

مجهوعة افادات إمام لعطلام ركبتر محمد الورشاه بمرسري الشر ودبيرا كابر محدين وبهاللة تعالى

مؤلفهٔ تلمبرعلامه كشمبرى خِضِعٌ مُ كَاللَّهُ الْمُ الْمُ



ادارة تاليفات اشرفت كالمارة تاليفات الشرفت كالمتان يكتان



### جلد ١٢ - ١٥ - ١٦

مجهوعهٔ افادات ام العظامه بُرِيرِ مُحَدِّلًا لُورِ سَاهُ بَيْمِ مِن اللَّهِ و د مُكِرا كا برمحانين هم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِلاً مُوکا ناسِیال کارکشان کا بخاری ا

> إدارة المفات (مثرفية بيوك فواره مُلت ان ياكِت ان \$2061-540513-519240

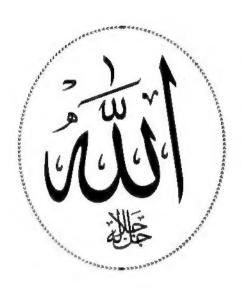

ترتیب و تزنین کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب .....انوارالبارى جلد۱۳-۱۵-۱۲ تاریخ اشاعت .....جمادی الثانیه ۱۳۲۵ ناشر ..... إَدَارَهُ مَتَالِينُفَاتِ آشَسَرُ فِيكُم مَان طباعت .....سلامت اقبال يريس ملتان

ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان اداره اسلامیات انارکلیٔ لا مور مکتبه سید احمد شهید ارد و بازار لا مور مکتبه رشیدیهٔ سرکی روژهٔ کوئه کتب خاند رشیدیه راجه بازار رادلپندی بو نیورش بک ایجنی خیبر بازار پشاور دارالاشاعت ارد و بازار کراچی بک لیند ارد و بازار لا مور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTONBLISNE. (U.K.)

ضروری وضاحت: ایک مسلمان جان بوجه کرقرآن مجید احادیث رسول علی اور دیگردین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تھیج واصلات کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں ستقل شعبہ قائم ہوادر کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق میں ستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق مریزی کی جاتی جاتی ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی خلطی کے دہ جائے کہ اگر ایسی کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ کا امکان ہے۔ البذا قار کین کرام سے گذارش ہے کہ اگر ایسی کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ کہ اس کام میں آئے کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

# فهرست مضامين

| 44           | محدث عبدالرحن بن مهدى م 190 ج                  | Ī   | انوارالباری کی نشاۃ ٹانیہ                        |
|--------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| t'Z          | محدث ابوبكرعبدالله بن زبيرحميدي موسم           | 1   | نوعیت کار کی تنبدیلی                             |
| 14           | محدث جليل حافظ ابوبكرين الي شيبهم ٢٣٥٥         | ٣   | انوارالباري كالمقصد                              |
| 14           | محدث الحق بن را ہویہ ۲۳۸ ھے                    | -   | بإب الانتقاد                                     |
| 14           | المام بخارئ م ٢٥٦ ھ                            | ~   | باب عظة الامام الناس في اتمام الصلوة وذكر القلبة |
| 12           | شخ داؤ دطا برگ م الم                           | ~   | تشريح ،مناسبت ابواب ومطابقت ترجمة الباب          |
| M            | محدث ابن فزيمه م السب                          | ۵   | معتز له کے دلائل                                 |
| ľA           | علامدا بن حزم ظاہری م عصص                      | 4   | ني اكرم علية اورخواص الل جنت                     |
| ۲A           | علام تقى الدين بن تيميم ٨٦٤ ه                  | 4   | حافظاين تيميدوا بن قيم                           |
| ťΛ           | علامدائن القيم م اهي ي                         | 11  | مسلك حق برتقيد                                   |
| ľA           | مجدالدین <u>فیروز</u> آ بادی <u>عا۸ چ</u>      | 11  | دعوت مطالعه                                      |
| ľA           | يشخ محدين عبدالوماب نجدى موساج                 | 10  | وف_آخ                                            |
| 19           | علامه شوكاني ره ١٢٥ ي                          | 14  | باب هل يقال مسجد بني فلان؟                       |
| 79           | نواب صديق حسن خان م المايه                     | 14  | باب القسمة و تعليق القنو في المسجد               |
| 14           | محدث تذبرهسين صاحب م-۱۳۱۶                      | 19  | بخن بالح كفتني                                   |
| 19           | محدث عبدالرحن مبار كورىم عياه                  | "   | شاه دلی الله اورشیخ ایرا هیم کردی                |
| <b>r</b> 9   | محدث عبيدالله مباركيوري دام فيضهم              | rr  | علامدابن تيميد برنفند                            |
| 14           | باب من دعى لطعام في المسجد و من اجاب منه       | *** | علامها بن تبهيه اورشاه عبدالعزيزٌ                |
| <b> ""</b> + | باب القضاء والعان في المسجد بين الرجال والنساء | PP  | شاه ولی الشداورعلامهابن تیمیه                    |
|              | باب اذا دخل بيتاً يصلي حيث شآء او حيث          | 417 | محر کے اثرات                                     |
| 11           | اهر ولا يتجسس                                  | 70  | ارجاءكاالزام                                     |
| 1"1"         | باب المساجد في البيوت                          | ra  | امام بخاري اورفقدار بعيه                         |
| 77           | باب التيمن في دخول المسجد                      | 70  | حفرت امام اوزاعيٌّ م محاج                        |
| **           | باب هل ينبش قبور مشركي الجاهلية                | 10  | حفرت سفيان تورگ را لاچ                           |

| 4+ | باب اصحاب الحراب في المسجد                  | 24     | مقصدنيوي                                   |
|----|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 41 | باب ذكر البيع والشرآء على المنبر في المسجد  | 12     | مبجد بجوارصالحين                           |
| 44 | باب التقاضي والملازمة في المسجد             | 279    | افادة علميه مبمه                           |
| 45 | باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذي العيدان | f*/*   | باب الصلواة في مرابض الغنم                 |
| 41 | این رشداور حنفیه                            | اما    | باب الصلوة في مواضع الابل                  |
| AP | باب تحريم تجارة الخمر في المسجد             | (*1    | باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء       |
| YA | باب الخدم للمسجد وقال ابن عباس نذرت لك      | 2      | باب كراهية الصلوَّة في المقابر             |
| YA | مافي بطني محررأ للمسجد يخدمه                | 4      | باب الصلواة في مواضع الخسف والعذاب         |
| YA | باب الاسير او الغريم يربط في المسجد         | ~~     | باب الصلوة في البيعة وقال عمرٌ الا لا ندخل |
| 44 | قوله لا ينبغي لاحد من بعدي                  |        | باب قول النبي المالية جعلت لي الارض        |
| 44 | باب اغتسال اذا اسلم و ربط                   | المالم | مسجدا و طهوراً                             |
| 14 | باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم          | ۵۳     | باب نوم المراة في المسجد                   |
| ۸ř | منروري ومخضرو مناحتیں                       | L,A    | باب نوم الرجال في المسجد وقال ابو قلابة    |
| ΛŁ | خرم مدید                                    | 72     | باب الصلواة اذا قدم من سفر                 |
| AF | مبحدثيوي                                    |        | باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع            |
| 44 | مبيري<br>مبجدة باب                          | M      | ركعتين قبل ان يجلس                         |
| 49 | مبدبی شریطه<br>مجد بی قریطه                 | M      | بأب الحدث في المسجد                        |
| 49 | مود.<br>مودا ضح<br>مودا ضح                  | 14     | باب بنيان المسجد                           |
| 44 | مجدفاطمة                                    | 91     | باب التعاون في بناء المسجد                 |
| 44 | جدفا تمد<br>مصلے البخائز                    | 24     | واقعد شهادت حفرت عمارٌ                     |
|    |                                             | ۵۵     | اعتراض د جواب                              |
| 44 | بيوت امهات المومين "                        | 24     | غلافت حضرت علقْ                            |
| 14 | دار حضرت الي اليوب<br>- «                   |        | باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد     |
| 44 | وارحفرت ابوبكر"                             | 04     | المنبر و المسجد                            |
| 79 | دارحضرت عبدالرحمن بنعوف                     | 94     | باب من من بني مسجداً                       |
| 49 | وار حضرت عمرٌ وآل عمرٌ                      | ۵۸     | باب ياخذ بنصول النبل اذا مر في المسجد      |
| 44 | وارحضرت عثان                                | ۵۸     | باب المرور في المسجد                       |
| 44 | وار حضرت على                                | 4      | باب الشعر في المسجد<br>.)                  |
| 49 | دوسرے دیارو بیوت کہار صحابہ                 | 29     | علمى واصولى                                |
|    |                                             |        |                                            |

| 9.4         | باب قدركم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة        |     | باب ادخال البعير في المسجد للعلة وقال               |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 4A          | باب الصلوة الى الحربة                             | 40  | ابن عباسٌ طاف النبي مُلَيِّةٌ على بعيره             |
| 44          | باب الصلوة الى العنزة                             | 40  | باب الخوخة والممر في المسجد                         |
| 9.4         | باب السترة بمكة وغيرها                            | 41  | تحفئه اثناعشر بيدوازالية الخفاء                     |
| 9.4         | امام احمد والبوداؤ وكى رائة امام بخارى كے خلاف    | 49  | باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد                  |
| [++         | امام این ماجدونسائی کی رائے امام بھاری کے خلاف ہے | 49  | باب دخول المشرك في المسجد                           |
| ++          | حفرت شاه صاحب کی رائے                             | Λ+  | باب رفع الصوت في المسجد                             |
| 1+1         | المام طحاوي كاارشاد                               | Al  | حيات انبياءكرام                                     |
| 1+1"        | باب الصلوة في الاسطوانة                           | ΛI  | قصدامام مالك وغليفه عباى                            |
| 1+1"        | قوله عندالمصحف اورحا فظ وعيثي كي غلطي             | Ar  | باب الحلى والجلوس في المسجد                         |
| 1+4         | ضرورى امورى اجم يا دواشت                          | ٨٣  | بآب الاستلقآء في السمجد                             |
| 1+4         | باب الصلوة بين السواري في غير جماعة               |     | باب المسجد يكون في الطريق من غير ضر                 |
| 1+4         | باب الصلوة الے الراحلة والبعير والشجر والرحل      | ٨٣  | ربا الناس فيه وبه                                   |
| 1+4         | باب الصلوة الى السوير                             | ۸r  | باب الصلوة في مسجد السوق وصلح                       |
| 1•٨         | باب = ليرد المصلى من مربين يديه ورد               | ۸۵  | باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره                   |
| <b>  </b> • | باب الم المآر بين يدى المصلح                      | 14  | باب المساجد التي على طوق المدينة                    |
| H           | باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي وكره             |     | المواضع التي صلح فيها النبي تلب                     |
| 111         | باب الصلواة خلف النائم                            | ۸4  | ارشا دعلامه يمثى رحمه الله                          |
| Hr          | باب التطوع خلف المرأة                             | 4+  | ارشاد حضرت كنگويتي                                  |
| 111         | باب من قال لا يقطع الصلوة شيء                     | 91  | ارشا دحفرت شيخ الحديث وام فللبم                     |
| 1117        | گذرنے کا گناہ کس پرہے؟                            | 91  | يجحامام اهبب وابن تيميد كمتعلق                      |
| 110         | باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصاوة        | 95  | مدينة منوره اور مكم معظم كورميان راستدكي مشبورمساجد |
| 114         | باب اذا صلى الى فراش فيه حائض                     | 91- | راه مدینه و مکد کے مشہور کنویں                      |
| 114         | باب هل يغمز الرجل أمرأته عند السجود لكي يسجد      | 90  | باب سترة الامام سترة من خلفه                        |
| 114         | باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذئ          | 917 | فيض الباري كي مسامحت                                |
| ΠA          | كتاب مواقيت الصلاوة                               | 917 | علامه ببیتی اور حافظ این حجر کی رائے                |
| IIA         | باب مواقيت الصلواة و فضلها                        | 90  | حافظ کی دوسری مسامحت                                |
| 114         | لامع الدداري كاتباعج                              | 90  | فرق نظرشارع ونظرفقهاء                               |
| 114         | حدیث امامت جریل مکیه                              | 44  | حمثيل وتسهيل اور تحقيق مزيد                         |
| 1.0         |                                                   |     |                                                     |

| حديث المدين بيرمدنيه                     | IFI    | باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب           | IMZ  |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------|
| اوقات معينه كاعقل حكمت                   | 141    | ا مام طحاویٌ وغیره کامسلک                      | 1179 |
| اوقات نماز میں اختلاف                    | irr    | اتمد ثلا شكا مسلك                              | 14.  |
| باب قول الله عزو جل منيبين اليه واتقوه   | ITM    | ا مام اعظم كا مسلك                             | 10-  |
| باب البيعة على اقام الصلوة               | ITO    | بخاری کی حدیث الباب مسبوق کے لئے ہے            | 141  |
| باب الصلوة كفارة                         | 170    | حضرت شاه صاحب كاافادؤ خصوصي                    | اهٔ۱ |
| باب فضل الصلوة لوقتها                    | IFA    | حديث بيبق كي محقيق                             | IDT  |
| باب الصلوة الخمس كفارة للخطايا           | 144    | رکعتی الفجرکی دلیق                             | ior  |
| مالم يغش الكبائر                         | 119    | ا دراک رکعت ہے اوراک جماعت کا تھم              | IDT  |
| باب في تصييع الصلوة عن وقتها             | ()***  | حقيقت اوراك                                    | IST  |
| باب المصلي يناجي ربه                     | 19-1   | عصركا ونشت مكروه                               | iat" |
| باب الابراد بالظهر في شدة الحو           | IFF    | امتراد بعدكا انتحاو                            | IDF  |
| شدت حرکے امباب                           | 19-15  | تولدا نما بقاءكم                               | 100  |
| باب الابواد بالظهر في السفو              | 100    | مسلمانوں کے عروج کے پانچ سود • ۵ سال           | 100  |
| باب الظهر عند الزوال وقال جابر كان النبي |        | حاصل تشبيبين                                   | اهدا |
| عليه يصلى بالهاجرة                       | 124    | نطهر وعصر كاوفت                                | 104  |
| باب تاخير الظهر الى العصر                | 112    | باب وقست المغرب وقال عطآء يجمع                 |      |
| ارشاد حعزت شاه ولی الله م                | 172    | المريض بين المغرب والعشآء.                     | 144  |
| ارشاد حفزت علامه شميري قدس سره           | 11-9   | (مغرب کے وقت کا بیان، عطاء نے کہا کہ بیار مغرب |      |
| باب وقت العصر                            | 11-9   | اور عشاء کی ٹماز ساتھ پڑھ سکتا ہے )            | 104  |
| سائنین عوالی کی ٹمازعصر                  | IM     | باب من كره ان يقال للمغرب العشآء               | 104  |
| باب اثم من فاتته العصر                   | 144    | جلد10                                          |      |
| باب اثم من ترك العصر                     | ساما ا | تولەڧان رأس مائة سنة الخ                       | 144  |
| باب فضل صلوة العصر                       | (17)   | حيات ومخضرعليه السلام                          | 144  |
| تجليات ہارى تعالىٰ                       | ۵۱۱    | باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا       | 144  |
| عورتوں کے لئے جنت میں دیدار خداوندی      | ira    | باب فضل العشآء                                 | 14.  |
| نهارشری وعرفی                            | IFA    | باب ما يكره من النوم قبل العشآء                | 128  |
| اجتماع ملائكه نهاردليل                   | ۱۳۵    | باب النوم قبل العشآء لمن غلب                   | 144  |
| نفیلت کم کے لئے ہے                       | HMA    | باب وقت العشآء الى نصف الليل                   | 140  |
|                                          |        |                                                |      |

|             | باب من نسى صلواة فليصل اذا ذكر و لا يعيد               | 140   | انظارصلوة كامطلب                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 1917        | الا تلك الصلواة                                        | 124   | باب فضل صلواة الفجر والحديث                 |
| 190         | مسئله وجوب ترتيب اورمولا ناعبدالحي رحمه الله           | 144   | باب وقت الفجر                               |
| 144         | قوله ولا يعيد الاتلك الصلوة                            | IA+   | دلائل اسفاروحا فظابن تجرّرُ                 |
| 194         | باب قضآء الصلوات الاولى فالاولى                        | IA+   | عدیث این مسعودگی بحث                        |
| 194         | حافظا بن حجرا وررجال حنفيه                             | IAI   | قولهان زید بن <del>نا</del> بت              |
| 194         | باب السمر في الفقه والخير بعد العشآء                   | IAI   | قوله <sup>کو</sup> ت السحر فی ابلی          |
| 199         | باب السمر مع الاهل والضيف                              | IAI   | قوله لايعرفهن احدثن الخلس                   |
| **          | كتاب الاذان                                            | 1 A 1 | معرفت سے کیا مراد ہے؟                       |
| <b>***</b>  | باب بدء الاذان وقوله تعالىٰ و اذا ناديتم الى الصلواة   | IAP   | باب من ادرك من الفجر ركعة                   |
| 141         | تقلم اذ ان اورمسئله ترجيع                              | IAT   | باب من ادرك من الصلواة ركعة                 |
| r+0         | باب الاذان مثنى مثنى                                   | IAT   | باب الصلواة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس       |
| <b>** *</b> | باب الاقامة واحدة الاقوله وقدقامت الصلولة              | IAM   | بشخ ابن جهام كااعتراض اور تحقيق الور        |
| F+ Y        | باب فضل التاذين                                        | IAM   | مسلک امام ما لک وغیره                       |
| 1-4         | باب رفع الصوت بالندآء                                  | IAA   | بعض سلف كالمسلك                             |
| Y=4         | ا فا دات شیخ الحدیث وامظلیم                            | IAA   | امام بخاری کا مسلک                          |
| r•A         | باب ما يحقن بالاذان من الدمآء                          | IAA   | باب لا تتحرى الصلواة قبل غروب الشمس         |
| r- 4        | قوله و ان قدمي لتمس قدم النبي عليه السلام              | YAL   | باب من لم يكره الصلواة الا بعد العصر والفجر |
| r+ 9        | باب ما يقول اذا سمع المنادي                            | IA9   | راوی بخاری کا تسامح                         |
| 110         | بدعت وسنت كافرق                                        | IAR   | امام دارمی کاعمل                            |
| rn          | فرض نمازوں کے بعد دعا کا مسئلہ                         | IA9   | اصحاب صحاح كاحال                            |
| rir         | ا کا برامت حضرت شاه صاحب کی نظر پیس                    | 14+   | باب التكبير بالصلواة في يوم غيم             |
| rim         | مندوب ومسنون كافرق                                     | 14+   | یارسول اللہ کے <u>لئے</u> افا د ہ اتور      |
| rig         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كالمختيق مزيد                  | 191   | باب الاذان بعدذهاب الوقت                    |
| 110         | باب الدعآء عندالنداء                                   | 191   | شرح قولهان الله قبض اروائقكم                |
| 114         | باب الستهام في الاذان ويذكر ان قوماً اختلفوا في الاذان | 197   | ردروح نبوى كامطلب                           |
| 114         | قوله الا ان يستهموا عليه                               | 198   | روح اورنفس میں فرق                          |
| 114         | باب الكلام في الاذان و تكلم سليمان بن صود في اذانه     | 191   | قوله فلما ارتفعت الخ                        |
| MA          | باب اذان الاعميّ اذاكان له عن يخبره                    | 191"  | باب من صلح بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت     |

| باب الأذان بعد الفجر                          | 719          | امام بخاری کے بدیمی البطلان دعاوی             | tri         |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| باب الاذان قبل الفجر                          | 11-          | بخاری کی حدیث الباب میں دوغلطیاں              | rm          |
| امام محرِّه طحاويُّ اور حضرت شاه صاحبٌ        | 271          | عزم ہجرت اور قیام دیو بند                     | rer         |
| باب كم بين الاذان والاقامة                    | rrr          | شان فنا في العلم                              | ۲۳۲         |
| باب من انتظر الاقامة                          | ***          | ا مام بخاری اور رفع یدین پروعوائے اتفاق صحابہ | rrr         |
| باب بين كل اذانين صلوة لمن شآء                | rrr          | مسحح ابن فزيمه شائع ہوگئ                      | rrr         |
| باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد           | ***          | صحيح ابن خزيمه كامرينبه                       | ۲۳۵         |
| باب الاذان للمسافراذا كانوا جماعة والاقامة    | 770          | كتاب التوحيدلا بن خزيمه كاذكر                 | tra         |
| باب هل يتتبع المؤذن فاه اظهنا و طهنا وهل      |              | باب حدالمريض ان يشهد الجماعة                  | 11/2        |
| يلتفت في الأذان                               | 774          | باب الرخصة في المطرو العلة ان يصلي في رحله    | 1179        |
| باب قول الرجل فاتتنا الصلواة                  | 112          | باب هل يصلي الامام بمن حضروهل يخطب            |             |
| باب مآادر كتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قاله     | FFA          | يوم الجمعة في المطر                           | 10.         |
| باب متى يقوم الناس اذار او االامام عندالاقامة | PTA          | باب اذاحضر الطعام واقيمت الصلوة وكان ابن      |             |
| باب لايقوم الى الصلواة مستعجلاً               | rrq          | عمريبدأ بالعشآء                               | 101         |
| باب هل يخرج من المسجد لعلة                    | PF4          | باب اذادعي الامام الصلواة وبيده ماياكل        | ram         |
| باب اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروه    | 11-          | باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلواة فخرج   | rat         |
| باب قول الرجل ما صلينا                        | 114          | بناب من صلح بالناس و هولايريد الآان يعلمهم    |             |
| باب الامام تعرض له الحاجة بعدالآقامة          | ***          | صلواة النبي مُلَيْكُ و سنته                   | rom         |
| باب الكلام اذااقيمت الصلوة                    | 77"          | قوله وكان الشيخ يحبلس                         | rar         |
| باب وجوب صلواة الجماعة                        | ***          | باب اهل العلم والفضل احق بالامامة             | 100         |
| باب فضل صلوة الجماعة                          | rrr          | باب من قام الى جنب الامام لعلة                | ron         |
| باب فضل صلوة الفجر في جماعة                   | PPP          | باب من دخيل ليؤم الناس فجآء الامام الاول      |             |
| ترجمة الباب ساحاديث كي غيرمطابقت              | 770          | فتاخر الاول اولم يتاخر جازت صلوة فيه          |             |
| باب فضل التهجر الى الظهر                      | 724          | عآنشة عن النبي صلح الله عليه وسلم             | 109         |
| باب احتساب الأثار                             | 112          | قوله فرض ابوبكريديه                           | <b>*</b> Y+ |
| باب النان ومافوقهما جماعة                     | TEA          | قوله ما كان لابن ابي قحافة ان يصلح بين يدي    |             |
| باب من جلس فر المسجد ينتظر الصلواة            | rpa          | رسول الله صلى الله عليه وسلم                  | 141         |
| ماب فضل من خوج الى المسجد و من راح            | 1779         | تفردالحافظ والايام البخاري                    | 141         |
| باب اذا اقيمت الصلواة الاالمكتوبة             | <b>*</b> (** | باب اذااستووافي القرآءة فليؤمهم اكبرهم        | ryr         |
| )                                             |              |                                               |             |

| MA       | باب اذا صلر ثم ام قوماً                            | rar         | باب اذازار الامام قوماً فامهم                         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 144      | باب من اسمع الناس تكبير الامام                     | 242         | باب انما جعل الأمام                                   |
| 14+      | باب الرجل ياتم بالامام و ياتم الناس بالماموم       | 147         | حفرت شاه صاحب کےعلوم کس طرح ضائع ہوئے؟                |
| rar      | باب هل يأخذالامام اذا شك بقول الناس                | AFT         | قوله وقال ابن مسعود اگخ                               |
| 191      | باب اذابكي الامام في الصلوة                        | AFT         | قوله وقال الحسن الخ                                   |
| ram      | باب تسوية الصفوف عند الأقامة وبعدها                | AFT         | قوله فارسل النبي عَلَيْتُهُ الْحُ                     |
| 790      | باب اقبال الامام على الناس عننتسوية الصفوف         | MYA         | فجعل ابو بكر يصل وهو قائم بصلواة النبي عليه السلام    |
| 144      | باب الصف الأول                                     | AFY         | قوله ان رسول الله منطيع ركب فرسا                      |
| 194      | باب اقامة الصف من تمام الصلواة                     | 144         | قوله فصلينا وراءه قعودا                               |
| 794      | ابن حزم وشوكاني كاذكر                              | 749         | قوله انما يؤخذ بالآخر فالآخر                          |
| 19A      | باب الم من لم يتم الصفوف                           | 144         | باب متے یسجد من خلف الامام                            |
| -        | باب الزاق المنكب بالمنكب                           | 121         | باب اثم من رقع راسه٬ قبل الامام                       |
| 1-1      | باب اذا قام الرجل عن يسار الامام                   | 141         | باب امامة العبدوالمولئ                                |
| P** F    | باب المراة وحدها تكون صفاً                         | 747         | قوله وان استعمل حبشي                                  |
| P+P      | باب ميمنة المسجد والامام                           | 121         | باب اذا لم يتم الامام و اتم من خلفه                   |
| P* P     | باب اذاكان بين الامام و بين القوم                  | 14.1        | ائيسا بمفلطي كاازاله                                  |
| <b> </b> | باب صلوة الليل                                     | 140         | باب امامة المنفتون والمبتدع                           |
| 4.04     | باب ايجاب التكبير والافتتاح الصلوة                 | 124         | باب يقوم عن يمين الامام بحذآنه سوآءُ اذاكانا النين    |
| r*A      | باب رفع البدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سوآء | 144         | باب اذاقام الرجل عن يسار الامام فحوله                 |
| P-A      | بحبيرتح بمهاور دفع يدين كاساتحد                    | 744         | قوله فصلح ثلاث عشرة ركعتة                             |
| F-A      | باب رفع اليدين اذاكبروا اذاركع واذارفع             | 144         | باب اذالم ينواالامام ان يؤم ثم جآء قوم فامهم          |
| 1"1"     | رفع یدین کی حکمتیں                                 | 129         | ابميت تراجم ابواب البخاري                             |
| 1"1+     | باب الى اين يرفع يديه                              | <b>YA</b> • | باب اذاطول الامام وكان للرجل حاجةً فخرج وصلى          |
| MI       | باب رفع اليدين اذاقام من الركيعتين                 | 1/4.        | باب تخفيف الامام في القيام والممام الركوع والسحو و    |
| min      | حافظا بن حجركا مالكيه براعتراض اورزرقاني كاجواب    | rAt         | باب اذا صلے نفسه فليطول ماشاء                         |
| rir      | حافظ کی دوسری غلطی اور حضرت شاه صاحب گااغتباه      | rar         | باب من شكتي اهامة افا طول وقال ابواسيد طولت بنايا بني |
| *11"     | مالكيه كاترك رفع كے لئے تشدد                       | MA          | يدارج اجتها و                                         |
| 710      | سلف میں تارکین رفع پدین                            | PAY         | باب الايجاز في الصلواة واكمالها                       |
| MIA      | امام بخاری کار فع کے لئے تشدو                      | MAY         | باب من اخف الصلواة عند بكآء الصبي                     |
|          |                                                    |             |                                                       |

| rar          | محدثين متقديين اورمسكه قراءت خلف الامام  | 1717           | ذكرامام بخارئ كرساله كا                                 |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| rar          | غيرمقلدين اورحنفيه                       | rrr            | امام اعظم پر بے علمی کا طعنہ                            |
| <b>r</b> 00  | غيرمقلدين كازعم بإطل                     | rrr            | ترجیح ترک رفع یدین کی احادیث                            |
| raa          | امام بخاري كاوعو _ اور دليل              | rry            | امام بخارى كاغير معمولى تشدد                            |
| ray          | احاديث جزءالقراءة                        | 11/2           | امام بخارى كانفتدا درتشده                               |
| roz          | قراءة سےاعتذار                           | P"   4         | ر جع ترک رفع یدین کے آثار                               |
| raa.         | امرخیرمحض ہے رو کنا                      | P*P**          | کوفدکی مرکزیت                                           |
| POA          | عورتوں کی نماز جماعت میں شرکت            | 1"1"           | حضرت استاذ الاساتذ ومولا نامحودحسنٌ                     |
| P29          | نمازاوقات تحروب                          | rrr            | ا فا دات علا مه مشميري رحمه الله                        |
| 109          | موجبین کی ایک تاویل                      | rrr            | افادات شخ الحديث دامت بركاتهم                           |
| P'4+         | وجوب کی دوسری دلیل کا جواب               |                | طد – ۱۲                                                 |
| P4+          | مثالوں ہے وضاحت                          | rra            | تذ كارالحبيب                                            |
| MAI          | موجبین کی بھول                           | TTA            | باب وضع اليمني على اليسرى في الصلواة                    |
| <b>2</b> 41  | مقتدی کے ذمہ بھی قراءت ہے                | rrx            | (نماز میں داہنے ہاتھ کا ہا کمیں ہاتھ پرر کھنے کا ہیان ) |
| <b>1</b> 741 | فقه خفی کے خدام ا کا برملت               | rra            | حافظا بن حجررهمه القد كالتعصب                           |
| <b>1</b> 241 | موجووه دورانحيطاط                        | <b>!</b> "(**  | باب الخشوع في الصلوة                                    |
| ***          | تعیم و تخصیص نبیں ہے                     | rm             | باب مايقرأ بعد التكبير                                  |
| rtr          | امام بخاري وابوداؤد كے دعوے              | MYY            | تعامل اورفن اسناد                                       |
| PTYPT        | ا كابرمحد ثين اورفقهي اراه               | ייייי          | بهم الغدجز وسورت تبيس                                   |
| MAL          | زیادتی تقد معترب                         | ייייי          | امام يتبنق كاغلطا ستدلال                                |
| mar.         | هج مديث انعبات                           | <b>P</b> "(")" | تغددركوع نصيصر نبوى                                     |
| <b>144</b> 6 | تمام سیح احادیث بخاری ومسلم میں نبیس میں | ***            | نماز کسوف کا طریقه                                      |
| ייזציין      | امام بخاری کے تفروات                     | -              | باب رفع البصرالي الامام في الصلولة وقالت عآئشة          |
| 240          | غير مقلدين زمانه كافتنه                  | Prind          | علامه قرطبى وشاه ولى التدكا ارشاد                       |
| 240          | دكنيت فاتحدكا مسئله                      | ٢٣٢            | باب رفع البصر الى السمآء في الصلوة                      |
| 240          | طرق ثبوت فرض                             | MY             | ملاعلی قاری اور جهت کا مسئله                            |
| <b>244</b>   | نزاع لغطى ياحتيقي                        | MA             | باب الالتفات في الصلوة                                  |
| PYY          | ابن قیم کااعتراض                         | rrq            | باب هل يلتفت لامرينزل                                   |
| <b>24</b>    | ائمہ ٹلا چہ درجہ وجوب کے قائل ہیں        | rai            | باب وجوب القرآءة                                        |
|              |                                          |                |                                                         |

| PAC.         | مرسل ومنقطع کی بحث                                      | P14           | امام بخاری کے دلائل                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| P'A I'       | مرسل کی متبولیت                                         | MAV           | امام شافعی وجوب کے قائل نہ تھے                                |
| ۲۸۵          | امام احمر بھی و جوب کے قائل نہ تھے                      | 12.           | جواب امام بخارى                                               |
| ۳۸۵          | غيرمقلدول كاتشدد                                        | 121           | امام بخاری کے قیا می وعقل اعتراضات                            |
| ۵۸۳          | تكبيرتحر يميه كااعتراض بخاري                            | 121           | حضرت نا نوتو کُ کے عقلی جوابات                                |
| ተለኅ          | امام احمدا ورنجدى علماء                                 | 174 m         | حضرت كنگوي كنفل جوا بات                                       |
| PAY          | الزامى اعتراض كى حقيقت                                  | <b>1740</b>   | ا مام بخاری اور سکتات کی بحث                                  |
| PAY          | للتحيل البريان كاذكر                                    | P24           | اثر عطا وكا جواب                                              |
| ተለፈ          | غیرمقلدین کے فتنے                                       | 124           | مدیث حفرت انس مساستدلال                                       |
| MAZ          | امام بخاری رحمه الله کے دعاوی ومبالغات                  | <b>174</b> 2  | ابر سعید بن جبیر کا جواب                                      |
| ۳۸۸          | امام بخاری کے اعتراض کا جواب                            | <b>17</b> 2.2 | امام بخاریؓ کے دلائل نمبر ااوراعتر اضات رسالۂ جز والقرائة میں |
| ተላለ          | صحابيوتا بعين كامسعك                                    | ۳۷A           | امام بخاری وغیرہ کے خلاف امام احمد کا اہم فیصلہ               |
| 179+         | تفربيق مجموع وجمع مفرق كااعتراض                         | P4A           | امام بخاری اورغیرمقلدین زیانه<br>ن                            |
| 144+         | فقة حَفَى شوروى داجمًا گ ہے                             | MAY           | مخالفین امام احمد کے لئے حنابلہ کی سر پریتی                   |
| <b>141</b>   | مطاعن ندکوره اه م بخارگ کا جواب                         | FZA           | مسئله طلاق مخلاث اورغير مقلدين كافتشه                         |
| mam          | همزی واین عبید کا ذکر                                   | rz9           | بغيرفا تحدك عدم جواز صلوةٍ مقتدى                              |
| 1-91         | امام بخارى والبودا ؤ د كا فرق                           | <b>7</b> 72.9 | سری دسکتات میں جواز قر اُت                                    |
| 1797         | مناظرهامام صاحب وجهم بن صفوان                           | P'_9          | دعوى وجوسبيقر أة للمقتدى                                      |
| man          | مسئلهٔ صنی قر آن اورا هام بخاری کا جواب                 | <b>!</b> "A+  | استدلال امام بخارى كاجواب                                     |
| 790          | ا مام ابوصنیفہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیے منبلی کی رائے | PAI           | فارى بين قرائة كااعتراض وجواب                                 |
| 790          | امام الوصنيف وراما م احمرُ                              | PAI           | امام صاحب كي طرف مسكله كي غلط نبيت                            |
| 190          | امام ابوضيفد كے كئے ملامه طوفي حقبلي كاخراج عقيدت       | <b>PAT</b>    | نماز بلاقرائة كااعتراض                                        |
| <b>794</b>   | حنفي وخنبلي مسالك كانقارب                               | ۲۸۲           | عبدالله بن مبارك كاارشاد                                      |
| 144.4        | امام صاحب کی مدت رضاعت پراعتراض کا جواب                 | MAY           | ثنابيث صنيح كااعتراض                                          |
| 194          | امت پرټلوار کااعتراض وجواب                              | PAT           | سنت فجر كااعتراض                                              |
| <b>1</b> "9A | (٣) احاديث اتمام ، وجوب قرائة خلف الامام كالبوت         | M             | طعن امام بخاری کی وجیہ                                        |
| 244          | (۴) من ادرک رکعۃ ہے استدلال بخاری                       | rar           | امام إعظم رحمه الله امام المحدثين واعلمهم بالناسخ والمنسوخ    |
| <b>1</b> 799 | (۱) ادراك ركوع سيادراك ركعت كالمسئليا درام بخاري كاجواب | <b>ም</b> ለም   | امام صاحب کی مجلس متر وین فقه                                 |
| ["++         | حديث اني بكره بخاري                                     | MAR           | امام بخاری کا دعویٰ                                           |
|              |                                                         |               |                                                               |

| (""+        | صدیث بلازیادة ز مری بھی جمت ہے                 | <b>(*+</b> +    | اكا پرصحابه كا مسلك                                           |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| f"f*        | ولائل تاركيين قراءت خلف الإمام ايك نظر مين     | (°++            | دومرى مرفوع مديث                                              |
| MI          | ا مام بخاريٌ وغيرمقلدين كاموقفُ؟               | <b>[***</b>     | این حزم کی تا ئید                                             |
| rrr         | حافظا بن القيم كاارشاد                         | f*+1            | ا مام بخاری کے دوسرے دلائل                                    |
| ۳۲۳         | باب القرآء ة في الظهر                          | [*e]*           | حعرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                               |
| ۳۲۵         | ياب القرآء ة في العصو                          | Y+ Y            | نماز بوقت نطبه کی بحث                                         |
| rry         | ياب القرآء ة في المغرب                         | [* <del>*</del> | حعرت شاه ولى الله رحمه الله كالعجب خيز روبيه                  |
| 64          | منح بخاري ميس مروان كي روايت                   | (°+†"           | فينخ عبدالحق محدث د ہلوی کی شان شخفین                         |
| ۳۲۸         | احادیث بخاری سب صحیح میں                       | (4,0 fc,        | شرح سفرالسعا ده کا ذکر<br>اشعة اللمعات اورلمعات التقتح کا ذکر |
| MYA         | ا مام اعظم کی روایت کرده ا حادیث اورشروط روایت | ۲°+۵            | اشعة النلمعات اورلمعات اللغيح كاذكر                           |
| MIN         | بأب الجهر في المغرب                            | r*0             | حديث وحنبيت اورتظيدا تنسكا ذكر                                |
| C'FA        | باب الجهر في العشآء                            | M+0             | نماز پوتت خطبه                                                |
| M.L.+       | باب القرآء ة في العشآء بالسجدة                 | <b> </b> 4•4    | المام دارقطني كانغتر                                          |
| P***1       | باب القرآء ة في العشآء                         | M•4             | بونت خطبه عدم امر بالصلؤة كواقعات                             |
| أشابها      | باب يطول في الاوليين ويحذف في الاخريين         | ( <b>*</b> +¶   | حضرت علامه عثاثی کے رجحان کا جواب                             |
| (")"        | باب القرآءة في الفجر وقالت ام سلمة قرأ         | (*)+            | احاديث ممانعت مسلوة بوتث فطبه                                 |
|             | المنبى تنبيله بالطور                           | l%•1            | علامهابن تيميدكاارشاد                                         |
| (Almaha     | باب الجهر بقرآءة صلوة الفجر                    | MIT             | احادیث اتمام ہے وجوب قراءة خلف الا مام کا ثبوت                |
| سهر         | سأئنس جديدا ورشاه صاحب رحمه الله               | יוויין          | من اهرك ركعة سےاستدلال                                        |
| ۳۳۴         | نظامتنسي اور كهكشان                            | יויין           | خدائ سےاستدلال                                                |
| الماليات    | سأئنس جديدا ور معزت مولانا محمرقاتهم صاحب      | תות             | صلوة الى غيرالقبله كاجواز؟                                    |
| ۵۳۳         | علامه عيني اور وجودهن كالتحقيق                 | ייורי           | جهرمقتذي بالقراءة كيممانعت؟                                   |
| 62          | محقق قامنى عياض كالمحتين                       | ייוןיין         | منازعت كى وجد عاءاده كالحكم نبيس جوا                          |
| <u>የ</u> ሞለ | (٢) حديث الباب حضرت الس                        | ייוויי          | سكنات امام كى بحث                                             |
| 144         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كانقذ                  | ria             | حافظابن تيميه كاارشاد                                         |
| 4           | فتحقيق لفظ اجزاء وصحت                          | ۳I۲             | آخرى بإب اورقراءت خلف الامام                                  |
| rrq         | امام بخاری کے توسعات                           | ("14            | ولائل امام بخارى ايك نظر يس                                   |
| ۲°°+        | باب يقرأفي الاخريين لفاتحة الكتاب              | <b>17'1'•</b>   | يجي دابن عبدالبر كانفتر                                       |
| (r/r/+      | باب من خافت القرآء ة في الظهر والعصر           | 1744            | علامهابن تيميدكا فيصله                                        |
|             |                                                |                 |                                                               |

| וציא         | ا کابرامت پرجرح ونقید                                  | ابرابا       | باب اذااسمع الامام الأية                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| ۲۲۳          | حافظابن تيميدوابن القيم كي جلالت قدر                   | ויחיון       | باب يطول في الركعة الأولى                   |
| יוציין       | باب فضل اللهم ربناً ولك الحمد                          | ררד          | استدلال جهرآ مين برنظر                      |
| 744          | قولهُ من وافق قوله قول الملائك                         | יייי         | حفرت ابو ہر رہ گا کا اثر                    |
| 644          | نفی علم غیب نبوی کی دلیل                               | سابايا       | ایک بزار برس کا اشکال اور جواب              |
| ۳۲۳          | باب الطمانينة حين يرفع راسه                            | וייריי       | ا ما ديث جمر كا جواب                        |
| MAA          | باب يهوى بالتكبير حين يسجد                             | ۵۳۳          | جههور كااخفاء آثين                          |
| MYA          | عدیث الی بر بره از نمای                                | ۵۳۳          | محقق امت حافظ ابوعمرا بن عبدالبر كاارشاد    |
| MA           | ياب فضل السجود                                         | (MM.A        | معنرت كتكوي رحمه الله كاارشاد               |
| 141          | بينمازى كاعذاب                                         | Late, A      | باب فضل التامين                             |
| ۲۷۲          | و البارى كى اغلاط الله الله الله الله الله الله الله ا | <b>MU</b>    | باب جهرالماموم بالتامين                     |
| 741          | تجليات ربائي قوله فياتيهم الله                         | rea.         | باب اذاركع دون الصف                         |
| <u>የ</u> ሬተ  | عبادات ومعاصى كاوخول جنت وجبنم                         | mmq          | باب المام التكبير في الركوع                 |
| 121          | باب يبدى ضبعيه ويجافي في السجود                        | <b>గ</b> ి • | ا ما مطحا وی کا ارشاد                       |
| <b>12</b> 1  | باب يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله٬                   | 701          | باب اتمام التكبير فح السجود                 |
| <b>12</b> 1" | باب اذالم يتم سجودة                                    | rar          | باب التكبيراذا قام من السجود                |
| <u>~</u>     | باب السجود على سبعة اعظم                               | ror          | اذا قام من السجو دتحقيق انيق                |
| 120          | باب السجود على الانف                                   | ror          | ہاب وضع الاکف علے الرکب                     |
| 1124         | حضرت كنگوى رحمه التد كاارشاد                           | ۳۵۳          | باب اذالم يتم الركوع                        |
| ٢٧٢          | ياب السجود على الانف في الطين                          | ۳۵۳          | باب استوآء الظهر في الركوع                  |
| <b>~</b> ∠∠  | باب عقدالثياب وشدها ومن ضم                             | ۵۵۳          | باب حداتمام الركوع ولااعتدال فيه والطمانينة |
| <u>የ</u> ሬለ  | باب لايكف شعرًا                                        |              | باب امرالنبي صلح الله عليه وصلم الذي لايتم  |
| MA           | باب لايكف ثوبه' في الصلو'ة                             | ۵۵۳          | ركوعه' بالاعادة                             |
| <b>174</b> 9 | باب التسبيح والدعآء في السجود                          | ۲۵٦          | حننيدکی ایکے فلطی پر تنبیہ                  |
| 724          | فيخ ابن البهام اورشاه صاحب كيمما ثلت                   | ran          | حعزت کی وسعت نظراورانعیاف                   |
| r'A•         | باب المكث بين السجدتين                                 | ۲۵۸          | باب الدعآء في الوكوع                        |
| (A)          | باب لايفترش ذراعيه في السجود                           |              | بماب مناينقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه  |
| የአተ          | ياب من استوي قاعداً في وتر من صلوله ثم نهض             | 769          | من الوكوع                                   |
| rar          | تغصيل نهب ومحقيق مزيد                                  | ווייו        | اعلام الموقعين كاذكر                        |
|              |                                                        |              |                                             |

| علامه شوكاني كااستدلال وجواب               | <b>ሮ</b> ለተ" | باب التشهد في الاولي                                       | 663   |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------|
| صاحب عون المعبود كااستدلال وجواب           | mm           | باب التشهد في الأخرة                                       | MAG   |
| صاحب تحفة الاحوذي كانفذ وجواب              | <b>የለ</b> ም  | شاه اساعيل رحمه إلىتد كي محقيق                             | ren   |
| علامه مبار کپوری کا ربیمارک                | ("A ("       | اختلاف ثمابب                                               | 1447  |
| صاحب مرعاة كاغيرمعمولى تعصب اوردرازلساني   | ۵۸۳          | باب المدعآء قبل السلام                                     | mq_   |
| برژو <b>ل کا ادب واحتر ا</b> م             | ۵۸۳          | تشہد کے بعد درووشریف اوراہام بخاری                         | erq.A |
| باب كيف يعتمد على الارض اذاقام من الركعة   | ľAY          | امام سلم وغيروا كابرمحدثين كاطريقه                         | r'9A  |
| اجتهادِ حضرت ابنِ عمرٌ اورا فا دهُ انور    | ۳۸۷          | ورو دِنماز کے بارے میں اتوال اکابرؒ                        | 799   |
| قوله واعتمد على الارض                      | MAA          | نماز کےعلاوہ در دوشریف کانتھم                              | ۵۰۰   |
| باب يكبروهو ينهض من السجدتين               | MAA          | ذكربارى برتقذيس كاحكم                                      | ۵۰۰   |
| باب منة الجلوس في التشهد وكانت ام الدردآء  | /*/ <b>9</b> | اكثاراستغفار بإدرودشريف                                    | ۱+۵   |
| امام بخاری اورآ ٹارمحا بہ کی جمیت          | 144+         | درود بيس لفظ سيدنا كااستعمال                               | ۵+۱   |
| عورت کا جلوس دغیرہ مرد کی طرح نہیں ہے      | 17'91        | سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احمركا واقعه           | a-r   |
| بداية المجتهد كاذكر                        | 1791         | حافظاہن تیمیدواہن القیم اور درووشریف کے مالورا خانا کی بحث | ۵+r   |
| مسئله تعديل اركان اورعلامه ابن رشد كي غنطى | Mam          | سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احمركا واقعه           | ۵۰۳   |
| باب من لم يرالتشهد الاول واجباً            | ~9~          | حافظاہن تیمیہواہن القیم اورور دشریف کے ، تو رالفاظ کی بحث  | ۵۰۳   |
|                                            |              |                                                            |       |







# تفكمه

#### المست مراللة الرحمن الرَّجع

تحمده ونصلي على رسوله الشفيع الكريم اما بعد

# انوارالباری کی نشاۃ ثانیہ

# نوعیت کار کی تبدیلی

احباب افریقہ کی خواہش میر بھی ہوئی کہ بیں اس تابیف کو مختفر کر ہے 12 جدوں میں مکمل کردوں اور مجلت کار کے خیاں ہے ہیں ہجو یہ وئی کہ میں اپنے سے تعدا کہ میں اپنے سے تعدا کہ میں اپنے سے تعدا کہ میں اپنے کارکاس تعدنہ ہے۔

عکے۔ اس لئے پھر حسب سابق اس مغزل کا تن تنہ سفر کر رہا ہوں، القد تعالی رفیق محتر م مول نا سیدمجھ یوسف صاحب، بنوری مرحوم کو اپنی ہے پویں جمتوں ہے نواز ہے، ان کی خواہش تھی کہ میں کراچی ہو کران نے پاس رہوں اور انواز الباری و معارف اسٹن کے کام کو ہم دونوں باہمی مشور ہے اور تعدون ہے ممل کر ہیں، انواز الباری کی پاستان میں وسیح اشاعت کے لئے بھی وہ بہت پھی کر آن قد ح بشکست وآس ساقی نمی ند۔

بم دونوں نے جو حصر ہے شوص حب قدس سرہ کی صحبت و مصیت اور استفادات کی بدولت ایک راہ اپنائی تھی کہ احقاق حق جا خوف ہو مة کہ کہ حوالے میں اس ماہ بنائی تھی کہ اس مول کا برا مت کے تفر دات پر بھی بحث ونظرا ور تعقب ہے واستدرا کا ہے کا سلسلہ در کل و ہر اپنی کی دوف ہو جو البصیر سے جاری رکھیں گے، خدا کا شکر ہے کہ اس کو بڑی حد تک نبا ہا اور چلا یا مگر اب میں اس راہ میں اکیل رہ سیا ہوں ، وافلہ المستعمان و علیہ النکلان

اس لئے اختصار کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آندہ اقساط میں مقن بخار کی شریف کی جگہ صرف ابواب بخار کی کا حوالہ دیا ج نے اور ایکس ترجمہ اصادیث کی جگہ تشریح مطالب ضروریہ پر اکتفا کی ج نے اور اہم مسائل میں اعیان وا کا برامت کی تحقیقات و تراء کے ساتھ ان نے تفروات کی فٹ ندجی سکرتے ہوئے تعقیبات اور استدارا کات ورٹ کروسیے جائیں۔ والمتو قیق من الملہ تعالی حل محدہ

# انوارالباري كامقصد

جیسا کہ اب تک کی شائع شدہ جلدوں سے بیہ بات پوری طرح روشی میں آپھی ہے کہ مؤلف کا طمح نظر مسائل مہمیہ میں اکا برطاء کی تحقیقات کو پیش کرنا ہے اور چونکہ حضرت الاست ذا المعظم شہ وصاحب کی علمی و تحقیق شان بہت ہی ارفع واعلی تھی ، آپ کے وسیع و عمیق مطااعہ نے علوم سلف و طلف کو آپ کے لئے کف دست کی طرح نمایاں کردیا تھا اور بھول حضرت تھا نوئ کے آپ کسی معاملہ میں بھی او فی سی کجی یا غلطی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور بہی حقیقت بھی تھی ، بہذا آپ کے افادات کو بھی چیش کرنا ہے۔

۵۶ استعداد طعبہ حدیث استعداد طعبہ حدیث میں آخری درس مکمل بخاری و ترفدی شریف کا ویا تھ، ہونہار، وی استعداد طعبہ حدیث سریف الیک عالم رامپور کے جو پہلے سے فارغ التحصیل سے اور حفزت کی خدمت میں سمیل علم حدیث کے لئے حاضر ہون سے، وہ حریث شریفین میں بھی کافی عرصہ رہ چکے شے اور علامہ ابن تیمیہ کے علم وفعل و تبحر سے بہت زیادہ مثاثر تھے، جکہ ان کو درجہ اجتہاد پر فاکل سمید سے، ایک روز درس میں انمیہ جہتدین کے مراتب اجتہاد پر بحث تھی اور حضرت اسمنہ اربعہ کے مراتب اجتہاد پر تقریف میں المیہ جہتدین سے مراتب اجتہاد پر بحث تھی اور حضرت اسمنہ اربعہ کے مراتب اجتہاد پر تقریف میں شہر جہتدیں ہے، میں المیہ جہتدین سے، میں المیہ جہتدئیں ہے؟

حضرت نے فرمایا کیا آپ مجمهد کا وظیفہ جانتے ہیں؟ ہٹلا کیں ، وہ خاموش ہوئے تو حضرتُ نے فرمایا کہ مجمهد کا منصب بیہے کہ وہ آن گل

کواس کی جزئیات پرمنطبق کرے اور جزئیات کوان کی کل میں پہنچائے اگر وہ اپنے اس دفلیفہ ومنصب میں فعطی کرتا ہے تو وہ جہتہ نہیں ہے، پھر حضرت نے متواتر تین روز تک مثالوں سے ثابت وواضح کیا کہ علامہ ابن تیمید نے فلال کل کو دوسری کل کے جزئیات پرمنطبق کر کے فلطی کی اور فلار کی کو دوسری کل کے جزئیات پرمنطبق کر کے فلطی کی اور فلار کی کو بجائے اس کی اپنی کل کے دوسری کلی میں پہنچادیا ، کیوات کا کا رجہ ویں گے؟ ان عالم نے طرف کیا کہ المد تنالی مجمعے معاف کرے میں ہے کیا تھا ہوئی ۔

یا یک ادنی مثال تھی کے حضرت کے ایک فاضل طالب کے دلی شہبات کا انداز وفر ، کراس کو پوری طرح مطمئن کرنے کی سعی فر ، نی ، ورندا کشریت تو ایسے ہی طلبہ کی ہوتی تھی جو حضرت کی اونچی تحقیقات نہ مجھ کتے تھے، حالا تکداس دور کے طلبۂ حدیث آخ کل کے طلبۂ حدیث کی نبعت سے بیلی ظفیم وذکا ، استعداد ومطالعہ کہیں اعلی وار فع تھے۔

کاش! حفرت کے بورے درس حدیث میں حفرت طامہ عثی نی کیا مولان مفتی سید مہدی حسن ایسے فضلا مخاطب ہوتے اور دور و حدیث بجائے ایک سال کے دس سال میں پورا ہوتا اور یہ حفرات کی کے امالی درس کو قلم بند کرتے ، تو لوگ یقینا علوم وافا وات انوریہ کے انوار کی روشنی ماہتا ہو آقاب کی طرح مشاہدہ کر سکتے تھے۔

راقم الحروف نے دوسال پابندی ہے جامعہ ذا بھیل میں حضرت شاہ صاحب کے درس بنی ری شریف میں شرکت کی اور دونوں سال
آپ کے درس افا دات منضبط کئے ، خارج اوقات میں بھی استفادہ کرتار ہا، اس وقت اس بات کا خیاں ووہم بھی نہ تھا کہ انوارالباری الی کوئی استفادہ کرتا ہے کوئر کے میں اور زیادہ استفادات کرتا، کیونکہ خدا کے فعنل سے تایف مرتب کر کے شائع کی جائے گی در نے ممکن تھ کہ مہم ت میں حضرت میں اور زیادہ استفادات کرتا، کیونکہ خدا کے فعنل سے حضرت حضرت حضرت حضرت علی ہے جڑ جاتے حضرت حضرت حضرت علی مہم کی میں اور کیا گئی میں اور کیا گئی میں اور کیا ہے جڑ جاتے تو جم بہت کام کر لیتے ''اب خدانے یہ چیز دل میں ڈال دی کہ جو بچھاور جسیرا بھی بچھی صل کیا تھا، وہ چیش کردوں بقول حضرت علیامہ جائی ۔

نہ مہم بہت کام کر لیتے ''اب خدانے یہ چیز دل میں ڈال دی کہ جو بچھاور جسیرا بھی بچھی صل کیا تھا، وہ چیش کردوں بقول حضرت علیامہ جائی ۔

بیا جامی دیا گئی دیا کن شرمساری نہ صاف و درو چیش آر آئیجہ داری

كيا عجب ب كحن تعالى ميرى آخرت سنوار في كاس كوبهان بناد \_\_

پاپ الانتقا و : مولان بنورئ نے نفیۃ العنبر ص ۱۸ میں المعاتھا کہ حضرت شاہ صحب ملاء وسنف کا نہایت اوب واحترام فرماتے تھے اور ان پر نفقہ کرنے میں بہت بن محتاط ہے جی کہ جب بہتی بارہ فظائن جُرِّ ہے فراو و استار قاع کے بارے میں من قشہ کا ارادہ فرہ یا ( کیونکہ انہوں نے وبی رائے اختیار کی ہے جواہ م بخاری کی ہے کہ وہ غزاو و نجیہ ہواہ ہے ) تو چار ماہ تک متامل رہا اور سوچتے رہے کہ میرے انہوں نے وبی رائے اختیار کی ہے جواہ م بخاری کی ہے کہ وہ غزاو انہ ہوگیا اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کے ان پر تعقب کرنا درست ہے یا نہیں تا آ فکد آپ کا قلب اس کے لئے مطمئن ہوگیا اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کے میر ہے تنب میں شویش تھی ہندا میں امام رہ نی حضرت مجد دالف تائی کو تدس مرہ کے مزارا قدس پری ضربوا اور مراقبہ میں آپ کی روح انور میں صفوجہ ہوا تو مجھائی و برا ہیں کے بعد میری میرعا وقت و میں میں اوعیان وا کا برامت کے تفر وات پر استدراک و تعقب کرنے لگا، لیکن اس طرح دلائل و برا ہین کے ساتھ کہ اس کو ہرسیم اللہ وق وضیح کو دلائل و برا ہین کے ساتھ کہ اس کو ہرسیم اللہ وق وضیح کو دلور کی ان بھول کر ہے گا ان شاء انعد تعالی ۔

واضح ہو کرتفر دات اکابر پر انتقاد و تعقب یا ان کی نشان دہی پورے ادب واحتر ام کے ساتھ مولا نا مرحوم بنوری کی تالیفات میں بھی

مے گی اور راقم الحروف بھی اس کا عادی ہے، جس کو پھھ ہوگ تشدد کا نام دھرتے ہیں، یاا پیئے کسی تعنق یاعقیدت کی وجہ سے او پر ابھی بجھتے ہیں۔ لیکن اپنا گمان میہ ہے کہ اگر کسی مصلحت یاعقیدت کے تحت اس کو ہرا یہ قابل شکایت بجھنے کا مزاح بنمآر ہاتو خدانخواستہ وو وقت دورنہیں ہوگا کہ حق و باطل کا امتیاز اٹھ جائے گا اور صرف و و اہل قلم تو ہل پذیرا کی رہیں گے جو ''مصلحت بین وکار آسان کن' پڑمل ہیرا ہوں گے۔

ایک زون نہ تماراد وقعا کہ مولا نا بنور کی نے مقدمہ مشکلات القرآن میں بعض مشاہیر پر نقد کیا تھا اور راقم الحروف نے حضرت موال نا سید سلمان ندوی کی سیرة النبی کے بچھ تفر دات واغلاط پر تعقب کیا تھی، پھر ضدا کے فضل واقع مے وہ وہ ت بھی آیا کہ سید صاحب نے اپنی غیطیوں سید صاحب ہی نے دبوع فرہ لیا (اگر چہاس رجوع کو دار المصنفین والوں نے نظرانداز کر دیا اور وہ رجوع شدہ غلطیاں ابھی تک جھپ رہی ہیں) اور بعد کو سید صاحب ہی نے جب کہ وہ حضرت تھا نوی ہے بیعت و مسلک ہو کرخود بھی پختہ دیو بندی مسلک افتیار کر چکے ہے راقم الحروف کو اپنی مسلک ہو کرخود بھی پختہ دیو بندی مسلک افتیار کر چکے ہے راقم الحروف کو اپنی مسلک ہو کرخود بھی پختہ دیو بند کہ ھر جارہا ہے؟ یہ اس طرف اشرہ تھی کہ حضرت مولان سید امتہ سندھی کے بعض تفر دات کی تا کید بعض علی ہو بیند کی طرف ہو گھی اور سید صاحب کا خشا دید تھی کہ علی اور اس جھی بیا نداز ہ دیا گئی دور سید اللہ میں بیش پیش کیوں ہیں؟ اور اس ہے بھی بیا نداز ہ دیا گئی دور سید اللہ میں بیش کیوں ہیں؟ اور اس سے بھی بیا نداز ہ دیا گئی دور سید اللہ میں بیش بیش کیوں ہیں؟ اور اس سے بھی بیا نداز ہ دیا گئی دیا دور سید مقد کہ بارے ہیں صرف اپنوں کے دی نہیں دوسر سے لوگوں کے دیال سے کیا ہے اور اس کی کئی ذیادہ و تعت دمیا کہ لوگوں کے دلوں بیل تھی ؟!

انواراب ری کی اس پیش نظر جد میں ۱۵ اپر'' ، مع الدراری' ص ۲۰۵ کا ایک تسامح نظر ہے گذر ہے گا بیمکن تھا کہ اس عبارت کو ہی مرتب علام مسود و بیں سے حذف مراد ہے کہ اس مسائحت کی نسبت حضرت مرتب کے والد علام یا حضرت اقد س گنگوہی کی طرف ند ہو عتی گر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شخ اعدیث دامیت برکاتہم نے اس کو باقی رکھ کراور تسامح کا اعتراف فرما کر میتاثر دیا ہے کہ خلطی ہے مبراا پنے اکا برجھی نہیں تنے اور معصوم صرف انہیا بیلیم السلام تنے اور بس ، والند تعالی اعلم ۔

آ خرمیں ناظرین کرام ہے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہی میری غلطیوں پر مجھ کو بھی متنبے فرما کرممنون کریں ہیں آئندہ جدول میں ان کا استدرک کردوں گا ،ان شاء ہند

> وانا الاحقر سيداحمدرضاءعفااللدعنه بجورنومرعطالة

### باب عظة الامام الناس في اتمام الصلوة وذكر القبلة

(امام کی بوگوں کونھیبیجت کہ نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلہ کا ذکر )

(٣٠٠٠) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن ابى الزماد عن الاعرج عن ابى هريرة أن رسول الله الله الله الله الله الله على حشوعكم والاركو عكم الى لا راكم من ورآء ظهرى.

(۵۰س) حدثنا يحيى بن صالح قال نا فليح بن سليمان عن هلال بن على عن انس ابن مالک قال صلے لنا النبي سليمان عن هلال بن على عن انس ابن مالک قال صلح لنا النبي سليمان عن ور آني كما اواكم.

تر جمد م مهم : حضرت ابو ہر برہ ٔ راوی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْتُ نے فر ، یا کہ تمہر را یہ خیال ہے کہ میرا رخ (نماز میں) قبلہ کی طرف ہے، خدا کی قسم مجھ سے نہ تمہاراخشوع چھپتا ہے ندرکوع میں تنہیں اپنی چیفے کے بیچھے ہے بھی دیکھتا ہوں۔

متر جمدہ ۴۰۰ : حضرت انس بن ، لک نے فر ، ایا کہ نبی کریم علی ہے نہ نہیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف لا سے اور فر مایا کہ نمرز میں اور رکوع میں تہمیں ای طرح و کچھنار ہتا ہوں جیسے اب و کچھ رہا ہوں۔

### تشريح مناسبت ابواب ومطابقت ترجمة الباب

پہلے ہاب ہیں ادب سمی یا تھا کہ حالت ٹماز ہیں تھوک بعثم کا غیبہ ہوتو اس کو دفع کرنے کے وقت سمت قبلہ کی عظمت وادب کو طوز رکھے،
اس باب ہیں ارکان نماز کو پوری طرح اداکر نے کا عظم بتلا یا اور اس ہیں بھی سمت قبلہ کی طرف رخ کرنے کا ذکر صنا ہ آجمیا ہے، لہذا ہا بسابات

عدمنا سبت طاہر ہے اور اس تو جیہ کو کی طور ہے مقتق بیٹی نے اور برزوی طور پر حافظ ابن جڑنے ذکر کیا ہے، ان دونوں اکا برکی تو جیہ و مناسبت
ایوا ب کو بعید وابعد قرار دے کر لامع الدراری کی اس تو جیہ کو ہم اوجہ نے میں متر دوجیں کہ دونوں باب میں مبحد اور جی عت کے احکام پر متنب
ایوا ب کو بعید وابعد قرار دے کر لامع الدراری کی اس تو جیہ کو ہم اوجہ نے میں متر دوجیں کہ دونوں باب میں مبحد اور جی عت کے احکام پر متنب
ایرا ب کو بعید وابعد قرار دے کر الم علی الدراری کی اس تو جیہ کو ہم اوجہ نے میں متر دوجی کہ تو جی اور جماعت کے ساتھ الامام میں
اتمام صلوق کا تھم مبحد و جماعت کے ساتھ مخصوص ہے، اتمام صلوق تو ہر نماز میں ضروری ہے تواہ وہ انظر ادک ہو یا جماعت کے ساتھ اور مبحد میں اور حضرت شاہ و لی انڈ سے برمجد میں اور حضرت شاہ و لی انڈ سے برم ہو دیا ہم المجام ہو کہ میں ابوا ب المساجد کا عنوان کہاں قائم کیا ہے؟ کی ب الصلوق کے تحت مساجد، غیر مس جدسب ہی کے احکام مختلف اور اس سے قبل کے بھی متعدد ایوا ب المساجد کا منہ ہو کے حضرت شدہ ولی انڈ کے رسالہ شرح تر اجم ابواب البخاری میں باب عظم الامام عنوانات قائم کر کے بین کے جی متعدد ابوا ب الحق کو نہیں ہے۔
اور اس سے قبل کے بھی متعدد ابوا ب کا ذکر نہیں ہے۔

مط بقت ترجمہ فلا ہر ہے کیونکہ حدیث میں وعظ وتذ کیر ہے اور س تھ بی تنبیہ ہے کہ حضور عبید السلام سے توجہ قبلہ کے وقت بھی تمہارے افعاں رکوع و بچوداورا حوال خشوع وخضوع مخفی نہیں ہوتے کیونکہ و مسامنے کی طرح پیچیے بھی دیکھتے ہیں۔

بحث ونظر

عدا مدیمنی نے مزیدا فادہ کیا کہ یہاں علاءامت نے دوباتوں پرغور دلکر کیا ہے، ایک بیکر دئیت ہے کیا مراد ہے؟ پچھ حضرات نے کہا

معتزله کے دلائل

انہوں نے آیات واحادیث میں تاویل کرے رؤیت کوجمعیٰ علم ضروری قرار دیاءا 'کاررؤیت اس نئے کیا کہاس کے واسطے مصرومر فی کا مقابل اور مکان و جہت ہیں ہونا ضروری ہےاور خد مکان و جہت ومقابلہ ہےمنز ہ ہےاورمر کی جسم ہوتا ہے حالہ نکہ یاری تعالی جسم نہیں ہے، نیز مرئی با جو ہر ہوتا ہے یعنی متحیز یال متنقلاں یا عرض ہوتا ہے یعنی متحیز پالتبعیة اور خداتحیز سے منزہ ہے، مرئی پاکل ہوگا تو محدود ہوجائے گا، یا بعض تومتبعض ہوگا اور رہسب مورخدا کے لئے محال ہیں ، بہت ہے معتز لہنے بہجمی کہا کہ خداا ہے آپ کو یا دوسروں کو بھی نہیں دیکھنا کیونکہ د کچھنا حواس کے ذریعیہ ہوتا ہےاورا متد تعالی حواس ہے منز ہ ہے ،انہوں نے کہا کہ خدا کوحواس کے ذریعیہ پابغیر حواس کے دوسر ہے بھی نہیں دکھیے سکتے کچھ معتز لدنے کہا کہ باری تعالی اپنے آپ کوتو دیکھتا ہے مگر حادث مخلوق اس کوئیس دیکھ سکتی کیونکداس کی رؤیت حواس اور شعاعوں کے ا تصال برموتوف ہے جن کے لئے مرئی کاجسم ہونا ضروری ہے۔ ( ص ۲ ساوص ۱۸۱ کتاب الارشاول مام الحرمین الجوین ) تجسمہ: معتزار کے بالکل مقابل دوسراگروہ مجسمہ کا ہے، جورؤیت کوتو قائل ہیں گرانہوں نے پوری طرح حق تعالی کی تشبیہ وتجسیم کردی ہے بلکہ جھنے نے کہا کہ وہ گوشت پوست ہے مرکب ہے، بعض نے تو بصورت انسان قرار دیا، بعض نے اس کو جہت فوق میں اور سطح اعلیٰ عرش کے س تھرمما س بتلا ہا اوراس کے بیئے ترکت وانتقار و تبدل جہات کوبھی جائز کہا اور کہا کہاس کے بوجھ کے یا عث عرش ہےآ واز لگلتی ہےاوروہ عرش سے بقدر جارانگل کے زیرے وغیرہ بیسٹ تفصیل عقائد عضدیہ کے شارح علامہ دوانی کی ہے، پھرانہوں نے لکھ کہ اکثر مجسمہ طاہری میں جوظا ہر کتاب وسنت کا اتباع کرتے ہیں ،جن میں بہت ہے محدثین بھی ہیں اور ابن تیمیداور ان کے صیب کا بھی بہت بزار جان اثبات جہت کی طرف ہے وروہ نفی جہت کرنے والوں پر بخت تنقید بھی کرتے ہیں اوران کواصی بے تعطیل قرار دیتے ہیں بلکہان کی بعض تصانیف میں ہے کہ بدا ہت عقل کے نز دیک بدیات کہ وہ ہاری تعالی معدوم ہے اور بدیات کہ میں نے اس کوسب جگہ ڈھونڈ ااور نہ یا یا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے( ص ۲۲ میں العقد ندالعصد یہ ) عدا مہداعلی قاری نے ص ۲ ااضوء المعانی شرح قصیدہ بدءالہ مالی میں مکھھا – '' کرامیچق تعالیٰ کے لئے جہت عدو بغیراستقرا رعلی انعرش کے ثابت کرتے ہیں اورمجسمہ حشوبیاستقرارعلی العرش کے بھی قائل ہیں اور ف برأیت (الرحمن علی العوش استوی) ےاستدلار کرتے ہیں درنکاس سے استقرار براستدالال کی طرح بھی صحیحتیں ئے '۔

علامه موصوف نے ص ۱۳ شرح فقد اکبریل لکھا: - باری تعالی کی مکان بیل مشمکن نہیں ہے نداو پر، ندینچے اور نہ کی سمت بیل، نداس پر زمان کا اجراء کرنا ورست ہے جیسا کہ مشبہ، مجسمداور حلولیہ کرتے ہیں' اورص ۹۵ میں لکھ -''ابلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ باری تعدلی کی روّیت کی جہت بیل نہ ہوگی اور حدیث سکھا تو ون القعم لبلة البلاد میں تشبیه روّیت بالمرق بت فی المحملہ ہے ندکہ تشبید مرکی بالمرق من جہتے ابوجوہ اور اس بارے میں شرح عقیدہ طحاویہ سے تعطی ہوئی کدانہوں نے روّیت بلامقا بلد کوغیر معقول کہا''۔

یخ محدنو وی شافتی نے مس میں مج آئی المجید میں لکھا - حدیث مذکور میں تشیدرؤیت در بارہ عدم شک و نفا ہے، تشیدم کی کے لیے نہیں ہے،
لہذارؤیت بلا انحصار فی جہت ہوگی ، کہ وہ نہ فوق میں ہوگی ، نہ میمین میں ، نہ ثال میں نہ سامنے وغیرہ معزز لہ جو کہتے ہیں کہ رؤیت بلا مقابلہ نہیں ہو عتی آگر باری تعالیٰ کے لئے رؤیت جائز قرار دیں تو اس ہے اس کا جہت و مکان میں ہونالازم آئے گا اور وہ محال ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ سرب امور بطور عادت ہیں اور جائز ہیں کہ خدا بل مقابلہ ہی کے رؤیت کراوے ، جس طرح نبی اکرم علیا تھ کو سے خصوصیت و نیا میں ہی عنایت کردی تھی کہ آپ آگے کی طرح چھیے بھی و کھیتے تھے ، ہمارے حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں قوت ہو اراح ام احمد نہوں کے مقابلہ میں نہ و جود ہے ، ججرہ کہ ما مامی کو نبی کر یم علیا تھی کہ بھر و قرار دیا ہا وراب یورپ کی تحقیق ہے کہ تمام جلدان نی میں قوت بصارت موجود ہے ، ججرہ میں بیضر دری نہیں کہ دہ ام ستحیل ہو ، بلکہ بیضر وری ہے کہ اس وقت کسی ہے نہ ہو سکے مقابلہ میں ، خواہ بعد کو دہ ہوا کرے ' ۔

ص ۱ حاشیہ عقبہ وی علی عقید ۃ الشیخ احمر الدر دیریں ہے۔ -معتز لے مرئی کا مقابل رائی ہونا ضروری سجھتے ہیں جوخدا کے لئے محال ہے، لیکن پیشرط رؤیت حادث میں ہے، رؤیت قدیم میں نہیں ہے، بہذا جا کیف وانحصار ہو علق ہے، بداکیف اس لئے کہ خدا کے لئے جسم کا لاجسام عقید ویا جہت کا عقیدہ عندالبعض کفر ہے اور عندالبعض ابتداع ہے۔

ے وکتے اب ری ص ۱۳۸۸ جائیں بھی شخ بھی کا توں نہ کو رنقل کیا گیا ہے کہ بھر بھی بن مخلد غدہ جھپ کیا ہے اور غائبا، ی ہے فتح الملیم ص ۲۲ ج۲ میں بھی نہ ونقل ہوا ہے المعیند لید (مؤلف)

## نبى أكرم عليضة اورخواص ابل جنت

ا نبیاء کرام بنیر اہل جنت پرمخلوق ہوتے ہیں اور یہ بھی احاویث میں ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی خواص جنت ہے سرفراز ہوتے ہیں اور غالبًا ای ہے ہے کہ(۱)حضورعلیہ السلام تمام اوقات وحالات میں آ کے کی طرح پیچیے بھی دیکھ کیتے تھے(۲) تاریکی میں بھی ایسا ہی دیکھتے تتے جس طرح روشنی میں دیکھتے (٣) نیندگی حالت میں آپ کی آئکھیں سوتی تھیں اور دل بیدار رہتا تھا، اورخودارشادفر مایا کہ اس طرح تمام انبیا علیم السلام کا حال تغاری) (۴) نماز کسوف کی حالت ش ای دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے جنت ودوزخ کا مشاہد وفر مایا ( بخاری ومسلم) نیز (۵) شب معراج میں بھی ان دونوں کا مشاہدہ فرمایا ہے(۱) شب معراج میں حضور علیہ السلام دیدارا کئی کی نعت ہے بھی مشرف ہوئے ہیں جیسا کہ پوری تحقیق انوارالباری میں گذر چکی ہے ( ے ) غزوہ مونہ کے وقت پورا جنگ کا میدان آپ کی نظروں کے سامنے تھا اور مسجد نبوی میں بیٹے کرمینئٹز وں میل دور کے حالات ووا قعات صحابہ کرام کو ہنلائے کداب ایسا ہور ہاہے اور پھروہ سب باتیں سیح ٹابت ہوئیں (۸)معراج معظم کی صبح کومبچدافضی کے ستونوں کی تعدا دوغیرہ برائی العین مشاہدہ فرما کر کفار مکہ کو ہتلا تے رہے(۹) نبی کریم عظیظے فرشتوں کو و کیمتے اوران ہے ہم کلام ہوتے تنے ( کما فی البخاری وغیرہ) (۱۰) حضور علیہ السلام عذاب قبر کی آ داز من لیتے تنے ( کما فی مسلم ) (۱۱) حضور عليه السلام كي آواز بطور خرق عاوت وور دراز جگهول تك پختي جاتي تقى، چنانچه ايك و نعد آپ نے خطبه مل لوگول سے فرمايا "بيثه جاؤ" بية واز عبدالله بن رواحہ کے کانوں تک پہنچ کئی جواہیے رپوڑ کے ساتھ دور جنگل میں تھے اور حضور کی آواز سنتے ہی بیٹھ گئے یہ بھی صحابہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے منی میں خطبہ دیا تو اس کی آواز ہم سب نے اسپنے اسپنے مقاہ ت ومنازل میں اچھی طرح سنی (۱۲) انبیا علیہم السلام چونکہ اپنی صفات میں اہل جنت کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے جسم بعد موت بھی تغیر و فنا ہے تحفوظ رہتے ہیں (۱۳) انہیاء عیسم انسلام این قبور بیس بھی عبادت نماز وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں (۱۴)ان کوقبور میں رزق بھی دیا جاتا ہے (۱بن مجہ) (۱۵)حضور علیہ السل م نے فرمایا کہ تمہارا درود وسلام دور ہے مجھے فرشتے ہیجائے ہیں اور قریب ہے بیل خود س کر جواب دیتا ہوں (ابوداؤ د) ان کے علاوہ جیمیوں خصائص نبویہ ہیں جن کی تفصیل خصائص کبری ( علامہ محدث امام سیوطیؒ ) وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے یہاں ید کھلا تا ہے کہ جس طرح یہاں ونیایس انبیاعلیم السلام کوالل جنت کے صفات وخصائص دیتے گئے، جنت میں سارے مومنوں کو ووسب صفات حاصل ہوجا کیں گی ، ابنداو و و کیمنے میں بھی جہت وسمت مقابل کے تاج ند ہوں گے ند ہیا کہ ونیا کی طرح صرف قریب کی چیز دیکھیں دور کی ندد کیم سکیں اوران امور کا ثبوت نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں بلکہ آپ کےصدقہ میں محابہ کرام ؓ اوراولیائے است میں بھی حاصل ہو چکا ہے۔

پھر صدیث الباب تو بخاری و سلم کی لیعن سب سے او نجی صدیث ہے جس میں ہے کہ میں اپنے پیچھے بھی آ کے کی طرح دیکھتا ہوں ،گمراس کے با دجو بعض معفرات نے بیدائے قائم کرلی کہ جنت میں جودیدار خداوندی ہوگا وہ صرف مقابل کی جہت سے ہوگا اور دو بھی صرف او پر کی جہت ہے ہوگا۔

الی خیال ہوں بھی ہوتا ہے والقداعلم کد نیا جس و نیا کی چیزیں دیکھنے کے لئے چونکہ عدہ تقائل وجبت وغیر وضروری ہوتی ہے، ای لئے دنیا جس دیا را آئی توام کے لئے ممنوع تھیرا الیکن انبیا علیہم انسام چونکہ بنید الل جنت پر تلاق ہوئے ہیں ، اس نئے وہ اس تھم ممانعت ہوں شے اور شایدای لئے حضرت موی علیہ السلام نے صرف اپنے لئے درخواست کی تھی (جکہ تو م کا مطاب تو بیتھا کہ ہمیں خداکا دیدار کرا دیجئے !) پھر چونکہ حضور علیہ السام کو دوسرے انبیا و علیہم السلام ہے بھی اللہ علیہ مالسلام ہے بھی اللہ علیہ السلام ہے بھی اللہ علیہ مالسلام کے طرح دیکھتے تھے، و نیر و اس لئے کیا مجب ہے کہ دیدار خداوندی کا شرف بھی اس امتیاز کے سب سے حاصل ہوا ہو، بیتو جیداس کے سواہ کہ حضور علیہ السلام کو دیدار کا شرف شب معری ، اس اس لئے کیا مجب ہے کہ دیدار خداوندی کا شرف شب معری ، اس علی ہوتے ہوں کو دیکھ کے دو بلہ تقائل و جات کی اس لئے ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع شدر ہی گا اور حسب درجات و مدوخداوندی اس ہے موران کے لئے تقائل جب وسافتہ و غیرہ کی عاد کی شرائط باتی شدر ہیں گی ، اس لئے ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع شدر ہے گا اور حسب درجات و مدوخداوندی اس ہوتے دیر ہیں گے۔ واللہ تھا گی اعلی و کا ادر حسب درجات و مدوخداوندی اس مشرف بھی ہوتے دیر گئے۔ واللہ تھا گی طاع و محکم اس سے معرف مالس کے اور ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع شدر ہیں گی ، اس لئے ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع شدر ہیں گی اس لئے ان کے لئے دیدار خداوندی بھی ممنوع شدر ہو گئے اور حسب درجات و معدوخداوندی اس کے دوروں کے دیوار خداوندی بھی ممنوع شدر ہوات و معدوخداوندی اس مشرف بھی ہوتے دیں گے۔ واللہ تھائی اعظم وعلمہ اتم واقعی

### حافظابن تيميه وابن قيم

حافظ ابن فيم في المجنة قصيده تونيه من الماز - و اللث عشر ها احباره انا نراه في الجنة وهل نراه الا من فوقنا، افروية لا في مقابله من الوائي محال ليس في الامكان \_ (تيرحوال عقيده بيب كة بم خداكو جنت يس ديك سي كرا وركيا بم اس کو بجز او پر کی جہت د کیچیکیں گے جبکہ کوئی رؤیت بھی بغیر مقابلہ رانی کے محال ہے اور اس کا اُمکان کسی طرح بھی درست نہیں ہوسکتا ) پھڑیمی بات انھوں نے شفاء العلیل ص ۱۵۹ میں بڑے دعوے کے ساتھ کھی ہے، حافظ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ ' الفتوی الحمویة الكبريٰ ' ص ۱۵۶ می*ں کھ –ک*ل یسوا**ہ فموقہ قبل وجھہ، کما** یوی المشمس و المقمو (ہمخضالندتی لیکواوپرکی *طرف اینے سامنے سے دکی*ھےگا جس طرح سورج وج ندكود كيسام )اس رساله ميس موصوف في اللد تعالى عرش پرمستقر وسمكن مون كا بھى اثبات كيا باوراس كے لئے جہت فوق متعین کرنے کی سعی بلیغ کی ہے جواہل علم کے مطالعہ کی چیز ہے اس میں ص ۸۹ پر بید عویٰ بھی کیا ہے کہ کتاب وسنت ، کلام صحاب و تا بعین اور کلام سائز امت ہے بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالی سب چیزوں ہے اوپر ہے اوروہ آسانوں پرعرش کے اوپر نئے اوراس کے ثبوت میں حدیث ادعال بھی پیش کی ، جوا کا برمحدثین کے نز دیک نہایت ضعیف ،مضطرب ، شاذ اور منکر ہے ،ص ۱۱۸ میں "باب الایمان بالكرى' كاعنوان قائم كركے بحواله محمد بن عبدالله فقل كيا كمالل سنت كا قول ہے كەكرى عرش كےسامنے ہےاوروہ موضع القدمين ہے، (يعنی خدا كے دونوں پاؤل رکھنے کی جگدہے) اور ائن عبس کا اثر ذکر کیا کہ جو کری آسانوں اور زیٹن کو واسع ہے وہ موضع القدیثن ہے، صافظ ابن تیمید نے دوسر برسال "عقيدة واسطيه" مين ذيل عنوان" آية الكرى" كهما: - اس آيت مين الله تعالى في الأعظمة وجلال سي خبر دي باوريه بمي كه کری جوانقدتعی کی کے لئے دونوں یاؤں رکھنے کی جگدہے، دوآ سانوں، زمین اور مافیہا سے زیادہ وسیع ہےاوراسی نے ان دونوں کی حفاظت زوال اور تزلزل سے کی ہے، ، ، اور سیجے بیہ ہے کہ کری عرش کے علاوہ ہے، ، ، پس اللہ سبحانہ کے سئے علومطلق ہے تمام وجوہ ہے، علو ذات بھی کیونکہ وہ تمام مخلوقات سے اوپر اور عرش برمستوی ہے اور علوقد ربھی کہ اس کے لئے برصفت کمال کا اعلی درجہ ہے، الخ (صصر الکواشف الحبید عن معانی الواسطیہ) حافظ ابن تیمید یا نے رسالہ تد مربیر میں کھیا: نص شرع میں مدلفظ جہت کا اثبات ہے اور مذفی ہے . جو محض بد کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہے، تواس سے پوچھوکیااس کی مرادیہ ہے کہ اللہ تع لی عالم کے اوپر ہے، اگریدمراد ہے بتلائے تو وہ حق پر ہے اور اگریدمراو ۔ یہ گررؤیت جا مقابعہ ناممکن دمحال ہے تو حضورعلیہ السلام کورؤیت من دراء کیوں کرحاصل ہوگئی ؟ کیا صحیح کی س حدیث الب سے حافظائن قیم واقف ند

ا بہ ، کررؤیت بیا مقابد ناممکن ومحال ہے تو حضورعلیہ السلام کورؤیت من وراء کیوں کرحاصل ہوئی ؟ کیا سی ح کی س حدیث الب سے حافظ ابن قیم واقف نہ تھے؟ یان کے نزدیک خوارش عادات محال ممتنع ہونے کے ہا وجودا نمبیاء واوسیاء سے ان کا صدور ہوجاتا ہے۔ مید ہے کہ دہ فظ ابن تیمیہ وابن قیم کے تنبعین سلنی دہمی و وہائی حضرات اس کا جواب دیں گئے۔ (مؤلف)
وہائی حضرات اس کا جواب دیں گے۔ (مؤلف)

راقم المحروف عرض کرتا ہے کہ ملاعلی قاریؒ نے شرح نشدا کبرص ۳۳ میں امام اعظم کا قول کئیب انوصیة سے نقل کیا اس میں بھی استواء بلا کیف کا اقرار اور استوا معنی استقرار کی صراحة نفی موجود ہے۔افسوس ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی نقول میں غلطیاں اور مخالطے بہت ملتے میں ،علامہ کی آب بھی امدر قالمصیر ص ۱۵ تا ۱۸ میں نقل کی کئی غلطمال درج کی میں۔(مؤلف) بٹلائے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں ہے کئی چیز میں واخل ہے تو یہ باطل ہے (ص۲۷) انگر سنت کا تول ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلوقات پر، اوراس کے لئے کا ویڑ ہے، اورا پی تخلوق ہے جدا ہے (۲۷) تم م نصوص ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے علووفو قیت ہے تم م مخلوقات پر، اوراس کے لئے استواجھی ہے حرش پر، چھرایک وہم کرنے والا یوں وہم کرتا ہے کہ اس کا استواجھی سے عرش پر، چھرایک وہم کرنے والا یوں وہم کرتا ہے کہ اس کا استواجھی مورت میں نہ ہونا چاہئے اوراس شخص نے بید ہوگا اور وہ بھی انسان کی طرح عرش کا مختاج ہوگا، لبندا اس کا استواء قعود واستقر ارکی صورت میں نہ ہونا چاہئے اوراس شخص نے بید ہوں احتیاج کے ساتھ تو خدا کے لئے صرف استواء کا اثبات بھی نہیں ہوسکتا، پھر استواء اور قعود واستقر ارکے درمیان کیا فرق رہا، لبندا خدا کے خاصی احتیاج کو بھنے نے بیا احتیاج کے ان میں ہے ہم چیز کو ٹابت کر سکتے ہیں اور ایک وٹابت کرنا، دوسرے کی نفی کرنا خلاف اضاف ہے اور عدم احتیاج کو بھنے نے بیا اور مین کا فی ہے کہ وہ اس کی تاج نہیں ، اور بادل زمین کے اور ہوئے کو بھنے ہوا کی ہیں گئیں ، تراس کے تاج نہیں ، آسان زمین کے اور ہیں گرانیس ہو میں کا ویر ہوئے کو جھنا چاہئے کے وہ اس کو اٹھانے کا مختاج نہیں۔ (ص ۲۳ سے میں نہیں کہ ذمین ان کو اٹھائے ، اس طرح اللہ تھا لی کے عرش کے اور ہوئے کو جھنا چاہئے کے وہ اس کو اٹھائے کا حتاج نہیں۔ (ص ۳۳ سے میں نہیں کہ نہیں ان کو اٹھائے ، اس طرح اللہ تھا لی کے عرش کے اور ہوئے کو جھنا چاہئے کے وہ اس کو اٹھائے کا حتاج نہیں۔ (ص ۳۳ سے میں کہ نہیں کر نین ان کو اٹھائے ، اس طرح اللہ تھائی کے عرش کے اور ہوئے کو جھنا چاہئے کے وہ اس کو اٹھائے نہیں۔ اس کو اٹھائے کو میں کا میں میں کہ نہیں کہ کو میں کو انہوں کو انتقال کے عرش کے اور ہوئے کو جھنا چاہئے کے وہ اس کو اٹھائے کی جس کے اس کو میں کے دور اس کو اٹھائے ، اس طرح اللہ تھائی کے عرش کے اور ہوئے کو جھنا چاہئے کے وہ اس کو اٹھائے کہ کو میں کو اس کو انسان کی کو میں کو کیا کو کی سے کو کی کے دور کی کو کا کو کی کھنے کی کو کی کی کے کو کو کی کو کو کی کو ک

اس طرح علامہ نے اس استبعہ دکو گویا ختم کردیہ جواستواء بمعنی استقر اروقعود وجلوس ہوسکتا ہےاور گویاان کے نز دیک اس میں کوئی حرج نہیں کہامندتع کی کے لئے عرش وقعود وجلوس واستفر ارمانے سےائندتع کی کے لئے جسم وحیز ومکان ماننا پڑتا ہےاوروہ جسم وحیز ومکان سے منزہ ہے۔

حافظ ابن تیمیئے نے خود ہی اپ فراس سے ان کی نفی کرنی چاہتے اور بیں کلام ہاری کے لئے بیند کہوں کہ وہ حرف وصوت ہے جواس کے ساتھ قدیم سے انگی جہت وتحیز ہے منزہ ہے اور اس سے ان کی نفی کرنی چاہتے اور بیں کلام ہاری کے لئے بیند کہوں کہ وہ حرف وصوت ہے جواس کے ساتھ قدیم ہے ، بلکہ منی قائم بذات تعلیٰ کا عقیدہ کروں اور بیٹی کہوں کہ انتدت کی کا طرف انگلیوں کے حس اشارہ نہیں کیا جاستی اور ندان ہے متعلق فوی میں کہ میں موام کے سامنے آیات صف واصور بیٹ صفات کی تشریح نہ کروں اور ندان کو کھی کر دوسر ہے شہروں کو جھیجوں اور ندان ہے متعلق فوی دوس یہ تو بیس نے فورا تی جواب کھا کہ بہلی ہی لفظ و جہت کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے ، کیونکہ بیس اس لفظ کے اطلاق نفیا واثبات آور فوں کو برعت بھی جھتا ہوں اور بیل کو میں بات کہتا ہوں جو کتاب و سنت ہے اور اگر وہ لوگ ہی تھا اور ایس کہتا ہوں پر رہنیں ہے اور نیم کر کھی تھا اور ایس کی تعلی ہوں ہو کتاب و سنت ہے اور اگر وہ لوگ ہی تھا اور ایس کہتا ہوں کہتا ہیں کہتا ہوں پر کہتا سانوں پر رہنیں ہے اور بیم میں ہو تھا اور ایس کی تعلی ہوں ہو کتاب و سنت ہے اور ایس کی تھا اور ایس کی تعلی ہوں ہو کہتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعلی ہوں ہے کہ ایس کی تعلی ہوں ہو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعلی ہوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعلی ہوں کہ کہ اور بیم میں جو سب امور باطل ومخالف اجم عامت ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعلی ہوں کہ کہ اور بیم می میں جو دیسب امور باطل ومخالف اجم عامت ہیں اور ایس کی تعلی ہوں کے کہا ہوں کہ کہ اس کی تعدر سے تو بیشر ورمیر سے کلام میں موجود ہا اور ایس صورت میں جھے بتایا جائے کہ اس کی تعدر انے سے کیا فائد ہو ہوں کہا

ا ای طرح حافظ ابن تیمیڈے کہا کہ اللہ تعالی کے سے جسم من جنس الخلوقات نہیں کہ یکتے تو یانٹس جسم کا اثبات کر سکتے ہیں۔ (مؤلف)

مسلك حق يرتنقيد

ای کے ساتھ دیجی دیکھے کہ حافظ ابن تیمیہ کے مقابل علماء جوجم و لوازم جسم جہت وجز و مکان وغیرہ کا خدا کے لئے انکار کرتے تھے ان کی اس بات کو حافظ ابن تیمیدو ابن قیم انچی نظر سے ندو کھتے تھے بلکہ اس کو اپنے زعم جس عقیدہ صحیح کے خلاف خیال کرتے تھے چنانچے فتاوی ان کی اس بات کو حافظ ابن تیمیدو ابن قیم انچی نظر سے ندو کہ کورہ کا ص ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ تک (الوج انی مس عشر النی مطالعہ کر لیجے ، ہماری یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گی ، ایک جگہ فرماتے ہی کہ 'مسلف سے بہت سے مسائل جس معتز لہ کی موافقت تا بہت ہے جبکہ تم نے ان مسائل جس معتز لہ کی موافقت تا بہت ہے جبکہ تم نے ان مسائل جس سلف کے خلاف بھی معتز لہ کی موافقت کر کی جو خدا ہے بھی معتول نہیں ہوئے مثلاً (۱) یہ معتز سے کہ تم نے ایک ہا تو سیس معتز لہ کی موافقت کر کی جو خدا ہے جسم و لوازم جسم کی لئی کرتے ہو، بہت کہ اللہ تعالی ندواض عالم ہے نہ خارج اور (۲) یہ کہ اللہ تعالی عالم کے اور نہیں اور (۳) تم جو خدا ہے جسم و لوازم جسم کی لئی کرتے ہو، تہاری ان امور جس موافقت معتز لہ کے لئے سلف جسم کی بھی تا تیہ حاصل نہیں ہو' ( س ۲۳۱ )

''اس سے بھی زیادہ عجیب میہ کہتم نے بعض متفقدامورسلف کا بھی انکار کردیا، مثلاً میک نبی اکرم علیہ نے شب معراج میں خدا کو یہ مثلاً میک نبیں تعلقہ ان الکار کہ بھی نبیں تعلقہ دیکھا، حالا نکہ میہ سنار سل معراج میں خدا کی جہتی ہوکہ حضور علیہ السلام نے اپنی آتکھوں سے خدا کا دیدار کیا حالا نکہ اس کا قائل کوئی بھی نبیس تعلق پھرتم میں بھی کہتے ہوکہ حضور علیہ السلام معراج میں خدا کی طرف نبیس چڑھے، کیونکہ خدا (تہارے نزدیک) آس نوں پز بیس ہے، اہذاتم سلف کی اتفاقی اجتماعی ہاتوں کا توانکار کرتے ہواور متنازع امور کو مانے ہو، اور ان باتوں کوجن کا قائل کوئی بھی نبیس ہوا ہے''۔

'' معتزلہ نے رؤیت خداوندی کا انکار کر کے گمراہی اختیار کی ، حالانکدان کے پاس پھی خاہری دلائل بھی موجود تھے، تم لوگوں نے اس مسکد بیس تو معتزلہ کی بخالفت کی بگراس ہے کہیں زیادہ ہوئے مسائل بیس معتزلہ کی موافقت کرلی ، مثلاً خدا کے تخلوقات سے جدا ہونے اور اس کے عش پر ہونے سے انکار کردیا ، حالانکہ ہر عاقل جانا ہے کہ قرآن مجید بیس القد تعالیٰ کا عرش پڑھونا بہ نسبت اس کی رؤیت کے کہیں زیادہ

اسیف اسیمی میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں ہور کیا گیا ہے اور رام اخروف کا رادہ ہی اس پراردو میں میں طور سے معنے کا ہے،

ہلکد دسر ہے حضرات الل علم وحقیق اس طرف توجہ کریں تو بہتر ہو، میرا تو آخری وقت ہے، اگرا نو ارالباری ہی کمل ہو سکے تو غیمت ہے۔

ادر جو دوگ عرش پراستقر اردیمکن یا خدا کے لئے جہت و مکان کے اثبات کی تعییرات کوخل ف تنزیہ کتے، ن سب کو ید دونوں بزرگ اوران کے تبعین آج بھی نفاق الصاف کا لقب دیتے ہیں، لیمن ان کے علاوہ میں ری امت کے علی ءاور سواد اعظم معا فاللہ خوالی صفات کے مشکل ہوئی کردی گئی اور سب سے زیدہ علی است کے اللہ علی کردی گئی تو کو یا ساری ہی صفات کی فئی کردی گئی اور سب سے زیدہ علی ہوئی دیا ہے۔

احمد بیا ہوئی ہوئی ہوئی میں میں میں میں کہ بیانی کی جب نو کردی گئی تو کو یا ساری ہی صفات کی فئی کردی گئی اور سب سے زیدہ علی ہوئی ہوئی ہوئی میں اس ماند میں ہوئی کہ دو بائی حفرات اس کی ماند شکل کوئی کہ جدید تحقیقات نے بیانا ہوئی۔

ادر اور الگ عرش پر مستقر و تھمکن ہونے اور اس پر جیئی کردو کر بی کوئی ہوئی ہوئی۔

### واضح طورے ابت ہے اور اس اٹکار کی بنیا وصرف بدوہم لیے کدائلد تعالی برجگدموجود ہے'۔

بہال حدیث ترقد کی شریف بھی سامنے ہے "ان کے لوولیت میں الارض الارض السفلی فیسط علی الله ثم قو اُ ہو الاول والآحو
والمنظا ہو والمساطن و ہو بکل شیء علیم (رواہ حرالترقدی) بین اگرتم بیک ری زمین کے نبید میں تک اور کی وہ بھی ،شرحائی تک پہنچ کی کیونکہ اس ک
ذات سب سے اول وقد یم ہے، جس کی ایترانیس اور وہی آخر و باتی ہے جس کی کوئی انتہ تئیں اور وہی قاہر ہے با تقیار صفات کے اور باطن ہے باغتیار ذہ ت
کے ،قال الترقدی وہو کی العرش کما وصف ضد فی کتابہ علامہ طبی نے لکھا ۔ بعنی عرش پراس کا استواء ای طرح ہے جس طرح اس نے اپنی صفت اپنی کتب میں
نظافی اور استواء کی بوری حقیقت وعم صرف ضدا کے پاس ایں ، مام ترقدی کا مقصد سے کہ کہا کی امدیس تا ویل عم وقد رہ وسطان کی کی جائے اور استواء کی العرش
کا علم بھی خدا تی کی طرف مفوض کیا جائے اور اس کی تا ویل شد کی ہوئے جیں اور بعض امور میں نور و

ص ۱۳۱۳ ج ۵ میں کھی: - فضلا اگر غور و تد برکری تو یہ بات روش ہے کہ رؤیت کے مسلہ میں جوتم معتز لد کی مخالفت کی ہے وہ صرف فالم بری ہے اور حقیقت میں تم نے ان کی موافقت کی ہے ، کونکہ تم نے رؤیت کا اقر ارائیے طور ہے کیا ہے ، جومعتز لد کے خلاف نہیں ہوتا''
کیونکہ وہ تو جہت و مکان ہے بچتا چا ہے تھے، تم نے ان دونوں باتوں کا انکار کر کے بلا جہت کے رؤیت مان کی تو پھر کیاا ختلاف باتی رہا؟

علام ۱۳۲۳ میں مافظاہن تیمیڈ نے کھا: -''بہت ہی اہم وظیم بات اور نہیت بڑی مصیبت تو یہ ہے کتم لوگ اور معتز لہ بھی بہت ہے اصول وین وعقا کہ کوشفیف و فاسد طریقوں سے ثابت کرتے ہو، جبکہ اس سے بہت ہے دوسر سے اصول دین وعقا کہ کی تعکم نے بات کی دوسروں میں و کھتے تھے، جس طرح برقان کا مریض ہر چزکو ہراد کھتا ہے، انڈ تعالی رحم فرما نے، علامہ اس سے معلوم ہوا کہ علامہ اس معلوم ہوا کہ علامہ و کا رہ کیا گہمہ ''دیکھی جائے جس میں حافظاہن تیمیڈ کے مدومین و متبوعین ( ابن حام مسلوم ہو کے اس معلوم ہوا کہ علی مردی کا رد کیا گیا ہے اور ساٹھ اصادیث کے مطالب و معانی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ و قاضی ابولیعی خبلی مردی ہو ذاخونی صنبی مردی ہو تھیں و کا رد کیا گیا ہے اور ساٹھ اصادیث کے مطالب و معانی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی اور کے خال کی اور کیا گیا ہے اور ساٹھ اصادیث کے مطالب و معانی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی ابولیوں میں و خالف کو ایک کے جیں، جن کے غلامہ موقائی ابولیوں موقائی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی واضح کے جن بھر کی کو موقائی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی واضح کئے جی بہ جن کے موقائی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی واضح کئے ہیں، جن کے غلامہ موقائی واضح کئے جی بہ جن کے خالمہ موقائی واضح کئے ہیں۔

#### دعوت مطالعه

و دی کردی ہےاورحافظ ابن تیمیدوابن قیم نے اسپے ان ہی متبوعین کے اتباع میں ان کے دلاک کو پھرے و ہرادیا ہے۔

لے کران لوگوں نے مسلک جمہورہ نہ ہب امام احمد کے خلاف الگ اینا نہ جب بنایا تھاان اعادیث میں ہے شاذ ومنکراورضعیف روایات کی بھی نشان

علامہ ابن جوزی کی کتاب نہ کوراورعلامہ حسنی م ۸۲۹ کی کتاب'' وقع شبر من شبرہ تمر دونسب ذلک الی الامام الجلیل احم'' کا مطالعہ تمام علاء کو کرنا جا ہے ، تا کہ وہ اس دور کے سلفی ، تمی و وہائی فتنہ کو علی وجہ البصیرت بجو سکیس خاص طور سے میں حضرت علامہ تشمیریؒ اور بیٹنے الاسلام حضرت مدنیؒ کے تلانمہ ومستر شدین کواس طرف توجہ دلانا ضروری بجھتا ہوں کیوں کہ اس دور کی اہم ترین علمی و دیٹی ضرورت کا احساس کر کے ان دونوں حضرات نے تفردات ابن تیمیہ کے دو میس غیر معمولی توجہ مرف کی تھی ۔

ساتھ ہیں ہے بھی عرض ہے کہ معمولی وسطی مطالعہ ہے ہرگز کام نہ چھے گا ، معقول ومنقول کی پوری استعداد رکھنے کے ساتھ مافظ ابن تیم ہو کس کہ ابن تیم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور جتنا لٹر پچر رد بیس آٹھویں صدی ہے اب تک لکھا گیا ہے سب ہی کوسا منے رکھ کر حقائق واضح ہو سکیل گے ، کیونکہ ان دونوں حضرات کی کتابوں بیس بڑے بڑے گھما و ، پھراؤ ، بچاؤ اور تناقضات واغلاط ومغالطات نقول بھی ہیں ، ناقص الاستعداد اور کم مطالعہ والے دھوکہ کھا سکتے ہیں ، ہارے ان دونوں اکا ہراور علامہ کوٹر گی کو اللہ تعالی اجر عظیم عطا کرے کہ اس فتنہ کی طرف توجہ دی اور دلائی ، راقم الحروف کو ان مینوں حضرات سے تلمذ کے صدقہ ہیں پھولیسے کی توفیق کی ہے ، لیکن غروست میری ساری توجہ شرح بخاری شریف دلائی ، راقم الحروف کو ان مینوں حضرات سے تلمذ کے صدفہ ہیں پھولیسے کی توفیق کی ہے ، لیکن غروست میری ساری توجہ شرح بخاری شریف کے کام کی طرف ہے ، مجبوراً اور منه نا پچولکھنا پڑتا ہے ضرورت ہے کہ صرف اس کام پر پوری توجہ صرف کر کے مسقل کتابیں کا ملے محتق کے ساتھ تکھی جا کیں اور بڑے پیانہ پر ان کی اشاعت کی جائے جس طرح سلفی حضرات کی طرف سے حافظ ابن ہیں جارہ تھی کی کتابوں کی اشاعت کی جائے جس طرح سلفی حضرات کی طرف سے حافظ ابن ہیں جو ابن قیم کی کتابوں کی اشاعت بڑتا ہے اور ان کے عقائد دفظریات و تفر دات کو بطور ' دعوت' کے بیش کیا جارہا ہے۔

افسوس ہے کہ''علاء دیو بند'' جن کاعظیم مقصدا تھا آج تی وابطال باطل ہے اس دور کے بیشتر علمی فتنوں سے بڑی حد تک عافل ہیں و لعل الله یعحدث بعد ذلک اموا. (علامہ فرائی کی تالیفات بھی پھر سے شائع کرنے کامنعو بدلا کھوں روپے جمع کر کے بنایا جارہا ہے، ان کی تغییری غلطیوں کانمونہ فقص القرآن مولانا حفظ الرحمٰن تعنیم القرآن مولانا مودودی میں دیکھ جاسکتا ہے۔

ال اس طرح دوسری طرف حافظ این تیمید کوجھی الزام دے سکتے جی کدآپ نے معتز لداور مجسمہ دونوں کی موافقت کر لی ہے اورائل بن کی مخالفت، کیونکہ معتز لد بغیر جہت کے رؤیت کوجال بچھتے تھے، آپ نے بھی ہمی کیا اور پھر مجسمہ کا ساتھ دے دیا کہ جہت فوق متعین کر کے انقدت کی کواجسام کی طرح عرش پر متنظر، جانس اور قاعد بھی ٹا بت کیا، الی حق توجس طرح حضور عدید السوام کی حدیث الباب والی رؤیت کو بدائم طاجبت و مقابد یہ ان درست مانے جی ، رؤیت خداوندی کو بھی و سے جیں۔ (مؤلف)

یہاں رؤیت باری کی بحث بخاری کی حدیث الباب کے تحت ضمنا آگی اور حافظ ابن تجر و تحقق عینی کی تشریحات کی وجہ ہے آگئی ، کیونکہ جب الل حق کا مسلک واضح و معین ہو چکا اور بخاری و مسلم کی ایک احادیث سیحے قوید کی روشن میں تحقق ہوگی کے رؤیت کے لئے ندکوئی فی صلہ کی شرط ہے نہ تقابل ( آسنے سامنے ہونے ) کی اور حضور علیہ اسلام کا بنا تقابل و جہت کے چیجے والی چیز وں کو بھی آگے کی طرح دیکے لینا ، بلکہ اندھیر ہے میں بھی اجالے کی طرح دیکے مینا وغیرہ امور ڈابت ہو گئے تو آخرت میں دیدار خداوندی کیسئے تقابل اور فاصلہ و جہت کی شرطیس کس لئے؟ اور حافظ میں جیسے مقابل و فوق کے ساتھ لازم کرنا اور بلا تقابل کے رؤیت کو ناممکن و کال تک بتلا و بنا کیسے میں جو سکتا ہے؟!

"المصواع بين السلام الوثنية للقيصمي" ص٥٢٧ج الل بكرحافظ ابن تيميد في منهاج السنديس بهت ي جكداوروسري تاليفات میں بھی لکھا کہ: -" بیکہنا سی خیمتیں کہ خداکسی جہتے میں ہے اور نہ میسی ہے کہ وہ کسی جہت میں نہیں ہے اور نہ میکہ کہ اور خم ہے یا جمن نہیں ہے،ہم ان سب کی ٹیفی کر سکتے ہیں ندا ثبات، کیونکدان کا اثبات وفغی کتاب دسنت میں دار ڈبیس ہواا در نہسلف امتے ہے منقول ہوا ہے''۔ اس بڑے دعوے کے مقابلے میں یہاں صرف اتن ک مختصر بات عرض ہے کہ کتاب وسنت میں ہزاروں باتوں کی لفی خدائے برتر کی منزہ ذات ہے جیس کی تی اور کیاان کے ہارے بیل بھی کہی چھوٹ وے دل جائے کی ؟ اور کیا لیس کمٹله شیء اور افعمن یخلق کمس لا يسخسلق كى تصريح كے بعداليي بكى بات كادعوے ورخودائتنا موجھى سكتا ہے؟ اور مرقاة شرح مشكلوة ص ١٣٥ ج٢ يس بحواله حافظ عراقي". امام ابوصنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، اشعری با قلانی نے نقل ہوا کہ ان سب کے نز دیک خدا کے لئے جہت کا اعتقاد کر کھنے والا کا فر ہے۔ اور ا ہام احمد نے فی جہت وُفی تشبید ومثیل کومحققانہ بحث علامدا بن جوزی صنبی وعلہ مدصنی وغیرہ نے کردی ہے جس کے بعد حافظ ابن تیمینگا دعوی کے گھراآ دیاس ۳۵ میں جہت فوق کوخدا کے سئے کیوں ثابت کیا ہے۔؟ ہے حافظا بن تیمیائے اپنے نآا دی مس ۴۳ میے ۵ شریکھ -اس میں تو کو کی شک نہیں کہ جس مختص نے رب کرجسم من جنس المخلوقات قرار دیا وہ صلالت وگراہی کے ی ظاہے اعظم المبتد و میں ہے ہے یہال جسم کے سرتھ قید رکا کر تیسر کی صورت نکار لی۔ ص ۲۳۴۴ میں نقل کیا کہ جمعزت دمام ما لک سے الل بدعت کے ہ رہے جیں سوال کیا گیا تو فرمایہ۔ '' ووا سے لوگ میں جو باری تعالیٰ کے اساء ،صفات ، کلام بھم وقد رت عمل کلام کرتے جیں اوران باتوں کے کہنے ہے نہیں رکتے جن ہے صحاب وتا بھین نے سکوت کیا تھا"۔اس دور کے سلنی دھی انصار السندنے بیخ عبدایند بن الا مام احمر کی کتاب السند بھی شائع کردی ہے جس میں ہے ہی کیااستوا ، بغیر جلوں کے ہوسکتا ہے؟ میں محارا رب کری پر بیٹھتا ہے تواس ہے سننے کجاویے کی طرح آ وارتفتی ہے، من اے وہ کری پر بیٹھتا ہے تو اس ہے صرف جارانگل کی جگہ بچتی ہے، من ۴۳ اشروع دن میں رقمن کا بوجھ حالمین عرش برزیادہ بھاری ہوتا ہے جب مشرک عبادت کرتے ہیں، پھر جب موشین عمادت کے سئے کھڑے ہوجاتے ہیں تو وہ بو تھ ملکا ہوجا تاہے وغیر واورحافظ ابن تیمیہ کےممدوح مام دارمی بجزی کی کتاب انتقاض کے ص ۱۹۲ اور ۱۸۰ بیس ہے کہ حدیث ابی و فؤ و بی اطبیط عرش کا جو ذکر ہے وہ ضدا کے عرش پر ہو جھ کی جدے ہے، کیونکہ اس کا بو جھ لوہے پھم وں کے ثیلوں کی طرح ہے۔ سلے حافظ ابن قیم نے اپنے عقیدہ نو نیہ میں کہا. - انقد تعالی عرش وکرس پر ہےاور کرس پراس کے دونوں قدم ہیںاوروہ اوپر ہے ہی مخلوق کور کھتا اور ان کی ہائیں سنتہ ہاورامقدتعالی قیامت کے دن مجمد علیہ کواسینے قریب کرے گا یہاں تک کہ وواس کے ساتھ عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھے جائیں گے ، کیا یہ یا ای تسم کے ابغا ظاسف امت ہے منقول ہوئے ہیں؟ بینو اتو جو وا (مؤلف)

سمی تفہیم القرآن میں میں آیت ۳ ء اصنع من فی المسعاء کے ذیل میں لکھ -اس کا بید مطلب نہیں کہ اندتھ ٹی آسن پر دہتا ہے، خ ص ۵ سے تامیں خدا کے عرش پر بیٹھے ہوئے ادراس کے لئے جسم ، جہت ومقام کی نفی کی ہے، میں ۲۰ میں گلوقات سے تشبید دینے کے ہر پہوکوفا سدعقیدہ قرار دیا ہے، میں سماسے ۲۰ میں خدا کے لئے ایک جگہ سے دومری جگہ ختل ہوئے کے تقیدہ کی تئی کہ ہے۔

ملاعلی قاری کی نے لکھ ۔''اہ مرازی کا قول کتنا اچھا ہے کہ خدا کوجسم مانے وا ایکھی بھی خدا کی عبدت نہیں کرتا ، کیونکہ وہ تواپئے غلط مختید ہے کی وجہ ہے ہر س چیز کی عبدت کرتا ہے جس کی صورت اس کے ذہن بیل قائم ہے صلائکہ خدا ان سب محلوقاتی تصورات ہے منزہ ہے اور لکھا ۔'' حق تعدلی تم ما وصاف اجسام ہے منزہ ہے اور ندوہ کسی او پر چید ہے دوہ کسی اور جس کے دہن بھی تعدل ہے اور سے اور کسی اور پر چید کے مکان بھی مختمکن ہے، نداس پر زمان کا اطلاق واجراء ہوسکتا ہے، ندوہ کسی چیز کے اندرصول کرتا ہے بیرسب شبر، مجمہ اور حصن علمی العوش استوی وغیرہ آیت میں صفات قشابہات بیان ہوئی ہیں، جن کی کیفیت مجبول ہے اور اس سے پر بلاکیف و تشید و غیرہ آئے ہے۔ (مؤلف)

نہ کور محض دعوے بلا دلیل رہ جاتا ہے اور کیا ان کے نزدیک انکہ اربعہ اور دوسرے اکا ہرامت سلف است میں واخل نہیں تھے؟ واضح ہو کہ بیہ مرقاۃ شرح مفکلوۃ وجلیل القدر محققانہ کتاب ( ملائلی قاری حنی گی ) ہے کہ اس کی محققانہ نقول پرسلنی وتھی حضرات بھی اعتا و کرتے ہیں اور قریبی دور کے علامہ مبارکیور گی نے تو اپنی شرح الہ کی نقول بھی دور کے علامہ مبارکیور گی نے تو اپنی شرح الہ کی نقول بھی کھڑت سے ہیں اور دیہ بات علامہ مرحوم کے لئے مناسب رتھی۔

#### حرف آخر

ائمند اربعہ کے دورمبارک ومیمون میں احادیث وآٹار صحابہ وتا بعین اور تعامل خیر القرون کو یوری طرح سامنے رکھ کر لاکھوں فروعی مسائل کے تیج فیصلے مدون ہو چکے تھے اور تمام اسلامی ملکوں میں فقد اسلامی کے احکام بھی جاری ہو چکے تھے اور امام بخاری وغیرہ سے پہلے ایک سو٠٠٠ كقريب احاديث صحاح وآثار محاب وتابعين كم مجموع تاليف موكر منظرعام برآ محت تصركه مام بخاريٌ نے اسحاق بن رامويد كي تح بیک برخیح مجرد کی تالیف کی اورآ ٹارسی بہوتا بعین کو درمیون ہے ہٹا دیا ،جس کے نتیجہ میں عدم تقلیدائمہ اربعہ کا درواز وکھل گیا اورصرف ا حادیث کوسا شنے رکھ کر ہرمخص! ہے اجتہا و سے فیصلے کرنے کامستحق بن گیا،خواہ و علم رجال ہے بھی واقف ندہو، حالا نکرفن حدیث کا نصف علم رجاں کی واقفیت پربنی ہےاوراس کی ضرورت واہمیت کی زمانہ میں بھی کم نہیں ہوئی اور ندآ ئندہ ہوگی ،لیکن ہم نے اپنی آنکھوں ہے بیانحطاط عظیم بھی دیکھ لیا کداب بہت ہے شیوخ حدیث اور بڑے بڑے مدارس کے بخاری پڑھانے والے بھی علم رجال سے نابلداورشروح و کتب صدیث کے مطالعہ سے عاری ہونے لگے،اس طرح بقول ایک علامہ حدیث کے ایسے اساتذہ بخاری شریف پڑھا کیں گے تو ان کے تلافدہ غیرمقلد ہی بنیں گےالا ، شاءانڈ، بیہ بات تو فروی مسائل ہے متعلق تھی جلم اصول وعقا ئدکی تاریخ بیہ ہے کہ صی بہوتا بعین وائمہ اربعہ واصی ب ائمہ کے دور تک زیادہ ضرورت پیش ندآ نے کے باعث بہت کم مسائل کا تحقیق و تنقیح ہو تکی تھی ،البتہ بعد کے حضرات نے حسب ضرورت و اہمیت زیادہ توجہ کی چنانجیدامام احمدٌ کے بعد عدامہ محدث محد بن یجی ذبلی م ۲۵۹ھ (تلمیذامام اعظمُ بیک واسطہ ) نے خلف قرآن کے مسئلہ بر نہایت زور دیا وہ ار پاب محاح کے استاذیتھاس لئے اپنے تلمیذامام بخاریؓ کی تلفظ بالقرآن والی مسامحت بھی برواشت ندکر سکے اور اعلان کردیا که نفظی بالقرآن مخلوق کہنے والا بھی مبتدع ہے اس طرح استاذ محترم کی طرف ہے اینے وقت کے امام حدیث بلکدامیر المونین فی الحدیث کوابتداع کا داغ لگ گیا کیونکہ بابعقا کدیش ہال کی کھال تکالی جاتی ہے اور کس کے ساتھ ادنیٰ رعایت بھی نہیں کی جاتی ، امام ذباتی کے بعدا کا ہرین ہے امام طحاوی حنفی م اس سے نے عقائد پرمستقل تالیف کی عقیدہ الطحاوی اور کتاب فی انتحل واحکامہا ۴۸ جزو۔ پھرابوانحس اشعریٌ م<mark>سس ہے نے</mark> اول الا بانہ کھی تھی بعد کو مقالات الاسلامیین ، مجرعلا مدا بومنصور ما تربیدی مسس<del>س ہے</del> نے تمام مسائل اصول وعقا کد برعمہ ہ کتا بیر کلمیں اوران کے بعد مندرجہ ذیل حضرات کبار محدثین ومتلکمین مختلین امت کی خدمات سامنے آئیں . - علامہ ابوالقاسم لا لکائی م ہا ہے ، شیخ ابوالحق اسفرائن م ۱۸ میں ء علامہ ماور دی شافعی م ۴ میں چیلامہ بہتی م ۴۸ چر (جن کی کتاب الاساء والصفات تعلیقات کوثری کے ساتھ بھی معرے شائع ہوگئ ہے) علامہ ابن عبدالبرم ۳۲ مے، علامہ قشری م ۲۸ مے، علامہ ابوالمظفر اسفرائنی م ایم ہے (جن کی النہم فی الدین علامہ کوٹر گ کی تعلیقات کے ساتھ شائع ہوئی اور نہایت مفید کتاب ہے ) علامہ باجی م ایسی چے ( استاذ امام الحرمین شافعی م ۸<u>سیم ج</u> (استادامامغزانیُ) شخ الاسلام ہروی (۲۸ ہے،امامغزالی ۵<u>۰۵ ہے</u>،علامہ کلوذانی م<u>وا۵ ہ</u>ے،علامہ ابن عثیل صنبی م<u>سوا۵ ہے</u>، قاضی عیاض مس<u>م ۵ ہے</u>، علامه ابوبكرين العربيم ٢٨٨ 🚅 (صدحب عارضة الاحوذي شرح سنن التريذي، والعواصم وابقواصم)، علامه ابن الجوزي حنبلي م عروج 🚅 علامه موفق بن قدامہ خبلی م ۲۲۰ ہے، علامہ ابن نقط خبلی م ۲۲۹ ہے، علامہ عز الدین بن عبدالسلام م ۲۷ ہے ( جنہوں نے متاخرین حنابلہ کے ابتداع

حف وصوت کے خلاف احقان حق کیا اور تا تار ہوں کے خلاف جہاد میں بھی داد شجاعت دی ) علامہ فضل القد توربشتی م الالہ ہے، علامہ قرطبی ۲۲۷ ہے، علامہ نووی م ۲ کے تعے، علامہ نعلی ۲۸۷ ہے دغیرہ۔

ان سب اکابرامت نے جن مسائل اصول وعقا کد کے محققانہ فیصلے کردیے تھے، حافظ ابن تیمیے میں میں ہے کہ ان سب کوالٹ پلٹ دیا اور بہت ہے اہم معتقدات میں اپنی الگ رائے قائم کر لی اور اپنے تفر دات براس قدر تختی ہے ہم گئے کہ کسی کی نہنی ، ہر تفر د کے ساتھ ہوئے ہوئے و وقعے نہ فیطی اپنے نظریات خلاف جمہور کے لئے ضعیف اور شاذ و منکر اولوٹ کا سہارالیا اور دوسروں کی حسن وضعیف حدیثوں کو باطل قر اردیا جس کے لئے حافظ ابن جم عسقل آئی کی شہادت کا فی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے رشیعی کے زور میں آکرا حادیث زیارہ وقوسل کو موضوع نے رشیعی کے زور میں آکرا حادیث زیارہ وقوسل کو موضوع میں مورد کے ایس موالے میں دیارہ وقوسل کو موضوع میں مورد کے بیات اس میں اور کی موضوع کہتے ہیں گو ان میں اور موضوع کہتے ہیں گو یاان حضرات کے دیاغ حافظ ابن تیمیہ کے تفر دات کی طرف سے ایک ان مجمود کے میں میں اور میں جمود وقعصب مفرط کے ساتھ مرکز اسلام حریین شریفین کے بڑے بڑے علی وہ بنی عہدوں پر فائز ہیں ، والے القد المعتمی ۔

بقول حضرت شوعبدالعزیز حافظ ابن تیمیدی کے زمانہ میں بڑے بڑے علاء شام ومصروم خرب نے ان کے تفروات کاردکی تھا اوران کے تفروات علاء الل سنت کی نظر میں مرووو تھے ہتو ان کی مخالفت پر اب کیار دوقد ح کا موقع ہے؟ جب حافظ ابن تیمید کی نظر میں امام الحربین و امام غزالی کے عقائد کفرید تھے اور تمام علاء وقت کے متفقد مطالبہ کو تھکرا کر ان سب کو بھی مرتد وزندیق بتل پر گیا تو کیا ہمارے واسطے اس امرک کھوج لگانی ضروری نہیں ہوج تی کہ حافظ ابن تیمیداوران کے مقابل جمہور علاء متفدین و متاخرین کے مابین اختلاف اتناشدید کیمے ہوا؟ اور بنیادی نقاط اختلاف کیا کیا جیں؟ اور آج جو تفروات حافظ ابن تیمید کی طرف وجوت عام بڑے وسیح پیانے پر دی جارہی ہے، اس سے جمہور امت کے مسلک پر کیا بھی اثر ات پڑیں گے ، ظاہر ہے ان سے خفلت برتن سخت معتر ہوگا۔ اللّٰہ ہو حصا و ایا ہم

راقم الحروف نے طرفین کی کہ بول کا پورا مطالعہ کیا ہاں لئے حسب ضرورت کچھ لکھنا پڑتا ہے ورنہ ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح تفصیل ہے ہم نے یہ ل اوراس ہے پہلی جدیس زیرت وتوسل پر لکھا ہاں طرح الگ ہے کہ بیں لکھی جائیں لکھی جائی تھی اوران کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے تا کہ اس دعوت عام کا تد ارک وجواب ہوسکے، جوسلی ہی ووہائی حضرات کی طرف سے حافظ ابن تیمیہ کے تفروات خلاف جمہور وسلف کی بڑے پین پر اشاعت ہے بر یا ہورہی ہے۔ والمللہ المحوفق و ھو المھادی الی طریق مستقیم، نسأل الله تعالیٰ لنا و لجمیع المسلمین ان یو فقھم لما یحب و یوضی

### باب هل يقال مسجد بني فلان؟

#### ( کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مجدفلاں لوگوں کی ہے؟)

٢٠٠٨. حدثما عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عليه سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفياء و امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم لضمو من الثنية الى مسجد بني زريق و ان عبدالله بن عمر كان فيمن سابق بها.

تر جمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں مالک نے نافع کے واسط سے خبر پہنچائی وہ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ علیات نے ان گھوڑوں کی جنہیں (جہاد کیلئے) تیار کیا عمیا مقام حقیا و سے دوڑ کرائی اس دوڑکی حد ثدیة الوداع تن اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تنے ،ان کی دوڑ ثدیة الوواع سے مبحد بنی زریق تک کرائی ،عبداللہ بن عمر نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تی۔

تشریکے :اس سے معلوم ہوا کہ آں حضور علی کے عہد مبارک بیس کی مبحد کی اس طرح نسبت کی جاتی تھی اگر چہ قرآن مجید میں ہے کہ مبحد میں خدا کی بیس کی تشریک نسبت اس بیس نماز پڑ جینے والوں یا اس کے بنانے والوں کی طرف کرنے بیس بھی کوئی مضا نقہ نہیں، جس کھوڑ دوڑ کا حدیث بیس ذکر ہے اس بیس شریک ہونے والے دو گھوڑ سے بتے جنہیں جہاد کے لئے تیار کیا گیا تھا (اس سے متعلق مفصل احادیث اوران پر بحث کی سباد جب ادبی ہے گئی ،ان شاہ اللہ تعالیٰ)

حافظ نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک اس نسبت کا جوازی ہے،البت ابراہیم فنی اس کو کروہ کتے تھے لیفو لیہ تبھالی وان المساجد للّٰہ،اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ نسبت تمییز کے لئے ہے ملکیت ہٹل نے کے لئے نبیس ۔ (فتح الباری ص ۳۸۸ ج)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جاج بھی اپنے زمانہ ہیں اس نسبت کونا پند کرتا تھا اور یہی دلیل دیتا تھا وہ اس امت کا ظالم ترین مخص ہوا ہے، امام احمد ہے ایک روایت اس کی تکفیر کی بھی ہے جیسا کہ انہوں نے بزید کی بھی تکفیر کی ہے، ترفدی ہیں ہے کہ اس نے سحاب و تا بھین میں سے ایک لاکھ چوہیں ہزارافراق آل کئے تھے۔ (فیض الباری ص ۳۸ ج۲)

#### باب القسمة و تعليق القنو في المسجد

### (معديس (كسى چزك) تقتيم اورخوش كالنكانا)

قال ابوعبد الله القنوا لعذق والالنان قنوان والجماعة ايضاً قنوان مثل صنو و صنوان وقال ابراهيم يعنى ابن طهسمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اتى النبي النبي المنته بمال من البحرين فقال انثروه في السمسجد و كان اكثر مال اتى به رسول الله منته فخرج رسول الله منه الصلوة ولم يلتفت اليه فلسما قبضى الصلوة جآء فجلس اليه فما كان يرآى احداً الا اعطاه اذ جاء ه العباس فقال يا رسول الله اعطنى فانى فاديت نفسى و فاديت عقيلا فقال له رسول الله منه خد فحنا في ثوبه لم ذهب يقله، فلم يسطع فقال يا رسول الله يسطع فقال يا رسول الله! مر بعضهم يرفعه الى قال لا قال فارفعه انت على قال لا فنثر منه لم ذهب يقله، فلم يقلم، فقال يا رسول الله! مربعضهم يرفعه على قال لا قال فارفعه انت على قال لا فنثر منه لم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله منتها يتبعه بصره حتى خفى علينا عجباً من حرصه فما قام رسول الله منتها درهم.

متر جمیہ: ابوعبدالقد (امام بخاری) نے کہا کہ تو کے معنی عذق (خوہ یے کجوں) کے ہیں، دو کے لئے تنوان آتا ہے اور جمع کے لئے بھی بہی افظ آتا ہے جسے صنوا در صنوان ، ابراہیم بن طبہان عبدالعزیز بن صہیب کے داسطے سے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیا ہے کہ علیہ کے داسطے سے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ کے عدمت میں آچکے سے بھر نبی کریم علیہ نہ بی کہ بی کریم علیہ کے خدمت میں آچکے سے بھر نبی کریم علیہ نہ بی کہ بی در اس کی طرف کوئی توجئیں کی ، جب آپ نماز پوری کر چکھ آت کہ مال کے قریب تشریف فر ایک دوت جے بھی دیکھیا اور اس کی طرف کوئی توجئیں کی ، جب آپ نماز پوری کر چکھ آت کہ مال کے قریب تشریف فر ایک دوت ہے بھی اسے عطافر ماتے ، استے ہیں حضرت عباس " تشریف لاے اور فر ما بیار رسول اللہ علیہ نہ فر مایا کہ بھی (یون صحفرات غزوہ بدر ہیں مسلمانوں کے قیدی تنے ) رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ بھی (یون کر نبی کہ اپنی رسول اللہ علیہ نبیوں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ کہ کہ انہوں نے کہا کہ بھی انہوں کے کہ میں انہوں نے کہا کہ بھی انکار کی انکار کی اس کے حضرت عباس آپ کی ندا ہے کی انکار کی ان اللہ علیہ کہ کہ بین آپ ہی ندا ہو گئے ، رسول اللہ علیہ کہ کہ ان کار کی انکار کی ، اس کے اس کی انکار کی ، اس کے اس کے اس کی انکار کی ، اس کے اس کے اس کی انکار کی ، اس کے اس کی انکار کی ، اس کے اس کی انکار کی ، اس کی انکار کی ، اس کے اس کی انکار کی ، اس کے اس کی انکار کی ، اس کی کرنے کی انکار کی ، اس کی کرنے کی کہ کرنے کی کہ کرنے کی انکار کی ہو کہ کی کو کہ کی کے دور اس کے اس کی کرنے کی اس کی کرنے کی اللہ کرنے کی انکار کی ، اس کی کرنے کی کہ کرنے کی کرنے کی کہ کرنے کی کرنے کی کہ کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

آتشر میں گئی ۔ چونکہ احادیث بیں مساجد کے اندر عبادت کے سوادوسرے امور کی می نعت آئی ہے، مثلاً ارشاد ہے کہ ان مساجد بیں ہوگوں کے لئے دوسرے کام مناسب نہیں، (الامع ص ۱۹ ج ۱) اور سلم شریف بیں حدیث ہے کہ جوخص مجد میں کام مناسب نہیں، (الامع ص ۱۹ ج ۱) اور سلم شریف بیں حدیث ہے کہ جوخص مجد میں کام مندہ چیز کا عاد ان کر کے تلاش کر ہے تواس سے کہنا چاہئے کہ خدا تیر کی چیز نہ لوٹائے کیونکہ مساجد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں، ایک حدیث من بیں سب جد کے اندر خرید وفر وخت کی ممانعت ہے اور اشعال پڑھنے کہ بھی، بخاری بیس ہے کہ حضرت محر نے طائف کے دو تحقوں سے کہا: – اگرتم شہری ہاشند ہے ہوتے تو بیس تمہاری مرمت کرتا بھم سمجد نہوی بیس بلند آواز سے بول رہے ہو، ان کے عدادہ دوسری احادیث کنز العمال بیس بتفصیل نہ کور ہیں، جی کہ دیے بھی وارد ہے کہ سجد بیس بینے سے قبر بیس تاریکی ہوگی اور یہ کہ سجد بیس ہے کہ قرآن مجید وذکر انتدادر کسی خیر کے لین دین کے ۔ (حاشید الامع ص ۱۹ ای ا)

حافظ نے لکھ کہ امام بخاریؒ نے یہاں ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی ، شاید اس لئے کہ اس کی احادیث ان کی شرط کے مطابق شہوگی ، لہٰذانسائی وغیرہ کی حدیث کی طرف اشارہ کرگئے ، جس میں ہے کہ حضور علیہ السفام کی اجازت سے لوگ صدقہ کے خرمائی خوشے مجد نبوی میں لا کر لٹکا دیا کرتے تھے کہ جس طرح وہ مستحقین وقتاجین کے لئے ہوتے تھے، یہ بحرین سے آیا ہوا مال بھی ضرورت مند لوگوں کے لئے تھا۔ (فتح الباری میں ۱۳۲۸ج)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: - (۱) اہام بخاریؒ نے یہاں سے ان افعال کا ذکر شروع کیا جوجنس نماز واذکار سے خارج ہیں ، اور پھر
بھی سمجد میں کئے گئے ہیں اور اس سے وہ اپنے وسیع سسک کی تا ئید کرنا چاہتے ہیں ، چنانچہ اس باب میں تقسیم ماں ثابت کی ، جبکہ ہمار نے فقہاء
مسجد کے اندر کلام وطعام وغیرہ کو مکروہ فرماتے ہیں اور تقسیم اموال وغیرہ کو بھی ، کیونکہ مساجد ان کا موں کے لئے موز وں نہیں ہوتیں ، امام
بخاری دور تک ایک احاد ہے کا ذکر کریں گے ، حالانکہ وہ سب خاص خاص واقعات تھے ، جن کا انکار فقہا کو بھی نہیں ہے اور وہ ان امور کو صرف
بخاری دور تک ایک احاد ہے کا ذکر کریں گے ، حالانکہ وہ سب خاص خاص واقعات تھے ، جن کا انکار فقہا کو بھی نہیں ہواری اگر ان جزوری ایس بور نہیں ہوسکتا ، کیونکہ جود وسرے افعال احیانا ٹا بہت ہوئے واقعات سے سمجد کے احکام ہیں توسع پیدا کرتا چاہتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد پور آئیں ہوسکتا ، کیونکہ جود وسرے افعال احیانا ٹا بہت ہوئے

19

(۲) حضرت نے مزید فرمایا کہ جھے اس امریس بھی تردد ہے کہ تقسیم اموال بحرین دغیرہ معاملات مسجد کے اندر پیش آئے تھے، کیونکہ علامہ سمبود ک اندر پیش آئے تھے، کیونکہ علامہ سمبود ک خذ کرکیا ہے کہ مبحد نبوی کا قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا چرجب تو بل قبلہ ہوئی تو دوسری مقابل جانب بس ہوگیا اوروہ حصہ مقف ہوگی جبکہ پہلا حصہ صفہ کہلا یا جانے لگا۔ کتب فقد بیس بیسی ہو کی ہوں کی حصہ کو بوقت ضرورت اس سے خارج بھی کر سکتے ہیں، البغا سیسب تو سعات جوامام بخاری ہیں۔ پہلے حصہ بیس ہوئی ہوں گی جو بعد کو مجد کے حکم میں داخل ند ہاتھا، اگر چہ بعد کو بھی اس حصر کو مجد کہا جاتا رہا۔ راویوں نے بھی توسع کر کے اس کو مجد بی کہا اور عرفا اس کی تنجائش بھی تھی ، علامہ ذہبی نے بھی تھا ہے کہ صفہ اجزاء مجد میں سے تھا بھر اس سے خارج کردیا گیا تھا، اس تحقیق پر بھی ایام بخاری کا مقصد پورانہیں ہوتا اور ان کے لئے بیا جمالی جواب ہرجگہ جاری ہوگا۔

(۳) اس کے سوامی بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ بحرین کا مال (جوتقریباً ایک لا کھ درہم تھا) مسجد میں اس لئے بھی جمع کرنا پڑا تھا کہ اس وقت تک بیت المال نہیں بنا تھا اور اس کوکس صحافی کے یہاں رکھن بھی برگہانیوں کا سبب بن سکتا تھا اورخود حضور علیہ السلام بھی اس متاح دینوی کو اینے گھریش رکھنا پسند ندکرتے تھے۔

ان سب قرائن وشواہد کے موجود ہوتے ہوئے اگر حضورا کرم علی نے وہ سب مال مجد نبوی میں ڈھیر کرا کرفوراً ہی تقتیم بھی کرادیا تو کیا سیہ بات موزوں ومناسب قرار دی جاسکتی ہے کہ اس کو قاعدہ کلیہ بنالیا جائے؟ نہیں بلکہ اس کوبطورا یک واقعہ جزئیہ خاصہ کے بھٹازیا دہ بہتر ہے، اور ہرانصاف پیندیجی فیصلہ کرےگا۔

فا کرہ مہمہ : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ وضع تراجم ابواب کے بارے بی سباق غایات ہیں، یعنی ان کی سے فضیلت ومزیت بے مثال ہے، گراس بیں جہاں امت محریہ کے لئے غیر معمولی منافع وفوائد ہیں، وہاں ایک بڑی معزت ونقصان ہمی ہے، کیونکہ ایک حدیث کسی خاص حادثہ کے موقع پر وار د ہوتی ہے اور قرآئن بٹلاتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کیا بھم اور کس وجہ سے دیا تھا، گرامام بخاری کے ترجمۃ الباب اور توسع کی وجہ سے دوسر افتحص مخالط ہیں پڑجا تا ہے اور اس بھم نبوی کو تھم مطردوع م بجھنے لگتا ہے۔

حضرت اقدس مولانا کنگوئی نے فرمایا: -حضرت عہاس نے زیادہ مال کی ضرورت فدیدویتا بتلائی کیونکدایے معاطلت کے لئے کثیر رقوم کی ضرورت ہوتی ہے، ینہیں کہوہ اپنا افلاس وفقر بتلانا جا ہتے تھے، جوبعض شارحین نے غدط طور سے مجھا ہے کیونکدوہ بعد تک اچھے مافدار صحابہ میں سے تھے، حضور علیہ السلام غریب مسلمانوں کی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے ان سے ان کے مال کی دودوسٹال کی زکو ہ وصول کر لیا کرتے تھے وغیرہ - (لامع ص الا اج ا)

صدیث الباب کے خری جملوں پر معزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضرت عباس گابہت زیادہ لحاظ واحر ام کرتے تھا یک بارحضرت عمر اوران کا جھکڑا ہوااور حضور کے پاس آئے تو آپ نے فاروق اعظم کوفرمایا کیاتم نہیں جانے "عم الرجل صنو ابیه" (چھا کا درجہ باپ کے برابر ہے) یہ می ثابت ہے کہ چھے چھوٹا موٹا کا م بھی آپ حضرت عباس کے برابر ہے) یہ می ثابت ہے کہ چھے چھوٹا موٹا کا م بھی آپ حضرت عباس کے برابر ہے) یہ میں اللہ اعلم و علمہ اتم .

سخن ہائے گفتنی

راقم الحروف كويهان بلاتمهيد كجمة ضرورى معروضات بطور حاصل مطالعه و ذاتى تاثر ات پيش كرنى بين، والله الموفق والمعين :- امام

بخاریؓ نے جن حالات و ماحول میں صحیح بخاری شریف تالیف کی تقی اورخود امام بخاری کے ضروری حالات وسوائح۔ان کی تمام تالیفات کا تعارف وغیرہ مقدمہ انوارالباری جلدووم میں مذکور ہیں اوران کا اپنے اذبان میں حاضر رکھنا تمام ناظرین انوارالباری کے لئے نہایت ضروری ہے، ورندوہ اس تالیف سے پوری طرح استفادہ نہ کر عکیں گے، یہاں اتنی بات ضرورتا ز و کرلیں کہامام بخاریؓ نے بیٹنج اسخق بن راہو بیدوغیرہ ا پیخصوصی اساتذه واصحاب کےمشورہ سے سیح بخاری کی تالیف کا تہید کیا،جس میں صرف سیح مجردا حادیث جمع کیں، کو یا سابق طرز محدثین ے خلاف طریقدا پنایا جواحادیث کے ساتھ آٹار محابدت بعین بھی جمع کرتے تھے،مثلاً محدث ابن الی شیبر (م محتاج و محدث عبدالرزاق بن ہمام مماام ہے) ان دونوں نے اپنے اپنے مصنف میں احادیث کے ساتھ آثار صحابہ و تابعین بھی جمع کئے تھے جن سے سنن نبویہ اور حضور علیہ السلام کے اقوال وافعال کی پوری تعویر سامنے آجاتی ہے، ان دونوں کے مصنف نے فقہائے محدثین اور ائم یہ جہتدین کے استنباطی مسائل اور مدارك اجتهّا وتك رسا فى حاصل كرلينا نهايت آسان كرديا فغااوراب كەمصنف عبدالرزاق ١٣ جلدوں بين ' مجنس علمي' واجيس وكراچى ے شائع ہوگئ ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی جا رجلدیں حیدرآ بادے شائع ہوگئ ہیں ،ان سے ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہو سکتی ہے، گرجیسا کماکل بن راہوریہ " کہا کرتے بتھے کہ اہم بخاریؓ نے "البارخُ الکبیر' لکھ کر گویا محرکر دیا ہے، مجھے بھی یہ کہنے دیجئے کے اہام بخاریؓ نے ''صحیح بخاری شریف'' تالیف کر کے بھی سحر کا بی کام کیا تھا جس ہے ان ہے قبل کے تقریباً ایک سوا کا برمحدثین کی حدیثی تالیفات اور پھر بعدی کتب محارح بھی محرز دوی ہوکرر ہ گئیں، حالانکہ خودامام بخاریؒ نے فرمایا تھا کہ میں نے حدیث کی ایک مختصر کتاب کمھی ہےجس میں صحیح روایات کا التزام کیا ہے، اور چھولا کھا حادیث میں ہے (ان۳۵۳ غیر کررکا)انتخاب کیا ہے اور برکٹر ت احادیث سحاح کوطوالت کے خوف ے ترک کردیا ہے،اور مینتخب ذکر کردہ احادیث میرے لئے اللہ تعالی اور میرے درمیان جست کا کام دیں گی (مقدمہ مجمح بخاری ص ۳ ) کویا بقول خودامام بخاری کا ارادہ صرف اسپیزفتهی مسلک کےمطابق احادیث یجا کر کے پیش کرنا تھا تا کرچن تعالی کی جناب میں اپنے اختیار کروہ مسلک کے لئے جمت پیش کرسکیں ، بیہ مقصد مذتھا کہ وہ دوسرے تمام فقہی مسالک کو حدیثی نقط نظر ہے باطل قرار دیں ، کیونکہ وہ یقیناً جائے تھے کد دوسرے مسالک کے لئے بھی میچ احادیث اور آٹار صحابہ وتا بعین موجود ہیں،ای لئے برملااعتراف فرماتے تھے کہ میں نے بہ کثرت سیح احادیث بیبه طوالت ترک کردی میں الیکن افسوس ہے کہ ایک طبقہ ای وقت سے برابر اب تک ایسا بھی موجود رہا جو میچ بخاری کی آثر لے کر ووسر نے فقہی غدا ہب کی تغلیط کرتار ہااور ایک جماعت اہل ظاہر محدثین کی بھی اعمیر مجہتدین کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتی رہی۔

 جوفقی مسالک الل ظاہر وسلفیوں کے وقتا فو قتا ظاہر ہوتے رہان کی بنیادی نہایت کمزور ہیں۔

ندا ہب اربعہ کے تین چوتھائی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، باتی ایک رابع میں بھی جواز عدم جوازیا حلت وحرمت کا اختلاف بہت تھوڑا ہے، زیادہ ترمسنون، غیرمسنون اورافضل غیرافضل کا ہے، جوزیادہ اہم نہیں ہے اوراس معمولی اختلاف کی وجہ سے باہم نزاعات کا سلسد ختم ہوجانا چاہئے، ہرند ہب والے کو دوسرے کا احترام کرتا چاہئے اور نہایت فراخد لی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیر وشکر کی طرح رہنا چاہئے، خصوصاً اس لئے بھی کہ چھے مدت سے اس دور کے اہل فلا ہر وسلفی حضرات نے مقلدین فدا ہب خصوصاً فد ہب حنفی کے خلاف سخت ناموز دل روییا ور فلط پروپیگنڈے کا طریقہ افتیار کرلیا ہے۔

پھر بیام بھی لائق ذکر ہے کہ نداہب اربعہ میں باہم کچھ فروعی مسائل میں اختلاف تو ہے بھی ،گراصول وعقا کہ میں سب متفق ایک زبان ہیں جبکہ اہل حدیث وغیرمقلدین کے اصول وعقائد بھی ان سے مختلف ہیں ،مثلاً ائمہ اربعہ کے یہاں تقلید جائز اوران کے یہاں وہ شرک ہے، توسل نبوی آئمنے مجتبدین اور جمہورسلف وخلف کے نز دیک جائز ہے گر اہل حدیث وغیر مقلّدین کے بہاں وہشرک وحرام ہے، میہ لوگ حافظ ابن تیمیہ وابن قیم وغیرہ کی تقلید میں خدا کے لئے جہت ومکان اوراستقر ارعلی العرش وغیرہ تبحہ یز کرتے ہیں، جبکہ جمہورسلف وظف و ائمہار بعد کے زویک ایسے عقائد باطل اور حق تعالی کی تنزیہ کے خلاف ہیں، یہ لوگ مشروشاذ ا حادیث سے عقائد کا اثبات کرتے ہیں جبکہ آتمہ اربعہ کے اصول سے مشکر وشاذ روایات تو کوا، ضعیف احادیث ہے بھی عقائد واصول کا اثبات درست نہیں، بلکہ ضعیف احادیث سے صرف نضائل اعمال ثابت ہو سکتے ہیں،شریعت کے احکام حلال وحرام تک بھی ان ہے ثابت نہیں کئے جاسکتے ، کھریہ حضرات یہاں تو ہر تعظیم غیراللہ کوبھی شرک قرار دیتے ہیں اور سفر زیارت نبویہ و دیگر زیارت قبور کو جائز کہنے والوں کوقبوری ( قبر برست ) ہٹلاتے ہیں ، جبکہ صرف اس تعل زیارت میں کوئی بھی شائر بشرک یاعقیدہ کی خرانی نہیں گرخودا کیے ضعیف حدیث کی وجہ ہے ''عسبی ان یبعثک ربک مقاما محمودا'' ( آیت اسراء ) کی تفسیر میں مقام محمود سے مراد بیہ ہلاتے ہیں کہ حق تعالی روز قیامت میں حضورعلیہ السلام کواسینے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اور عرث اللي يس تموزى ى جكدحضوركو بشمان كالكن خالى ركمي كل بيد،كي قيامت كى توحيد يهال عافق بوكى يا خداك تنزييجهم ومكان وغیرہ سے وہال ختم ہوجائے گی ،علامہ ابن تیمیہ کے تلمیذخصوصی حافظ ابن کثیر ؓ نے مقام محبود کی تفسیر میں بہت می روایات ذکر کی ہیں مگر اس روایت مجابد کا کوئی ذکر نبیل کیا، جبکه ان کے علم میں بد بات ضرور موگی که اس کی تغییر میں ابن تیمیدوابن قیم اس روایت کوقبول کر میچے ہیں اور اس برعلاء نے نکیر بھی کی ہے،البتہ علامہ آلوی نے کچھ کوشش اس!مرکی کردی ہے کہ اس روایت کو بھی کوئی مقام ضرور مل جائے کیکن جیرت ہے كه وه التضمن مين حديث طواف بارى للارض كوبهي نقل كر محتة (جس كوعلامه ائن قيم نے بھى زاد المعاديين ذكر كيا ہے اور توثيق كي سعى كى ہے) جبکہ علماء محدثین نے اس حدیث کومنکروشاذ قرار دیا ہے، اوراین قیم پر بخت نکیر کی ہے، ایسی احادیث ضعیفه منکره وشاذه کوضمنا مجمی ذکر کرنا اس امر کی بردی دلیل بن سکتی ہے کہ یا تو جیسا کہا گیا ہے کتفسیر روح المعانی میں حذف والحال کرادیا گیا ہے یاصا حب روح المعانی فن حدیث ورعِال يُسكاش ترتيح والله تعالى اعلم بحال عباده ولا نحب ان نقول الا ما يرضي به ربنا تبارك وتعالى.

(مزیدتقصیل کے لئے اس مقام پر روح المعانی کا مطالع صروری ہے ص اسماح ۱۵ تا سسماح ۱۵) ہماراخیال یہ بھی ہے کہ علامہ این کثیر نے باب عقائد بین استاذ علامہ این تیم ہی ہے کہ علامہ این کثیر نے باب عقائد بین استاذ علامہ این تیم ہی نے کی ہے۔ والتہ اعلم۔ عجیب بات ہے کہ بید حضرات ' حوادث لا اول لہا'' کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں ، لین اس اوادیث و تخلوق بھی موجود مانتے ہیں جس کی کوئی ایم اور اس کو خدا کے ساتھ ہمیشہ سے مانتے ہیں اور وہ حدیث بخاری سے استدلال کرتے ہیں ، کتاب التو حید میں امام بخاری نے عمران سے بیر وایت کی ''کان المله و لم یکن شیء قبله و کان عوشه علی الماء ثم خلق السموت و الارض'' اللہ جبکہ بدوالخلق میں

امام بخاری نے عمران ہی ہے کان السلمہ ولم یکی شیء وغیرہ و کان عوشہ علی الماء بھی روایت کی ہے۔ (ان کا استدلال اس طرح ہے کہ القد تعالیٰ ہے بلی کوئی نہ تھا لہذا اس کے ساتھ ہوسکتا ہے ) کتاب التو حید میں حافظ نے تکھا۔ پہلے امام بخاری نے بدء الخلق میں یہ روایت بلفظو لمن یکن شیء عیرہ روایت کی ہا ورروایت الجب محاویہ میں کان اللہ قبل کل شیء وارو ہے جو بمعنی کان اللہ و لا شیء عیرہ ہواون ایا وہ مرت ہے ان کے دومی جو روایت الب سے 'حواوث لا اول لہا'' کے قائل و شبت ہیں، اور بیان شنج وہ ہمسکل میں ہے ہواین ہیں کی طرف منسوب ہیں، میں نے ان کے اس کلام کا مطالعہ کیا ہے جو اس پر آنہوں نے کیا ہے اور اس باب کی روایت کو دومری روایات پر ترج وی ہے ، حالا کہ بھی بی مصورت ترج پر بالا تفاق مقدم ہوتی ہے۔ اس روایت کو بدء الخلق والی روایت پر محمول کرنا چا ہے تھا، نہ کہ بھی جو انہوں نے کیا اور یوں بھی بھی کی صورت ترج پر بالا تفاق مقدم ہوتی ہے۔

آ خریس حافظ نے تکھا کہ ولمم یکن شیء غیرہ ہے صدوث عالم پراستدلال کیا گیا ہے، کیونکداس سے تو ہم معیت کی ٹی گئی ہے، لہذا ہرشی سوائے خدا کے عالم وجود میں آئی ہے بعداس کے کہوہ موجود نیتھی۔ (فتح الباری ص ۱۹۹ج ۱۳۳)

اس سے بل حافظ نے قبول و کان عبوشہ علی المهاء و هو دب العوش العظیم پر لکھا کہ جس نے کاں الله و لم یکی شہریء قبله و کان عوشہ علی المهاء ہے ہے جھا کہ عرش بمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اس کا ند بب باطل ہے اورا ہے بی فلاسفہ کا قول بھی غلاتھا جوعرش کو خالق وصافع کہتے تھے، پھر لکھا کہ یہ بھی فرقہ جسمہ کا قول باطل ہے کہ استواء کے معنی استفر ارعلی العرش کے ہیں، کیونکہ استفر ارصفت اجسام کی ہے اور اس سے حلول و تناہی خدا کے لئے لازم آئی ہے جواس کی ذات اقدی کے لئے محال ہے، البتہ استواء بمعنی ملوسے ہے اور وہی ند ب جن اور قول اہل سنت کا ہے، الخ (فتح ابراری سسم)

واضح ہوکہ علامہ ابن تیمیداوران کے تبعین عرش کوقد یم بالنوع کہتے ہیں اور عرش پرحق تعالیٰ کا تمکن واستقر اربھی مانے ہیں جوعقا ند جمہور سلف وظف کے خلاف ہے۔

حافظ نے لکھا کہ خاکد کے میٹ وشام نزول وعروج وساوی اور حق تعالی کے سوال عن العباد والی احادیث کے ظواہر کی وجہ ہے نے میں مجھ لیا کرحق تعالی جہت علومیں ہے، حالانکہ سیج مراوعلوم تبت ہے کیونکہ جہت علود وسری جہات سے اشرف وافضل ہے اور وہی حق تعالیٰ کے شایان شان ہے ( فتح الباری ص ۳۲۱ ج ۱۳۳۳ ج ۱۳۳۳)

حافظ نے بدء الخلق والی روایت بخاری کان المله و لم یکن شیء غیره پر لکھا کرروایت غیر بخاری میں و لم یکن شی معدم وی ہے اور قصدایک ہے، لہذا معلوم ہوا کرراوی نے روایت بالمعنی کی ہے اور اس سے معلوم ہوا کرحق تعالیٰ کے سوانہ پائی تھا، نہ عرش اور نہ دوسری اشیاء کیونکد ریسب غیر اللہ میں اور و کان عوشه علی المعاء کا مطلب ریہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پائی کو پیدا کیا مجرعش کو پائی پر پیدا کیا۔ حذات نے دوست معلی المعاء کا مطلب میں اس معلی المعاء کا مطلب میں معادل کا معادل اللہ اللہ معادل کی معادل معادل اللہ اللہ معادل کی اس معادل کا معادل معادل کا معادل کیا کہ معادل کے معادل کا معادل کیا کہ معادل کا معادل کی معادل کا معاد

حفاظ نے تنبیہ کے عنوان سے بی می لکھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے روایت "کان اللہ و لا شبی معه و هو الأن علی ما علیه کان" کے بارے میں لکھا کہ بیکن حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو ان کابیر یمارک صرف دوسرے جملے کیلئے تیج ہے، کیونکہ لفظو لا شبی معه اور بخاری کی روایت کالفظو لا شبی غیرہ دولوں کے ایک ہی معنی جیں، پھراس کی نفی کیسے ہوئے تی ہے؟!

پھر حافظ نے و کسان عبو شدہ علی المعاء پر لکھا کہ دوسری احادیث صححہ یہ بھی ٹابت ہے کہ عرش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا اور یہ بھی وارد ہے کہ پانی سے قبل کوئی چیز پیدائیس کی گئی، (فتح الباری ص ۱۸ اج ۲) گو یا عرش کا قدیم اور ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہونا یوں بھی باطل ہے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ بھی علامہ ابن تیمیہ ہے بہت زیادہ متاثر ہوگئے تتے اور غالبًا اس سبب سے ان کا رتجان بھی قدم عالم اور حوادث لا اول لہا کی طرف ہوگیا تھا۔ ( ملاحظہ ہوفیض الباری ص اج ہم )

# شاه ولى الله اورنتيخ ابراجيم كردي

بظاہر صورت الی ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب موصوف جب سہمااہ پی مل ہندوستان سے بجاز تشریف لے محکے تو وہاں مشائخ حرجین سے استفادہ فرمایا،ان مشائخ میں شخ اہراہیم کردی بھی تے جوایک وسیع المشر بسلفی تقیدہ کے عالم تصادر علامدا بن تیمید کی فردست حامی اور ہم خیال تھے، چنانچیا بن آلوی بغدادی نے بھی جلاء لعینین ص ۲۷ میں ان کے متعلق اکھا کروہ ''سلفی العقیدہ اور ابن تیمید کی طرف سے دفاع کرنے والے تھے''

## علامهابن تيميه برنفذ

شاہ صاحب بھی ان کی صحبت ہیں رہ کر علامہ ابن تیمیہ کے گرویدہ ہوگئے تھے اور تھہمات وغیرہ ہیں ان کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے، بلکہ جوش عقیدت ہیں آ کر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ'' جن لوگول نے ان پراعتر اض کیا ہے ان کوان کے علم کا وسوال حصہ بھی نہیں ملاہ'' حالا نکہ ان کا رد کرنے والے نووان کے دور کے بھی اکا برعلاء است کی بہت بڑی تعداد تھی اور اس وقت تک ان پر تنقید کرنے والے علاء کہار کی تعداد سوہ واضل تھے سوہ والے قریب بھی گئی ہے جومیرے پاس محفوظ ہے، پھر بقول حضرت علا مہ شمیری کے شیخ تھی الدین بھی توان سے برعلم بیس برتر واضل تھے اور بہال ہم ابھی حافظ الدنیا ہیں جرکا نقذ بھی فتح البار کی سے قتل کر بھے ہیں اور حافظ نے فتح البار کی ہی متعدد جگدان کا رد کیا ہے اور اپنی دوسری تالیفات ہیں بھی شخت رد کرتے ہیں تو کیا کوئی بھی بالبھیرت و مشیقظ رہے کہ سکتا ہے ہے کہ ابن تیمیہ فظ الدنیا ہے بھی بڑے عالم تھے، دوسری تالیفات ہیں بھی شخت رد کرتے ہیں تو کیا کوئی بھی بالبھیرت و مشیقظ رہے کہ سکتا ہے ہے کہ ابن تیمیہ فظ الدنیا ہے بھی بڑے عالم تھے، دوسری تالیفات ہیں بھی شخت رو وسعت علمی سے زیادہ ایک عالم کے صواب و ناصواب فیصلوں سے معلوم ہوتی ہے اور جس عالم یا علامہ کے تفر دات اور جہ بورا مت سے ہٹ کرا لگ فیصلے زیادہ ہوں اس کو ہم زیادہ نقدم دے کرشر بعت حقہ کی جمایت وقعرت کا دائیں کر سکتے۔

## علامهابن تيميهاورشاه عبدالعزيز

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت شاہ عبدالعزیز کے سامنے علامہ ابن ہیمیے کا معاملہ پیش کیا گیا اور دائے معلوم کی گئی تو آپ نے صاف طور سے کہد یا کہ جس تو ان کی منہاج السند کا مطالعہ کر کے بہت ہی معوش ہوگیا ہوں اور جس نے ان کی وہ کتا بیں بھی مطالعہ کیس جو حضرت والد صاحب شمیری اور حضرت شاہ صاحب شمیری اور حضرت شاہ سے معرف ان سے خوش عقیدگی قائم ندرہ کی ، پھر قر ہی دور کے اکا ہر دیو بند بیس سے حضرت شاہ صاحب شمیری اور حضرت شخ الاسلام مد گئی نے بھی علامہ موصوف کو مطبوعہ و مخطوط تالیفات کا مطالعہ کر کے جو پکھے نقذ ان پر کیا ہے ، وہ بھی ہم صاحب شمیری اور حضرت شخ الاسلام مد گئی نے بھی علامہ موصوف کو مطبوعہ و مخطوط تالیفات کا مطالعہ کر کے جو پکھے نقذ ان پر کیا ہے ، وہ بھی ہم فیرہ کی اور خیرہ کی اور خیرہ کی اور میں اور آئندہ بھی حسب موقع مسائل کے ذیل جیں لکھتے رہیں گے ، ان شاء القد علامہ کو ٹری ، علامہ بی اور میا کہ میں اور خد مات جلیا میالیہ ہے مشکر ہم بھی نہیں ہیں ، کاش! ان کے بارے بیں ضرورت ، اس علمی وضروری نقذ کے ساتھ علامہ کے فضل و تبحرعلمی اور خد مات جلیا عالیہ ہے مشکر ہم بھی نہیں ہیں ، کاش! ان کے بارے ہی مختلف الخیال جیرعانی و ایک جگہ جیٹے کرکوئی معتدل مسیح فیصل و تبحرعلمی اور خد مات جلیا عالیہ ہے مشکر ہم بھی نہیں ہیں ، کاش! ان کے بارے ہیں مختلف الخیال جیرعانی و ایک جگہ جیٹے کرکوئی معتدل مسیح فیصل و تبحرعلمی اور خد مات جلیا عالیہ ہے مشکر ہم بھی نہیں ہیں ، کاش! ان کے بارے ہیں مختلف الخیال جیرعانی و ایک جگہ جیٹے کرکوئی معتدل مسیح فیصل و تبحر ایک کی میں اس میں ان شاہ اللہ میں نہ پڑتے ، وابتدا الموفق ۔

## شاه ولى الله اورعلامه ابن تيميه

مدت بونی الفرقان کے شاہ ولی اللہ نبرص سے ۳۳ یس اشاہ صاحب کا ایک علمی ما فذا کے عنوان سے مولا نامجہ اولیں صاحب کرانی ندوی کا ایک مضمون شائع بواقعا، اس میں کھا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی مصنفات میں جا بجاعلا مدابن تیمید کے خیالات طبح بیں اور بعض جگہ تو پوری کی پوری عبارت نقل فرماوی بیں لیکن نام نبیں لیا ہے، اس کی وجہ غالبًا الل زہ ندکا تعصب ہے، مثلاً ججة الله البالغة ص ۱۲ مطبوعہ برلی کی عبارت وقعد کان فی الصحابة و من بعدهم من یقر أ البسملة و منهم من لا یقر أه و منهم من یجهر بها و منهم برلی کی عبارت وقعد کان فی الصحابة و من بعدهم من یقر أ

من لا يسجس بها، تما فيقبال كيف لا اصلى خلف الامهام مالك و صعيد بن الممسيب، بعينه يكي عبارت فق و في ابن تيميه ص ٢٨٠ ج ٢ ميل پائي جاتى ہے، وغيره - ان تصريحات كے بعدا كرہم اس نتيجه پر پنچيس كه شاه صاحب كيلمى انقلاب بيس علامه ابن تيميه كے خيالات كو ضرور و في ہے تو شايد ہے جاند ہو'۔

بہت ممکن ہے حضرت شاہ صاحب کے خیالات ورحجانات پرشنے کردی کا اثر سلفیت کا بھی پڑا ہواورای لئے ان کا مزاج تقلید کے خلاف بھی بن چکا تھا، جس کووہ خود بنلاتے ہیں، فیوش الحرمین ص ۲۵،۲۵ میں ہے کہ میں نے حضورا کرم علیقے ہے تین امور کا استفادہ کیا جو میر ہے رحجان ومزاج کے خلاف تقیس، ان میں ہے دوسری ہے کہ آپ نے جھے ندا ہب اربعد کا پابندر ہنے کے لئے وصیت فرمائی کہ میں ان ہے باہر نہوں ، اسی فیوض الحرمین کے صرح میں ہے کہ 'حضورا کرم علیقے نے جھے مجھایا کہ ند ہب ختی کے اندرا بیا صاف تھراراست موجود ہے جودوسرے سب راستوں سے زیادہ سنت نبویہ کے ساتھ موافق ومطابق ہے ، جس کی تدوین وقتی امام بخاری وغیرہ محدثین کے زمانہ میں ہوگئی ہے ۔ ۔

## سحرکےاثرات

''سح''کے کم سے کم اثرات بیہ ہوتے ہیں کہ وہ پکھ وقفہ کے لئے بعض امور سے غفلت طاری کردیتا ہے جیسا کہ حضورا کرم علی ہے پہلی ایسا ہی معمولی اثر ہوا تھا، ہمار لے بعض اکا برامت کے اثرات بھی شہیر سحرے ہی پکھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، جیسا کہ الحق ہن را ہویہ نے اہم بخاری کی ان رخ الکبیر کے بارے ہیں ''سحر'' کا ہی لفظ استعمال کیا تھا اور ہم اس سے بہی سمجھ سکے ہیں کے جن شخصیتوں کو انہوں نے تمایاں کردیا وہ سامنے آگئیں اور جن کو جا ہا زاویہ ٹھول میں ڈال دیا تا کہ وہ پردے کے پیچھے چلی جا کیں نظ امام اعظم کے بارے ہیں لکھ دیا وہ ''مرجی ہے اور ان کی رائے سے اور ان کی سے دوایت کرنے نے سکوت اختیار کیا''۔ (تاریخ کمیر)

یقیناس وقت بھی اورا کی مدت تک اس تحرّنے اپنا کام کیا ،گر جب امام صاحب کی فقد اور حدیث کی اشاعت عام ہوتی چلی گئی اور شرق ہے غرب تک ،شال سے جنوب تک ان کے علوم کی روشنی پھیل گئی تو اس تحر کے اثر ات بھی کم ہونے لگے۔

ارجاء كاالزام

یماں بات میں بات نگلی جلی جارہی ہے اور میں مختر کرنا چاہتا ہوں اس لئے عرض کرنا ہے کہ امام بخاری نے اہام صاحب کو مرجی سمجی ا تھا اور بھی باور کرانے کی سعی کی اور کتاب الا یمان میں بھی روئے تن ارجاء کا روہ ہی ہے، جس میں نقر بیا چالیس ابواب قائم کر کے تی الامکان ہم کل کو جزوا یمان بتان نظانے کی سعی کی ہے، تا کہ ارجاء کی جڑ تو کٹ ہی جائے ، خواہ اس کو کا نئے میں اعتزال کی صدود میں سے بھی باول ناخواستہ گذر نا پڑ جائے ، بیال اس سے بحث قطعان بیس کے دفعات کیا تھی اور بید بھی ظاہر ہے کہ خدانخواستہ اہم صاحب اور ان کے متعبی مرجی تصاور نہ اہم بخاری کسی ورجہ میں معتزلی تھے ، بلکہ جو بچر بھی افراط تفریط پیش آئی اس کے وجوہ واسباب مقدمانو ارائباری میں ذکر ہونے ہیں، وہاں دکھے لئے جائیں۔

#### امام بخارى اور فقدار بعه

اب جھے ایک بات اور ضروری عرض کرنی ہے ، جومیرا حاصل مطالعہ ہے کہ امام اعظم کی فقہ سب سے پہلے وجود پیں آئی ، مدون بھی ہوگئی اور بردی ہی آن بان وشان ہے آئی کہ اس کی روشنی ونورا نیت سے بردوں بردوں کی آنکھیں چکا چوند ہوگئیں اورالی عظیم ترین کا میں لی سے حاسد طبائع کا اثر لینا بھی ضروری تھا، تو اس کے تو ڈے لئے ظاہرین وعدم تقلیدائر جمہتدین کے جراثیم بھی اس وقت سے پیدا ہوگئے تھے اور میں بہت ہی مختصر کر کے اس دور سے لئے کراس وقت تک کی چند عظیم شخصیات کا ذکر یہاں کئے ویتا ہوں۔ وابعلم عنداللہ۔

# ا \_حضرت امام اوزاعیٌّم بحداجه

آپ ام اعظم اوران کی فقد کے ایک زمانہ تک بخت مخالف رہے مگر پھر جب غلافہمیاں دور ہوگئیں تو نادم ہوئے اورا پنی رائے سے رجوع فرمالیا تھا، حالا تکہ وہ خودا پنی دور کے بہت بڑے فتیہ دمحدث تضاوران کی فقہ کے جعین بھی عالبًا کئی صدی تک رہے ہیں۔

# ٢\_حفرت سفيان توريٌ را لااهير

میہ بھی امام صاحب کے معاصر اور جلیل القدر محدث وفقیہ تھے، ایک عرصہ تک امام صاحب کے فقہی فیصلوں پر معترض رہے، گر پھر انہوں بھی رجوع قرمالی تھااور امام صاحب کے بڑے داخین میں ہے ہو گئے تھے۔

س\_محدث عبدالرحمٰن بن مهدی م <u>۱۹۸ ه</u>

حافظ نے لکھا کہ وہ امام مالک وغیرہ کے تلمیذ صدیث تنے اور عبدالقد بن مبارک ویکی بن معین نے ان سے روایت کی ،اگر چہ عبدالقد بن مبارک ان کے شیوخ میں سے تنے ،فقد میں وہ بعض غرا مب الل الحدیث اور رائے مرتبین کواختیار کرتے تنے (تہذیب ص ۲۵۹۲) بیال اتن بات تو محفوظ کر بی لیجئے کہ علامہ محدث ابن عبدالبر ماکی شافئی نے فرمایا تھا کہ اہل صدیث امام ابو حنیفہ کے ویشن میں اور اس وقت بیس کے کہ اللہ مدیث واصحاب طا برفقہاء کے مخالف ہوتے ہیں۔

یرعبدالرطن بن مهدی بھی امام صاحب کے خت وشن تھاورالحق بن را ہور کو بھی انہوں نے بی حنی سے طاہری بنایا تھا، پھرالحق بن را ہو یہنے امام بخاری پراینے اثرات ڈالے،اس کے لئے ایک واقعہ امام حمد کی کتاب الورع کے نقل کرنے پراکتف کرتا ہوں، قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے اعلیٰ بن راہو ہونے کہا کہ پہلے میں صاحب رائے تھا، جب حج بیت اللہ کا ارادہ کیا تو حضرت عبدائلہ بن مبارک کی کتا ہیں مطالعہ کیس اوران ہیں سے امام ابوطیفہ "کی رائے کےموافق دمؤیدا حادیث نکالیں جوتقریباً تین سوتک بھٹے تمئیں، میں نے اپنے د ب یں کہا کہان کے بارے میں عبدالقدین مبارک کے مشائخ ہے سوال کروں گا جومجاز وعراق میں ہیں اورمیرایفین بیتھا کہ کوئی بھی اُما ما بوصیفہ کی مخالفت کی جراءت ندکرے گا جب میں بھرہ پہنچا تو عبدالرحن بن مبدی ہے ملاانہوں نے کہا بتم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا اہل مرد ہے، اس مروہ عبداللہ بن مبارک کو یا دکر کے ان کے لئے وعائے رحمت ومغفرت کرنے لگے کہ ان کے ساتھ نہایت محبت کرتے تھے، پھر یو تیما کیا تھہیں کوئی مرثیہ بھی یاد ہے، جوان کے لئے کہا گیا ہو؟ میں کہایا دے، پھر میں نے ابوتمیلہ شاعر کا مرثیہ شروع کردیا وہ اشعار سنتے رین اور روسة رياورين برابر يرحتار با، جب بن في شعر يرحا: وبوأى المنعمان كنت بصيرا، حين تبغى مقائس النعمان تووه فورا بول پڑے کہ بس جیب ہو ہاؤ،تم نے تو ساراقصیدہ ہی خراب کرویا، میں نے کہااس کے بعد دوسرےاشعار بہت اچھے ہیں ، کہنے لگئے نہیں ان کوبھی چھوڑ دو، تذکرہ روایت عبدالڈعن ابی حدیقہ تو ان کےمنا قب میں داخل ہو گیا جبکہ عراق کی سرز مین میں ان کی کوئی بھی لغزش اور خطا بجز روایت عن ابی حنیفہ کے نہیں ہے اور میری بزی تمنا بھی کہ وہ ان ہے روایت نہ کرتے پھر میں اس کے فعہ بیش اینے مال ودولت کا بردا حصہ قربان کردیتا، (پیعبدالرحمٰن بن مہدی بڑےصاحب ثروت وہال بھی تھے ) ہیں نے کہاا ہے ابوسعید! آپ ابوطنیفہ ہے اپنے برہم کیوں ہیں؟ کیا پرسپ مرف اس بات کی وجہ ہے ہے کہ وہ رائے ہے کلام کرتے تھے،اگریہ بات ہے تو امام مالک ،اوزا کی اور سفیان بھی رائے ہے کلام کرتے تھے، کہاتم ابوصنیفے کوان لوگوں کے ساتھ ملاتے ہو؟ علم میں ابوصنیفہ کی مثال تو اس اسیلی اونٹنی جیسی ہے جوایک الگ سڑ سز وا دی میں چرتی مواور دوسر مے سب اونٹ دوسری وادی شل ...

ا بلق بن راہویہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نظری تو دیکھا کہ لوگوں کے خیالات امام ابوصیفہ کے بارے میں اس کے خلاف ہیں جو ہمار بےخراسان میں بتھے۔(کتاب الورع عن الامام احمد بن صبل میں ۲۰۷۵ کے طبع مصر)

ا محققین امت نے بید بات سیم کر ل ہے کہ سمارے احکام شرع کے ذخیرہ میں ہیں مسئلے بھی ایسے نہیں سے جن میں امام اعظم متفرد ہول یوان کا کوئی قول یا امام ایو بیسف و محمد کا کوئی قول امام شافعی ، امام مالک وامام احمد کے موافق موجود نہ ہواور ہم اوپر یہ میں کلور چکے جی کہ ثین ارباع مسائل فقہ میں چاروں ائکہ باہم شنق جی چربے بات تھی غلط اور ہے بغاد کھر وی بات تھی غلط اور ہے بغیرہ کھر یہ بات تھی غلط اور ہے بغیرہ کھر وی کے اس کی دجوان کے ایسے میں غلط نظریات و بڑے تھری ہوگی۔ واللہ اعظم (مؤلف)

بیحال عراق کا تھا جہاں امام اعظم اوران کے پہشر کا عقد وین فقد نے فقہی مسائل کا ایسا نا درروز گار جموعہ تیار کیا تھا، جس کی نظیر غذا ہب عالم چیش کرنے سے عاجز ہیں اور جو و نیائے اسلام کے لئے رہتی و نیا تک کے لئے کمٹ ترین قانونی نظام ہے، جہاں قدر کرنے والے اس عظیم ترین احسان کی صحح قدرو قیمت پہنچاتے رہے اور تا قیامت پہنچا نیں گے، خدا کی شان ہے کہ وہاں عبدالرحمٰن بن مہدی ایسے تا قدر سے بھی ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد یہاں صرف ایسے ہی اہل معدیث غیر مقلدین وسلفی حضرات اس غلارا و پرچل رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہاں صرف ایسے ہی اہل حدیث یا اہل خلام کا ذکر ہے جو فقہاء اربعہ یا ان کی فقہ سے ہیرر کھتے ہیں یا کی فقہ نے نیر کھتے ہیں یا کی فقہ نے اس کے الگے تفاورات ہیں۔ اس کے اس کے الگے تفاورات ہیں۔ اور جمارا کی طرف منسوب ہوتے ہوئے بھی بڑے مسائل فروع واصول ہیں ان کے الگے ذات ہیں۔

۳ محدث ابو بکرعبدالله بن زبیرحمیدی م ۲۲<u>۰ ه</u>

ان کے بارے میں مقدمتر انوار الباری میں کافی لکھ چکا ہوں ، افسوس ہے کہ اہام بخاری کا ذہن فقد ختی اور اہام اعظم وغیرہ کی طرف سے ہٹانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے ور ندامام بخاری کا کا رتا ہے آج ائمتہ مجتبدین ہے کم درجہ میں امت مرحومہ کے لئے مغید ندہوتے اور اب جمیں اہام بخاری کی جلالت قدر اور عظیم خدمات حدیث کی وجہ ہے کوئی سے وضروری نفذ کرنے میں بھی تائل ہوتا ہے۔

۵\_محدث جليل حافظ الوبكر بن ابي شيبهم ۲۳۵ ج

آپ کی جنیل القدر حدیثی تالیف دنیائے حدیث کے لئے احسان عظیم ہا دراگر بیک بہیے شائع ہوجاتی تو بہت سے زاعات کی نوبت ہی دختا ہوجاتی تو بہت سے زاعات کی نوبت ہی دکھا دی تھی ،اگر چہام اعظم ہی فقہ نوبت ہی دکھا دی تھی ،اگر چہام اعظم ہی فقہ کی آپ نے ستفل نقد بھی کا فی وشافی شائع ہو چکا ہے خود بھی نقد کرتے ہیں اس کے ہرنقد بھی کا فی وشافی شائع ہو چکا ہے خود بھی نقد کرتے ہیں اس کئے ہرنقد بھی کا کی دیا جہ نوبھی کے لیند کرتے ہیں۔

# ٧\_محدث الحق بن را ہو یہم ۲۳۸ھ

سیخود پہلے صاحب رائے تھے، بلک عالبًا حنفی بھی، جیسا کہ خودان کے بیان ہے متر شح ہوتا ہے، پھراہل صدیث بن گئے اورامام بخاری کو بھی سبتی پڑھایا کہ مجروشی کا مجموصہ تیار کرو، امام بخاری جو تا خاری ہوتا ہے، پھر ملک ہے میں میں میں میں میں المام بخاری نے ان کے مشورہ ہے تھے بیان میں کا اگر ہو، بہر حال! امام بخاری کے ان کے مشورہ ہے تھے بخاری ککھی اور حدثنا کے بعد صرف حدیث بھر داوروہ بھی صرف اپنے مسلک کے مطابق والی لاتے ہیں دوسری کا ذکر کے خابیں، البت اپنے خیال کے لئے مؤیدا گرکوئی صحابی کا قول وقعل ہوتو اس کور جمۃ الباب میں لے آتے ہیں۔

## ے۔امام بخاری م ۲<u>۵۲ھ</u>

آپ کامنعمل تذکرہ مقدمہ انوارالباری جلد دوم میں مع تعارف تالیفات ہو چکا ہے، انوارالباری کا مطالعہ کرنے والے اس کواپنے ذہنوں میں تازہ کرلیا کریں، تو فائدہ زیادہ ہوگا، حفزت شاہ صاحبؓ نے آپ کوعلاء ظاہر سے اشبہ کہا ہے اور میرے پاس بھی اس کے قرائن ہیں جمکن ہے پھر کہیں لکھنے کا موقعہ نکلے، باتی جن مسائل میں ظاہریت اختیار کی ہے یا فقہاء وجہتدین کے خلاف امام بخاری نے رائم قائم کی ہے، ان کی جواب دہی ہم کرتے رہیں گے۔ ان شاء القد تعالی و بہتھین۔

٨\_ يَشْخُ داؤُ دظا مِرِيٌّ م مِكا هِ

میمشبورطا بری محدث گذرے ہیں جنہوں نے فقدار بعد کی مخالفت میں جمنڈے گاڑے تھے۔

## ٩ \_محدث ابن خزيمه م الساج

سیجی مشہور محدث تے بعلم کلام میں حذائت تو در کنار درک بھی نہیں تھا، اس لئے اپنی کتاب التوحید میں بزی بزی غلطیاں کی ہیں اور ہماری بدشمتی کدان کے بہت سے اصول دعقا کد کے مسائل میں علا مدا بن تیمیہ نے ان کواپنا متبوع بنالیا ہے ان کی صحح ابن نزیم برے مالا بواب تھی اب ۲-۳ جلدیں شائع ہوگئ ہیں اور یہ بھی امام بخاری کی طرح اپنے مسلک کی تا ئیداور دوسروں کی تر دید کیلئے بڑے بوے تر اہم الا بواب اور عنوا تات قائم کرتے ہیں ، دوجلدیں ممرے پاس آچکی ہیں ، اس لئے اب ان کاذکر بھی مسائل کی بحث ہیں آئے گا۔ ان شاء اللہ

•ا۔علامہابن حزم ظاہری م سے مص<u>م جھ</u>

نہا بت مشہور ومعروف محدث تے ، مرطا ہری یائی اصطلاح بین سلنی ائے جمہد اُن و کبار امت پر سخت تقید کرنے والے بلکہ تو ہیں کی حد تک ان کی زبان ، جباح کی تلوار کی طرح تیز تھی ، کھر علا مدابن تیبید کی طرح اپنی ہی کہتے ہیں دوسروں کی نہیں سنتے ، ان کی ' ، حلی' ' احادیث و آثار صحاب و تا بعین کا نہایت گراں قدر مجموعہ ہے جو دس بڑی جلدوں ہیں شائع شدہ ہے ، کوئی محدث ان کی اس کتاب کے مطالعہ سے مستنتی نہیں ہوسکتا ، وغیرونو اکدم نقائص فلا ہریت وسب وشتم ائے۔

## اا ـ علامه في الدين بن تيميهم ٢٨ ڪھ

نہا یہ جلیل القدر محدث اور علم وضل کے بح نا پیدا کنار ، حتی کہ بعض علاء امت نے تو پیرائے بھی قائم کردی کہ ان کاعلم ومطالعہ ان ک عقل وہم ہے بھی کوسوں آ گے بڑھ گیا تھا اور شایدای لئے تفر دات کا ایک ڈھر لگا گئے اور وہ بھی صرف فروق مسائل تک نہیں رکے بلکہ عقا کہ و اصول میں بھی داخل ہو گئے ، جیسے قدم عرش استفر ارعرش ، اثبات جہت القد تعالیٰ کے لئے وغیرہ ، ان کے ردیس علامہ بکی وصنی وغیرہ ک تالیفات قابل مطالعہ جیں بعد عقا کہ اور طلاق شکٹ وغیرہ مسائل میں انہوں نے امام احمد کی بھی مخالفت کی ہے ، جوان کے متبوع ومقلد بھی ہیں اور بہت سے مسائل میں فلا ہم یت اختیار کی ہے۔

المارعلامهابن القيم ما هي

آپ نے اپنے استاذ محتر مطامه ابن تیمید کی تمام مسائل و عقائد بیل کھل ہیروی کی ہے، بجراس کے علامہ ابن تیمید کاروید حفیہ اور فقد فق کے ساتھ خرم ہے، بلکہ بہت سے مسائل بیل تائید کا پہلوا ختیار کیا ہے، لیکن ابن قیم نے حضیہ کی مخالفت میں کسرا ٹھائیس رکھی، ملاحظہ ہوا علام الموقعین، اگر چدو مرے نداہب فقہ کی محل مخالفت اور فلا ہم بیت کے مطاہرے کئے ہیں، سلوک وقعوف کے مسائل میں اپنے استاد سے بہت زم ہیں۔

## ۱۳\_مجدالدین فیروزآ بادی کا۸ھ

آپ کا میلان بھی فلاہریت کی طرف تھااورا پی کتاب' سفر السعادة' میں حنیہ کے خلاف ہنگاہے برپا کے ہیں، جن کے جوابات علامہ محقق شخ عبدالحق محدث والوگ نے شرح سفر السعادة میں دیے ہیں، تفصیل فوائد جامعہ شرح عجائد تا فعہ (اردو) میں ہواداس میں شخ موصوف اور شاہ ولی اللہ کے علوم وخد مات کا موازنہ بھی قابل مطالعہ ہے۔

١٦- يشخ محربن عبدالوماب نجدى والع

آپ کی خدمات جلیلہ در ہارہ روہ بدعت وشرک قابل مدح وستائش ہیں، گراس کے ساتھ جو پکھافراط وتفریط پیدا ہوئی اورعلامه ابن تیسیہ کی تقلید، نیز ظاہر یت کی تائیدوا شاعت وغیرہ وولائق نقد ہے، چونکہ اس ونت نجد وتجاز میں ان بی کا سکہ رائج ہے، ضرورت ہے کہ اجتماع جج کے موقعہ پرعلائے اسلام جمع ہوکر حالات ومسائل کواعتدال پر لانے کے لئے جدو جہد کیا کریں اورا تحاد کلمہ کی راہ نکالیں، خلطی بجز انہیاء علیہم السلام کے ہرایک سے ہوئکتی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، والند الموفق لما یحب ورضی ۔

### ۵ا\_علامه شوکانی ر• ۱۲۵ھ

بڑے محدث وعلامہ نے، حدیثی خدمات بھی نہایت قابل قدر ہیں، گمرعدم تقلید وظاہریت کے میلانات نے قدر وقیت کم کردی ہے بعض مسائل میں جراءت کے ساتھ علامہ این تیمید وغیرہ کے خلاف بھی لکھا ہے، ہمارے زمانہ کے اہل حدیث ان کا امتاع وتقلید کرنے میں بوافخ محسوس کرتے ہیں۔

# ١٧ ـ نواب صديق حسن خان م ساساھ

یہ بھی اپنے زمانہ بیں فلا ہریت وعدم تقلید کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے کار ہائے نمایاں انجام دے گئے ہیں ،اگر چہ بعض مواقع میں جراءت کے ساتھ اپنے حزب کے فلاف کلمیر حق بھی کہد ہے تھے جید عالم تھے ،مفیدعلی کتا بیں شائع کیس ،ایسے بااثر حضرت اگرا تحادکلمہ کے لئے سمی کرتے تو کامیا بی ضرور ہوتی ،گراللہ کی مشیمت کہ ایسانہ ہوسکا۔

# ۷۱\_محدث نذ برحسین صاحب م۲<u>۳۴ ج</u>

علامہ محدث نے مدتوں درس مدیث دیا اورعلمی روشی پھیلائی گر ظاہریت وعدم تقلید پرایسے جامہ تنے کہ فقہاء کے لئے ناموز وں کلمات تک نکالنے سے بھی پاک نہ تھا۔ عفالانڈ عنہ

# ۱۸\_محدث عبدالرحل مباركيوريم ساسور

محدث جلیل صاحب تحفۃ الاحوذی شرح جانے التر ذی، آپ بھی الل صدیث کے بڑے عالم تنے، اور صدیثی خدمات قابل قدر انجام دیں، بعض اوقات مسائل متنازعہ کے اندر بحث وکلام میں صدیتجاوز کرجاتے ہیں، ملائلی قاری شکی کی مرقاۃ شرح مشکلوۃ ہے ہے کثرت نقول ذکر کرتے ہیں، ہمارے اسا تذہ واکا ہرویو بندکی تروید میں بڑی و کچھی کی ہے اور ظبیج اختلافات کے بڑھایا ہے۔

# 19\_محدث عبيدالله مباركيوري والميضهم

علامہ محدث، صاحب مرعاۃ شرح مفکلوۃ بحث ونظر میں اچھی اچھی نقول ذکر کی جیں اور شروع جلدوں کی نسبت بعد کی جلدوں میں اعتدال وسلامت روی کا رحجان زیادہ ہے جو فال نیک ہے، ۲ جلدیں شائع ہو چکی ہیں، خدا کرے کتاب فد کور باحسن اسلوب کھل ہوکر شائع ہواور اختلافات کی خلیج پاشنے کا سامان زیادہ سے زیادہ میسر ہوتعصب و تنگ نظری سے دور ہوکر جو بھی حدیثی خدمت ہووہ سب ہی اہل علم و عوام کے لئے آتھوں کی شندٹ بن سکتی ہے، اللہ تعالی آئیس اور ہمیں سب ہی کوا جی مرضیات کی تو نیتی دے۔

امام بخاری کے ابواب المساجداور خلاف فقہاء مہم کی تقریب سے ندکورہ بالاحضرات اہل ظاہر کا تذکرہ ہوا ہے اور امام بخاری اگر چہ بکل معنی الکلمہ ظاہری نہیں تھے، تاہم اشبہ بالظاہری ضرور تھے اور ایسے مواقع میں جہاں وہ کسی فقیہ کے خلاف مسئلہ کا اثبات کرتے ہیں یا صرف اپنی ہی مؤید حدیثیں ذکر کرتے ہیں، مقابل جانب کی نہیں، وہاں سیح بخاری کے مدرس کو بہت ہی بڑے وسیع علم ومطالعہ کی ضرورت ہے جیسا کہ ہمارے دور میں علامہ تشمیری یا حضرت مدتی کا تھا، گراب تو بیشتر مدارس میں دورہ حدیث ہونے لگاہے اور وہاں کا شخ الحدیث جو صحیح معنی میں درس بخاری وتر فدی کا اہل نہیں ہوتا ، سیح بخاری وتر فدی کا درس دیتا ہے جس کا نتیجہ بیڈکلٹا ہے کہ بیشتر فضلا و فارفین نیم سلفی بن کر نکلتے ہیں اور وہ اپنے وطن جا کرسلفی عوام تک کی جواب دہی بھی پوری طرح نہیں کر سکتے ۔ فیالا سف ونضیعۃ علم الحدیث والی اللہ المشکی ۔

#### باب من دعى لطعام في المسجد و من اجاب منه

(جے محدیث کھانے کے لئے بلایا جائے وہ اسے قبول کر لے)

(٢٠٠٠) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن اسحق بن عبدلله انه سمع انسا قال و جدت النبى من عبدالله انه سمع انسا قال و جدت النبى المسجد و معه ناس فقمت فقال لى ارسلك ابو طلحة فقلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قومو افانطلق و الطلقت بين ايديهم.

مر جمہ: حضرت انس نے کہا یں نے رسول اللہ علیہ کہ کومچدیں چندامحاب کے ساتھ پایا، یس کھڑا ہو گی تو آل حضور علیہ نے جھے ہے یہ چہا کہ کیا جہیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے، میں نے کہا تی ہاں، آپ نے بوچھا کھانے کے لئے (بلایا ہے) میں نے عرض کی کہ تی ہاں ( کھانے کے لئے بلایا ہے) آپ نے اپ قریب موجودلوگوں نے فرمایا کہ چلوسب حضرات آنے لگے اور میں ان کے آگے جل رہا تھا۔ انگر سے: حسب شخص حضرت شاہ ولی اللہ اس باب کا مقصد مہد میں کائم مباح کا جواز بتلانا ہے، کیونکہ مسجد میں عبادت کے لئے بنائی جاتی میں اور صدیت میں کلام دنیا کی ممالعت بھی وارد ہے، اس وہم کو دفع کی گیا۔

#### باب القضاء والعان في المسجد بين الرجال والنساء

(مسجد میں مقدمات کے تیصلے کرنا اور مردوں اور عورتوں میں لعان کرانا)

(٣٠٨) حدثنا يحيي نا عبدالرزاق نا ابن جريج اناابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلاً قال يا رسول الله ارايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً يقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد.

مر جمید: سہل بن سعد نے بیان کیا کہ ایک مخص نے کہایا رسول اللہ ایسے مخص کوآپ کیا تھکم دیں گے جواپی بیوی کے ساتھ کی غیر کو دیکھتا ہے کیا اسے قبل کر دینا جا ہے؟ پھراس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مجد میں لعان کیا اوراس وقت میں موجود تھا۔

تشریکی: امن اس کو کہتے کہ شوہرا پنی ہوی کے ساتھ کی کو موٹ دیکھے یا اس شم کا کوئی یقین اے ہولیکن معقول شہادت اس سلسلے میں اس کے پاس کوئی نہ ہوتو شریعت نے خاص شوہراور ہیوی کے تعلقات کی رعایت ہاں کی اجازت دی کہ دونوں قاضی کے سامنے اپنا دعوی پیش کریں اورا یک دومرے پر جموی ہونے کی صورت میں لعنت بھیجیں، تو پھر دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی، قضام سجد میں عندالمحتفیہ جائز ہے بلاکرا ہت اور بھی نہ ہب امام مالک واحمد کا بے لیکن عندالشافعیہ کروہ ہے۔ حافظ نے اس مسئلہ پر باب میں قبضی و لا عین فی المسجد (کتاب الاحکام) میں بحث و تفصیل کی ہے۔ جو فتح الباری کے س ۱۲۵ جی ساپر ہے (اس باب میں امام بخاری نے شافعیہ کا دکیا ہے)۔

### باب اذا دخل بيتاً يصلي حيث شآء او حيث امر ولا يتجسس

(جب کی کے گھر جائے تو کیا جس جگداس کا جی چاہے وہاں نماز پڑھے یا جہاں اے نماز پڑھنے کے لئے کہاج کے وہاں پڑھے اور (اندرجاکر) جس ندکرنا جاہئے )

( ۳ ° ۹) حدثنا عبدالله بن مسلمة نا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ان النبي مُلِيِّة اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلى لك من بيتك قال فاشرت له الي مكان فكبر النبي عُلِيِّة و صففنا خلفه فصلى ركعتين.

متر جمہہ: حضرت عتبان بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ان کے گھر تشریف لائے آپ نے بوجھا کتم اپنے گھر میں کہاں پہند کرتے ہو کہ میں اس جگہ تمبارے لئے نماز پڑھوں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا پھر نبی کریم علیہ نے تکبیر کبی اور ہم آپ کے پیچھےصف بستہ کھڑے ہوگئے، آپ نے دور کعت نماز پڑھائی۔

آتشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شار حین بخاری نے دونوں صورتوں کوامام بخاری کا مقصد بتلایا ہے کہ جو چاہے اختیار کرلے گر میں بچھتا ہوں کہ مقصد ترجمہ تو حسب امر صاحب الداری ہے، مگر پھریہ خیال کر کے کہ تھم شارع کوائی پر شخصر نہ بچھ لیا جائے دوسری صورت بھی ذکر کردی ، احقر عرض کرتا ہے کہ شایدائی لئے بچس کو شاع کیا ، کیوں کہ جہاں چاہے کی کے گھر میں نماز پڑھنے میں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ الیک جگہ پڑھنا چاہے جہاں جانا گھر والے کو پسند نہ ہویا پردے دمجاب کے خلاف ہویائی جگہ ایسا گھر بیوسامان ہوجس کووہ اس پر ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو وغیرہ ۔ البت اگر صاحب بیت ہی عام اجازت دے دے ہے جہاں جا ہے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ۔

یا قوعام بات ہوئی لیکن اگر کوئی شخص کسی ولی بزرگ کو بدا کرا پنے گھر کے کسی حصہ کو ہا برکت بنائے کے لئے یا نماز خاتلی کے لئے جگہ متعین کرا تا جا ہے تو بہتریپی ہے کہ وہ بزرگ جگہ دریا فٹ کر لے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے دریا فٹ قرمالیا، واللہ اعلم۔

اس مدیدہ سے تیمرک با فارالصالحین کا جوت ہوا اورسلفی حضرات جوان امور کو بے حیثیت گردائے ہیں اس کا روہوا حربین شریفین کے ماثر متبر کرچتی کہ مولد نہوی اور بیت مبارک حضرت خدید ہ کو معطل و بے نشان کردیا گیا ہے اوراس کو خالص تو حید کا نام و یا جا تا ہے، یعنی ان چند لوگوں کے موا اور ساری و نیائے اسلام کے کروڑوں مسلمان عوام اور علیء سب کی تو حیدان کے مقابلہ میں ' نخالص' ہے، گرکیا ہی صدیث بخاری اس بات کا کامل جوت نہیں کہ حضور علیہ السلام کے کسی ایک جگہ پرصرف ایک نمازنقل پڑھ لینے سے محابہ کرام اس مقام کو کتنا منہ برک بچھتے تھے، کیا کوئی کھر سکتا ہے کہ اس جگہ کو حضرت عتبان بن ما لک نے بت پرستوں کی طرح پرستش کی جگہ بتالیا تھ ؟ انچر کیا وجہ ہے کہ مسبرک بچھتے تھے، کیا کوئی کھر سالم کی پیدائش ہوئی برسوں اس بیس آپ نے عبادت کی، شب وروز گذار سے اور بیت حضرت خدیج بھی کسی بیت مبارک بیس حضور نے نہ صرف بیستکڑوں نوافل بلکہ فرائض بھی اوا کے ہو نگے پھر رہد کہ تیم وسور یک میرک تک ہو میں کہ کہ تیم وسور کتنی بی باروی الیمی نوائس بیک نازل ہوئی ہوگی اور اس میں حضور نے نہ صرف سے تعامی کو اس برکت حاصل کرنے کے لئے نقل نمازی بھی دور کے بچاج و وزائر بین ان مقام کر رہ گیا ہے، کیا وہ اس خطرت میں تو اس کی بان کے آثار تک معنا دیے گئے، یا تی ہو بی ہی برت کی ان کے آثار تک معنا دیے گئے، یا تی ہو بیاتی ہی ہوں کی مورک کو ان میں کہ میا ہوں کی وقعامات مدینہ طیبہ وغیرہ کی طرح سیا ہیوں کا بہرہ بھا کر مورک توں میں میں تو کیا ان سے بھی ہو جا کہ پیاوی کا بہرہ بھا کر عور مشرک کی روک تھام نہ ہو تکی ہوں کی دور سے کو میں ان کے ان کیا وہ کی مورک تھام نہ ہو تکر میا کہ دور کے کیا دور سے سیمیوں واقعات سے استبراک بابت ہو تو کیا ان سے بھی ہو جا کہ پیاوگ کی کو میں کی دور سے کھی ہو جا کہ پیاوگ کی کی دور سے کھی ہو جا کہ پیاوگ کی کیا دور کیا گئی کی دور سے سیمیوں واقعات سے استبراک بیا بت ہے، تو کیا ان سے بھی ہو جا کہ پیاوگ کی کورٹ کیا گئی کورٹ کیا کہ دور سے کھی ہو جا کہ پیاوگ کی کورٹ کیا گئی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا گئی کے کورٹ کیا کہ کیا گئی کورٹ کیا کہ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کی کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کی کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کیا

توحید خالص کے مانے والے ہیں، میری عاجزاند درخواست موجودہ علاء وامراء نجد ہے کہ وہ تلائی مافات کی طرف جعد توجہ فرمائیں،
علامہ ابن قیم نے زادالمعاد کے شروع ہی ہیں حضرت اساء بنت الی بحری حدیث سلم شریف نے قبل کی ہے کہ انہوں نے جہ مبار کہ نبو بینالا
اور فرمایا کہ مید حضرت عاکث کے پاس آخر تک رہاان کے انتقال کے بعد میرے پاس آیا، چونکہ نبی کریم علیت اس کو پہنا کرتے ہے، اس لئے
ہم اس کو وحوکر مریضوں کو پانی پلاتے ہیں اوران کوشفا ہوتی ہے اور حضرت ابوا بوب انصاری جن کے محفانا پیش کرتے اور جو بچنا وہ کھاتے ،
تک مہمان رہے، حضرت ابوا بوب اور ذوجہ محرّ مدکا معمول رہا کہ دونوں وقت حضور علیہ السلام کے لئے کھانا پیش کرتے اور جو بچنا وہ کھاتے ،
کوئی خبدی مزاح کے گا کہ ایسا تو سب ہی کرتے ہیں گرا بھی اور دیکھئے کہ حضرت ابوا بوب ٹرکت حاصل کرنے کے لئے و ہیں اٹھایاں ڈالج

افسوس ہے کہ جمار سے نجدی بھائی اوران کے ہم خیال ایسی باتوں کو مہل خیال کرتے ہیں، مدیث ہے جماعت نوافل کا بھی ثبوت ہوا، مگر جتنا ثبوت ہے، اتنا ہی رہنا چاہئے، کیونکہ نداس جماعت کے لئے کوئی تدائی یا اہتمام ہوانداس کا بار بارتکرار ہوا، بلکہ مجد نبوی ہیں تو تراوی و کسوف کے علاوہ دوسر نے نوافل کی حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی ہی نہیں، اس لئے فقہاء نے یہ استنباط بجا کیا کہ نوافل کی جماعت ترائی واہتمام کے ساتھ خلاف سنت ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ تدائی واہتمام کی صورت اصل ند ہب میں متعین نیتی ، بعد کے مشانؒ نے وضاحت کردی البذااب وہی معمول بہارہے گی ، حضرت گنگوی ؒ نے فرمایا کہ نماز تہجد وغیرہ کی جماعت رمضان میں بھی تکردہ تحریجی ہے آگر چارمقنڈی ہول خواہ خود جمع ہوں یابطلب آئیں ، تین میں اختلاف ہے اوروو میں کراہت نہیں کذائی کتب المفاتہ (فنادی رشید بیص ۱۸۹ ص۲۹۹)

### باب المساجد في البيوت وصلى البرآء بن عازب في مسجد في داره جماعةً ( كرول كام دري اور براء بن عازب في اسية كمر كام بري جماعت من نازير مي)

(۱۰ اس) حدالنا سعيد بن عمير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبر ني محمود بن الربيع الانصارى ان عتبان بن مالک و هو من اصحاب رسول الله منشه بغراً من الا نصار انه الى رسول الله منشه بغراً من الا نصار انه الى رسول الله من الله الله قد الكرت بصرى و انا اصلى لقومى فاذا كانت الا مطار سال الوادى الذى بيني و بينهم لم استطع ان الى مسجد هم فا صلى بهم وو ددت يا رسول الله انك تاتيني الوادى الله منشخ و ابوبكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله منشخ فادنت له فلم يجلس حين دخل البيت شم قال اين يحب ان اصلى من بيتك قال فاشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول الله منظم المبيت شم قال اين يحب ان اصلى من بيتك قال فاشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول الله منظم فلك وجبال من اهل المدار ذوو عدد فياجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك بن الدخيشن فقال بعضهم ذلك وجبال من اهل الله ورسوله اعلم قال فانا نرى وجهه و نصيحته الى المنافنين قال رسول الله من الله عزو جل قد حرم على النار من قال لا اله الله يبتغي بذلك وحه الله قال ابن شهاب ثم سالت الحصين بن عزو جل قد حرم على النار من قال لا اله الله يبتغي بذلك وحد الله قال ابن شهاب ثم سالت الحصين بن محمد الانصارى وهو احد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.

تر جمیہ: حضرت محمود بن رئیج انصاری نے خبر دی کہ حضرت عنبان بن مالک انصاری رسول اللہ علی کے کے محاتی اور غزوہ بدر کے شرکاء ٹیں تھے نبی کریم علطی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہایار سول القدمیری بینائی میں کچھفر ق7م کیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کونماز پڑھا تا ہوں، کیکن جب موسم برسات آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جوشیبی علاقہ ہے وہ مجرجاتا ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لئے مسجد تک جانے سے معذور ہوجاتا ہوں اور یارسول القدمیری خواہش ہے کہ آپ میرے غریب خانہ پرتشریف لائیس اورکسی جگہ نماز ا وا فرما ئیں تا کہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیاتھ نے فرما یا میں تمباری اس خواہش کو بورا کروں گا۔ ان شاءائند تعالیٰ، عتبان نے کہا کہ رسول امتد علیہ اور ابو بمرصد میں عنہ دوسرے دن جب دن چڑھا تو تشریف لائے ، رسول امتد علیہ نے اندرآ نے کی اجازت جا ہی اور میں نے اجازت دی ، جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹے نہیں بلکہ یو چھا کہ کرتم اپنے گھر کے کس حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک طرف اشارہ کیا، رسول اللہ عنطیعی (اس جگہ) کھڑے ہوئے اور تلبیر کہی ہم بھی آ پ کے بیچھے کھڑے ہو گئے اور صف بستہ ہو گئے ،آپ نے دور کعت نماز پڑ ھائی پھرسلام پھیرا ، کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑ می د مرے لئے روکا اورآ پ کی خدمت ہیں حرمرہ ڈیٹ کیا جوآ پ ہی کے لئے تیار کیا گیا تھا، متنان نے کہا کہ محلّہ والوں کا ایک مجمع گھر ہیں لگ گیا، مجمع میں سے ایک مخص بولا کہ ہا لک بن دخیشن یا ( بیکہا ) این دخشن دکھائی نیس ویتا، اس پر دوسرے نے لقمہ دیا کہ دہ تو منافق ہے جسے خدا اور رسول ہے کوئی تعلق نہیں، لیکن رسول اللہ علیہ نے فرو ویو، بین کہو، دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الله ال اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود ضدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے،منافقت کا انزام لگانے والے نے (بین کر) کہا کہ امتداوراس کے رسول کوزیاد ہتم ہے، ہم تو اس کی تو جہات اور ہمدر دیاں منافقوں کے ساتھ ویکھتے تھے،رسوں اللہ علیہ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پراگراس کا مقصد خدا کی خوشنووی ہو، دوزخ کی آگے حرام کردی ہے، این شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حصین بن مجمد انصاری ہے جو بنو سالم کے ایک فرد ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہیں محمود بن رہیج کی (اس حدیث) کے متعلق بوچھا تو انہوں نے اس کی تعدیق کی۔

کشریکی: بہال مبحدے مرادیہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ محصوص کرئی جائے ، اس لئے اس پر عام مساجد کے احکام تا فذہبیں ہوں گے اور جس شخص کو بید گھر وراشت میں ہے گا مجد بھی ای کے ساتھ سے گی ، مدیۃ المصنی میں ہے کہ کوئی شخص کی الی مسجد میں جو گھر کے اصطفیری اس نے بنائی ہے نماز باجی عت پڑھے تو وہ مجد میں نماز پڑھنے کی فضیدت سے محروم رہ گا گر تارک جماعت نہ ہوگا ، یہ مسکد صرف اس میں سے اور گھر وں میں نماز جماعت کا ثبوت امراء جور کے زمان میں اور دوسر سے اعذار کے وقت بھی ہوا ہے (فیض الباری ص اس ج ۲) بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عتبان نے فرما بیا صابنی فی بصوی بعض المشیء جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینائی بالکل نہیں جاتی ہوئی میں نماز برائی کو آل حضور علیات نے فرما بیا صابنی فی بصوی بعض المشیء جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینائی بالکل نہیں وی تھی رہی تی تھی نماز برہ کو آل حضور علیات ہے جماعت بھوڑ نے کی اجازت دی تھی لیکن ابن ام امکتوم کو اس کی اجازت نہیں وی تھی کیونکہ ہے ورزاد نامینا تھے ، خزیرہ عرب کا ایک کھا نہ گوشت کے جھوٹے گئڑ ہے کریئے جاتا تو اور سے آئی ورات بھر کیا جیوز ویے نہ جو نیات کی ہور کے ایک کھا تھی جس خوب یک جاتا تو اور سے آئی ورات بھر کیا جو نہ بھوٹ وی جس خوب یک جاتا تو اور سے آئی جھڑک ورات بھر کیا جسوڑ ہو گئے تھے ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ گوشت کو رات بھر کیا جھوڑ ویے جب خوب یک جاتا تو اور سے آئی ورات بھر کیا جسوڑ ہوں کیا جسے نہ جاتا تو اور سے آئی تو بھر بور کو بھر کے اور کیا جھوڑ ویے بھر بور کو بیات کیا جاتا تھا تھا تھا تھا تھی سے بھر بور کیا ہور کیا جھوڑ و بیات

تھے، پُر صبح کو مذکورہ صورت سے یکائے تھے۔

عاطب بن الی بلتعہ مؤمن صادق تھ لیکن اپنی بیوی اور بچوں کی محبت میں سرحضور سی الی بلتعہ مؤمن صادق تھ لیکن اپنی بیوی اور بچوں کی محبت میں سرحضور سی الی بلتعہ مؤمن سے ، لک بن دھن کی دبیوی کی کوشش کی ، بیان کی ایک بہت بڑی فلطی تھی لیکن اس سے ان کے ایمان و اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا جمکن ہے ، لک بن دھن کی دبیوی بعد رہ بیار کی نظر سے دیکھا ہولیکن نبی کریم عین اللہ کی اس روش کوشک وشید کی نظر سے دیکھا ہولیکن نبی کریم عین کے اس تھ میں اس تھریج کے بعد آپ کے مومن ہونے کی بوری طرح تصدیق ہوجاتی ہے ، آپ بدر کی ٹرائی میں مسلمانوں کے ساتھ میں اور حضرت

ابو ہر برہؓ کی ایک صدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کی منافقوں کے ساتھ جدر داندروش پرشبہ کا اظہار کیا تو آس حضور عظی ہے نہی فرمایا تھ کہ کیاغز وہ بدر بیس وہ شریکے نہیں تھے؟!

# باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبداء برجله اليمني فاذاخرج بدأ برجله اليسري

(معجد میں داخل ہوئے اور دوسرے کا موں میں دہنی طرف سے ابتداء کرنا! ابن عمر "معجد میں داخل ہونے کے این داخل ہونے کے این دائی دائی ہونے کے این دائی ہونے کے دائی ہونے کے دائی ہونے کا دائی ہونے کے دائی ہونے کا دائی ہونے کی دائی ہونے کے دائی ہونے کی کر این ہونے کے دائی ہونے کا دائی ہونے کر میں ہونے کے دائی ہونے کر اس کر دائی ہونے کے دائی ہونے کی ہونے کے

(١١هم) حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن الا شعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي مناهم يعد التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره و ترجله وتنعله.

متر جمعہ: حضرت عائشٹے فرمایا کہ رسوں اللہ عظیقہ آپنے تمام کا موں میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرہ تے بتھے، طہارت کے وقت بھی ، کنکھا کرنے اور جوتا پہننے ہیں بھی۔

تشری : (۱۲۷) حضرت شاہ صاحبؒ نے فر ماید کہ حضور علیہ السلام کے بیا فعاں بھور عادت تھے، بطور عبادت کے نہیں جبیہ کہ شارح وقایہ نے لکھا ورند حضور کی مواظبت ونبیش کے بیا فعال مسنون ہوجاتے ، کیونکہ تعبد وتعود میں فرق ہے، لہذا مستحب ہوں گے جبیہ کہ حضرت شاہ ولی اللہؓ نے تراجم میں لکھ ۔

باب هل ینبش قبور مشر کی الجاهلیة ویتخذ مکانها مساجد لقول النبی عَرات لله الیهود اتخذوا قبور انبیاتهم مساجد و ما یکره من الصلوة فی القبور ور آی عمر بن الخطاب انس بن مالک یصلی عند قبر فقال القبر القبر ولم یامر بالاعادة (کیا دور بهلیت پس مرے بوئ مشرکوں کی قبروں کو گود کران پر مساجد کی تقیر کی جائے ہے کہ کریم عَنظ نے فر مایا ہے کہ خدانے یہود یوں پر لعنت پیجی کرانہوں نے اپنیاء کی قبروں پر میں بنایس اور قبروں پر نماز پر هنا مکروہ ہے ، حضرت عربی خطاب نے حضرت اس بن مالک گوایک قبر کنزویک نماز پر سے دیکھ توفرہ یا کرقبرے بچی قبر سے بچی تجرب کے ایک ان سے اعادہ کے کئیس فر مایا)

اس بن مالک گوایک قبر کنزویک نماز پر سے دیکھ توفرہ یا کرقبرے بچی قبر سے بچی تجرب نیال اخبر نی ابی عن عائشة ان ام حبیبة و ام سلمة ذکر نا کنیسة راینها بالحبشة فیها تصاویر فلاکر تا ذلک للنبی سنت فقال ان اولنک اذا کان فیہ مالر جل الصالح فعات بنوا علے قبرہ مسجداً و صورو فیه تلک الصور فاولنگ شوار النحلق عند الله یوم القیمة.

مرجمہ: کم جمہ اسلامی تشایا کوام حبیباورام سلمہ نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تق ،اس میں تصویریں متحس ،انہوں نے اس کا تذکرہ نی کریم علیقے ہے بھی کیا ،آپ نے فرمایا کہ ان کا بیرحال تھا کہ اگر ان کا کوئی نیکوکا رصالح محض فوت ہوجا تا تو وہ لوگ اس کی قبر پر سمجد بنتے اوراس میں بہی تصویریں بن دیتے ، بیوگ خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ فشر سمج : (۲۱۲) انبیا علیم السلام کی قبروں پر نمی زیڑھنے میں ایک طرح ان کی تعظیم و تکریم کا پہلونکاتا ہے اور کھار اور یہوداس طرح محمراہی

میں ہتلا ہوئے اس لئے یہود ایول کے اس فعل پرلعنت ہے خدا کی کہانہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پرمبجدیں بنا کمیں اوران میں تصاوی بنا کر پرستش کی میکن مشرکین کی قبرون کوا کھ ڈکران پرمبجد کی نقیبر میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہان کی نقطیم کا خیال ہی پیدانہیں ہوسکتا اس کے علاوہ مشرکوں کی قبروں کی اہانت جائز ہے ، اس لئے آس حضور کی حدیث اور آپ کے عمل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

المدينة فنزل اعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمر و بن عوف فاتام النبي النبي النبي من المك قال قدم النبي من المدينة فن حي يقال لهم بنو عمر و بن عوف فاتام النبي النبي النبي المناه وعشوين ليلة لم ارسل الى بني النجار فجاء و متقلدين السيوف فكاني انظر الى النبي النبي النبي على راحلته و ابو بكر رفه و ملا بني النجار حوله حتى القي بفناء ابي ايوب و كان يحب ان يصلي حيث ادركته المسلوة و يصلى في مرابض المعنم و انه امر بناء المسجد فارسل الى ملاء بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوالا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز و جل قال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب و فيه تحل فامر النبي النبي المناه تيه الحجارة و جعلوا ينقلون الصخر وهم و بالنبخل فقطع فصفو النخل قبلة المسجد و جعلوا عضاد تيه الحجارة و جعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون النبي النبي النبي النبي اللهم لا خير الاحره فاغفر الانصار و المهاجره.

علامہ کرمانی نے لکھا کہ حدیث میں چونکہ لعنت کو قبورا نہیاء علیم اسلام اکھاڑ کر مساجد بنانے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اس لئے جائز ہوگا کہ غیرا نہیاء وصالحین کی قبور مسمار کر کے اس جگہ مساجد بنالی جائیں، جیسا کہ خود حضور عبیدالسلام نے مسجد نبوی کے لئے بھی کیا ہے، علامہ قسطلانی وحافظ نے تکھا کہ قبور مشرکیین کے لئے چونکہ کوئی حرمت نہیں ہاس لئے ان کوا کھاڑ کر مسجد بنانا جائز ہوا بخلاف قبور انہیاءاوران کے امتاع کے کہ ان کی قبور کو اکھاڑ نے میں ان کی اہانت ہے، البت علامہ نے امتاع کے کہ ان کی قبور کو اکھاڑ ہے ارشاو وقعل میں کوئی تعارض نہیں ہے، البت علامہ نے مشرکین کے مساتھ لا ذمہ لیم کی قبد بڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ذمہ شرکین کی قبور کو ندا کھاڑ اج نے، غائباس لئے کہ اہل ذمہ کے اموال واعراض بھی اہل اسلام کی طرح قابل احترام ہوتے ہیں اوران کی قبور کی اہانت ورست نے ہوگے۔ وابند اعلم۔

حضرت اقدس مولانا گنگوئ نے لعنت کی وجہ تشبیہ بعیدة الاوٹان بتلائی، یعنی یہود و نصاری اس لئے ملعون قرار پائے کہ پہلے انہوں نے بطور یادگارانہ پاء وصالحین کی قبور پرمجدیں بنا کی پھران میں تصاویر رکھ کر بت پرستوں کی طرح پوجا کرنے گئے تھے، گویا لعنت کی وجہ بہ تھے، البغدا اگر مقابر سلمین کی زمین ہموار کر ہے مجہ بنالیس تب بھی جائز ہوگا، کیونکہ قبہ نہ ہوگا، البتہ قبور مشرکین کو اگر بغیر نبش کے یونئی زمین ہموار کر کے مساجد بنا کمیں گئو وہ درست نہ ہوگا، کیونکہ وہ کل عذاب ہے بوجہ وجودا جسام مشرکین تحت الارض البنة مسمانوں کی قبورا گرفین ہموار کر کے مساجد بنا کمیں گئو وہ درست نہ ہوگا، کیونکہ وہ کل عذاب ہے بوجہ وجودا جسام مشرکین تحت الارض البنة مسمانوں کی قبورا گرفین ہماز کے وقت قدموں کے بیچے ہوں تو اس میں کوئی حرج نبیں (جیسا کہ طیم میں حضرت اساعیل علیا اسلام کا مرقد ہاور وہاں نماز پڑھی جائے گی خواہ قبور صالحین کی ہوں یا دوسری ، تو نماز کر اہت تح کی کے ساتھ ہوگی (لامع الدراری عبی ۱۲۵ جا اس جو کہ سے مسلم کے درمیان سترہ ہوتو نماز بل کراہت درست ہاورا گرقبر کے ساتھ ہوگی (لامع الدراری عبی ۱۲۵ جا اس درست ہاورا گرقبر کے ساتھ نہ ہو بلکہ جوانب میں ہوتب بھی نماز میں کراہت نہ ہوگی ہمکن ہوتے نے بلاسترہ وہ ای نماز مراد کی ہو۔

علامدنووی کے فرمایا کہ علی ہے نہا کہ حضورا کرم علی ایک کے ممانعت کا مقصد ہیے ہے کہ اس تعظیم میں مباسد کی صورت ند بن ج نے اور لوگ عقیدہ ضعیف کر کے فتند میں نہ پڑجا تھی ہے، جیسا کہ پہلی امتوں میں ہو چکا ہے اورا ک لئے جب صحاب کرام نے معجد بنوی میں توسیح کی ضرورت محسوس کی تو تبرنوی کو بڑی بڑی ویواروں کے ساتھ تھیرہ یا تا کے برمبارک طا ہر ندرہے ور ندعوام و جہال ای کی طرف نماز پڑھنے گئے ، محق امت علامدا بن عبدالبر نے فرمایا کہ می نعت نبوی کا مقصد قبورا نبیاء پر جود ہے روکنا ہے اور بعض کے خزد کیے قبلہ بنانے سے روکنا ہے کہ اس کی طرف فران ند پڑھیں، علامہ طابع قاری نے نکھا کہ سب لعت یا تو ہے کہ یہو قبورا نبیء پر کتفلیسی تجدہ کرتے تھے، جوشرک جلی تھا کہ وہ خدا کی نماز بھی مقد برانہیاء ہی میں ان کی قبور کی طرف توجہ کر کے پڑھتے تھے کہ عبود ت خدا کی اور تعظیم مغرط انبیاء کی دونوں ایک ساتھ انبی مو وہ انبیء ہی گئی اس کی قبور کی طرف توجہ کر کے پڑھتے تھے کہ عبود ت خدا کی اور تعظیم مغرط انبیاء کی دونوں ایک ساتھ انبی موجہ کہ میں اور پھر جو پھے افراط و تعزیط کی تعظیم صدوداؤں خداوندی ہے متجاوز ہوگئی اس کو وہ اور انبی میں اور پھر جو پھے افراط و تعزیط کی کوئی دینی عباں اس کئے دیدی ہے کہ اکابر کے سب اقوال کی روشنی موجو ہے کہ اور خوام میں اور دوسری طرف و تعظیم کی دوروں میں موجو کے اور خاص طور سے یہ یات بھی ذمین موجو کے اس کے اور خاص میں میں ہوجائے کہ میں اور دوسری طرف و تعظیم بھی جائز مطلق جو حدود مالم یاذن بعد الله میں داخل ہے ، چونکہ ہمار سے جو اس اس کے بہم جو بھی کہیں ہے جائز الله میں داخل ہے ، چونکہ ہمار سے جو بی کہیں ہو جو اس کے بی جو بھی کہیں ہو جو میں کہیں ہے جائز الله میں داخل ہے ، چونکہ ہمار کی جو بھی کہیں ہو جو میں کہیں ہو جائز ان کی دوروں دوروں دوروں دوروں دوروں دوروں کے اس کے بھی کوئی دوروں کے بی تو بھی کہیں ہو جو بھی کہیں ہو کہیں ہو کہیں ہو کہیں ہو انہیں بھی کوئی دینی میں دوروں کی دوروں کے اس کے بھی جو بھی کہیں ہو بھی کہیں ہو بھی کہیں ہو کہیں کے بھی کے بھی کوئی دوروں کے انہوں کے انہوں کے دوروں کے انہوں کے دوروں کے انہوں کے دوروں کے بھی کوئی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں ک

مقصد شہوی: حضورا کرم علی کامقصد صرف بیقا کہ میری قبر پر سیلہ کی طرح اجتماع ند مواور ندمیری قبر کی اتی زیادہ تعظیم کی جائے کہ یہوو ونصاری اور بت پر ستوں کے مشابہ ہوجائے جس کو صحابہ کرام نے بعد مساصنعوا تے تبییر فرمایا ہے کیونکہ ندیجہ میں علام ہے ، جو غیر اللہ کے لئے جا کرنہیں ، لیکن اس ورجہ سے نازل جتنے بھی ورجات ہیں وہ سب ورجہ بدرجہ شعائر اللہ انبیاء عظام واولیاء کرام اور

## مقامات مقدسے لئے ندصرف جائز بلکہ واجب ومستحب بھی ہیں ،اس کے خلاف جو بھی فیصد کرے و وافر اط وتفریط میں جتلا ہے۔ مسجد بچوار صالحیین

عظامہ بیضاوی نے لکھا کہ یہود ونصاری قبورانہا علیہم السلام کو بحدہ تعظیمی کرتے اوران کو قبلہ بناتے سے کہ نماز بھی ان ہی کی طرف کو پڑھتے سے ،اس لئے ان پرلعنت کی گئی لیکن اگر کسی صافح کے قرب بیس محض برکت کے خیال ہے مجد بنائی جائے تو وعید بیس واخل نہ ہوگی ، فرض ممانعت صرف اس ڈرے سے کہ قبر کو وقن و بت نہ بنالیا جائے ،لیکن اس سے امن واطبینان ہوتو کوئی ممانعت نہ ہوگی ،البتہ بعض لو کول خوش ممانعت نہ ہوگی ،البتہ بعض لو کول نے سد ذرائع کے طور پر روکا ہے تو یہ محمد مقول وجہ ہے (فتح الباری بحوالہ فتح المہم ص ۱۲ اج ۲ ) علامہ ابن جن م نے پائے صحابہ سے مسانعت صلو نا عند المقبو نقل کی ہاور کا ہیا کہ اس کے خلاف کی صحابی سے ثابت نہیں ہے ، حالا نکہ علامہ خطابی نے معالم السنن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہے جس کہ جس فرق فی المعقبو ہ نقل کی ہاور حسن بھری نے بھی مقبرہ جس نماز پڑھی ہے (فتح المہم ص ۱۳۱ ج ۲) حضرت ابن جری کہ جس نے حضرت ابن جری الم جس المح ہوں میں مناز کو کروہ بچھتے ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے خود حضرت عبداللہ حضارت کا ملہ من الاج کا ازسنن بھی ص محضرت عبداللہ حضرت ابو ہری ہامام سے اور مقتدی حضرت عبداللہ حضرت کے معارضی الذعیم کی نماز جنازہ بھیج کے قبرستان جس پڑھی ہے ،حضرت ابو ہری ہامام سے اور مقتدی حضرت عبداللہ حضرت اس میں الاج کا ازسنن جسی میں الاج کا ازسنن جسی میں الاج کا ازسنن جسی میں میں ہوجی ہے ، حضرت ابو ہری ہامام سے اور مقتدی حضرت عبداللہ کی نماز جنازہ بھیج کے قبرستان جس پڑھی ہے ،حضرت ابو ہری ہامام سے اور مقتدی حضرت عبداللہ جو او جڑھی الاج کی از جنازہ بھیج کے قبرستان جس پڑھی ہے ،حضرت ابو ہری ہامام سے اور مقتدی حضرت عبداللہ کی نماز جنازہ بھیج کے قبرستان جس پڑھی ہے ،حضرت ابو ہری ہامام سے اور مقتدی کے معرف کے اس کے معرف کے اس کے معرف کے اس کے دور کے اس کے کہ کے معرف کے کو کھوں کے کان جنازہ بھی کے کہ ساتھ کے کہ کے معرف کے کا کہ کی کے کھوں کے کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کا کہ کو کو کی کے کے کو کہ کے کے کہ کی کی کے کہ کی کو کی کے کا کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کو کہ کے کو کہ کے کے کہ کی کے کہ کی کے کو کہ کی کے کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کو کو کی کے کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کی کے کہ کی کو کہ کے کہ کی کے کہ کو کے کے کہ کو کی کو کے کہ کی کے کہ کی کے کو کے کہ کی کے کہ کو کی کے کی کے کہ کی کی کی کی کے کو

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ طبیؓ نے فرم یا جوفحف کمی صالح کے جواریش مسجد بنائے اس طرح کہ اس کی قبر مسجد سے باہر رہے اور مقصداس کے قرب سے برکت حاصل کرنا ہو، اس کی تعظیم یا اس کی طرف رخ کرنا نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے نفع کی بھی امید ہے۔ (فیض الباری ص۲۲ ج۲)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جس طرح دبلی میں حضرت خواجہ باقی یاللہ کے مقبرہ میں سجد ہے یا حضرت شاہ ولی اللہ کے قبورے متصل مسجد ہے یا سر ہند شریف و دیگر مقامات میں اولیاء عظام کے قرب میں مساجد بنی ہوئی میں وہ سب جواز بلا کراہت کے تحت میں اور ان کے اندر نماز بھی بلا کراہت جائز ہے۔

کیونکہ جامع صغیر کے حوالہ سے سترہ کے ساتھ نماز میں عندالحفیہ کسی قتم کی بھی کراہت نہیں ہے چونکہ ایک زمانہ میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے تشددات کا اثر دور دور تک پھیلاتھا، تو خیال ہوتا ہے کہ اس کے اثر ات ہندوستان میں بھی آئے تھے،اور بعض مسائل میں ہمارے اکا برکا تشدد بھی شایدائ کے تحت ہوا ہو، چنا نچہ یہ بھی نقل ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعز برنصا حب نے جو مجدشاہ ولی القدصا حب کے مزار پر بنوا کی سے اس کوشاہ املی صاحب اچھانہ جو سنتے تھے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ قبرستان میں مجد نبین بنوا نا چاہئے اور استدلال میں بھی بخاری والی صدیث چیش کرتے تھے جس کی بیتشر ہے چل رہی ہے اور اس ساخت صاحب اس مجد میں بھی نماز نہ پڑھے الا ناور اُلک مرتبہ قبروں پر مسجد بنانے کے متعلق کسی نے آپ سے بوجھا تو فرہ یا کہ نہ چاہتے ،اس نے کہا کہ پھر آپ کے نانا نے کیوں بنوائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیان سے بوجھو، میرامسلک یہی ہے (ارواح محلا شرص ۹)

اییا ہی ایک واقعہ ۱۳ میں ہے وغیرہ جس سے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے مسلک میں توسع او۔ \* ابخق صاحب کے مزاج میں تشدد ثابت ہوتا ہے اور حضرت شاہ اسلام ساحبؒ کے مزاج میں بھی غیر معمولی تشدد تھا، حضرت شاہ اسحی نے ''اربعین''' وما تدمسائل' میں بھی فیخ عبدالحق محدث وہلوی ،حضرت شاہ ولی القداور حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف رائے وتشدد مسئل استمد اوقبور وغیرہ میں اختیا کی جو شمیر ہے اور جمار کے حضرت علامہ شمیریؒ کی رائے میں توسع اور عدم تشددان کے دسال الذبائے فی حربی الضرائے'' سے ثابت ہے جو شمیر سے شائع ہوا تھا اور احقر کے باس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن مسائل میں حنی مسلک پر گنجائش فکل سکتی ہو، ان میں تشدد مناسب نہیں اور اس بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا اعتدال جارے لئے اسوہ بے تو احجا ہے۔ و اللہ المسمؤل ان یو فقنا لما بحب بورضاہ

ہی رے حضرت علامہ تشمیر کی بھی بنسبت تشدد کے سہولت وتوسع کوزیا دہ پسندفر ماتے تھے، ایک دفعہ امکان کذب کے بارے میں فرمایا کہ تعبيرا مچھی نبیں الوگ متحوش ہوں کے اورعوام اردودان کی مجھیں کے کہ امکان ذاتی کیا ہےاورامتناع بالغیر کیا وہ تو یہ مجھیں کے کہ خدا بھی ہی ری طرح جیوٹ بول سکتا ہے اورا پناعقیدہ فراب کرلیں گے، پچھالیا ہی حال مسئلہ امکان نظیراورعلم غیب کل و جزئی و غیرہ کا بھی ہے۔ وابتد تعالی اعلم۔ قوله ادبعا و عشرين ليلة -حفرت كنكون نفرماياس بات عنابت بواكدديه ت ش جعدم ترخيس كونكد حضورعليدالسدم نے بہلا جمعہ بن سالم (مدینه منوره) میں ادافر مایا ہے، جس کوسب ہی مانتے ہیں، حالانک جعد مکم معظمہ میں فرض ہو چکا تھا، تو اگر جعد یبات میں ہوسکتا تو آپ تب کے ۲۳ روز ہ قیام میں ضرورا دافر ، نے ۔ (لامع ص ۱۶۵) حاشیدلامع ص ۸ج۲ میں ہے کہ حافظ ابن قیم کئے جو صرف جیار روز قیام کی بات تکھی وہ روایات بخاری کے خلاف ہے ، کیونکہ بخاری میں باب مقدم النبی سیسی میں میں مرف ایک دوسری روایت ۱۲ رات کی ہاور حافظ نے اس کی تصویب بھی کی ہے، پھر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتھم نے فرمایا کدمیر نزد یک اوفق بالروایات ۲۸ وانی ہے کیونکداکٹر روایات کی رو سے حضور علیدالسلام پیرے دن تب میں داخل ہوئے تھاور جعدے روز وہاں ہے کوچ فر مایا،اس صورت میں دخوں وخروج کا دن نکال دیں تو ۲۳ دن ہی جیٹیتے ہیں اور ۱۳ اوالی کسی طرح بھی ٹھیکے نہیں ہوتی ( الا بواب والتر اجم ص۱۴ ج۴ ) حافظ ابن مجراور حضرت شاہ صاحبؓ نے ہم اوالی روایت کی تصویب کی ہے شایداس لئے کیمسلم میں بھی ہما کی روایت ہے (شرح المواہب م ۳۵۲ ن ووسری بات سیمچھ میں آتی ہے کہ خوارزی ہے دخول قبا کادن جعرات کامنقول ہے، اہذا دخول وخروج کے دودن نکال کر ۴ ایوم قیام کی بات بھی درست ہوگی بلکنقل مذکور پر۴۳ یوم کی صورت مرجوح ہوجاتی ہے اور ممکن ہے کہ حافظ ابن تجراور شاہ صاحب نے اس سبب ہے بھی ۱۳ لے زادالمعادیش ہماون لکھے ہیں، پھرمعلوم نہیں عدامداین تیم کی طرف عاردن کی بت کیوںمنسوب ہوگئی، سپرۃ النبی ص ۲۵ جا بیس تمام موزمین وار باب سپر ک طرف جاردن کا قول منسوب کیا ہے ، بظاہر میکوی دگوی بھی سے نہیں معلوم ہوتا کی تکہ محقق مورخ این جربرطبری نے ذکر کیا کہ حفرت علی محضور علیہ اسلام کے بعد تین روزتک مکم معظمہ میں تھیرے، پھر پیدل چل کرتب پنچے اور صفور سیدا سلام ہے تہ ہی میں ل کئے اور معزے اس چھی آپ کی موجود گی قبائے دوران مکم معظمہ ہے رواندہ وَس قر پہنچ گئیں، بطاہر حضرت زبیر نے مکم معظمہ پہنچ کران کومدیند منورہ کے سے روائے کیا ہوگا (جوحضور عبیاسلام سے شام سے واپسی میں سے سنے )اور پکھ وقت ان کو مک

معظمہ پینچنے میں بھی لگا ہوگا پھریہ سب ۴ ہم روز میں کیوکرمکن تھا؟ اورشرح مواہب بٹل بھی جوسرت کی اہم ترین کتاب ہے ۱۲ رات کا قیام قبا کا ذکر ہے، پھراگر کس تاریخ پیسپرت کی کتاب میں چار کا قول بھی دوسرے اقوال کے ساتھ نقل ہوا ہے قویہ کہد دینا کیا من سب ہے کہ تم مموضین اورار باب سیرنے چاردن لکھیے ہیں۔

کی تصویب کی ہو۔ واللہ اعظم۔

حضرت شاہ صاحب ؓ نے سیمی فر ہایاتھا کہ حضورعلیہ السلام سید سے مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ او پر کے جھے ہے قبا کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور دخول اعلی المدینہ (قبا) کی صواب تر تاریخ ۸ریج الا ول اچے ہج ۲۲۶ جون ۱۲۲ ورز جھرات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس طرح کمل ہما روز قیام کے بعد جعہ ۲۳ ریجے الا ول اچے، جو لائی ۱۲۲ وکوشہر مدینہ منورہ میں دا خلہ سیح ہوتا ہے، دخول قبا والا دن جعرات اور دخول مدینہ طعیبہ کا دن جعہ حساب میں نہ لگے گا۔

حضرت نے فرمایا کے ذکی الدین مصری جیئت جدید دقد یم کا ہر تھا، اس نے فرانسینی میں کتب بھی ہے جس میں شمی تاریخوں کو قمری کے مطابق کیا ہے اور حضور علیا اسلام کے نام ہے ہوا ہے اور انھی کتاب ہے۔

حضرت نے اس ضمن میں ہے بھی فرمایا کہ میں صرف حرمین میں رہا ہوں ، مصر نہیں گیا، تصبح عربی ہولئے میں علاء حرمین کو میرے ساتھ تکلف ہوتا تھا ، البتہ بغداد کے ایک عالم اور صاحب رس الہ حمید ہے کہ وہ میں بعض اوقات تکلف ہے اور سوج سوج کر میری باقوں کا جواب دیتے تھے ، احقر عرض کرتا ہے کہ حرمین مصر وغیرہ کے عدب کا حال ہمارے زمانہ قیام حرمین و مصر میں بھی ایسا ہی سوج کر میری باقوں کا جواب دیتے تھے ، احقر عرض کرتا ہے کہ حرمین مصر وغیرہ کے عدب کا حال ہمارے زمانہ قیام حرمین و مصر میں بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ لوگ گفتگو میں وارجہ زبان کے عادی ہوگئے ہیں ، اس لیف تھے زبان میں ان کو تکلف ہوتا ہے ، تا ہم کھنے کی زبان ان لوگوں کی بہت اعلیٰ ہے ، دوسری وجہ حضرت کے ساتھ تکلف کی ہوگئی کہ ہوگ کہ حضرت کر العلوم تھے ، ان کا ساتھ علاء عصر نہ دے سکتے تھے اور حضرت کے بہت اعلیٰ ہے ، دوسری وجہ حضرت کے ساتھ تکلف کی ہوگئی ہو گئی اور شام و عراق گئے ہوتے اور علامہ کوشری کی ایسے علاء عصر ہے طبح تو بات ہی کہت ہو تیا ہے کہ حضرت کے مصرے طبح تو بات ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہے ، عام میں انقلاب عظیم آخری ہو اور تا میں وجہ دور کی اور شام و عراق گئے ہوتے اور علامہ کوشری کی ایسے علی عصرے طبح تو بات ہو گئی اور میا ہو تی اور میں اور دور نیا نے علم میں انقلاب عظیم آخری تا ۔ والد غلی امرہ ۔

افا دہ علمیہ مہمہ: قبولہ و جدو یفول اللّٰہم لا عیر الاخیر الآخر ہ پر حفرت شاہ صاحب نے فرہایا ۔ انتفش (اما منح) کی رائے ہے کہ رجز بحوراشعار میں ہے ، دوسرے علا ہنجائی میں ہے بائے ہیں گرمیر ہے نزد یک انتفش کی رائے دقیق وقوی ہے ، رجز اردو کے فقر ہندی و تک بندی کی طرح ہے اور شعر ورجز کو مقابل سمجھا جاتا تھا، چنا نچہ تباع کیاں راجز بھی ہوتے تھے اور شاعر بھی اور تمام میں اور اجرا کو تعربی کی سے شعراء کے بعد راجز سناتا تھا، البذار جز شعر کے علاوہ ہے پھر جولوگ رجز کو شعر میں داخل مانے ہیں وہ بھی اس میں قصد وارادہ کو ضرور کی تھے کہتے ہیں، تو حضورا کرم علی شعر بھی کہا کیونکہ آپ کی شعر ہیں ہوئے ہیں ہوئی شعر بھی کہا کیونکہ آپ کی شعر بھی ہیں ہوئی شعر بھی ہوئی البند دوسرول کے اشعار یار جز پڑھے ہیں اور اشعار پڑھنے ہیں بھی جان ہو جھ کروز ن تو ڈ دیے شعر جن پر حضرت ابو بکر صدیق میں فرماد ہے تھے کہ ہیں شاعر نہیں ہے ، اور آپ جواب میں فرماد ہے تھے کہ ہیں شاعر نہیں ہوئی پڑھنا ثابت ہے ، جس کے اسناویس انکر تو ہیں۔

تفاء ل بما تھوی یکن فلقلما یقال کشیء کانالا تحقق اصل شعر میں تحققا الف کے ساتھ تھا جس کوآپ نے توڑ دیا۔العرف الشذی اور فیض الباری میں تحققا چھیا ہے جوغلط ہے کیونکہ شن

کہ ''العرف الطذی'' معزت شاہ صاحبؒ کے درس تر ذی دیو بندکی یادگار ہے، جوایک طالب علم نے قلمبند کی تھی، اس میں بینتکڑوں غیطیاں صبط و کتابت دطب عت کی جی اور معفرتؒ اس بی بینتکڑوں غیطیاں طبط و کتابت دطب عت کی جی اور معفرتؒ اس بین درس بن ری شریف کی اشاعت کے سئے بھی تحریک وطب عت کی جی تحریک علی معلمان شہوئے کا محمد واقع میں مواقع میں معلمان شہوئے کا محمد میں بھروفات کے بعد داتم الحروف نے معفرت موادات برنظر تانی اور تھی و پروف کا کام احتر کے میرد تھا اور فیق امبار کی کارفیق محرم الباری کارفیق محرم

جہتی ص ۲۲ ج کے میں ہے کہ حضرت عائشٹ نے فرمایا حضور ملیہ السلام نے بھی پوراشعز نہیں پڑھا، گرایک، اور پھریہی نہ کورہ بالاشعر ذکر کیا، اس کے بعدا، م بہی نے فرمایا کدر جز پڑھنے کا ثبوت حضورعلیدالسوام ہےضرور ہوا ہے اور پھر سندوں کے س تھے آپ کے پڑھے ہوئے بہت ے رجز وں کا ذکر کیا، پھر بیا ختلاف ہے کہ قرآن مجیدے شعر میں اقتباس جائزے یائیں؟ مثلاً

ايها الناس اتقوا ربكم-زلولة الساعة شيء عطيم-ومن يتق الله يجعل له-و يررقه من حيث لا يحتسب یہال ایک ایک لفظ کم کر کے شعر بنا دیا ہے، اس طرح شافعیہ کے یہال جائز ہے، گر ہی رے یہال جائز نہیں ہے اور اس ہے مجھے تو خون ي ٢٠ الرُّ بغيرَم كم يح بوجائة خير! باب الصلواة في مر ابض الغنم

( بربوں کے باڑوں میں تمازیر هنا)

(٣١٣) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان البيي المسجد. عصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض العنم قبل ان يبني المسجد.

تم جمیہ: حضرت ابوالتیاح کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ، لک نے بیان کیا کہ نبی کریم عَلَیْکُ بَریوں کے باڑوں میں نمازیڑھتے تھے، پھر میں نے انہیں ہے کہتے سنا کہ بی کریم عَلَیْکُ بمریوں کے باڑوں میں نمازمجد کی تغییر سے پہنے پڑھ کرتے تھے۔

۔ تشریع : عرب بکریاں اور اونٹ پالتے تھے، یکی ان کی معیشت تھی ، جہاں رات کے دفت انہیں لاکر وہ باندھتے تھان میں ایک طرف ا ہے اٹھنے جیٹنے کی بھی جگہ بنالیا کرتے تھے جس کی صفائی کا بھی امتزام رکھتے تھے، چونکہ مساجد کی ابھی تغییر نہیں ہوئی تھی اور نماز بڑھنے کے لے اسلام میں کسی خاص جگہ کی قید نہیں تھی ،اس لئے آل حضور علی ہے اس اور صحابہ نے بھی بکریوں کے ان باڑوں میں نماز اوا فر ، ئی پھر يهال کې بھي کو کی تخصیص نہیں تھی ، جہاں بھی نماز کا وفت ہوج تا آپ فورا ادا کر پہتے ، جب سجد کی نقیر ہوگئی تواب عام حالات میں نمی زمسجد ہی

حضرت مولانا سید محمد بوسف صاحب بنوری ہے متعلق تھ ہموصوف نے مول ناموصوف کے علم فضل اور تا یغی می نے اعتراف کے ساتھ ہی، س کی فرو گذاشتوں کا مجھی مقدمہ میں ذکر کردیا تھا تا کہ العرف الشاری کی طرح حضرت و خوذیہ ہوں واد جنتی اصلاحات وہ کر ہیےوہ کرمجھی دی تھیں الیکن فسوس ہے کہ جو ہوگ مقد مہنیں یڑھتے وہ اب بھی غلطیوں کوحضرت کی ہی طرف منسوب کرویتے ہیں اور حال ہی میں ایک مضمون لبطور تبعرہ حضرت شاہ صاحب کی حیات وعلمی کارناموں ہے متعلق اسلام اورعصر جدیدا جامه تکرنی ولی از جول نی ۱۹۷۱ء) میں مولانا قاضی زین احدیدین سجاوص حب میرتھی کا شائع ہوا ہے، اس میں ص ۱۹۰۹ء) سے نکھا -کہ ''آ پ کے امالی میں فیفل الباری جسے آپ کےممتاز شاگرومولا ناجہ رہا کم میرکھی نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی نظر ثانی کے بعد مرتب کیا ہے معاء وفضلا کا مرجع ہے''۔ دوسری جگہ س ۱۱۲ بر مکھا۔ ۔'' فیبض الباری حضرت شرہ صاحب کی نظرے گذر چکی ہے س ہے زیادہ مستندمجموعہ آپ کے مال کا کوئی دوسرانہیں ہوسکتا''۔

احقر (سابق مرمجلن علمی ڈانجیل )نے میتیمرہ جیرت ہے پڑ ھااورمحتر م قاضی صاحب کوئیسا کہا ن کی بیدونوں باتھیں بیسنداورخلا ف واقعہ میں ، زقیف الباری معترت کی زندگی میں مرتب ہوئی تھی اور شدهفرت کی نظر تائی ہے مشرف ہوئی ،اگر ایب ہوتا یا مفرت اپنے تکلم ہے بخاری وتریذی پر پرند آب جو سے تو معفرت کےعلوم ہے استنفادہ کرنے وابوں کی انتہائی خوش تصیبی ہوتی ،گر قاضی صاحب موصوف نے کوئی جواب نہیں دیا ، نساس ہے سندیات کی تر ویدش کع کی ،جس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ بہت ہےلوگ غلطتهی کا شکار ہول گےاوراس کے آپ محات وفر وگذاشتو کو بھی جوضیط امفاظ وقیم معہ نی کی کی یا حوالوں کی عدم مراجعت کی وجہ ہے بوگل ہیں حفرت ن طرف منسوب كرين كي مالا تكداى سے بيات كيلي مول نا حورى في مقدم لكون تقا۔

ا توارامباری میں اب تک فیفل البری کے بیشتر سامیت ورفروگذاشتو کی اصداح اورحوانوں کے سیج ہوچکی ہے، جوصاحب دونوں کوس منے رکھ کر مقابلہ مریں مے، وہ اس کومسوں کرلیں مے، احقر کے زو کیاس وقت حضرت کے اہل دری کے جموعات میں سے اوبویت کا شرف مول تا بنوری کی معارف اسفن کوہ، پھرا و ارامحہ دکوکہ اس کا کچھ حصہ حضرت کے مطالعہ میں بھی آئی اقدادر مؤلف نے محنت بھی کائی گئی ،ان کے بعدالعرف الشذی وغیرہ ہیں، پھر بھی یہ بات حقیقت کا اظہارے کہ حضرت کی عبامعیت علوم وفنون، پورے علوم سلف وضف کے بےنظیر وسعت مطابعه اورآپ کی اہلی تحقیق وتو فیق کا او نی ترین تکس بھی کسی امالی میں نہیں آ سکا ہے۔وابندت ہی امالم

#### باب الصلوة في مواضع الابل

(اونوں کے رہے کی جگہ میں نماز پڑھنا)

(10 ) مدائد صدقة بن الفصل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رايت ابن عمر يصلر الى بعيره وقال رايت النبي منته يفعله.

تر جمعہ: حضرت نافع نے کہا کہ میں نے حضرت عمرُگوا پنے اونٹ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے دیکھااورحضرت ابن عمر نے فر پایک میں نے نبی کریم ﷺ کواسی طرح پڑھتے دیکھاتھا۔

تھری کے :اس ہ ب وصدیت سے امام بخاری کو بیتالانا ہے کہ اونٹول کے طویلہ میں نماز پڑھنے کی ممی نعت جن احدیث میں موجود ہے وہ دوسری وجود ہے وہ دوسری وجود ہے ہولی اور سواری وجود ہے ہولی اور سواری وجود ہے ہولی اور سواری ہوتے ہولی اور سواری ہوتے ہیں ، بدک ہوئے ہیں تو ان کے پاس نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اور حدیث الباب سے یہی بات ثابت کی ہور جو اکثر بہت ہی زیادہ شریف مزاج ہوتے ہیں تو ان کے پاس نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اور حدیث الباب سے یہی بات ثابت کی ہوئے ۔ لیکن ہوئے ہیں تو حضور عدید السل م خود کیوں نماز پڑھتے ، لیکن امام احد نے یہال فقتی وقت نظر سے کا م نہ لے کر فلا ہری ممانعت صدیث کی وجہ سے اونٹوں کے طویلہ میں نماز کو ناور ست قرار دیا ہے اور ای کا رو ام مخاری کی شرط پر نہ ہوں گی ، اس لئے ان کوذکر بھی نہیں کی ، مگر میں کہتا امام بخاری دوسروں کے مسلک والی احادیث روایت کرنے کا اس ام بخاری کی شرط پر نہ ہوں گی ، اس لئے ان کوذکر بھی نہیں کی ، مگر میں کہتا ہوں کہا م بخاری دوسروں کے مسلک والی احادیث روایت کرنے کا اس ام بی کرتے ہیں تاویل ندکور کی جائے ۔ والتدا عم ۔

باب من صلی و قدامه تنور او نار او شیء مما یعبد فارا دبه وجه الله عزو جل و قال الزهری اخبونی انس بن مالک قال قال النبی علی علی عرضت علی النار انا اصلی (جس نے نماز پڑھی اوراس کے سمنے تور، آگ یا کوئی ایسی چیز ہوجس کی عبوت کفرومٹرکین کے یہاں کی جاتی ہے اور نماز پڑھے والے کا مقصداس وقت صرف فداکی عبادت ہو، زہری نے کہ کہ مجھے اس بن، لک نے جر پنجائی کہ نی کریم علی تھے نے فردی کا دوز ش کی کال فی گاوراس وقت میں نماز پڑر ہاتھا)

(۲ اسم) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس قال انخسفت الشمس قصلي رسول الله سنت شم قال اريت النار فلم ار منظرا كاليوم قط افظع.

متر جمعہ: حضرت عبدالقد ہن عباسؓ نے فرہا یا کہ سورج گہن ہوا تو نبی کریم عَلَیْظُ نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے دور خ دکھائی گئی اور آج کے منظرے بھیا تک منظر میں نے بھی نہیں ویکھاتھا۔

تشریک : حضرت شاہ صاحبؓ نے فر ہ یا جی رے فقہاء حنیہ اس صاحت میں نماز کو کروہ کہتے ہیں کہ جس ہو کی سگ یا انگار ہے سامنے موجود ہوں کیونکہ مجوی ان کونہیں یو جتے اور ممکن ہا م بخاری نے حنفیہ موجود ہوں کیونکہ مجوی ان کونہیں یو جتے اور ممکن ہا م بخاری نے حنفیہ کی طرف تعریض کی ہو، کیکن استدلال "عوصت علی الناد" نے نیس ہوسکتا، کیونکہ وہ عام غیب کی چیز تھی جو بحث ہے خارج ہا ہا م بخاری کی طرف سے پیمٹر کیا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ مسائل کا فیصلہ اپنے اجتہاد ہے کرنا چاہتے ہیں اورا حادیث کے اندروہ متشدد ہیں تو لا محال اس میں کی مناسبات بعیدہ سے فائدہ اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں، پھریہ کہ احادیث میں مسائل فقہہ صراحة کہ سائل سکتے ہیں؟

حافظ في الما المن سيرين كي طرف اشاره موكا، جوتنوركي طرف نماز كوكروه كيت بير، علامة تسطلاني في كما كد حنفيد في شبه بالعبادة ك

وجہ سے مکروہ کہاہے، شرح کبیر میں ہے کہ آگ کی طرف نماز پڑھنا مکروہ ہے، امام احمد نے بھی قبلہ کی جانب تنور ہوتواس کی طرف نماز سے رو کا ہے بلکہ چراغ وقتد بل بھی سامنے ہوتو نمازان کے نزدیک مکروہ ہے (حاشیہ لائع ۲۷ اج اوار بواب والتر اجم شیخ احدیث ۲۱۵) گویا ام بخاری نے اس باب سے حنفیدا مام حمدوغیر مسب پرتعریض کی ہے، جبکہ استدلال کمزور ہے اورکوئی صریح حدیث بھی ان کے خلاف نہیں ہے۔ والتداعم۔

#### باب كراهية الصلواة في المقابر

#### (مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت)

(١٤) مدائد مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي النبي عن النبي عن عبد الله بن عمر قال اجعلو في بيوتكم من صلوتكم ولا تتخذوها قبورا.

ثر جمیہ: حضرت نافع نے حضرت ابن عمر ہے روایت کی ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے فرہ یا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرواور آئییں بالکل قبریں نہ بنالو۔

تشریکی: امام بخاری ترجمة الباب سے مطابق کوئی صدیث نیس لائے ، حافظ نے لکھا کہ امام بخاری نے گویا حدیث ترندی وابوداؤ و کی طرف اشارہ کیا ، جوان کی شرط پر نہ ہوگی کہ ساری زمین نماز کی جگہ ہے سواء مقبرہ وجمام کے اور صدیث الباب کے جمعہ ''و لا تقدیمہ فو ہوا قبور ا'' سے بیات شبط کیا کہ قبرین محل عبادت نہیں ہیں ، اہذا ان کے درمیان نماز کمروہ ہوگی۔

پہلے ذکر ہوا کہ ام احمد واہل فلہ ہرمقبرہ میں نماز کوحرام قرار دیتے ہیں ،اہ م ہالک بلا کراہت جائز اور حنفیہ کراہت کے سرتھ براسترہ کے اور سترہ ہوتو سامنے قبر میں بھی کراہت نہیں اور جانب قبلہ کے علاوہ قبور ہوتب بھی کراہت نہیں، پس اس باب سے بزار دتو اہام ہالک کا ہوتا ہے اور دلائل فداہب کی تفصیل بھی گذر چکی ہے۔

ا فا دہ ا تو رہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فر، یا: - حدیث الباب کی شرح مختلف طور ہے گئی ہے، ایک بید کہ اپنی میتوں کو گھروں میں دفن نہ کرد مگروہ پہال مناسب نہیں کہ بیان نماز کا ہے، دفن کا نہیں ہے، دوسرے بید کہ گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو مقابر کی طرح مت کروکہ ان میں بغیرسترہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ،ان جیب گھروں کومت بنا دو۔

تیسر ہے یہ کہ گھروں کو تبور کی ظرح معطل نہ کرو، کہ جیسے اہل قبور قبروں میں نماز نہیں پڑھتے تم بھی گھروں میں نہ پڑھواس صورت میں ترجمۃ الباب ہے مناسبت ندر ہے گی کیونکہ اس شرح میں مقبرہ میں جواز عدم جواز نماز کی بات نہ لکلے گی جبکہ ا، م بخاری نے فقبی کرا ہت کا ترجہ وعنوان قائم کیا ہے، اگر چہ میرے نزویک ہی شرح سب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، دوسر ہے پیشرح میری خاص تحقیق کے بھی خلاف ہے کیونکہ میرے نزویک تبور میں تعطل نہیں ہے، بلکہ ان میں قراء قاقر آن مجید، نماز، اذان وغیرہ سب پھے ہوتا ہے اور انبیاء میہم السل م کا جج بھی ثابت ہے، شرح الصدرا، مسیوطی میں بھی تفصیل ہے! ورائل کشف بھی ان کے قائل ہیں، جو ہم سے زیادہ ان امور سے واقف ہوتے ہیں، انہذا ہم بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے اللہ کہ کشرے میں ان کی صراحت سے انکار وارد ہوتا۔ حضرت نے مزید فرہ یا کہ اگر چہ قبور کے اندرانس تو تعطل بی ہے اور نہوں ہے می چونکہ بی تم مجما جاتا ہے کہ تو تعطل بی ہے اور نہوں ہے دی چونکہ بی تم مجما جاتا ہے کہ تو تعطل ہے، تا ہم عام طور ہے بھی چونکہ بی تم تم جما جاتا ہے کہ وال تعطل ہے، اس لئے حدیث کا فلاہر درست ہی رہے گا۔

پیرفر مایا: -اگر چه عالم دو بین (۱) عالم شهادة اور (۲) عالم غیب گربھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ (۳) شریعت عام لوگوں کے علم واحساس کو بھی واقعہ وقفس الامری طرح قرار دے دیتی ہے، جیسے آیت والمشمس تجری لمستقر لمها میں بظاہر عام ادراک واحساس کی رعایت کی

گئی ہے، پھر ہوسکتا ہے کہ نفس الا مرواقعہ بھی ایب ہی ہویا فلک کا جریان مٹا پٹی جگہ ثبوت مٹس کے ہویا جیسے حدیث میں نیند کوا خیا السموت کہا گیا، حالا نکہ نیند میں آ دمی بہت ہی چیزوں کا مشاہرہ کرتا ہے یا موات خدا کی مشیمت کے ساتھ ہماری با تنس سنتے بھی جیں (اور حضرات انہیاء سیہم السلام تو بالا تفاق سنتے جیں ،ان کے بارے میں ''کوئی اختلاف ہے ہی نہیں )

## باب الصلواة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر ال علياً كره الصلواة بخسف بابل

(عذاب کی وجہ سے دھنسی ہوئی جگہوں میں اور عذاب کے مقامات میں نماز کا تھم حضرت علی رضی القد عنہ ہے۔ منقول ہے کہ آپ نے بابل کی عنسی ہوئی جگہ میں (عذاب کی وجہ سے ) نماز کونا پیند فر مایا)

تر جمیہ: حضرت عبداللہ ابن عمر سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے فرہ یا ،ان معذب قو موں کے آٹار سے اگر تہارا گذر ہوتو روتے ہوئے گذرو،اگرتم اس موقع ہرونہ سکوتوان سے گذرو ہی نہ ایسانہ ہو کہتم پڑھی وہی عذاب آج ہے جس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کشر سکے : ان مقامات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ، اگر چہ صدیث میں جو اس عنوان کے تحت دی گئی ہے نمی زے متعلق کوئی نصریح موجود نہیں ہے ، کئین اس میں اس بات کو بتالیا گیا ہے کہ ایک مومن کے دل میں ان مقامات سے گذرتے ہوئے کس طرح کا تاثر ہوتا چاہئے ، اس سے ، کہن اس میں جب رات کے آخری حصر میں آس حضور عنائے نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤڈ الاتو آجرکی نماز کا وقت کنڈر گیا اور آپ بیدار نہ ہوئے سورج نکلے جو جب آٹکھ کھل تو فوراً صحابہ سے فرمایا کہ یہ اس سے نکل چو کو نکہ یہاں شیطان کا اثر ہے اور کھوڑی دور جا کر آپ نے نماز اوافر مائی اس لئے جن مقامات پر خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہو ہاں بھی شیطانی اثر است ضرور ہوں گے۔

باب الصلوة في البيعة وقال عمرً انا لا ندخل كنا تسكم من اجل التماثيل التي فيها الصور و كان ابن عباس يصلي في البيعة الا بيعة فيها التماثيل (كيما مِن ان من مراح عرفي البيعة فيها التماثيل (كيما مِن ان من المراح عرفي المراح عن الم

( 9 ا ٣) حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان ام سلمة ذكرت لرسول الله النظيمة كنيسة راتها . رض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رات فيها من الصور فقال رسول الله النظيمة الله على قبره المال وسول الله النظيمة الله المسالح المالح بنوا على قبره مسجدا و صورو فيه تلك الصور اولنك شرار الخلق عند الله.

م جمید: حضرت عائش ہوروایت ہے کہ حضرت ام سمدنے رسول اللہ علی گلیسا کا ذکر کیا ہے جے انہوں نے عبشہ میں ویکھا تھا،اے ماریہ کہتے تھے،انہوں نے ان جسموں کا بھی ذکر کیا جنہیں اس میں ویکھا تھا،اس پررسول اللہ علی کے نے فرمایا کہ بیا لیے لوگ تھے کہ اگران میں کوئی نیک بندہ (یا پیفرمایا کہ ) نیک شخص مرجا تا تو اس کی قبر پرمجد بناتے اور اس میں ای طرح کے جسے رکھتے بیلوگ خدا کی بدترین مخلوق میں۔

تشری : حضرت گنگوی نے فرمایا کرنید میں نی زیر کراہت جائز ہے، بشرطیکہ وہاں تصاویر وتما ثیل نہ ہوں۔ (الامح ص ۱۰ ان الله بن عتبة ان بالب : (۳۲۰) حد شنا ابوالیمان قال اخبر نا شعیب عن الزهری قال اخبر نی عبید الله بن عتبة ان عائشة و عبدالله بن عباس قالا لما نزل بر سول الله سنت طفق یطرح خمیصة له علی وجهه فاذا اغتم به کشفها عن وجهه فقال وهو کذلک لعنة الله علی الیهود و النصاری اتخذوا قبورا انبیالهم مساجد یحذر ما صنعوا.

( ٣٢١) حدثناء عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله عليه قال قاتل الله اليهود واتخدوا قبور انبياء هم مساجد.

تر جمہ ۱۳۲۹: حضرت عائشا در حضرت عبدالقد بن عباسؒ نے فر ، یا کہ نبی کریم عنطانی مض الوفات میں اپنی چا در کو ، ربار چبرے پر ڈالے تھے جب گھبرا ہٹ ہوتی یا دم گفتا تو چا در ہٹا دیتے آپ نے اس اضطراب و پریشانی کی حالت میں فر ، یا خدا کی یہود ونصاری پرلعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیا ء کی قبروں پرمسجدیں بنا کمیں یہودونصار کی کہ بدعات سے آپ لوگوں کوڈ رار ہے تھے۔

تر جمہ الا ۱۳۲۷: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا یہودیوں پر خدا کی است ہوانہوں نے اپنیا ہی قبروں کو سجدیں بنالی ہیں۔ تشریح: آپ نے اپنے مرض الوفات میں خاص طور سے یہود ونصاری کی اس بدعت کا ذکر کیا اور ان پر بعث کیونکہ آپ بھی نمی سے اور سابق میں انبیاء وصالحین کے ساتھ ایک معالمہ گزر چکا تھا ، اس لئے آپ جا ہتے تھے کہ اپنی امت کو اس بات پر خاص طور سے متنبہ کردیں۔

## باب قول النبي عَلَيْكُ جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً

مر جمعہ: حضرت جابر بن عبدالقدنے بیان کیا کدرسول القد علی ہے پانچ اسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو جھ ہے پہلے انہیاء کونیس دی گئی تھیں، میر ارعب ایک مہینہ کی مسافت تک دشمنوں پر پڑتا ہے اور میرے لئے تمام زیبن میں نماز پڑھ لین جا اجازت ہے، اس لئے میری امت کے جس فرد کی نماز کا دقت (جہاں بھی) آجائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہئے اور میرے لئے نئیمت طلال کی گئی ہے، پہلے انہیاء اپنی خاص قو موں کی ہدایت کے لئے بھیج جاتے تھے لیکن جھے دنیا کے تمام انسانوں کی (قیامت تک) ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے اور جھے شفاعت عطاکی گئی ہے۔

تشریکی: حافظ نے لکھا کہ شایدامام بخاری اس باب اور حدیث ہے اس امری طرف اشارہ کر گئے کہ سابقہ ابواب میں کراہت تحریم کے لئے نہ تھی کیونکہ تمام زمین کو سجد فرمادیا گیا۔ (فتح الباری ص ۳۵۹ج۱)

#### باب نوم المراة في المسجد (عورت كامحديث سونا)

(٣٢٣) حدثنا عبيد بن استغيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان وليدة كانت سود آء لحى من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخر جت صبية لهم عليها و شاح احمر من سيور قالت فوضعته او وقع منها فهم بهى جدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فالتهموني بهى قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشو قبلها قالت والله انى لقائمة معهم اذ مرت الحدياة فالقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذى اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريتة وهو ذا هو قالت وجاء ت الى رسول الله الله الله الله الذي اتهمتموني مجلسا الا قالت. ويوم الوشاح من قالت فكانت لها خبا في المسجد او خفش قالت فكانت لها خبا في المسجد او خفش قالت فكانت لها خبا في المسجد او مفش قالت فكانت لها خبا في المسجد او مفش قالت فكانت لها مائنگ لا تقعدين معي مقعدا الا

تر جمد: حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عرب کے کسی قبیلہ کی کا لے یا سانو بے رنگ کی باندی تھی ، انہوں نے اسے آزاد کرویا اوروہ ان ہی کے ساتھ رہتی تھی ،اس نے بیان کیا کہان کی ایک لڑکی کہیں ہاہرگئی وہ تسمے کا سرخ جڑا ؤیسنے ہوئے تھی اس ہاندی نے بتایا کہ ہاتو لڑ کی نے اسے خود کہیں چھوڑ دیا تھایا اس ہے گر کیا تھا بھراس طرف سے ایک چیل گز ری وہ سرخ جڑاؤ بڑا ہوا تھا، چیل اے گوشت بھے کر جھیٹ لے گئے بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیالٹین ملتا کہاں ہے ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کردی، انہوں نے اس کی شرم گاہ تک کی تلاشی لی اس نے بیان کیا کہ دائند میں ان کے ساتھ اس جالت میں کھڑی گھی کہ وہی چیل آئی اوراس نے ان کاز پورگراد یاوہان کے سامنے ہی گرا، میں نے (اے دیم کھر) کہا بین تو تھا جس کیتم مجھ پرتہمت لگاتے تھے بتم ہوگوں نے مجھ ہراس کا الزام لگا یا تھا حالا نکہ میں اس ہے بری تھی ، یہی تو وہ زیورہے ،اس نے کہا کہاس کے بعد وہ رسول اللہ عظیقے کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراسلام لا کی حضرت عائشٹے بیان کیا کہاس کے لئے مسجد نبوی میں ایک فیمہ لگا دیا گیا (یاسہ) کہ ) چھوٹا سا فیمہ لگا دیا گیا ،حضرت عائشٹر نے بیان کیا کہوہ باندی میرے یاس آتی تھی اور جھ ہے باتیں کرتی تھی ، جب بھی وہ میرے یاس آتی تو بیضرور کہتی ، جڑاؤ کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے، ای نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی، حصرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے، جب بھی تم میرے یا س بیٹھتی ہویہ ہات ضرور کہتی ہو، آپ نے بیان کیا کہ پھراس نے مجھے بیروا قعہ سایا۔ تشریکے: یہا بیک خاص واقعہ ہےاورزیادہ ہے زیاد ورخصت کے درجہ میں ،اس ہے کوئی مئلہ اخذ کیا جاسکتا ہے کیونکہ سوتے وقت مسجد کا جو واقعی احزام ہے وہ قائم نہیں رکھا جاسکتا حضرت عمرؓ کے عہد میں دواجنبی بلندآ واز ہے تفتگو کرر ہے تھے، آپ نے جب سنا تو آنہیں بلا کرفر مایا کہ اگرتم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تنہیں اس کی سزادیئے بغیر نہ رہتا نبی کریم عظیفہ کی مجدمیں اس طرح بلندآ وازے گفتگو کرتے ہو! جب مبحد کی حرمت وعزت اس درجیلمحوظ ہے تو عام حالات میں سونے کی اجازت کس طرح دی جائتی ہے اور وہ بھی عورتوں کے لئے؟ حنفیہ کے پہان مسافروں کا اس ہےاشٹناء ہے ورندم دول کے لئے بھی متحد میں سونا عام حالات میں ان کے نز دیک مکروہ ہے غالبًا اس نومسلم لونڈی کا خیمہ مسجد نبوی کے شالی حصہ میں لگوا ہا گیا ہوگا ، جوتحو مل قبلہ کے بعد ہے فقہی لحاظ ہے داخل مسجد بھی ندر ہا تھااوراس کا ایک حصہ اصحاب صفہ کے لئے بھی تھا تو افعات کو احکام مجدی بت کرنے کے لئے لانائی کیا ضروری تھا، دوسر ہے بقوں حضرت شاہ صاحب آہام بخاری نے ایسے خاص دو تی واقعات کے بچائے رخصت کے درجہ میں رکھنے کے تربیت کے درجہ میں پنچا دیا ،اور بیفقہ ابخاری ہے کہ جن امور کا احتمال اور نظر انداز کرنا مناسب تھاان کو وسعت دے کرعمل کے لئے چیش کررہے ہیں جس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ کم فہم لوگ ان امور کو بھی سنت بچھ کرعمل کرنے لگیس گے، مثلاً امام بخاری ایک باب کی بال کی سات بچھ کرم برحرام میں بیت انتدا طواف اور نے پرکیا تھا اور کہتے ہیں کہ مجد رفع المصد بعد تو بعض مجد تو بعض لوگوں نے سنت بچھ کرم برحرام میں بیت انتدا طواف اور نے پرکیا تھا اور کہتے ہیں کہ مجد نبوی میں گھوڑ ہے بھی بائد ھے گئے اور باون وستہ بھی کو ٹا اور کھڑ کھڑ ایا گیا تھا اور بھارے سنگی بھائی بھی کہا کرتے ہیں کہ بہاں کیا رکھنے ہیں نبوی میں جو نبوی یا مزارا قدس میں ) اور مواجہ مقدمہ میں بیضنے کو برا بھتے ہیں اور اپنے زعم میں ان امور کوخالص تو حید کے عقیدہ ہے من فی بھتے ہیں کہ کوئا کر ویا تھا گر چدد و مرا واقعہ حضرت عمر کی میں نعت کا بھی کوئا ایک کے دونا کا چیش کردی تھا آگر چدد و مرا واقعہ حضرت عمر کی میں نعت کا بھی کوئا ایک کوئا کر ویا تھا گر چدد و مرا واقعہ حضرت عمر کی میں نعت کا بھی کوئا ایک کوئا کر ویا ہے بیسب افراط و تفرین ہوئے ہے۔ وام المعام ۔

مر جمہ: حضرت عبداللہ فرمایا کہ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں جب ہوی بچنیں سے نبی کریم علی کے مجد میں موتے سے۔ تشریح: صفہ مجد نبوی میں ایک طرف ساید دارجگر تھی جہال فقراء ومساکین رہا کرتے سے ،حضرت ابن عمر نے اپنی جوانی کا جو واقعہ بیان کیا ہے اسے معجد میں سونے کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ حضرت ابن عمراس دور میں مدینہ میں بوطن سے نہ گھر تھانہ براس لئے آپ مبحد میں سوتے سے ،حضرت ابن عمر نے خو وفر مایا کہ میں نے چاہا کہ ایک جمونیری ڈال لوں مگر افسوس کے مخلوق ضدا میں سے کسی نے میری مدونہ کی ،البذاوہ تو مسافر سے بھی زیادہ مجدمیں اقامت کے متحق سے اور مسافر کے لئے اجازت ہے۔

مرجمہ: ہم سے تنید بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن انی حازم نے بیان کیا حفرت مہل بن سعد سے روایت ہے کدرسول التعقیقی حضرت فاطمہ یک گھر تشریف لائے و یکھا کہ حضرت علی گھر میں سوجود نیس جیں اس لئے آپ نے حضرت فاطمہ ی وریافت کیا کہ تمہارے چی کے لڑکے کہاں جیں؟ انہوں نے بتا یہ کہ میرے اور ان کے درمیان پکھنا گواری چیش آگی اور وہ مجھ پرخفا ہوکر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ،اس کے بعدر سول اللہ علی ہے نے ایک فخص ہے کہا کہ علی ہو کو تلاش کریں کہ وہ کہاں ہیں وہ آئے اور بتایا کہ سجد میں سوئے ہوئے ہیں پھرنی کریم علیہ تشریف لائے ،حضرت علی لینے ہوئے تھے، چا درآ پ کے پہلو سے گرگئ تھی اور جسم پرٹی لگ گئتی ،رسول اللہ علیہ جسم سے دھول جھاڑتے جاتے متے اور فرمار ہے تھے، اٹھوا بوتر اب اٹھو۔

آتشریک: چونکہ آپ کے بدن پرمٹی زیادہ لگ گئی تھی اس مناسبت ہے آپ نے ابوتر اب فر ، یا ، تر اب کے معنی مٹی کے ہیں ، حضرت علی ﴿ کو اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ا

(٣٢٢) حدثت يوسف بن عيشى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابى حارم عن ابى هريرة قال لقد رايت سبعين من اصحاب المصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازارو اما كساء قدر بطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ال ترى عورته.

متر جمعہ: حصر ست ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیس نے ستر • کامی ب صفہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایرانبیں تھا جس کے پاس چا در (رواء) ہو یا تہبند ہوتا تھا یا رات کو اوڑ ھنے کا کپڑا جنہیں بیامحاب اپٹی گردنوں سے باندھ لینتے تھے یہ کپڑے کی کی آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے مختول تک ، بید عفرات ان کپڑوں کو اس خیالِ سے کہ کہیں ستر نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے تھا ہے رہتے تھے۔

تشري : ردا وايي جادركوكت من جهتهند كاويركرتا بين كريابين كريا عائد اور هي تنفي ال مديث الصحاب صفيرك فربت وفلاكت كاية جاتا اور

# باب الصلواة اذا قدم من سفر و قال كعب بن مالك كان النبى ملك من سفر و قال كعب بن مالك كان النبى ملك من سفر بداء بالمسجد فصلى فيه (سفر سے والهی پرنماز، كعب بن ، لك نے فرمایا كه بى كريم علي به بسرك سفر سے والهی تشریف لاتے تو يہلے محد ش جاتے اور نماز برا مے)

(٣٢٤) حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال اتيت النبي منته و هو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضائي وزادئي.

متر جمید: حضرت جابر بن عبدالللان فرمایا که بین نبی کریم علیه کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مجد میں تشریف فرما تھے، مسعر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے جاشت کا وقت بتایا تھا، حضورا کرم علیلت نے فرمایا کہ (پہلے) وورکعت نماز پڑھاد، میرا آل حضور علیلت پر کموقرش تھا جسے آپ نے اوا کیا اور مزید بخشش کی۔

کشری کے: حضرت جابڑ سفرے آئے تھے، مسجد نبوی میں پہنچاتو حضرت نے ان کودور کھت سنت مراجعت سفر کے لئے ارشاد فرمایا اس صدیث جابر "کوامام بخاری ہیں جگدلائے ہیں اور مسائل اخذ کئے ہیں۔ ( فتح اب ری س ۳۶۱ ج1)

### 

آتشر سنگی نیمان تحیة المسجد کا بیان ہوا ہے اور بیفل حضور علیہ السلام نے ارشاوفر ، پر کی مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے پڑھی جا کیں اور فقہ ، فیاں کے لکھ کداگر بیٹھنے سے پہلے بڑھی جا کیں مشغول ہوج نے تو ان کے شمن میں نماز تحیة المسجد کا ثو اب مل جاتا ہے، مگر جائل لوگ اس کے خلاف مسجد میں داخل ہوکر پہلے بیٹے جیں، پھرنفل یا سنت وغیرہ پڑھتے جیں، حضرت ؒ نے فرمایا کداس نماز کوائل ظاہر نے واجب کہا ہوتے داخر مایا کہا ہم تجد، جاشت و سنت نجر کو بھی واجب کہتے جیں گویا اسنے فرض و واجب کا اضافہ ہوگیا یا نج نماز وں پر، مگر حضیہ نے اگر ور وں کو واجب کہتے داندہ المستعان۔

#### باب الحدث في المسجد

#### (مسجد میں ریاح خارج کرنا)

متر جمعہ: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علی ہے۔ اس کے جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نمی زیر ہی تھی رہار خارج نہ کورو اللہ علی ہے۔ رہاح خارج نہ کروہ طائکہ تہمارے لئے برابررجمت ومففرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کی بیجے اے اللہ اس پر ہم بیجئے۔ گشر آگی: حضرت شاہ صاحب نے فرو یا کہ دخلیہ کے دوقول ہیں ، ایک بید کہ مجد میں اخراج ریاح کردہ تح کی ہے ، دوسرا قول مکر وہ تنز یک کا ہے تا ہم میرے نز دیک معتلف اس تھم ہے متعنی ہے ، واللہ اعلم ، حضرت نے مزید فرمایا کہ قالبا اخراج ریاح کی صورت میں اس پر بدوعا کرتے ہوں گئے کو فکہ بد ہو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے ، لیکن می خرر معنوی ہے جس طرح نوم جنب بنا وضویا تیم کے یا وضو بنا تسمید ، یا طعام بل تسمید (کہ شیطان کھانے میں شریک ہوجا تا ہے ) یا جماع بار تشمید وغیرہ گرچونکہ ان سب کے لئے امر شری وارد نوش ہوا اور نہ ترک پر ومید ان اس بارے میں حضرت شاہ صاحب کی خاص شخیل اور زیادہ تفصیل انوار لباری ص ۱۲ جا جس (بال بال المسمیدة علی محل حال) میں آپھی ہے۔

افادہ: حافظ نے لکھا کہ امام بخاری نے اس باب سے ان لوگوں کارد کیا ہے جو بے وضوآ دی کے لئے جنبی کی طرح دخول مجد کوممنوع کہتے ہیں، اس پر حصرت شخ الحدیث دامت برکاتیم نے اہراد کیا کہ بیغرض ہوتی تو امام بخاری ہاب المحدیث فی المسجد کاعنوان قائم کرتے اور ممکن ہے جواز حدث فی المسجد کا اثبات مقصود ہو کیونکہ وہ حدیث ہے تا بت ہے، یا کراہت بتلانی ہو کیونکہ اس کی وجہ سے وشخص فرشتوں کی دعاء سے محروم ہوج تا ہے۔ علامہ نووی نے شرح المذہب میں حدث کوغیر ممنوع کہا، سروتی نے کہا کہ جارے نز دیک مکروہ ہے، علامہ در دیر نے اس کو سجد کے احرّ ام کے خلاف اور ممنوع قرار دیا ابن عابدین نے بھی منع کیا، سلف میں بھی اختلاف رہا ہے، بعض نے کہا کوئی حرج نہیں، بعض نے کہا کہ ضرورت کے وقت جائز ہے در نہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے (الا بواہ ص ۲۱۸ج۲)

( ٣٣٠) حدث على بن عبدالله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعيد قال ثناء ابى عن صائح بن كيسان ثنا نافع ان عبدالله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله على الله على الله على الله وسقفه الجريد و عمده حشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئاً و زاد فيه عمرو بناه على بنيانه في عهد رسول الله على اللهن والجريد واعاد عمده حشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره با الحجارة المنقوشة والقصة و جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.

مر جمہ : حضرت عبداللہ بن عرق نے خبر دی کہ نبی کریم عظامتہ کے عہد میں مجد کمی این سے بنائی گئی تھی ، اس کی حجت مجود کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کے تنوں کے محفرت ابو بکر نے اس میں کی تمیر کی تابین کی البتہ حضرت عرق نے اسے بڑھایا اوراس کی تغییر رسول اللہ علیاتھ کی بنائی ہوئی ممارت کے مطابق کمی اینوں اور مجود کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی لکڑی ہی کے دیکھ ، چر حضرت عثان نے اس کی محارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سے تغیرات کئے ،اس کی دیواری بھی مشتش پقروں اور پچھ سے بنوائیں ،اس کے ستونوں کو بھی مشتش پقروں اور پچھ سے بنوائیں ،اس کے ستونوں کو بھی مشتش پقروں اور پچھ سے بنوائیں ،اس کے ستونوں کو بھی مشتش پقروں سے بنوایا اور چھت ما گوان کی کردی۔

آتشری : این بطال نے کہا ہے کہ شاید حضرت عمر نے یہ بات لوگوں کے غافل ہونے کی اس واقعہ سے بھی ہوجس میں ہے کہ بی کریم علیات نے ابوجہم کی دھار بدار چا در والیس کردی تھی ، پہنے اس میں آپ نے نماز پڑھی اور والیس کردی تی ، حافظا بن جر نے اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مکن ہے کہ حضرت عمر کے پاس اس سلسلہ میں کوئی خاص علم رہا ہوکے ویک گار ہے مانی کردی تی ، حافظا بن جر نے اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ممن جب بدعملی پھیل جاتی ہے تو وہ اپنی عبادت گا ہوں کو بڑی ورک کوئی خاص علم رہا ورک کے ساتھ مجا ہے ہیں ، متعدد صحیح احادیث میں بھی مساجد کے پختہ بنوانے کو قیامت کی علامت کہا گیا ہے ، ان احادیث و آثار نے بیا جب اس براہ معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کو پختہ کر وہ ہے کہ جب بہی مرتبہ حضرت عمران نے مجد نبوی کو پختہ کرایا تو بعض صحابہ نے اس پراعتر اض کیا لیکن حضرت عمران ان صحابہ کرام رضوان الذھاہیم سے زیادہ دین کے رموز سے واقف تھے ، چنانچاس واقعہ کے بعد جب ایک مرتبہ حضرت ابو ہر پر ڈائشر یف لائے اور آپ کو حالات کاعلم ہواتو آپ نے ایک حدیث سائی جس میں بھراحت اس بات کی پیشین کوئی تھی کہ ایک دن آگے کہ کہ مربری اس مجد کی تعیر پختہ بنیادوں پر ہوگی ، حضرت عمران نے ایک حدیث سائی جس میں بھرا دت اس بات کی پیشین کوئی تھی کہ ایک دن آگے کہ کہ مربری اس مجد کی تعیر پختہ بنیادوں پر ہوگی ، حضرت عمران نے محدیث سائی جس میں بھرا دت اس بات

ے پختہ کرایا تھااور جب آپ کو بیر حدیث ابو ہر رہ نے سائی تو خوش ہو کراپی جیب سے یا کچ سودر ہم آپ نے حضرت ابو ہر رہ اگو دیئے۔ اس کےعلاوہ جب بعض صحابہ نے اعتراض کیا تو آپ نے بیصدیث پیش کی تھی کہ جس نے ایک محبد تغییر کی خدا جنت میں اس کے لئے ویبا ہی مکان بنائے گا، گویا آپ کے نزد یک کیفیت تقیرات بھی اس اجر میں مراد ہے، مب جد کی پھنٹی آوران کی زیب وزینت کے سلسے میں جس طرح کی احادیث آئی ہیں اس کی وجہ بیے کہ انبیاء کا منصب بیے کہ وہ ونیا کی طرف سے بے تو جبی اور حصول آخرت کی ترغیب ویں،مساجداوراس سےمتعلقہ چیزیں اگر چہدین سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان کی ظاہری حسن وزیبائش عموماً بنانے والوں کے لئے و نیامیں فخر و مبابات کا سبب بن جاتی ہیں، پھردین میں مطلوب عبادت، اس میں خشوع وخضوع ہے نہ کہ تھیر در تر سین اس لئے آل حضور علی اللہ خاص طور ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ظاہری زیب وزینت پراپی ساری توجہ صرف کر کے اصل مقصد سے غافل نہ ہوجا کیں اور ہوتا بھی بہی ہے کہ لوگ بعد میں روح اور تقوی سے زیادہ ظاہری شان وشوکت کواہمیت دینے لگتے ہیں ، یہ ل تفصیل کی مخوائش نہیں ورنہ بکثر ہا جا دیث کی روشن میں اس بات کو واضح کیا جاتا کہ آن حضور علی ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوجائے والی ووسری صورتوں کی تر دید بڑی شدت کے ساتھ کی ہے جومقصود ومطلوب نہیں ہوتیں اور عام طور ہے ان ہی کومقصود ومطلوب بنالیا جاتا ہے، یا جواہم ہوتی ہیں اورلوگوں کے دل و و ماغ انہیں اہمیت نہیں دیتے ،مساجد کی زیبائش اگراس کی تعظیم کے پیش نظر کی جائے اوراس میں کوئی اپنا ذاتی رو پیدلگائے ، توامام ابو حذیفہ کے نز دیک اس کی رخصت ہے، این المنیر نے کہ ہے کہ جب لوگ اینے ذاتی مکان پختہ بنوانے ملکے اور اس کی زیبائش و آ رائش پرروپی خرج كرنے كيكو اگرانهوں نے مساجد كى تقيير ميں ہمى يہي طرز عمل اختيار كيا تواس ميں كوئى حرج نہيں ہونا جائية تاكه مساجدكى ابانت واستخفاف شہونے پائے،اس کے اصل تو یہی ہے کہ مساجد س دہ طریقتہ ریقیر ہول کیکن زمانہ بدل گیا تو پختہ بنوانے میں بھی حرج نہیں،البذااس طرح کے تمام مسائل میں بنیادی بات بیے کہ کا ہری شیب ٹاپ،روح ،تقوی اورداوں کی طہارت کے لئے سب سے زیادہ مہلک ہاوران تمام ا حادیث وآثار میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہی بنیاوی مقصد پیش نظر ہے جب یہود ونصاریٰ اپنے ند جب کی روح سے غافل ہو گئے تو سارا ز ورچند ملی مری رسوم ورواج بردینے لگے (عمدۃ القاری، فتح الباری وافا دات انوری)

افا وہ: مسجد نیوی آس تصنور علی ہے کے عہد میں بھی دومر تبتقیر ہوئی تقی، پہلی مرتبہ اس کا طول وعرض ساٹھ ساٹھ ہاتھ تھا، دوہارہ آپ ہی کے عہد میں اس کی تقییر غزوہ نیبر کے بعد ہوئی، اس مرتبہ اس کا طوں وعرض سوسو ہاتھ رکھا گیا، حضرت عمر نے اسپے دور خلافت میں اس میں مزید اضافہ کرایا تھا، حضرت عمان نے اسپے دور خلافت میں طول وعرض بھی بردھوا دیا تھا اور پختہ بنیادوں پر اس کی تغییر کرائی بعض سلاطین نے ان تمام تغیرات کو جوعہد نبوی میں ہوئے اور اس کے بعد حضرت عمراور حضرت عمان رضی القد عنی کے عہد میں ہوئے نشانات لگا کر مماز کردیا ہے اس کے بعد متعدد سلاطین نے بھی مسجد نبوی میں اضافہ کرایا، لیکن میا کید دوسرے سے ممتاز نہیں ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر ممانعت عمری وفعل حضرت عثال کی توجہ کے ذیل میں غرض شارع کی مزید وضاحت فرمائی کہ اصادیت میں پختہ مکانات بنانے کی بھی ناپسندیدگی آئی ہے تا کہ اسباب دنیا بیس انہاک وغلونہ ہو، جس کی دجہ ہے اکثر آخرت کی طرف سے غفلت آ جاتی ہے، لیکن اگر بیرائی پیدانہ ہوتو علماء نے امپ ان کہ اسباب دنیا بیس انہاک طرف محقق این المغیر نے اشارہ کیا ہے کہ جب لوگ اپنے تعدم کانات بنائے لیگے تو مساجدہ کی کواس سے کیوں محروم کی جائے لہٰذا اصل تو بھی ہے کہ مساجد بھی پختہ نہ بنائی جا کمیں مگر زمانہ میں مساجد کی اس کے متقاضی ہوں تو پھراس کوا حادیث کے خلاف نہ شار کیا جائے گا، پھر حضرت نے فرایا کہ اگر سلاطین وامراء پہلے زمانہ میں مساجدہ شان اور اس طرح مساجدہ تان اور اس طرح مساجدہ شان اور اس طرح مساجدہ تان کی مثال ہیں، البذا مساجدہ وہدارس ودیگر آئر اسلامیہ کے استحکام کوفوا کہ ومص کے سے خالی بیس کہ سکتے ) معلوم ہوا کہ مما لعت نبویک

مقعدا پنے موضوع نبوت ورسالت کے تحت اظہار ناپسندیدگی کے لئے تھا، پھر جیسے جیسے مصالح ومنافع حضرات محابدوتا بعین ومتاخرین اکابر امت مجمد بیر کے سامنے آتے گئے ،ان کے مطابق عمل بھی اتباع سنت ہی قرار دیا جائے گا اور مصر کح امت کی وجہ سے وہ کراہت و ناپسندید گئے تم ہو جائے گی ،اس کے ساتھ مندر جہ ذیل امور بھی قابل لحاظ ہیں: -

(۱) اینے رہنے کے مکانات کو پختہ کرنے کی ممالعت بھی بیان حلت وحرمت شرق کے لئے نہیں وار دہوئی بلک یہ نظانے کے لئے ہوئی کہانسان کو دنیا بیس مسافر کی طرح رہنا جا ہے لہذا اس کو عالی شان محارتوں اور اسباب عیش وتلذذ کی طرف راغب ندہونا جا ہیں ۔

(۲) اس کی دوسری مثال مفکلوۃ کی حدیث ہے کہ اپنے ظالم بادشاہوں پر بددعا نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو کے فکہ جیسے تم ہوگے ایسے ہی تم پر حاکم مسلط کئے جا کیں گے، اس حدیث سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہوں کو بددعا دبنی جا تزمیس حالا نکہ غرض حدیث صرف اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے، جس ہے آ دمی اکثر غافل رہتا ہے، اور ظالم کے لئے بددعا سے خود ہی بھی غافل نہیں ہوتا، اس لئے اہم امرکی طرف توجہ دلائی، بیغرض نہیں ہے کہ اس کو بددعا نہ دیں، اس لئے وہ شرعاً بالکل جا تزہے۔

(۳) ای طرح حدیث میں ہے کہ جو مخص تبجد پڑھ کرچھوڑ دے، اس کے لئے بہتر تق کہ وہ پڑھتا ہی نہیں، شارھین حدیث نے اس میں بحث کی کہ بھی بھی تبجد پڑھنے والا اچھاہے یا بالکل نہ پڑھنے والا؟ میں کہتا ہوں کہ پہلا ہی یقیناً افضل ہے اور جنہوں نے حدیث نہ کور کی وجہ سے دوسرے کو افضل سجھا و فلطی پر ہیں، کیونکہ مراد نبوی کو نہ بچھ سکے، آپ کا مقصد تو صرف ترغیب تھی مواظعت و مداومت کی اور ترک کے لئے تا پہندیدگی فلا ہر کرنی تھی، کس کے بھی تعوڑے یا بہت عمل خیر کونظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ بھی شارع علیہ السلام کی طرف سے، غوض بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقصود شارع علیہ السلام اس چیز ہیں ہوتا ہے جو آپ کی زبانی ارشاد ہیں نہیں آئی۔

(٣) حدیث بخاری بی ہے کہ حضورعلیہ السلام کے گھر بیس عید کے روزلا کیاں دف بجار ہی تھیں، حضورعلیہ السلام چا دراوڑ ہے کر منہ دُھا تک کر لیٹ گئے (یعنی رخبت نہتی ، اجازت تھی ) حضرت ابو بکر \* آئے اور فر مایا کہ یہ شیطان کے مزامیر کیے؟ حضور نے فر مایا کہ رہنے دو ابو بکر! عید کا دن ہے خوثی کا ، پھر حضرت بھر \* آئے تو لا کیاں دف کو نیچے د با کر بیٹھ گئیں اس پر حضور نے فر مایا کہ شیطان عمر ہے بھا گئا ہے ، اس سے بس کہتا ہوں کہ وہ چیز تو شیطان کی ہے لیکن تھوڑ ہے کوشر بیت جواز بیس رکھے گی لیکن اگر زیادہ ہوجائے تو وہ بالکل شیطانی عمل بن جائے گا ، باعتبار جنس تھوڑ ہے کہ بھی شیطانی کہ سکتے ہیں ، چنا نچہ حدیث ہیں ہے اور اس کی طرف حضرت ابو بکر \* نے اشارہ کیا تھی ، گر حضور علیہ السلام نے شری مقصد کی طرف رہنمائی فر بادی کہ تھوڑ ا ہوا ورعید جیسے دن ہوتو حد جواز ہیں رہے ۔

(۵) متدرک حاکم میں ہے کہ ایک سائل آیا، آپ نے چھودے دیا، پھر مانگا مجردیدیا، مچر مانگا مجردیدیا اور جب چلا کیا تو فرمایا کہ آگ کے انگارے جیں جواس نے لئے ، محابہ نے عرض کیا کہ پھر کیوں دیئے؟ فرمایا کہ خدا کو پسندنیس کہ میں بخیل بنوں ، مقصد یہ کہ سائل کو نہ جاہئے تھا ، اور میں تو دوں گاہی۔

فا کرہ: علامہ آوربشتی حافظ حدیث حنی الرز بہ ہیں، ان کی کتاب عقائد بیں میرے پاس ہے، اس میں وعید کی احادیث الکھ کر چند سطریں کھی ہیں، جن سے ہیں سمجھا کہ ان کوسب نارینایا ہے، خواہ پھروہ اس پر مرتب ہوں یا نہ ہوں، پر نقیقی علم ہے جوطول ممارست سے حاصل ہوتا ہے، اگر یکی مراد ہے آوا حادیث وعید ہیں ایک نتی حقیقت کا انکشاف ہے جومواضع عدیدہ ہیں کام آئے گی، فاقہم ولا تشخل ۔

# باب التعاون في بناء المسجد و قول الله عزو جل بنا كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله الأية

(القيرمج من ايك وومر كى مدوكرنا اور ضاوند تعالى كاتول بي ومشركين فداك مجدول كالتير من حصرت لين الآية) حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحدة آء عن عكر مة قال قال لى ابن عباص و لا بنه على انطلقا الى ابى سعيد فاسمعا من حديثه قانطلقنا فاذا هو فى حائط يصلحه فاخذ ردائه فاحتبى ثم انشاء يحدثنا حتى اتى على ذكر بنآء المسجد فقال كنا نحمل لبنة و عمار لبنتين لم النبي غلاق في معاد ثنا حتى التى على ذكر بنآء المسجد فقال كنا نحمل لبنة و عمار لبنتين المسجد فقال كنا نحمل لبنة و عمار المنتين فرآه النبي غلاق فجعل ينقض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفتة الباغية يدعو هم الى المعتبد ويدعونه الى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن .

مرجمہ، حضرت عکرمہ نے بیان کیا کہ جھے ہاورا ہے صاحبراوے علی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابوسعید ضدری رشی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کا اوران کی احادیث سنوجم چلے۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ باغ میں پکھ درئی کررہے تھے۔ (جب ہم حاضر خدمت ہوئے ) آپ نے اپنی چا درسنجالی اورا ہے اوڑھ لیا۔ پھر ہم سے حدیث بیان کرنے گئے۔ جب مجد نبوی کی تغییر کا ذکر آیا کو آپ نے بتایا کہ ہم تو (مجد کی تغییر میں حصہ لیتے وقت ) ایک ایک اینٹ اٹھارے تھے کین عمار وودوا بنٹی اٹھاتے تھے۔ نبی کریم علی ہے اس کے اور نہایا فسوس عمار کو ایک باغی جماحت تل کرے گئے وقت دیں گاور میں جو اور میں جو اور میں ہوگا ۔ ابوسعید نے بیان کیا کہ حضرت عمار گرجہ میں حدا کی بناہ:

آتشری : مبحدی تغیرے لئے مسلمانوں سے چندہ لینا جائز ہے، کین کفاروشرکین سے ٹیس۔البتہ بیصورت ہو عتی ہے کہ وہ کافریا مشرک کسی مسلمان کورقم ہبدکردے، پھروہ مسلمان بناہ مسجد میں صرف کردے۔(افادۃ الثیخ الانورؒ) حضرت ؓ نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب کنزنے بھی مسجد کے لئے کافر کے چندہ کونا جائز کہا اور تملیک مسلم کے بعد جائز کہا۔ ہیں نے سنا کہ حضرت گنگوہ بی نے جواز کافتو کی دیا ہے مگر ہیں ہمیشہ عدم جواز کائی فتوے دیتا ہوں اور دلیل قولہ تعالی ما کان للمشر کین ان یعمد وا مساجد الله الآیہ ہے۔

الا مع الدراری می ۱۹ میں ہے کہ کافر وسٹرک کے مال سے تیار شدہ مجد میں نماز درست ہے، اور حاشیہ وارح میں ہے کہ بیہ موان ناعبدائی کے خلاف ہے کیونکہ انھوں نے اس کونا جائز کہا ہے۔ ہم نے او پر حضرت شاہ صاحب ؓ ہے بھی جوازی خاص صورت نقل کی ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ مطلقا جواز نہیں ہے، اور ہم نے فقاوئی رشید ہیں بھی احکام المساجد میں دیکھا کہ حضرت گنگونی نے تحریف مایا ''جس کافر کے نزد کید مجد بنانا عمدہ عبادت کا کام ہے۔ اس کے معبد بنانے کو تھم مجد کا ہوگا' البذا حضرت فی جہاں مطلق جواب دیا ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ خاص ہوگا، حضرت موانا ناعبدائی صاحب ؓ نے بیکھا کہ ''حسب تفریح معتبرات، مال ہنود کا تغییر معاہد خاصرت الل اسلام میں صرف کرنا درست نہیں ہے'' اس کو مفرت موانا نام عبدائی صاحب ؓ نے کہ موانا نام میں موف کرنا درست نہیں ہے' اس کو خضرت العلام موانا نام فقی تحمد کھا ہے اللہ صاحب ؓ نے کم جواز نام موبدائی موبدائی کے موبار تیں اور جوالے ناموال کھا در جزیہ خراج ، ہدیا ور جاتا ورجیسا کہ ہم او پر بیان کر کے حضرت العلام میں وغیرہ کی اس کو جواز موبرے ، حضرت مفتی صاحب نے کہ موبد کے موبدائی فوج پر صرف جوات میں وغیرہ کی ہوئے میں وغیرہ کے ہونے میں وغیرہ کی ہونے تھے اور اس میں جوتے تھے ، بل اور سرئیس بنتی تھیں وغیرہ نیز علامہ شای نے لکھا کہ اس کے کام ہوتے تھے ، بل اور سرئیس بنتی تھیں وغیرہ نیز علامہ شای نے لکھا کہ اس کے اس میں وغیرہ کی ہونے تھے ، بل اور سرئیس بنتی تھیں وغیرہ نیز علامہ شای نے لکھا کہ اس کے ساتھ کوش ور باط وغیرہ پر بھی صرف بوتا تھا۔ (فادی ص کے کام ہوتے تھے ، بل اور سرئیس بنتی تھیں وغیرہ نیز علامہ شای نے لکھا کہ اس کے ساتھ میں وغیرہ پر بھی صرف بوتا تھا۔ (فادی میں کے دی اس کے کام ہوتے تھے ، بل اور مرئیس بنتی تھیں وغیرہ نیز علامہ شای نے لکھا کہ اس کے تکام میں وربط وغیرہ پر بھی صرف بوتا تھا۔ (فادی ص کے دی اس کے کام ہوتے تھے ، بل اور مرئیس بنتی تھا۔

حفرت مفتی صاحب نے ان مصارف کی پوری تفصیل دی ہے اورای پر ہنود کے اموال کو بھی قیاس کیا ہے حالا تکد بہت المال بیں جمع ہوکر وہ اموال کفار سلمانوں کی ملک بیں وافل ہو کر بھر ان سب مصارف بیں خرج ہوتے ہے اور بھر خود بھی ایک دوسرے سوال ہا بتہ چندہ ہنولا محبد کے جواب بیں بیتح برفر مایا: - ' وتقیر مجد کے لئے غیر مسلموں سے چندہ طلب کرنا جا بڑنیں اورا گرغیر مسلم خود چندہ دیں لینی بغیر مائے خوثی سے دید یہ تو اس صورت بین قبل کرنے بیس مضا کقہ بیس کہ وہ مسلمانوں کی تمذیک کردیں اور مسلمان اپنی طرف سے مجد بیس خرج کردیں ، ای طرح غیر مسلم (ہندویا عیسائی) مجد تغیر کر کے مسلمانوں کو دے دیں ، تو اس کے شرح ہونے کی صورت بی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دی مسلمانوں کی ملک کردیں ، فیر مسلم کا وقف اس صورت بیں حقیج ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے وہ وقف کرتا ہے وہ کام اس کے ذریب اور اسلام کے نزدیک قربت ہو، ورنہ وقف کی مبیل ہوتا ، لینی قاضی اسلام کے نزدیک قربت ہو ، ورنہ وقف کی مبیل ہوتا ، لینی قاضی اسلام کے نزدیک قربت ہوں وقف کی صورت کے قب کردیک قاضی اسلام کے نزدیک قربت ہوں وقف کی صورت خانہ کو الفراع کم (کانے المفتی صالم کے نزدیک قربت کی ای ہوئی مبید) یا اسلام کے نزدیک قربت کہیں (جیسے ہندوکی بنائی ہوئی مبید) یا اسلام کے نزدیک قربت کہیں (جیسے مسلمانوں کا کہ بیا بھوا بہت خانہ) والفراع کم (کانے المفتی صالم کے ک

اس تفصیل سے معلوم ہوا کدان سب حضرات میں ہا ہم کوئی حقیق اختلاف نہیں ہے اور تغییر مساجدی صفت خاصد کا تعلق برحیثیت سے صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے اور حق ہے "السما يعمو صرف ايمان والوں کے ساتھ ہے اور حق اس اللہ من آمن باللہ " اور "ما کان للمشو کين ان يعمو وا مساجد الله " پحرا کرمعتبرات میں پیفرق نہ ہوتا تو شرطوں اور خاص صورتوں کي تعديد کوں ہوتی ؟

حضرت تھانو کی نے بھی لکھا: - اگر کوئی ہندوا پنے اعتقاد میں اس کو (لینی مسجد میں روپیدلگانے یا مسجد بنانے کی قربت (لیمنی عمل موجب ثواب بھتا ہے"۔ (امدادالفتاوی عمل اااج۲) موجب ثواب بھتنا ہے تواس قاعدہ و کلیے کے اقتضاء ہے اس کا چندہ مسجد کے لئے لینا جائز ہونا چاہئے"۔ (امدادالفتاوی عمل اااج۲) حضرت مولانا مفتی سیدعبدالرحیم صاحب دامت فیوسیم نے مسجد و مدرسہ کے لئے امداد فیرمسلم کے سوال پر لکھا: -مسجد و مدرسہ کی عملات کو نقصان ہوا ہوتو امداد لینے کی گنجائش ہے، جماعت خانہ یہ نمازگاہ کے علاوہ بیت الخلاء یا عسل خانے وغیرہ بنانے اور مرمت کے لئے المداد کی جائے۔ (فنا دی رجمید ص کھاج ۲)

حقیقت بظاہر بیمعلوم ہوئی کہ مساجد صرف خدائے واحد کی عبادت کے لئے ہیں اور جوموحد خالع نہیں ہیں لینی مشرکین وہ صرف خدائے واحد کی عبادت کوعمدہ کام یقین کر کے مالی المداد کیے کر سکتے ہیں؟ البنۃ دوسری مصالح یا منافع دنویے خیال ہے وہ ضرور مساجد بھی ہنا سکتے ہیں اور مالی المداد بھی دے سکتے ہیں، لہٰذاان کا حکم معلوم!۔واللہ تعالی اعلم۔

ہم تو ذکرآ یت قرآنی سے امام بخاری کا اشارہ بھی ای طرف بھیتے ہیں کہ مساجد کی تغییر ظاہری ہیں مشرکین کوشر یک ندکیا جائے کیونکہ وہ اپنے دلوں کے تغریب خوب واقف ہیں اور اس لئے ان کے سب اعمال اکارت ہوئے اور ہمیشہ کے لئے دوز خرج مشتحق ہے، پھرا یہے لوگوں کی امداد خدا کی مبحدوں کے لئے کیسے قبول کی جائتی ہے؟ چونکہ امام بخاری کی شرط پرکوئی حدیث ممانعت ندہوگی، اس لئے ممانعت می آیت سے استدلال فرمایا ہوگا۔ واللہ الخم۔

للبذا خدائے واحدی خاص عبادت کے لئے قائم کی جائے والی مساجد کی تغییر ظاہری دباطنی دونوں کاحق واستحقاق صرف مومنوں کارہا، جن کے فکوب حشیر خداد ندی ہے معمور ومنور ہیں۔والحمد للداولا وآخرا۔

#### خلاصئه بحثث

حضرت مولاناعبدائی صاحب اور حضرت شاہ صاحب کی رائے اصوب ہے کہ شرکین کی مالی امداد مجد کی خاص جائے عبادت ونماز کے کے قیول ندکی جائے اور یہ کہ کوئی مسلمان اپنی ملک میں سالے کر پھراس رقم کو اپنی طرف سے مجد میں لگائے اور فراوی رشید بیر نیز کفایت اُمفتی میں جہاں مطلق اجازت تحریر ہوگئ ہے وہ بھی مقید دہشر وط پرمحمول ہوگ ۔امداد الفتادی ص ۱۱۱ ج۲میں مفسرین کی تفسیر تکو "لکل فن رحال"کہہ کرفقہا ، کے مقابلہ میں مرجوع پاسا قط گرداننے کی بات بھی بمجھ میں نہ آسکی ، پھر جبکہ فقہاء کا بھی وہ خشانہیں جو سمجھ گیا ،اس لیے ہمار ہے نز دیک اصل مسئلہ بالکل داضح ہے اور سب ہی کا متفقہ بھی ہے اور بھی بھی کسی مشرک کی نیت قربت تغییر مسجد کے لئے درست نہیں ہو بھتی ۔وانڈ اعلم دعلمہ اتم ۔

#### واقعة شهادت حضرت عمارتا

ترجمة الباب كے تحت جو بحث وتشریح ضروری تھی وہ گذرگی اب حدیث الباب پر بھی بچھ ککھنا ہے جونہا ہے اہم وضروری ہے،جس وقت حضورا کرم علی این صحابے سے ساتھ تقیر نہوی کررہے تھے ،تو دیکھا گیا کہ اور صحابتو ایک ایک این یا پھرا ٹھا کر لاتے ہیں اور حضرت عمار دور دا مخاتے ہیں بیمنی کتب سیر میں ہے کہ حضور علیدالسلام نے تقمیر مبحد نبوی کے لئے مبجد کے قریب بی کچی اینٹیں پہنو ائی تھیں (اور شایدوہ بڑی وزنی ہوں کہ عام طور ہے آ دمی ایک ہی اٹھا سکے جیسی اب کرا تی میں بنتی میں )حضور علیہ السلام بھی سب کے ساتھ اپنیش ڈھو ر ہے تھے محابہ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ تکلیف ندکریں! ہم کافی ہیں، اگر آپ نے شرکت جاری رکھی ،ای دوران میں حضورا کرم عَنَیْ اُنْ نے حضرت عمار ؓ سے بیو چھا کہتم دودو کیوں لار ہے ہو؟ جواب کی نقل ہوئے ،ایک بید کہ حضور! میرادل جا ہتا ہے کہ مجھے ثواب زیادہ طے، دوسرا بیر کدا بیک اپنے حصد کی لاتا ہوں اور دوسری آپ کے حصد کی ،اس پر رصت عالم علی نے سرت ورنج کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وارشاد قر مایا. -''افسوس! عمار کی شہادت ایک باغی گروہ کے ہاتھوں ہے ہوگ''۔ پھراہیا ہی ہوا کے سالہا سال کے بعد جنگ صفین کے موقع پر حضرت علیٰ کی طرف سے لاتے ہوئے ،حضرت معاویہ کے حامی لشکر کے ہاتھوں ہے آپ کی شہادت ہوگئی ، چونکہ حضرت مجی اڑ کے ہارے میں حضور عليه السلام كاندكوره بالا ارشا دسار ب صحابه مين مشهور ومعروف تها جس كي روايت بخاريٌ مسلم ، ترندي ، نسائي ، ابوداؤ ومسنداحمه وغيره مين بهي ہے،اورمتعددصی بوتابعین نے جوحضرت علی اورحضرت معاوید کی جنگ میں ندبذب تھے،حضرت عمار کی شہادت کو بیمعلوم کرنے کے لئے ا میک علامت بھی قراروے ویا تھا کہ فریقین میں سے حق پرکون ہے؟ اور باطل پرکون؟ حافظ نے الاصابہ ٥٠٥ ٢٠ مي لکھا كما الله علامت بعدیہ بات ظاہر ہوگئی کہ چن حضرت علیٰ کے ساتھ تھا اور اہل سنت اس بات پر متنق ہو گئے درانحانیکہ پہلے اس میں اختلاف تھا اور الاصابیص ۵۰۷ ج۲ نیز تهذیب العبذیب ص ۱۳۱۰ ج ۷ میں لکھا کہ متواتر روایات وآثار سے سے بات منقول ہے کہ حضرت عمار « کو ہاغی گروہ قمل کرے گا اور الاستیعاب ص ۴۲۳ ج ۲ میں علام محقق ابن عبدالبرّ نے بھی یہی بات کھی ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی البداییص • ۲۷ج بے میں لکھا کہ حضرت عمار کی شہاوت ہے اس صدیث کا راز کھل کیا کہ حضرت عمار گوایک یاغی گروہ کم آپ کے ساوراس سے میہ بات فلا ہر ہوگئی کہ حضرت علی تق یر تھے اور حضرت معاویہ با فی اور ص ۲۳۱ ج ۷ میں بیمی لکھا کہ جنگ جمل سے حضرت زبیر کے بہٹ جانے کی ایک وجہ بیمی تھی کدان کو تی کریم علیت کارشاد بایہ حضرت محارثیا دتھاا ورانہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت علیٰ کے فشکر میں موجود جیں یکر جب جنگ صفین میں حضرت محار ّ کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاوید کے تشکر میں پنجی اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اپنے والداور حضرت معاوید و نو کو حضور علیہ السلام کا

ان جوکہ واضح ہوکہ وافظ این جڑے سانے وانسخ بخاری کا تھا جس ٹیں جملہ تقتلک الفندة الباغیہ نیس تف ای لئے اس کی مفصل وہ بھی ان کو کھتی پڑی اور چرفا کد و کا عنوان دے کر یہ بھی تکھا کہ قل تھاروالے جملہ کی صدیث کواکیہ جماعت محالہ نے روایت کیا ہے اور ان ٹیس سے اکثر طریقے میچے یا حس جی اور اس صدیث ٹیس ایک چٹن کوئی ہے جواعلام نبوت میں سے ہے کہ اس کا ظہور بعید ارشاد نبوی کے مطابق ہوا اور اس بیس حضرت علی وحضرت میں ڈکی کھلی ہوئی تضیابت بھی ہے اور ٹو اصب کا روجھ ہے ، جن کا ذیم میرے کہ حضرت میں آئی جنگوں جس تھی رئیس تھے ( لاتے الباری می ۳۹۵ جا راتھ دو القاری می ۱۹۹۳ ج ۲ )

اس وقت جو بخاری کامطبوع نسخه اس به اس بس به اس بھی بیند کورہ جملہ موجود ہے اور کتاب الجہاد بداب مسع المعباد عی الو اُس می ۱۳۹۳ بھی موجود ہے، کو کد چھنورعدید السفام نے اسینے وست مہارک سے معفرت کا اُڑے مربے گرود خو رجمل اُن اُجادا خوج کا کہا میٹنی کے مسامنے بھی بھی نسخہ ہے۔ (مؤلف)

ارشادی دولایا تو حضرت معاویة نے فوراس کی بیتادیل کی کیا ہم نے ممار کو آس کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قبل کیا جوانبیں میدان جنگ میں لایا (طبری س ۲۹ جس، ابن الامیرس ۱۵۸ جس، مداریس ۲۹۸ ج ۷) علامه ابن کثیر نے اس تاویل کو بہت مستبعد قرار دیا۔

للاعلی قاریؒ نے شرح فقدا کبر میں لکھا کہ حضرت علی کو جب حضرت معاویدؓ کی بیتا ویل کینجی تو فر مایا: -''اس طرح کی تاویل سے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت جمز ہ کے تل خود نبی اکرم علیہ ہے'۔ (والعیاذ ہاللہ)

# اعتراض وجواب

یہاں حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ '' حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور وہ لوگ ان کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے''۔ تو اشکال یہ ہے کہ حضا میں جملہ بھی ہے کہ صحابہ تھے، تو اتن بات تو درست ہو سکتی ہے کہ وہ باغیوں کے گروہ میں تھے اور اجتہا دی غلطیوں کا صدور جس طرح صحابی رسول حضرت معاویہ ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ضلیف وقت حضرت علیٰ ہو تا تعلین حضرت عثمان کے مطالبہ تصاص کو وجہ نزاع وقبال قرار دیا تھا، اس طرح ان کا ساتھ و بینے والے صحابہ ہے جس اجتہا دی غلطی ہوئی ہوگی ، گریہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ ان صحابہ نے حضرت عمار گو نار جہنم کی طرف بلایا ہو، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ان کو نوش فہی اور گمان تو بھی کھا کہ اس طرح حضرت علیٰ کو مجبور کر کے خضرت عثمان کے دورت حضرت علیٰ کی مخالفت اور ان سے قاتلین حضرت عثمان کے دورت حضرت علیٰ کی مخالفت اور ان سے قال و جنگ سبب دخول تا رتھا، مگر وہ اجتہا دی غلطی کی وجہ سے عند اللہ معذور ہوں گے۔

حضرت شاه صاحب نے فرما یا دو مراجواب جو بھے نہ یہ دہ ہوت کے گفتہ باغیہ تک کلام حضرت معاویہ کے سلسدیں ہے کہ صاحب
ہوا یہ نے بھی کتاب القصناء میں نضرت کی ہے کہ امیر معاویہ نے خضرت کی سے بعناوت کی تھی پھرید عو هم انی المجتنف سے حضرت می راک منقبت اور
کی کا حال بیان ہوا ہے کہ کہ معظمہ میں بقر ایش کو جنت کی طرف بلائے تھے اور وہ ان کو طرح کے عذاب دے کر حالت کفر کی طرف
لوٹنے کی اگر وسمی کرتے تھے، ایک جواب یہ بھی ہے کہ مراومرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مجاز گوتی کیا وہ المی شام تھے (فق البردی سے ۱۳۷۳)
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بھی تھم باعتبارجنس کے ہوتا ہے اگر چہاس کا تحقق بعض انواع میں نہوتا
ہو، البندا مطلب یہ ہوگا کہ اس تھم کی وجود تر جو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے دی گئی اگر چہوہ سبب نارتھی مگر وہ حضرات صحابہ
کے حق میں سبب نار نہ بن کی کیونکہ وہ لوگ جہتمہ تھے اور ان کی نہیت تی وصواب می کی تقی ، جس طرح علامہ تو رہشتی نے اپنی کہا ب عقائد میں
کی تعب سبب نار نہ بن کی کیونکہ وہ لوگ جہتمہ تھے اور ان کی نہیت کی تقی ، جس طرح علامہ تو رہشتی نے اپنی کہا ب عقائد میں
کو تعب کی احاد یہ معاصی پر وعید نار آئی ہے لیکن وہ معاصی سبب نار ہو کر بھی تر شب مسبب سے خالی ہو سکتے ہیں کیونکہ مسببات کا کو تھی ہوتا ہے اور بسا او قات غیر خلا ہری وقفی ہوتا ہے اور شر بھی اور قب ہوتا ہے اور بسا او قات غیر خلا ہری وقفی ہوتا ہے اور شر بھی معاصی ہو تھی ہو تا ہے اور شر بھی مقال ہو تھے جس کی امر حسی پر نار

## خلافت حضرت علي

اس صدیث بخاری سے بیب معلوم ہوا کہ چو تھے نمبر پر فلافت برحق ان ہی کی تھی اور ان کی مخالفت بغاوت تھی ،اگر چہ امراجتہاوی ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ چو تھے نمبر پر فلافت برحق ان ہی کی تھی اور رحضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد میں گذر ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی ما خوذ نہ ہوں ، اس کے لئے ہدایہ کا حوالہ او پر حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد میں گذر چکا ہے اور قتل القدیم و شرح فقد اکبر واحکام القرآن ابن عربی وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے اور عملاً بھی ایک شام سے صوبے کو چھوڑ کر جزیرۃ ولامر سے معلوہ تم اس کے علاوہ تمام اسلامی مقبوضات کے مسلمانوں نے حضرت علی خلافت کو مان لیا تھا اور مدینہ طبیبہ میں تو دوسر سے خلقاء سابقین کی طرح اکا برمہاجرین وافسار نے حضرت علی ہے ہوئے کر لی تھی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مروان کو ہرا کہنا خصوصاً اس سلوک کی وجہ ہے جواس نے حضرت حسین و دیگرافل بیت سے ہے، جوفر انعنی ایمان کا مقتصیٰ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی بیت سے ہے، جوفر انعنی ایمان کا مقتصیٰ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی بیست کے ساتھ روار کھا، اس سے دل بیزاری رکھنا لوازم سنت وجبت اہل بیت سے ہی، جوفر انعنی ایمان کا مقتصیٰ ہے، اور جیس اور اور بیس اور میں اور جیس اور اور النہ اور اور النہ اور اور النہ اور اور النہ اور اور بیس اور میں اور کھتیں اہل حدیث نے تتبع مفسرین وفقیا وان کی تمام حرکات جنگ و جدال کو جو حضرت علی ہے کیس، خطاء اجتہادی پر محمول کرتے ہیں اور مختقین اہل حدیث نے تتبع روایات صحیحہ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیر حال کے بارے میں ذیا دہ سے فریق اور یہ بیا جا ساتھ کے دوم مرتکب کمیرہ اور باغی ہوں گے جس سے فستی لازم ہوا، مگر فاستی پر لعنت جائز نہیں ، البذا ان کے لئے دعا و مغفرت و شفاحت کریں تو بہتر ہے۔ (فاوی عزیزی میں کہ اج ا)

#### باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر و المسجد

(بردهائی اورکاریگرے مبداورمنبر کے تخوں کو بنوانے میں تعاون حاصل کرنا)

٣٣٣. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبدالواحد ايمن عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان امرأة قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئاً تقعد عليه فان لي غلاماً نجاراً قال ان شئت فعملت المنبر.

مر جمہ اسلام : معفرت ہل نے بیان کیا کہ نی کریم علیہ نے ایک مورت کے یہاں آ دی بھیجا کہ دو ہ اپنے بڑھی غلام سے کہیں کہ میرے لئے (منبر) ککڑیوں کے حجوں سے بنادے جس پر میں بیٹھا کروں۔

مر چمہ ساساس : حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یار سول اللہ کیا جس آپ کے لئے کوئی ایکی چیز نہ
بنا دوں جس پرآپ جیٹا کر ہیں میری ملکیت جس ایک برحی غلام بھی ہے، آپ نے فر مایا کہ اگر چا ہوتو منبر بنوادو، شب انہوں نے منبر بنوادیا۔

تشریح : دولوں احادیث سے معلوم ہوا کہ کمی بھی کار خیر جس دوسروں کی مد دحاصل کرنا مطابق سنت ہے، جس طرح یہاں حضور علیہ السلام
نے ایک عورت سے مدولی کہ وہ اپنے غلام ہے منبر بنوادے، پھریہ کہ بظاہر اس عورت نے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت جس چیش کس کی ہوگ کہ مند میں میں بھر کے مند میں بھر کے مند مند میں بھر کے مند مند میں بھر کے مند مند کے مند بنوادوں گی ، پھر جب بنوانے جس تا خیر محسوس کی تو حضور علیہ السلام نے یادو ہائی کی ہوگ جس کو را دیوں نے اپنے طریقہ سے روایت کردیا ، البندا دونوں احادیث جس ہا ہم کوئی تعارض نہیں ہے۔ ( انتہ الباری وعمدہ )
دوایت کردیا ، البندا دونوں احادیث جس با ہم کوئی تعارض نہیں ہے۔ ( انتہ الباری وعمدہ )

( نوٹ ) امام بخاری اگر تربیب بدل دیتے تو بیصورت زیادہ واضح ہوجاتی۔

# باب من، بنی مسجداً

(جس نے معجد بنوائی)

٣٣٣. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرنى عمر و ان بكيراً حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله النحولاني انه سمع عثمان بن عفانٌ يقول عند قول الناس فيه حين بني مسجدا الرسول الله شبي مسجدا قال بكير مسجدا الرسول الله شبي مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة.

مر جمید: حطرت عبیداللہ خولانی نے حطرت علیان بن عفاق سے سنا کہ آپ نے مجد نبوی علی صاحبها الصلوق والسلام کی (اپنے ذاتی خرج سے) تقبیر کے متعلق لوگوں کے اعتر اضات کوئ کر فرمایا کہتم لوگ بہت زیادہ تنقید کرنے گئے، حالانکہ میں نے نبی کریم علی ہے سناتھا کہ جس نے معجد بنوائی ( بجیرراوی) نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے ریجی فرمایا کہ اس سے مقصود خداد ند تعالی کی رضا ہوتو اللہ تعالی ایسا عی ایک مکان جنت میں اس کے لئے بنائیں گے۔

تشری : اس حدیث میں مجد بنانے کی فضیلت بیان ہوئی اور علامہ عیثی نے ۲۳ صحابہ سے دوسری احادیث فضیلت بھی اس موقع پر نقل کی جیں، ایک حدیث میں ریکھی ہے کہ مجد بنانے والے کو بطور اجروثواب کے جنت میں یا قوت اور موتیوں سے مرصع گھر ملے گا، رہا ہے اشکال کداورسب اعمال خیر کا تو دس گناا جر مے گاءاس کا صرف مثل یا برابر کیوں ہوگا تو اول تو مثلیت سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی اور بہتر جواب بیہ ہے کہ ہمٹل کے اجر میں برابری تو عدل ہے اور کم وکیف میں زیادتی حق تعالیٰ کامحض فضل وانعام ہے۔ (عمد وص ۳۹۹)

حافظ نے تکھا کہ ایک بہتر جواب ہے تھی ہے کہ اس کی جزاش گھر تو جنت میں ایک ہی ہے گا تگر کیفیت میں اس ہے کہیں بہتر ہوگا کہ دنیا میں بھی ایک ہے کہ اس کی بہتر ہوگا کہ دنیا میں بھی ایک گھر ایک گھر ایک گھر کی فضیلت بوت جنت پرائی ہوگی جیسی یہاں مبحد کی بیوت دنیا پر ہے (فتح ص ۲۲۵) ( کیونکہ صدیث امام احمد سے مردی ہے کہ یہاں جو مبحد بنائے گا اس کو جنت میں اس ہے افضل گھر مطرع کا )

جارے حضرت شاہ صاحبؒ فر مایا کرتے تھے کہ بید نیا کی مسجدیں اس طرح جنت میں اٹھا لی جائیں گی ، عَالبًا بیکس حدیث کامضمون موگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

باب یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد (جب مجد عرف النبل اذا عرف المسجد عرف النبل اذا مر

٣٣٥. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو اسمعت جابر ابن عبدالله يقول مررجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله عنه المساب بنصالها.

مر جمہہ: حضرت سفیان نے بیان کیا کہ بیں نے عمروے یو جھا کہتم نے جابر بن عبدالقدے سنا ہے کہ ایک تصحف مجد نبوی ہے گز راوہ تیر لئے ہوئے تھا،رسول القد علق نے اس سے فرمایا کہ اس کے پھل کوتھا ہے رکھو۔

تشری : تیروں کوتھا منے اور سنجا لئے کا تھم اس لئے دیا کہ سی نمازی کو تکلیف نہی جائے ، یوں ضرورۃ اسلی کواپنے ساتھ مبحد میں لے جانے کا جواز بھی معلوم ہوگیا ، امام بخاری نے تاریخ اوسط میں حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مساجد کو بچوں ہے ، پاگلوں ہے ، بیخ وشعراء ہے ، جھڑوں ہے ، جیخ و پکار ہے ، اقامت صدود ہے اور تکواریں میان ہے باہر نکا لئے اور اشعار پڑھنے ہے منع فر ، یا اور تھم فر مایا کہ مساجد کے دروازوں کے قریب وضوفانے اور شسل خانے بنائے جائیں اور جمعہ کے روز مساجد میں خوشبو کی دھونی بھی دی جائے (عدہ ۲۰۳۰)

#### باب المرور في المسجد (مجدے گذرنا)

٣٣١. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبدالله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي طُنِيَّةِ قال من مر في شيء من مساجدنا او اسكوا تنا بنبل فلياخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلماً.

تر جمہ الاسلام : حضرت ابو بردہ ابن عبد اللہ نے بیان کیا کہ بی نے اپنے والدے سناوہ نبی کریم علی ہے ۔ روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں ہے تیر لئے ہوئے گذرے تو اے اس کے پھل کوتھا ہے رکھنا جا ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے کی مسلمان کوزشی کردے۔

تشریخ: یہاں بازاروں کے لئے بھی وہی تھم مساجدوالا بیان ہواہے۔

### باب الشعر في المسجد

#### (مسجد مين اشعار يرهنا)

٣٣٠. حدثت ابو اليحان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابوسلمة ابن عبىدالرحيمان بان عوف الله سمع حسان بن ثابت ن الانصاري يستشهد ابا هويرة انشدك الله هل سمعت النبي النُّبيُّ يقول يا حسان اجب عن رسول الله اللهم ايده بروح القدس قال ابو هويرة نعم. تر جمد: حضرت ابوسلمه ابن عبد الرحل بن عوف نے حضرت حسان بن السار الله عبا كدوه ابو مريرة كواس بات بر كواه بنار ب تھے کہ میں شہبیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہتم نے رسول اللہ علیہ کے میہ کہتے ہوئے سنا ہے کہا ہے حسان رسول اللہ عظیمہ کی طرف سے (مشرکول كواشعاريس)جواب دو،ا سالله حسان كى روح القدى (جربل عليه انسلام) كذريع مديجة ،حصرت ابو بريره في فرمايا بال (مل كواه بول) متعلق حدیث: حدیث بخاری میں اگر چه محد کا ذکر نہیں ہے گر بخاری بدء الخفن میں حدیث لائیں گے، وہاں مجد میں حضرت حسال ا کے شعر پڑھنے کا ذکرہے، مگرجیسا کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا اس سے امام بخاری عام طور سے مسجد میں اشعار پڑھنے کیلیے تو استعدلا ل نہیں كريكة ، يهال توخود حضور عليه السلام كي تكم سے شركی ضرورت سے پڑھوائے گئے تھے، جس سے وہ اس وقت عبادت كے تھم بيل ہوگئے تھے، لبذااس يوسيع كامتصد حاصل بين بوسكا (بيعديث بدء المخلق باب ذكر المملاتكه بس ١٥ ١٥ ٢ مر، يهال الم بخارى في مجدين اشعار يرجين كجواز كيل باب الشعر في المسجد قائم كياب اورحديث الباب عمطابقت بين ب (مؤلف) تشريح: مشركين عرب آل حضور عليه كي جوكيا كرتے تھے۔حضرت حسان خاص طور سے ان كا جواب ویتے تھے۔ آپ درباد نبوی کے بلند پایدشاع تھادرمشرکوں کوخوب جواب دیتے تھے۔آپ کے اسلیلے میں واقعات بکشرت منقول ہیں۔آل حضور عظافہ آپ کے جواب مے مخطوط ہوتے اور دعا کیں دیتے معجد نبوی ہیں آپ کے لئے خاص طور سے منبر رکھ دیا جاتا اور آپ ای پر کھڑ ، ہو کر صحابہ کے مجمع میں اشعار سناتے جس میں خود نبی کریم علیات میں تشریف فرما ہوتے۔امام بخاری کے بتانا جا ہے جیں کہ مجد میں اشعار پڑھنے میں کوئی مضا مقانبیں بشرطیکہ وہ شریعت کی حدود ہے باہر ندہوں ۔ کیونکہ خود آنحضور علیہ السلام حضرت حسان کے ذریعے مشرکین کا عرب کے خاص مزاج کے پیش نظر جواب دلواتے تھے۔حضرت شاہ صاحب نے فر مایا که امام طحادی نے اس پر باب باندھا ہے اور سئلہ یہی ہے کہ اگر مسجد میں آ واز زیادہ بلند نہ ہوا وراشعار میں مطالب بھی درست ہوں تو بڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ حصرت حسان کوشا بدینانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضرت عمر نے ان کومبحد میں اشعار پڑھنے کی وجہ سے سزاوین میاہی تھی ،اس پرانھوں نے مدیث سے مدولی۔ یہاں تحقق عینی نے لفظ نشد وانشد کی لغوى بحث بهت عمره كى ، اور بتلايا كداس كااستعال نشدتك الله لازى بى سيح باوريه من متعدى بالكن فعل متعدى انشد تك بالله كهنا غلط موكار (عده ص ٢٠٠٣) (اس متعلق ايك شذره ص ٢٥ يرورج موكياب)

# علمي واصولي (فائده)

ای مناسبت سے حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا حق تعالیٰ کے لئے نعل لازم جیسے استوی، نزل وفیرہ آتا ہے تو ان کے مابعد متعلقات صفة خداوندی ہوتے ہیں مثلا تول باری تعالیٰ "اصنوی علی المعوش میں معنی یہ دوگا کہ صفت استواء کا تعلق عرش کے ساتھ ہوااور اگر نعل متعدی ہوتو اس کا مابعد مفعول ہہ دوگا جیسے خلق المسملوات والارض میں ہے۔ اس معلوم ہوا کہ استواء ونز دل کو ذات خداوندی ہے متعلق مجھنا سی مسیا کہ بعض لوگوں نے (مثل ابن تیمیہ) ان کو ذات متعلق کر کے استواء کو بمعنی استقرار وتمکن وجلوس علے العرش مرادلیایا نز ول مثل اجسام سمجھا ہے، اس کی پوری بحث بخاری کی کمآب التو حید میں آئے گی ، ان شاء اللہ و الاهو بید اللہ (علامہ ابن تیمیہ کے تفر دات جلد سابق میں بیان ہوئے ہیں)

#### باب اصحاب الحراب في المسجد

(نيزے والے مجديس)

٣٣٨. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعدعن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال اخبر ني عروة بن الزبيران عائشة قائت لقد رايت رسول الله منته يوماً على باب حجرتي و الحبشة يلعبون في المسجد و رسول الله منتهم ليستروني بردائه انظرالي لعبهم زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رايت النبي منتها والحبشة يلعبون بحرابهم.

متر جمہ: حضرت عائش نے فرمایا ہیں نے نبی کریم عظیم کو ایک دن اپنے جمرہ کے دروازے پردیکھا اس وقت حبشہ کے لوگ مجد ہیں کھیل رہے تھے، رسول علیہ اپنی چاورے جمعے جمپارے تھے، تا کہ ہی ان کے کھیل کودیکھ سکوں، ابراہیم بن منذرے مدیث ہیں یہ زیادتی منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا جمعے یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے فہر پہنچائی وہ عروہ سے وہ عائشہ سے کہ ہیں نے بیان کیا جمعے یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے فہر پہنچائی وہ عروہ سے وہ عائشہ سے کہ ہیں ہے۔

تشریک: بعض الکیے نے امام مالک نے نقل کیا ہے کہ یاوگ مجد میں نہیں کھیل رہے تھے بلکہ مجد سے ہاہران کا کھیل ہور ہاتھا حافظ ابن جڑنے لکھا کہ میہ بات امام مالک سے ثابت نہیں ہے اوران کی تصریحات کے خلاف ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عرشے ان ک اس کھیل پر ناگواری کا اظہار کیا تو نبی کریم علی نے نے فرمایا کہ نیزوں سے کھیلنا صرف کھیل کود کے در ہے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے جنگی صلاحیتیں بیدار ہوتی میں جودشن کے مقالبے کے وقت کام آئیں گی۔

مہلب نے فرمایا ہے کہ مجد چونکہ دین کے اجماعی کا موں کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے وہ تمام کام جن ہے دین کی اور مسلمانوں کی معظمتیں وابستہ ہیں مسجد بیں کرنا درست ہیں اگر چہنعش اسلاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجد بیں اس طرح کے کھیل قرآن وسنت سے منسوخ ہو گئے ہیں ،اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم عظیمت از واج مطہرات کے ساتھ کس درجہ حسن معاشرت کا لحاظ رکھتے تھے۔

علامہ بینی نے بیجی لکھا کہ اس سے مہار کھیل کے دیکھنے کا جواز لکاتا ہے اور عورتوں پر مردوں سے پر دو کا وجو ہجی معلوم ہوا (عمر و ص ۲۰۶۲ ج ۲) اس حدیث ہے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنے کا جواز اس لئے صرح نہیں کہ مقصد کھیل دیکھنا تھا، نہمردوں کو دیکھنا کہ وہ حیاتھا، پھر یہ کہ فتنہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے میں نسبتا زیادہ ہے کہ وہ جلد متاثر ہوتی جیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حراب کا تھیل ایساتھا جیسے ہمارے یہال گدکا تھیلتے ہیں، پھرفرمایا کہ میرے پاس امام مالک ہے تصرح موجود ہے کہ بیکی مجدے ہا ہر حصد بیل تھا اور حضرت عائش مجد بیل تھیں اور امام مالک مدینہ کے واقعات جانے ہیں امام بخاری کے ہیں، البنداامام بخاری کا اس سے توسیع تکا لنا ورست نہیں۔

# باب ذكر البيع والشرآء على المنبر في المسجد (ميد كرير فريد فردنت كاذر)

(٣٣٩) حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت التها بريرة تسألها في كتابتها فقالت ان شئت اعطيتها ما بقى وقال الها ان شئت اعطيتها ما بقى وقال سفيان مرة ان شئت اعطيتها ما بقى وقال سفيان مرة ان شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله المنابية على فالمنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله المنابية على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شرو طاليس في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعد المنبر.

مر جمہ: حضرت عائش فرمایا کہ حضرت بریہ ان سے کتابت کے بارے بھی مشورہ لینے آئیں، حضرت عائش فرمایا کہ کہ اگرتم چا ہوتو بھی تبارے آقا وَل کو (تمہاری قیمت) وے دول (اور تمہیں آزاد کردول) اور تمہارا ولا مکاتعلق جمھے ہے قائم ہواور بریرہ کے آقا وَل سے کہا (حضرت عائش ہے ) کہ اگر آپ چا ہیں تو جو قیمت باتی رہ گئی ہوں دید ہیں اور ولا مکاتعلق ہم ہے قائم رہ رسول اللہ علی ہے جو آزاد جب تشریف لائے تو بھی نے ان ہے تذکرہ کیا ، آپ نے فرمایا کتم بریرہ کو خرید کر آزاد کردواور ولا مکاتعلق تو ای کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کردے بھر رسول اللہ علی منبر پر کھڑے ہوئے ، سفیان نے (اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے) ایک مرتبہ کہا بھر رسول اللہ علی منبر پر کھڑے ہوئے ، سفیان نے (اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے) ایک مرتبہ کہا بھر رسول اللہ علی ہوئی ایک شراکہ کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے ، جو تھی ہی کوئی ایک شرط کرے گا جو کتاب اللہ میں ذکر شدہ شراکہ کی دوایت ما لک نے تکی کا دوایس کی دوایت ما لک نے تکی کے داسلہ ہے کی دہ مرہ ہو اور انہوں نے منبر پر چڑھے کا ذکر نہیں کیا ہوئی ۔

تشری : کوئی غلام اپنے آتا ہے طے کر لے کہ ایک متعینہ مدت میں اتنار و پیدیا کوئی اور چیز دو اپنے آتا کودے گا اگروہ اس مدت میں وحدہ کے مطابق روپیآ تا کے حوالہ کردی تو وہ آزاد ہوجائے گا ای کو کتابت یا سکا تبت کہتے ہیں، غلام کی آزادی کے بعد بھی آتا اور غلام میں ایک تعلق شریعت نے ہاتی رکھا ہے، جے ولاء کہتے ہیں اور اس کے پکھ حقوق بھی ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک مجدیش خرید وفر و خت کے لئے بھاؤ ملے کرنا اور ایجاب و قبول جبکہ وہ سامان مجد یس نہ ہو، معتکف کے لئے جائز ہے اور حدیث الباب ہمارے مخالف نیس ہے، کیونکہ یہاں صرف مسئلہ بیان ہوا ہے نہ بھے ہوئی نہ شراء اور حدیث الی داؤ دوغیرہ یس مقدیج وشراء فی المسجد کی ممانعت موجود ہے۔

 نے اس موقع پر ایک تحقیق شروط ملائمہ وغیر ملائمہ کی ذکر فر مائی جو میرے امائی درس میں بھی ہے اور فیض الباری ص ۷ م ۲ میں بھی ہے ، و ہاں دکیم لی جائے ، بخو ف طوالت ترک کرتا ہوئی ،عمدۃ القاری ص ۱۳ م ۲ میں بھی اس کی اچھی تفصیل و تحقیق ہے ، قابل مطالعہ اور حضرت ُ نے فرمایا تھا کہ ہدا سیش کفالہ و بھے فاسد کے بیان میں بھی ملائم و غیر ملدئم کی قدر نے تفصیل ہے۔

#### باب التقاضي والملازمة في المسجد

( قرض كا نقاضا كرنا اورمسجد يس بمى قرضدار كالبيجيا كرنا)

( ۳ ° °) حدث عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال احبرني يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضي ابن ابي حدر د دينا كان له عليه في المسجد فارتعفت اصواتهما حتى سمعها رسول الله منطقة وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادئ يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا واوما اليه اي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه.

متر جمہ: حضرت کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے مجد نبوی ہیں ابن ابی صدر دسے اپنے قرض کا تقاضہ کیا (ای دوران میں) وونوں کی گفتگو تیز ہوگی اور رسول اللہ علقے نے بھی اپنے جمر و شریفہ سے من لیا، آپ پردہ ہٹا کر باہر نشریف لا سے اور پکارا کعب! کعب، ب بولے لبیک یارسول اللہ آپ نے فرمایا کہتم اپنے قرض ہیں سے اتنا کم کردو، آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کردیں، انہوں نے کہایارسول اللہ میں نے کردیا، پھر آپ نے الی صدرو سے فرمایا جھااب اٹھواوراد! کردو۔

تشری : یہاں تو صرف قرض کے نقاضے کا ذکر ہے ، ملازمت کا نہیں ، گر باب اصلح میں امام بخاری اس حدیث کو پھر لا کیں گے اور وہاں فلقیہ فلا مدہ ہے کہ قرض دار ہے ملے اور پھراس کو چھوڑ انہیں ، اس طرح آ دھا موضع ترجمہ یہاں ہے اور آ دھا وہاں ہے اس کوامام بخاری کے کما لات ہے گنا گیا ہے کہ حدیث کے تمام طرق ومتون میں ذہن گھومتار ہا ہے اور بہی فن حدیث میں کمال کی نشانی ہے اور بھارے حضرت شاہ وہا کہ سالہ کی نشانی ہے اور بھار کے حدیث کے تمام متون وطرق روایت پر نظر ندہو، پوری طرح کسی مسلم کی نقیح نہیں ہو گئی ، اللہ تعالی امام اعظم پر ہزاراں ہزار دمتیں بھیج کہ انہوں نے تدوین فقہ کے وقت اس امر کی بہت ہی زیادہ رہ یہ رکھی اور یہ بھی کہ گیا ہے کہ اعلی امام اور یہ بھی کہ گیا ہے کہ اعلی امام عظم پر ہزاراں ہزار دمتیں بھیج کہ انہوں نے تدوین فقہ کے وقت اس امر کی بہت ہی زیادہ رہ یہ رکھی اور یہ بھی کہ گیا ہے کہ اعلی امام اعظم پر ہزاراں بزار دمتیں بھیج کہ انہوں نے تدوین فقہ کے وقت اس امر کی بہت ہی زیادہ رہ یہ ترکھی تھی اور یہ بھی کہ گیا ہے کہ اعلی وہ بھی انہوں کے باس بہت بڑا علم تھا۔

قولہ وہو فی بین نظر کہ آپ اس جھڑے ہے دفت آپ گھر ہیں تھے، آگے ہے کہ آپ ان کی آ دازس کر جمرہ شریفہ سے لکے اور جمرہ شریفہ کا پردہ ہٹایا (سجت اس پردہ کو کہتے ہیں جس کے دو حصے ہوں ہے ہوئے دوکواڑ دن کی طرح ، کذانی العمدہ میں ۱۳۹ ج۲ عالبًا جس طرح آج کل بھی کمرہ کے درداز دن پر پردے ڈالتے ہیں، جودائیں ہائیں سٹ کرکھل جاتے ہیں) دوسری شرح بعض شارحین نے بیلی ہے کہ حضور علیا السلام اس دفت گھر ہیں نہیں بلکہ سجد ہیں معتکف تھے، جو بور یوں سے بنایا گیا تھا، جا فظ جنی نے یہاں پھے دفسا حت نہیں کی ہگر بیت اور جن کے الفاظ کہلی شرح کو ترجے دے رہے ہیں کہ بور یوں کے معتکف کی بیشان نہیں ہوتی ، یوں راد یوں کے بیان ہیں بھی فروق ہوجاتے ہیں۔

حعزت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کیمکن ہے ای جھڑے کیوجہ ہے اس سال کی لیلۃ القدر کی تعیین کاعلم ذہن مبارک نبوی ہے نکل کیا ہو، یا وہ کوئی اور جھکڑا ہوگا۔وانٹداعلم

تولد فاقصد: حضرتُ في فرمايا كه بعض امور كاتعلق مروة وحسن معامله به دتا به ، همر بعض علماء ان كوفقهي جواز عدم جواز كي طرف مين بيا جيمانهيں اورا يك بيدار مغز عالم كوميقظ سے كام لينا جائے۔

نیز فرمایا کے شخ این ہمام نے فتح القدیم میں کام فی السجد کے لئے لکھ دیا کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حالانکہ بحر میں قیدنگائی ہے کہ اگر سجد میں باتیں کرنے کے ارادے سے جائے اور باتیں کرے تو مکروہ ہے، ورنداگر کیا تو نماز ہی کے لئے تھا اور و بال سے کسی سے باتیں کیس تو گزاؤئیس ہے۔

#### باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى العيدان

(معجد میں جماز ودینااور معجد ہے چیتمزے، کوڑے کرکٹ اور ککڑیوں کوچن لینا)

(۱۳۳۱) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابى رافع عن ابى هريرة ان رجلاً اسود او امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسال النبى على المساد عنه فقال مات فقال افلا كنتم اذ نتمونى به دلونى على قبره او قال قبرها فانى قبرها فصلى عليها.

متر جمہہ: حضرت ابو ہربرہ ہے دوایت ہے کہ ایک عبشی مردیا عبشی عورت مجد نبوی میں مجاڑو دیا کرتی تھی ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول افقہ عظافیہ نے اس کے متعلق دریافت فر مایا لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کرگئ آپ نے فر مایا کرتم نے جمعے کیوں نہ بتایا اچھا اس کی قبر تک مجھے لے چلو، پھر آپ قبر پرتشریف لائے اور اس پرنما ز پڑھی۔

آتشر ت التحریث شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری اپنی عادت کے موافق بہت ک ان جزئیات پر بھی ابواب وتر اجم کو پھیلا دیتے ہیں جن کا ذکر احاد یہ بین آگیا ہے اگر چان پر سائل واحکام کا وار ومدار بھی نہیں ہوتا ، چنا نچہ یہاں مجد بین جماڑ و دینے پر باب قائم کر دیا جبکہ وہ نہ کوئی خاص مسئلہ ہے نہ کی کواس سے اختلاف ، صرف فضیلت مقصد بن سکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کوڑے کرکٹ کو مجد سے باہر کرنے کو مجد کی کنگریاں باہر نکالنے کے تھم سے الگ سمجھا جائے
کیونکہ ابوداؤ دیس باب فی حسی المسجد کو باب فی کنس المسجد سے الگ باندھا ہے اور اس میں ہے کہ اگر کنگر بوں کوکوئی باہر نکالے تو وہ اس کوشم
دیجے خدا کے واسطے مسجد میں رہنے دے، تا کہ ان کو مجد الی مبروک ومبارک جگہ میں رہنے کا شرف وضل حاصل رہے یا اس لئے
کہ نماز بول کو ان ہے آرام کے گا۔ (بذل م ۲۹۵ج)

تعفرت کے نفر مایا کہ اگران کامنجد میں رہناصفائی کیخلاف ہویا بے ضرورت ہوں تو نکالنا ہی افضل ہوگا ،اگر چہوہ اپنے فضل وشرف کے لئے نتم ویتی رہیں گی ،لیکن جسطر ح منجد حرام یا منجد نبوی میں کنگریاں بچھی رہتی ہیں ،ان کے متعدوفوا کد ہیں ،اس لئے ان کو نہ نکالنا ہی افضل ہوگا ( کہان کی وجہ سے فرش گرم نہیں ہوتا اور ہارش ہوجائے تو وہ جگہ پھر بھی نماز کے لاکق رہتی ہے وغیرہ ابتداءاسلام میں اسی لئے منجد نبوی ہیں کنگریاں ڈالی گئی تھیں۔واللہ اعلم )

قول فصلے علیم! حضورعلیہ السلام نے اس مورت کی قبر پرتشریف لے جا کرنماز پڑھی اور آپ کے ساتھ ووسرے محاب نے بھی پڑھی

( کذافی موطاً امام مالک ) اس بارے میں اختلاف قدا بہ اس طرح ہے: - امام ابوطنیف نے فرمایا کہ فقط ولی پڑھ سکتا ہے اور وہ دوسری اموات کی بھی پڑھ سکتا ہے اگر چاس کے علاوہ دوسروں نے بھی پڑھی ہواور اس کو ام ابویوسف نے تین روز تک جا تزبتلا یا ہے، امام شافعی، احمد ، داؤ دظا ہری اور ایک جماعت کہتی ہے کے قبر پر ہڑھ من نماز پڑھ سکتا ہے جس کی بھی رہ گئی ہو، ابن القاسم کہتے ہیں کہ ہیں نے امام مالک سے المحد ، داؤ دظا ہری اور ایک جماعت کہتی ہے کے قبر پر ہڑھ من نماز پڑھ سکتا ہے جس کی بھی رہ گئی ہو، ابن القاسم کہتے ہیں کہ ہیں نے امام مالک سے کہا آپ اس حدیث فدکورکا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو فرمایا ہے حدیث تو سمجے ہمراس پڑھل نہیں ہے ( امام احمد نے فرمایا کہ بید حدیث ہم عورت شاوصا حب نے فرمایا کہ ہمارے بعض مشائح ہے اس امرکا بھی جواز متقول ہے کہ دلی کے ساتھ دوسرے بھی جورہ کے بور نماز پڑھ سے جورہ کے بعد سب ہم حضور کی نماز چڑھ ہے اور تی بھی دوا کہ دیکھ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی بھی سے اس کری نماز پڑھی تھی۔

حسان سے ثابت ہے، علامدابن عبدالبرنے کہا بلکہ وجوہ حسان سے اور پھرتمبید یں وہ تمام طرق ذکر کے علامہ ذرقانی نے ایک کا اضافہ کیا،
کل دس ہوئے) پھر علامہ ابن رشد نے لکھا کہ امام ابوطنیفہ نے غالبًا ان احادیث پراپنے قاعدہ کے موافق اخبار آ حاد ہونے کی وجہ سے ممل
نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ الی اخبار آ حاد جو باوجود عموم بلوگی کے بھی مشہور و منتشر نہ ہوئی ہوں اور ندان پر عام طور سے ممل کیا گیا ہو، بیان کے
ضعف کی دلیل ہے اور اس لئے ان کے صدق کا غلبہ طن نہیں ہوتا بلکہ منسوخ ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے۔

#### ابن رشداور حنفيه

علامہ نے اس کے بعد بیمی نکھا کہ ہم مالکیہ کا اصول تعامل وعدم تعامل اٹل مدینہ ہے استدلال کا پہلے بتا بچکے ہیں اوراس نوع استدلال کا نام حنفیہ نے عموم بلو کی رکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بیدونوں جنس واحدے ہیں۔ (بدلیة المجتهد ص۲۰۱۳)

دنفیہ پرردا خبار آ حاد کا بڑا اعتراض ہوا ہے، یہاں علامدابن رشد نے بڑے کام کی بات کی ہاس لئے اس کوہم نے ذکر کردیا ہے اور خدا ہب کے بارے شریجی ان کی تنقیح عمد واور معتمد ہوتی ہے،اس لئے ذکر کی گئے۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حدیث الباب کی وجہ ہے علوۃ علی القیر کا عدم جواز اس لئے بھی نہیں ثابت ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے خود ہی ادشاد فرمایا ہے کہ ان قبور کے اندراند جیرا ہی اند جیرا ہے اور حق تعالیٰ میری نماز کی وجہ سے اہل قبور کے لئے نور عطافر مادیتے ہیں اسلام شریف ) تو اس سے حضور کی خصوصیت معلوم ہوئی جو دوسروں کے لئے ثابت نہیں ہے اگر امام شافعی وغیرہ قاملین جواز اصلوۃ علی القیر اس کا شوت دیں تو دوسری بات ہے ،ایسے ہی امام محد نے غائبانہ نماز کے بارے میں بھی خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دوسرے حضور علیہ اسلام کی طرح نہیں ہیں۔

#### باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

(مىجدىش شراب كى تجارت كى حرمت كا علان)

٣٣٢. حدثنا عبد ان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الأيات من سورة البقرة في الربوا خرج النبي من المسجد فقد أهن على السنا ثم حرم بجارة الخمر.

تر جمہہ: حضرت عائشٹنے فرہ یا کہ جب سورہ بقرہ کی رہ ہے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم علی محتلے میں تشریف نے مسے اوران آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت کی ، پھر شراب کی تجارت کوحرام قرار دیا۔

تشریکی: بعنی شراب جیسی حرام وضیف چیزی حرمت کا مسئله مسجد کے اندر بیان کیا جاسکتا ہے، شراب اور ربوا کا تکم ساتھ اس لئے بیان کیا کہ سود کھانے والے اور شراب چینی حرام وضیف چیزی حرمت کا مسئلہ سے شیطان کے زیراثر ہوتے ہیں، حرمت ربوا کی تاریخ امام طحاوی کی مشکل الآثار میں دیکھی جائے ہیں تھی اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حنفیہ کے اصول سے دارالحرب میں ربوا علال ہے لین مسلم کو کا فرسے لینا (کیونکہ اموال کفار دارالحرب کے لئے عصمت موشمہ حاصل نہیں ہے، انتھیل باتی فی محد، ان شاء اللہ)

باب الخدم للمسجد وقال ابن عباس نذرت لك مافي بطني محرراً للمسجد يخدمه

(مجد کے لئے خادم) حضرت ابن عبال آنے (قرآن کی اس آیت) ' جوادلا دمیر یطن میں ہے اسے تیرے لئے آزاد چھوڑ نے کی میں نے نذر مانی ہے' کے متعلق قرمایا کہ مجد کے لئے چھوڑ دینے کی نذر ، نی تقی کہ اس کی ایک خدمت کیا کر بگا)
۳۳۳ مداندا احمد بن واقد حداندا حماد عن ثابت عن ابھی دافع عن ابھی هو يوة ان امرأة او رجالا کانت تقیم المسجد ولا ادادہ الا امرأة فذکر حدیث النبی مشتلے الله صلر علی قبر ها.

تر جمہ سانم ہم: حضرت ابو ہربرۃ ہے روایت ہے کہ ایک عورت یا مردم پر جماڑود یا کرتا تھا، ٹابت نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہے پھرانہوں نے نبی کرم سیکانیڈ کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر برنماز بڑھی۔

تشریکی: میر مران کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ ہے اور آپ نے نذر و نی تھی کہ میراجو بچہ بیدا ہوگا اے مسجد کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی ، او م بخاری میں بتانا چاہجے جی کہ گذشتہ امتوں بیں بھی مساجد کی تعظیم کے چیش نظرا پی خدمات اس کے لئے چیش کی تھیں اور وہ اس بیس اس حد تک آگے تھے کہ اپنی اولا دکو مسجد کی خدمت کے لئے وقف بھی کر دیا کرتے تھے، اس سے سیبھی معلوم ہوتا ہے کہ ان امتوں بیس اولا دکونذ رکر دینا مسجح تھا، چونکہ لڑکول کی نذر بیلوگ کیا کرتے تھے اور امر ، قد عمران کے لڑکی بیدا ہوئی ، اس لئے آپ نے اپنے رب سے معذرت کی کہ ''میرے رب میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ، الآبیہ

#### باب الاسير او الغريم يربط في المسجد

٣٣٣. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انا روح و محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة عن النبي سنت قال ان عفريتا من الجن تفلت على البارحة او كلمة نحوها ليقطع على الصلواة فامكتنى الله منه واردت ان اربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحو وتنظرو اليه كلكم فذكرت قول اخى سليمان رب هب لى ملكاً لا ينبغى لاحد من بعدى قال روح فرده خاسئاً.

متر جمعه: حضرت ابو ہربرہ نے نبی کریم سیکھیے ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ گذشتہ رات ایک سرکش جن احیا تک میرے پاس

آیا، یاای طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی وہ میری نماز بیل خلل انداز ہونا چاہتا تھا، کیکن خداوند تعالی نے مجھاس پر قدرت دے دی اور بیل نے سوچا کے مسجد کے کس سنون سے اسے باندھ دول تا کرفٹے کوتم سب بھی اسے دیکھولیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بید عایاد آگئی''اے رب جھے ایسا ملک عطا سیجئے جومیرے بعد کسی کو حاصل ندہو' راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آں حضور نے اس شیطان کونا مرادوا پس کر دیا۔ قشر سیکی : عہد نبوت بیس جیل خانہ ندتی، بلکہ سید بیس بٹھلا دیتے تھے اور وہاں سے کہیں کو جانے ندویتے تھے، پہلاجیل خانہ دعزت عرفے مکہ معظمہ بیس ایک کھر خرید کر بنایا تھا (افادہ الشیخ الانور آ)

عفریت: - سرکش، طاغی، تفلسه علی: -منصف عبدالرزاق پس ہے کہ جن یا شیطان بلی کی شکل پس آیہ تھا اور کمآب الاساء والسفات بہتی میں ہے کہ وہ آپ کی طرف آگ کا شعلہ لے کر ہو جا تا کہ آپ گھبرا کرنماز تو ڑویں۔

## تولهلا يتبغى لاحدمن بعدى

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اس دعا مسلیمانی کو ظاہر وعموم پر رکھا، ورنداس ایک واقعہ ہے اس دعا کی حقیقی مراد پرکوئی اثر نہ پڑتا، پھرفر مایا کہ دعاؤں اورنذروں کے الفاظ وظاہر پر ہی تھم ہوتا ہے، غرض و معنی پڑتیں، جیسا کہ مسندا حمد بیس ہے، ایک وفعہ حضور علیہ السلام حضرت عائش کے پاس تھے، کسی بات پرآپ نے ان کوفر مادیا، صافک قسط مع الله بدیک (حمہیں کیا ہوا، اللہ تہمارے مضور علیہ اللہ اللہ بدیک (حمہیں کیا ہوا، اللہ تہمارے ہاتھ کا گئے کہ اس میں معنوں نے ہاتھ کا اللہ علیہ میں اس میں اس میں اس میں اس کے دورت عائش کے ہاتھ سے خون کس میں میں اس میں کہ ہوتا ہے گا اور و عائم میں اس میں میں کہ اور اور کو بدوعا نہ دوا عمکن ہے کہ وقت تجو لیت ہی کا ہو، حضور نے ہاتھ کا کا اراد و منہیں فرمایا تھا، مرکو میں النہی آپ کے الفاظ میں پر جاری ہوگئی۔

باب اغتسال اذا اسلم و ربط الا سير ايضاً في المسجد و كان شريح يامر الغريم ان يحبس الى سارية المسجد (اسلام لان يحبس الى سارية المسجد (اسلام لان كوت المرتبع كراء وتيدى كومجد ش باندهنا، قاضي شريح قرضدار كم متعلق محمد يا كراء مجد كستون بيانده دياجات)

٣٣٥. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة قال بعث النبي عليه الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال بعث النبي عليه في الله الله في ال

م جمعہ: حضرت ابو ہر رہ نے فرمایا کہ نی کریم عظائے نے چند سوار نجد کی طرف بیسیج، بیلوگ بوطنیفہ کے ایک شخص کوجس کا نام شمامہ ہن اٹال تھا پکڑلائے، انہوں نے قیدی کو مجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، بھر نی کریم عظائے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تمامہ کوچھوڑ دو ( رہائی کے بعد ) تمامہ مجد نہوی سے قریب ایک باغ تک گے اور قسل کیا چھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا انتہدان لا اللہ اللہ دان محمد ارسول اللہ ۔ تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسلام لانے کے لئے قسل مستحب ہے اور قسل جنابت بعد الاسلام کے لئے شرح وقایہ سے تفصیل دیکھی جائے لینی جمہور کا مسلک بھی ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے والاجنبی نہ ہوتو اسلام لانے کے لئے قسل واجب نہیں ہے، البتہ امام احمد واجب کہتے ہیں، لائع الداری ص م ۱۸ ج ایل بھی اچھی تفصیل ہے۔

#### باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم (مجرض مرينون وغيره كے لئے تيم)

٣٣٧. حدثما زكريا بن يحيى قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة قالت اصيب صعد يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي النبي عن المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار الا الدم يسيل اليهم فقالو يآهل الخيمة ما هذالذي ياتينا من قبلكم فاذا صعد يغذو جرحه دماً فمات منها.

ترجمه: حضرت عائشة نفرمايا كه فزوه خندل بس سعد كم بازوكي ايك رك (اكل) بين زخم آيا تعااس لئة نبي كريم علي في معجد میں ایک خیمرنصب کرادیا تھا تا کہ آ ہے قریب رہ کران کی دیکہ بھال کیا کریں ہمجد ہی میں بی خفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمرتھا، سعد کے ذخم کا خون (جودگ ہے بکٹرے نکل رہاتھا) بہہ کر جب ان کے خیر تک پہنچا تو وہ گھبرا گئے ،انہوں نے کہا خیمہ والو؟ تبہاری طرف سے بیہ كيما خون مارے خيمه تك تاب، كرانيس معلوم مواكريةون معد كزخم سے بهاب، حضرت معد كانتال اى زخم كى وجد بوا۔ تشريكي: امام بخاري مسجد كاحكام بن بزي توسع كامسلك ركهتے بين، اس مديث عدوة نابت كرنا جاہے بين كه زخميون اور مريفنون وغيره كو مجى مجديس ركها جاسكتا بي داكى خاص مجورى ك، مديث يل جودا تعدد كر مواب بظاهر يمي معلوم موتاب كمسجد يوى ساس كاتعلق بي اليكن سرت ابن اسحاق مس بي واقعه جس المرح بيان مواباس معلوم موتاب كريدواقع مجد نبوى كانبيس بلكك اورمجد اس كاتعلق ب عر يهال خاص طور پر قابل ذكر بات بيب كه ني كريم علي جب غزوات وغيره يس تشريف لے جاتے تو نماز پڑھنے كے لئے كوئى خاص جكه منتب فرما لیت اور جاروں طرف ہے کی چیز کے ذریعہ اسے تھیردیت تھے، اصحاب سر بھیشداس کا ذکر مسجد کے لفظ سے کرتے ہیں حالانکہ فقہی اصول کی بناء پرمجد کا اطلاق اس پربیس موسکتا اور ندمسجد کے احکام کے تحت الی مساجد آتی ہیں، حضرت سعدر منی الله عند کا قیام بھی اس طرح كى مجدين تعا، كيونك غروه خندل سے فراخت كے فورا بعد آل حضور عليہ نے بنوقر بط كا محاصر كيا تعاادر جيسا كد مديث بس ہے كدوه غروه خندق میں رخی ہوے تھے،اس لئے قیاس کا تقاضہ بیے کہ جب فورا ہی بعد آپ بنوقر بط کے محاصرہ کے لئے تشریف لے محقے تو حضرت سعد کوایے قریب رکھ کران کی دیکھ بھال کے لئے آپ نے اس مجد میں انہیں ٹھیرایا ہوگا جو بنوقر بنظ کے محاصرہ کے دفت آپ نے وقتی طور پر نماز پڑھنے کے لئے بنائی ہوگی ، نماز پڑھنے کے لئے الی کوئی جگہ جے اصحاب سر مجد کھا کرتے ہیں ،مجد کے تھم میں نہیں ہے اور زخی یا مریعن کو بلا کی خاص ضرورت کے اسی معجد بیل تغمرانا درست ہے، معجد نبوی نی قریظ سے فاصلہ پر واقع ہے اس لئے جس وقت آپ بنوقر بظ کا محاصره كرنے كے لئے تشريف نے محے تھا كر معزت سعد ف كوسجد نبوى ش مفرا يا موتا تو جرانيس قريب ركد كرعيادت كاسوال كيے بيدا موسكتا ہے۔ امام بخارى كـ "باب الخيمة في المسجد" ، ع بظاهر يهي متبادر ب كدوه فيمر معترت سعد " كوبعي محدنيوي مجع بين اور حافظ كارجان بعي ای طرف معلوم ہوتا ہے گرحضورا کرم علی کا میکم کے حضرت سعد کا خیمہ مجد میں نگادیا جائے تا کر یب سے ان کی دیکھ جوال فرماسکیں ، بی قریفد سے بی میل کے فاصلہ پر س طرح ہوسکتا تھا،اس لئے ظاہر یہی ہے کہان کا الگ سے چھوٹا خیمہ آپ نے بی قریفا والی مجد میں نصب كرايا موكاجهان آپ غزوه خندت سے فارغ موتے بى تشريف لے كئے شے كه كمر آكر پورى طرح طسل بھى ندكر پائے تتے اور حسرت جرئىل حضرت وحيكلين كي صورت على محورت يرسوار باب جريل برآ مح اورفر ما يا كه بم فرشتول كي فوج في ايمي تك بتحييا رئيس كمول اورتكم ريي ہے کافورانی قرباللہ کا محاصرہ کیا جائے ،اس وقت حضرت جریل کے چرہ وغیرہ برغز وؤ خندت کا گردوغبار بھی موجودتھا، چنانج حضور علیه السلام نے حضرت علی گوایک دسترفوج صی بہ کیست تھوٹو فور اُہی روانہ فرما ویا اور عکم دیا کہ برخص بنی قریض بننج کر ہی نمازعصر پڑھے سیکن وہ حضرات بعد مغرب تک ہی بننج سکے کیونکہ فاصلہ تقریباً جیار کیا تھا مبحد قباد ومیل ہے مبحد نبوی ہوا درا تناہی فاصلہ وہاں سے بنوقریظہ تک اور ہے جسیا کہ نقشہ سے معلوم ہوگا پھرراستوں کے بیچ وٹم الگ رہے کہ اس سے بھی میل سوامیل کا اضافہ بوا ہوگا۔

اب دہا ہے کہ بھا ہر رفیدہ کا خیمہ تو معجد نبوی میں ہی رہا ہوگا تو حضرت سعد کے خیمہ ہے ان کے خیمہ تک خون کیونکر بہا ہوگا؟ اورای اشکال کی وجہ سے عالبًا حافظ کا فہ کورہ ہالا رتجان ہوگا، مگر دوسری ہات کے قرائن زیادہ ہیں مثلاً حضورعلیہ السلام کا محاصرہ بن قریظہ جوتقر بہا ایک ماہ رہا، طاہر ہے کہ ۵۰ کلومیٹر کا فاصلہ بعودہ من قریب کے منافی ہے ، دوسر سے علامہ بینی نے کھا جو بلند پایہ مورخ بھی ہیں کہ حضرت سعد کی وفات غزوہ خندتی سے ایک ماہ بعد اور بنوقر بط ہے کے فیصدہ سے سے چندشب بعد ہوئی ہے (عمدہ ۲۸۵ میں) تو بطاہر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اور محابہ نے بھی فیصلہ کے بعد بنوقر بط ہے کوج فرمالیا ہوگا اور مجد نبوی ہیں آگئے ہوں گے پھرا کیک دوشب حضرت سعد کا علیہ السلام اور محابہ نے بھی فیصلہ کے بعد بنوقر بط ہے کوج فرمالیا ہوگا اور مجد نبوی ہیں آگئے ہوں گے پھرا کیک دوشب حضرت سعد کا خیمہ دفیدہ کے جون نکلنا بندتھا، اس لئے مجد کی ہو ہے بھی احتیال نہ خیمہ دفیدہ کے جون تکلنا بندتھا، اس لئے مجد کی ہو ہے تھی احتیال نہ دہا تھی اور ہوگئی کہ '' باراٹھا! اگر اس کے بعد بھی کوئی غزوہ قریش ہے کرنا ہاتی ہو تھے بھی بی تو مجھے بھی بی تو موجد کی کی ڈر باراٹھا! اگر اس کے بعد بھی کوئی غزوہ قریش ہے کرنا ہاتی ہو تھے بھی بی تو دست مہارک سے داغ ورنہ ایک بی بی تو در کر بند کردیا تھا، وہ بھر سے جا گئی اور وہ خون کی رگ جس کوخود حضورا کرم عقائے نے است مبارک سے داغ ورنہ بند کردیا تھا، وہ بھر سے جا گئی اور وہ خون کی رگ جس کوخود حضورا کرم عقائے نے است مبارک سے داغ دور کر بند کردیا تھا، وہ بھر سے کھر گئی اور وہ خون کی رگ جس کو خود خور اس مقائے کوئی نظام کے دون نظام کے دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کی دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کے دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کے دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کی دور نظام کی دور نظام کے دور نظام کی دور نے کہ کا دور نظام کی دور نظام کی

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ لامع الدراری ص ۱۸ ج این ایک احتال بیجی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سعد کا خیمہ جس معجد میں تھ وہ سجد نبوی اور مسجد بن قریظ کے علاوہ بھی ہو گئی ہے جوغزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ اسلام کی مجد تھی اور اس احتال کو غیر بعید بھی فر او یا حال تکہ بیا بعد بعید ہے کیونکہ حضور علیہ السلام جانب شال کے غزوہ خندق سے فارغ ہوکر مسجد نبوی پہنچ کرجانب جنوب کے بنی قریظہ کیلئے ایک ماہ کے محاصرہ کے واسطے تشریف لے جاچے ہیں اور بیجگہ،

ماہ کے محاصرہ کے واسطے تشریف لے جاچے ہیں اور بیجگہ،

دور ہوجاتی ہے تو قریب سے عیادت کا کیا مطلب ہے گاجو بخاری ہی کی ای حدیث اب ب بیں فدکور ہے، دوسرے یہ کہ مجد ذباب سے یا وہ اس کے بنگل غیر آباد سے استعمال ہوگا کے خطرت سعد کا خیمہ وہاں ہاتی رہتا یا لگوایا جاتا۔

چونکہ ایسے اختافات بعیدہ کا منشاء پوری طرح پر دور نبوت کا نقشہ ذبن میں نہ ہونا ہے اس لئے ہم نے کوشش کر کے مدینہ طیبہ کا اور مجد نبوی کا بھی اسی دور کا چیش کرنے کی سعی کی ہے، جس سے بہت سے دوسرے مقامات بھی سجھنے جس آسانی ہوگی ،ان شاءامتد

# ضروري ومخضروضاحتين

(اس كے ساتھ دونوں نقشے ملاحظه کريں)

حرم مدید نیست اور میں مدیث ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے مکہ کورم قرار دیا تھ اور میں مدینہ کورم قرار دیا ہوں ، مدینہ کے دونوں لابوں کے درمیان حرم ہے، اس میں شکار نہ کی جائے اور اس کے کا نے دار درخت بھی نہ کائے جا کیں ، اس امر میں اختلاف ہے کہ حرم مدینہ وہی احکام ہیں جورم مکہ کے ہیں یا فرق ہے، اس کی بحث بخاری باب حرم المدید میں احکام ہیں آئے گی ، ان شاء اللہ ۔ مسجد نبوی مسجد نبوی مسجد نبوی علیہ اسلام کے زمانہ میں مجد نبوی مسجد نبوی کے مسال کے مقابل میں درواز سے میں مجد نبوی کے مسابل کے مقابل میں درواز میں کو پہنے باب آل عمان کہ ان تا تھا اور اب باب جریل نام ہے، تحویل قبلہ کے بعد جنوبی درواز ہ بند کر کے اس کے مقابل شال میں درواز ہ کھول دیا گیا تھ ۔ حضرت

عمر نے اضافیر مسجد نبوی کے وقت تین درواز وں کا اضافہ کردیا تھا، ایک باب السلام، دوسرا باب النساء اور تیسراموجودہ باب مجیدی کے مقابل پھرمہدی عباسی کے اضافہ کے وقت ۲۳۴ درواز ہے ہو گئے تھی۔

مسجد فرباب: جبل احد كراسته من جبل ذباب كقريب ب جبال غزده خندق من خيم أنبوين سب بواتفا \_ تقريباً ايك ماه قيام فرمايا تعا-مسجد بني قريظه: ايام محاصرة يبود بني قريظ حضور عليه السلام في يهال تقريباً ايك ماه نمازي براهي تقيس -

مسجدا کی عوالی کے شرق میں بلندی پرواقع ہے، یہود بی نفیر کے ماصرہ کے وقت حضور علیدالسلام نے یہاں ۲ دن نمازیں پڑھی ہیں۔ مسجد فاطمیہ بنتیج کے اندر ہے، کل مساجد ومشاہر متبر کہ یہ یہ طیب اور حوالی مدینہ کی تعداد فتح القدیر وغیرہ میں میں ۴ مسلا کی گئے ہے۔ مصلے البحثا مُن : مجد نبوی کے باہر باب جریل ہے مجد نبوی کے مشرقی جنوبی گوشہ تک ہے۔ یہ جگہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دوریس نماز جنازہ کے لئے تھی۔

بیوت ا مہات المومنین : نقیر مجد نبوی کے ساتھ ہی دو جرے بھی تقیر ہوئے تنے ،ایک حفرت سود ہ کے لئے دوسرا حفزت عا کشڈ کے واسطے جواب بھی اپنی جگہ پر ہےاور حضورا کرم عظی حضرت ابو بکر دعمرؓ اسرّ احت فر ، ہیں اور ایک قبر کی جگہ حضرت سیدناعیسی علیہ السلام کے لئے چھوٹی ہوئی ہے بیقرب قیامت میں نزول فرما کرا ہے کار ہائے مفوضہ انجام دے کروصال فرما کیں گے اور اس جگہ دفن ہوں گے۔

دوسری امہات المومنین کے بیوت مبار کہ باتی حصر مشرق مجد نبوی اور جانب شال وجنوب میں تھے جوتو سیع مجد نبوی کے وقت سے مسجد نبوی کا جزوبن گئے تھے، البتہ دعفرت فاطمہ "کے بیت مبارک کی جگداب بھی بیت دعفرت عائشہ کے ثنال میں محفوظ ہے۔ **وار حضرت ابی ابوب** ": جس میں سات ماہ حضورا قدس علی ہے نے قیام فرمایا تھا، مبحد نبوی کے مشرق وجنوب میں تھا۔

وارحضرت عبدالرحمن بن عوف : حضرت ابو بكرك بيت مبارك عال بين قديد مره بيس عقد عقد

**وار حضرت عمرؓ و آل عمرؓ: حجر**ۂ مبار کہ حضرت هفتہ ؓ ( واقع ست جنوب مبحد نبوی ) ہے متصل حضرت عمرٌ کا مکان تھا جس پر دیارال عمر ککھا ہوا ہےا در دارعشر ہ کے نام ہے بھی مشہور ہے۔

وار حضرت عثمان آن کابر امکان مجدنبوی کرتریب دارانی ایوب سے شال میں تھا اور چھوٹا اس سے شرق میں تھا جس کے قریب معزت ابو کر طاد وسر امکان تھا اور معنزت ابو بکر ٹھا تیسر امکان عوالی مدینہ کے مقام سے میں بھی تھی، جس میں آپ وقت وفات نبوی تشریف رکھتے تھے۔ وار حصرت علی ": آپ کا ایک مکان بھیج کے پاس بھی تھا اور دوسرا یہی معنزت فاطمہ گا تھا۔

دوسرے وب**ارو بیوت کہارصحاب** یا حضرت ابوا ہوب کے بیت مبارک کے قریب ہی حضرت سعد بن معاذ ،حضرت سعد ابن عبادہ ،حضرت عمارہ بن حزم وغیرہ کے مکانات تھے،اور یوں تو سارا کہ یہ طیبہ ہی حضرات صحابہ ہے آباد تھ اور زائرین طیب کے لئے انتہائی شرف میسر ہوتا ہے کہ وہ قیام کہ بینہ منورہ کے زمانہ میں کسی نہ کسی صحابی رسول عظیقے کے بیت مبارک ومقدی کی جگہ شب وروز گذارتے ہیں۔ قبائل مہاجرین کے منازل کی تفصیل وفاء الوفا جلداول کی آخری فصل میں ہے۔

ا اس بارے میں ممل ویدل محترت موما نا عبدالقدخان صاحب (تلمیذرشید حضرت على مدشمیری) نے متعلّ رس لدیں درج کردی ہے جوشائع ہو گیا ہے اور مکتبہ نعی نید دیو بند ، الجمعیة بکڈ پودالی اور مکتبہ ناشر العلوم بجنور سے ل سکے گا۔ان شاءالقد

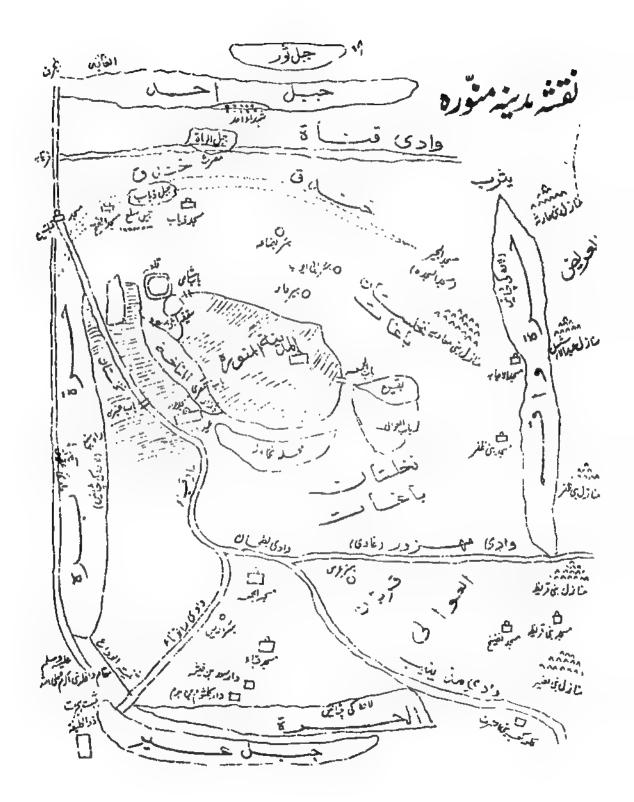

# مهربوی دوررسالت مقدسه کاسطی نقتر دست بندمان بین



# مىجدنبوى دوررسالت مقدمه كاسطى نقشه (سمت قبله جانب جنوب)

(۱) محراب سلیمانی (۲) منبرنیوی (۳) محراب نبوی (۴) اسطوائید حضرت عائش (۵) اسطوائهٔ ابوالبابه (۲) اسطوائهٔ سریرنبوی (۷) اسطوائهٔ ترس (۸) مکیره (۹) اسطوائهٔ وفود (۱۰) مقام محراب نبوی بزمانه قبله بیت المقدس (۱۱) باب شامی (۱۲) محل اصحاب الصفه (۱۳) مکیره (۱۳) مواجه شریفه (۱۵) روضهٔ مقدسه نبویه دحضرت سید ناصدیق و مصرت سید فاروق (۱۲) قبرسید تنا فاطمه ((۱۷) محراب تبجد نبوی (۱۸) باب حضرت جبریل علیهالسلام (۱۹) باب الرحمة -

بینٹان عام ستون کا ہے اور ﴿ کاروضۂ جنت کے ستونوں کا ہے (نوٹ) مجد نبوی پہلی با جمرت کے پہلے سال بنی تھی جس کا طول جنوب مشرق میں تقریباً سر ذراع تھا اور عرض شرق وغرب میں ساٹھ ذراع تھا کھرغز وہ خیبر کے بعدے میں دوبارہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تقییر کی تو دونوں جانب پڑھا کر ایک ایک سوذراع مربح کردی تھی ذراع ایک ہاتھ یا دوبالشت کا لیمن ڈیڑھ فٹ اسلام اور اسے ہم نے پہلی صرف دور نبوت کی مجد نبوی دکھلائی اورای دور کے دوسرے آٹار متبرکہ بھی ٹمایاں کئے جیں، دوسرے نبوت کے بعد کے اضافات نہیں دکھلائے جیں اور ان کے نقشے الگ سے لبھی جاتے جیں، جس طرح مدینہ طیبہ کی آبادی کا نقشہ بھی ہم نے صرف اس دور نبوت کا دکھلانے کی سمجد سے تاکہ قرآن مجید، احادیث وسیر میں ذکر شدہ جیز ول کو بچھنے میں سمجد سے ورد شام مدوالم نہ د

پٹر ارلیس: مبحر قباسے غربی سے تقریباً دوسوگر نہ صلہ پر ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اس کی من پر پاؤل لٹکا کر بیٹھے تھے، اور حضرت ابو جبریہ ، حضرت فاروق و حضرت عثمان آئے ہاتھ ہوئے کئے تہ ہوئے کہنچ تو آپ کے اتباع میں پاؤں لٹکا کر ساتھ ہیٹھے تھے، اور حضرت عثمان آئے ہاتھ ہے مہر نبوی کے گرف اور کھر نہ منے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔
بٹر عروہ: مدینہ کے غرب میں حضرت عروہ ابن زبیر کا مملوکہ تھا، اثنا شیری، ہاضم اور ہلکا تھا کو بطور تحفہ ہارون رشید کے لئے بغداد بھی جاتا تھا۔
بٹر افعان محاصرہ بنی قریظ کے وقت خیر نبویواس ہے مصل تھا، اب یہ کنواں معدوم ہوگی ہے۔ (سب ابیار مطہرہ ۱۸۱۰ ۲۰ بیں)
بٹر افا: محاصرہ بنی قریظ کے وقت خیر نبویواس ہے مصل تھا، اب یہ کنواں معدوم ہوگی ہے۔ (سب ابیار مطہرہ ۱۸۱۰ ۲۰ بیں)
معود تندن کی گیارہ آبات کو یہ میں مبید بن اعصم بہودی نے حضور عبد السلام کے بالوں پر سحر کرکے نگھے میں بائدھ کروڈن کئے تھے، اور حضور نے معمودات نبوی پر کوئی اثر نہ تھا، صرف محمول اثر دوسرا ہوا تھا (الروش ص۲۲۳) یہ کنواں محمد نئا ولہ کے قریب تھا، اب بند

باغات ندید منورہ کے اردگرد بہ کشرت باغات تنے اوراب بھی ہیں۔ پچھ نششہ میں بھی دکھلائے گئے ہیں۔

مقابر: سب سے بڑی زیارت گاہ خلائق تو مزاراقدس نبوی ہے، جس کی زیارت کا شرف اعظم حاصل کرنے کے لئے ابتداء اسمام سے اب تک ساری ونیا کے مسلمان سفر کرتے رہے ہیں اور بیسسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان شاء امتد۔ پھر جنۃ البقیع کی قبور مقد سے مطہرہ ہیں۔اس کے بعد مزارات سیدنا حضرت عزہ وشہدائے احدوغیرہ ہیں۔

سقیفتر بنی ساعدہ:ای جگہ (وفات نبوی کے بعد ) حضرت صدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تھی۔

خندق: غزوہ خندق یاغزوہ احزاب کے موقع پریہ خندق توی شکل میں مدینه طیب کے تمام ثالی حصہ کومحفوظ کرنے کے لئے حضور علیہ اسلام اور صحابہ کرام ٹے نے کھودی تھی۔ کیونکہ باتی اطراف قدرتی طور ہے محفوظ تھے۔

جبال مدینہ: مدینظیبے عمال میں سب سے بڑا پر زجبل احد ہے جس کے بارے میں حضور علیا اسل م نے فروی کہ وہ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ چھ ہزار میٹر (پونے چور میں) کہا ہے ،ای کے عقب میں جبل اور ہے ، جوح مدینہ کی شانی حدہ ۔ ایک پہر اسلع ہے کہ اس کو پہت پرد کھ کر اور خند تی کوسا سنے کر کے دس ہزار کفار قریش و بنی غطفان کی کامیاب مدافعت نبی اکرم علی ہے اور صحابہ کرام نے کہ تھی۔ لا بتان: ید مدینہ میں ہوح مدینہ کے شرقی و غربی مدینہ میں اور تئیر کے ایس کو اور کی دو پھر یکی چڑ نیس ہیں ، جوح مدینہ کے شرقی و غربی حدیمی ہیں اور تئیر کے لابتان کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔

وا دیال: مدینه طیب کرد ۱ وا دیاں ہیں جن میں پہاڑ وں کا بارانی پانی بہہ کرز غابہ کی طرف چد جاتا ہے اورشہر کو کو گذشف ن نہیں پہنچتا۔ زغابہ: مدینہ کے شال غرب میں بڑا وسیح نشی میدان ہے، جہاں نواح مدینہ کی تمام وادیوں کا سیلا بی پی جمع ہوتا ہے اس میدان میں غزوہَ خندق میں کفار قریش نے چھاؤنی ڈالی تھی اور تیراندازی کی تھی۔

عابد: يدبهت براطويل وحريض بن اورجنگل زعابه ي كيشل مي بي

منازل قبائل: مديد طيب مشرق ميں بہلے يهوديوں ك قبائل آباد تھے وہ بھى نقشہ ميں د كھائے گئے ہيں۔

ثنية الوواع: حرة وبره كے جنوبي كنارے پروه مقام بے جہاں قادين كا استقبال اورتوديع كى جاتى تقى ، دوسرا ثنيه شالى سرے پر ہے۔

منا خدند مدیند منوره کاده میدان جس کوحفورعدیالسلام نے بطور بازار کے تجویز کیا تھا، دہاں ہونے براہ انٹ سے اور پیٹھتے تے ای سے اس جگہ کا نام مناخہ پڑگی۔
پیٹر ب: مدینہ کے شل بس یبود کی قدیم سی تھی ان کے شرق ج نب نعقل ہونے کے بعد دہاں بنوح رشآ با دہوئے تھے پھرس دامدینہ ہی بیٹر ب کہلا یا جانے لگا تھا۔
محکمہ قباء: مدینہ منورہ کی جنو بی سمت ہے جہاں قبیلہ بنی عمر و بن عوف آ با دتھا اور ان کی درخواست پر حضور علیہ السلام نے پہلے دہاں ہی قیام فرمایا
تھا، حضرت کلافوم بن ہدم کا گھر حضور کی قیام گاہ تھی جہاں اب بیضوی قبہ ہے ، سجد قباء کے جنوب بیس تقریباً مہم فٹ پر ، وہ اب مقام العمرہ کہلاتا
ہے اور اس سے مصل ہی مسجد کی طرف دوسرا قبہ جواب بیت فاطمہ تکہلاتا ہے سعد بن ، خشمہ کا گھر تھا وہ حضور کی مردانہ نشست گاہ تھی اور مسجد قبا کے خون میں جوقبہ مبرک تاقہ کہلاتا ہے وہاں آ پ کی اونٹی مکہ ہے آ کر پیٹھی تھی ، مسجد قبا کی فضیلت اور دوسرے حالات مشہور ہیں۔

باب ادخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباسٌ طاف النبي مَلْنَا على بعيره

تر جمہ کے اس کے جمعی کے اس سلم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے جمۃ الوداع میں ) اپنی بیاری کے متعلق کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہوگوں کے چیچے سوار ہوکر طواف کرلولی میں نے طواف کیا اور رسول اللہ علیہ کا اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز پڑھار ہے تھے، آپ آ یت والطور و کتاب مسطور کی تلاوت کررہے تھے۔

تشریخ: امام بخاریؒ میشایت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ بہت القدمسجد حرام میں ہےاس لئے اس کا طواف سوار ہوکر کرنے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ ضرورت کی بناء پرمسجد میں اونٹ وغیرہ لے جانا جائز ہے لیکن عہد نبوی میں بہت القد کے علاوہ اور کوئی تمارت وہاں نہیں تھی صرف اردگر دمکانات منتے بعد میں حضرت عمرؓ نے ایک احاط تھنچوا دیا تھا، اس لئے حصرت ام سلمہ کا اونٹ مسجد میں کہاں داخل ہوا؟ حصرت ام سلمہؓ نماز پڑھنے کی حالت میں آنحضور کے سامنے ہے گذری تھیں کیونکہ وہ بھی طواف کررہی تھی اور طواف نماز کے تھم میں ہے۔

باب: ٣٣٨. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنى ابى عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبى الشخور جا من عند النبى الشخاصد هما عبادبن بشرواحسب الثانى اسهد ابن حضير فى ليلة مظلمة و معهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افتر قا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله

تر جمد: حفرت الس نے بیان کیا کہ دوخص نی کریم علی کے کہ میں ہے۔ نظا کی عبد بن بشر اور دوسرے صاحب کے متعلق میرا خیال ہے کہ دوہ اسید بن خفیر تھے، دات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس مور چراغ کی طرح کوئی چرتھی جس سے آگے روثنی پیل رہی تھی، وہ دونوں اصحاب جب ایک دومرے سے آگے روثنی پیل رہی تھی، وہ دونوں اصحاب جب ایک دومرے سے اگر تا تھی ترقی اخروہ ای طرح اپنے گر پائی گئے۔ اصحاب جب ایک دومرے سے راحت میں اجد و مرتب کے بعد و مرتب میں آخوہ و میں آخوہ و مقابقہ کی خدمت میں حاضر رہے پھر جب سے باہر تشریح نہوں میں آخوہ و کی مرتب میں استان کی برکت سے راحت منور کر دیا گیا تھا، حہ فظ نے لکھا کہ بیاب امام بخاری نے بلاز جمہ وعنوان کے بائد حالے اور علامدا بن دشید کی بیاب بیس چل سکتی کہ امام بخاری کا باب بلاتر جمہ پہلے ہی باب کے تحت مثل فصل کے واکرتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی مناسبت پہلے باب ادخال البیر فی المسجد سے نہیں ہے، البتہ ابواب مساجد سے اتا تعلق ہوسکتا ہے کہ بید دونوں صحافی حضور علیہ السلام کے ساتھ دریتک انتظار صلو ق کے لئے مسجد میں درکے تھے اور درات اندھری تھی، واپسی مجد میں بلانور کے پریشانی دونوں صحافی دونوں صحافی دریتک انتظار صلو ق کے لئے مسجد میں درکے تھے اور درات اندھری تھی، واپسی مجد میں بلانور کے پریشانی دونوں صحافی دونوں علیہ کی بیاب مسجد میں بلانور کے پریشانی دونوں صحافی دونوں علیہ کی بیاب کی میں بلانور کے پریشانی دونوں صحافی دونوں علیہ کی بلانور کے بریشانی دونوں صحافی دونوں علیہ کی بیاب کی میں بلانور کے بریشانی دونوں صحافی دونوں صحافی دونوں صحافی دونوں سے دونوں صحافی دونوں سے دونوں سے دونوں صحافی دونوں سے دونوں سے

تھی تواللہ تعالیٰ نے ان دونوں محالی کے لئے بیکرامت عطاکی ، بیعدیث انس کتاب المناقب بیں بھی آئے گی اور وہاں نونوں محالی کے نام اسیدین حفیراورعباوین بشرندکور ہیں (فتح الباری ۲۷۳۲۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: - من عندالنبی علی ہے ہواد چونکہ آپ کی مجد سے نکا ہے تو بہی مناسبت ہوگی اور مدیث الباب
سے کرامت کا جموعت ہے جس کا ابن حزم نے دومل ولی ' جس انکار کیا ہے کہ اس سے کرامت و مجزہ جس فرق نہیں رہتا ۔ پھر اور من میاہ جو انکار کرامت کے قبولا پر بھی فرق ندر ہے گا در می را انکار کرامت کے قبولا پر بھی فرق ندر ہے گا در می را اور می انکار کرامت کے قبولا پر بھی فرق ندر ہے گا در می را اور می جس کہ کرامت و بھی و دونوں کا تعلق ہر چیز سے ہوسکا ہے ، البذا ہر خارق عادت امر جب دہ نبی کے ذریعہ صادر ہودہ و جم کہ کا اور دی جس کی موق جی اگر دی سے ہوتو کرامت کہلا نے گا اور میں ہوتی جی اگر دی سے ہوتو کرامت کہلا نے گا ایکن صاحب رسالہ قشر سے علامہ ابوالقاسم کی رائے ہے کہ بعض چیزیں جو ہو ہے کہا تھے فاص بھی ہوتی جی جو دلی سے نہیں ہو تکتیں ، اور میری بھی بہی رائے ہے کیونکہ علامہ موصوف خود بھی صاحب کرامات تھے ، لبذا ان کی رائے زیادہ و قیع ہے ، جو دلی سے نہیں ہو تکتیں ، اور میری بھی کہا کہ کی تالیفات میں دیکھا جائے۔

پھر فرمایا کہ ولی میت کوزندہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ جھے ہی ہی عرصہ تک تر دور ہا پھر قائل ہوگیا کہ کرامت سے زندہ ہوسکتا ہے اور عار ف جامی کا واقعہ دیکھا جوشنے عبدالغن نا بلی شنی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان کے لئے کسی بالدار نے آزبائش کے لئے دعوت ہیں مروار مرخ پچوں ، واللہ اعلم سند کس درجہ کی ہے ، بجنور ہیں بھی ایک فنفس کو دیکھا تھا کہ لوگوں کے سامنے کیوتر کی گرون کا ہ دیتا تھا اور پھر ملا کرزندہ کر دیتا تھا، ہیں ۔ اس سے دریافت کیا تو ہتا یا کہ ہم صرف تھوڑی دیر کے لئے ایسا کر سکتے ہیں ، اگر زیادہ وقت گذر جائے تو پھر زندہ نہیں کر سے ہے ۔ علامہ ذہمی نے اپنی کتاب ' العلو والعرش' میں کھا کہ شنخ عبدالقادر جیلی کی کرامات بارش کے قطروں کی طرح بہ کشرے وقواتر خابت ہیں ۔ محقق عین نے بھی کرامات اولیا مکا شبات کیا ہے اور ایک واقعہ بھی شنخ حسام الدین رہاوی کا کھا ہے (عمد ۱۳۵ می ۲ )

## باب الخوخة والممر في المسجد

#### (معجد میں کھڑ کی اور راستہ)

9 ٣٣٩. حدثنا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا ابو النضر عن عبيد بن حنين عن يسر بن سعيد عن ابى سعيد الخدرى قال خطب النبى طُلِه فقال ان الله سبحانه خيرا عبدا بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عند الله فبكي ابو بكر فقلت في نفسى ما يبكى هذا الشيخ ان يكن الله خير عبداً بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عند الله عزو جل فكان رسول الله طُلِه عن العبد و كان ابو بكر اعلمنا فقال يا ابا بكر لا تبك ان امن الناس علم في صحبته و ماله ابو بكر ولو كنت متخدا من امتى خليلاً لا تخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام و مودته لا يبقين في المسجد باب الاسد الا باب ابى بكر.

مر جمہ، حضرت ابوسعید خدر گی نیان کیا کہ ایک مرتبہ ہی کریم علی نے خدا اول خطبہ یں آپ نے فرمایا کہ اللہ ہوانہ و تعالی نے اپنے ایک بندہ کو دنیاو آخرت کے درمیان افتیار دیا کہ وہ جس کو چاہے (افتیار کرے) بندہ نے آخرت کو لبند کیا ،اس پر ابو بکڑر و نے گئے ہی نے اپند سے ایک ہما کہ اگر خدا نے اپنے کی بندہ کو دنیا اور آخرت ہیں ہے کی کو افتیار کرنے کے لئے کہا اور بندہ نے آخرت اپنے لئے لبند کر لئے واس میں ان بزرگ (حضرت ابو بکر) کے دونے کی کیا بات ہے لئے ن بات رہی کہ درمول اللہ علی ہی وہ بندہ سے اور ابو بکریم سے زیادہ جائے والے تے ،آخضور علی نے ان سے فرمایا ، ابو بکر آپ دوسیے مت ، اپنی محبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام کوگوں سے زیادہ والے تے ، آخضور علی کے ان سے فرمایا ، ابو بکر آپ دوسیے مت ، اپنی محبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام کوگوں سے زیادہ میں دولت کے ذریعے تمام کوگوں سے زیادہ میں دیا دولت کے ذریعے تمام کوگوں سے ذیا دہ

مجھ پراحسان کرنے والے ابو بحر ہیں اور اگر ہیں کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اس کے بدلے ہیں اسلام کی اخوت ومودت کا فی ہے مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سواتمام دروازے بند کردیئے جا کیں۔

• ٣٥٠. حدثنا عبدالله بن محمد الجعفى قال نا وهب بن جرير قال نا ابى قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله نَالْتُهُ في مرضه اللى مات فيه عاصباً راسه بخرقة فقعد على المنبر قحمد الله و انثى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن على في نفسه و ماله من ابى بكر بن ابى قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة السلام افضل سدو عنى كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة ابى بكر.

مر جمہ : حضرت این عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ایک مرض وفات میں باہرتشریف لائے سرسے پٹی بندھی ہوئی تھی آپ منبر پرتشریف فر ما ہوئے ،اللہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا کہ کوئی شخص بھی ایسانہ بس نے ابو بکر بن ابی قاف سے زیادہ جمھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہواور آگر میں کی کوانسانوں میں خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے ابو بکر کی طرف کی کھڑ کی کوچھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑ کمیاں بند کردی جائیں۔

تشریح: آن حضور عظی نے اس صدیت میں فرمایا کہ اگر میں کی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا اس پرعلاء نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں کہ فلیل کا مفہوم کیا ہے اور حبیب اور فلیل میں کیا فرق ہے دغیرہ، اگر ان تمام بحثوں کا اختصار کیا جائے تو آخر کا رہ یا ت آ کر تھیم تی ہے کہ یہاں فلت سے مرادوہ تحلق ہے جو صرف خداوند تعالی اور بندے کے درمیان ہوسکتا ہے اور اس وجہ سے آں حضور نے ایسے الفاظ فرمائے جس محلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور آپ کے درمیان سیسل میں نئیس البت اسلامی اخوت و مجت کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ہوسکتا ہے وہ ابو بکر صدیق اور آپ کے درمیان تا تھیں۔

جب سود نبوی کا ابتدائی تغییر موفی تو قبلہ بیست المقدس تھا، پھرقبلہ بیت الحرام قرار پایا جو مدینہ ہے جنوب بھی تھا، اس وقت مہد نبوی کا دروازہ شال کی طرف کر دیا گیا تھا چونکہ محابہ رضوان انڈھیجم اجھین کے مکانات مہد کے چاروں طرف سے اور شہد میں محابہ کے آئے جائے کے لئے بہت کی کھڑکیاں اور دروازے تھے، آپ نے ان کے خصوصی درواز ول کو بند کر دینے کا تھم دیا اور ثال کی طرح ایک عام دروازہ مشرق کی طرف جو باب جبریل کہلا یا اور ایک عام دروازہ جو باب الرحمة کہلا یا غرب کی طرف دینے کا تھم دیا اور ثال کی طرح ایک دروازہ شرق کی طرف جو باب جبریل کہلا یا اور ایک عام دروازہ جو باب الرحمة کہلا یا غرب کی طرف دینے کی سوات ایو کی طرف ایک کھڑی در بازہ سرال اور کی سورت ایو کی طرف ایک بولت پوری طرح ایک کہ بحث وقتل نے بال چند تھا تی کا ذکر اور حدیثی بحث بھی آئے گی ، فیض الباری سرالا ہوا بنے جو سامی صف منبطہ تو تو بیش ہوگئ ہے، وہ بحث صاف بوج باب کہ وہ کہ اس مورت تو ایک کے اس مورت تو کی سورت کا کہ دروازہ میں ہوگئ ہے، وہ کہ بوت کی سورت کی ہوگئ ہے، وہ کہ بوت کی مورت کی کہ مسامی منبطہ تو تو کہ بیا ہوگئ کی مشکل الآثار ہے تھی اپنے مقا مات کہ دروازہ میں ہوگئ ہوگئ کی کہ میں ہوگئ ہوگئ کی دروازہ میں ہوگئ ہوگئ کی دروازہ حضور علیہ الیفاء کی نبست امام طحاوی کی طرف تھا ان کو حضور علیہ السلام کی طرح میں بحالت طرف رجوع نہیں از مان کے گھر کا دروازہ حضور علیہ السلام اور حضر ہو بی کی طرح میں بحالت میں کی طرح میں بحالت میں بحرون علیہ السلام دونوں کے لئے بعض احکام مشترک تھے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس علی السلام اور حضور سے بارون علیہ السلام دونوں کے لئے بعض احکام مشترک تھے، اور حضور میں علیہ السلام کے لئے۔

د دسری بارحضور عبیدالسلام نے مرض وفات میں تھم فر مایا کرسب در دازے بدستور بند ہی رہیں گے بجز ہاب حضرت ابو بکڑ کے ( کہ وہ باب یا کھڑکی کی صورت میں کھلا رہےگا) کیونکہ دو امامت وخلافت کے ذمہ دار ہوں گے اور فصل خصومات وامامت وغیرہ کیلئے مسجد نبوی میں زیادہ آمدورفت رکھنی پڑے گی ،حضرتؓ نے فرمایا کہ اس کے علماء نے مرض وفات کے اس تھم کوخلافت کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔

یہاں ایک دوسری مسامحت ہے بھی ہوئی کہ مجد نبوی کا صرف ایک درواز وشالی دکھایا گیا، حالا تکدائل سیر نے حضور علیہ السوام کے زمانے
کے نتین درواز سے لکھے ہیں، یعنی شرق وغرب میں بھی درواز سے عام آئے جائے والوں کے لئے تھے۔حضور علیہ السلام کے دونوں حکموں کا
تعلق ان درواز وں سے تھا جو مجد نبوی کے اطراف میں سکونت کرنے والے خاص خاص گھر انوں اور افراد نے اپنے آئے جانے کی
سہولت کے لئے بنا لئے تھے، کیونکہ ایک صورت نہ صرف مجد نبوی بلکہ کسی اور مسجد کے لئے بھی موز ول نہیں ہے، البت عام راست حسب
ضرورت کم وہیں ہوسکتے ہیں ، دوسرے بید کہ مجد سے جنبی کا گزرناممنوع ہے، اس لیاظ ہے بھی سب مخصوص درواز وں کا بند کرانا ضروری تھا اور
اس حکم سے صرف حضور علیہ السلام اور حضرے علی کا استثنا تھا، حضرت ابو بکر وغیرہ کے لئے بھی وہی تھی تھی جودوسرے صحابہ کے لئے تھا۔

حافظ ابن جُرِّنے امام طحاویؒ کی توفیق بین الحد شین کو پند کیا اور ساتھ ہی ہیں اضافہ کیا کہ اس توجید کہ بینے میں اس طرح ہوگی کہ پہلے عظم سدا بواب میں باب حقیق مراد ہواور دوسرے میں مجازی یعنی باب بعثی خوضہ ( کھڑی) ہوجید کہ بعض طرق روایات میں اس لفظ کی صراحت بھی ہے، گویا جب ان لوگوں کو دروازے بند کرنے گھڑ ہوا تو انہوں نے دروازے بند کرکے گوڑ کیاں کھول کی تھیں، جو سمجہ میں داخل ہونے کا قریبی راستہ تھیں، پھراس کے بعد جب دوسرا تھم آیا تو وہ سب بھی بند کرادی گئیں، بجرخوضہ سیدنا ابی بکرک ( فتح ص۱۱ ج ک) وافظ نے امام طحاوی کی مشکل الآثار کے لمگ آئے تو کی اوائل کا حوالہ بھی دیا ہے، گرافسوں ہے کہ حیدر آباد ہے جو چار جلد میں شائع ہوئی ہیں، مان فیل سیر مقام نہیں ہے، کیونکہ تقریباً آدھی کہ بنا باوو ہونے کی وجہ سے طباعت سے رہ گئی، البتدا سے مواقع میں اس کے تقریب کی المعتصر من المختصر من المختصر من المختصر من المختصر من المختصر من المختصر میں ہوئی الم ہوجاتا ہے، جزا والغد فیر الجزاء اس کے ص ۱۳۳۳ و ص ۱۳۳۳ جس بوری بات ال گئی ہے اور علام طواوی نے دوسر صحابہ کی مثالیں دے کر لکھا کہ جس طرح ان کوالگ الگ خاص خاص خاص خاص خاص میں اس کے تھیں ، اس طرح حضرت علی وحضرت ابو بکر کو بہ منتب سدا ہواب بند والی مرحمت ہوئی تھی ، انہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تصار نہیں ہے، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ دوسرے تھم سے حضرت میں کا باب بند والی مرحمت ہوئی تھی ، انہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تصار نہیں ہے، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ دوسرے تھم سے حضرت میں کا باب بند والی مرحمت ہوئی تھی ، اپنیدا دونوں حدیثوں میں کوئی تصار نہیں ہے، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ دوسرے تھم سے حضرت میں کا باب بند

این جوزی کارو: حافظ نے لکھا کہ ابن الجوزی نے حدیث سدالا بواب الا باب علی کوموضع قرار دیا ہے، بوجہ اعلال بعض رواۃ کے اور حدیث سمج سمدالا بواب الا باب ابی بحر کے خالف ہونے کی وجہ سے بھی اور انہوں نے پیھی خیال کیا کہ اس حدیث کوروافض نے گھڑ لیا ہے حالانکہ بیان کی خطا شنج ہے، کیونکہ اس طرح انہوں نے ''احادیث میجے'' کوردکر دیائے والوں کا طریقہ اختیار کیا ہے۔

ان افسوس کدایی غلطیاں دوسرے اکا برامت ہے ہی ہوگئی ہیں کہ کی ایک جمود حراوی کی وجہ سے حدیث تھے یا جسن کو گرادیا جبکہ وہ حدیث دوسرے نقتہ داویوں سے جس مروی ہے یا کسی خلطیاں دوسرے اکا برامت ہے ہی ہوگئی ہیں کہ کہ ایک جمود کے بیالی خلالے کے جو تھا ہے گئے ہوئی ہے یا کسی خلاف کی حدیث کو گرادیا تا کہ وہ اپنے سے استدال بن سر بھی نقد کی تفا کہ دوانش کے دوشی اثنا زورد کھایا کہ ان کی تفل کروہ سے کہ اور وہ کھا کہ اس کو تفل کر دوسکے بادہ وہ کہ کہ ہم نے ذکر کہا تھا کہ ان کی تفا کہ تارہ بادہ وہ کہ کہ گر اور ان کی گران قدر معلی خدمات کا جمیں احماد ہوئے گئے گئے کہ ان کہ جس ان کی افراط و تفریخ میں ان کی افراط و تفریخ ریوہ موجب تا سف ہے، یا جب وہ نہا ہے جس اور شایدای سے ان ان اخل معدم ہوتے ہیں اور شایدای سے ان سے ان خالف ظاستعال کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ، انجمہ حنفیہ بہت کہ بہت ہی ناراض معدم ہوتے ہیں اور شایدای سے ان سے امام شان کی افراط استعال کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ، انجمہ حنفیہ بھی بہت کہ سے دے کہ ہوت ان کا داخل معدم ہوتے ہیں اور شایدای سے ان سے امام شان کی افراط استعال کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ، انجمہ حنفیہ بھی بہت کہ سے دے کہ ہوت ان کا درافی کی دوسک کے اور امام شان کی افراط استعال کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ، انجمہ حنفیہ بھی بہت کی شان ہیں ان کی افراط واقع کے کہ بہت کی ناراض معدم ہوتے ہیں اور دیا ہو کہ بھی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ناراض معدم ہوتے ہیں اور شایدای سے اور امام شان کی افراط واقع کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ناراض معدم ہوتے ہیں اور کی اخراط کی افراط کی افراط کی افراط کی کروگر کی کروگر کی کی کروگر کروگر کروگر کروگر کروگر کروگر کی کروگر کی کروگر کرو

#### تخفئه اثناعشر بيروا زالية الخفاء

تخدیش جہاں دوسری بارہ احادیث کا جواب دیا ہے جن ہے روافض حضرت علی کی خلافت بلافسل ثابت کرتے ہیں اس حدیث سدالا بواب الا باب علی کا ذکر نہیں فرمایا، البتة ازالة الخفا ویس حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاں حضرت علی کے من قب ذکر کئے ہیں، اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہوس ٥٠٨ ج٢ وس ٥٠٩ ج٢)

حدیث ترفری: امام ترفری ناب من قب باب من قب باب من قب با علی الا یسحل لا حدان به جنب فی هذاالمسجد غیری و غیری و غیری " نقل کر کلما: لا بعو فه الا من هذا الموجه ، پر تمام بخاری کویل نے بیصدیث سائی توانهوں نے بھی اس کو خریب قرار دیا اور کہا کہ اس کا ایک راوی کیر النواء ب وخریب قرار دیا اور کہا کہ اس کا ایک راوی کیر النواء ب جو خالی شیعی تھا، علام سیوطی نے اپنی تعقبات بی اس کا روکیا اور تکھا کہ ای حدیث کو ترفری و بیاتی نے بجائے کیر کے سالم کے واسط ب وخالی شیعی تھا، علام سیوطی نے اپنی تعقبات بی اس کا روکیا اور تکھا کہ اس حدیث کو ترفری و بیا ہے اور تکھا کہ بیصر میں معذب ن روایت کیا ہے، البذا کیروالی تہمت تم موئی پر تکویکھا کہ امام ترفری نے اس کوشوا ہدی وجہ سے مسلم سے بھی مروی ہے ، مسئد برزار بیں اور حضر ت بھی مشند الی بیلی بیں ، حضر ت امسلم سے بیلی کی سنن بیں ، حضر ت عا تشہ سے تاریخ بخاری بیلی معن معظم ت ماریخ ابن عسا کر بیلی الاحوذی میں موسوج میں)

سیرۃ ابن ہشام اورالروم للسہلی میں وفات نبوی کے حالات بہت ہی اچھی تفصیل سے لکھے گئے ہیں ،افسوں ہے کہان کاعشرعشیر بھی اردوسیرت کی کتابوں میں نقل نہیں کیا عمیا۔والا مربیداللہ

علا مہ بینی : آپ نے بھی وی تحقیق لکھی جو حافظ نے لکھی ہے اور ہا ہیں وائی روایت کی اسادتو کی بٹلائی ،علامہ طحاوی کی مشکل الآثار
کا بھی حوالہ دیا ہے اس سے میہ محفق کیا کہ بیت حضرت صدیق کا دوازہ خارج محبد کو تھا اور خوضہ محبد کی طرف ، بیت حضرت بلاگا کا دروازہ صرف
مجد ہی طرف کوتھ ، باہر کو نہ تھا ، بیس کہتا ہوں کہ شابیا ہی لئے حضور علیہ السلام نے ان کواج زت دی اور دوسروں کو نہیں دیں (عمدہ ۲ کا ۱۲۶)
علامہ طحاوی نے بیصدیث بھی نقل کی کہ صحابہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ ندیش نے اپنی طرف سے کوئی وروازہ بند کروایا
نہ کھلوایا اور دوسری حدیث بیس ہے کہ جھے تم لوگوں کی چھو کیاں پہنچیں ، واللہ! بیس نے اپنی طرف سے بند کرنے یا کھولنے کا تھی نہیں دیا ، بلکہ
جھے جس طرح تھی خداوندی ملاء اس کونا فذکر دیا ہے (المعتصر ص ۳۳۳ ج۲)

پس جب ایک اصل اور جس حضور علیہ السلام کے ہی ارشاد سے ثابت ہوگئ تو اس کے تحت آئے والی جزئیت پر نکیر کیوں کر درست ہوگئی ہے؟ غرض فقد خفی میں بہت ہے جزئیات تعامل وتو ارش کی وجہ ہے جائز قرار دیے گئے ہیں جن پر دوسر سے لوگ نکتہ جینی کیا کرتے ہیں وریہ بات شان علم وتحقیق اور انصاف ہے بعید ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ سنجہ مابقہ) حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کہ امام محمد وغیرہ نے جو پیٹفھیل کردی ہے کہ اجرت ممنوعہ اگر مشروط ہوتو نا جائز ہے، ورند جائز ہے تو اس پر ابن تیمیہ عظوم نابقہ کے حدوث میں مشقل جز و لکھا ہے کہ بم نہیں جھ سکے ہیں قید کا خارج بش تحرہ کیا ہے، جبکہ وہ اجرت تجول کر ہے حالا تکہ حدیث بیں اس کی می نفت ہے اور اس نے حدیث کی کھنی خدت کی ہے، جس نے کہا کہ ابن تیمیہ کا عم اس محموم ہے اور وہ اپنے غصہ کو اپنے میں بی رکھیں، یہاں امام بخاری نے (ص ۲۰۹ میں) علام فعی کا قول نقل کیا کہ معلم اگر شرط نہ کر سے اور اس کو چھود یا جائے تو بینا جو کڑنے اور ترفدی بی حدیث سے مردی ہے کہ صحابہ حدیث میں یہ بھی حضرت انس سے مردی ہے کہ صحابہ حدیث میں ایک کی جمان کہ اور اس کی اجرت ابارے یہ بات محدیث بیں ہی حضرت انس سے مردی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا ہمیں اگر اور بیٹ بھی دیا تا ہے تو اس کی آب نے اجازت دی۔

# باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد قال ابو عبدالله قال لى عبدالله بن محمد حدثنا سفين عن ابن جريج قال قال لى ابن ابى مليئكة يا عبدالملك لورأيت مساجد ابن عباس وابق ابها

( کعبداورمسا جدیش دروازے اور چنی یا تقل ابوعبدالله (امام بخاریؓ) نے کہا کہ مجھے عبدالله بن محمد نے کہا کہ جم سے سفیان نے ابن جر ج کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھے سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ اے عبدالملک کاشتم ابن عباس کی مساجداوران کے دروازوں کود کھتے۔

۱ ۳۵٪. حدثنا ابو النعمان و قتيبة بن سعيد قال ناحماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمران النبي عليه المنطقة فقد عن ابن عمران النبي عليه فقد مكة فدعا عثمان بن طلحة فقتح الباب فدخل النبي المنه و بلال و اسامة بن زيد و عثمان بن طلحة ثم اغبلت الباب فبلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسائت بلا لا فقال صلح فيه فقلت في اى فقال بين الا سطوا نتين قال ابن عمر فلهب على ان اساله كم صلر.

مر جمدا ٢٥٥ : حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ نبی کریم علی جب مدتشریف لائے آتو آپ نے عثان بن طیح کو بلوایا انہوں نے

( کعبیکا ) درواز و کھولاتو نبی کریم علی ، بلال ، اسا مدین زیداور عثان بن طلحا ندرتشریف لے گئے ، بھر درواز و بند کردیا گیا اور دہاں تھوڑی دیر

تک مخبر کر باہرآئے ، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جس نے جلدی ہے آگے ہو ہو کر بلال سے بوچھاتو انہوں نے بتایا کہ تخضور نے اندرنماز پڑھی تھی،

میس نے بوچھا کہ کس جگہ کہ کدونوں ستونوں کے درمیان حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ بوچھنا جھے یاد شد ہا کہ آپ نے کتنی رکھتیں پڑھی تھیں۔

تشرش کے : مجدوں میں درواز سے اور قبل لگانا چونکہ طاہر میں اچھا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس کوتو عبادت و نماز کے لئے کھلاہی رہنا چاہے تو اس خیال کا دفعہ کیا کہ مجدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے تا کہ اس کا سامان ضائع نہ ہوا ورکے وغیر ہ بھی داخل نہ ہو۔ واللہ اعظم۔

# باب دخول المشرك في المسجد

(مشرك كالمجدين دافل مونا)

تشری بھی سند ہے گئی مشرک یا غیر سلم کے معید میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ، حنیہ کا بھی بھی سنک ہے گویا امام بخاری نے سلک حنیہ کی موافقت کی ، دخول معید للمشرک میں اکا ہرامت کا اختلاف ہے ، حنیہ کے نزدیک مطلقاً جواز ہے ، مالکیہ کے بہال مطلقاً عدم جواز ، شافعیہ تنعیل کرتے ہیں کہ معید حرام میں منوع دوسری مساجد میں ناجائز (عمده) امام محد کے نزدیک بھی شافعیہ کی طرح معید حرام میں دخول مشرک ناجائز ہے (مکانی المسیر الکبیر والشامی) امام احد سے دوروایات ہیں ایک رید کہ مطلقاً ہر معید میں ناجائز ، دوسری رید کہ یا ذن الامام جائز ، کیا تو المدائی مساجد میں حافظہ کی داخلہ جائز نہ ہوگا اور اس پراس وقت حکومت سعود ہے مگل میں ہے ۔ واللہ الم

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام محدٌ کا فدہب ہی اختیار کرنا چاہئے جوقر آن مجید کے ساتھ ذیادہ موافق اور دوسرے انکہ سے ذیادہ اقر ب ہے، پھر حضرتؓ نے اصول وقواعد کے تحت بھی اس مسلک کی تائید کی اور وہ گراں قد رعلی تحقیق ہے۔ جس کوہم بوجہ طوالت تڑک کرتے ہیں، فیض الباری می ۲۴ ج ۲ میں دیکھ لی جائے۔

حضرت شاہ صاحب کی ایک خاص شان شخش یہ بھی تھی کہ ائر منفید میں سے آگروہ کی کی رائے کواپنی نظر میں کتاب وسنت سے زیادہ قریب اور دوسرے ندا ہم باہر حفیظ نے بھی ہو، جس طرح قریب اور دوسرے ندا ہم باہر حفیظ نے بھی ہو، جس طرح مسئل نہیں ہے بھی تھی کہ امام صاحب کی رائے کو بھی ارزع قرار دیتے تھا ور حضرت شخ مسئلہ ذہر بحث میں کیا اور دوسری شان بہت سے اختلافی مسائل میں یہ بھی تھی کہ امام صاحب کی رائے کو بھی ارزع قرار دیتے تھا ور حضرت شخ الہند کا بھی مقول نقل ہوا ہے کہ جس مسئلہ میں امام صاحب دوسروں سے الگ اور منفر د ہوتے ہیں وہاں ان کی رائے سب سے زیادہ وزنی اور قیتی ہوتی ہے۔واللہ تعائی اعلم۔

#### باب رفع الصوت في المسجد (مجرش آوازاد في كرنا)

٣٥٣. حلثنا على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح المديني قال نا يحيى بن سعيد القطان قال نالجعيد بن عبدالرحمن قال مسجد فعصبني رجل عبدالرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السالب ابن يزيد قال كنت قالماً في المسجد فعصبني رجل فنظرت اليه فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن انتما او من اين انتما قالا من اهل البلد لا وجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله عليها.

٣٥٣. حدثنا احدمد بن صالح قال نا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبدالله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله عليه فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول رسول الله عليه المسجد على كشف سجف حجرته و نادى كعب ابن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيده ان ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله عليه المنظر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله عليه المناهد.

مر جمہ ۱۳۵۳: حضرت سائب بن یزید نے بیان کیا کہ بین سمجہ نبوی بین کھڑا تھا،کس نے میری طرف کنگری بھینکی بین نے جونظر اٹھائی تو حضرت عمر بن خطاب سامنے تھے،آپ نے قرمایا کہ بیسامنے جود وقفص ہیں، انہیں میرے پاس بلالا وَشِل بلالا یا آپ نے ہو چھا کہ تمہار اتعلق کس قبیلہ سے ہاور کہاں رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں،آپ نے فرمایا کہ آگرتم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سمزاد سے بغیر ندر بتا، رسول اللہ علی کے کسمجہ ہیں آواز او کچی کرتے ہو۔

تشريح: حضرت شاه صاحب في فرمايا: - مرقاة من ب كرمجد من بلندآ واز س ذكر الله بعي جائز تبين، كداس س وومرب

ذاکرین اور نماز ووظیفہ پڑھنے والوں کی تشویش خاطر ہوتی ہے،اور رسول اکرم عَلَیْظُنَّ کی مجد میں تو رفع صوت اس لئے بھی مناسب نہیں کہ سہ سوءادب بھی ہے، اہام ما لک نے فرہ یہ کہ نبی اکرم عَلَیْظُنْ کا احترام بعد وفات بھی ایسہ ہی ضروری ہے جیس کہ آپ کی حیات میں تھا اور امام جیمائی نے حصرت اس سے روایت نقل کی کہ انہیا علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اس روایت کی تھے حافظ ابن ججر نے بھی فٹے الباری جلد سادی میں کی ہے۔

حيات انبياء كرام

حضرت شاہ صاحب نے بطور تحقیق مزید فرہ ہیں: -روح تو کسی کی بھی فنائیس ہوتی ندکا فرکی ندمومن کی البت مرنے کے بعدا فعال معطل ہوجاتے ہیں (کیونکہ اجسام کی فکست وریخت ہوجاتی ہوجاتی ہیں ہوری طرح محفوظ رہتے ہیں ) پس انہیاء کرام کے ہوجاتے ہیں (کیونکہ اجسام کی فکست وریخت ہوجاتی ہے محکل نہیں ہارے بیس جواحادیث بیں ان کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے وہ روح ہے متعلق نہیں ہے بلکہ اجسام ہی ہے متعلق ہے یعن وہ وہ ہاں بھی معطل نہیں ہوتے ، بلکہ شخول ہوتے ہیں ،جس طرح دنیا کی زندگی میں تھے، البذاوہ نمازیں پڑھتے ہیں ، قبح کرتے ہیں ، تلاوت کرتے ہیں ، زائرین کے صلو قاد سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ، وغیرہ افعال احیاء۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل حیات افعال ہیں اور موت کی حقیقت تعطل ہے اور اس سے حدیث الی واؤ دکا بھی حل ہوج تا ہے جس ہیں ہے کہ دعفور علیہ السلام پر جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو آپ کی روح اس کو سننے اور جواب دینے کے لئے لوٹا دی جاتی ہے مطلب بنہیں ہے کہ آپ کو اس وقت روح لوٹا کر زندہ کیا جاتا ہے بلکہ آپ کی روح مبارک چونکہ ہر وقت و ہر آن حضرت ربوبیت کی طرف متوجہ رہتی ہے ، اس لئے سلام زائر کے وقت اس کی توجہ اوھر سے اوھر کو ہوجاتی ہے ، بس بھی روروح کا مطلب ہے اس سے زیادہ کچھ ہیں ، پھر فرہ یا کہ حیات کے مراتب لا تعدول تحصیٰ ہیں اور انہیاء کرام کی حیات سب سے اعلی ارفع ، اتم وا کمل واقو ک ہے ، پھر حیات صحب کرام ، پھر اولیاء عظام اور اس طرح درجہ بدرجہ، بخلاف کا فروشرک کے کہ اس کے لئے مرنے کے بعد خطاص حیا تہیں ہیں انکیا کہ خیرے ، اس کے اس کا درجہ بدرجہ، ویا گیا کہ دروں میں ، باتی جو تصرفات ارواح خیش کے بصورت افعال حیرہ خطام ہوتے ہیں وہ نظر شارع میں افعال حیا قہیں ہیں ویا کہ فائدہ نہ تر خرے کا )

قصدامام مالك وخليفه عباس

امام ما لک خاص طور سے معجد نبوی میں رفع صوت کوحضورا کرم علی کے ادب واحتر ام کی وجہ سے بھی منع فرماتے تھے ، اور خلیف عباسی

ا کہ کذائی فیض الہری میں ۱۴ ج اولم اجدونی الفتح لی الآن ، دانتداہم وعملہ اتم ، عدامہ میں وکئی نے تکھ کہ حیاۃ ، نیبی پہیم السلام پر بڑی دیس حضرت موی علیہ السدم کا قبر میں نمی زپڑ ھنا ہے کیونکہ نمی زہم کی سلامتی وزئدگی چاہتی ہے (حیوۃ الانہیاء میوطی ۵۱) مظاہر حق شرع مشکوۃ میں اپنیاء کر م کے قبروں میں زندہ ہونے کا مسئد شنق عدیہ ہے ہی میں کی کوافتدا ف نہیں ہے کہ وہ ال ان کی حیات قبقی جس کی دنیا کی ہے نہ حیات معنوی روحانی ہو دہلوئی نے لمعات شرح مشکلوۃ میں لکھا کہ حیاۃ انہیاء کرام شنق علیہ ہے اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے اور بیرحیات جسمانی دنیوی حقیق ہے ندکہ معنوی روحانی ۔ علامہ ملاملی قاری شفق نے ایک مرال معموط بحث کے بعد لکھا ۔ ابن مجر نے فریا کی جوحیات انہیاء کرام کے لئے ٹابت ہے وہ ایک حیات ہے جس ہے وہ

علا مسلاعلیٰ قاری حتی نے نیک ملل مبسوط بحث کے بعد لکھا ۔ این تجرنے فر مایا کہ جوحیات انہیاء کرام کے لئے ٹابت ہے وہ الک حیات ہے۔ جس سے وہ اپنی قبور میں عمباوت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور کھانے پینے سے فرشتوں کی طرح مشتنی ہیں ، اس امر میں کوئی شک وشبنیں ہے، ور علا مدمحد مث نیبی نے اس ہارے ہیں مستقل رسارت صنیف کیا ہے اور یہ بات ابوداؤ و، نسائی ، این مجہ، وارقی ، سیجے این حزبے سے بھی ٹابت ہے۔ ( مرقاقاص ۹۹ وص ۴۹ م شیخ نور الحق و ہلوی شارح بڑاری نے ککھا – حضور عبیدا سلام کا انہیا مرکم امود کیسانا وران سے کلام فرمانا بتلار ہاہے کہ آپ نے ان کوان کی و وات واجسام ک

ساتھ دیکھا ہے اور بیعقیدہ جمہور علاءامت کا مختار ہے کہ انبیاء کرام بعد اذاقت موت ، زندہ بحیات دنیوی میں (تیسیر القاری شرح بخاری ۱۳ ج۳) تشیم الریاض ۱۳۹۹ج ۱۳ ورمکا تیب حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد یکی ص ۱۳۹۰ج ایس بھی ای طرح ہے۔ ابوجعفر منصور کو بھی تندیبہ فرمائی تھی وہ واقعہ مشہور ہے اور ہم سنے اس کوانوار الباری جلد یاز دہم بیں تفصیل نے قل کردیا ہے اور اس سلسلہ بیں علامہ ابن تیمیہ کے نظریات برہمی کافی روشنی ڈائی تھی، وہاں دیکھا جائے۔

#### باب الحلى والجلوس في المسجد

(محدث ملقه بناكر بيضنا)

٣٥٥. حداثنا مسدد قال نا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سال رجل النبي من الله عن ابن عمر قال سال رجل النبي المنتقف وهنو عملي المنتفق واحدة المنتفق واحدة فاوترت له ما صلى و انه كان يقول اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وتراً فان النبي المنتقف امر به.

۲۵۲. حدثمنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبى مدينة وهو يخطب فقال كيف صلوة الليل فقال مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة تؤتره لك ما قد صليت و قال الوليد بن كثير حدثنى عبيد الله بن عبدالله ان ابن عمر حدثهم ان رجلاً نادى النبى مدينة وهو في المسجد.

بن ابى طالب اخبره عن ابى و اقد الليثى قال ابنا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابى طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابى طالب اخبره عن ابى و اقد الليثى قال بينما رسول الله غلب في المسجد فاقبل نفر ثلاثة فاقبل اثنان المي رسول الله غلب واحد فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس و اما الأخر فجلس خلفهم و اما الأخر فادبر واهباً فلمافرغ رسول الله غلب قال الا اخبركم عن النفر الثلثة امآ احدهم فاوي الى الله فاواه الله واما الأخر فاعرض فاعرض الله عنه.

تر جمہ ۵۵٪ دحرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ ایک فخص نے نی کریم عظیفہ سے بوجھااس وقت آپ منبر پرتشریف فریا تھے کہ رات کی نماز کس طرح پڑھنے کے ایک مساوق قریب ہونے گے تو رات کی نماز کس طرح پڑھنے کے لئے آپ فرمائے میں ، آپ نے فرمایا کہ دودوورکعت کر کے اور جب طلوع صبح صادق قریب ہونے گے تو ایک رکعت اور اس میں طالیما جا ہے بیا کیک رکعت اس کی نماز کو طاق رکھا کرو ایک رکعت اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو کیئے نے اس کا محم دیا ہے۔

تر جمہ ۲۵۱: حطرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نی کریم طلط کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ خطب دے
دہ ہے، آنے والے نے پوچھا، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فر مایا وود ورکعت کر کے، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ
ہوتو ایک رکعت اور طالوتا کہ تم نے جونماز پڑھی ہے اسے بیا لیک رکعت وتر بناذے اور ولید بن کیٹر نے کہا کہ جھے سے عبیداللہ بن عبداللہ نے
حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم علی کے آوا واز دی جبکہ آپ سمجد میں تھے۔

تر جمہ کہ اور ہول اللہ علی ہے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ مجد میں تشریف رکھتے تھے کہ تین آ دی ہا ہر ہے آئے دوتو رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضری کی غرض ہے آئے ہوئے کئیں تیسرا چلا گیا ،ان دو میں ہے ایک نے درمیان میں خالی جگدد یکھی اور وہاں بیٹھ گیا ، دوسرا خفس سب سے بیچے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس بی جاچکا تھا، جب رسول اللہ علیہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان مینوں کے متعلق نہ بتاؤں ، ایک خفس تو خدا کی طرف بڑھا اور حلقہ میں پہنچ کر حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھا تو خدانے اے اپے سائی

عاطفت میں لےلیار ہادوسراتواس نے خدا ہے حیا کی اسٹے خدائے بھی اس سے یہی معامد کیا، تیسرے نے روگر دانی کی اس لئے خدائے بھی اس کی طرف سے اپنی رحمت کارخ موڑ دیا۔

تشریح: تینوں حدیثوں میں حضرات محلبہ کرام کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر مجد ہوکر آپ کی مجلس سے استفادہ کرنا ندکور ہے اور اس طرح کسی عالم سے استفادہ چونکہ اس کے گردحلقہ بنا کر بیٹھنے سے ہی ہوا کرتا ہے البندا امام بخاری کا عنوان درست ہوگیا اور چونکہ یہ تینوں استفاد ہے میں عالم ہو تے تھاس کے اس باب کا تعلق احکام مساجد ہے میں بھی جو گیا ، ذکرہ العینی عن ابن بطل (عمدہ ۱۳۸۳ ج۴) استفاد ہے میں بخاری نے بیا خری حدیث کتاب العلم ۲۳ میں بعنوان "بساب میں قیصد حیث بنتھی بعد المعجلس و من رأی فرحة امام بخاری نے بیا خری حدیث کتاب العلم ۲۳ میں بعنوان "بساب میں قیصد حیث بنتھی بعد المعجلس و من رأی فرحة

امام بخاری نے بیآ تری صدیث کتاب العلم ۲۳ ش جی بعنوان "بیاب مین قیعید حیث بنتھی به المجلس و من رأی فرحة فی الحلقة فجلس فیها" ذکرکی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حدیث میں جمعہ کے روز جو صلتے بنا کر بیٹنے ہے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے و وسر لوگوں کو گذر نے میں دفت ہوگی اور اگر مسجد میں وسعت ہوتو وہ بھی جائز ہے۔

#### باب الاستلقآء في السمجد (مجرش حيث ليننا)

٣٥٨. حدثما عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى و عن ابن شهاب عن سعيد بن المسبب كان عمرو عثمان يفعلان ذلك.

تر جمد ۱۳۵۸: حفزت عبادین تمیم اپنے پچپ (عبد الله بن زیدین عاصم و زنیؒ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسوں اللہ عَلَیْتُ کَا کُوم جمد میں چپت کیے ہوئے دھے ابن شباب سے مردی ہے دوسعید بن مستب سے کہ حضرت عمر ادرعثمان رضی اللہ عنہما بھی اس طرح کیئتے تھے۔ حضرت عمر ادرعثمان رضی اللہ عنہما بھی اس طرح کیئتے تھے۔

تشری : چت اید کرایک پاؤں دوسرے پر کھنے کا حادیث بیس ممانعت بھی آئی ہے اوراس حدیث بیس ہے کہ آنحضور علیہ فود
ای طرح لیٹے اور حفزت بمروعتان بھی اس طرح لیٹا کرتے تھے، اس لئے ممانعت کے متعلق کہا جائے گا کہ بیاس صورت بیس ہے جب سر
عورت کا پوری طرح اہتمام نہ ہو سکے، لیکن اگر پورااہتمام اس کا کوئی شخص کرتا ہے پھر اس طرح چت بیٹنے بیس کوئی مض نقد نہیں ہے، اس کے
علاوہ یہ بات بھی قابل خور ہے کہ آخصور علی تھے تھے عام اوگوں کی موجود گی بیس اس طرح نہیں بیٹے تھے بلکہ خاص استراحت کے وقت آپ بھی
اس طرح لیٹے ہوں گے جبکہ دوسر سے لوگ وہاں موجود نہیں رہے ہو نئے ورنہ عام مجمعوں بیس آپ جس وقار کے ساتھ تشریف فرما ہوت تھے جس میں
اس کی تفصیلات بھی احادیث بیس موجود بیس یہ بھی یا در کھنا ج ہے کہ اس دور بیس عام عرب اور خود آخصور علی تھے تہد باند ہے تھے جس میں
سے کھل جانے کا ذیادہ خطرہ ہوتا ہے، پا جاموں بیس اس کا خطرہ نہیں۔

# باب المسجد يكون في الطريق من غير ضر ربا الناس فيه وبه قال الحسن وايوب مالك

(عام گذرگاه پر سمجد بنانا چیک کواس نقصان دینچ (چانز ب) اور حسن (بھری) اور ایوب اور مالک رحم م الله نیجی کی کہا ہے)
م ۵۹. حدثنا یحیدی بن بکیر قال نا للیث عن عقیل عن ابن شهاب قال اخبر نی عروة بن الزبیر ان
عائشة زوج النبی الله الله الله الله الله قالت لم اعقل ابوی الا وهما یدینان الدین ولم یمر علینا یوم الا یا تینا فیه
رسول الله الله الله الله الله علیه نساء المشرکین و ابناء هم یعجبون منه وینظرون الیه و کان ابو بکر وجلا
و یقرو القران فیقف علیه نساء المشرکین و ابناء هم یعجبون منه وینظرون الیه و کان ابو بکر وجلا
بکاء و لا یملک عینیه اذا قرأ القران فافزع ذلک اشراق قریش من المشرکین.

تر جمہ ۹ ۵٪ : حضرت عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم عقیقہ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے جب ہے ہوش سنجالاتو اپنے والدین کودین اسلام کا تنبع پایا اور ہم پر کوئی دن ایسانہیں گذرا جس میں رسول امتد عقیقہ صبح وشام دونوں وقت ہمارے گھر تشریف ندائے ہوں پھر حضرت ابوہ کری بچھ جس ایک صورت آئی اورانہوں نے گھر کے ساشنا یک سجد بنائی آپ اس جس فماز پڑھتے اورقر آن مجید کی تشریف ندائے ہوں پھر حضرت ابوہ کری بچھ جس ایک صورت آئی اورانہوں نے گھر کے ساشنا یک سجد بنائی آپ اس جس فماز پڑھتے اورقر آن مجید کی عورش اوران کے بچے وہاں تعجب سے کھڑے ہوجائے اورآپ کی طرف دیکھے رہے ، حضرت ابوہ کر بڑھ بونے والے خض تھے ، جب قرآن مجید پڑھتے تو آنسوؤں پر قابوند بہنا قریش کے مشرک سرداراس صورت حال سے گھبرا گئے (صدیث مفصل آئندہ آگے آئی )۔

تشریخ : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا : فقہاء نے اس بارے جس کئی کہ ہواور کہوں پر موقوف ہے اگر وہ باہمی مساحت و مروت ان والی یا قاضی ضروری ہے ، مثل احیاء موات کے ، لیکن میرے نزدیک بیاس جگ کے دوگوں پر موقوف ہے اگر وہ باہمی مساحت و مروت والے ہوں تو اذین والی یا قاضی ضروری ہے ، مثل احیاء موات کے ، لیکن میرے نزدیک بیاس جگ کے دوگوں پر موقوف ہے اگر وہ باہمی مساحت و مروت والے ہوں تو اذین والی یا قاضی ضروری ہے ، مثل احیاء موات کے ، لیکن میرے نزد یک بیاس خراری ہوگا۔

# باب الصّلوة في مسجد السوق وصلح ابن عون في مسجد في داريغلق عليم الباب

(بازارك ميرش نماز پرهناابن ون في ايك اليك هرش نماز پرهى جمل كردواز عام لوكول پر بند ته )

• ٢٦. حدث المسدد قال نا ابو معاوية عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة عن النبى النه قال صلوة المجميع تزيد على صلوته في بيته و صلوته في سوقه خمسا و عشرين درجة فان احدكم اذا توضاء فاحسن الوضوء واتى المسجد لا يويد الاالصلوة لم يخط خطوة الا رفعه الله درجة وحط عنه بها خطية حتے يدخل المسجد وذا دخل المسجد كان في صلوة ما كانت تحبسه و تصلى الملك كان غي مدادا م في مجلسه الذي يصلى فيه اللهم ارحمه مالم يؤذ يحدث فيه.

تر جمہ ۱۳۲۰: حضرت ابو ہریرہ نبی کریم عظیمہ ہے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندریا بازار میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا تواب ملتا ہے کیونکہ جب کوئی مخص وضوکر ہےاوراس کے تمام آ داب کالحاظ رکھے پھرمجد میں صرف نماز کی غوض سے آئے آواس کے ہرقدم پراللہ تعالی ایک درجہاس کا بلند فرما تا ہے ادرایک گناہ اس سے ساقط کرتا ہے اس طرح وہ مجد کے اندرا کے گا درمجد شن آئے کے بعد جب تک نماز کے انظار بیس رہے گا اے نماز ہی کی حالت بیس تارکیا جائے گا اور جب تک اس جگد بیشار ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو طائکہ اس کے لئے رحمت خداوندی کی وعائیں کرتے ہیں ''اے اللہ اسکی مغفرت کیجئے اے اللہ اس پررحم کیجئے'' بخر طیکہ دیاح خارج کرکے تکلیف ندوے۔

تشری : اس مدید یمی بہتایا گیا ہے کہ باجماعت نماز بیل بنبست جہایا بازار میں نماز میں پڑھنے کے بجیس ۲۵ گنازیادہ اوا اب ماتا ہے در حقیقت یہاں تنہاا در با بنما عت نماز کے اوا بیان کرنا مقصود ہے، چونکہ عہد نبوی میں بازار گلوں سے ملیحدہ تنے اور بازار میں مساجد نبیل تھیں اس لئے اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھتا تو ظاہر ہے کہ تنہای پڑھتا اس لئے اس حدیث کا بی تم بھی بھی ہوگا س زمانہ میں بازار آبادی کے اندر کلتے ہیں اور اگر بازار میں مسلمان آباد ہوں تو مساجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس لئے بازار میں مساجد کے اندرا گرکوئی نماز پڑھے تو پورے تو اب کا مستق ہوگا ، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: - حدیث میں ہے بازار شرابقاع (بدتر مقامات) ہیں اور مساجد نیر البقاع (برتر مقامات) ہیں اور مساجد نیر البقاع (برتر مقامات) ہیں اور مساجد نیر البقاع (برتر مقامات) تو شبہ ہوسکا تھا کہ بازار شرائح ہوئے کیا وہ حصد فیرالبقاع بن جائے گا اور کیا اس شربھی نماز و جماعت کا اور کیا اس شربھی بیان فرمایا کے اگر کوئی مساجد جیسا ہوگا ، اس شہر کور فتم کیا گیا ، حضرت نے شرح البدیہ (ص۲۰۱۳) کے حوالہ سے بیمسئلہ بھی بیان فرمایا کے اگر کوئی مساجد جیسا ہوگا ، اس شہر کور فتم کیا گیا ، حضرت نے شرح البدیہ (ص۲۰۱۳) کے حوالہ سے بیمسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کی جماعت کی مات نہ ہوگا ، کوئی کوئی فضل کھر میں جماعت کا تو اب نہ ملے گا ، کیونکہ مسجد کی فضلیت زیادہ ہے اور دہاں تکمشر جماعت اور اظہار شعار کا سام کا تو اب بھی ملے گا ۔

(اس معلوم ہوا کہ جولوگ بلا عذر و مجوری کے عیدین کی نماز بجائے عیدگاہ کے بستی کی مساجد بیل پڑھتے ہیں وہ بھی عیدگاہ ک او اب تھشر جماعت کے تو اب ، انباع سنت نبوی کے تو اب اور اظہار شعائر اسلام کے تو اب چاروں تو ابوں سے محروم رہنے ہیں کیونکہ جس طرح گھرے لکل کرمسجد بیں جانا اظہار شعائر ہے ای طرح بستی سے لکل کرعیدگاہ جانا بھی اظہار شعائر اسلام ہے، واللہ اظ

#### باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره

(مسجد وغيره ش أيك باته كى الكليال دوسر على الكيول من داخل كرنا)

۱ ۲۹. حدثنا حامد بن عمر عن بشرنا عاصم ناواقد عن ابيه عن ابن عمر او ابن عمر وقال شبك النبى النبي النبية اصابعه وقال عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابى فلم احفظه فقومه بى واقد عن ابيه قال سمعت ابى وهو يقول قال عبدالله بن عمر و قال رسول الله يا عبدالله بن عمر و كيف بك اذا بقيت فى حثالة من الناس بهذا.

تر جمہ الا ۳۲ : حضرت ابن عمریا ابن عمر وے روایت ہے کہ نبی کریم علیقے نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور عاصم بن علی نے کہا کہ ہم ہے عاصم بن مجھے صدیتے بیان کیا کہ بیس نے اس صدیت کواپنے والمدے سالیکن مجھے صدیتے یا ڈبیس ربی تھی ، مجروا قد نے اپنے والدے والدے ساوہ بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمرو ہوں اللہ علیقے والدے ساوہ بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمرو ہوں اللہ علیقے نے فر مایا کہ اس محرح ( یعنی آپ نے ایک ہا تھو کی انگلیاں دوسرے میں کہا کہ اس موجوا کے اس مطرح ( یعنی آپ نے ایک ہاتھو کی انگلیاں دوسرے میں کر کے صورت واضح کی )۔

تشريح:اس سدوك كي وجصرف بيب كريدا يك برى بيئة اورلغوتركت بيكن الرحمثيل يااى طرح كي صحح مقعد كي بيش

نظرانگیوں کوامیک دوسرے یمی داخل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں چنا نچہ نی کریم علی ہے۔ نیمض چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے انگلیاں کو اس طرح ایک دوسرے یمی داخل کیا تھا لیکن بغیر کی ضرورت ومقعدے سجدے ہا ہر بھی بینا پہندیدہ ہے۔

۲۲. حدثنا خلاد بن يحيي قال نا سفيل عن ابي بردة بن عبدالله بن ابي بردة عن جده عن ابي موسى عن النبي ملائج انه قال ان المؤمن من كالبنيان يشد بعضه بعضا و شبك اصابعه.

٣٢٣. حدثنا اسحق قال النا ابن شميل قال انا ابن عون عن ابى سيرين عن ابى هريرة قال صلى بنا رسول الله عليه احدى صلوتى العشى قال ابن سيرين قد سماها ابو هريرة ولكن نسبت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة فى المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى و شبك بين اصابعه ووضع خده الا يمن على ظهر كفه اليسرى و خرجت السرعان من ابو اب المسجد فقالو قصرت الصلوة و فى القوم رجل فى يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلوة قال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين فقالو نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبرو سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه و كبر فريما سالوه ثم سلم فيقول رفع راسه و كبر فريما سالوه ثم سلم فيقول بنت ان عمران بن حصين قال ثم سلم.

تر جمہ ۱۲۲ : ہم سے فلا دین کی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے الی بردہ بن عبداللہ بن الی بردہ کے واسطہ سے بیان کیاوہ اپنے دادا حضرت ابوموی اشعری سے کہا کہ نبی کریم علقے نے فرمایا ایک موس دوسرے موس کے حق میں شش عمارت کے ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کوتنو بت پہنچا تا ہے اور آپ نے (تمثیلا) ایک ہاتھ کی اٹھیوں کو دوسرے ہاتھ کی اٹھیوں میں داخل کیا۔

تشری نے صدیث مدیث ذوالیدین' کے نام ہے مشہور ہے اور احتاف وشوافع کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ میں بنیادی حیثیت رکھی ہے بنغمیلی بحث این موقع پرآئے گی۔ان شا واللہ۔

# باب المساجد التي على طوق المدينة المواضع التي صلح فيها النبي عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّ

٣٦٣. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال ثنا موسى بن عقبة قال رايت سالم بن عبدالله يتحرى اماكن من الطريق فيصلى فيها و يحدث ان اباه كان يصلى فيها وانه رأى النبي من عمل في تلك الامكنة و سألت من عمر انه كان يصلى في تلك الامكنة و سألت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامكنة كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء.

٣٢٥. حيدتنا ابراهيم بين المنذر الحرامي قال نا انس بن عياض قال نا موسى بن عقبة عن نافع ان عبدالله ابن عمر اخبره ان رسول الله الشيخ كان بذي الحليفة حين يعتمرو و في حجة حين حج تحت مسمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان اذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق او حج او عمرة هبط بطن واد فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحا التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الاكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبدالله عنده في بطنه كتب كان رسول الله عليه ثم يصلي فدحا فيه السيل بالبطحآء حتى دفن ذلك الممكنان اللذي كنان عبدالله يصلي فيه وان عبدالله بن عمر حدثه ان النبي سَنَيْ صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحآء وقد كان عبدالله يعلم الكان الذي كان صلبي فيه النبي سَنَنْ عُول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي و ذلك المسجد على حافة البطريق المسمني وانت ذاهب الي مكة بينه و بين المسجد الاكبر رمية بحجر او نحو ذلك و ان ابن عممر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحاء و ذلك العرق انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه و بين المنصوف وانت ذاهب الى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبدالله بن عبمبر يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره وورآء ويصلي امامه الي العرق نفسه و كان عبىداليليه يبروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر واذا اقبل من مكة فان مربه قبل الصبح بساعة او من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح و ان عبدالله حدثه ان النبي الله الله كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويتة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهيل حتى ينغيض من اكمة دوين بريد الرويشة بملين وقد الكسر اعلاها فاثنى في حوفها وهي قائمة عملسر ساق و في ساقها كتب كثيرة و ان عبدالله بن عمر حدثه ان النبي النُّهُ صلر في طوف تلعة من ورآء العبرج وانت ذاهب الي هضبة عند ذالك المسجد قبران او ثلاة على القبور رضم من حجارة عن يسمين البطريق عند سلمات الطريق بين اولئك السلمات كان عبدالله يروح من العرج بعد ان تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجدو أن عبدالله بن عمر حدثه أن رسول الله سَنَتُ نزل عنيه سيرحيات عن يسادا الطريق في مسيل دون هو شي ذلك المسيل لا صق بكراع هو

شى بينه و بين الطريق قريب من غلوة و كان عبدالله بن عمر يصلى الى سرحة هى اقرب السرحات الى الطريق وهى اطولهن وان عبدالله بن عمر حدثه ان النبى سنة كان ينزل فى المسيل الذى فى ادنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفر وات تنزل فى بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق و انت ذاهب الى مكة ليس بين منزل رسول الله سنة وبين الطريق الا رمية بحجر و ان عبدالله بن عمر حدثه ان النبى سنة كان ينزل بدى طوى و يبيت حتى يصبح يصلى الصبح حين يقدم مكة و مصلى رسول الله سنة ذلك على اكمة غليظة ليس فى المسجد الذى بنى ثمه ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة ليس فى المسجد الذى بنى ثمه ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة وان عبدالله بن عمر حدثه ان النبى سنة استقبل فرضى الجبل الذى بينه و بين الجبل الذى بينه و مصلى الحبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذى بنى ثم يسار المسجد بطرف الاكمة و مصلى النبى سنة السفل منه على الاكمة السودة عن الاكمة عشرة اذر ع او نحوها تصلى مستقبل الفوضتين من المجبل الذى بينك و بين الكعبة.

تر چمہ ۱۳ ۲۳: حضرت مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبد امتد کو دیکھ کہ وہ (مدینہ سے مکہ تک) راستے ہیں بعض مخصوص جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تتے اور مخصوص جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تتے اور انہوں نے رسول اللہ عقبے کو ان میں نماز پڑھتے دیکھا تھا اور موئ بن عقبہ نے کہا کہ جھے سے نافع نے ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات کا مقامات کا مقامات کا خرکہا البتہ مقام شرف روحاء کی محد کے مطابق بی تمام مقامات کا ذکر کہا البتہ مقام شرف روحاء کی محد کے مطابق بی تمام مقامات کا دکر کہا البتہ مقام شرف روحاء کی محد کے متعلق وونوں کا بیان مختلف تھا۔

پڑھتے تھے ،عبداللہ بن عمر روحاء سے چلتے تو تلہر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اس مقام پرنہ پنتی جا کیں، جب یہاں آ جاتے چرظمبر بڑھتے اورا گر کمدے آتے ہوئے مج صادق سے تعور کی دیر پہلے یا محرکے آخریس وہاں سے گذرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے اور معفرت عبداللہ بن عمرنے بیان کیا کہ نبی کریم سیکنٹے راہے کے دائی طرف مقابل میں ایک گھنے در خت کے نیچ وسیج اور زم علاقے می قیام فرماتے سے جوقر بیرویٹ کے قریب تھا مجرآب اس ٹیلے سے جورویٹ کے داستے سے قریب دومیل کے ب چلتے تھے،اباس کےاو پر کا حصر ٹوٹ کر درمیان میں اٹک گیا ہے، درخت کا تنااب بھی کھڑ اہےادراس کےاردگر دریت کے تو دے بکثر ت سیلے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمرفے بیان کیا کہ نی کریم علقہ نے قرید عرج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز برحی جو بہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے اس معجد کے پاس دویا تین قبریں ہیں ان قبروں پر پھروں کے بڑے بڑے بڑے بڑے ہوئے ہیں، راستے کے دائن جانب درختوں کے پاس ان کے درمیان میں موکر نماز پڑھی،حضرت عبداللہ بن عرفتر بیورج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اورظمر ای معجد می آکر پڑھتے تھا ور معرت عبداللہ بن عرف بیان کیا کہ رسول اللہ عظافہ نے رائے کے باکی طرف ان محضے ورختوں کے باس قیام فرمایا جو ہرہ ٹی بہاڑ کے قریب نشیب میں میں، یہ ذهلوان جگہ مر وثی کے ایک کنارے سے لی موئی ہے، یہاں سے عام راستہ تک پینینے کے لئے تقریباً تمن فرلا مگ کا فاصلہ پڑتا ہے، حطرت عبداللہ بن عمراس مھے درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے جوان تمام درختوں میں داست ے سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے اسبادر خت بھی یہی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ نبی کر یم عظیم اس شیری جكمين اترت تے جودادى مراتلىم ان كتريب ب، دينكمقائل جكدمقام صفرادات سے اتراجائ، ني كريم عظي اس دُحلوان ك بالكل نشيب من قيام كرتے تھے، بيدائے ك باكين جانب پرتا ہے، جب كوكى فخص مكہ جار با مو، رائے اور رسول عظام كى منزل ك درمیان صرف پقر کے کلوے پرے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عرف بیان کیا کہ بی کریم علی ہم مقامی فی طوی میں قیام فرماتے ہے، رات سیس گذارتے اور مج موتی تو نماز فجر سیس پڑھے ، کرجاتے موے یہاں نی کریم عظی کے نماز پڑھے کی جگدایک بڑے سیلے پڑی، اس مسجد مل نہیں جواب وہاں تی ہوئی ہے بلکداس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا اور حضرت عبداللد بن عمر نے حضرت نافع سے بیان کیا کہ نبی كريم عظية في ببارى ان دوكها تون كارخ كيا جوآ كيا اورجل طويل كدرميان كعبى ستتمين آب اسم عبدكو جواب د بال نقير بوكى ب، اٹی یا کی طرف کر لیتے تھے، ٹیلے کے کنارے اور نی کریم عظی کے کماز پڑھنی جگہاں سے نیچے بیاہ ٹیلے پڑھی، ٹیلے سے تقریا دس ہاتھ چھوڑ کراس پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جوتبہارے اور کعبے کے درمیان ہے۔

تشریخ اس طویل مدید بھی جن مقامات بھی نی کریم علیف کفاذ پڑھنے کا ذکر ہاں بھی ہے تقریباً کھر کے تارون تا تات اب مث بھے جیں، حافظ ابن جُرِّ نے لکھا ہے کہ اب ان بھی صرف مجد ذی الحلیفہ اور روحاء کی مساجد جن کی اس اطراف کو لیسین اب مث بھے جیں، حافظ ابن جُرِّ نے لکھا ہے کہ اب ان بھی صرف مجد ذی الحلیفہ اور روحاء کی مساجد جن کی اس اطراف کو لیسین کر سکتے ہیں باتی روگی جیں اس کے علاوہ اس مدیث بھی جن سفر کی نماز وں کا ذکر میں کیا ہے، حدیث بھی ہے کہ وادی روحاء بھی آنحضور علیف نے نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ یہاں ستر می انہیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت ابن عرف کے طرز گئل سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات بھی نبی کریم علیات نہیں وہاں پہنچ کر نماز کے لئے خاص طور سے ابتمام کرنا اور ان سے تمرک حاصل کرنا مستحب ہو ہے بھی حضرت ابن عرفی اجازی سند بھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ ابن عرفی اجازی سند بھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک خاص جگری اجازی سند بھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک خاص جگری نام جگری باید ہو جھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی

کریم علی نے نہاں نماز پڑھی تھی اس پرآپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز کا وقت ہوگیا ہے تو پڑھ نے ورند آگے بطے ،اہل کتاب اس کے ہلاک ہوگئے کہ انہوں نے اپنے انہیاء کے آثار کو طاش کر کے ان پرعبادت گا جیں بنا کیں ، حافظ ابن جھڑنے اے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت بمرفاد وقی "کا فرمان ان عام لوگوں کی زیارت ہے متعلق ہے جو ان مقامات کی بغیر نماز کے زیارت کو ٹاپسندیدہ خیال کرتے تھے ، انہیں بیخوف تھا کہ ایسے افراد سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ، حضرت ابن بھڑ جیسے افراد سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوسک تھا ،اس کے علاوہ اس سے پہلے حضرت مقبان کی حدیث گذر بھی ہے کہ آنحضور علی تھے نے ان کے گھر ایک جگداس لئے نماز پڑھی تھی تاکہ متبان وہاں نماز پڑھی تھی۔ کہ آخضور علی تھے گئر ایک جگداس لئے نماز پڑھی تھی تاکہ متبان وہاں نماز پڑھا کر ہیں ۔ (فتح ہے 17 ج

تنبیبہات حافظ: آخریں حافظ نے بعنوان "تنبیبات" کھا: -(۱) امام بخاری نے بہاں نو حدیثوں کوئی کردیا ہے، جن بیس آخری وہ وہ صدیث بھی ہیں جو امام سلم نے کتاب کی بین نقل کی ہیں (۲) اب ان مساجد بی سے صرف مجد ذی الحلیف اور دوحاء کی مساجد رہ گئی ہیں جن کو وہاں کے لوگ پچائے ہیں ، اور تر فری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے وادی روحا بین نماز پڑھی اور فر مایا کہ اس مجد بی سر بیری نے نماز پڑھی ہے (۳) معرف این مرکا تعامل بہاں بتلایا گیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے آٹار وافعال کا کس قدر ترقیع کرتے ہے اور ان مقامات صلوٰ ہی نبویہ کو کس درجہ جرک خیال کرتے تھے، علامہ بغوی شافی نے فر مایا کہ جن مساجد بین کریم عظیفہ سے نماز ٹابت ہوئی ہے ، ان میں سے اگر کسی مجد کی بھی نماز پڑھنے کی نذر کر کی جائے تو وہ بھی مساجد ثلاث کی طرح عمل کے لئے متعین ہوجائے گی بینی ای مجد میں جا کرنماز اوا کرنا واجب ہوجائے گی بینی ای مجد میں جا کرنماز اوا کرنا واجب ہوجائے گا۔

علامہ بغوی کے اس تول ہے ان سب مساجد نبویہ کی عظمت وجلالت قدر داشتے ہوتی ہے، اگر چہ علاوہ مساجد ثلاث کے بینڈ رکا مسئلہ دوسرے اکا ہر فدہب کے بہال مسلم نہیں ہے (۳) امام بخاری نے احادیث مساجد مدینہ کا ذکر نہیں کیا، اس لئے کہ وہ ان کی شرط پر نہ ہول گی ، مگر علامہ بحر بن شبہ نے اخبار مدینہ شمس تمام مساجد ومقامات صلوۃ نبویکو بالاستیعاب ذکر کیا ہے کہ وہ مشہور مساجد ہیں، پھر حافظ نے ان کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ ان کو پچیا نے کا فائدہ بھی وہی ہے جوعلامہ بغوی نے ذکر کیا (فتح ص ۳۵۱ ج۲)

#### ارشادعلامه عيني رحمهالله

آپ نے لکھا: --(۱) عدید الباب کی مناسبت سے بیام بھی بخوالد مراسل افی داؤ داائل ذکر ہے کہ حضورا کرم علیا ہے کہ اندین مسجد نبوی کے ساتھ تو مساجد مدید طبیب بھی دوسری بھی تھیں، جن بھی وہاں کے نمازی حضرت باال کی اذان س کرا پی اپنی مساجد بھی نمازی پڑھا کرتے تھے، پھر علام نے دوسری مساجد کی بھی تفصیل کی اور آخر بھی لکھا کہ اب مسجد آفی مسجد بنی قریظہ و فیرو باتی ہیں (۲) مدیث الباب سے حضرت این عرفاح ضور علیہ السلام کے آثار وافعال کے تنبی کو مجبوب بھی تا اور ان سے برکت عاصل کرنا بھی معلوم ہوا اور مواضع مسافین الباب سے معرب این عرف کر کہ مساورت نبویہ ش نماز سے ہیں تو اور مواضع مسافین سے ہمیشہ بی لوگ برکت حاصل کرنا بھی معلوم ہوا اور مواضع مسافین سے ہمیشہ بی لوگ برکت حاصل کرنا بھی معلوم ہوا اور مواضع مسافین کی در سے بین مساور کی ہوا ہو ہو گئی ہے کہ ان سے مقامات مسلوات نبویہ ش نماز کر کی جو اور مافظ نے نقل ہو بھی ہے (عمدہ ۲۸ می کا کہ نے دوسرے مقامات کے لئے ایسانہ بین کیا (۳) علامہ بنوی کی دائے ذکر کی جو اور جو افظ نقل ہو بھی ہے (عمدہ ۲۸ می کا ک

## ارشادحضرت كنگونتي

آپ نے فرمایا: - امام بخاری کا مقصداس باب سے حضورا کرم بھی کے سفر ج کے مواضع نزول کا ذکر ہے تا کہ لوگ ان مقامات میں نماز پڑھ کر برکت حاصل کریں اوروعا کیں کریں (لائع ص اواج1) ارشادحضرت شيخ الحديث دامظلهم

آپ نے لکھا: - میرے نزدیک اوم بخاری کی غرض مشاہد انہاء علیم السلام وصالحین سے برکت حاصل کرنے کا جواز ثابت کرنا ہے

تاکہ اس وہم کا دفعیہ ہوج نے جو حضرت عمر کے کارم سے عدم جواز کا ہوسکتا ہے، اور اس کی طرف حضرت گنگوئی نے بھی اسپنے ارشاد

"لیتب ک سالمصلو قر واللہ عاء فیصا" سے اشارہ فرہ یا ہے، یعنی ان مقامات میں حاضر ہوکر نماز ودعا میں کوئی شرعی محذور نہیں ہے بلکہ نماز

کی مزید برکت اور دع کی قبولیت متوقع ہے، پھر حضرت شیخ احدیث وامت برکا تہم نے اس کے لئے حافظ ابن مجرسے تا سمید بیش کی ، جوانہوں

نے حضرت عمر کے ارشاد کی توجیہ میں کمھی ہے اور رہے بھی لکھا کہ حضرت عتب ن کا حضور علیہ السلام سے اسپنے گھر میں نماز پڑھوانے کا سواں اور حضورکا ان کی درخواست کو قبول فرم نا اس امر کی واضح ولیل و ججت ہے کہ شہرک آٹار الصالحین جو تزہے (فتح عمر 40 سے ۲)

عل مرقسطلانی "نے فرمایا کہ حضرت عمر وحضرت ابن عمر" کے اختلاف ہے ہمیں دین کی بڑی اُصل مل گئی کہ جہاں ایک طرف حضرت ابن عمر سے ریسبق مد کہ حضوراکرم علی ہے تھے گئے گئے ہے آگار وافعاں کا تنتیج وانتباع مظہر تعظیم نبوی اور موجب حصول برکات ہے، وہاں حضرت عمر کی احتیاطی حنبیدنے ریسبق دیا کہ انتباع کو ابتداع کی صداد میں واخل نہون جا ہے۔

قاضی عیاض ، لکی نے شفاء میں لکھا - حضور عید اسلام ک تعظیم وا جلا کی شان ہی ہے یہ تھی ہے کہ آپ کے تم م اسباب کو معظم جانے ،
آپ کے تم م امکن نے مکہ وید یہ ومشاہد ومعامد کا اگرام کر ہے ، بلکہ ان چیز وں کا بھی جن کو دست مبارک نبوی نے کس کیا ہے ، حضرت صفیہ بنت نجدہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابوی خدورہ مرم برک کے سامنے کے بال نہ منڈ واتے تنے پوچھ گیا تو فر مایا: - ان کو کس ول ہے اسکراووں ،
جبکہ ان کو دست مبارک نبوی نے مس کی ہے اور حضرت ابن عمر ابنا ہاتھ منبر نبوی کی جاء شست پر رکھتے اور اس کو اپنے چیزے سے ملتے تنے (وغیرہ وغیرہ وشفاء عیاض میں دیکھو)

افادة انور: حفرت نفرماید کوال مقام پرایک وال به بوتا ب که حضور علیدالسل مے جوامورا نفاقی طور پرصادر ہوئے ہیں ،ان کی حمری و استع کا کیا حکم ہے؟ عدامدا بن تیمید کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں شدت وَنگی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کداگر ایسے بی حضور کی حضور کی طرف اتفاقاً کرلے تو حرج نہیں ایکن تحری و تلاش کر کے اتباع کرنا اچھانہیں ہے، کیکن میرے نزدیک اتفاقیات میں بھی تحری و اتباع موجب اجرو

ہے۔ فتح آمہم صی واوص 9 واج آاورنو وی صوم ۳۳ ن ایس بھی تیرک بآ ٹارالصافین اورنی زمقا، ت صنوات نبوییکا ثبوت ہے گا اور مشکوۃ صی ۲۲ کیاب المعبوس میں حضرت یا نشتہ کی حدیث مسلم شریف بھی اوراس سے ان کوشفا ہوتی تھی۔ (مؤلف)

تواب ہے، جو حضرت ابن عمر کے تعامل ہے ٹابت ہے، اس کے مقابلہ میں حضرت ابن عباس کے طریقہ سے فائدہ اٹھانا اس لئے مناسب نہ ہوگا کہ ان کے رخص اور تسامحات مشہور ہیں، مثلاً وہ نزول جسب کو بھی مسئون نہ مانتے تنے اور طواف میں رال کو بھی حذف کرتے تنے، حالا تکہ ان کے ملاوہ سب صی بیکا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں مسئون ہیں، البتہ بعض علماء نے جو بعض غیر مسئون چیزوں کو بھی مسئون کا درجہ دے دیا ہے وہ افراط وتفریط ہے۔

## تجحدامام اشهب وابن تيميه كمتعلق

علامہ یمنی نے اہب کا قول نقل کیا کہ انہوں نے بھی نماز مواضع صلوات نبویہ کو پہندنہ کیا ہے بھی علامہ ابن تیمیہ کے مزاج کے بول سے ، خیاں ہے کہ جس طرح بعض حضرات نے حضرت ابن عباس کے طریقہ سے اپنے لئے خیالی تا تیدہ صل کی ہوگی ، اہب کے قول مذکور ہے بھی استناد کیا ہوگا ، ھافائکہ ان کی دلیل نبایت کمزور ہے وہ کہتے ہیں کہ بجر قبا کے کسی مبحد میں بھی حضور عبیدالسلام کے اتباع میں نماز پڑھنا مجھے پیند نہیں کیونکہ صرف قبا کے لئے آپ کا سوار و پیدل جا تا ٹابت ہے اور کسی مبحد کے لئے ایسا ٹابت نہیں ہوا، کوئی علامہ سے دریا فت کرتا کہ صحابی حضرت عقبان کے یہاں حضور علیہ السلام نے کئی بارسوار و پیدل جا کر نماز پڑھی تھی اور انہوں نے حضور کی ایک بی بارنماز پڑھیتے اس مقام کو کیول متبرک بچھ کرا ہے لئے نماز کی جگہ تجویز کر کی اور حضور عبیدالسلام نے بھی ان کی اس بچویز کو پہند فر مالیا ، کیا اہہ ہب کی پہند کا مرتبہ زیادہ بوسکتا علیہ اللہ در کے حضرت ابن عمر کے حضرت ابن عمر کے جہاں کو ہند یدگی ہے بھی اہم ہو کی کی پہند کا مرتبہ زیادہ بوسکتا کہ خبید طفل کو استجراک بی ٹا درافسا کھین کے لئے جمت قراد دیا ہے۔

اس کے ساتھ ہیں یہ بھی اپنے حافظ میں تازہ کرلیس کہ بیاہی بسب مالکی فقیہ مصری مہیں ہیں جنہوں نے امام اعظم ابوصنیف کے بارے میں ایک فلط بہتر تھیں ہیں جنہوں نے امام اعظم ابوصنیف کے بارے میں ایک فلط بہتر تھیں ہر گئے تتھا دراس کو میر قالعممان اور حیات امام مالک میں مفاط بہتری ہو تھی جس سے علامہ بل مالک میں میں ہو تھی تھیں کہتر دیا تھا جا المائد اللہ کی بڑدید ورم مدیث میں 174،17)

(نسوٹ) اس سلسلہ بیں اس وقت تک ہمارے علم میں اصب مالکی اور علامها بن تیمیہ کے اقوال مخالفت کے آئے تھے جن کے جوابات کی طرف اشار وکر دیا گیا، هوید بحث و تحقیق آئندہ وان شاءاللہ۔

# مدینه منوره اور مکه معظمه کے درمیان راسته کی مشہور مساجد

چونکہ اہام بخاریؒ نے بڑے اہتمام سے مساجد طرق مدینہ کا ذکر کیا ہے اور ان کا مسلک بھی جمہور سلف وظف کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ کی مساجد ومواضع صلوقا وقیام نبوی کی چیروی بیس نماز وقیام کا اہتمام کیا جائے اس لئے ہم الگ ہے بھی ان مساجد ومواضع کی نشان وہ تی کہ راستہ کی مساجد ومواضع کی نشان وہ تی کے دیتے جیں البندا اس مبارک سفر زیار ہاتھ نبویہ بیس زائرین کرام ان مقامات بیس حسب ہولت قیم ونماز فرض ونفل کا اہتمام کریں اور راقم الحروف کو بھی وعاؤں بیس یا دکریں ۔ وہم الشکر والم نہ

- (۱) مسجدة ى الحكيف ال كوبرعلى بهى كتي بين الديند منوره الحرام في كاميقات الهامديند منوره التقريرا تين ميل الها-
  - (٢) مسجد معرس: اس جكدر سول اكرم عَلِينَة نِي زَرْ خرشب مين قيام فرمايا تقاءمدينه منوره عقريا جيميل ع
- (۳) مسجوعرق الظبید: اس مقام پرحضورعلیانسلام نے نماز پڑھی تھی، روحاء ہے دوسیل آ گے ہے، اس جگہ ستر کنبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ دیم مرضوں افراد مار
  - ( ۲ ) مسجد الغزال : وادى روحاء كآخريس ب، يهال بهى حضور مليدا سلام في نماز پرهى بـــ
  - (۵) مسجد الصفر اء: مدینه طیبه بے تین روز (اوٹ کے ذریعیسفرے) اوربس یا کارے چند گھنٹوں کی مسافت ہے۔

(٢) مسجد بدر: جهال مشهور غزوه بدر بهواتها، وبال شهداء بدر كي زيارت بحي كي جاتى بـ

( 2 ) معجد حظمہ: وہاں تین مجدیں ہیں، ایک عظم کے شروع ہیں، دوسری آخر ہیں میقات کے نشانوں کے پاس اور تیسری تین میل کے بعدراستہ ایس جانب ہے۔

(٨)مسجد مراظهران: كمعظم عرب ايدمزل برب، داست بائي جانب،اس ومعدفة بمي كميتهي ...

(٩) مسجد سرف: يهال حعرت ميونها تكاح حضور عليه السلام عيد القااورو بين ان كارفن بحى بيد مجدوادى فاطمه عين

میل جانب شال ہے۔ (۱۰)میجد معظمہ سے تین کہ جانب شال ہے۔ (۱۱)میجد فری طویٰ: چاہ طویٰ کے قریب ہے، جہاں صفور علیا اسلام نے مکہ معظمہ جاتے وقت قیام فرمایا تھا۔

راه بدینه و مکه کے مشہور کنویں

برُ فليص ،برُ قضميه، برُ مستوره ،برُ شخ ،برُ غار ، برُ ردحاء ، برُ حسانی ،برُ الاهب، برُ ماشی ـ

#### باب سترة الامام سترة من خلفه

(امام كاسترومنتديون كاسترؤب)

٢٢٣. حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبةان عبـدالـله بن عباس قال اقبلت راكباً على حمار اتان و انا يومئذ قل نا هزت الاحتلام و رسول الله لَمُنْتُكُ يتصلبي ببالنباس بسمني الى غير جدار ففررت بين يدي بعض الصف فنزلت و ارسلت الاتان ترتع و دخلت في الصف فلم ينكر ذلك على احد.

٣٢٥. حدثت اسحق قال نا عبدالله بن نمير قال نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله مُلْكِمْ كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه يصلي اليها والناس ورآء ه وكان يفعل ذلك في السفر قمن ثم اتحذها الامرآء.

٣٢٨. حدثنا ابوالوليد قال نا شعبة عن عون بن ابي حجيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي المالي المالي ماليا بهم بالبطحاء و بين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار.

تر جمید ۲۲ منزے عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ بیں ایک گدھی پرسوار ہوکر آیا، اس زمانہ بیں قریب البلوغ تھا، رسول الله علية منى من ديوار كے سواكس اور چيز كاستره كركولوك كونماز يرحارب تصصف كيعض عصے كذركر هن سواري سے اترا، كدهي کویس نے چے نے کے لئے چھوڑ دیا اور صف میں آ کرشر یک (نماز) ہوگیا، کی نے اس کی وجہ سے جھ پراعتر اض نہیں کیا۔

تر جمہ کا ۲۲: حضرت این عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقے جب عید کے دن (مدینہ ہے) باہرتشریف لے جاتے تو چھوٹے نیز و(حربہ) کو گاڑنے کا تھم دیتے وہ جب گڑ جاتا تو آب اس کی طرف رخ کرے نماز پڑھتے اورلوگ آپ کے میتھے کھڑے ہوتے ہے، یمی آ پسٹر میں ہمی کیا کرتے تھے،ای لئے (مسلمانوں کے)خلفاء نے بھی اس لمرزعمل کوافتیار کرلیا ہے۔

تر جمہ ۱۸ مین د حضرت مون بن ابی جید نے کہا کہ بی نے اپنے والدے سنا کہ نی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو بطحاء بی نماز پڑھائی، آپ کے سامنے عشر و ( ڈیڈاجس کے نیچے کھل لگا ہوا ہو ) گاڑ دیا گیا تھا،ظہر کی دورکعت اورعصر کی دورکعت پڑھیں (مسافر ہونے کی وجہے ) آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے اس وقت گزررہے تھے۔

تشریح: حدیث بی ہے کہ کالے کتے ، گدھے یا حورش آگر تماز پڑھنے والے کرمانے ہے گذریں تو نمازیش خلل پڑتا ہے اور
ای وجہ ہے رادی نے خاص خور پراس کا ذکر کیا کہ حورش اور گدھے پر سوار لوگ نماز بین کے سامنے ہے گذر رہے تھے ، حدیث بیل ایک ساتھ مختنف چیز وں کو جح کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کے سامنے ہے گذر نے ہے نمازی مطلل پڑتا ہے ، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ وجہ
کیا ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میسامنے ہے گذری تو توجہ بٹتی ہے اور ذبین بیل وسادی پیدا ہوتے ہیں ، حدیث بیل حورتوں کو گدھوں کے
ہرا پر نہیں بتایا گیا بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس صنف بیل مردوں کے لئے جو کشش ہے نمازی کے سامنے ہے گذریے وقت اس کی وجہ سے
نماز میں خلل پڑسکا ہے جو نماز کے لئے معز ہے ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے سامنے ہے گذریے ہوئی ہے جو اپنے حقیقی
معتی پر مجمول نہیں بلکہ صرف ان کی وجہ سے نماز میں خلل کو بتانا مقصود ہے۔

یہاں تی اہم فوا کدوا بھاٹ لائق ذکر ہیں، فیض الباری م ۲ ہے ۳ ہیں درج ہے کہ ترحمۃ الباب "سرۃ اللامام سرۃ من خلف" بالفاظ مدیث ابن ماجہ کے این ماجہ کے اس کے مدیث ابن ماجہ کے اس کے مدیث ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا اور ترحمۃ الباب کا جو منہوم ہے وہی جمہور کا فدجب ہے، امام مالک کا فدجب دوسراہ ہے کہ امام کے آئے کا سرۃ وصرف امام کے لئے ہے اور منقلہ یوں کے لئے سرۃ وخوامام ہے لہذا اگر کوئی امام وسرۃ و کے درمیان سے گذر ہے گا تو وہ ان کے نزدیک منقلہ یوں کے سامنے ہے گذر نے والا محمد ہوا والا منقلہ یوں اور امام کے درمیان سے نہیں گذراہے۔

## فيض الباري كي مسامحت

یمال صبط اطاء کے وقت تماع ہوگیا اور مراجعت کتب کے ذریعہ بھی تھے جہیں گی گی ،جس کی وجہ سے فلطی حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب ہوگی (افسوس ہے کہ ایک مسامحات بہ کشرت ہوئی ہیں فلیجہ لہ) حقیقت بیہ کہ حضرت نے بجائے ابن ماجہ کے طرانی فرمایا تھا، اور وہی جی جہی ہی ہیں ہوں ہے کہ مسلم کا اور الحجام ہیں ہے اور فتح الباری س ۱۳۸۳ج ایس حافظ نے بھی طبرانی عن السی کا حوالہ دیا ہے اور الحجام الصحیح میں علامہ سیولی نے اور کنوز الحقائق س ۱۳۳۳ج ایس علامہ محدث مناوی نے بھی طبرانی کا بی حوالہ دیا ہے، ابن ماجہ کی طرف سے اس حدیث کو کسی میں موجود نیس ہے، حافظ نے سوید دادی کی وجہ سے صنف کی صراحت کی ہے۔ واللہ اعلم۔

## علامه يبيق اورحا فظابن حجركي رائ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: -حضرت این عمال دالی صدیث الباب سام بخاری نے توستر ہ کو ثابت کیا لیکن ام بیل نے اس سے سر و کی نفی بھی ،ای لئے انہوں نے باب من صلے المی غیر صنوۃ قائم کیا اور صافظ کارتجان بھی ای طرف معلوم ہوتا ہے، بھی بخاری کی رائے کو ترجی دیا ہوں۔

علامہ عینی کا نفقہ: علامہ بینی نے بھی امام بیبی وعافظ پر نفتہ کیا اور لکھا کہ حافظ و بیبی دونوں نے دفت نظرے کام بیں لیا اس لئے وہ اس کتہ کو نہ سمجھے جوامام بخاری کے پیش نظر تھا، حضرت این عباس نے جوفر مایا کہ حضور علیہ السلام نمی بیس غیر جدار کی طرف نماز پڑھ دہے تھے ، تو غیر کا لفظ ہمیٹ کی سابق کی صفت ہوا کرتا ہے، لینی حضور علیہ السلام جدار کے سواکسی دوسری چیز کوستر ہ بنا کرنماز پڑھ دہے تھے مثلاً ڈیٹر اہوگا، نیز ہ ہوگا وغیرہ ، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ بغیرسترہ کے نماز پڑھنے کی تھی ہی نہیں اور اس وجہ سے امام بخاری اس صدیث کوا ثبات سترہ کے لئے یہاں لائے ہیں (عمدة ص اس میں حضرت مورورند پنے لغوتھیرے گے۔ ہیں (عمدة ص اس میں حضرت مورورند پنے لغوتھیرے گے۔

## حافظ کی دوسری مسامحت

ان کا پیلکھن بھی درست نہیں کہ اہ م بخار کی ذکر کردہ تین حدیثوں میں سے حدیث اول کی مناسبت ترجمۃ اب ب سے نہیں ہے، اور یہ بھی لکھا کہ اس حدیث اول سے اہ م بخاری کا استدلال محل نظر ہے، بڑی جیرت ہے کہ حافظ ابن مجزّا، م بخاری کے تراجم ابواب سے احادیث کی مطابقت اور صحت استدلال کے لئے بڑی کا وٹر کیا کرتے ہیں اور مناسبت بعیدہ تک نکار کرتے ہیں اور یہاں چوک گئے، شایدا، م بیمق سے متاثر ہوگئے ہوں۔ واللہ اعلم۔

تطق انور: حضرت شاہ صاحبؒ نے فر ، یا . - شخ این الہمام کی رائے ہے کہ سرّ ہ ربط خیال کے سے ہے کہ نمازی کا دھیان محصور رہے اور خیالات دور دور تک نہ جا کیں ، اواء ارکان صلوۃ کی طرف ہی پوری توجہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ سرّ ہ کی غرض وصلنہ مناج سنہ کی حفاظت ہے کہ وہ قطع نہ ہو، کیونکہ نمازی خدا کے روبر وہوکراس سے من جات کرتا ہے جسیا کہ ابوداؤ دہیں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے تو سرّ ہے سے قریب ہوتا کہ شیطان اسکی نمی زقطع نہ کرادے (ابوداؤ رس اور براہ برائر ن اسرۃ)

پیں معلوم ہوا کہ نمازے وفت نمازی اور قبلہ کے درمیان مناجات ومواجہ قائم رہتا ہے، کیونکداس کا رب اس کے اور قبعہ کے درمیان ہوتا ہے اور اس لئے شریعت نے بتایا کہ نمازی اور سترہ کے درمیان سے گذر نے والاشیطان ہوتا ہے وہ عبد ومولی کے درمیان آیا۔

ہذا شریعت نے اس مواجہ کوسترہ کے ذریعے محدود و محصور کرتا چاہا تا کہ نمازی کے آگے ہے گذر نے والوں کو دفت و پریشانی بھی نہ ہو، ان کو کھم کیا کہ ستوں ہے گذریں، اندر سے نہ گذریں اور اس کے بارے ہیں سخت تبییبات کیں اور نمازی کو کھم کیا کہ داستوں ہے نیج کر نماز پڑھیں، پھرا گراتی تبیبات و تا کیدات کے بعد بھی صدود شریعت کی گلبداشت نہ ہوتو گذر نے والا شیطان جیسا ہوگا کہ وہ عبدو مولی کے رابط کو قطع سرنا چاہتا ہے اور نمازی کی طرف ہے اگر تاکیدات کی پروانہ ہوگی تو گویا وہ خووا پنے وصلنہ ضداوندی کو قطع کرنے کا موجب ہوگا اور اپنی نمی زے جر وثو اب وروہ نمیت میں کی کرائے گا، صدیت ابود اور شریع ہے کہ جہ س تک ہوسکے پاکشش کرنی چاہئے کہ نمی ذا ہے اور قبلہ کے درمیان کسی کو درا نداز شہونے دے، حضرت شاہ صاحب نے پینی تھی کہ اس تو جیدی وجہ سے احدیث الحق میں کوئی تا ویل نہیں کرتا اور ان کو ظاہر پر ہیں کہ وہ صاحب وصلاح منا جت کو قطع کرتی ہیں ، جس طرح تم دوآ دمی کی گہتا ہوں کہ کورت ، جمار دکلب کے بارے ہی بھی سب احادیث آھی ہر متعلق آدمی درمیان ہیں تر بیٹھ جائے تو بھی کہو گے کہ ہاری طرح تم دوآ دمی تمی خاص نجی معاملہ میں سرگوشی اور مشورہ کرتے ہواور کوئی تیسرا غیر شعلق آدمی درمیان ہیں تر بیٹھ جائے تو بھی کہو گے کہ ہاری طرح تم دوآ دمی ہو تھا کہ کو میں اس مورہ نہ اور مشورہ کرتے ہواور کوئی تیسرا غیر شعلق آدمی درمیان ہیں تر بیٹھ جائے تو بھی کہو گے کہ ہاری بیٹ کی درمیان ہیں تا ویل کی ضرورت ۔

# فرق نظرشارع ونظرفقهاء

شریعت نے ہمیں بہت سے مائر ک خبر دی ہے، جن کو وہ دیکھتی ہے اور ہم نہیں دیکھتے ، اس طرح وجود و قیام وصلہ کی خبر دی ہے اور مرور کے وقت اس کے قطع ہونے کی بھی خبر دی ہے ، چرہمیں اٹکار تا ویل کی کیا ضرورت ہے۔

ہاں! بیکھ سکتے ہیں کہ یقطع بہ نظرشارع ہے، بنظرفقہ عہیں ہے اوراس لئے وہ مرورکو قاطع صلوۃ نہیں کہتے ، کیونکہ ان کے احکام کا تعلق عالم شہادت سے ہے اوراس وصلہ کا تعلق عالم شہادت سے ہے اور میرے نزدیک استواعلی العرش ،معیت وقرب ضداوندی وغیرہ بھی اس العلی عالم شہادت سے ہے اور ان کے قائل ہیں بداتا ویل کے، اس طرح میرے نزدیک بیہ مواجہ اور باب سے میں کہ ہم ان کی کیفیات وحقائق کا اوراک نہیں کر سکتے اور ان کے قائل ہیں بداتا ویل کے، اس طرح میرے نزدیک بیہ مواجہ اور

# وصد بھی ہے، بلکہ میری تحقیق میں بیسب حق تعالی کی تجلیات، جی کی بحث مس وسطل این موقع پرآئے گی ،ان شاءاللہ تعالی ب تمثیل وسم بیل اور تحقیق مزید

جس طرح یہاں وصلہ کا کم غیب ہے ہاوراس کا قطع بھی نیبی وغیرہ محسوس ہوتا ہے، ای طرح حدیث "افطو العجاجم و المعجوم"
میں میر کرز دیک نظر شرع میں حقیقت صوم ختم ہوگی بل تا ویل، اگر چنظر فقیہ میں روزہ فی سدنیں ہوا کیونکہ طہارت اگر چیشر طصحت صوم نہیں ہے، لیکن اس کے مرغوب و مطلوب ہونے میں شک نہیں، البذاخون نکلنے سے طہارت ختم ہونے اور تاقص کے ساتھ روزہ بھی نقض ونقص کا مورد; و گیا اور فی الجملہ نظر شرع میں بھی افطار کا تحقق ہوگیا گوتھم افطار نہ ہوسکے، خصوصاً جبکہ روزہ کا مقصد بھی تحصیل تقوی و تشبہ بالملائکہ ہے اور وہ خون بہانے سے بخت نظر شرع میں بھی افطار کا تحقق ہوگیا گوتھم افطار نہ ہوسکے، خصوصاً جبکہ روزہ کا مقصد بھی تحصیل تقوی و تشبہ بالملائکہ ہے اور خون بہانے سے بخت نظر شرع میں اسلیم و یسسف کا لمدھاء سے بی آدم کی بہت بڑی برائی اور منقصت یہی فل ہرکی تھی ، مگر نظر فقہی کے لئے میدھ دیش بھی تابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک بار بحالت صوم احتجاج کیا۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ جو تحض حالت جنابت میں میں کرے گا،اس کا روز ہیں، اس سے بتاایا کہ جنابت نے اس کے روز ہیں خل فقص وال دیااور فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے جس میں جنبی ہوتا ہے، یہ نظر شری ہے، مگر دوسری طرف نظر فقہی کے لئے بھی تخوات اس سے میں ایک کے حصور علیہ السلام ہے بھی ایک بار بحالت جنابت روز ہے میں من کرنامنقوں ہوا ہے، احادیث میں ہیں ہی وارد ہے کہ عورت کے سامنے ہے گذر نے سے نماز قطع ہوجاتی اور توجہ الی المجی سے ایک میں وارد ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تنے اور حضرت عائش سامنے لیٹی رہتی تھیں۔ احادیث سے ایاب ہی حدیث ہی میں وارد ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تنے اور حضرت عائش سامنے لیٹی رہتی تھیں۔ احادیث سے ایاب ہی حروی ہے کہ وہ شیطان ہے اور شاید

اس التي ہے كدوه زياده موذى ہوتا ہے اور يہ محل مشہور ہے كہ جن اس كى شكل ميں ظاہر ہوتے ہيں اى لئے امام احد في قطعى يه فيصله بھى كرديد كداس سے نماز فاسدو باطل ہوجاتى ہے مگردوسرے ائتساور جمہوركى رائے اور نظر فقتى ايكنيس ہے۔

امام احمد نے اتنا تشددگدھے کے ہارے بین نہیں کیا، شایداس لئے کہ صدیث ابن عباس دغیرہ بیس گدھے پرسواراورو ہے بھی گدھے کا نماز کے سامنے سے گذرنا مروی ہے اور نماز بدستور ہوتی رہتی ہے، ایسے ہی عورت کے ہارے بیس بھی امام احمد نے بوجہ حضرت عائش فیمرہ تشدد نہیں کیا ہوگا، حالانکہ بھم بتیوں کے لئے بظاہر کیساں تھا اور حدیث در منثور میں ہے کہ یہ بتیوں تبیعے وذکر سے غافل ہوتے ہیں، البذا غافلوں کا ذاکروں (نمازیوں) کے سامنے آجانا ذکر ونماز کے من فی وقاطع قرار دیا گیا ہے۔

ال علامہ عنی نے لکھا۔ -اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مرد گورت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو جا کڑے اور نماز قطع نہیں ہوتی ، گر بعض علاء نے حضور علیہ السلام کے علاوہ وورمرول کیلئے اس کو کروہ کہا ہے کو تکہ گورت سامنے ہوتو اس کی طرف نظر کرنے سے فتنہ کاخوف اور قلب کے ادھر مشغول ہونے کا اختمال غالب ہے ، کھرنماز کیا ہوگی ؟ اور حضور علیہ السلام پر قیاس اس لئے سمج نہیں کہ آپ ان سب برائیوں سے منزہ ہتے ، کھروہ وارت کے نوافل کا موقع تھی ، جبکہ اس وقت گھروں میں جانے ہوئے ہوں کا مسلک ہی ہے کہ اس طرح نمی زموجاتی ہے اور عورت کے سامنے سے گذر نے ہے بھی نماز تطبع نہیں ہوتی ، کسکون خالم ہو تھی ، جبکہ ان علامہ عنگی کی تو کورہ کین خالم ہوتا کی اس میں کہ ہوئے ہونا ،اس کے سامنے سے گذر نے کے اعتبار ہے کہیں زیادہ شدید ہے (عمرہ بحوالہ او جزم میں جا ) علامہ عنگی کی تو کورہ پر انہوں کی میں اس کے سامنے سے گذر نے کے اعتبار ہے کہیں زیادہ شدید ہے (عمرہ بحوالہ او جزم میں جا ) علامہ عنگی کی تو کورہ پر اور صورت مسئلہ کواں ہی کی روشن میں دیکھنا ہے ۔ والمدت کی گاعم وعلمہ اتم ۔ (مؤلف)

 حضرت نے فرمایا کہ یہاں اس امر کو بھی اپنے ذہنوں میں تاز و کرلو، جس کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ بہت ی احادیث بظاہر آپس میں متعارض معلوم ہوتی ہیں کہ ایک کامفنمون دوسری سے فکرا تا ہے، مگر حقیقت میں ایسانہیں ہے، کیونکہ شارع کا مقصد سرا تب احکام کا بیان ہوتا ہے اور بھی اختلاف از مندوا کمند والظار کی طرف تنبیہ ہوتی ہے اور بھی سیجھا حادیث میں قافق ہو۔ میں عالم شہادة کے لحاظ سے اور بیضروری نہیں کہ دونوں عالموں کے احکام میں قافق ہو۔

سترہ کا مسئلہ: فرمایا: -سترہ قائم کرنا فدہب شافعی شی واجب ہاور حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے گرترک سترہ کی وعیداور دوسری تاکیدات شرع پرنظر کرتے ہوئے ہیری دائے ہے کہ حنفیال تھم کو انتجاب ہاو پر دکھتے تو انجہا ہوتا، مسئلہ سترہ بحضور کعیہ منظر قدر کہ مرہ نے فرمایا: -'' قبرستان بی نماز پڑھے امام دمقتری کے واسطے سترہ کی ضرورت ہے سترہ امام کا مقتری کو کافی ہونا مرورجیوان وانسان کے لئے ہے اور قبور کا حضور مشابہ بیٹرک و بت پرتی ہے ماس میں کافی نہیں ہے اس لئے ہر ہرنمازی کے سامنے سترہ ود پردہ واجب ہے'' (قدی دیورہ مرمہ)

فا عُدہ قیمہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شریعت نے نماز جماعت کو نماز منفرد سے الگ نوع قرار دیا ہے اور ہرایک کے کھے ادکام الگ بھی ہیں، اس لئے ایک نوع کے ادکام کو دوسری نوع پر جاری نہیں کر سکتے، جس طرح شریعت نے فیر موجود کی تاج کو محنوع قرار دیا کئی تاج کی ہیں ایک تم سلم بھی ہے، جس کو جائز قرار دیا حالت کا باب ونوع بھی کئے فیر موجود کی ایک نوع ہے، ای طرح نماز جماعت کا باب ونوع بھی الگ اور ستقل ہے، چنا نچے ارشاد نہوی ہے کہ امام کی افتد او ضروری ہے اور مقتدی کو امام کے چیجے قراءت کا تھم نہیں دیا حالا نکہ وہ نمی الگ اور ستقل ہے، چنا نچے ارشاد نہوی ہی تیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بلکہ حدیث ہیں یہ بھی ہے کہ جب امام قراءت کر لے قواموش رہو، کیا کہ خواص حکم کو بائم خلا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ جو کر کہتے ہیں، اور مقتدی کے خاص حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس طرح وہ دونوع کے ادکام کو بائم خلط کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ شافعی نماز نی امرائیل کی طرح ہوگئی ہے کہ وہ بھی باوجود بھی باوجود بھی اور مقتدی کے ادکام کو بائم خلط کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ شافعی نماز نی امرائیل کی طرح ہوگئی ہے کہ وہ بھی بیا وہ دونو تھی اور ان بھی بائم ربط وضمی نہیں ہوتا، حالا نکہ صدیث ہیں امام کو ضامی فرمایا گیا ہے، جو بائمی ربط و تضمی کو مقتد ہے اس اور خور کی اور دی گیا تھی اور مقد نہ ہو کہ میں اور دونو وہ کو گی اکی اور دیت ال بارشاد کی حقیقت کو مجھا اور اپنی خوشی کو مضور علیہ السلام کی مسلمانوں کی نماز جماحت واحد بالعد دیش میں کا برت ہوا کہ نماز میں الگ الگ ہوتی تو نظیم ہے۔ اس الکے سب کے لئے ایک ہی سال کی احد دیث الب سے بھی بھی کا برت ہوا کہ نماز میں الگ الگ ہوتی تو فیا ہم ہوتا۔

شافیداگرلا صلواة الا بفاتحته المکتاب عموم ساستدال کرتے ہیں قوصد یہ ش لا صلوة الا بخطبة ہمی ہاں کھوم سے نماز جعد کے لئے ہر چخص کے دمد خطبہ کیوں لازم نیں کرتے ؟ اگر وہان نیس کرتے قریباں بھی لازم نہ کرتا چاہئے ، نیز فرما یا کہ اس سے بھی ہماز جعد کے لئے ہر چخص کے دمد خطبہ کیوں لازم نیں کرتے وہ اس کے بھی صلوته فی بیته المنح بھی گذرا ہاں ہے بھی ہما تقاد مواکر نماز بھا جس میں مسلولہ اللہ معلوں میں اسلولہ اللہ اللہ معلوں المجمعہ " میں مسلولہ اللہ المسلولہ کی بہت کی نماز میں انہیں ہیں ، الساس کی بہت کی نماز میں المجمعہ " ب وہاں جمدی نماز کو بھی نماز فرما یا گیا ہے۔

شافعیہ بچھتے ہیں کرنماز جماعت میں بہت ی نمازیں لوگوں کی ہیں جواگر چاکیے گل میں جمع ہیں گر ہرایک کی نمازالگ الگ ہاوروہ سب اپنے اپنے امیرخود ہیں،امام کا اتباع صرف افعال میں ہوتا ہے، جمّی کہا گرامام کی نماز فاسد بھی ہوجائے، تب بھی مقتدی کی درست رہتی ہاوراس لئے ان کے یہاں ہر مقتدی کو قاتحہ بھی پڑھنی پڑتی ہے کہ بغیراس کے نماز نہیں، ہم کہتے ہیں یہ تسلیم گرنماز جماعت چونکہ صلواۃ واحد ہے،اس لئے فاتحہ واحد واس کے لئے کافی ہے جوامام پڑھتا ہے۔

# باب قدر كم ينبغى ان يكون بين المصلى و السترة (مصلى اورستره من كتنافاصله وتاجا بين )

٣ ٢٩. حدثما عمرو بن زرارة قالنا عبدالعزيز بن ابي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله عليه و بين الجدار ممرا الشاة.

• ٣٤. حدثنا المكي بن ابراهيم قال نا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.

تر جمہ ۳۲۹: حضرت مہل بن سعد نے بیان کیا کہ نبی کریم علی کے مجدہ کرنے کی جگہ اور و بوار کے درمیان ایک بکری کے گذر یکنے کا فاصلہ تھا۔

تر جمد الما: حضرت سلم "ف فرما يا كمسجدك ويوارا ورمنبر ك درميان بكرى ك منذر سكنه كا فاصله تعار

تشرتگی: مبحد نبوی میں اس وقت بحراب نہیں تھی اور آپ منبر کی ہا ئیں طرف کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے، لہٰذامنبراور دیوار کا فاصلہ بعینہ وہی تھاجو آپ کے اور دیوار کے درمیان ہوسکتا تھا۔

# باب الصلوة الى الحربة

(چھوٹے نیز و(حربہ) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا)

ا ٣٤. حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبدالله بن عمر ان النبي عليه كان يركز له الحربة فيصلى اليها.

باب الصلوة الى العنزة

(عنز و(وو ڈنڈاجس کے نیچلو ہے کا کھل لگا ہوا ہو) کی طرف رخ کر کے تماز پڑھنا)

٣٤٣. حدثنا ادم قال نا شعبة قال ناعون بن ابي حجيفة قال سمعت ابي قال خرج علينا النبي بالها جرة فاتي بوضوء فتوضا فصلي بنا الظهر و العصر وبين يديه عنزة والمرأة الحمار يمران من ورآء ها.

٣٤٣. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال نا شاذ ان عن شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك قال كان النبي منتها اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام و معنا عكازة او عصا او عنزة و معنا اداوة فاذا فرغ من حاجة ناولناه الإداوة.

#### باب السترة بمكة وغيرها

( مکداوراس کےعلاوہ دوسرے مقامات میں سترہ)

۳۷۳. حدثنا سلیمان بن حرب قال نا شعبة عن الحكم عن ابى حجيفة قال خرج علینا رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَنْدَة و توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوء ه. ترجمه المات عنوات عبدائد بن عرض فرف رخ كركم عَلَيْنَة ك لئر جمد المات تقااور آپ ال كي طرف رخ كركماز

تر جمہ اسم : حضرت مون بن الی جیفہ نے اپنے والد سے ساکہ نی کریم علیقے وو پہر کے وقت تشریف اے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا ہوں ہے۔ وضو کیا ، پھر ہمیں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی بھی ، آپ کے سامنے عز ہ گاڑ دیا گیا تھا، اور عورتیں اور گدھے اس کے چھے سے گذرر ہے تھے۔

مر جمہ ۴ کی : حضرت عطاء بن انی میمونہ نے حضرت انس بن ما مک سے سنا کہ نبی کریم علی ہے جب رفع حاجت کے لئے تشریف لے جاتے ، میں اورا یک لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، ہمار ہے ساتھ عکاز ہ ( ڈنڈا جس کے پیچلو ہے کا پھل نگا ہوا تھا ) یا چھڑی یاغز ہ ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ ایک برتن بھی ہوتا تھا جب آنحضور علی کے حدیث سے فارغ ہوجاتے تو ہم آپ کو وہ برتن ویتے تھے۔

مر جمیہ اور میں برحیں ،آپ مسلم مناور کیا کہ بی کریم علی ہارے پاس دو پہر کے وقت تشریف رائے اور آپ نے بعلی اور عصر کی دور کھنیں پرحیس ، آپ کے سامنے عزو گاڑ دیا گی تھا اور جب آپ نے وضو کی تولوگ آپ کے وضو کے پانی کواپنے بدن پرلگانے گے۔
میر کی دور کھنیں پرحیس ، آپ کے سامنے عزو گاڑ دیا گی تھا اور جب آپ نے وضو کی تولوگ آپ کے وضو کے پانی کواپنے بدن پرلگانے گے۔
مام طور پر تا بل غور ہے کہ خاص بیت اللہ کے سامنے نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور طواف کرنے والے اس کے سامنے سے آجا رہے بیل تو
اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ بیت اللہ کے سامنے نماز کر تھے میں وصلہ تو کی تر ہوتا ہے اس لئے وہال کسی کے مرور سے وصلہ تطع
زیارت کی کتابوں میں یہ بھی دیکھا کہ چونکہ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں وصلہ تو کی تر ہوتا ہے اس لئے وہال کسی کے مرور سے وصلہ تطع
نہیں ہوتا لہذا بغیر ستر و کے وہال نماز درست ہے اور نماز کی حالت میں سامنے سے گذر سکتا ہے اور یہ سئلہ صرف مسجد حرام کیلئے ہے۔

المنتی میں باب الرخصة للطائفین بالبیت قائم کیا ہے، علامہ شامی نے بعض حنفیہ کا بھی بھی مسلک نقل کیا ہے (الا بواب والتراجم ص ۲۳۱ تر)

موفق نے کہا کہ'' مکہ معظمہ میں بلاسترہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ، امام احمہ نے فرمایہ کہ معظمہ دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے۔
ہاس کا تھم الگ ہے ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حرم میں نماز پڑھی ہے اور لوگ سامنے سے گذرتے رہتے تھے ، معتمر نے کہا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ ایک تحف مکہ میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے سے مردعور تیں گذرتے رہتے ہیں ، جواب دیا کہ کیا حرم میں نماز پڑھتے ہوئے اور اس کے سامنے ہیں گذرتے دہتے ہیں ، جواب دیا کہ کیا حم میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو آمنے سامنے ہیں ور کے میں ہوئے لوگ ایک دوسرے شہروں جسیانہیں ہے اور تمام حرم کا تھم اس بارے میں مکہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مکہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مکہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مکہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مکہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مکہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مطاح کو میں مطاح کو مراسک اور کینے جاتے ہیں 'علامہ شامی نے بعض حنفیہ کا قول کو کی کھنا کہ کیا کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں مطاح کی میاب کو کی کھنا کہ کا بی کہ محبوحرام میں نمرز پڑھنے میں میں مطاح کی مار کے جاتے ہیں 'علامہ شامی نے بعض حنفیہ کا قول کو کی کھنا کہ سے کیونکہ سام کی کی کی کھنا کہ کا کھنا کہ کی کو کی کھنا کہ کی کی کھنا کی کھنا کی کھنا کھنا کہ کو کو کی کھنا کے کو کے کھنا کے کھنا کے کھنا کہ کی کی کھنا کی کھنا کہ کا کھنا کہ کہ کی کھنا کہ کو کھنا کی کی کھنا کی کو کے کھنا کی کھنا کے کہ کہ کی کھنا کہ کہ کہ کی کو کہ کی کو کھنا کی کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کو کھنا کی کھنا کی کو کھنا کی کھنا کے کہ کہ کہ کو کھنا کی کھنا کے کہ کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کے کہ کو کھنا کی کھنا کو کھنا کے کہ کو کھنا ک

والے کو جائے کہ اپنے سامنے سے گذر نے والوں کو ندرو کے اور ان سے مراد طواف کرنے والے ہیں کیونکہ طواف بحکم صلوق ہے تو بیا یہ وگا جیسے کہ ایک حف کے نماز پڑھنے والوں کے سامنے آگے کی صف والے ہوتے ہیں اور علامہ عز الدین نے امام طحاوی کی مشکل الآثار نے قل کیا ہے کہ بحثر قاکم معظمہ نمازی کے سامنے سے گذر تا جائز ہے، علامہ شامی نے اس کو یا و کر لیا جائے ہے۔ اس کو یا و کر لیا جائے ہے اس کو بیا ہے کہ بحثر واشید المع الدراری ص ۱۹۵ج اس کا میں اللہ میں الدیا جائے ہے۔ اس کو یا و کر لیا جائے ہے اس کو بیا ہے۔ اس کو بیا ہے کہ بعد کا میں میں کا بیان کو بیا ہے۔ اس کو بیا ہے کہ بعد کر ایک الدراری ص ۱۹۵ج اس کا بیان کو بیا ہے کہ بعد کر ایک کو بیان کے بیان کو بی

# امام احمد وابوداؤ دکی رائے امام بخاری کےخلاف

میحدیث مطلب منداح یکی ہے اور ابود اؤ دیے ' باب فی مکہ' میں امام احمد ہے ہی روایت کی ہے اور ان دونوں میں کثیر کی روایت اپنے داوا مطلب ہے بعض افراد خاندان کے ڈریعہ ہے، صاحب افتح الربانی نے لکھا کہ مطلب اور ان کے والد صحافی تھے، مکہ فتح ہونے پر اسلام لائے تھے، مسندا حمد میں ایک حدیث معفرت ابن عباس ہے حضور علیہ السلام کا بغیر سترہ کے نماز پڑھنے کی مروی ہے، صاحب افتح الربانی نے لکھا کہ صدیث الباب ہے جمہور نے عدم وجوب سترہ پر استدلال کیا ہے لیکن شوکانی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا فعل، آپ کے قول کا محارض نہیں ہوسکتا، لبندا وہ وجوب سترہ کے قائل رہے (الفتح الربانی ص ۱۲۵ جس)

امام ابن ماجه ونسائی کی رائے امام بخاری کے خلاف ہے

سنن ابن اجہیں بھی بیددی ہے گرکیر نے وہاں اپ بعض اہل ہے بیس بلک اپنے ہا کی جرے واسط ہے واوا مطلب ہے وواج کی ہے۔ محدث ابن اجہیں بی بید مطلب الرحتین بعد المقواف قائم کرکے بیدد ہے مطلب ذکرتی ہے اورای کے ساتھ یہ بھی تقریح کردی کہ بیتے ہا باتر وہ بازی اور ابود فو دی طرح کتاب الج جی ہا ہا ہواری کے ساتھ یہ بھی تقریح کردی کہ بیتے ہا بات وہ بیاں کہ مکداور غیر مک کا اس بارے جی فرق اس ہے معلوم ہوا کہ ان کا مسلک بھی امام بخاری کے خلاف ہے اور جمہور کے موافقت بیل کہ مکداور غیر مک کا اس بارے جی فرق ہی امام نسانی نے کتاب القبلة کے تحت باب المتعد یہ فی المرور بین بدی المصلی و بین الستر ق قائم کرکے وہ احادیث ذکر کیس، جن سے ممالعت مرور خابت ہو، گر دو مراباب ''الرخصة فی ذلک'' کا قائم کرکے بیمی حدیث مطلب (عن ابیدی جدہ) ذکر کی ہے (نسائی می امام بخاری کے ہم رائے تبیل جن لامع الدراری می ہوا تا ہیں ابو یعلی و دیگر محد شین ہے بھی اس رواجت مطلب کا جبوت و یا گیا ہے، آگے امام طحاوی کی مشکل الآخار ہے بھی ہم پوری نقل لانے والے جیں کہ بظاہران کی وجہ سے حقیے اس رواجت مطلب کا جبوت و یا گیا ہے، آگے امام طحاوی کی مشکل الآخار ہے بھی ہم پوری نقل لانے والے جیں کہ بظاہران کی وجہ سے حقیے اس رواجت مطلب کا جوت و یا گیا ہے، آگے امام طحاوی کی مشکل الآخار سے بھی ہم پوری نقل لانے والے جیں کہ بظاہران کی وجہ سے حقیے انہوں نے بھی انہوں نے بعض اہل سے دی ساجوادر پھرعن اہل کی وجہ سے جہالت راوی کی علمت کونظر ا بھرانے کود کہا کہ جس نے اپ ہے شہیل بلک سے متھاورام خاب میں جوری اس تدے اس تذہ جس کے بات کر جی اس تھرت سفیان بن عبین، حضرت بیا باروں وغیرہ بھی جبال محد شن جس سے جھاورام حاب سے تھاورام میں ترس سفیان بن عبین، حضرت برید بن بارون وغیرہ بھی جبال محد شن جس سے جھاورام حاب سے دوری کہا کہ جس سے انہوں

نے اطمینان کر کے ہی عن ابیعن جدہ کے طریقہ ہے روایت کی ہوگی گر ہوا تو یہ کہ اہ م بخاری کا سحر ایب آیا کہ اس ہے بڑے بڑے مسور ہوگئے ، پھر یہ کہ جہور نے جو مسلک نماز حرم میں بلاسترہ کا اختیار کیا تو کیو وہ بالکل ہی ہو دیل کر لیا تھا ، ان کوسترہ کی ضرورت شدت وا ہمیت معلوم نہتی ، اور بلاسترہ نماز پڑھنے پر گذر نے والوں کے ساتھ خود نمازی کے گنہگار ہونے کی بات کیا ان سے بالکل ہی نظر انداز ہوگئے تھے معلوم نہتی ، اور بلاسترہ نماز پڑھنے پر گذر نے والوں کے ساتھ خود نمازی وغیرہ کا بہی حال ہے وہ اپنی ذاتی فقہی رائے قائم کر کے معفرت شاہ صاحب فر ، یا کرتے تھے کہ بڑا ہار ہے اور رونے بھی نے کا کہ ان بڑا بیندلگا و بناچا جے بیں کہ کوئی عبور نہ کر سکے اور او پر ذکر کیا گیا کہ امام احمد جوام م بخاری کے استاذ حدیث بھی تھے ) اس کے قائل ہیں کہ منصر ف مجد حرام میں اور نہ صرف محمد میں بلاسترہ نماز جا تزبلا کر اہت ہے نہ نہ زی کو سترہ کا اہتمام کرنے کی ضرورت اور نہ سامنے ہے گذر نے والوں پر کوئی گناہ ، کوئی کہ سکتا ہے کہ اتنابڑ ااقدام امام احمد استی کی وجدے کر گئے ہیں۔ سترہ کا اہتمام کرنے کی خوردے اور نہ سرح میں اندرتو امام طوری بھی جواز صلوۃ بلاسترہ کا فیصلہ جدیث مطلب ہی کی وجدے کر گئے ہیں۔

## حضرت شاه صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کہ ایسی بات ہمارے فقہاء وحد ثین حنفیہ میں سے کسی اور نے نہیں لکھی اور یہی بات شامی نے کہی کہ بینا در جزئیہ ہے اس کو محفوظ کر لینا چاہے کیکن فیض الباری کی عبارت سے بیابہام ہوتا ہے کہ امام طحاوی کے علاوہ تدا ہب اربعہ بیس سے بھی کسی نے ایسی بات نہیں کہی سے بات حضرت کی طرف فلامنسوب ہوگئی، دوسری غلطی سے ہوئی کہ امام طحاوی کا مسئلا، صرف طائفین کے لئے ہتلا یا گیا حالانکہ طائفین کے لئے تو بعض فقہاء شافعیہ نے بھی اجازت ضرورت کے تحت دیدی ہے، امام طحاوی تو کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے مطلق مرور کی طائفین کے لئے تو بعض فقہاء شافعیہ کہ جس اجابت سے کہا جاسکتا ہے کہ جوتو جیدو جیدام طحاوی نے فرمائی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی اور نے نہیں کی ادراس سے امام صوف کی غیر معمولی دقت نظر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

### امام طحاوی کاارشاد

آپ نے عنوان باب قائم کید'' نمازی کے سامنے گذر نابیت حرام کی موجودگی میں اس کی غیبت میں'' پھرسب سے پہنے کی طرق سے صدیث مطلب ہی کی روایت فرمائی اور فرمایا کہ اس حدیث سے طائفین کیلئے نمازی کے سامنے سے گذر نے کی اج زت حاصل ہوئی، پھر دوسری احادیث ممانعت مرور کی ذکر کیس ،آگریک کہ کس نے اس کا جواب خد کی توفق سے بیدیا کہ مطلب والی کی ضد ہیں ،تو ہم نے اس کا جواب خد کی توفق سے بیدیا کہ مطلب والی حدیث کا حواد دوسری احادیث میں خت کی توفق سے بیدیا کہ مطلب والی حدیث کا حدیث کی قبلہ کے ذریعے نموا نے دمشری مورث میں نماز پڑھ را ہواوردوسری احادیث میں خت والی اس کے لئے ہیں ، جومبحد حرام سے باہر کسی حصد میں تحری قبلہ کے ذریعے نماز پڑھتے ہوں۔

ہذا دونوں شم کی احادیث میں کوئی تضاد نیس ہے اور وجہ بیہ ہے کہ کعبہ کے گردنماز پڑھنے والوں کے چبر نے آیک دوسرے کے مقابل بھی ہوتے میں اور اس میں ہاں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کے علاوہ جہاں بھی دنیا میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کعبہ سامنے نہیں ہوتا تو اس طرح مقابل ہو کرنماز بھی درست نہیں ہوتی اور ممنوع ہے، اس سے ہم سمجھے کہ پہلاتھم کعبہ معظمہ کی موجودگ کے ساتھ مخصوص

الى ابولىم نے حضرت عمرٌ سے بيروايت كى بےكد گرنمازى بيچ ن لےكہ كى كيسا منے سے گذر نے كى وجد سے اس كى نماز ميں كتنا نقصان آج تا ہے تو وہ بھى بواستر و كنى زند پڑھے، (بتان الا حب وخضر غيل الدوطار شوكانى ص ٣٨٣ ن ا) اورگز رنے والوں كے لئے بقتى بخت وعيد بي وارو ہوئى ہيں وہ تو مشہور ہيں۔ (مؤ غير) ساله يہاں لفظ طائفين سے تنصيص كا شبہ ندہ وكيونكہ برم محترم ميں سب طائفين ہى ہوتے ہيں، دومراو پال كون ہوتا ہے اور بھم مرور كا جواز بحالت طواف وغير طواف مرم طرح ہے جيس كمآ كے امام طحاوى كى تو جيد سے صاف طوم ہر دور ہا ہے (مؤلف)

باب الصلوة فى الاسطوانة وقال عمر المصلون احق باسوارى من المتحدثين الميها وراى ابن عمر رجلا يصلى بين السطوا نتين فادناه الى سارية فقال صل اليها (ستون كوسائ كرك نماز پر حنا، حغرت عرض غرفها كرنماز پر حن والے ستونوں كان لوگوں عزيده ستى السطوا تين جواس پر ويك لگا كر باتين كرين اور حفرت ابن عرض أيك تفس كو دوستونوں كورميان نماز پر حت و يكما تو العاب ستون كريا ورفر والورفر والم كرديا اورفر والم كرديا اورفر والم كرديا ورفر و كرديا و كرديا ورفر و كرديا ورفر و كرديا و كرديا

420. حدث المكى بن ابراهيم قال نا يزيد بن ابى عبيد قال كنت الى مع سلمة بن الاكوع فيصلى عند الاسطوانة قال فانى عند المصحف فقلت يا ابا مسلم ازا تتحرى الصلوة عن هذه الاسطوانة قال فانى ديناله منطق يتحرى الصلواة عندها.

۲۷۲. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالک قال لقد ادر کت کبار اصحاب مدان مناسبة عن عمرو عن انس حتى ينعرج النبي النبي النبي مناسبة عن عمرو عن انس حتى ينعرج النبي مناسبة .

تشریخ: مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان ہلی پھلکی دور کھتیں ابتداء اسلام میں پڑھ کی جاتی تھیں لیکن پھراس پڑمل ترک کردیا ممیا کیونکہ شریعت کومغرب کی اذان اور نماز میں زیادہ سے زیادہ اتصال مطلوب ہے، شوافع کے نزدیک بیدور کعتیں مستحب ہیں اور احتاف اور مالکیہ کے پہال صرف مباح ہے۔

حضرت شاه صاحب نفرمایا کے علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں امام ابوصنیفہ کا مسلک نقل کیا کہ منفر دووستونوں کے درمیان نماز

پڑھے تو جائز بلاکراہت ہے، کین مقتدی ایک یا دوہوں تو کمروہ ہے، زیادہ ہوں تو کمروہ نیس کیونکہ وہ صف کے تکم ہیں ہوں گے، حضرت نے فرمایا اس ہیں فقتبی وجہ شاید ہیں ہوگی کہ وہ دوصف کا جز ہوتے جیں، ان کوصف سے الگ کھڑا نہ ہوتا چاہیے اور تین یا زیادہ خودستقل صف کا تکم میراوجدان کہتا ہے کہ سسلہ ای رکھتے ہیں اس لئے کمروہ نہ ہوگا فرمایا کہ جمعے یہ سسلہ کتب فقہ میں نہیں طا، اور شوکانی نے حوالہ بھی نہیں دیا، تاہم میراوجدان کہتا ہے کہ سسلہ کو طرح ہوگا، بھر فرمایا کہ میرا محاسلہ میں ان پراعتا ذہیں طرح ہوگا، بھر فرمایا کہ میرا حاصل مطالعہ ہیہ ہے کہ شوکانی کے پاس فوری طرح مسلکہ حنفی کا علم نہ تھا، اور محدث این ابی شیب نے بھی کرتا، حضرت کی امام بخاری کے بارے جس کی رائے تھی کہ ان کے پاس پوری طرح مسلکہ حنفی کا علم نہ تھا، اور محدث این ابی شیب نے بھی بہت سے اعتراضات حنفی مسلک پر عدم علم کی وجہ سے کئے جیں، ایسے اور حضرات بھی جیں اور بہت سے ایسے بھی جیں کہ جان ہو جھ کر مفالطے جیں۔ واللہ المستعان ۔

قوله عندالمصحف اورحا فظ وعيني كي غلطي

الله التح ألمهم ص٩٠١ج ٣ مين اس حديث برحفاظ كي عبارت بلاكس نفقه وشخيّق ك ذكر مولّى ب- (مؤلف)

چونکداسطوانات مسجد نبوی کے بارے بیں اشتباہ ہوتا رہا ہے اوراہ م بخاری و مسلم وابن مجہ کے سوااور کتب سحاح ستہ بین اس حدیث سلم گونییں سے گیا اور صرف حضرت شاہ صاحب ؒ نے تاریخی و کلمی بحث کواٹھایا ہے اور صافظ و بینی ؛ بینے اکا برامت کو بھی مخالط دلگ چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور تفصیل بحث دینے بڑی اس سے دوسرا فائدہ سے بھی وجہ سے ہمیں اور تفصیل بحث دینے بڑی اس سے دوسرا فائدہ سے بھی ہوگا کہ ذائرین روض مقدسہ نبوییان کی سے دی ایمیت بچھ کر دہاں کی برکات سے بھی مقتبع ہو سکیس کے والقد الموفق : -

یہ تفصیل ارش دالساری الی مناسک الملاعلی قاریؒ نے نقل کی جاتی ہے: - '' مسجد نبوی میں نماز دن کا اجتمام کرنے کے ساتھ روضہ مقد سنبویہ پر بہ کثرت حاضری دیتا اور سلام عرض کرتا رہے ، عفو معاصی کے لئے شفاعت کی درخواست چیش کرتا رہے اور اساطین فاصلہ وو گیر مشاہد مقد سد مثلاً محراب نبوی ، منبر نبوی وغیرہ اور قبر نبوی کے قریب سنن ونو افل بہ کثرت پڑھتا رہے ، ساتھ ہی اپنی نماز ، تلاوت و ذکر و در وو مشاہد مقد سد مثلاً محراب نبوی ، منبر نبوی وغیرہ اور قبر نبوی کے قریب سنن ونو افل بہ کثرت پڑھتا رہے ، ساتھ ہی اپنی نماز ، تلاوت و ذکر و در وو مشاہد مقد سے سنبی اور فدا کر سے کہ مسجد کی حدود پہنیان کر اس کے حصول کو اختیار کرے'' (ہم نے صبحہ اول کا نقشہ پہلے دیدیا ہے خدا کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ بیسب یا دگاریں اب تک محفوظ چلی آتی جی اور خدا کرے کہ مکم معظمہ کی زمانہ نبوت کی یادگاریں بھی پھر سے زندہ کر دی جا نمیں کہ ان سب بی سے ایمانوں کو قوت ملتی ہے ۔ مؤلف

(۱) اسطوانظم مصلے نبوی: بیاسطوان حضرت عائش ہے متصل جانب غرب میں ہاوراہ م بخاری کی حدیث الباب میں ای کا ذکر ہے، حضرت سمیڈا کی کو تلاش کر کے اس کے پاس نم زیں پڑھا کرتے تھے (بید عفرات سحابہ بی کے دور مبارک میں حضور علیہ السلام کی نماز دل کی جگہ کیوں تلاش کی جارتی ہے، اس میں اماکن واشخاص کی عظمت وا بہت بظا ہر پھیز یادہ بی فدہی کو ترک کے خانوں میں فث کرنے کی و با ذکی الحس کو اس میں ہے خانوں میں فث کرنے کی و با بھی ہوئی ہو ایک ہوں کو کھیے کہ وہ بھی ایسے غیر معمولی محتاط محدث ہونے کے باوجود اس حدیث کی روایت کر گئے، پھر اور بھی دی کھیے کہ اس حدیث کی روایت کر گئے، پھر اور بھی دی کھیے کہ اس حدیث کا ایک فکڑا رہی ہی ہے کہ جب حضرت سکر ہے دی را ایفت کی گئی کہ آ ہا ای جگہ کی تلاش کیوں کرتے ہیں تو فر مایا کہ میں خضور علیہ السلام کو بھی اس جگہ کی تلاش کیوں کرتے ہیں تو فر مایا کہ میں محضور علیہ السلام کو بھی اس جگہ کی تلاش کو تا اس جگہ میں ہو گئی ہو تا یا جھی تھوج فر اس حدیث کا ایک فکر تا ہو تھی تھوج فر ماری باتوں کا تھی علم حاصل ہوجانا بھی تو ضروری نہیں ، کوئی بہت ہی برکت و عظمت حضور علیہ السلام کے وی کہ دو اس حضور علیہ السلام نے بجز چندایام کے اس جگہ کو اپنا مصلے بنایا تھا، البتہ خیر جاری میں اتنا اور لکھا ہے کہ شاید مصحف شریف کو حضور علیہ السلام نے بھی کو جہ کہ اس مقام بینے والی تھی۔ والد تعالی اعلی میں موجانا بھی تو موری نہیں کہ وہ جگہ اس لئے تھی کو کہ خاص کی مضور علیہ السلام تحری فریات تھے اور بجب نہیں کہ وہ جگہ اس لئے تو کی کہ متن ہوگی کو وی کہ متن ہوگی ہوگیکام سرایا عظمت کا مقام بینے والی تھی۔ والند تو الی العام میں کو کہ متن ہوگی کو کہ کو کہ کو کہ وہ کو کہ متن ہوگی کو کہ کی خور کہ کی خور کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کر کی کو کہ کو کو کہ کو

(۲) اسطوائد حضرت عائشہ نیروض مطہرہ کے درمیان ہیں ہے، نقشہ ہیں دیک جائے ،اس پرسنہرے حروف سے نام بھی تکھا ہوا ہے اور اس کواسطوائد حضرت عائشہ نیروض مطہرہ کے درمیان ہیں ہے، نقشہ ہیں دیکھ جائے اس پر سنہرے حروف سے نام بھی تکھا ہوا ہے اس کواسطوائد عربہ جرین ،اسطوائد قرعہ اور اسطوائہ کی لئے جی جس مصلے پر آخر تک نماز پڑھائے دہے ، آپ اس سے ٹیک لگا کرشال کورٹ کر کے بیٹھا کرتے تھے (عالبًا سی برکرام کے افادہ وافاضہ کے لئے ) حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فقل کیا کہ میری اس مجد میں ایک جگہا ہی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوج سے تو بغیر قرعہ ڈالے وہاں نماز منہیں پڑھ سکتے اور حضرت عائشہ نے اس اسطوائہ کی طرف اشارہ فر مایا ، اس سے پاس دعا تم ہوا ہے تھی روایت ہے کہ اس سے پاس دعا تبول ہوتی ہے ، البنداحضور علیہ السلام کے اتباع میں اس کے پاس نمازی بھی پڑھی جائیں اور اس سے پیشدلگا کر میٹھ بھی جائے۔

(۳) اسطوائد توبہ: اسطوائد عائشہ عشرق میں ہے نام لکھا ہوا ہے، یہاں بھی حضور عبیدالسلام کا نماز پڑھنا اور اعتکاف کرتا اور پر عشا اور جب تک ان کی معافی برنکس سابق اس سے پیٹھ لگا کرقبلہ روبیٹھنا ٹابت ہے،اس اسطوانہ سے حضرت ابوب بہنے اپنے آپ کو با ندھ دیا تھا اور جب تک ان کی معافی

نازل ندہوئی اورخودحضورعلیہ السلام نے ہی ندکھولا ، کم وہیش ایک ہفتہ تک بند ھےرہے،خود ہی اپنے اختیار سے کھانا بین بھی بندر کھا تھا، اس سے اس کواسطوانے ابی لبابہ بھی کہتے ہیں اور علاء نے لکھا ہے کہ روضتہ مقدسہ پرسلام وزیارت اور دعاؤں سے فارغ ہوکر پہلے اس اسطوان پر حاضر ہوکرتو ہواستغفار کرے، تاکہ حضرت ابولہا ہدکی طرح تو ہتجول ہو۔

(۱۳) اسطوان مریر: اسطوان توبہ ہے شرق میں شباک جمرا نبوی ہے ملا ہوا، اس پر بھی تام ہے، اس کے قریب بھی اعتکاف فر ماید ہے اور اس کے باس آپ کا مربر بچھایا جا تا تھا۔

(۵) اسطون معلی :اس کواسطوان محرس بھی کہتے ہیں اور یہی اس پر لکھ ہوا ہے،اسطوان مربر پر ہے متصل شال میں ہے،حضرت علی اس کے پاس بیٹھتے، پاسپانی فرماتے اور نمازیں پڑھتے تھے، بیاس کھڑکی کے مقابل تھ، جس سے حضور علیہ السلام لکل کر حجر ہ شریفہ سے روضہ میں تشریف لاتے تھے۔

(۲) اسطوائد وفود: حضور علیدالسلام اس کے پاس محابد کرام کے ساتھ جیٹھتے تھے اور وفود ہے بھی بہبی ملا قات فر ماتے تھے اس کے اور اسطوائد علی کے درمیان میں جودرواز وحضور کی آمدورفت روضہ کا تھی ، وہ اب بند ہے۔

(2)اسطوان متہجد: مید عفرت فاطمہ یہ کھرے متعل ثال میں ہے، یہاں محراب بھی ہے، جس میں قبلہ رو کھڑا ہوتواس ہے بائیں جانب باب جبریل ہے۔

( ^ ) اسطوان مربعة القبر :اس کومقام جریل علیه السلام کہتے ہیں اب وہ حجر وَ شریفہ کے احاطہ میں اندر ہو گیا ہے،اس لئے مام لوگ اس کی زیارت و ہرکت سے محروم ہو گئے ہیں اورصرف خواص و کہارہی اندر جا سکتے ہیں۔

آ خرمیں لکھا: ۔''میدنبوی کے دوسرے تمام اسطوانات کے قریب بھی نمازیں پڑھنامستحب ہے، کیونکہ وہ مواضع حضورعلیہ السلام کی نظروں میں اور صحابہ کی نماز وں ہے مشرف ہوچکے ہیں (ارشادالساری ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ طبع مصر)

# ضرورى اموركى اجم يادداشت

(۱) نقشند سپر نبوی میں محراب نبوی کی جگہ دی گئی ہے یہاں حضور علیہ اُلسلام کامصلے تھا، محراب کوئی نہتھی اور عبد خلفاء میں بھی محراب نہ تنمی ، بعد کو حضرت عمر بن عبدالعز ریڑنے کہلی دفعہ بنائی۔ ( وفاکلسم ہو دی ص ۲۲۳ج ۱)

حضورعلیداسلام کامصلے پہی بارمسجد نبوی کے ثنال میں تفاجبد آپ نے ۱۱، کاماہ تک بیت المقدس کی طرف کونماز پڑھائی تھی، دوسرا مصلے اسطوائد عائشہ کے پاس تھا، جہاں آپ نے تحویل قبلہ کے بعد چندروز تک نماز پڑھائی، تیسرامصلے اسطوائد عائشہ کے باس جواجو آخر عمر تک رہا وراس مصلے ومقام نبوی کے درمیان فاصلہ ۱۲ اوراک بالشت کا ہے جانب اسطوائد علم مصلے کے باس جواجو آخر عمر تک رہا درائے اوراک بالشت کا ہے (وقاء ۲۷۷ ج) اس ہے جمعی جھے جگہ تعمین ہوئئی ہے۔

(۲) معتحف کبیرجس صندوق میں رکھا کمی تھا اور حدیث الباب بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے اسطوان پیملم مصلے ہے واپنی جانب میں تھا۔ (وفا ۲۲۳ ج1)

سے بنوی کے محاذیس بی آ مے قبلہ کی طرف محراب عثمانی ہے اور بید دنوں ٹھیک وسط مجد نبوی بین نہیں ہیں، واہنی طرف فاصد زیادہ ہے البنة حضور علیہ السلام نے جو چندروز اسطوائد عائشہ کی طرف میں پڑھی تھی وہ روضد نبویہ کے وسط میں تھا پھرآپ کچھ واہنی جانب اسطوائد علم مصلے کے پاس پڑھنے گئے، جس سے حضور کی مسجد کا تقریباً وسط ہو گیا تھا اور شاید زیادہ اور بالکل وسط سجے کی طرف اس لئے نہ بڑھے ہوں کہ یہاں قرب محل مصحف شریف تھا، جس کی عظمت خاص کی وجہ ہے حضور علیہ السلام اس کی تحری فرماتے ہے اور شایداس لئے بھی شرتی حصہ کی طرف میلان کرایا گیا ہو کہ روضہ جنت اور روضہ مقد سداور حجرات شریفہ (منازل و بیوت نبویہ بیت سیدہ طاہرہ) مقام جبریل و مواضع نزول وہی وغیرہ سب اسی بائیں جانب میں جانب میں جانب میں جانب میں جانب کی طرف توسیع مواضع نزول وہی وغیرہ سب اسی بائیں جانب میں نمایاں طور سے جگہ زیادہ ہوگئ، والقد تعالی اعلم ۔ ہم نے بیاس لئے لکھا کہ قتبی مسئلہ ہے کہ امام کا مصلے یا محراب وسط مجد میں ہی ہوئی چاہئے تا کہ امام کے دائیں اور بائیں دونوں طرف مقتدی برابرہوں، پھرزائرین کرام مسجد نیوی میں اس کے خلاف دیکھتے تو اس کے اس ب ووجوہ کی طرف اشارہ ضروری ہوگی۔

#### باب الصلوة بين السواري في غير جماعة

( نماز دوستونوں کے درمیان جب کرتنمایز صربامو )

٢٧٧. حدثمنا موسى بن اسمعيل قال نا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي مَانَّتُهُ البيت و اسامة بن زيد و عثمان بن طلحة و بلال فاطال ثم خرج و كنت اول الناس دخل على اثره فسالت بلا لا اين صلح فقال بين العمودين المقدمين.

٣٤٨. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک بن انس عن نافع عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله مستله دخل الكعبة واسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها وسالت بلا لا حين خرج ما منع النبي مُنْتُهُ قال جعل عمودا عن يساره عمودا عن يمينه و ثلثة اعمدة ورآء ه وكان البيت يومنذ على ستة اعمدة ثم صلح و قال لنا اسمعيل حدثي مالك فقال عمودين عن يمينه. بالب: ٩٤٣. حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال نا ابو ضمرة قال نا موسى ابن عقبه عن نافع ان عبدالله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلثة اذرع صلح يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان النبي منته صلح فيه قال وليس على احدنا باس ان صلح في اي نواحى البيت شاء.

مر جمہ کے کہا: حضرت ابن عرانے کہا کہ نبی کریم علی ہیت اللہ کے اندرتشریف لے گئے، اسامہ بن زید، عثمان بن طلح اور بلال بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ دیر تک اندرر ہے بھر باہر آئے اور میں پہلافخض تھا جو آپ کے بعد واضل ہوا میں نے بلال ہے پوچھا کہ نبی کریم علی نے کہاں نماز پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ سامنے والے دوستونوں کے درمیان۔

مر جمہ ۸ کی : حضرت عبدائقد بن عمر اللہ عبد کا ند عبد کا ندرتشریف لے کے اور اسامہ ابن زید، بلال اور عثمان بن طلح بھی ، پھر درواز ہ بند کر دیا اور اس میں مخمبرے رہے جب بلال باہرا ٓئے توشن نے پوچھا کہ نبی کریم عبد نے اندر کیا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کوتو با کمی طرف چوشنون میں میں اللہ میں جیستون میں اور ہم سے اللہ علی اور اس کے کہا کہ جھے مالک نے بیان کی کہ دا کمی طرف دوستون چھوڑے تھے۔

تر جمہ 9 ہے؟ : حفزت عبداللہ بن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تو چند قدم آ کے کی طرف بڑھتے ، درواز ہ پشت کی طرف ہوتا اور آ ہے آ گے بڑھتے جب ان کے اور ان کے سامنے کی دیوار کا فاصلہ تقریباً تین ہاتھ رہ جاتا تو نماز پڑھتے اس طرح آ ہے اس جگہ نماز پڑھنا چاہجے تھے جس کے متعلق حضرت بلال نے آپ کو بتایا تھا کہ نی کریم علیہ نے کیمیں نماز پڑھی تھی ، آپ فرماتے تھے کہ بیت القدیش جس جگہ بھی ہم چاہیں نماز پڑھ کتے ہیں ، اس میں کوئی مضا کقانہیں ہے۔

تشر تکے: یہاں حضرت ابن عمر نے خود ہی وضاحت فرہ دی کہ بیں اس شم کا شنع واجب وضروری سمجھ کرنہیں کرتا بلکہ مستحب و پسندیدہ خیال کر کے کرتا ہوں اور یکی حضرت عمر کی رائے بھی تھی کہان امور کو لازمی وواجب سمجھ کرنہ کیا جائے ، باقی رہااستجاب و پسندیدگی کا درجہ اس کے خلاف جس نے کہا غلطی کی ، واللہ اعلم۔

### باب الصلوة الح الراحلة والبعير والشجر والرحل

(سواری، اونث، ورخت اور کباوه کوسائے کرے نماز پڑھنا)

### باب الصلوة الى السرير

(جاریائی کی طرف رخ کرے نماز پڑھنا)

ا ٣٨. حدثنا عشمان بن ابي شيبة قال نا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اعدائم ونا بالكلب والحمار لقد رائيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي سين في فيتوسط السرير فيصلى فاكره ان استحة فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي.

ترجمہ ۱۳۸۰: حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ بی کریم علی ایک اپنی سواری کوسا سے کرے عرض میں کر لیتے تھے اور اس کی طرف رخ کرے نماز پڑھتے تھے عبیداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کود نے لگتی تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ( آخضور علی اس وقت کیا کرتے تھے ) نافع نے جواب دیا کہ آپ اس وقت کجا و سے کواپٹ سامنے کر لیجے تھے اور اس کے آخری حصد کی طرف (جس پرسوار دیک لگا تا ہے ایک کھڑی کا کڑی کرکے نماز پڑھتے تھے اور حضرت ابن عربھی ای طرح کرتے تھے۔

مر جمہ الالان معزت عائش نے فر مایاتم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پرلیٹی ہوتی تھی اورخود نبی کریم عَلَیْنَةِ تشریف لاتے اور چارپائی کواپے سامنے کر کے نماز اوافر ماتے تھے جھے اچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میراجسم سامنے آجائے یہ میں آڑے آجاؤں ،اس لئے میں چارپائی کے پایوں کی طرف سے آہتہ سے نکل کراپنے لحاف سے باہر آجائی تھی۔

تشری : عرب میں چار پائی مجوری پٹی شاخوں اور ری سے بختہ تھے، یہاں پر بیہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم علی کے چار پائی کو بطور سترہ استعمال کرتے تھے، حضرت عائش چار پائی پر لیٹی ہوتی تھیں اور نبی کریم علی کے ان کے لیٹے رہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں فر اتے تھے، امام بخاری ہی کی ایک صدیث میں ہے جو چند ابواب کے بعد آئے گی کہ عورت، کتے اور گدھے کے گذرنے سے نماز نوٹ جاتی ہے، بیصریث کے ظاہری الفاظ جیں اور حضرت عائش اس صدیث کے ظاہر سے پیدا شدا غلطی کی سے ایے بخاطبوں سے فرمار ہی ہیں۔

یہاں ترجمۃ الباب کی رعایت ہے حدیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے، ورنہ حدیث الباب میں سترہ کی شکل نہیں بنتی کیونکہ فیتو سط کا ٹھیک ترجمہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تخت پر درمیان میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ سمانے لیٹی ہوتی تھیں، البتہ آ گے دوسری روایت مسروق عن عائشآ رہی ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان تخت یا چار پائی ہوتی تھی اس لئے بہتر یہ ہوتا کہ بیتر جمہ اس صدیث پر ہوتا یا وہ صدیث یہ ہوتا ہا وہ صدیث یہ ہوتا ہا وہ صدیث یہ ہوتا ہا وہ صدیث یہاں پر ہوتا ہا وہ صدیث یہاں پر ہوتا ہا ہے، مگراس طرح صدیث یہاں پر ہوتا ہا ہے، مگراس طرح صدیث الباب اور تر جمہ کی مطابقت ہوجائے گی تو ابواب ستر و سے تعلق ندر ہے گا ،اس لئے صافظ کا جواب کا رآ مد ہوگا کہ فیتو سط کا ایک مطلب سی جمل ہوسکتا ہے کہ برے ہوکر تخت کو درمیان میں کر لیتے تقے بطور ستر و کے۔

علامہ بینی نے کہا کہ فیتوسط کا اصل معنی یہی ہے کہ خود کو وسط سریر پر کردیا جائے اور دوسری حدیث مسر وق عن عائشہ کی وجہ سے یہاں معنی بدلنا مناسب نہیں، کیونکہ دونوں عبارتوں کے معنی الگ ایس ایک کو دوسرے کے معنی میں کرنا درست نہیں، دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ دا قعات دو ہوں (عمر وس ۲۸۴ج۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نماز کے سامنے ہے گذر نے کا مسئلہ تو کتابوں میں ماتا ہے کریٹیں کہ سامنے جیٹیا ہواور چیچے کوئی نماز پڑھنے کی نہا ہوا ہوں میں ماتا ہے کہ سامنے ہے وائیں ہیں کو کھسکہ جائے یانہیں؟ تو سامنے ہے کسکہ کرہٹ جانے کا جوت حضرت عائش ہے انسال (کھسکہ جانے) ہے ملتا ہے ، محراء میں نماز پڑھنے والے کے موضع جود یا موضع نظر کے آگے ہے گذر تا درست ہے ، محد کمیر کا تھم بھی صحرا کا ہے ، چیوٹی محبد میں سامنے کی دیوار یاستون تک گذر ناممنوع ہے ، محد کمیر میر سے نزد یک چالیس ذراع یا زیادہ والی ہے ، حاشیہ عمنا سے محل کے دیا شروری ہی میں ہے کہ اگر کوئی جہت میں سے کوئی چیز لٹکا دی تو وہ بھی سترہ بن سے کہ گذر نے کے گناہ ہے نگا رہ کے کان مے نگا جائے گا۔

ضروری فاکدہ: یہاں بیامر بھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاری حضرت عائش کی حدیث گیارہ جگہ لائے ہیں، ان بیس ہے سات حدیثوں سے بیات البت البت ہو کئی ہے۔ ان بیس ہے سات حدیثوں سے بیات البت ہو کئی ہے کہ حضرت عائشہ سن اللہ تو تی عنہا تخت یا چار پائی پر بستر نبوی پر استر احت فرما ہیں اور نبی اکرم علی گئت کے دیمیان ہیں، بید تخت کے بیچے فرش پر نوافل ادا فرما رہے ہیں اس طرح حضرت عائش میں تخت و بستر استر احت کے آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہیں، بید احد درمیان ہیں اور البت کے اس میں عائش میں میں ایک احدوث عائش میں میں میں میں ایک میں اور البت کے اس میں ایک حالت کا بیان ہے۔

باتی چاراحادیث جن میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضورا کرم علیاتھ کے بستر پراستر احت کرتی اور حضور شب میں اٹھ کر مشغول نوافل ہوتے تو جس دفت آپ بجدہ میں جاتے تھے تو میرے پیروں کواشارہ دیتے ، میں ان کوسکیٹر بیتی کہ آپ بحدہ کرلیس پھر جب اٹھ جاتے تو میں پاؤں کھیلالیتی تھی ، یدوسری حالت ہے اور ماتھینا ایک ہی جگہ تخت یا فرش پر چیش آئی ہے، بینہیں ہوسکتا کہ آپ تخت پر ہوتیں اور حضورینچفرش پرنماز بڑھتے ہوئ آپ کے پاؤں پراشارہ دیتے نداس کی ضرورت تھی۔

یا حادیث بخاری ص ۶۵ عبدالرحلٰ عن عائشہ ص۳۷ عبدالرحلٰ عن عائشہ حص۳ کتا سم عن عائشہ ادرص ۱۲۱ پر ابوسلمہ عن عائشہ والی ہیں میصرف بخاری کے ہیں دوسری کتب حدیث کے مرویہالفاظ بھی قابل ملاحظہ ہیں ، واضح ہو کہ حافظ نے مسروق عن عائشہ والی حدیث کے لئے جو اشارہ پجبی ء (عن قریب آنے والی) سے کیا ہے وہ غالبہ ص۳۷ کو الی ہاب استقلال الرجل الرجل والی ہے اور علامہ بینی نے کتاب الاستیذان والی مسروق عن عائشہ والی ۹۲۸ کی حدیث کا جواب دیا ہے۔

محد ہانہ شان : ہمارے حضرت شاہ صاحب کیسی ضروری کام کی بات فرمایا کرتے ہے کہ جب تک کی حدیث کے سارے طرق روایت اور سارے الفاظ دکلمات ما ٹورہ سامنے نہ ہوں سے اور جی تا فیصلہ نہیں ہوسکتا گرید در دسری کون کرے اور کیے کرے کہ اس کے لئے اسب بھی مہیا نہیں ہیں ، پورپ کے مشتر قین نے لاکھوں کروڑوں روپ صرف کر کے ایک فیرسیں تیار کردیں کہ ایک لفظ حدیث کا یو ہوتو فوراً معلوم کر سے ہیں کہ کس حدیث کی گنا ہے بیس کی گئا ہے بھی نہا ہوں ہو ہوں مطبوعہ فیرسیں بھی ہمیں میسر نہیں ، لیکن اس ہے بھی زیادہ خوراً معلوم کر سے ہیں کہ کس حدیث کی گنا ہے جہ ایک صدیث کے سارے طرق ومتون کیجا کردیئے جائیں ، بیکام آسان نہیں تو بہت زیادہ دشوار بھی نہیں کیونکہ عرب واسلامی حکومتوں کے لئے حق تعالی نے زروجوا ہرکی نہریں بہادی ہیں اگر اس دولت کو پورپ وامریکہ کی سیروتفر تک اور ذاتی فیر معمولی تیت اس میں نہ ہو سال میں نہ ہو ہوں المو فق .

# باب = ليرد المصلى من مربين يديه ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال ان ابي الا ان يقاتله قاتله

( نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گذر نے والے کوروک دے حضرت ابن تمڑنے کعبہ بیں جبکہ آپ تشہد کے لئے بیٹھے ہوئے تتے روک دیا تھا اور کہا کہ اگر لڑائی پرائر آئے تو اس سے لڑنا بھی جاہئے )

ترجمہ: حضرت ابوصالح سان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری کو جعد کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کی چیز کی طرف رخ کئے ہوئے لوگوں کے لئے اسے سر ہ بنائے ہوئے تھے، ابومعیط کے خاندان کے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہوکر گذرجائے، ابوسعیڈ نے اس کے سیند پردھکا دے کر بازر کھنا چاہا جوان نے چاروں طرف نظر دوڑ ائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گذرنے کے نہ طااس لئے وہ مجرای طرف سے نکلنے کے لئے لوٹا، اب ابوسعیڈ نے پہلے ہے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا، اسے ابوسعیڈ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی بیشکایت مروان کے پاس لے گیا، اس کے بعد ابوسعیڈ بھی تشریف لے گئے، مروان نے کہا، اے ابوسعیڈ! آپ میس اور آپ کے بعائی کے بیچ میں کیا معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے نہ کریم علیقے سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نمازکسی چیزی طرف رٹ کر کے پڑھا وراس چیز کوستر و بنار ہاہو پھر بھی اگر کوئی ساسنے سے (سترہ کے اندر سے گذرتا جا ہے تواسع دھکا دے دینا جا ہے ، اگر پھر بھی اصرار ہوتو اس سے لڑنا جا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

تشریح: حنیے یہاں متلہ یہ ہے کہ اگر جمری نماز پڑھ رہا ہوئو ذرااوراہ فی آواز کرے گذرنے والے کورو کنے کی کوشش کرے اورا گرسری نماز ہے تو اس میں مشائخ کے مختف اقوال ہیں، بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک آیت کو زور سے پڑھوے تاکہ گذرنے والا ستنبہ وجائے ، حضرت ابن عمر نے گذرنے والے سے لڑائی (قال) کے متعلق جوفر مایا ہے اسے حنیہ مبالغہ پرمحمول کرتے ہیں یعنی نماز کی حالت میں گذرنے والے سے مزاحمت کی اجازت نہیں دیتے ، لیکن شوافع اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔

آنحضور علی کا بیفر مانا که اگر پھر بھی ندمانے تو لڑنا چاہئے اس ہے مقصد دل میں اس تعلی کی قباحت اور نا گواری کورائخ کرنا ہے، نماز کی حالت میں لڑنے کا تھم نہیں ہے، گذرنے والے کو شیطان اس لئے کہا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کررہا ہے، تاکہ وصلہ خداو تدی کوقطع کرے جوشیطان کا کام ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ محدثین نے بیعی مراہ لی ہے کہ اس گذرنے والے انسان پرشیطان سوار ہے کیونکہ شیطان عالم ارواح سے ہے، بیعنی اس کے لئے بدن مثالی ہے جواجسام میں تصرف کرتا ہے، جیسے جن سخر کر کے انسانوں کی زبان میں بولتے ہیں اور بیوجہ بھی ہوئئتی ہے کہ شیطان لوگوں کونمازی کے سامنے سے گذرنے کے لئے ول میں وس وس وضرورتیں ڈال کرآ ما وہ کرتا ہے تا کہ گنہ گار ہو، مزید وضاحت وتفصیل فیض الباری من ۸۸ج ۲ میں ہے۔

### باب اثم المآر بين يدى المصلح

( نمازی کے سامنے ہے گذر نے یر گناہ)

مرجمہ: حضرت بسراین سعیدنے کہا کہ ذید بن خالد نے آئیں ابوجیم کی خدمت میں پوچنے کے لئے بھیجا کہ انہوں نے تماز پڑھنے والے کے سامنے ہے گذرنے والے کے متعلق نی کریم علیات ہے۔ کیا سنا ہے، یہ ابوجیم نے فرمایا کدرمول اللہ علیات نے فرمایا تھا! اگر نمازی کے سامنے ہے گذرنے پر چالیس تک وجیں کھڑے دیا ، ابو کے سامنے ہے گذرنے پر چالیس تک وجیں کھڑے دیا ، ابو انتظر نے کہا جھے یا دنییں کدراوی نے چالیس دن کہایا مہینہ یا سال۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مند بر اُر میں چالیس سال کی روایت یقین کے ساتھ ہے اور ایک دوسری حدیث میں ایک سوسال بھی آیا ہے، زیادہ تفصیل روایات فتح الباری اورعمہ ۃ القاری میں ہے۔ باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلى وهذا اذا شتغل به فاما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد ابن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلوة الرجل

( نماز پڑھتے میں ایک مصلی کا دوسر فے تھی کی طرف رخ کرنا، حضرت عثمان ٹے نماز پڑھنے والے کی طرف رخ کرنے کونا پسند فرما یا اور بیہ جب ہے کہ نماز کی توجہ سامنے والے کی طرف ہوجائے لیکن اگر اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہوتو زیدین ثابت نے فرما یا کہ کوئی حرج نہیں ، ایک محض دوسر کے نماز کونہیں تو ڈسکتا )

٣٨٣. حدثنا اسمعيل بن خليل قال انا على بن مسهر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة ان ذكر عندها ما يقطع الصلوة فقالو يقطعها الكلب والحمار والمرأة فقالت لقد جعلتمونا كلا بالقد رايت النبي عَلَيْتُ يصلى و الى لبينه و بين القبلة وانا مضطجعة على السرير فتكون لى الحاجة واكره ان استقبله فانسل انسك لا و عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عآنشة نحوه.

مرجمہ: حضرت عائش کے سامنے تذکرہ چلا کہ نماز کو کیا چیزیں تو ڈویتی ہیں، لوگوں نے کہا گیا، گدھااور عورت نماز کو تو ڈویتی ہیں، حضرت عائش نے مسل کتوں کے برابر بنادیا، حالا تکہ میں جانتی ہوں نبی کریم علی نے نماز پڑھ رہے تھے ہیں آپ کے اور آپ کے مفرد کے تاریخ ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے پیش کردوں کے تبلہ کے درمیان (سامنے چار پائی پرلیٹی ہوتی تھی ہوتی تھی شرورت پیش آئی تھی اور یہ تھی اچھا نیس معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے پیش کردوں اس لئے میں آہتہ سے لکل آئی تھی واجم سے ابراہیم سے بھی انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائش ہے اس طرح حدیث بیان کی۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کی رائے جونکہ یہ ہے کہ نماز کوکوئی چر قطع نہیں کرسکتی ،اس لئے یہاں اہتعال کی قید ذکر کی ،گر حنفیہ کے زدیکہ قید کے نزدیکہ قید نہیں ہے، یعنی نمازی کے سامنے اگر کوئی فخض اس کی طرف متوجہ ہوکر جیشے یا کھڑا ہوتو نماز کروہ ہوتی ہے اور یہاں حضرت عائش بھی صراحت کے ساتھ فرماتی ہیں کہ جھے استقبال ٹالپند ہوا ( حالانکہ حضور علیہ السلام کے لئے اہتحال کا احتمال بہنست دوسروں کے تقریباً معدوم تھا اور فتح الباری ص ۱۹۳ جا ایس غرنبوی فی الصلوۃ پر تکھا کہ حضور علیہ السلام کا اہتحال بہا آپ کے تن ہیں مامون تھا، معلوم ہوا کہ اہتحال کی قید ضروری نہیں ہے ) امام بخاری اپنے نہ کورہ خیال کو اور زیادہ مضوطی سے مستقل باب قائم کر کے بھی چیش کریں گے اور کہیں بھی وہ احادیث کی تبدیب کر ہوگی ،ان شاء اللہ کہ کہیں بھی وہ احادیث کے کہیں جس محقق بین کے بدرے میں تفصیلی بحث اس باب میں ذکر ہوگی ،ان شاء اللہ امام بخاری کا کلام ہے، جس سے انہوں نے اپنا نہ ب خام با ہرکیا ہے محقق بینی نے لکھا: -صاحب تو ضبح نے فرمایا کہ انسام اللہ امام بخاری کا کلام ہے، جس سے انہوں نے اپنا نہ ب خام مام ہوگی ہوگیا ہے کہا ہم بخاری کا کلام ہے، جس سے انہوں نے اپنا نہ ب خام بیل ہوگی ہوگی ہوگیا ہے کہا تھا ہوگیا ہے کہ کہیں بھوگی ہوگی ہوگیا ہوگ

ل میں مصابق کے مصاب و سے سروی کے سروی کہ اسک معدا انعج امام بحادی ہوئا ہے ، سیسے انہوں ہے ایک ہم ہم ہوئات کے ا ( ایعنی حضرت عثمان ہے یہ تفصیل وارد نہیں ہے جوامام بخاریؒ نے خود کی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان اس صورت کو مطلقا نا پسند کرتے تھے، امام بخاری کی طرح ان کے نزد کیک قید د تفصیل نہتی ) پھر علامہ بینی نے حضرت بھڑ ، حضرت سعید بن جبیر ، حضرت این مسعود و ام م ما لک ہے بھی مطلقا کراہت کوذکر کیا اور ککھا کہ اکثر علا وکراہت استقبال کے ہی قائل ہیں (عمدہ ص ۲۹۱ ہے)

حافظ نے لکھا: - بیں نے مصنف عبدالرزاق ومصنف این انی شیبه وغیرہ بیں حضرت عمر کا اثر تو دیکھا کہ وہ اس صورت استقبال پرزجرو تنبیه فرما یا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان کا اثر مجھے نہیں ملا، بلکہ حضرت عثمان سے ایک قول عدم کراہت کا ملا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ اصل بیس حضرت عمر کی جگہ (غلطی ہے ) حضرت عثمان ہوگیا ہو۔ (فتح الباری ص ۱۹۱ ج ۱)

#### باب الصلواة خلف النائم

(موئے ہوئے مخص کے سامنے ہوتے ہوئے ٹماز پڑھنا)

٣٨٥. حدثنا مسدد قال نا يحي قال نا هشام قال حدثني ابي عن عآئشة قالت كان النبي مَلَيْكُ يصلي و انارا قدة معترضة على فراشه فاذا اراد ان يو ترا يقظني فاوترت.

تر جمہہ ۱۳۸۵: حضرت عائش قرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیہ کے نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں سامنے اپنے بستر پرسوئی رہتی ، جب وتر پڑھنا جاہتے تو مجھے جگادیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔

تشرت تاہ صاحب نے فرمایا کہ سونے والے کے سامنے نماز بھی عندنا مروہ ہے، ممکن ہوہ کے حرکتیں سوتے میں یااٹھ کر کرنے گئے جس ہے نمازی کاخشوع وضوع فراب ہو، البنة اس ہے امن ہوتو حرج نہیں اور غالبًا یہاں بھی امن ہی ہوگا، البذا کراہت نہ ہوئی۔ حضرت است کے معام ہوا کہ حضرت عائش صلوۃ اللیل اور نماز وتر میں فرق کرتی تھیں، بخلاف حضرت ابن معام ہوا کہ حضرت عائش مصلوۃ اللیل سے زیادہ ثابت ہوا، کیونکہ آپ نے حضرت عائش ہوا کہ محکم سے کھڑے کہ دہ سب کو صلوۃ اللیل کہتے ہیں اور صدیث سے وتروں کا تاکد بھی صلوۃ اللیل سے زیادہ ثابت ہوا، کیونکہ آپ نے حضرت عائش ہو ہوب وتا کہ ہونا درست ہے۔

#### باب التطوع خلف المرأة

(نقل نماز حورت كرمامنے بوتے بوئے يراحنا)

٣٨٦. حداثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن ابى النضر مولى عمر بن عبيدالله عن ابى سلمة بن عبيدالله عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن عآلشة زوج النبى من المنافقة الله عن عندالرحمن عن عآلشة زوج النبى من النباقة قالت كنت انام بين يدى رسول الله منظيم و رجلى في قبلته قالت والبيوت يومنذ ليس فيها مصابيع.

تر جمہ ۲ ۱۲۸: حضرت عائشٹ فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کے سامنے سوئی ہوئی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے (سیلے ہوئے) ہوتے تھے اس جب آپ مجدہ کرتے تو پاؤں کو ملکے سے دباویتے اور میں انہیں سکیٹر لیتی پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی اس زمانہ میں گھروں کے اندر چرالے نہیں تھے۔

تشری : حافظ نے لکھا: - علامہ کر مائی نے اعتراض نقل کیا کہ لفظ ترجمۃ الباب تو چاہتا ہے کہ حورت کی چیز تمازی کی طرف ہو، مگر لفظ حدیث عام ہے پھر جواب دیا کہ سنت سونے کے لئے قبلہ کارخ ہے اور حضرت عائش بھی عالبًا ہی پر عمل فرماتی ہوں گی، لہذا ترجمہ ثابت ہوا اس پر حافظ نے لکھا کہ اس جواب میں تکلف ہے کیونکہ سنت تو ابتداء نوم کی ہے، دوام کی نہیں اور سونے میں آدمی بلا شعور واحساس کے کروٹ بدل لیتا ہے اس کے میرے نزدیک جواب ہے کہ ترجمہ میں خلف المرأة ہے، خلف ظہر المرأة نہیں ہے، لہذا عورت کا سامنے ہونا کا فی ہے خواہ دہ کی حالت ہے بھی لیٹی یا سوئی ہوئی ہو۔ (لتح ص ۳۹۲ ج ۱)

حضرت شاہ صاحب کے فر مایا کہ فاذ اسجد غرنی کی تا ویل شافعید یکرتے ہیں کہ وہ غز کپڑے کے اوپر تھا، بلا حائل کے نہ تھا، اس لئے تاقض وضود ومطل صلوۃ نہ ہوا، حنفیہ جو کہتے ہیں کہ گورت کا بدن چھونے سے وضوختم نہیں ہوتا (اگر بلاشہوت ہو) وہ اس حدیث الباب کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ حائل کی قیدموجوونہیں ہے اور روایت نسائی کے الفاظ سے صراحت بھی مل جاتی ہے کہ وہاں حائل نہیں تھا، (مؤلف عرض کرتا ہے کہ اس کے امام نسائی نے باب "تسوک الوضوء من مس الو جل امواۃ من غیر شہوۃ" قائم کیا ہے اور حضرت حاکثہ ہے

متعددروایات درج کی بین الماحظه بونسائی ص ۳۸ ج۱)

## باب من قال لا يقطع الصلواة شيء

(جس نے بیکہا کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی)

٣٨٧. حدثما عمر بن حفظ بن غياث ثنا ابي قال نا الاعمش قال نا ابراهيم عن الاسود عن عآئشة ح قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلوة الكلب والحمار و المرأة فقالت شبهتمونا بالحمر و الكلاب والله لقد رأيت النبي الشيئة يصلي و اني على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة فتبدولي الحاجة فاكره ان اجلس واوذي النبي الشيئة فاتسل عن عند رجليه.

٣٨٨. حدثنا اسحق بن ابراهيم قال انا يعقوب بن ابراهيم قال نا ابن اخى ابن شهاب انه سأل عمه عن الصلوة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء اخبرني عروة بن الزبير ان عآئشة زوج النبي مَنْ قالت لقد كان رسول الله مَنْ فواش اهله.

تر جمہ کہ ان مصرت عائشہ دوایت ہے کہ ان کے سامنے ان چیز وں کا ذکر چلا جونماز کوتوڑ ویتی ہیں لین کیا، گدھااور عورت اس پر حضرت عائشہ نے فریایا کہتم توگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کی طرح بنادیا حالا نکہ خود نبی کریم شیطیتے اس طرح نماز پڑھتے ہتھے کہ میں چار پائی پر آپ کے اور قبلہ کے درمیان (سامنے) لیٹی رہتی تھی جھے کوئی ضرورت پٹیں آتی اور چونکہ یہ بات پسندنے تھی کہ آپ کے سامنے (جب کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں) بیٹھوں اس طرح آپ کو تکلیف ہو، اس لئے میں پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔

مر جمہ ۱۳۸۸: این شہب نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے چپاہے ہو چھا کیا نماز کوکو کی چیز تو ڑتی ہے تو انہوں نے فرمایا کر نہیں اے
کو کی چیز نہیں تو ڑتی ، جھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم علیقہ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیقہ کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تقے اور میں آپ کے سامنے کھر کے بستر برلیٹی رہتی تھی۔

تشریخ: امام بخاری اس صدیث کا جواب و بینا چاہتے ہیں جس میں ہے کہ کئے ، گدھے اورعورت نماز کو آرڑ و پتی ہیں ، یہ بھی سیح صدیث ہے لیکن اس سے مقصد یہ بتانا تھا کہ ان کے سامنے ہے گذر نے سے نماز کے خشوع وخضوع میں فرق پڑتا ہے ، یہ مقصد نہیں تھا کہ واقعی ان کا سامنے ہے گذریا نماز کو تو ڑ و پتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر ہایا: -اہام بخاری کا مقصد بے بتلا ناہے کہ دوسرے کے کی عمل سے نماز نہیں ٹوئی، مثلاً کوئی سے سے گذر جائے ہے گذر عالی کر کت منافی صلوق کر ہے تواس سے بھی نماز تھے نے ہوگی حرکت منافی صلوق کر ہے تواس سے بھی نماز قطع نہ ہوگی حضرت منافی صلوق کر کے قوار دیا اور جب بھی نماز قطع نہ ہوگی دھنرت نے فر مایا کہ حضرت عائش کے ارشاد 'والمی علی المسویو ''کواہام بخاری نے مرور کے جن سے قرار دیا اور جب اس نوع مرور سے بھی نماز قطع نہ ہوئی تو فیصلہ کردیا کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کر کتی اور بیا ہام بخاری کی خاص عادت ہے کہ جب کی ایک جانب کو بالکل گردا ہے ہیں اور ای لئے انہوں نے قطع نہ کرنے والی احدیث تو بہت بھی کردی ہیں اور اس کے انہوں نے قطع نہ کرنے والی احدیث تو بہت بھی کردی ہیں اور کے جگہ کہ لائے ہیں، گرقطع کرنے والی ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ، سب کو اثر ادیا ہے حالانکہ اصحاب صی حستہ ہیں ہے (۱) امام مسلم نے حضرت ابوذر سے مرفوع حدیث تقل کی نماز کو عورت، گدھا اور کا ان کا قطع کردیتے ہیں، (۲) نسائی ہیں بھی حضرت ابوذر گل بیصد بیٹ مردی ہیں ہے کہ جمار، عورت اور کا بینماز قطع کردیتے ہیں، (۲) نسائی ہیں بھی حضرت ابوذر شل ہیں جس کے جمار، عورت اور کا بینماز قطع کردیتے ہیں، (۲) نسائی ہیں بھی حضرت ابوذر شل کے انہوں نے تیں، (۲) نسائی ہیں بھی حضرت ابوذر شل کے مردیت ہیں، (۲) نسائی ہیں بھی حضرت ابوذر شل بھی ہی ہیں۔ کہ جمار، عورت اور کا بی نواز کو جس بھی ہی ہی کہ حضرت ابوذر شل بھی ہی ہی کہ حضرت ابوذر شل بھی ہی ہیں۔

(٣) تر ندی یس بھی باب ماجانو انه لا یقطع الصلوة الا الکلب و الحماد و المرأة ہے، (۵) این ماجیس حفرت این عباس عمر فوعاً روایت ہے کہ نماز کوکلب اسوداور مانفل محرت قطع کردیت ہے، حفرت ابو ہری ہے بھی یقطع الصلوة المرأة و المکلب و المسحد مساد مرفوعاً مروی ہاورعیداللہ بن مخفل ہے بھی ایس بی روایت مرفوعاً ہے، اوران صحاح کے علاوہ بھی سارے محدثین کبار دوایت کرتے ہیں، پھرکوئی ایک روایت بھی اس کے برظاف الی کہیں نہیں کہ یہ بینوں نماز نہیں قطع کرتے ،الی صورت بھی اسے خیال کے ظاف ساری حدیثوں کا ذکر بھی حدف کروینا یہ امام بخاری بی ایسے بڑے کر سکتے ہیں، چھوٹوں کی کیا مجال ہے؟! حضرت نے مزید فرمایا کہ ایسے بی مواقع پریس کہ کرتا ہوں کہ امام بخاری 'وفیط کا روجس اورجس فاعل مختار کے متعلق معقولی مختلف ہیں وہ یہاں موجود ہے کہ بخاری جس مواقع پریس بھوڑ دیں بچے یہ ہے کہ خدا کی کوچھوٹا نہ کر سے ،ہم چھوٹے ہیں صدیث کو جا ہیں جھوڑ دیں بچے یہ ہے کہ خدا کی کوچھوٹا نہ کر سے ،ہم چھوٹے ہیں اس لئے مجبور وہ ہیں ، اورامام بخاری جھے جو جا ہیں کریں۔

حصرت شاہ صاحب ایسے مواقع بیس مختلف طریقوں پر پکھے جملے فرہ دیا کرتے تھے، بھی مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری بہت بڑے اور جلیل القدرمحدث بیں اور بڑے کی ایک شان ہے بھی ہے کہ وہ مارے اور رونے نددے۔

حصرت نے بیجی فرمایا کے فقبی نظر ہے تو قطع ہم بھی نہیں ، نے بھر یہ کہ کہ قتم کا نقصان نہیں آتا ،اس کے ہم قائل نہیں اوقطع وصلہ کی بات پہلے گذر پھی ہے،علامی بینی نے لکھا کہ ابولیم نے کتاب الصلوٰ قامیں حصرت عمر کاارش افقل کیا ہے کہ اگر نمازی کومعلوم ہو کہ اس کی نماز میں کتنا نقصان آجاتا ہے تو وہ بھی بلاستر ہ کے نماز نہ پڑھے اور محدث ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود نے فل کیا کہ نمازی کے سامنے سے گذر نانمازی کی آدھی نماز کوقطع کر دیتا ہے (عمد ۲۵ میس کہ سکتا، والتد تعالیٰ اعلم)

# گذرنے کا گناہ کس پرہے؟

علامهاین رشد نے لکھا: -اس امر پرجمہور کا اتفاق ہے کہ نمازی کے سامنے سے گذرنا مکر وہ تحریج ہی ہے کیونکہ اس پروعید ہے اور تمام کتب شافعیہ میں مرور کی حرمت معرح ہے اور کتب حنفیہ و مالکیہ میں بھی گذر نے والے کے گنہ گار ہونے کی تصرح ہے، لیکن اس کی چارصور تیں ہیں (۱) نمازی سترہ کی طرف نماز پڑھے اور گذر نے والاسترہ کے اندر سے گذر نے پر مجبور نہ ہو، پھر بھی گذر سے تو صرف وہ گناہ گار ہوگا (۳) کسی گذر گاہ پر بلا سترہ کے نماز پڑھے لیکن گذر نے والا سامنے سے جانے پر مجبور ہوتو صرف نمازی گنہ کار ہوگا (۳) کسی گذر گاہ کے سامنے بلاسترہ کے نماز پڑھے لیکن گذر نے والا سامنے سے گذر نے پر مجبور نہ ہو، پھر بھی گذر ہے تو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئر میں انہاں میں ہی جھر تر سے کی تاریخ میں ہی جھر تر سے کہ نے دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے والا سترہ کے سامنے میں کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے الکنز میں ای طرح ہے، شمی میں کہور تی ہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ داوج سے میں کہور تو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ داوس سے سے گذر نے پر مجبور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ داوس سے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ دانوں سے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ دانوں سے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ دانوں سے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے ہوتا ہوں گئے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے۔ دانوں کی طرح ہے، شمی میں کہور تو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے کہور ہوتو دونوں گنہ کار نہ ہوں گئے کہور ہوتو دونوں گنہ کار ہوں گئے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ حدیث الباب میں حفص بن غیث بھی ہیں جوامام اعظم کے اصحاب کبر اور مستفید بن اہ م ابو یوسف ہیں ان سے جیں ، امام طحاوی ناقل ہیں کہا، مصاحب نے بارہ آدمیوں کے لئے کہا تھا کہ بیقاضی بننے کے لائق جیں، چنا نچہ سب قاضی ہوئے اور بیکسی ان کا شارشر کا عقد وین فقہ ہیں ہیں ، بہت بڑے عالم اور قاضی ہوئے ہیں ( ان کا شارشر کا عقد وین فقہ ہیں ہی ہا ور مقد مدانوار اب ری ص ۲۰۵۵ جا میں بھی ان کا ذکر ہے، میں اس خراد ہے مربن حفص بھی بڑے محدث تھے، جن سے امام بخاری نے یہاں روایت لی ہے، اسے والد ماجد سے صدیث بڑھی تھی۔

قولہ من عندرجلید: حضرت عائشہ کا بارشاد کہ' میں آپ کے پاؤں کی طرف نے خاموثی نے نکل جاتی تھی' اس سے بظاہر مراد متعین ہے کہ وہ تخت یا جار پائی کی پائتی کی جانب سے اثر کر چلی جاتی تھیں، البذا یہاں من کوابتدائی قرار دے کرسر پر کے سر بانے کی جانب نکل جانے کی بات ہماری ناقص رائے میں نہ آسکی ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

#### باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلوة

#### ( تمازیس اگر کوئی اپنی گردن پر کسی چیوثی بی کواشالے )

9 ٣٨٩. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن المراقق عن المرقق عن المراقق الله عن المراقق الله عن المراقق الله عن المراقق الله عنها الله عنها الله عنها والمراقق المراقق ا

ترجمہ: حضرت ابوقادہ انصاری ہے روایت ہے کہ رسول القد عظیمی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ علیہ کونماز پڑھتے وقت انھائے کر جہے ہتے ،ابوالعاص بن رہید بن عبد شمس کی صدیث میں ہے کہ جب وہ مجدہ میں جاتے توا تاردیتے اور جب قیام فرہتے توا نھا لیتے۔

تشریخ: امامہ بنت زینب خود آنحضور علیہ کے کاوپر پڑھ جاتی تھیں اور جب آنحضور علیہ مجدہ میں جاتے تو صرف اشارہ کر دیتے اور آپ چونکہ باشعور تھیں اس لئے اشارہ پاتے بی اتر جوتی تھیں ،راوی نے ای کو "صلی و ہو حامل لھا" سے تعبیر کیا ہے اور بیمل قلیل ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، آخصور علیہ نے نیمل بھی صرف امت کی تعلیم کے لئے کیا تھا، عمل کے ذر لید کی بات کی تعلیم فطرت کو اینل کرتی ہے اور جس طرح بیجے زندگی کے طور وطریقے مال باپ کے عمل سے کی ہے ہیں ،امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور وطریق کی سے می اور جس طرح بیجے زندگی کے طور وطریقے مال باپ کے عمل سے کی تھی ہیں ،امت بھی اپنے نبی کے عمل سے دین کے طور وطریق کی سے می کوئی خلال سے ایک بھی کوئی خلال سے نبی کے کہا ذکی حالت میں اتر نے چڑھے نے نماز میں کوئی خلال میں اور جس کی کوئی خلال میں کہی کوئی حرج نہیں کہ وہ تو اس سے کم درجہ کی چیز ہے (فتح ۱۹۹۳ ج) کین اس میں بھی کی کا ذکر ہے ، ندا یا تو تورت کے سامنے کے گذر رہے کہی کوئی حرج نہیں کہ وہ تو اس سے کم درجہ کی چیز ہے (فتح ۱۹۹۳ ج) کین اس میں بھی کا ذکر ہے ، ندا یا تو تورت کے سامنے کے گذر کہ درست ہوگا ؟

#### ً باب اذا صلی الی فراش فیه حائض (ایے بسر کی طرف رخ کرکنماز پڑھنا جس پرھائند مورت ہو)

• 9 7. حدثنا عسرو بن زرارة قال نا هشيم عن الشيباني عن عبدالله بن شداد بن الهاد قال اخبرتني ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي سَنَّ فربما وقع ثوبه على وانا على فراشي. و 9 7. حدثنا ابو النعمان قال نا عبدالواحد بن زياد قال نا الشيباني سليمان قال نا عبدالله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي سَنَّ يصلي و انا الي جبه نآئمة فاذا سجد اصابي ثوبه وانا حائض.

مر جمہ • ٣٩ : حضرت عبدالقد بن شداد بن ہادئے کہا کہ مجھے میری خالہ میمونہ بنت الحارث نے خبر دی کدمیرابستر نبی کریم علاقت کے برابر میں ہوتا تھااورا کثر آپ کا کبٹر ا( نماز پڑھتے میں ) میر سےاو پر آ جا تاتھا، میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔

مر جمہ ا ۲۷ : حصرت میں نے قرماتی نعمی کہ نبی کریم علی تھا تھے نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی ، جب آپ مجدہ میں جاتے تو آپ کا کپڑ الجھے چھوجاتا ، حالا تکہ میں حاکشہ ہوتی تھی۔

تشرق کی علامہ ابن بطال نے فرمایا کہ بیرحدیث اور سابقہ احدیث ہے بھی صرف اٹنا ثابت ہوتا ہے کہ عورت سماھنے ہو یا برابر وغیرہ تو قاطع منہیں ، مگراس کا سامنے ہے گذریا تو کسی ہے بھی ثابت نہیں ہوتا حالانکہ ام بخاری کا مقصد مرور کا غیر قاطع صلوٰ قاہوتا ہے ، حافظ نے کھا کہ سامنے ہونے کی احدیث قویب گذریا تو بہاں تو امام بخاری عورت کے برابر میں ہونے کی صورت میں نماز کی صحت کا مسئلہ بٹلانا چاہتے ہیں (فقح ص ۱۹۵ تا)

اس ہے معلوم ہوا کہ محافرہ آقا کا مشہور اختلافی مسئلہ سامنے لا تا ہے ، جس سے حافظ نے بھی دلچیس کی ہے اور وہ حنفیہ کے اس مسئلہ پر بہت معترض بھی جیں ، اس کی بوری بحث تو اپنے موقع پر آئے گی ، ان شاء اللہ ، یہاں اتنا عرض کرنا ہے کہ ان دونوں حدیث سے میٹا بت نہیں

ہوتا کہ معزت میموندنماز پڑھ دہی تھیں یا آپ کے ساتھ شریک نماز تھیں اور حفیہ مرف اس صورت بین فساد صلوق کا تھم ہتلاتے ہیں کہ ہورت و مرد دونوں کسی ایک نماز بین کسی امام کے مقتدی ہوں اور دونوں ٹل کر کھڑے ہوں تو اگر امام نے عورت کی بھی نیت امامت کی ہے تو مرد کی نماز فاسد ہوگ کہ دو خلاف تھی شرع اس کے ساتھ غلط جگہ کھڑا ہو گیا کہ دکھڑ نہاز جماعت بین اس کا مقام آگے اور عورت کا پیچھے ہا درنیت نہیں کی تو عورت کی فاسد ہوگ کہ دو شریک جماعت ہی نہیں بنی اور مرد کی نماز جماعت والی ہے، دونوں کی نمازیں الگ ہو گئیں اس لئے مرد کی درست ہوجائے گی ، بقول علامہ بینی چونکہ دوسرے ایم حضیہ کی اس دفت نظر کونہ یا سکے ،اس لئے خالفت کی ہے، والقد الموفق

حنفیہ کے نز دیک عورتوں کے لئے نیت امامت بھی ای لئے ضروری ہے کہ جہاں امام کواطمینان ہوگا کہ عورتوں کے لئے پیچھالگ کھڑے ہونے کا انتظام ہے وہاں وہ نیت کرے گا اور جہاں ایسا نہ ہوسکے وہ نہیں کرے گاتا کہ عورتیں مردوں میں ال کر جماعت میں شریک ہوں تو مردوں کی نماز فاسد نہ کریں بیاتو اختلاف فساد صلوٰ قاکا ہے، باتی عورتوں کے مردوں کے ساتھ پہلو یہ پہلو کھڑے ہوکر نماز پڑھتا موجب کراہت سب کے نزدیک ہے کہ پیششوع وخضوع صلوٰ قامین خل تو یقنینا ہی ہے۔وابتد تعالے اعلم

آج کل حرجین شریفین جس بہترا تظام عورتوں کے لئے الگ نماز پڑھنے کا مسجد نبوی جس ہے، اُگر چدد ہاں بھی سب مردوں کی صفوف سے پیچے نیس ہے تاہم اختلاط کی نوبت نہیں آئی ، مسجد حرام مکہ معظمہ جس انتظام بہتر نہیں ہے، خصوصا ج کے ایام جس بوجا جہا تا کے طروق کی صفول کی صفوں آئے کے اور مردوں کے آئے یا برابر کھڑی ہوجاتی ہیں اور او پر کے درجوں جس بھی دیکھا کہ مصری عورتیں مردوں کے آئے یا برابر کھڑی ہوجاتی ہیں اور ان کو درکا جاتا ہے تو تا داخس ہوجاتی ہیں، شایداس لئے کہ ذہب شافعی وغیرہ جس عورت دمرد برابر کھڑے ہوکر نماز جماعت پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس بارے جس حنفید کا مسلک نماز جیسی اہم عبادت کے لئے سب سے بہتر واحوظ ہے درنہ ظاہر کہ نماز کا سکون، خشوع وخضوع اور دل جس بھی ہ غیرہ جونماز کے لئے نہایت ضروری ہیں صنف تازک کے پہلو جس کہاں میسر ہو سکتے ہیں، حضرت شاہ صاحب نے خس ایک راوی عبدالواحد بن زیاد ہیں یہ بھی امام اعظم نے کہا و جانہوں نے کہاں سے اخذ کیا تو فرمایا کہ صدیمے عاصم بن کلیب ہے، جس جس ہے کہاں سے اخذ کیا تو فرمایا کہ صدیمے عاصم بن کلیب ہے، جس جس ہے کہاں سے اخذ کیا تو فرمایا کہ صدیمے عاصم بن کلیب ہے، جس جس ہو کہ کہ جو میں جو میں ایک کو ذکر کا گوئی تھی تو آبرہ 174 ہو تا تا لک کے ذکر کی گئی تھی تو آب نے تھم دیا کہ بیکھو تا ہرہ 174 ہو جس ہے)

# باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكى يسجد (كالحده ك لح مُدر في المراتي بوى الايمال بـ)

9 ٢ . حدثت عمرو بن على قال نا يحيى قال نا عبيد الله قال نا القاسم عن عآئشة قالت بنسما عدلت موسما عدلت موسون القالم الله المنطقة والمناسبة و المناسبة و ال

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا جمکن ہامام بخاری نے اس سے سمراً قائے غیر ناتض وضو ہونے کا اشارہ کیا ہوجو حنیہ ک تا تیہ ہے ،مقصدیہاں بھی عورت کے غیر قاطع صلوٰ قاہونے کا اثبات ہے۔

## باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى

(عورت جونماز پڑھنے والے ہے گندگی کو ہٹادے)

٣٩٣. حدثنا احمد بن اسحاق اسور مارى قال نا عبيد الله بن موسى قال نا اسر آئيل عن ابى اسحاق عن عمر و بن ميمون عن عبدالله قال بينما رسول الله منته قائم يصلى عند الكعبة وجمع قريش فى مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرء الى ايكم يقوم الى جزور ال فلان فيعمد الى فرشها ودمها وسلاها فلجى به ثم يمهه حتى اذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه وثبت النبى النها ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم علي بعض من الضمحك فانطلق منطلق الى فاطمة وهى جويرية فا قبلت تسعى وثبت النبى النها ساجدا حتى القته عنه واقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله اللهم عليك بقريش ألهم عليك بقريش ألهم عليك بقريش ألهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ألهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ألهم عليك بقريش اللهم عليك المتحرق الله القليب قليب بدرثم قال رسول الله الله اللهم عليك المتحرق الله القليب المتحرق الله القليب المرتم قال رسول الله الله التحريف المتحرق الله القليب المتحرق الله القليب المتحرق الله القليب المتحرق قال رسول الله القليب المتحرق المتح

متر جمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر بایا کدرسول اللہ عقاقہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی جلس میں بیٹے ہوئے اسے میں ایک قریرہ و کی ایس کے دیا کے اس کے دیا کے اونٹ تک جانے کے لئے تیارہ و اور ہاں سے گویرونوں سے بھری ہوئی او جھا تھا اس ان کھری اور کہ اس سے کویرونوں سے بھری ہوئی اور جھا تھا الات کے بھری ہوئی اور ہواں اللہ عقاقہ تعدہ میں گئے تو اس نے آپ کی گردن (اس کام کو انجام دینے کے لئے ) ان میں کا سب سے زیادہ بد بخت شخص اٹھا اور رسول اللہ عقاقہ تعدہ میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مہارک پر یہ غالظتیں ڈال دیں ، ان کی وجہ سے حضورا کرم عقاقہ تعجہ وہ ہی کی حالت میں سرکو کئے رہے ، مشرکین (یدد کھر کر ) ہنے اور مار ہائی معاور اگر معاقبہ تعجہ وہ میں سے بھرا ابنی تھے جہ ان غلاقت کو معارب عالی اور مشرکین کو تحقیل ، آپ ورثی تھی تھر ان معاور اس کو کہ نے ہوں آپ اور مشرکین کو تحقیل ، آپ ورثی تھر بھر ان غلاقت کو کو آپ کے اور سے مثایا اور مشرکین کو تحاطب کر کے آئیس برا بھلا کہا ، پھر جب آخصور عقاقہ نے نماز پوری کر کی تو فرمایا '' فدایا قریش پر عذا ب نازل کر ، فدایا قریش پر عذا ب نازل کر ، فدایا قریش بر عذا ہو کہ بال کہ کو ہیں فاک وخون میں بایا ، پھر انہیں تھے سے کہ ایک میں میں میں بینے ہوں ان میں ہوئیگ نے ان سب کو بدر کی لائن میں فاک وخون میں بایا ، پھر انہیں تھی میں نے ان سب کو بدر کی لائن میں فاک وخون میں بایا ، پھر انہیں تھی سٹ کر بدر کی کو ہی میں کے دور سے دور کرد ہے گئے۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرہایا کہ علامہ دمیاطیؒ نے لکھا کہ بیعضورعلیہ السلام کی کفار کے جن ہیں سب ہے پہلی بددعاتھی جو قبول ہدایت سے قطعا مایوی کے بعد فرمائی ہوگی، حافظ نے لکھا کہ تمارہ بن الولید کو یہاں قلیب بدروالوں بیل شار کرنا وجدا شکال بنا ہے، کیونکہ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اس کی علط دوش پر تنبیہ کرنے کے لئے ایک جادوگر ہے اس پر سحر کرایا، جس سے وہ دحش بہائم کی طرح ہوگیا تھا اور اس صالت بیل حضرت عمر کے دورخلافت میں مراہے، جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود میں اس مراہے، جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ان ان شرار قریش میں ہے اکثر کوقلیب بدر میں دیکھا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقبيت الصلوة

(نماز کے اوقات کا بیان)

باب مواقيت الصلواة و فضلها وقوله تعالى ان الصلواة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا وقته عليهم.

( نماز کے اوقات اوران کی نصلیت کا بیان اوراللہ تعالی کا قول کہ بے شک مسلمانوں پرنماز اوقات کے ساتھ فرش کی حتی ہے بیپنی اس کا وقت ان کے لئے مقرر کر دیا حمیا ہے )

٣٩٣. حدثنا عبدالله بن مسلمة قال قرات على مالک عن ابن شهاب ان عمر بن عبدالعزيز اخر الصلوة يوما وهو بالعراق الصلوة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فاخبره ان المغيرة عن شعبة اخر الصلوة يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصارى فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل عليه السلام نزل فصلى وسول الله شبخة ثم صلى فصلى رسول الله شبخة ثم صلى فصلى رسول الله شبخة ثم صلى فصلى رسول الله شبخة ثم صلى فصلى وسول الله شبخة ثم ملى فصلى وسول الله شبخة ثم قال بهذا امرت فقال عمر بعروة اعلم ما تحدث به و ان جبريل هو اقام لرسول الله شبخة وقت الصلوة قال عروة كذلك كان بشير بن ابى مسعود يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثني عآئشة ان رسول الله شبخة كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر.

الله يو فقنا كما يحب و يرضاه.

السلام کا بیان ہوا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے ایک روز نماز میں تا خیر ہوگئی تھی، یہاں اگر چہ نماز کی تعین نہیں ہے، کہ کون کی تھی گر بخاری باب بدہ الخلق (ص ص ۳۵ ) میں نمازعصر کی تعین ہے اور بخاری ص ۵۵ میں بھی ای حدیث کا ایک گلا اے جس میں بید بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گوان کی اورت کے زوانہ میں حضرت مخیرہ کی تا خیر عمر کا واقعہ سایا تھی، نہذا فیض الباری ص ۲۰۸۸ ہیں "ولم یکن اذا فاک احمید المعو حدیث" سبقت تھم ہے، ابوواؤ دمیں ہی ہی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پر بیٹھے تھے اورعصر کی نماز میں تاخیر کردی تھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ میں تاخیر کردی تھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لئے تاخیر کردی تھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لئے میں چونکہ نماز وں کی تاخیر عام طور سے امراء کرنے گئے تھے، اس لئے بھی حضرت عروہ نے معمولی تاخیر کو تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لئے تا نہدل وغیرہ میں گئی جواب ہیں، بہتر یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دیا سند کے بین نہ کرنا چاہئے جو بھی ہدر ہے ہوں وہ سے واقع ہی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مند ہو تا میں کہ جو بھی ہواں کی سند پیش کی کہ ای طرح بیشر بن ابی مسعود اپنے والد ماجد سے روایت کیا کرتے تھے، باتی ووت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث امامت جبر میل عبیدالسلام سے واقف ہی نہ تھے یاس وقت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث امامت جبر میل عبدالسلام سے واقف ہی نہ تھے یاس وقت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث امامت جبر میل عبدالسلام سے واقف ہی نہ تھے یاس وقت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث امامت جبر میل عبدالسلام سے واقف ہی نہ تھے یاس وقت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث امامت جبر میل عبدالسلام سے واقف ہی نہ تھے یاس وقت بھول گئے تھے، مرجوع معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس حدیث امامت جبر میل عبدالسلام سے واقف ہی نہ تھے یاس وقت بھول گئے تھے،

اے حضرت ملاعلی قاری کا تفرو: یہاں یام بھی قابل ذکر ہے کہ دوے حفرات اکابریس سے ملاعی قاری فٹی کا بی خیال بھی درست نہیں کا مامت جبریل کی کوئی مقیقت واقعیہ نیکتی ہلکہ وانسبت می زی ہے کیونکہ حضرت جبریل اشارہ ہے ہمناتے ہوں محے اور حضوراس کے مطابق معجابہ کرام کو دونوں دن نماز حِزهاتے رہے ہوں گے، گویاا، منماز حضرت جبر مِل نہ ہوئے تھے، کذائقل فی الا و جزم ۳ تا اوغیرہ ،معدم نہیں ملامی قاری نے اس میں کوئی استبعاد مجمد یااور کسی ہویا ے امامت جبریل ہے انکارکیا، بہرحال جس وجہ ہے ہی ہو، بیان کا تفر دمعلوم ہوتا ہے، و المنحق احق ان بقال کیونکہ نسائی میں امامت جبریل کا تفصیلی ذکر دوجگہ بے پہلے آخروفت ظہر کے میان میں مل کمٹ اپر حفرت ابو مررہ کی روایت ہے جو دوسری کتب ابوداؤ دوغیرہ میں بھی ہے، حضرت ابن عباس سے، اس کے بعد ہیں آخر وقت عمر شل ۹ ۸ج ام حضرت جابڑی روایت لائے ہیں ،جس میں تفصیل زیاد ہے ،اوراس کا حوالہ حضرت شاہ صاحبٌ نے بھی دیا ہے، ملاحظہ ہوفیض اسباری ص ٩٩ ج ٢ ، اس میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السارم کے یاس مواقیت صعوة سکھانے کے واسطے تشریف لائے ، مجروہ آھے بن معے اور رسول اکرم عظیمتا ان کے چیچے کھڑے ہوئے اورصحابہ کرام آپ کے پیچے صف بستہ ہوئے اورظہری نماز زوال پر پڑھائی، پھر حضرت جبریل سایٹش فخص ہوجانے برتشریف لائے اور پہلے کی ظرح کیا کہ حضرت جریل خود آ مے ہوئے اور حضور علیہ السلام آپ کے چھپے اور آپ کے پیچھے سحاب نے کھڑے ہو کرنم زعصر پڑھی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام غروب مش پرتشریف لائے اور آ کے بڑھے حضور علیہ السلام ان کے چیچے اور ہوگوں نے آپ کے پیچنے کھڑے ہو کرنماز مغرب اواکی و پھرشفق غائب ہونے پر حضرت جبر لل تشریف لائے اورآ مے ہوئے ،حضور علیہ السلام ان کے چیجے اور سحابیا پ کے چیجے کھڑے ہوئے اور عشا کی نماز پڑھی، پھر سمج ہوتے ہی حسزت جر لِ آخر ملے لا سے اوراو پر کی طرح نماز پڑھائی، چر پہلے دن کی طرح و ہروقت کے لئے ) تشریف لاکردوسرے دن کی سب نمازی اور تیسرے دن کی صحیح پڑھائی، مجرفره یا کدان دونوں وقتوں کے درمیان نمازوں کا وقت ہے تبجب ہے کداتی تفصیل وصراحت کے بعد بھی طاعی قاریؒ نے ایباخیل کیا اا گرصرف تو لی تعلیم مقصود تھی تو و و کام تو یا کچ منٹ کا تھا،اس کے لئے حضرت جبر میں علیہ السلام کو دو تمن روز تک دی بار طاء ایلے ہے اتر نے کی کیا ضرورت تھی بعض لوگوں کو یہ بات تھنگتی ہے کہ جس کسی بڑے مرتفذ کیوں کرتا ہوں یاان کی کسی مسامحت فلطی کو کیوں ٹمایاں کرتا ہوں جا لانکہ جس مجھتا ہوں کداگر جس بھی دوسر دں کی طرح اپنوں کی یا دوسروں کے بروں کی مسامحتوں پرمتنب نے کروں اورمعا ملہ کو گول کرتا جاؤں تو انو ارالباری کا فائد و تاقص رہے گا، بجرلوگ بیھی تو دیکھیں کہ بیس سب ہی ا کا بر کا کتنا جر ام کرتا ہوں اوران کے علوم وتحقیقات کی تھلے دل ہے داد دیتا ہوں اوران کونفل کرتا ہوں گھراگران ہے کوئی مسامحت بھی ہوگئ ہے کہ و معصوم یقینا نہ تھے ،تو ،س کی نث تدہی میں حرج کیا ہے؟ خصوصاً جبکہ اس کے لئے ولائل بھی چیش کرتا ہوں اب یہاں حضرت ملاعی قارتی ہی کو لیجئے ، کیا خدانخو استہ بیں ان ہے کسی او کی درجہ بیں بھی منحرف ہوں؟ مجرجبان کی جلالت قدرا درگرانقدر تحقیقات اورعلمی خدمات کا سو ہاراعتراف کرتا ہوں تو کیا کسی ایک دوسیامحتوں پر مجھے متنب کردیے کاحق نہیں ہے؟! میں نے تواسینے اس ذمحقق علامہ کشمیریؒ اوران کے بھی بیشتر اکابر کی کہی شان دیکھی ہے کہ تعلقی برضر ورمتنبہ کر تے تھے خوا و دو کسی بھی بڑے ہے ہوئی ہو اوراس ہے مشتنی صرف انبیاء کمیم انسلام تھے یاان کے صحابہ کرامؓ ،ان کے بعد کن رجال وہم رجال والتحقیق العلمی سینا سجال فلطیوں اور مسامحق سے نہ وہ مردہ تھے نہ حضرت ہی فرماتے تھے کہ اوقات نماز کی تعیین جس طرح حنفیہ نے کی ہے وہ احادیث و آثار صحابہ کی روشی ہیں زیادہ اصوب واضح ہے اور جن گہرائیوں تک وہ گئے ہیں دوسرے اہل مذاہب کی نظریں و ہاں تک نہیں جا سکیں اور حدیث اما مت جریل ہمارے لئے سب سے زیادہ مفیدہ ، یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے دونوں دنوں میں اوقات مستحب کے اندر نماز پڑھائی ہے ، اس لئے کہ مثلاً عصر کا پچھ وقت مکروہ بھی تو ما اور مخرب میں اشتاب نجوم تک تاخیر کروینا بھی عندالشرع مکروہ ہے ، خواہ اس کو مکروہ تحریکی قرار دویا سنزیبی ، اس لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے مکروہ عند المحقید والے اوقات میں نماز نہیں پڑھائی ، یہ بھی فرمایا کہ امامت جبریل علیہ السلام والی صحیح ساری احادیث ارکہ امامت جبریل علیہ السلام والی حدیث ساری احادیث اوقات کی اصل و اساس ہے ، جو پوری تفصیل کے ساتھ ابو داؤ دہیں ہے اور بخاری و مسلم نے ان کی تخریخ بیس کی ، موطاً امام مالک میں بھی اس طرح و کری ہے جس طرح امام بخاری نے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہے ، حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے محفرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے محفرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے محفوظ امام مالک میں بھی اس کے طرح کے خلاف ہے ۔

## لامع الدراري كاتسامح

راتم الحروف عرض كرتا ہے كدلامع الدرارى ص ٢٠٠٥ جا ميں جو حضرت كنگوئى كى طرف نبيت ہوگئى ہے وہ سبقت قلم ہے جس پر حضرت شيخ الحديث وامت بركاتهم نے بھى حاشيہ ميں سنبيد فرمادى ہے كة تفصيل اوقات موطاً ما لك ميں نبيس ہے، بلكداس كى كى روايت ميں بھى يہنيں ہے اس دوسرے جملہ كو ہم نہ بچھ سكے كيونكة تفصيل اوقات كى دوسرى روايت موطاً امام ، لك ميں موجود ہے اور جس طرح امام بخارى نے صديث امامت جريل كى طرف نول فصلى و صلى دسو فى المله ماليك المنح سے اشارہ كيا ہے اسى طرح موطاً ميں بھى نول فصلى دسو فى المله ماليك الله عملى دسو فى المله ماليك الله عملى و صلى دسو فى الله عملى دسو فى المله ماليك الله ماليك الله عملى دسو فى المله ماليك الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله الله الله عمل الله الله عمل الله عمل الله عمل الله عمل الله في الله عمل الل

یہاں میام بھی قابل فکر ہے کہ امام بخاری نے تو کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں ہی اوقات نمازی بحث کردی ہے اور ابوداؤ وہ ترفدی میں بھی ای طرح ہے، نس کی ابتداء کتاب الصلوۃ میں امامت جبریل والی حدیث لائے ہیں ، ابن ماجہ نے اولاً حضور علیہ السلام کی عدیہ طعیبہ کی امات نبویہ کا ذکر کیا ، پھر امامت جبریل مکیہ کو لائے ہیں ، امام سلم نے کتاب الصلوٰۃ میں پہلے نماز کی ساری کیفیت وارکان کا ذکر کرنے کے بعد اوقات کی احادیث وکرکی ہیں اور موطاً امام ما لک میں سب سے الگ راہ اختیار ہوئی کہ اوقات نماز کی احادیث کو کتاب الطہارۃ وغیرہ ہے بھی مقدم کردیا ، یعنی کتاب اس سے شروع ہوئی ہے ، کیونکہ نماز تو ایمان لاتے ہی یا بلوغ کے بعد ہی فوراً فرض ہوگئی جو اسلام کا سب سے اہم واقد معلی فرین ہوگئی جو اسلام کا سب سے اہم واقد معلی فرین ہوگئی ہو اسلام کا سب سے اہم واقد معلی فرین ہوئی ہو اسلام کا سب سے اہم واقد معلی فرین ہوئی ہو اسلام کا سب سے اہم واقد معلی فرین ہوئی ہو کہ اس اس کے لئے طہارت بدن واثوب وموضع صلوٰۃ اور وضووضل وغیرہ کا ورجہ بعد کا ہوگی ، کہ ان کے اور نماز کی صحت موقوف ہے۔

#### حدیث امامت جبریل مکیه

جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا بخاری وسلم کے علاوہ تقریباً سب بی کتابوں میں اس کی روابت نمایاں طور ہے اہتمام کے ساتھ کی گئ ہے، مشائا ترفدی، نسائی، این ماجہ، احمہ، حاکم ، این حبان ابن خزیمہ، آتی میں، اور دوون تک حضرت جبریل عبیدالسلام نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی وہ امام شے اور حضور علیہ السلام مع دوسر ہے سلمانان مکہ کے مقتدی اور آخر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ نماز وں کا وقت ان دونوں دنوں دنوں کی نماز کے اوقات کے درمیان ہے، یہ بھی واضح ہوکہ جس شب میں حضور علیہ السلام کومعراج کا شرف عظیم وجلیل حاصل ہوا علاء محققین نے لکھا ہے کہ جانے کے وقت جونماز حضور اکرم علیاتے نے بیت المقدس میں پڑھی تھی ورفش تھی اور واپسی میں جونماز آپ نے وہاں تمام انبیاء میں مالیلام کے ساتھ وابام ہوکر پڑھی وہ صبح کی نماز تھی اور اس وز حضرت جبریل علیہ السلام نے ملاء اعلی سے ابتداء اس لئے کی کہ حضورا کرم علیاتے صبح کی نماز جماعت انبیاء کے ساتھ بیت المقدس

میں ادافر ہا جکے تھے، پھرآ پ نے تنبیر ہے دن کی صبح کوئم زلنجر پڑھا کردس نمازیں پوری کی ہیں، کیونکہ بھکم خداوندی دس نمازوں کے اول وآخر وقت کی تعلیم مقصود تھی،اس پر ریشبر کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل کی نماز تو نقل ہوگ،ان کے پیچھے حضور عبیالسلام اور صی بہرام کی فرض نم زکیسے اوا مونی تواس کا جواب سیے کے حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس وقت مکلّف و مامور باداء الصلوٰ ق تنے ،اس سے ان کی نماز بھی فرض ہی تھی۔

اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ہماری طرح نماز بحثیت مجموعی فرض نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری طرح ، مور ومشغول وعبادت ہوتے ہیں ، مثلاً کچھ قیام کی حالت میں تو ہمیشہ ای حالت یک رکنی عبادت میں وقت گذارتے ہیں، کچھ بجود میں ہیں، پچھ ذکر میں ہیں، پچھ دوسرے انکال کے مامور میں ، بینماز کی مکمل صورت مبار کہ طیب اور جراعت کے ساتھ میامت محمد یہ کے جن واٹس کے ساتھ فاص ہے اور پنجت عظیمہ حضورا کرم عَلَیٰ کے معراج کمال کی یادگار ہے،اوراس کی ابتداء ہیت اقدس کی جماعت انبیاء علیم السلام ہے ہوئی ہے کیونکہاس ہے پہبی امتوں پر جماعت کی نمازمشروع نہتی ، والقد تعالی اعم۔ حدیث ا مامیة نبو بیدمد نبیہ

ا کیک شخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور نماز کے او قات کا سوال کیا ، آپ نے تھم فرمایا کہ نمازوں میں شرکت کر و، پھر حضرت بلدل پوتھم دیا کے سب تماز وں کے لئے اول وقت اذان وو، (اوراول وقتوں میں نماز پڑھائی) دوسرے دن تھم دیا کہ سب نماز دں کے لئے آخر وفت میں ا ذان دو( اورنم، زیں پڑھا کیں ) پھرفرمایا کہ بوچھنے والا کہاں ہے، نماز ول کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے، اس حدیث کوا مام محمد ّنے اپنی کتا بالا ثار میں ذکر کیا اور سیح مسلم ،ابوداؤ د ،ابن مانبہ وغیرہ میں بھی ہے۔

## اوقات معينه كي عقلي حكمت

حضرت بیخ الحدیث وامت برکافہم نے حاشیہ رامع الدراری اورالا بواب میں اس بارے میں نہبایت عمدہ بحث فر ہائی ہے اورا ہم رازی ، شارح منہاج اورحضرت تھانوی کی المصالح العقليد كى تحقيقات كاحوالدو ، كرايل طرف سے جو تحقيق درج فرمائى ہوہ بہت قبل قدر ہے، ہم یمہال طوالت کی وجہ سے نقل نہیں کر کتے ، خلاصہ یہ ہے کہ جب مقصد پیدائش جن واٹس ہی عبادت و ذکر البی ہے تو جا ہے تو یکی تھ کہ سارے اوقات برفرشتوں کی طرح ہمارہے بھی مصروف عبادت ہوں ،گمرچونکہ ہمارے ساتھ علائق دنیوی بھی لگے ہوئے ہیں اور زندگی گزار نے کے لئے فکرمعاش اوراس کے دیگر لوازم بھی ضروری ہو گئے ،اس لئے حق تعالی نے محض اپنے فضل وانعام سے ہماری تھوڑی سی عبادت کو پورے اوقات کی عبادت کے برابرقر اردے دیا، پھریپوال کتھیم اوقات صلوۃ میں توازن وتناسب کیوںٹیس ہے؟ کیونکہ مجے تھے ہرتک کا طویل وقت خالی ہے، چرظبرےعش ءتک مسلسل نمازیں ہیں، پھررات کاطویل وقت خالی ہے،اورصرف مجھ کونمازر کھی گئی ہے،اس کا جواب حضرت وامظلہم نے بیدیا تھا کہ دن کا آ دھا حصہ حوائج ضرور ہیے لئے خالی کر دیا گیا اورآ دھ نمازوں میںمصروف کر دیا گیا ہے،اس طرح رات کا نصف حصہ راحت وحوائج کے لئے اورعث تک نماز کا حصہ تھا، پھرمبح کونم زآگئی ،اس لئے بظ ہرعدم توازن وتن سب بلەمصلحت وخلاف عقل نہیں ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ایک تو جیہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دن رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں ایک ثلث تقریباً ۸ آٹھ تھنٹے معاشی ضروریات کے لئے ہوئے ، دوسری ثلث عشا تک نمازوں کے لئے ، پھر ، تی ثلث راحت واکرام کے لئے ، پہلا ثلث ضرورت کے لئے کہ قضہ ءحوائج کے امر خداوندی ہے، دوسراعب دت کے لئے تیسراحق تعالی کی طرف سے بطورانعام راحت وآ رام کے لئے'' وامثلث کثیر'' لیتن تہائی کوشریعت نے اکثر احکام میں کل کے برابرقر اروپا ہے ،اس لئے گویا پورا دفت عبادت کا بھی ہوااور پورا ہی معاشی ضرورتوں کا ہوااور پورا ہی راحت ،آ رام وسکون کا بھی ای لئے ان میں کمی بیشی نظرا نداز ہوئی۔والند تعالٰی اعلم۔

#### يا خدا قربان احمانت شوم اي چداحمان است قربانت شوم وان تعدو انعمة الله لا تحصوها والحمد الله رب العالمين

#### اوقات نماز میں اختلاف

ندا ہب اربعہ تھہید کا فجر کے اول وآخر وقت میں انفاق ہے کہ صح صاوق سے شروع ہو کر طلوع تک ہے، ظہر کے اول وقت میں سب شنق ہیں کہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، آخر میں اختلاف ہے اور حضرت شاہ حب فرمایا کرتے بھے کہ بردا اختلاف اس میں اوراول عصر میں ہی ب، باقی اوقات میں معمولی ب، آخر ظهر میں اختلاف کی نوعیت جارے حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتیم نے اس طرح تکعی ب - امام مالک اورایک طاکف کے نزدیک ایک مثل ہونے پرعصر کا وقت تو شروع ہوجا تا ہے مگر ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں بقدر چار رکعت کے ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں ظہر وعصر دونوں اوا ہوسکتی ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز ایک مثل پر پڑھی جبکہ پہلے دن ای وقت پر عصرکی پڑھی تھی جمہور کی رائے بیہ ہے کہ ندکوئی وفت مشترک ہے نہ دونوں کے وفت میں فاصلہ ہے اور بعض شا فعیہ وواؤ و ظاہری کے نز دیک اونی فاصلہ ہوتا ہے جس کوروایت مسلم ہے رد کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظہر کا وقت عصر کے وقت کے آنے تک ہے، پھرجمہور اور امام ابو بوسف وامام محدی رائے ہے کہ ظہر کا وفت ایک مثل سابیہ وجانے پرختم ہوجاتا ہے اورعصر کا شروع ہوجاتا ہے اورامام اعظم سے بھی ایک روایت میں ایہای ہے اوران سے فلا ہرروایت بیہ کے سمامیدومثل ہونے تک نظر کا وقت کتم ہوتا ہے ناعصر کا داخل ہوتا ہے۔ (او جرص اج ا) حضرت شاہ صاحب کی تحقیق میرے کہ امام صاحب ہے بیدوایت مشہورتو ہوگئ مراس کو مصطبح ظاہر روایت قرار وینا درست نہیں، کیونکہ میر روایت ندجامع صغیریں ہے ندکمپیریس، ندزیا دات میں ہے ندمبسوط میں اور سیر کمپیر میں بھی نہیں ہے، اورا مام محکد نے آخر وقت ظہر ہے کہیں تعرض بی نیس کیا، بلک بدائع میں تواس امری صراحت بھی ہے کہ آخر ظہر کاؤ کر'' ظاہر روایت' میں نیس ہے، چھرمعلوم نیس کہ ظاہر روایت کی بات کس طرح چلادی گئی؟ حضرت ﷺ نے فرمایا کدامام صاحب سے رائے جمہور وصاحبین کی طرف رجوع بھی ٹابت ہے، جیسا کرسیداحد وصلانی شافعی نے نزائۃ المفیتین وفراوی ظمیرید نظل کیا ہے، بیدونوں معتبر کتابیں ہیں، لیکن خزائة الروایات میرے زدیک معتبر نیں ہے، باقی مرری اکثر کتب حنفید میں مجى حسن بن زيادعن الامام الى حنفي نقل ہے، جس كومبسوط سرحى ميں امام محمد مصنسوب كيا كي ہے اوراك قول مرجوع اليد برصاحب درمختار نے فتوی دیا ہے،علامیشامی نے اس کوخلاف طاہرروابیت بتلا کررد کیا اور غیر مفتیٰ بقرار دیا، تکر میرے نز دیک مختارصا حب ورمختار ہی زیا دہ راخ ہے۔ ایک روایت امام صاحب سے بیہ کے دومثل سے پچھ کم پرظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور پورے دومثل پرعصر کا شروع ہوتا ہے، کما فی عمرة القارى، چوتى روايت بيا بے كىظىرايك مشل تك بے، دوسرى مثل مهمل اور تيسرى پرونت عصر ہوگا، بيروايت اسد بن عمر وعن الى صديقة ہے۔ خلا صه بحث: حضرتٌ نے فرمایا میرے نز دیک ساری تفصیل مذکور کا ، حصل یہ ہے کہ ثل اول ظہر کے ساتھ خاص ہے، تیسری عصر کے لئے خاص ہےاورد وسری میں دونوں ادا ہوسکتی ہیں، البت عمل میں فاصلہ ہونا جا ہے کہ اگر ظہر جندی مثلاً بعدز وال فوراً پڑھے تو عصر بھی جلد لیتن مثل اول پر پڑھے، اور اگر ظہر کومؤخر کرے، مثلاً مثل پر پڑھے تو عصر کومثل دوم پر پڑھے، جس طرح حدیث امامت جبر مل اور حدیث امامت نبوید مدنید سے بھی ثابت ہے، کیونکہ حدیث امامت جبریل میں اشتراک مثل دوم کی صراحت ہے کدا گلے دن حضرت جبریل نے اس وقت نمازظہر پڑھی،جس وقت پہلے دن نمازعصر پڑھی تھی،اور ترندی میں بھی تصریح ہے کہ حضرت جبریل نے ایکے دن ظہری نماز گذشتہ دن کے عصر کے وقت بڑھی ہے جبکہ سا بیا لیک مثل ہو گیا تھا۔

(دوسری حدیث بی جس بی بعد کومدین طبیب می حضور علیدالسلام کے دوروز تک نمازوں کے اوقات بتلائے کا ذکر ہے اسکوا کش کتب حدیث میں مخضراً ذکر کیا گیا ہے، البت ابوداؤ دیس وہ بھی منصل ذکر ہوئی ہے اوراس میں اور بھی زیددہ صراحت ہے کہ حضور علیدالسلام نے دوسرے دن ظہر کو پہلے دن کی عصر کے وقت میں قائم کیا (بذل المحجو دص ۲۳۱ج) اس موقع پرشارح علام صاحب بذل المحجو ڈیے لکھ بیصد یہ ظہر وعصر کے اشتراک وقت پرد لالت کرتی ہے کہ تر وقت ظہر واول وقت ظہر شترک ہے، گرہم کہیں گے کمکن ہے حضورعدیا اسلام نے دوسرے دن ظہر کو جملے وان جس وقت پورا کیا، اس سے متصل پہلے دن ظہر کو جہلے وان جس وقت پورا کیا، اس سے متصل پہلے دن ظہر کو جہلے وان عصر کے وقت پڑھا گیا کہ دوسرے دن ظہر کو جہلے وان عصر کے وقت پڑھا گیا ہے لہذا اشتراک لازم نہ آیا بھی بھی تاویل قوشا فعید نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرے دن حضرت جریل ایک مثل ہونے پڑھا کہ وان جہریل ایک مثل ہونے پڑنماز سے فارغ ہوگئے تصاور پہلے دن ایک مثل ہونے پڑھرکی نماز شروع کی تھی کیاادلہ النووی مولف)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احادیث نہ کورہ کیوجہ ہے اشتر اک مانتا پڑے گا اوراس لئے امام مالک بھی اشتر اک کے قائل ہوئے میں ،البتہ بیا حادیث امام شافعیؒ کے مخالف میں کیونکہ وہشل اول پر ظہر کو بالکل ختم کردیتے میں اس لئے علامہ نووی نے ان میں تاویل کی ہے لیکن نسائی کی حدیث میں بیجمی ہے کہ حضرت جبر میں علیہ السلام شل اول ہوجانے پراتر ہے ہیں ،تو ظاہر ہے کہ نماز ظہر شل اول کے بعد پڑھی ہوگی جوشا فعیہ کے نزدیکے عصر کا وقت ہے لہذا نووی کی تاویل نہیں چل سکتی۔

پیرفر مایا کے دوسرے دن نماز عصر دوشل کے بعد پڑھی ہے، جوختم مثل ثالث سے قبل کسی وقت بھی ہو تکتی ہے کیونکہ کسور کو حذف کر دیا کرتے
ہیں، البغدا حاصل بیہ ہوا کہ ظہرایک دفعہ تو مشل کے اندر پڑھی جو اس کا وقت مضاوص ہے اور دوسری مرتبہ دوسرے شل میں جو اس کے لئے وقت صاح
ہے، اور اس طرح عصر کی نماز ایک بارمثل اول کے بعد پڑھی ہے جو اس کے لئے وقت صالح ہے، دوسری مرتبہ مثل ثانی کے بعد اور ختم مثل ڈاٹ سے
قبل، جو اس کا وقت مخصوص ہے، اس کے ساتھ دونوں دنوں کی طرح فاصلہ کی رعایت بھی رکھنی چاہئے اور یہی ہمارا فد ہب ہے، البتہ یہ فاصلہ کی قید سفر و
مرض کی مجبوری سے رفع ہو سکتی ہے، لہذا مسافر شل ثانی کے اندر جمع کرسکتا ہے اور ستھا ضرفا پیکٹسل ہے جمع کر سکتی ہے۔

حضرت نے یہ مجی فرہ مایا کہ سرختی نے اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ ظہر کا وقت صاحبین کے نزو یک فظامش تک نہیں ہے بلکہ کچھ بعد تک رہتا ہے، البذامشہور ہات درست نہیں کہ ان کے نز دیک ایک مثل پر وقت ظہر ختم ہو گیا اور وقت عصر داخل ہو گیا، اس سے غالبًا حضرت کا اشرہ اس طرف ہے کہ صاحبین بھی مثل ٹانی کے اندر فی الجملہ اشتر اک کے قائل ہیں، اور اس طرح صدیث جبر بل کا صحیح ترین مصداق فد ہب حنفیہ ہے، کیونکہ اس میں اول دن ہروقت میں تنجیل اور دوسرے دن ہروقت میں تا خیر ہے اور فاصلہ کی بھی رعایت ہے۔

حصرت نے بہمی فرہ یا کہ اشتراک کے قول کو زیادہ تجب کی نظر سے ندد کھنا چا ہے کیونکہ اس کی طرف سلف کی ایک جماعت تی ہے جسیا کہ طحاوی میں ہے کہ بہی فرہ یا کہ اس مالک کا ہے اور ایک روایت امام شافعی سے بھی ہے جس کا جوت ان کے بعض مسائل سے بھی ہوتا ہے مثلاً بیکہ اگر عورت آخر وقت عشاء میں ہوتو مغرب کی بھی قضا ہے، ہمالاً بیکہ اگر عورت آخر وقت عشاء میں ہوتو مغرب کی بھی قضا ہے، اگر اشتر اک ندہ انتے تو ایسا تھم کیوں کرتے اور حافظ نے حضرت ابن عباس وعبد الرحمٰن ہے بھی ایسا بی نقل کیا ہے، الہذا معلوم ہوا کہ اشتر اک کا وجود تمام میں جود قت ظہر کووقت عصر آنے تک بیان کیا ہے وہ بھی اشتر اک کے خلاف نبیس ہے کیونکہ مراد

ا استراک کی بحث علامہ ابن رشد کے بین تفصیل کے تھی ہے، جس کا حوالہ حاشیہ لامع ص ۲۱۵ جا بیں ہے، وہ بھی اسا تذہ وظلہ حدیث کے سے قابل مطاحہ ہے اس جس ورج ہے کہ اوقات ضرورت بیں اہ م شافعی وہ لک والم احرکا اتفاق ہے کہ ظہر وعصر بیں اشتراک ہے اور مغرب وعشاء بیں بھی ( معارف اسنن للبنوری ص اس اس بھی ورج ہے کہ اوقات ضرورت بیں اس کو جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تحقیق سے حند ہے بیان بھی اشتراک کا جوت موجود ہے لیکن اس کو جس طرح حضرت نے نمایاں کر کے اور دلائل کے ساتھ چیش کی ہے بین المفر ب والعشاء، بینی اس کے نمایاں کر کے اور دلائل کے ساتھ چیش کیا ہے کہ می نے نہیں کیا ، حضرت شاہ صاحب کی میں مقام میں معرف بین المفر ب والعشاء، بینی اس کے اور دلائل کے ساتھ چیش کی کہ بین سی کو بین میں مقام کے بین المفر ب والعشاء، بینی اس کی میں مقام کے بین المفر ب دارس بخاری بی معرف المعلق میں موان نامجہ بوسف البنوری وا مفصلہم نے بھی اس سلسد بھی حضرت شاہ صاحب کے افادات کہات نوٹ کئے تقدمور نہ اسمام کے بین میں باحث اسلوب جمع کردیئے جیں ، بڑا ہم افتہ خیر الجزاء ( مؤسل )

وفت ظہر مجموع ہے جس میں وفت مخصوص اور غیر مخصوص دونوں شامل ہیں ، اورا گر اشتر اک کی بات کسی بھی آیت یا حدیث کے خلاف ہوتی تو صحابہ اورائمہ میں ہے کوئی بھی اس کا قائل ند ہو سکنا تھا۔

آخر ونت ظہر اوراول وقت عصر میں چونکہ بڑا اختلاف تھا، اس میں تفصیل کی گئی، اس کے علاوہ دوسرے مسائل وقعیہ میں بقول حضرت شاہ صاحب سعمولی اختلاف استخباب وغیرہ کا ہے، مثلا ابراد ظہر یا اسفار فجر وغیرہ تو ان پرامام بخاریؒ نے آگے مستقل عنوانات قائم کتے ہیں، لہٰذاان ہرو ہیں بحث ہوگی۔ان شاءاللہ

# باب قول الله عزو جل منيبين اليه واتقوه واقيمو الصلواة ولا تكونوا من المشركين

(الله تعالى كاتول ك قدا كي طرف رجوع كرواوراس عدر تربوء تمازتا تم كرواور شركين بل عدم وولد و الله تعالى عالى عباد وهو ابن عباد عن ابى جمرة عن ابن عباس قال قدم و فد عبد القيس على رسول الله فقالو انا من هذا الحي من ربيعة والسنا نصل اليك الا في الشهر الحوام فمم نا بشيء نا خله عنك و ندعو اليه من ورآء نا فقال امركم باربع و انها كم عن اربع الايمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا اله الا الله و انى رسول الله و اقام الصلوة ايتاء الزكوة و ان تودو الى خمس ما غنمتم و انهاكم عن الدبآ و الحنتم و المقير و النقير.

تر جمہ 400 : حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کے عبدالقیس کا وفدرسوں اللہ علیات کی ضدمت میں حاضر ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ رہید کی ایک شاخ ہیں اور ہم آپ ہے صرف حرام کے مہینے میں اس سکتے ہیں، اس سلنے آپ ہمیں ایسی بات بتا ہے جس پر ہم عمل کریں اور ایپ میں خور ہیں ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا کریں اور ایپ والوں کو اس کی طرف بلا کمیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہیں تہمیں چار باتوں کا تھم دیتا ہوں اور جار باتوں سے منع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پرایمان لا نا اور اس کی تفسیر بیان کی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور یہ کہ ہیں اللہ کا رسول ہوں اور نماز کا قائم کریا اور زکو ہ کا دینا، اور مال نفیمت کا پانچواں حصد دینا اور ہی تہمیں دباء جنتم ، مقیر اور نقیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔

تشری بحقق بینی نے تکھ کے حدیث کی مناسبت ترجمہ نے طاہر ہے کیونکہ ترجمۃ الباب کی آیت مبارکہ بین فی شرک کوا قامۃ الصلاق کے ساتھ ذکر کیا ہے اور حدیث معنی بین ) (عمرہ ص ۱۵ تر)

ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور حدیث الباب بیل بھی تو حید کوا قامت صلوق کے ساتھ ذکر کیا ہے (نفی شرک اور تو حید ہم معنی بین ) (عمرہ ص ۱۵ تر)

حافظ نے بھی بھی مناسبت ورج کی ہے، لیکن حضرت گنگونگ نے فر مایا کہ آیت بیل ترک صلوق کواشتراک کے درجہ بیل کیا ہے اور حدیث بیل نماز کو جز وایمان کہا گیا ہے، بیر مناسبت ہوئی، جس پر حاشیہ لائے بیل حضرت شخ الحدیث اللہ بیٹ دامت برکا تہم نے فر مایا کہ بیت وجہ حافظ بینی کی تو جیہ ہے بہتر ہے (لا مع ص ۱۹۰۸ تر) کیکن اس پر بیابراو ہوسکتا ہے کہ حدیث بیل ، مور چار چیزیں الگ الگ بیان کی گئیں، جن بیل نمبراول پر ایمان کورکھا اور اس کی تشریح کی شہادت تو حید ورسات ہے فرمادی، نمبر دو پر اقامت صلوق کورکھا پھر نمبر تین ہو پر اداء ذکو قاکواور چوتھے پر اداء شمل کورکھا اور اس کی تشریح کی میں مورج اس کے بعد چار مورد ہو اس میں جات ہی صاف قال ہوری ہے کہان کا تعلق و میں ہوری ہوری کے کہاں کا تعلق المیات میں فرمال جوار سے سے بو بر اقتر ان شرک و ترک صلوق سے کہ ایمان کا تعلق فصل قلب ولسان سے ہے اور نماز کی نکل و تھی و فیلے نہا دیا کہ فرض اولین ایمان کی تغیر صرف شہاوت قلب ولسان ہی ہے، باتی اشیاء سعد و فضل ہوری کے بیت نماز کی نکلتی ہے، باتی اس میں برا کی تغیر صرف شہاوت قلب ولسان ہی ہے، باتی اشیاء سعد

ما مورہ ومنہید کا درجہ دوسر بے نمبر پر ہے اور وہ ایمان کا جزونیس ہیں، اس لئے تارک صلوق کی تکفیر محققین سلف و خلف نے نہیں کی ہے اور دوسری مشہور حدیث من توک الصلوفة متعمد افقد کفو کی مرادیھی یکی متعین کی ہے کہ ایسے مخص نے کا فرجیسی صورت اپنائی، نیزیس کہ وہ هیتة کا فرہوگیا یا ایمان قلبی کے باوجودوہ ایمان سے خارج ہوگیا۔ والتداعلم۔

حضرت شاہ صاحب بے فرمایا آیت الباب میں صائع بدلیج میں سے صنعت طرور کس ہے اور شاہ عبدالقادر کا ارشاد نقل فرمایا کہ درک عبادت اگر خواہش نفسانی کے تحت ہوتو وہ بھی ایک نوع شرک ہے، ای لئے آیت میں و لا تسکو نو امن الممشر کین فرمایا گیا ہے، علامہ یکن نے دباء غیر کی لغوی تحقیق بھی فرمائی: - (۱) د با و موکھا کہ و کہ اس میں فینی بناتے ہیں، (۲) صنع مبرزر مگ کی تھلیاس میں فینی وشراب بناتے ہے، (۳) مقیر ، روغن قادل کر فینی و شراب بنانے کا برتن تیار کرتے تھے، (۳) نقیر کھجور کی جڑ کھود کر اس میں فینی نیز بناتے تھے، چونکہ و فدع بدالقیس اور ان کی تو م کے لوگ شراب کے بہت عادی تھے اور میسب فطروف ان کے یہاں استعال ہوتے تھے، اس لئے شراب اور اس کے برتوں کے استعال ہے بھی منع فرمایا اور ان لوگوں سے مال غفیمت میں خیانت کا بھی خطرہ تھا، اس لئے اس کی ممانعت بھی خاص طور سے ان کوفرماوی (عمدہ ص ۱۵ ج۲)

اس حدیث کی مزید تشریح و بحث انوار الباری ص ۹ ج ۳ ، لغلیة ص ۱۳ ج سی گذر بھی ہے، وہاں امام بخاری کی روایت میں صیم رمضان کا بھی ذکر ہے، اس لئے وہاں جا راور پارنج کا اشکال و جواب بھی گذرا ہے اور ہم نے او پر واضح کیا کہ یہاں صدیث الباب میں چار مضان کا بھی ذکر ہے، اس لئے وہاں چاراور پارنج کا اشکال و جواب بھی گذرا ہے اور ہم نے او پر واقع کیا کہ دوائیان ہونے کی نفی ہے صراحت اور بلاکی اشکال کے تا بت ہوتی ہے۔ واللہ تھالی اعلم ۔

# باب البيعة على اقام الصلواة

(نماز کے قائم رکھنے پر بیعت کابیان)

٢ ٩ م. حدثنا محمد بن المثنے قال ثنا يحيى قال حدثنا اسمعيل قال ثنا قيس عن جريو بن عبدالله قال با يعت النبي على اقام الصلوة و ايتاء الزكوة والنصح لكل مسلم.

ترجمہ: حضرت جریر بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ اس نے نبی کریم عظیقے سے نماز پڑھنے اور زکو ہ وینے اور ہرمسلمان کی خیر خوابی کرنے پر بیعت کی تھی۔

تشریخ: بیابیت بطورمعامدہ ہوئی تھی تا کہ اسلام میں ان امور مذکورہ کی عظمت و تا کیدواضح ہواوران کا غیر معمولی طریقہ پرالتزام و اہتمام کیا جائے اس لئے جہاں اسلام پر بیعت کی جاتی تھی ،امور جزئیٹیماز وغیرہ پر بھی ہوئی ہے۔

#### باب الصلوة كفارة

(نماز گناہوں کا کفارہ ہے)

297. حدثنا مسدد قال حدثنا يحى عن الاعمش قال حدثنى شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر وقال ايكم يحفظ قول رسول الله شكر في الفتنة قلت انا كما قاله قال انك عليه او عليها بحرى قلت فتنة الرجل في اهله و ماله وولده وجاره تكفرها الصلوة وانصوا والصدقة والامروالنهى قال ليس هذا اريد و لكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها باس يا اميس السمومنين ان بينك وبينها لبابا مغلقاً قال ايكسر ام يفتح ؟قال يكسر قال اذا لا يغلق ابدا قلنا اكان عمر يعلم الباب قال نعم كما ان دون الغد الليلة اني حدثته بحديث ليس بالا غاليط فهبنا ان

نسال حليفة فامرنا مسروقاً فساله فقال الباب عمر

٩٨ . حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراة قبلة فاتي النبي سين النبي المنت الله عزوجل اقم الصلوة طرفي النهار وزلفاً من اليل ان الحسنت يذهبن السيات فقال الرجل يا رسول الله الى هذا قال لجميح امتى كلهم

تر جمہ ۱۹۸۸: حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کدایک فنص نے کی (اجنبی)عورت کا بوسہ لے لیاء اس کے بعدوہ نی کریم علقے کے پاس حاضر مواا ورآپ ہے بیان کیا تو اللہ بزرگ و برتر نے تازل فرمایا نماز کودن کے دونوں سروں میں اور پچھرات کئے قائم کر ( میشک نکیاں برائیوں کومنادی میں ) وہ فنص بولا کہ یارسول اللہ! کیا بیرم ہے ہی لئے ہے، آپ نے فرمایا، میری تمام امت کے لئے ہے۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحب نے فرایا کہ فتنہ آزمائش و امتحان کو کہتے ہیں کہ اس سے کھار ہوتا ہے اور حق و باطل والے متاز
ہوجاتے ہیں، پہلی امتوں پر کبائر معاصی اور شرک و کفری وجہ سے عذاب البی آجائے تھے کین اس امت کو حضور علیہ السلام کی برکت سے عذاب سے محفوظ کر دیا گیا اور موقع دیا گیا کہ وہ کبائر معاصی وشرک وغیرہ سے باز آئیں تواس امت میں فتنے، کثر ت سے ہوں گے، جن سے الل حق و باطل کوالگ الگ کیا جائے گا اور شریعت حقہ کی روشن میں حق کی طرف او نے کی بہلتیں ملتی رہیں گی ، یہاں تک کہ خود حضورا کرم میں اللہ حق کے زمانہ میں بہت سے منافق تنے جو ظاہر میں مسلمان تنے اور نماز بھی سب کے ساتھ پڑھتے تنے، گراندر سے کافر تنے اور ان سے ابتداء اسلام کے دور میں بڑے یون نفسانات بھی پڑھے ہے دو فاہر میں مسلمان پر عذاب آیا کہ یک دوشتی کرد ہے جاتے نہ کوئی دوسری عام صیبت بیاری و فیر و اور حضور علیہ السلام ان کو جانے بھی ہے ، بھی جو اس حدیث الباب کے رادی بھی ان کو جانے بھی جو اس حدیث الباب کے رادی بھی بھی ، اور بڑے بڑے مضافر استر کے جاتے تھے ، جو اس حدیث الباب کے رادی بھی بھی ، اور بڑے بڑے کہ خوانو استانی و منافق نہیں ہوں۔

یہاں حضرت عرفے نے ان بی صاحب السرالمندی کے سفتند کا یکھ حال دریافت کیا ہے، اور پہلے آپ نے ایک عام فتند کا حال بیان کیا جو تقریباً ہر مسلمان مردو کورت کوآلی سی زاعات اوردوسری خواہشات نفسانی کے تحت ایک دوسرے کی حق تفی ایڈا، یا اواء حقوق میں کوتا بی وغیرہ کی شکل میں چش آیا کرتا ہے جس کی طرف آیت قر آنی اضعا امو الکم و او لاد کیم فتحة ، سے بھی اشارہ کیا گیا ہے، کہ تہاری آزمائش اموال واولاد کے ذریعہ ہوگ ۔
کفارہ کی حقیقت: حضرت حذیف نے فر مایا کہ اہل واولاد کے فتوں میں جو کوتا ہیاں شرکی نقط نظر سے سرز د ہوجاتی ہیں ان کی معانی تو حق تعالی نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کے ذریعہ فریاتے رہتے ہیں تا کہ موس کے چھوٹے گناہ طاعات یومیہ کی برکت سے ہی ختم

علامہ محدث شیخ عبدالحق محدث وہلوگ نے لمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث پرلکھا کہ''امت سے مرادنعت نج سے سرفراز ہونے والے ہیں جووادی عرفات ومزدلفدکی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں اوراس حدیث کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جج سے حقوق العباد کا بھی کفارہ ہوجا تا ہے، تاہم بعض علماء نے بیقیدلگائی ہے کہ ان سے مرادوہ حقوق ہیں جن کوادا کرنے سے عاجز ہواور تو بھی کرئے'۔

عا جزموً لف عرض کرتا ہے کہ اکثر اکا برامت کی رائے یہی ہے کہ کہائر وحقوق العباد کی مففرت تو بداورا داء حقوق پر موقوف ہے اور حتی طور سے میڈبیس کہا جاسکتا کہ بغیر تو بدوا دائیگی حقوق کے عذا ب سے نجات ہوسکتی ہے، برخلاف مرجہ ُ فرقد کے کہ ان کے نز دیک کہائر وحقوق کا کفار ہیااز الدیھی عبادت سے ہوجا تا ہے۔

حافظ نے لکھا کہ مرجد کے اس باب کی دونوں حدیثوں کے ظاہر سے بیاستدلال کیا ہے کہ افعال خیر کبائر وصفائر سب معاصی کے لئے کفارہ ہوجاتے ہیں، کیونکہ یہاں اگر چہا حادیث میں اطلاق وعموم کئے کفارہ ہوجاتے ہیں، کیونکہ یہاں اگر چہا حادیث میں اطلاق وعموم دوسری احادیث کے کفارہ بن جاتی ہیں ہے کہ پانچ نمازیں ان کے درمیانی گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں اگر کمبائر سے اجتناب کیا جائے وغیرہ مفصل تحقیق کے لئے دیکھیں فتح الباری میں ۸ج ۲ وعمہ وغیرہ۔

مرجتہ کے مقابلہ میں جمہورائل سنت کی رائے اوراصول یقیناً رائے ہے لیکن ان احادیث صحتہ کو بھی ضرور سامنے رکھنا ہے جن میں صراحت کے ساتھ بعض عہاوات وطاعات کی فضیلت خاصہ بیان ہوئی ہے ، مثلاً جج مبرور کے لئے فدکورہ ہالا حدیث این ماجہ و بہتی ، یا جہاد کی احادیث فضیلت خاصہ، یا حدیث معراج بروایت مسلم شریف کی بیر سراحت کہ ان مبارک ساعات میں حضورعلیہ السلام کو پانچ نمازیں ، خواتیم سورہ بقر ہا اور ہرامتی کے لئے متحمات کی مغفرت عطا ہوئی بشرطیکہ وہ شرک کی ہر ہر چیز سے مجتنب رہے ، متحمات کی تفسیر تباہ وہ ہلاک کر دینے والے محاصی و ذنوب سے کی گئی ہے جو کہائر میں اور دوسری حدیث معراج میں فیم تحصم الملاء الاعلی کے تحت بھی کفارات کا ذکر آ باہے ، یعنی وہ عامل جن کی وجہ سے گناہ بعنے تو ہوں ہو انگر انتحالی اعلم وہ علی ہو ہے۔ اللہ تعالی اعلم

اس موقع پرشاہ صاحبؓ نےصوم کے کفارہ ہونے کے سلسلہ میں نہایت اہم تحقیق ارشاد فر ہائی جس کوہم کتب الصوم میں ذکر کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

#### باب فضل الصلوة لوقتها

(نمازاس كے وقت پر بڑھنے كى نضيلت كابيان)

99 . حدثنا ابو الوليدهشام بن عبدالملك قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن العيزار اخبرني قال سمعت ابا عسرون الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبدالله قال سالت النبي الله المار واشار الى دار عبدالله قال سالت النبي الله العمل احب الى الله قال الصلوة على وقتهاقال ثم اى قال ثم بر الو الدين قال ثم اى قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولوا ستزدته لزادني

ترجمہ ۴۹۹: حضرت ابوعمر وشیبانی نے حضرت عبدائقہ بن مسعود کی طرف اشرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ ہم ہے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ بین سے فر مایا اپنے وقت پر نماز مالک نے بیان کیا کہ بین کریم علی ہے ہو چھا کہ اللہ کے نزدیک کون سائمل زیادہ مجبوب ہے؟ آپ نے فر مایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا ، ابن مسعود نے کہا اس کے بعد کون؟ آپ پڑھنا ، ابن مسعود نے کہا اس کے بعد کون؟ آپ نے فر مایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ، ابن مستو کہتے ہیں کہ آپ نے جھے ہا ک قدر بیان فر میا اور اگر میں آپ سے زیادہ پو چھتا تو (امیر تھی کہ) آپ زیادہ بیان فر مایا نفر مارٹ فر ماتے۔

تشری : حفزت شاہ صاحبؓ نے فرہایا: - ''اس ترجمۃ الباب ہے امام بخاریؒ کا مقصد نماز جلد پڑھنا یا اول وقت میں پڑھنانہیں ہے کوئکہ نماز وفت پر پڑھنے میں توسع ہے، لہذا مقصد میہ کے دوقت کے اندر پڑھ کی جائے ، قضا نہ کر دی جائے اس کو حافظ نے بھی واضح کیا ہے'' حافظ نے لکھا: - امام بخاریؒ نے یہاں ترجمہلوقتہا ہے قائم کیا اور حدیث لائے علی وقتہا والی الیکن کر ب التوحید س ۱۱۲۳ میں حدیث لوقتہا والی ذکر کریں گے (بخاری کتاب الجہاد ص ۴ مورکتاب الا دب ۸۸۸ ش علی میقاتہا اور علی وقتہا مروی ہے )

حافظٌ نے بیا می کھھا کہ بعض روایات میں جونی اول وقتها آیا ہے دہ ضعیف وساقط ہے اور بہت ہے رادیوں نے دونوں کا معنی ایک بجو کر بھی اس طرح روایت کی ہےادر بعض نے لدلوک اُشٹس کی طرح لوقعها میں لام کوابتداء کے لئے بجولیا ہے مگر بیسب کمزور با تیں ہیں (فتح الباری ص عے ج م

حضرت شاہ صاحب نے درس ترخمی شریف میں باب صاحباء فی الوقت الاول میں انفضل من حدیث الصلواۃ لاول وقت الاول میں انفضل من حدیث الصلواۃ لاول وقت رضوان وقتها پرفر مایا کہ ام احمد بیمی بووی اور حافظ این جمروغیر ہم نے اس حدیث کی تمام سندوں کوضعیف قر اردیا ہے اور ایک ہی 'اول الوقت رضوان اللہ' والی سب احادیث ضعیف جیں تفصیل زیلعی وتخیص جس ہے اور فر مایا کہ شافعیہ کے زدیک اول وقت میں نماز کم میں ہے ، البتہ نماز عشا کی تا خیر اکر شبعین امام شافعی کے یہال مستخب ہے ، حنفید کا مسلک سیب کر حضور عنید السلام کی جن اوقات میں نماز کی عادت مبار کہ تھی وہی اوقات مستخب جیں ، مشافی تجیل مغرب تا خیر عشاو خیر و۔

احادیث بخاری وسلم ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے اندر پڑھی جانبیں اور اوقات نبویہ کی احادیث سے
استخباب ثابت ہوتا ہے البتہ ایک حدیث سے متدرک حاکم سے بیجی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخر وقت تک بھی سمی نماز کو آخر وقت
میں بڑھا تو آخر وقت میں حنیہ بھی نماز وں کومتحب نہیں گہتے ، بلکہ نماز ظہر عصر وقجر میں جوحفیہ فی الجملہ تاخیر کے قائل ہیں وہ بھی احادیث صحیحہ مصومہ ہے ۔ رمعارف السن ص ۱۸ ج ۲)

فا كده علميد: حضرت في فرمايا كمافظ في يهال لفظ"المصلوة اول وقتها" كوباوجوداس كراوى ك تشهوف كماقط كرويا بي يونكدوه اكثر الفاظ مرويد كافف به حالانكمشهوريون بي كدزياوتي تقدمعتر موتى ب، من كهتا مول كدزياوتي تقدكوايك

جماعت نے تو بالاطلاق معتبر کہاہے، دوسرے حضرات کی رائے میہ ہے کہ بحث و تنقیح کے بعد قبول کی جائے گی ،اگر اس کاکسی مقام میں سیح ہونا محقق ہوجائے تو قبول کرلیس گے در پر نہیں لہٰذا تھکم کل نہیں ہے کہیں مقبول ہوگی اور کہیں نہیں ،میرے نز دیک یہی دوسری رائے حق ہے اور اس کوا، ماحمد ، ابن معین وامام بخاری وغیرہ ماذقین عماءاصول الحدیث نے اختیار کیا ہے ، مک ذکر والزیلعی ٹی بحث آمین

سیمن حصرت الاستاذ مولانا شیخ الهند ً بالاطلاق قبول کرتے ہتے، میری ایک بار گفتگو ہوئی تو مولانا خفا ہو گئے، اس کے بعد بیس نے نہیں پو چھا، کیونکہ میرے نزدیک بیقبول بالاطلاق غلط کے قریب ہےاور قاعدہ کلیے کوئی بھی نہیں ہے، یہاں حافظ نے بھی زیاد تی تقدیوسا قط کر دیا ہے۔

#### باب الصلوة الخمس كفارة للخطايا اذا صلا هن لوقتهن في الجماعة وغيرها

(جب كه پائچول نماز ولكوان كوقت يل جماعت بي انتها بره ها توبياس كران بول كاكفاره بوج آلي بيل) . • • ٥. حدثنى ابر اهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابى حازم و الدراور دى عن يزيد بن عبدالله عن محمد

بن ابسراههم عن ابسي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة انه سمع رسول الله سَتَّ يقول ارايتم لو ان نهر أبساب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذالك يبقى من وربه قالوا لا يبقى من درنه شيئاً

قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوالله بها الخطايا.

تر جمہ • • ۵: حضرت ابو ہر برہ دوان ہے کہ تے ہی کہ انہوں نے نبی کر بم عظیظہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے درواز ہ پر کوئی نہر جاری ہواور وہ اس میں ہرروز پانچ مرتبہ نہاتا ہوتو تم کیا کہتے ہو کہ بیر انہانا) اس کے میل کو باقی رکھے گا، صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر بالکل بھی میل ندر ہے گا، آپ نے فرمایا کے پانچوں نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعدلی ان کے ذریعہ سے گنا ہوں کومٹا تا ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کداگرامام بخاری وغیر ہاکا لفظ ندلاتے تو اچھاتھا، کیونکداس ہے نماز جماعت میں توسع نکلی ہے بعنی تاکید جماعت کا تھم کن رور پڑتا ہے، یا ممکن ہے کہ جماعت کے مسئلہ میں ان کا مسلک امام شافی والا ہو، عا جزمؤلف عرض کرتا ہے کہ یہاں صدیث الباب میں بھی جماعت کی قیدنہیں ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ مخوصفائر کی نضیلت تو مطلق نماز ہی کے لئے ہے اور جماعت کی نماز کے ذریعیان سے بڑے گنا ہوں کی معافی ہوتی رہے گا اور تا کید جماعت کے لئے بھی دوسری احادیث ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

افارہ انور: حضرت کے خصوصی ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کے سلسلہ میں وضو، نماز ، روزہ وغیرہ کے کفارہ ذنوب ہونے کا ثبوت احادیث کثیرہ میجد ہے ہو نے کا ثبوت احادیث کثیرہ میجد ہے ہو چکا ہے ،سلف کا طریقہ تفویض کا تھا کہتن تعد کی کی مشیست پر ہے، جن اعمال کو چاہے جن سیئات کے لئے کفارہ بنادے ، پھر متاخرین نے تمام ہی احادیث ماثورہ کو منفرت صغائر کے ساتھ مقید کر دیا اور کہ بڑکومشنی قرار دیا، میری رائے ہے کہ جہال قیدوارد ہوئی ہے ، وہاں مقید کریں گے ، باتی کو اطلاق پر دکھیں گے ، اور الفاظ صدیت کو بھی سامنے رکھیں گے ، کو نکہ ذنو ب ، خطایا معاصی وغیرہ والفاظ متر اوف نہیں ہیں ، ان کے معانی میں بھی فروق ہیں ۔ (العرف النعذی ص ۱۵-اومعارف اسنن ص ۲۵۹ ج۲۷)

راقم الحروف نے جیسا کہ پہلے اشارہ کیا، حضرت کے ارشادات خصوصی کی روشنی میں بھی جج و جہاد وغیرہ اعمال کے کفارہ ذنوب و معاصی وحقوق العباد ہونے پر پھر سے غور و لکر کی تنبائش ہے، اور سب کے لئے ایک ہی فیصلہ کا ٹی نہیں ہے کیونکہ جہاں اطلاق ہے وہاں اطلاق ہی رہنا جا ہے اور جہاں مثلاً حقوق ومظالم تک کے لئے کفارہ ہوجانے کا ذکر احادیث سے جد میں آچکا ہے وہاں کے لئے تحقیق اور فیصد کا رخ دوسری طرح ہونا جا ہے ، والقدتی لی بعلم۔

مالم یغش الکبائو: پانچ نمازوں کے درمیان اورجمعوں کے مابین جوگناہوں کے کفارہ ہونے کی حدیث ترندی وغیرہ میں ہے،

اوراس بیس بیقید بھی ہے کہ اگرتمام شرقی رعایتوں کے ساتھ ان نمازوں کوادا کرتا رہے گا توجب تک بیرہ گنا ہوں کاارتکاب نہ کرے،اس کے سارے گناہ فتم ہوتے رہیں گے اور ایب ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا،اس بیس اگر بیام بھی کلحوظ رہے کہ ہر نماز کے وقت موکن کی شان بیہ ہر سارے ہی کبیرہ وصغیرہ گناہوں سے نادم و تائب ہوا ور مغفرت طلب کرے تو ان لوازم کے ساتھ نماز کی ادائیگ سے بین الصل تین کے سارے ہی محاصی محوص تھوٹے رہنے کی بات درست ہوجاتی ہے۔

## باب في تصييع الصلوة عن وقتها

(نماز کے بےوقت پڑھنے کا بیان)

٥٠. حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا مهدى عن غيلان عن انس قال حدثنا مهدى عن غيلان عن انس قال ما عرف ما صنعتم فيها.
 انس قال مآاعوف شيئا مماكان على عهد النبي النبي الصلوة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها.

۲ مدثنا عمر بن زرارة قال حرنا عبدالواحد بن واصل ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن ابي رواد اخي عبدالعزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهويبكي فقلت ما يبكيك فقال لا اعرف شيئاً مما ادركت الاهذه الصلوة وهذه الصلوة قد ضيعت وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البر ساني قال اخبر نا عثمان بن ابي روا د نحوه.

ترجمہ ا • 2: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جو باتیں نبی کریم علی کے کرمانے میں تھیں ان میں ہے اب کوئی بات نہیں پاتا، کسی نے کہا کہ نماز تو (ویسے ہی) باتی ہے، حضرت انس نے کہا کہ (بیتمہارا خیال ہے) کیا نماز میں جو پھیتم نے کیا ہے وہ تم کو علوم نہیں (کہاس کے اوقات میں تم کس قدر بے ہروائی کرتے ہو)

تر جمہ ۲۰۰۷ عضرت زہری روایت کرتے ہیں کہ ہیں ومثق میں انس بن مالک کے پاس کی وہ رور ہے تھے میں نے کہا (خیر ہے) آپ کیوں رور ہے ہیں فرمایا کہ جو باتنی میں نے رسول خدا کے زمانہ میں دکیسی ہیں، اب ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا، صرف ایک نماز ہے (لیکن اگر دیکھا جائے) تو وہ ضائع ہو چکی ہے اور بکر بن خلف نے کہا کہ جھے سے تحمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ جھے سے عمان بن افی واؤ و نے ای طرح بیان کیا۔

تشریکی: حضرت نے فرمایا کہ تاریخ سے میکھی معلوم ہوا کہ حضرت انس نے ومشق جا کر جان کی تا خیرنماز والی بات کی شکایت ولید بن عبدالملک سے بھی کی تھی جواس وقت خدیفہ تھے، مگراس نے بھی کوئی تدارک ندکیا تا ہم حضرت انس نے صبر کیا، کیونکہ صحابہ کرام کی شان یکی تھی کہ آپس میں رحیم وشفیق تھے اور کفار کے مقابلہ میں شدید و جری تھے، ارشاد باری ہے ''اذلة علمے المعوّمنین اعز ہ علمی الکافوین'' ای لئے قیصر و کسری کی قو توں کو پاہ ل کیا اور جب مسلمانوں ہی کی طرف سے اذبیتی اٹھ فی پڑیں تو صبر کیا۔

#### باب المصلى يناجي ربه

#### (نماز پڑھنے والدایئے پرودگارے سرگوشی کرتاہے)

٥٠٣. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي عليه ان احدكم اذا
 صلر يناجي ربه فلا يتفلن عن يهمينه ولكن تحت قدمه اليسرئ.

٣٠٥. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي قال اعتداد في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب واذا بزق فلا يبرقن بين يديه ولا عن يميمه فانه يناجي ربه وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه وقال حميد عن انس عن النبي التيزق في القلبة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه.

تر جمہ ۱۰۰۰ من من من من انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا، جبتم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ اپنے پرودگار سے مناجات کرتا ہے ،اسے جا ہے کہ اپنے واہنی جانب نتھو کے، بلکہ اپنے یا کیں قدم کے نیچتھو کے۔

تر جمہ ۱۰ ۵ : حضرت انس اللہ علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجدوں میں اعتدال کرواورتم ہے کو کی شخص اپنے دونوں ہاتھ کئے کی طرح ند بچھا دے اور جب تھو کے تو نہ اپنے آگے تھو کے اور نہ اپنے دائیں جانب اس لئے کہ وہ اپنے پروردگارے مناجت کرتا ہے اور سعید نے قادہ سے روایت کی ہے کہ اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھو کے ، بلکہ اپنی ہائیں جانب یا ہے قدم کے بنچے ، اور شعبہ نے کہا ہے کہ نہ اپنے سامنے تھو کے اور نہ اپنی و امنی جانب کیکن اپنی ہائیں جانب یا قدم کے بنچے اور جمید نے انس سے انہوں نے نبی آکرم علی تھا۔ روایت کی ہے کہ تبلہ (کی جانب) میں نہ تھو کے اور نہ اپنی جانب ، بلکہ اپنے ہائیں جانب یا اپنے قدم کے بنچے تھو کے۔

تشرائی : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: - شافعیدا گر کہیں کہ مناجاۃ کے لئے موزوں بیے کہ فاتحہ پڑھی جائے ،استم ع اور خاموثی مناسب نہیں تو جواب بیہ کہ یہاں تنہ کی تماز کابیان ہے کوئکہ ان حسد سحم افدا حسلسے فرمایا ہے اوراس میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں ، ووسرے بیکہ نماز جماعت بھی شریعت میں واصدہ یا تعدو ہے ، اہذا اہ م پڑے گا تو وہ سب ہی کی طرف سے ہے ، تیسرے پر کہ نماز بھی عت میں ہر خص کے لئے مناجاۃ ، ان لیس تو وہ بھی صرف سری نماز میں درست ہو سکتی ہے ، کیونکہ جمری نماز میں تو وہ من زعت بن جائے گی اور تھم انسان واستماع کے بھی خلاف ہوگی ہاتی سری نماز میں تو اوراس کا معامدا ہوان ہے کونکہ جھے امام صحب سے کوئی نقل نہیں بلی جس سے تابت ہو کہ مرک میں قرائت ان کے نزد یک بات بات میں بیات ہوگی ہا ان سے صرف عدم قراءت مروی ہے اور محقق میرے نزد یک بیہ ہے کہ جمریہ میں امام صاحب کے نزد یک ناجا نزے ، اور سر بید میں نا پسند بیرہ ہے (اور کی بحث اپ موقع پرآئے گی ، ان شاء املد)

سمت قبلہ کی طرف تھو کئے ہے مسائل و تفصیل پہلے گذر چکی ہے اور واہنی طرف کی ممانعت فرشتے کی وجہ ہے بھی ہے اور مناجات خداوندی کے لحاظ ہے بھی بچل ہے ،اور ہائیں طرف یا قدم کے بیٹچ کی اجازت بھی بوجہ ضرورت و مجبوری ہے ، حضرت نے بیاتی جمیہ فر «کی ہے کہ نمازی کو بحالت نماز سب سے اچھی حالت و ہیئت ہیں ہونا چاہئے ،اس لئے اقد ءالکلب ،افتر اش تعلب، بروک انجل اورخفض راس کالحمار وغیرہ کی بھی ممانعت کی گئی ہے ،اس طرح تھو کئے ، شکنے ، بے ضرورت کھانسنے ، کھنکار نے سے بھی روک و یا گیا ہے ،غرض نماز میں ہر لحاظ ہے سکون ، شائشگی ،اوب ،خشوع وخضوع ،حسن لباس و ہیئت وغیرہ مطلوب ہیں۔

#### باب الابراد بالظهر في شدة الحر

#### (مرمی کی شدت میں ظہر کو شفنڈ اوقت کر کے پڑھنے کا بیان )

٥٠٥. حدثمنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبدالرحمن وغيره عن ابى هريرة و نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر انهما حدثاه عن رسول الله من عبد اله قال اذا اشتد الحر فابر دو بالصلوة فان شدة الحرمين فيح جهنم.

٢ • ٥. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن المهاجر ابى الحسن سمع زيد بن وهب
عن ابى ذر قال اذن موذن النبى مَنْ الطهر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال شدة الحرمن فيح
جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة حتى راينا فى التلول.

٥٠٥. حدثنا على بن عبدالله المدينى قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى منته انه قال اذا اشتد الحر فابر دوا بالصلوة فان شدة الحرمين فيح جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسين نفس فى الشتاء و نفس في الصيف وهو اشد ما تجدون من الزمهر.

٥٠٨. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا اولى قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابى سعيد قال وسعول الله منته المحدث المحدث الحرمين فيح جهنم تابعه سفيان ويحيئ و ابو عوالة عن الاعمش.

مر جمہ ۵۰ ۵۰ احرج عبد الرحمن وغیرہ نے ابو ہریرہ سے اور عبد اللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع نے عبد اللہ بن عمر سے اور دونوں (ابو ہریرہ اور ابن عمر) نے رسول القد علی ہے ۔ روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب گری زیادہ ہوج نے تو نماز کو معنڈ بے وقت میں پڑھو، اس کئے کہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔

تر جمید ۲ • ۵ : حضرت ابو ذر (روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ گری میں ) نبی کریم عظیقتے کے مؤ ذن (بلال ) نے ظہر کی اذان دیلی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ ہوجانے وو، شند ہوجانے دویا پیفر مایا کہ تغم رجاؤ ، پھر فرمایا کہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے لہذا جب گری کی شدت ہوتو نماز کوشند میں بڑھا کرو،اس وقت تک تفہر و کے ٹیلول کا سابی نظر آنے گئے۔

تر جمہ ک 6: حضرت ابو ہر براہ نی کریم سلط ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو خشندے وقت میں پڑھا کرو،اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے (ہوتی) ہے اور آگ نے اپنے پر وردگار سے شکایت کی ،عرض کیا کہ اے میرے پر دروگار! میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لیا ہے، اللہ نے اسے دوم تبہ سانس لینے کی اجازت دی ، ایک سانس کی جاڑوں میں اور ایک سانس کی گرمی میں اور وہ ہی سخت گرمی ہے جس کوتم محسوس کرتے ہو،اور سخت سردی ہے جوتم کو معلوم ہوتی ہے۔

تر جمہ ۸ • ۵: حفرت ابوسعیدٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے فر مایا ۔ ظہر کی نماز شند ہے وقت میں پڑھو، اس لئے کے گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔

تشریک: امام بخاریؒ نے اوقات ظہر بیان کرتے ہوئے ،سب سے پہلے ابراد کی حدیث ذکر فر مائی انگلے باب میں سفر کی حالت میں

بھی ابراو کی صدیث لائے ، پھرا گلے باب میں وفت ظہر بتلایا اور چوشے باب میں تاخیر ظہر کا ذکر کیا ہے اس کے بعد کتاب الا ذان میں باب الاستہام فی الا ذان حدیث ص ۵۸۵ لائیں گے جس میں ضمنا آیا ہے کہ نماز وں کو وفت کے اندر گبلت کے ساتھ ادا کر لین چاہئے اور اس حدیث کو باب فضل التجیم میں نمبر ۲۲۰ پر لائیں گے۔

اس سےمعلوم ہوا کہامام بخارگ نے بھی حنفیہ کے موافق ابراد کوتر جے دی ہے، جس طرح امام ترندی نے باوجود شافعی المسلک ہونے کے ابراد کوافقتیار کیا اور حدیث ابراد فی السفر کی وجہ سے مسلک شافعیہ کومرجوع قرار دیا ہے، والتد تعالیٰ اعلم۔

علامد عینی نے لکھا کہ باب فضل التہجیر کواہراد کے خلاف نہ سمجھا جے کیونکہ علامہ ہروی نے اس سے مرادسب نمازوں میں عجلت کرنے کی فضیلت کی ہےاوراس عام علم کوحضور علیہ السلام کے ارشادا ہرادوا سفار کی وجہ سے خاص کرنا پڑے گا در نہ وہ ارشادات متروک ہمل ہو تکے ،اورا گرجمجیر ظہر کی مراد کی جائے تو لفظ ہا جرہ کا اطلاق پورے وقت ظہرتا قریب عصر پر ہوتا ہے۔ (عمدہ ص ۲۳۳ ج۲)

ریجی کھوظ دہے کہ موطأ امام مالک ابواب مواقیت میں ایک باب نہی عن المصلوفة فی المهاجوہ بھی ہے، جس سے ہاجرہ اور گرمی کے وقت میں ممانعت نماز والی بھی بخاری کی صدیث الباب روایت کی گئی ہے (اوجز س سسے)

ا مراو جمعہ: یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ نماز جعد کے لئے بھی ابراد کا تھم ہے یانہیں ،اس میں اختلاف ہے ،علامہ عنی ؓ نے تو بیہ اختیار کیا کہ ابراد صرف نماز ظہر کے لئے ہی ہمدے واسطے نہیں ،لیکن صاب البحر الرائق نے فرمایا کہ جمعہ کے لئے بھی ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرم یا کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ جعد کے لئے عدم ابراد کی تھی (العرف الشذی ص ۲۳۰)

المغنی لا بن قدامہ ۱۳۳۳ج میں ہے کہ استحباب جمعہ کے لئے بعدز وال کے شدت گرمی وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لوگ جمعہ کے لئے جمع ہوں گے، اگرا ہراد کا انتظار کیا جہتے تو وہ ان پرشاق ہوگا۔ (معارف اسٹن ص ۳۵۸ جس)

حافظ نے لکھا: -ظہرے لئے تھم ابراد سے ابراد جمدے لئے بھی استدلال کیاج سکتا ہے اور بعض شافعیہ اس کے قائل بھی ہوئے ہیں اور امام بخاری کے طریقہ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، وہاں صدیث اور امام بخاری کے طریقہ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، وہاں صدیث ادا اشتد المحسو یوم المجمعه میں اختیار کیا ہے ، وہاں صدیث ادا اشتد الحریکر بالصلوٰ ق کے آ کے بعنی المجمعة کا اضافہ کیا ہے اس پرعلامہ زین بن المعیر نے بھی فرمایا کہ امام بخاری کا رتجان ابراد جمدی طرف معلوم ہوتا ہے۔ (ص ۱۱ وص ۲۲ جس)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بعض شافعیہ بھی ایراد جعد کے قائل ہوئے ہیں، جبکہ جمہور حنیہ وغیر ہم بھی جعہ کو ابراد ہے مستثنی کررہے ہیں، پھریہ معلوم نہ ہوسکا کہ یہ بعض شافعیہ میں میں میں ایراد کے قائل ہوئے ہیں، پاظہر کے بھی، بظہر تو بھی ہے کہ اہم بندری کی طرح وہ بھی ابراد ظہر و جعد دونوں کے قائل ہوں گے، اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ ابراد کا مستداحاد یہ و آٹار کی روشنی میں بہت تو ی ہے جس طرح سفار فجر کا مستد بھی ای کیا ظرے سے نہا ہے۔ قوی ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔

یہاں سے بیرہ ت بھی روشنی میں آجاتی ہے کہ بہت سے مسکل جو مُداہب اربعد کے اختلا ف کو بہت زیادہ بڑھا پڑھا دیا گیا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور بقول عدں مہکوٹر کُٹ کے چاروں مُداہب کی حیثیت اور سیح ترین پوزیشن ایک ہی کنبدوفٹیلہ کے افراد کی ہے اور تقریباً تین چوتھائی مسائل میں تو ہالکلیدا تفاق ہے، ہاتی میں زیادہ ترمعمولی اختلہ فات ہیں۔

البتہ اہل طاہراورغیرمقدرین کے ساتھ مذہب نقہیہ کا اختلاف نہ صرف فروعی مسائل میں ہے بلکہ اصول وعقا کد کے اندر بھی ہے چونکہ عام طور سے اہل عم بھی متنب نہیں ہیں اس لئے اس کوہم ہے تکر ار کہتے ہیں۔ وامتدا موفق

#### شدت حرے اسباب

حافظ ابن جَرِّ نے لکھا: - تھم ابراوظہری علت بترائی گئی ہے کہ تھیک دو بہر کے موسم گر ، بیں جہنم کی حدت وگرمی کا اثر سورج کے اندر نمایاں ہوتا ہے جس ہے دھوپ بیں بھی شدت وحرارت بڑھ جوتی ہے ، پھراس ہے تماز پڑھنے والوں کی تکلیف ومشقت کا لحاظ کیا گیا ہے ، یہ اس بوتا ہے جس ہے دھوپ بیس بھی شدت وحرارت بڑھ جوتی تعالی کے خضب وغصد کی علامت بجو کرنماز کوموٹر کیا گیا ہے تا کہ رافت ورحمت کا وقت آج ہے ، جس کی علامت ابراد ہے اور بیابیا ہے کہ جس طرح حدیث شفاعت روز قیامت بیں وارد ہے کہ سارے انبیا جیسیم السلام شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے اپنی لغز شوں کی وجہ سے اور جی تعالی کے غیرمعمولی غضب وغصد کی وجہ سے بھی بھر چونکہ وہاں نماز ظہر کی طرح مؤخر کرنے کی بات بھی نہ ہوسکے گی کہ تمام لوگ تا خیر حساب سے بھی بخت پر بیٹان ہوں گے ، اس لئے حضور اکرم علیکے کی شان رافت و رحمت ہو با در آپ کی بہی شفاعت پر حساب شروع موجا نے گا ، پھر دومر سے مراحل شفاعت بر حساب شروع موجا نے گا ، پھر دومر سے مراحل شفاعت بحساب شروع ہو جا تھا عت کا میات گی اور آپ کی بہی شفاعت پر حساب شروع موجا نے گا ، پھر دومر سے مراحل شفاعت بھی آگر آئیں گے۔

افا و الورت وضعف حرارت کا سب توسوج کا قرب و بعد ہے کری اور موسم سرما بیں بعد شمن حرارت وضعف حرارت کا سب توسوج کا قرب و بعد ہے ، ای لئے مثلاً ہمارے ملک بیں موسم کرما بیں قرب شک کی وجہ ہے گری اور موسم سرما بیں بعد شک کی وجہ ہے سردی ہوتی ہے اور جنوبی افریقت میں مثلاً اس کا برعکس ہوتا ہے ، بونائی فلا سفرتو کہتے تھے کہ اجرام اشیر بید میں حرارت و برووت کچے بھی نہیں ہے، مگر جدید سائنس والے کہتے ہیں کہنام اجرام عالم سے زیادہ حرارت سورج میں ہے تو اس کا جواب ہیں ہے کہ جس طرح اشیاء عالم کے فلا ہری اسباب ہیں اس طرح ان کے لئے باطنی اسباب بھی ہیں ، شریعت ان ، ہی کو ذکر کرتی ہے اور فلا ہری اسباب کی نئی نہیں کرتی ، لیس شریعت نے باطنی سبب بتلا و یا کہ سورج میں گری جہنم ہے آتی ہے جو حرارت اور مہا لک وشرور کا معدن ہے جو بات بمیں فلا ہر میں نظر نہیں آتی وہ بتلا دی ہے اور یہی جواب رعد و برق و مطہر اور نہر جیجان و سیجان کے بارے میں بھی ہے ، پھر علامہ عینی کے نزد یک مدار حرارت پر ہے اور یہی رائے اوفق بالحد یہ ہے وجر قول ہیں۔

سیجی حدیث میں ہے کہ دوپہر کے وقت جہم کوتایا جاتا ہے اور جعد کا دن اس سے متنی ہے، لینی ایسا حضرت رب کے فضب کے باعث ہے لہذا تا خیر ہونی جا ہے نماز کی تا کہ اس کے رحم کے وقت حاضر ہوں۔

ا مام شافعی کا مسلک بیہ کے مظہر میں ابراداس وقت ہے کہ کس مسجد میں لوگ دور ہے آ کرنماز پڑھتے ہوں ،منفر دادراس شخص کے لئے نہیں ہے جوقریب کی مسجد میں پڑھے،لیکن ترفدی باد جود شافعی ہونے کے اس تادیل کو ٹالپند کرتے تھے،انہوں نے کہا کہ حنفیہ کی رائے زیادہ بہتر اورا تباع سنت پرجن ہے، کیونکہ حضرت ابوذ رگی حدیث بتلاتی ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے اورا یک جگہ تھے،

پھر بھی آپ نے حضرت بلال کوا برا د کا حکم فر ما یا تھا۔

ا مام طحاویؓ کی رائے یہ ہے کہ پہلے ظہر میں تقیل ہی تھی ، مجر منسوخ ہوگئ ، حدیث حضرت مغیرۃؓ ہے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے ، الخیص الجیر میں ہے کہ امام ترفدی نے امام بخاری ہے حدیث مغیرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تھیج کی ، حضرت ابن مسعود وحضرت انسؓ ہے بھی ٹابت ہے کہ حضور علیہ السلام موسم مر ما میں تقیل ظہر کرتے تھے اور موسم گر مامیں ابراوفر ماتے تھے۔

#### باب الابراد بالظهر في السفر

(سغریش ظهرکی نماز کوشنڈے دفت میں پڑھنے کا بیان)

٩ • ٥. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنامهاجر ابو الحسن مولى لبنى تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابنى ذرائعفارى قال كنا رسول الله عني أن في سفر فاراد الموذن ان يوذن للظهر فقال النبى النبي من المناه المعدمين فيح النبي من المناه المعرمين في التلول فقال النبي من المناه الحرمين فيح جهنم فاذا اشتد الحرفا بردو بالصلوة وقال ابن عباس يتفيو يتميل.

مر جمہ 9 \* 2: حضرت ابو ذر خفاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ہمراہ کس سفر بیں تھے، موذن نے چاہا کہ ظہری اذان دے، نبی کریم علقے نے فرمایا کہ شفتہ ہوجانے دو، اس نے بھر چاہا کہ اذان دے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ شفتہ ہوجانے دویہاں تک کہ ہم کوٹیلوں کا سابی نظر آنے لگا تب نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے، لہذا جب گری کی شدت ہوتو ( ظہر کی نماز) شفتہ میں بڑھواور ابن عباس نے '' یطیا'' کی تفییر' سیمیل'' بیان کی لیمنی ہے جائے۔

تشریخ: حضرت شادصاحب نے فرمایا کہ ام بخاری کتاب الا ذات میں "حنی مساوی فی المتلول" بھی لا کیں گے، جس سے خارت ہوتا ہے کے ظہر کا وقت ووشل تک رہتا ہے، علامہ نو وی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس سے غیر معمولی تا خیر نظلی ہے اور انہوں نے اس کو جمع سفر پرجمول کیا ہے حالا نکہ حدیث میں کہیں بھی سفر کا ذکر نہیں ہے، اگر چہ میر سے نز دیک مساواۃ فی ءاللول سے حفیہ کو بھی استدلال ندکر نا جا جا کہ بوالیا ہی ہے جیسے بعض علماء کے اشعار سے جا ہے کہوئکہ بظاہر راوی کا ارادہ حقیقی مساواۃ کا نہ ہوگا اور ندشل و شلین کا مسئلہ ٹابت کرنا تھا، بلکہ بداییا ہی ہے جیسے بعض علماء کے اشعار سے استدلال کر کے بعد جا ہلول نے حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب کلی مان لیا ہے، حالا نکہ ان اشعار میں بطور مبالغہ اوصاف کے بیان میں زیادتی ہوگئی ہے، ان علماء کا قصد تعیم علم نبری کا نہ تھا، جا ہلول نے عقیدہ اور ہاب مدح میں فرق نہ کیا۔

راقم الحروف عرض كرتا ب كراحقر في مولوى احمد رضا خان صاحب كى بعض تصانيف بل ويكها كرانهوں في حضور عليه السلام ك التي علم غيب كلى كن فى ك به اور علم ذاتى كى بهى ، بلكه اپن مخالفوں پر بيطعن بهى كيا ب كرحضورا كرم على كا ذاتى علم غيب وكلى بم بهى نبيل مائة اور بهار مع في الله الله الله الله الله الله تعالى من في الله تعالى من الله تعالى بين الله تعالى بين الله تعالى الله تعالى

تکتر وقیقه علمید: حفرت نے فرمایا که ابر دوابالظیری باصلی ہے جومفول بر پرداخل ہوئی ہے جس سے فعل میں تاکید ومبائغہ منہوم ہوتا ہے جیسے افذت یاللجام اور واسموا برؤسکم میں ہاورزخشری نے آیت کر بہدو ہنوی المیک بعد ع المنحلة کے تحت بھی تغییر ای طرح کی ہے، یعنی اچھی طرح کھجورکی شاخوں کو ہلاؤ تا کہ کھجوریں اچھی طرح کریں ،ای طرح ترجہ بیہ ہوگا کہ سروں کامسے اچھی طرح کرو اور میں نے گھوڑ ہے کالگام اچیمی طرح مضبوطی ہے پکڑا، بہذا بہال مجمی ترجمہ بیہوگا کہ ظہری نماز کے لئے اچیمی طرح مصنداونت ہوجانے دو۔

# باب الظهر عند الزوال وقال جابر كان النبى عَلَيْتُ مصلى بالهاجرة (طهركاوت: دول كوت عنه)

• 10. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الهرى قال اخبرى انس بن مالك ان وسول الله مسته و دكر ان فيها امووا عظاما ثم حرج حبن زاغت الشمس فصلى الطهر فقام على المنبر فذكر الساعة و ذكر ان فيها امووا عظاما ثم قال من احب ان يسئل عن شيء فليسئل فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم مادمت في مقامي هذا فاكثر النسا في البكاء واكثر ان يقول سلوني فقام عبدائله بن حذافة السهمي فقال من ابي قال ابوك حذافة ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله وباو بالاسلام دينا و بحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت على الجنة والنار انفا في عرض هذا الحآنط فلم اركا الخيرو الشر.

ا ا ٥. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابى المنهال عن ابى برزة قال كان النبى منظية يصلى الصبح واحدنا يعرف جليسه و يقرأ فيها مان بين الستين الى المائة ويصلى الظهر اذا زالت الشمس والمعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال فى المغرب ولا يبالى بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم نقيته مرة فقال او ثلث الليل. عالم عدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبدالله قال حدثنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثنى غانب ن القطان عن بكر بن عبدالله المزنى عن انس بن مالك قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله منته وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الخر.

تر چمہ ای : حضرت انس بن یا لک دوایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول خدا علی ہوتا قاب ڈھن گیا ہا ہرتشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھرآپ منبر پرتشریف لائے اور آپ نے قیامت کا ذکر شروع کیا، فرہ یا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے، اس کے بعد آپ نے فرہایا کہ جو تنفس بھی ہے ہو چھنا چاہ وہ بوجھے جب تک کہ اپنا مقام میں بوں، جو تنفس بھی ہے ہو چھنا چاہ کا میں اسے بٹاؤں گا، لوگوں نے کٹرت سے رونا شروع کیا اور آپ نے اس قول کی کٹرت فرہ کی کہ ''سلونی'' پھر عبداللہ بن حذافہ ہی گا میں اسے بٹاؤں گا، لوگوں نے کٹرت سے رونا شروع کیا اور آپ نے اس قول کی کٹرت فرہ کی کہ ''سلونی'' پھر عبداللہ بن حذافہ ہی کھڑ ہے ہوگئے، انہوں نے بوچھا کہ میرابا پ کون ہے، آپ نے فرہایا کہ تبہارا ہو جا دافہ ہے، آپ پھر بار بار فرہانے گئے کہ ''سلونی'' تب عرابا پر عبداللہ ہے جو (ہمارا) ہورد گار ہے اور اسلام سے جو (ہمارا) دین ہا ور کھر سے جو (ہمارا) دین ہو گئے اس کے بعد فرہ یا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس و بوار کے سے بھی پیٹری گئی ہے، ایس وقت آپ ساکت ہو گئے اس کے بعد فرہ یا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس و بھار کے سے بھی پیٹری گئی ہے، ایس عمد ہیز (جس جنت ہو گئے اس کے بعد فرہ یا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس و بوار کے سے بھی پیٹری گئی ہے، ایس عمد ہیز (جس جنت ہو گئے اس کے بعد فرہ یا کہ جنت اور دوزخ میں دینے جن آپ کے بی اس کے بعد فرہ یا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیا ہو گئے ہو گئی ہے، ایس کی کھی جنت اور کے بھی جن کہ کئیں دیا کہ کھی جن آئی۔

تر جمہ اا 2: حضرت ابوالمنہال حضرت ابو برزہ ہے روایت کرتے ہیں کدرسول امتد عظیظہ صبح کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ہرایک اپنے پاس بیٹھنے والے کو بہچان لیز تھا، اس میں ساٹھ ۲۰ آیتوں اور سو۱۰۰ آیتوں کے درمیان میں قراءت کرتے تھے، ظہر کی نم زجب آفناب ڈھل جا تاتھ، پڑھتے تھے، اور عصر کی ایسے وقت کہ ہم میں سے کوئی لوٹ کرمدینہ کے کنارہ تک چلاجا تاتھ اور آفناب متغیرت ہوا ہوتا تھا (ابوالمنہال کہتے ہیں) اور مغرب کے بارے ہیں جو پکھابو برزہ نے کہاتھ، میں بھوں گیا اور عشاکی تا خیر میں تہائی رات تک آپ کچھ پرواندکرتے تھے، بعداس کےابو ہرزہ نے کہا کہ نصف شب تک اورمعاذ کہتے ہیں کہ شعبہ نے بیان کیا کہا سکے بعدا یک مرتبہ میں نے۔ منہال سے ملاقات کی ہتوانہوں نے کہایا تبائی شب تک۔

مر جمہ اال : حفرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا علقے کے پیچے ظہری نماز پڑھتے تھے تو گری کی تکلیف س شیخے کے لئے اسپنے کپڑوں پر بجدہ کیا کرتے تھے۔

تشریح: سابقدا صادیث بن می گرمی کی شدت کے موقع پر شنڈ ہے وقت میں نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے ، اوراس صدیث میں بظام تضاد نظر آتا ہے ، لیکن چونکہ ہماری نظر کے سامنے ان احادیث کا موقع اور کل بیاما حول نہیں اس سے انجھن واقع ہوتی ہے بظام ایسا ہے کہ ابتداء میں آنخضرت علی کے کہا کہ کو گل کہ زوال ہوتے ہی نماز اوا فرماتے ہول گے ، پھر جب آپ کو صحابہ کی تکلیف اور دشواری کا احساس ہوا ہوگا تو آپ نے تھم دیا کہ ظہر کو شعنڈ اکر کے پڑھواس طرح بیصدیث مقدم ہوئی اور سابقہ متا خراور قابل عمل صدیث متا خرہوتی ہے ، یہی مسلک حفیہ کا ہے ، نیز احاد یث اول تولی اور ٹائی عملی میں ، تولی صدیث عملی سے تیل میں مقدم ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ پہلی حدیث الباب میں حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے کہ جب تک میں یہاں ہوں، تہمارے ہرسوال کا جواب دونگا، معلوم ہوا کہ بیا یک وقتی چیزتھی، لبندااس ہے آپ علم غیب کلی کے لئے استدلال نہیں ہوسکتا کہ یہ صفت صرف جن تعالیٰ کی ہے، دوسری حدیث الب بیس" و احد نسا بعو ف جلیسه" ہے ثابت ہوا کہ نماز فجر اسفار میں فتم ہوتی تھی کہ ایک دوسر ہے و پیچان لیتا تھا، جو حضیہ کا مسلک ہے، دوسر ہے ایک تخلیس کوافعنل بتلاتے ہیں یعنی اند چرے میں پڑھنے کو مفصل دلائل آگ آئیں گے، ان شاءالتہ

حضرت نفر مایا کہ بھی حدیث ان بی راویوں سے ابوداؤ دیس بلفظ "و ما یعسر ف احد ف جلیسه" مروی سے حالا نکہ وہ اس حدیث بخاری اور حدیث ان بی خلاف ہے، بذل حدیث بخاری اور حدیث مسلم کے بھی خلاف ہے، لہذا پیلفظ صرف ابوداؤ ویس ہیں، پھریا تو کسی راوی کا وہم ہے یا کا تب کی خلطی ہے، بذل انجم وص ۱۲۲۳ ج ایس کھیا: - نسخہ دہلویہ و کا نبور یہ میں تو اسی طرح ما تافیہ سے ساتھ ہے گرمصری نسخہ میں بغیر ما کے ہے اور اسی کو صد حب عون المعبود نے لیا ہے اور طاہر رہیہے کہ وی صواب ہے کہ بخاری وسسم کے موافق ہے۔

قولہ "واحدن افیدنھیان لی اقصی المدینه" پرحفرت نے فرمایا کہ بیآ فرمہ بینتک جاکر پھرمجد نبوی کولوٹ کرآٹائیس ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ کمازعصر پڑھ کرلوٹا تو آفر مدینہ یں اپنے گھر پُنی جاتا تھا، اس صالت بیس کہ ابھی سورج کی روثنی میں جان باتی رہتی تھی، چنا نچہ آگے باب وقت العصر میں بخاری میں بن سیار کی صدیث (نمبر ۱۵) آر بی ہے، اس میں یہی بات صاف طور سے بتال کی گئی ہے، غرض معلوم ہوا کہ بیس موات العصر میں بخاری میں بن سیار کی صدیث (نمبر ۱۵) آر بی ہے، اس میں یہی بات صاف طور سے بتال کی گئی ہے، غرض معلوم ہوا کہ بیس موات العصر میں بخاری میں اس موات کا بیان ہے، وہروں نے اس کے بیس موات کی مسافت کا بیان ہے اور اس سے تنجیل نہیں بلکہ تا فیر تابت ہوتی ہے، جس کوامام طحاوی سے بھی کہا ہے دوسروں نے اس سے تنجیل ہوں ہے تا بھی ہوت کے بیا تنظیم میں اسفار تغلیس کا۔

حضرت نے فرمایا کہ تیسری حدیث الباب میں ہے کہ ہم نے گری ہے بیچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر بجدہ کیا بید حنفید کی دلیل ہے کہ اپنے ملبوں کپڑوں کے کناروں پر بجدہ کر بھتے ہیں، شافعیہ کے نز دیکے نہیں کر بھتے ، البذاوہ یہاں بھی جدا کپڑوں کی تاویل کریں گے، جبکہ ظاہر ان کے خلاف ہے ( کیونکہ کپڑوں کالفظ عام ہے، بلکہ اپنے کپڑوں سے اشارہ میوسہ کپڑوں کی طرف ہی نکل سکتا ہے، واللہ تعالے اعلم۔

#### باب تاخير الظهر الى العصر

(ظہرکی نماز کوعمر کے وقت تک موفر کرنے کا بیان)

۱۳ ۵. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی مسلی بالمدینة سبعا و ثمانیا الظهر والعصر المغرب والعشاء فقال ابوب لعله فی لیلة مطیرة قال عسی. ترجمه: حفرت این عمال دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عقصی نے مدینہ ش ظهر اورعمری آشھ کھر کتیں اور مفرب وعشا کی سات رکتیں (ایک ساتھ) پڑھیں تو ابوب نے (جابرے) کہا کہ شاید بارش والی رات بیل ہوا ہوگا ، جابر نے کہا کہ شید۔

تشری کے امام بخاری کے نزدیک جمع تا خیر جائز ہے، جمع تقدیم جائز نہیں، ای لئے یہاں تا خیر کا لفظ استعال یہ ہے، ائر شلاہ کردیک جمع حقیق کی عذر کے ساتھ جائز ہے، مثلاً سفر، مرض اور بارش کی وجہ سے، امام صاحب اور آپ کے اصی ب کے یہاں جمع حقیق ج ئز نہیں کہ ایک کے وقت میں دوسرے وقت کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز ول کے اوقات مقرر کردیے گئے ہیں اور محافظہ صلوات کا بھی حکم ہے، نیز حضرت عبداللہ بن سمعودگی صدیت بخاری وسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی کسی نماز کود وسری نماز کے وقت میں البہا انشر کے عام بھی ہا اور جن احاد ہیں ہیں جزئی واقعات اس کے خلاف وارد ہیں ان میں احتمال جمع صوری کا ہے، لیمن ایک نماز اس کے آخر ہیں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں پڑھا گیا، جس سے اوقات ستجہ کے خلاف تو کسی عذر کی وجہ ہوا کا ہے، لیمن ایک نماز اس کے آئی ہوں گی، چن نچہ کے صدیم نمبر ہوا گیا، جس سے اوقات ستجہ کے خلاف تو کسی عذر کی وجہ ہوا کہ ہوگا، باتی جواز کے اندر ہی وہ صور تیں بھی ہوگی، ای لئے کے صدیمت نمبر ۱۵ آر ہی ہے جس کے تحت حافظ این تجریز نے بھی یہی تکھا ہے کہ حضرت البا الم کو حضرت البن کی نماز ہیں شک پڑا کہ انہوں نے اس وقت ظہر کی پڑھی ہوگی، ای لئے حضرت البام کے حضرت البام کو حضرت البام کو حضرت البام کی حدیث کی مدیم کی ماز ہیں شک پڑا کہ انہوں نے اس وقت ظہر کی پڑھی ہے یا عصر کی، البندا جس کے دور کے اور حضرت البام کے حضرت البام کی دور نمبری کرا سے دور کو اعد شرع سے اور اس کی دور تو کہ تو ای کہ تو کی دور تو کر کو تھی تھی پڑھول کو بھی جوانی اعلم ۔

## ارشادحضرت شاه ولى اللَّهُ

آپ نے '' شرح تراجم ابواب ابخاری' میں لکھا کہ امام بخاری کی غرض اس باب میں بے بتلانا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دونماز وں کو بلا کسی عذر کے اور بحالت اقامت بستی کے اندرجم کرنا حقیقی طور ہے ندقی، بلکہ ایک نماز کومو ٹرکر کے آخر دفت میں اور دومری کومقدم کر کے اول دفت میں پڑھا تھا، اس طرح بے بین العسلا تین صورۃ وفعلائقی، پھر حضرت شاہ صاحب نے بید بھی لکھا کہ اس حدیث میں صلے بالمدینہ وہم راوی ہے، کیونکہ بیدواقعہ مدینہ کا نہیں بلکہ توک کا ہے، راوی نے کہ تھا کہ یہ بغیر سفر کا قصدہ، بیغی حالت سیر کا نہیں اقامت کا ہم دوسرے راوی نے اس کو حضر کا واقعہ مدینہ کا نہیں بگر بھی ہوا کہ یہ تھا کہ یہ بغیر مدینہ ہے کردی، لیکن اس پراعتراض ہوا کہ اس طرح تو تقدراویوں پر ہے بھی اعتماداتھ جائے گا، حضرت شاہ صاحب نے تو اس کا کوئی جواب نہ دیا، مگریشخ الحدیث نے بیجواب دیا کہ واقعہ مدینہ کا ہی ہوگا، جمح صوری ہوئی ہوئی ، جس کو محققین شافعیہ و مالکیہ نے بھی رائح قرار دیا ہے، جسے حافظ ابن تجر، قرطبی ، امام الحریس ، ابن میڈون اور ابن سیدان س وغیرہ نے دوسرے بیدا گرقعہ موری والی ہوتا تو نماز قصر پڑھی جاتی ، بعنی چارظہ وعصری اور پر پنج مخرب وعشاکی نہ کہ آئھ وسات ، سیدان س وغیرہ نے دوسرے بیدا گرفعہ حوری والی ہوتا تو نماز قصر پڑھی جاتی ، بعنی چارظہ وعصری اور پر پنج مخرب وعشاکی نہ کہ آٹھ وسات ، علامہ بینی نے بھی کھیا کہ سب سے بہتر تاویل جمع صوری والی ہائے (لامع ص ۱۳۲۳)

# ارشاد حضرت علامه تشميری قدس سره

فرمایا کہ بخاری کے اس ترجمۃ الباب ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جمع بین الصلا تین کے مسلہ بیں حذیہ کا مسلک اختیار کیا ہے، اور ابو داؤ دنے یہ بھی تفریح کی ہے کہ جمع تقدیم بیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اگر چہ بعض ائمہ پھر بھی تاس کے قائل ہیں، نیز فرمایا کہ دید بیند منورہ کی یہ بحق بین الصلا تین نہ سفر کی جب سے ہوئی نہ بارش کی حجہ ہے، چم بجر بجر جمع فعلی وصوری کے اور کیا تھی ؟ اور مسلم میں ہے کہ حضر ت ابن عباس کے تاس برحضر ت بین در منظر کی میں انہ میں ہے کہ حضر ت ابن عباس کے تاب کے میراجس کے موخر فرمایا ہوگا، اس برحضر ت عباس نے جواب یا کہ میراجس بھی میں میں ہے اسلام کے عباس نے جواب یا کہ میراجس بھی کہ میں انہ ہوگی موٹر اور عصر کو مقدم فرہ یا اور مغرب و مؤخر عشاء کو مجتل کیا۔

ماتھ مدینہ میں آٹھ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ بردھیں ، آپ نے ظہر کو موٹر اور عصر کو مقدم فرہ یا اور مغرب کو مؤخر عشاء کو مجتل کیا۔

حضرت نے فرمایا کہ علامدنووی نے اس حدیث کی جُمع بین الصلا نین کومرض کے سبب سے قرار دیا ہے، لیکن اگرید مان بھی لیس کہ حضور علیہ السلام نے مرض کی وجہ سے الیہ کیا تو کیا سارے مقتذی صحابہ کرام بھی مریض تنے اور حافظ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بیت خطر حنف کے مطابق ہے۔

راوی نے جو بیکہا کہ شایدوہ رات ہارش والی تھی ، غالبًا بیا حتمال کسی نیچے کے راوی نے بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور ان کے قمیذ بلا واسط نے جمع صوری بھی تھی جو حنفیہ کا غد ہب ہے اور اس کے لئے کسی عذر کی بھی ضرورت نہیں ، بلکہ بعض رواۃ کا بیکہن بھی کہ جمع بلا سفر وخوف ہوا ، اسی طرف مشیر ہے کہ کسی تشم کا عذر نہیں تھا ، اور بعض راو یوں نے تو ہارش کی بھی لفی کی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری نے لفظ جمع کو ترجمۃ الب بیس اختیار نہیں کیا،اس ہے بھی ٹیسمجھا جاسکتا ہے کہ وہ جمع حقیق کے قائل نہیں ہیں،مثل حنفیہ کے۔

حضرت ابن عباس ہے اس فرمانے ہے بھی کہ حضور عدیہ السلام نے جمع اس واسطے کیا کہ امت پرینتگی و دشواری نہ ہو، مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ترک اوقات مستحبہ کی حمجائش ہے ، کوئی ان کولازم نہ مجھے لے ، واللہ تعالیٰ اعلم ۔

## باب وقت العصر

#### (وقت عصر كابيان)

١٥. حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه انا عآئشة قالت كان النبي مدينة يصلى العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.

۵۱۵. حمد شما قتيبة قبال حمد ثمنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله عصل العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفي بين حجرتها.

۲۱ ه. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عینیة عن الزهری عن عروة عن عآئشة قالت كان النبی شخص مسلونة العصر الشمس طالعة فی حجرتی ولم یظهر الفیء بعد قال ابو عبدالله وقال مالک ویحیی بن سعید و شعیب و ابن ابن حفصة والشمس قبل ان تظهر.

١٥. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان رسول الله المنافعة يصلي المكتوبة فقال كان يصلي

الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى الممدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يوخر من العشاء التي تدعونها المعتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلوة الغداوة حين يعرف الوجل جليسه و يقرأ بالستين الى المائة.

٨ : ٥. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة عن انس بن مالك
 قال كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان الى بنى عمر و بن عوف فيجدهم يصلون العصر.

9 1 0. حدلتا ابن مقاتل قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت ابا امامة يقول صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلح العصر فقلت يا عم ما هذه الصلوة التي صليت قال العصر وهذه صلوة رسول الله منابعة التي كنا تصل معه.

٥٢٥. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كنا نصلي
 العصر ثم يذهب اللاهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعة.

١٢٥. حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى انس بن مالك قال كان رسول الله من عدلنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى انس بن مالك قال كان رسول الله عن العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالى فياتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالى من المدينة على اربعه اميال او نحوه.

تر جمہ ۱۵: حضرت عائش وایت کرتی ہیں کہ بی کریم علیات عصر کی نمازا ہے وقت پڑھتے تھے کہ آفاب ان کے جمرے سے باہر نہ نکلا ہوتا تھا۔

تر جمہ ۵۱۵: حضرت عائشہ وایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علی نے عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی کہ آفتا بان کے جمرے میں تھا اور سابیان کے جمرے سے بلند ند ہوا تھا۔

تر جمہ ۱۹: حضرت عائشہ رضی املاء عنہا روایت کرتی جیں کہ نبی کریم علیظی عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرتے تھے کہ آ فآب میرے تجرے میں ہوتا تھا اور ہنوز سابینہ بلند ہوا ہوتا تھا، امام بخاریؒ نے کہا کہ ما لک، کی بن سعید، شعیب اورا بن ابی هفصہ نے بایں لفظ روایت کیاو المشمس قبل ان تظہر (سورج اس وقت تک حجرہ سے باہر نہ ہوتا تھا)

مر جمہ کا 2: حضرت سیار بن سلا مدروایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والدابو برزہ اسلمی کے پاس گے ان سے میرے والد نے
کہ کہ رسول اللہ علی فی فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے، انہوں نے بحیر (لیمی ظہر) جس کوتم اولی کہتے ہو، اس وقت پڑھتے تھے، جب آفاب
واللہ میں جاتا اور عصر (ایسے وقت) پڑھتے کہ اس کے بعد ہم میں ہے کوئی اپنی اقامت گاہ میں جو مدینہ کے حشیہ پر ہوتی تھی ، واپس پہنی جا تا اور
آ فرا ب میں حیات ہوتی تھی (سیار کہتے ہیں) اور میں ہمول کی کہ مغرب کے ہارے میں ابو برزہ نے کیا کہا اور آپ کو یہ پہندتھا کہ عشاء جس کو متحد کہتے ہو، در کرکے پڑھیں اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو براجانے تھے، اور شح کی نماز (فراغت پاکر) ایسے وقت لو شخہ سے کہ آدی اپنی پڑھتے تھے۔

مر جمہ ۵۱۸: حفرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تھاس کے بعد آ دمی بنعم بن عوف

( کے قبیلے ) تک جاتا توانیس نمازعمر پڑھتے ہوئے پاتا۔

تر جمہ ۵۱۹: حضرت ابواہ مڈروایت کرتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ ضہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اورانس بن ما لک کے پاس گئے ، تو آئیس نماز عصر پڑھے ، ہوئے پایا ، ہس نے کہا کہ اے میرے پچا ، یہ کون می نماز آپ نے پڑھی ، انہوں نے کہا عصر ، یہی رسول خدا عظیم کے نماز کا وقت ہے ، جوہم آپ کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے۔

مر جمد ۵۲۰: حفرت انس بن مالک روایت کرتے میں کہ ہم لوگ عصری نماز پڑھ چکتے تھے،اس کے بعد ہم میں سے جانے والد (مقام) قباتک جاتا اوراس کے پاس ایسے وقت بھنے جاتا تھا کہ آفاب بلند ہوتا تھا۔

مر جمہ ایم ۵: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول ضدا عظیقے عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آفاّ بالند ہوتا تھا، عوالی کے بعض مقامات مدینہ سے حیارمیل پریاس کے قریب تھے۔

تشری : وقت عصر کے اول میں جو اہم اختلاف تھا وہ پہلے ذکر ہوا ، اب وقت مستحب کا بیان ہور ہا ہے ، حنفیہ کے نز دیک تا فیرمستحب ہے ، دوسر سے حضرات تھے کی فاہر قرآن مجید سے تا فیرعسر نگاتی ہے کیونکہ فسیسے بعد مد دوسر سے حضرات تھے کہ فاہر قرآن مجید سے تا فیرعسر نگاتی ہے کیونکہ فسیسے بعد دوسک قبل طلوع المشمس و قبل الغووب وارد ہے اور تبل طلوع وغروب سے طلوع وغروب سے قروب سے قراب سے مشلا آپ کسی سے وعدہ کریں کہ ال الغروب آؤں گاتو وہ آپ کا انتظار غروب سے پہولی اس کر سے گا ، اس طرح نماز عصر کسی صنعیہ گھنٹہ ہوا گھنٹہ فروب سے قبل افضل بتلاتے ہیں ، عمر شافعہ وغیر ہم کے مسلک پر ایک مشل پر وقت ہوج نے کے بعد تقبل عصر کریں گے ، تو کئی تھنے تبل نماز افضل محمر کریں گے ، تو کئی تھنے تبل نماز افضل محمر کریں ہے ۔ تو کئی تھنے تبل نماز افضل محمر کریں ہوگا۔

د وسری فقہی نقطار نظر ہے بھی حنفیہ کا مسلک ارزح ہے، کیونکہ شریعت نے بعدعصر سے غروب تک نوافل سے روک دیا ہے، اگرعصر کو چند گھنٹے قبل غروب کے پڑھ لیس گے تو نوافل کے لئے وقت تنگ ہو جائے گا۔

امام طحادیؒ نے یہ بھی فرمایا کر عصر کے بغوی عنی نجوڑ نے کے ہیں اور عصر کا دفت بھی دن کے نچوڑ کا دفت ہوتا ہے جوآخری تھوڑا حصہ ہوتا ہے ہے۔ امام بخاری پہلی حدیث الباب میں لائے ہیں کہ نبی کریم علیقے ایسے دفت عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے کے سوری حجرہ مبارکہ سے نہ نکلتا تھ ، یعنی اس کی دھوپ باروشنی ابھی حجرہ مبارکہ کے اندر ہوتی تھی ، امام طحادیؒ نے فرمایا کہ حجرہ مبارکہ چھوٹا تھ ، اس لئے دھوپ غروب مشر کے قریب تک دہی تھی ، کیونکہ حجرۂ مبارکہ کا دروازہ غربی جانب تھا۔

ووسری احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نماز عصرا سے وقت ہوتی تھی کہ سورج میں حیات ہوتی تھی ، جس کے لئے ابوداؤ و میں حصرت ضیشہ نے نقل ہوا کہ حیات سے مرادیہ کہ اس میں حرارت باتی ہوتی تھی ، یہ بات بھی غروب کے قریب تر ہی ہوتی ہے، حصرت ابو ہر بر ڈاس وقت نماز عصر نہ پڑھتے تھے جب تک ہم سورج کو مدینہ کے سب سے او ننچ بہاڑ پر ندد کمچے لیتے تھے، اور یکی وقت حضیہ کا ہے۔

آخری صدیث الباب میں ہے کہ حضور علیہ السفام کے ساتھ فماز عصر پڑھ کرایک مختص عوالی تک بڑنی جاتا تھا اورا بھی سور ن بلند ہوتا تھا، عوالی کے بعض حصے تقریباً چارمیل دور تھے، اس پر حضرت نے فرمایا کہ بیصورت بھی مختار حند پر منظبتی ہو بھتی ہے، بندا مخالف نبیس ہے، موطالہ م، لگ میں سیر راکب کا ذکر آتا ہے اور بعض روایات میں سیر شت بھی وارد ہے، بینی نماز پڑھ کر سوار تیز رفتاری کے ساتھ استاقی میں سیر شت بھی میں سیر شت بھی وارد ہے، بینی نماز پڑھ کر سوار تیز رفتاری کے ساتھ اس افت آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ حضیہ کے خلاف نبیس کیونکہ جب دن بڑا ہوتا ہے تو تقریباً وہ کھنے آبلی عصر حنفیہ ہوتی ہے اور تیز رفتاراؤٹنی آئی مسافت آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ منظب سے معالی سے معالی سے معالیہ منظب کے معالیہ معالیہ معالیہ منظب کے معالیہ معالیہ

# ساكنين عوالي كي نما زعصر

صدید نیم را ۵ میں حضرت انس نخر ماتے ہیں کہ مجد نبوی کی نمی زعمر پڑھ کر بعض لوگ قبید بن عمر و بن عوف میں پہنچ کرو کیھتے تھے کہ وہاں کے حضرات نمازعمر میں ہوتے تھے، علا مدینی نے مکھ کہ اس ہے بھی تا فیر عصر پر دلالت ہے کہ قباوعوالی کے رہنے والے محابہ کرام اتن و مریح ہے پڑتے ہوتا تھ (عمد ۲۵ میں ۲۹ پونکہ اطراف مدینہ کے وہ سے پڑتے ہوتا تھ (عمد ۲۵ میں ۲۹ پونکہ اطراف مدینہ کے مساتھ نماز محابہ حضور عبید السلام کی خدمت میں وقت گزارتے تھے، جمکن ہے ان کی رعایت سے بھی آپ کچھ قبت فرماتے ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والسے اطراف مدینہ کھروں میں شام سے پہنچ ہوئے ہوئی جس کی طرف اشرہ وحدیث نمبر ۲۵ میں اورا ۵۲ میں بھی آپ گا،اور وہاں کے دہنے والے حضور علید السلام کے منظا، مبرک کو جان کرزیادہ تا فیر سے نمر زعمر پڑھتے ہوں گے اس کے سوااور بہتر تو جیدان کی تا فیر کے کہیں آخر وقت مکروہ میں منافقوں کی طرح ان کی نہ نہ کو کہیں آخر وقت مکروہ میں منافقوں کی طرح ان کی نہ نہ عصر نہ ہوجائے ، جس سے حدیث میں ڈرایا گیا تھا ہاں کی خاص اور غیر معمولی احتیاط تھی (اور سی لئے حضرت ابوا، مدئے خیرت سے تب سے عصر نہ ہوجائے ، جس سے حدیث میں ڈرایا گیا تھا ہوالی کا معمول کتنی تا خیر سے پڑھنے کا معموم ہوچکا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے لکھا: - بدائع میں ہے کہ حضرت عائش کے تجرہ مبارکہ کی دیواریں چھوٹی تھیں،اس لئے سوری ان میں تغیر تشمی تک رہتا تھا، میں کہتا ہوں کہ بیتو جب ہے کہ اندر کی روثنی مراد ہواورا گر دروازہ ہے واضل ہونے والی روثنی مراد ہوتو ان کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ غرب کی طرف تھا،اس میں قرب غروب تک روثنی زیادہ ہی ہوتی ،اور بالکل اس سے غروب کے قریب ہی ختم ہوتی ہوگی،البذا حدیث حضرت عائش اور بھی زیادہ تا خیر عصر پر دلیل بن جاتی ہوئی ، نیز حدیث ترفدی، بروایت الحدری بھی مشیر ہے کہ حضور علیہ السلام عصر کی نماز ہمیشہ غروب کے تبریز ھے تنے، جیسا کہ وہ آیت قبل طلوع المشمس و قبل الغروب کا بھی مقتصیٰ ہے اورامام محمد نے حضرت ابرا ہیم نمی کے میں ان الموروب کا بھی مقتصیٰ ہے اورامام محمد کے حضرت ابرا ہیم نمی کی میں ان الموروب کے اس کے نمی کہ میں ہوتی ہیں پڑھا کے دھنرت عبداللہ میں سے دوروبایات تا خیر عصر کی بہتر بست تقبیل کے زیادہ ما تور ہیں۔ (او جزص ۵ جا)

تدعونها الاولی: حصرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کداولی ظہر کی نماز کواس کئے کہتے تھے کہ حصرت جریل عبیدالسلام نے سب سے پہلے وہی نماز پڑھائی تھی اورای لئے ا، ممجدؒ نے کتاب المواقیت کونماز ظہرے شروع کیا بمتاخرین کے طریقہ کے فدف کدوہ فجر سے شروع کرتے ہیں۔

ع**والی**: بقول زہری مدیند منور ہے۔ سمیل پر ہیں (عمدہ صصصہ ۴۶) ہیدہ علاقہ کہلاتا تھ جہرں مشرقی جانب صحابہ کرام کے مکانات تھے،اس کے مقابل غربی جانب کے سوافل تھے۔

و کان میکرہ النوم: نمی زعشاہے آل سونے کی کران ہت اس ب کے نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے، اگراییہ نہ ہوتو کروہ نہیں ہے۔ والحدیث بعد ہا: شریعت جاہتی ہے کہ فاتحہ و فی تمہ خیر پر ہو، اس سے صبح کوبھی نماز کے بعد ہر کام کرنا ہے اور رات کونماز عشا پرختم کرویٹاہے، کہ نماز پڑھ کرسوجائے۔

ور مختار میں ہے کہ عشاء کے بعد کلام مباح مکروہ ہاں پر حضرت شن احدیث دامت برکا تہم نے لکھا کہ غیر مباح کلام مطلقاً جائز ہے اور کلام خیر، ذکر وعلم وغیرہ ممی نعت ہے مشنیٰ ہیں، عدامہ زیعتی نے فرمایا کہ بعد عشابا توں کی کراہت اس لئے ہے کہ بسااو قات لغوتک نوبت پہنچ جاتی ہے اور نماز صبح بھی فوت ہو مکتی ہے یا تبجد کے مادی کی نماز تبجد فوت ہوجائے گی، نہذا اگر کوئی مبم ضرورت پیش آئے تو کوئی حرث نہیں، ایسے ہی قراءت، ذکر، حکایات صالحین، فقداور مبمان کے ساتھ باتیل کرنا بھی جائز بلد کراہت ہیں، بربان میں ہے کہ حضور علیدالسلام نے فرمایا بعد نمازعشا کے کوئی بات نہ کرے گر دوآ دمیوں کواجازت ہے، نمازی یا مسافر اور ایک روایت عرس کے لئے بھی ہے۔ کذا فی الشامی (لامع ص۲۲۲ ج1)

امام ترندیؓ نے رخصت سغر بعدالعشاء کے لئے ہاب قائم کیااوراس میں حضرت عمرؓ کی روایت نقل کی کے رسول اکرم علی ہے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ بعدعشاء کسی امر میں امور سلمین میں سے ہاتیں کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔

دعفرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ سیمرممنوع نہتی اوراس کو درحقیقت سمر ہی کہنا سیح نہیں ،اور یہ بھی فرمایا کہ بہت امور کی نوعیت نیتوں کے بدلنے سے مختلف ہوجاتی ہے، چنانچہ فتح القدریمیں مخصیل لغت عربیہ کی نبیت سے اشعار غزل وتھیب پڑھنے کی اجازت ککھی ہے، بشرطیکہ جس عورت یامردکی تھیب ہووہ موجود نہ ہواورعلامہ شامی نے نو الغت وحساب وغیرہ کی تحصیل کوفرض کفاریکھاہے، النے (معارف السنن ص ۱۸ج۲)

## باب اثم من فاتته العصر

(الشخص كوكتنا كناه ہے جس كي نماز عصر جاتي رہے)

٥٢٢. حدثما عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله من هم مدالله من عبدالله بن عمر أن رسول الله من قال الله عنه الله عنه عندالله يتركم وترت الرجل أذا قتلت له قتيلا أو اخذت ماله.

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمردوایت کرتے ہیں کدرسول خدا علیہ نے فرمایا جس شخص کی نمازعصر جاتی رہی ،ایباہے کہ گویااس کے الل ومال ضائع ہوگئے ،امام بخاری کہتے ہیں بسر سےم، و نسوت المسوجل سے ماخوذ ہے اور بیاس وقت بولتے ہیں، جبتم کسی عزیز کوتل کروویا اس کا مال لوٹ لو۔

تشریکی: نمازعمر کے فوت ہوجائے کا مطلب کیا ہے؟ بعض حعزات کی رائے ہے کہ جماعت کا فوت ہونا مراد ہے اورامام اوزائل کی تغییر ابوداؤ دہیں ہیہے کہ سورج کی دھوپ میں زردی آجائے ، لینی وقت مخار دستھ ب فوت ہوجائے ، علام یعنی اور حافظ نے کہا کہ بلاکی عذر مجبوری کے وقت جوازنکل جائے ، اورامام بخاری کی مراداس باب میں بغیر قصد وارادہ کے فوت ہوجانا معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ اسکلے باب میں ترک کرنے کا لفظ لائے ہیں ، جوعمد اُترک کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی بھی بھی رائے ہے، آپ نے فر ، یا کہ صدیث سے ثابت ہے کہ پہلی امتوں نے بھی نماز عصر میں کوتا ہی کی تقی (شایداس لئے کہ کاروبارو فیرو میں مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اوراس لئے خفلت وستی کرنے پروعید آئی ہے ) واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب اثم من ترك العصر

(اس مخض کا گناه جونمازعصر کوچموژ دے)

۵۲۳. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحى بن ابى كثير عن ابى قلابة عن ابى السمليح قبال كرو بصلوة العصر فان النبى مُنْبُهُ قال من ترك صلوة العصر فقد حبط عمله.

مر جمہہ: حضرت ابولی روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں ابر کے دن بریدہ کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز سورے پڑھالو، اس لئے کہ نبی کریم علقے نے فرمایا ہے کہ جو تنفی عصر کی نماز چھوڑ دے، توسمجھالوکہ اس کا (نبیک )عمل ضائع ہو گیا۔ تشری : پہنے باب کی حدیث میں نم زعمر بے خفلت ولا پروائی فوت ہوجانے پر وعیدتی ، یہاں عداترک کرنے کا بیان ہے اور صحابہ کرام کی عابیت احتیاط ہٹلائی ہے کہ اہر وباو کے موقع پر نمازعمر میں جلدی کرتے تھے، مب داوقت کروہ آجائے یا غروب ہی ہوجائے اور پیدند چلے ، حقیقت سے ہے کہ خفلت ولا پروائی اور عداترک کرنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس حدیث الباب سے بیمی معلوم ہوا کہ اہر وبارش کے دن صحابہ کے خفلت ولا پروائی اور عداترک کرنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس حدیث الباب سے بیمی معلوم ہوا کہ اہر وبارش کے دن صحابہ کے جلدی کرنے کی وجظمت واند میرا ہوجا تاتھی ، ورندہ وعام دنوں میں تاخیر کرتے تھے، گرا کے بھی نہیں کہ کروہ ووقت وافل ہوجائے اور کی حدیث ہیں کو موقت وافل ہوجائے اور کی حدیث ہیں ، واللہ تحالی اعم۔

## باب فضل صلوة العصر

(نمازعمر کی نصیلت کا بیان)

۵۲۳. حدثنا المحميدي قبال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال كنا عند النبي من المنتخ فنظر الى القمر ليلة فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في روبية فان استطعتم ان لا تغلبو على صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل العروب قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.

۵۲۵. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله تُنْتُنْ قال يتعاقبون فيك ملئكة بالليل وملئكة بالنهار و يجتمون في صلوة الفجر و صلوة العصر شم يعرج الذين باتوا فيكم فيساً لهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون اتينا هم وهم يصلون.

مرجمہ ۵۲۲ : حضرت جریر بن عبداللہ (وایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر سے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فر مائی اور فر مایا کہ تم اپنے پروردگار کو مائلیا اس طرح دیکھو گے، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں شک ندکرو گے، الہٰ دااگر تم سے کر سکتے ہو کہ طلوع آفاب سے پہلے اور غروب سے پہلے کی نماز میں (شیطان پر غالب آکر) اوا کرلیا کروتو (ضرور) کرو، پھر آپ نے فسست بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب طاوت فر، ئی۔

تر جمہ ۵۲۵ : حضرت ابو ہر پر ڈروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافیہ نے فرمایا کہ شب وروز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں او سیسب فجر اور عصر کی نماز میں مجتبع ہوتے ہیں، جوفر شنے رات کوتمہارے پاس رہے ہیں (آسان پر) چڑھ جاتے ہیں، تو ان سے ان کا پرودگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خودا ہے بندوں سے خوب واقف ہے کہ تم نے میرے بندول کوئس حال میں چھوڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نم زیڑھتے ہوئے چھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے (تب بھی) وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اکثر حضرات نے نماز عصر کو افضل الصلوۃ قرار دیا ہے، مگر امام بخاریؒ نے صرف فضیلت بتلائی ، شاید وہ دوسرے حضرات کے ہمنو انہیں ہیں۔

قوله لا تصامون پرفرمایا کدیشم ہے بھی شتق ہوسکتا ہے کہتم ازدہ مناظرین کی وجہ سے رؤیت باری تعالی سے محروم نہ ہو گے اور ضم ہے بھی ہوسکتا ہے کداس کی رؤیت کے وقت کوئی کس پرظلم کر کے اس سے محروم نہ کرسکے گا۔

## تجليات بارى تعالى

#### عورتوں کے لئے جنت میں دیدارخداوندی

حضرت نے فرمایا: -اس معلوم ہوا کہ ان نمازوں کے اہتمام کی وجہ ہے ہی رؤیت باری کا شرف نمازی مومنوں کو جنت میں ماصل ہوگا ،اورشا ید دارقطنی کی روایت ہیں جو ہے کہ تورتوں کو جنت میں عیدین کے دنوں میں رؤیت حاصل ہوا کر ہے گی وہ اس لئے ہے کہ ان کوعیدین میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی تھی (جونتوں کے خوف سے قابل عمل شربی ،گر چونکہ وہ خوداس میں معذور ہیں ،اس سے وہ شرف ان کوعیدین میں حاضر ہوگا جس طرح مجبوری ، بیاری یاسفر کی وجہ نے نوافل داورا دنہ ہو کئیں تو اجر دائوا بضر ور ملتا ہے۔ وامتد تعالی اعلم ) میں میں تو اجر دائوں میں جو میں نیادہ تفصیل ہے ، فتح الباری میں بھی تو لہ یہ تعالیوں مادی کی تربیدیں زیادہ تفصیل ہے ، فتح الباری میں بھی حدیث کے مزید کمان کی تو کے این خزیمہ میں زیادہ تفصیل ہے ، فتح الباری میں بھی حدیث کے مزید کمان کی تربیدیں دیا دیا تھا ہوں مادیدی کی ہے۔

نہارشرعی وعرفی: حضرت نے فرمایا کہ نہارشری وعرفی ہونے کا لحاظ مختلف طریقوں پر ہواہے، مثلاً روزہ کے لئے نہارشری سے صادق سے غروب تک ہے اورنماز کے چی ہیں صبح سے عصر تک ہے، ای لئے نماز عصر کے بعد نظل مکروہ ہوئے کہ دن کا دفتر بند ہو چکا۔

## اجتماع ملائكه نبهار دليل

دونوں وفت فرشتوں کے اجتماع کی بھی ہو کتی ہے، کہ وہ دونوں وقت اس دیا ہیں آ کر مسمانوں کونمیزوں ہیں مشغول دیکھیں اور حق تعالیٰ کی جنب ہیں حاضر ہوکر نمازوں کی شہاوت دیں ، اور میحق تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت وشفقت بندوں کے حال پر ہے کہ ان فرشتوں کوان کی دن و رات کی برائیوں اور معاصی پرمطلع نہ ہونے ویا اور نمازوں کے اوقات میں جمع ہونے کا تھم دیا ، علامہ بینی نے لکھا کہ اس نہ کور ہ حکمت وتو جیہ کی بناء پر تو دوسر سے پرمحافظ فرشتوں ہی کی بات ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ محافظ فرشتوں پر تو انسانوں کے سار سے ہی احوال منتشف رہتے ہیں ان سے صرف دو خاص وقتوں کا حال دریافت فرمانا کیسے مناسب ہوگا ، دوسر سے یہ کہ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ مرج تا ہے تو اس کے مرف دو خاص وقتوں کا حال دریافت فرمانا کیسے مناسب ہوگا ، دوسر سے یہ کہ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ مرج تا ہے تو اس کے انہاں کی درخواست کرتے دیے ہیں ، دہندا ظاہر یہی ہے کہ وہ نمازوں کے وقت جمع ہونے والے نے مرمحافظ اور نے برکا تن فرشتے ہی ہوں گے۔

# فضیلت کس کے لئے ہے

علامہ بینی نے لکھا کہ جب ان دونوں نمازوں کی بہت ہی بزی فضیلت اجتماع ملاکہ اور رفع اعمال کی ثابت ہوگی ہتو مناسب ہوا کہ جو بندے ان دونوں نمازوں پر مداومت ومحافظ بینی کے ان کو افضل عطایا یعنی رؤیت ہاری جل ذکرہ سے سرفراز کیا جائے ، حافظ بینی نے بیہ بندے ان دونوں نماز وں پر مداومت ومحافظ بین گریں شعبیات بظاہران مومنوں کے لئے ہے جوان دونوں وتتوں کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ (عمد مدید)

حکمت سوال: علامہ بینی نے لکھ کہ حکت فرشتوں سے خیری شہادت لینی ہے، بن آ دم کے لئے اور استعطاف بھی ہے تا کہ وہ ان پر مہر بان ہوں، یاان کی آجعل والی بات کا جواب دیتا ہے اور ہتلا تا ہے کہ صرف تم ہی تقدیس بارک کرنے والے نہیں ہو، بنی آ دم میں بھی تم جیسے اور تمہاری ہی شہادت سے تبیح و تقدیس کرنے والے ہیں۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ بیسوال بطریقہ تعبد ہے، جس طرح ان فرشتوں کواعمال بنی آ دم لکھنے کا تھم ہوا، حالا نکہ حق تعالیٰ سب باتوں کو سب سے زیادہ جائے والے ہیں۔ (عمدہ ص۵۵ج۲)

قوا کد: علامہ بینی نے بہت سے فوا کد حدیث البب کے لکھے ہیں مثلاً (۱) نماز اعلیٰ وافضل عبدت ہے کیونکہ اس کے ہارے ہیں سوال وجواب وارد ہوا ہے (۲) نماز فجر وعصر دونوں اعظم ترین نمازیں ہیں (۳) ان دونوں وقتوں کا خصوصی شرف بھی معلوم ہوا، اور حدیث میں ہے کہ نماز قبح کے بعد رزت تقسیم ہوتا ہے اور اعمال دن کے آخری حصہ میں او پراٹھائے جاتے ہیں، البذا جوان اوقات ہیں، مشغول عباوت ہیں مشغول عباوت ہوگا اس کے رزق وقمل میں خیر و ہرکت ہوگی۔ (۳) اس امت کا شرف دوسری امتوں پر ٹابت ہوا (۵) فرشتے بھی اس امت سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے امال خیر کو خدا کے بہاں لیے جاکر پیش کر کے اس کا تقرب تلاش کرتے ہیں (۲) القد تعالیٰ فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں (۷) نمازعمر کو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ اوا کرنے کی ترغیب ہے کیونکہ وہ شغولیت کے وقت ہوتی ہے (عمد ۵۵۵ ہے)

آه حفرت علامه شمیری قدس سره کی رائے بھی بہی تھی کہ بیضیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے واس کے لئے ہم نفرد کے سینبیس (مؤلف)

ا کی سیخ تظیم وجلیل نعمت ورحمت خداوندی ہے کہ جولوگ ہرتنم کے شرک سے مجتنب رہے اور ایمان اور یعیّن پر ان کاحسن خاتمہ ہوجائے تو دوسرے معاصی کی منظرت کا سامان بھی معظرت کا سامان بھی معظرت کا سامان بھی معظرت کا سامان بھی ان کی مغفرت کا سامان بھی ان فرشتوں کے ذریعے کرایے گیا، جواس بندہ کی پوری زندگی کے معاصی اور بدا تل یہوں ہے نہم رف بوری طرح واقف رہے، بلکہ اس کواس بندہ کی بوری زندگی کے معاصی اور بدا تل یہوں ہے تا ہے اس کے سئے حسن خاتمہ مقدر فریا کراحسان تنظیم فرماویو ہے تو حق تعالیٰ کی سخودم تک کئے مزید میار کرتے رہے، اب چونکہ انہوں نے دیکھا کہ حق تعالیٰ کے سئے حسن خاتمہ مقدر فریا کراحسان تنظیم فرماویو ہے تو حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے مزید میارہ کو نے کہ سئے استغفار میں مشخول ہوگئے۔ (مؤلف)

قولہ "ہو کساھے و ھے یصلون" پر حفرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ جھے اس بیس رّدد ہے کفر شتے بھی جماعت فجر وعمر بیس شریک ہو کرافتدا کرتے ہیں یانہیں؟ موطا اہام مالک ؓ بیل حضرت سعید بن المسیب نقل ہے کہ جو شخص جنگل بیس نماز پڑھے تو اس کے میکھوڑ شئے بہاڑوں کی برابر کھڑت سے اقتدا دائیں با کیں دوفر شئے بھی نماز بڑھے ہیں اوراگر وہ اذان دے کر نماز قائم کر بواس کے میکھوڑ شئے بہاڑوں کی برابر کھڑت سے اقتدا کرتے ہیں تو جب ایک نماز بیل افتدا ثابت ہوگی تو سب نمازوں ہیں ثابت ہوجائے گی اور آیت "ان قسر آن المضجور کان ہشھو دا" سے افتدا ثابت نہ ہوگی ، کیونکہ شہود بغیرا فتد ایک ہوسکتا ہے جسے بشہدون دعو قالمسلمین وغیرہ ہیں ، بذا گر شہود کا اطلاق حضور پر ہوتو معنی ظاہر ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھے چھوڑ ا ہے اوراگرا فتد اوادا ہوتو باعتبار جس کے مطلب یہ ہوگا کہ جن کی ہذا ہم نے نہیں کی ان کے بین کونماز پڑھے کہ کو نماز پڑھے جو ڈا ہے دونماز پڑھ کرگئے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نماز ٹھ کرگئے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نماز ٹھ کرگئے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نماز ٹھ کرگئے ہیں کہ ان کے کہ ان کونماز پوری کرتے ہیں۔ یا مسبوق و غیرہ مراد ہوں گے کہ ان کونماز پوری کرتے ہو والے۔

حضرت نے فر مایا کہ جھے امام بخاری کے اس طریقہ بیں بھی اشکال ہے کہ انہوں نے حدیث فد کورکو صرف فضیلت عمر کے لئے خاص کرلیا جبکہ حدیث میں فجری بھی فضیلت موجود ہے، پھر جب فجری فضیلت کا باب قائم کیا تو وہاں بھی اس حدیث کوئیں لائے اور صرف آیت ان قسو آن المفجو تکان حشہودا کو ذکر کیا پس ہوسکتا ہے کہ حدیث فدکورکو صرف فضیلت عمر پرجمول کیا ہواور فجر ش ملائکہ کوطرف نہار پر محمول کیا ہو بخلاف عمر کہ اس جس حضور ملائکہ کو خوداس کی ذاتی فضیلت پر بی سجھا طرف نہار کی وجہ سے نیس کہ طرف حس مغرب ہے اگر طرف ہونے کی وجہ سے ماضر ہوتے تو مغرب کے وقت آتے نہ کہ عمر کے وقت ایک اشکال یہ بھی ہے کہ جب فرشتوں کی آمد دونوں وقت ہوئی ہوتے کی وجہ سے فرشتوں کی آمد دونوں وقت ہوئی ہوتے ہوئی ہوئی ایک میں مرف فجری تحقیم کیوں ہوئی ؟ جواب یہ ہے کہ اس جس قراوت جبری ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے حضور وشہود کا ذکر زیادہ اس موسی کو کہ کہ اس جس قرآن میں میں ترآن مجید سنے کا اشتیا ق وشغف بہت ہی زیادہ ہے۔

## باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب

(ال مخف كابيان، جوغروب آفآب بيلي عصركي ايك ركعت إئ)

۵۲۲. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شبان عن يحيىٰ عن ابى سلمة عن ابى هويرة قال قال رسول الله من هذا ادرك سجدة من ادا ادرك سجدة من صلونة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلوته واذا ادرك سجدة من صلونة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوته.

٥٢٥. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه اخبره انبه سمع رسول الله عليه الله عليه الما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب المسمس اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا نتصف النهار عجزو فاعطوا قيراطاً قيراطاً قيراطاً ثم اوتى اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم عجزو فاعطوا قيراطاً و قيراطا ثم اوتيننا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحس كنا اكثر عملا قال الله عز و جل هل ظلمتكم من اجركم من شيء قالو الاقال وهو فضلى اوتيه من اشآء

ا بیاثر موطا امام ما لک جس موقو فا مروی ہے گر مرفور عے ، کیونکہ ایسی بات رائے ہے تیس کی جاسکتی اور موصولاً بھی بروایت حصرت سلمان فاری ہاکمعنی نسائی جس ہے بیسجی وائن الی شیبہ و فیررہائے یہال حضرت سلمان ہی ہے موقو فا مروی ہے۔او جزم 19۵) ۵۲۸. حدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى نعن النبي مَانَّهُ قال مثل السمسلمين واليهود و النصارى كمثل رجل ن الستاجر قوما يعملون له عملا الى الليل فعملوا الى نصف النهار فقالو لاحاجة لنا الى اجرك فاستاجر اخرين فقال اكملو بقية يومكم ولكم الذى شرطت فعملوا حتى اذا كان حين صلواة العصر قالو لك ما عملنا فاستاجر قوما فعملو بقية يومهم حتى غايت الشمس فاستكملو آ اجرا لفريقين.

ترجمہ ۱۹۲۹: حضرت ابو ہریرہ اروایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی نے فرمایا جبتم میں سے کی مخص کونماز عصر کی ایک رکعت آفتاب کے خروب ہونے سے پہلے ل گئ تو ہاتی نماز پوری کرلینی جا ہے اور جب نماز تجرکی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے ل گئ تو ہاتی نماز بوری کرلینی جا ہے۔

مر جمہ کا کا دوری ہیں۔ اللہ علی ہوتے ہوئے اللہ اللہ اللہ علی ہوتے ہوئے اللہ علی ہے اللہ علی ہے ہوئے ساکہ میں عبداللہ (ابن عرف) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کے انہوں نے رسول اللہ علی ہوتے ہوئے ساکہ تمہاری بقاان امتوں کے مقابلہ ہیں جوتم سے پہلے گز ربھی ہیں ایس ہے، جسے نماز عصر سے لے کرغروب آفیا ہیں کہ کو رات والوں کو تو رات دی گئی اور انہوں نے (اس پر) عمل کیا ، یہاں تک کہ دو پہر کا وقت آگیا تو وہ تھک گئے اور انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا اس کے بعد ہم لوگوں کو بعد انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا اس کے بعد ہم لوگوں کو مقر آن دیا گیا اور ہم نے خروب آفیا ہے ہی دورد و قیر طور سے گئے ، اس پر دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ان نوگوں کو دو، دو قیراط دیے اور ہمیں ایک بی قیراط دیا ، حالا نکہ ہم کام کے اعتبار سے زیادہ ہیں ، اللہ عروب نے فر مایا کہ ہی قیراط دیا ، حالا کہ بی میرافضل ہے ، جسے جا ہتا ہموں زیادہ دیتا ہموں ۔

تر جمہ ۵۲۸: حضرت ابوموی رسول اللہ علی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا، مسلمانوں کی اور یہود و نصار کی کی اسک مثال ہے کہ جیسے ایک خض نے پکھلوگوں کومزدوری پرلیا ہو، تا کہ رات تک اس کا کام کریں چنا نچا نہوں نے وو پہر تک کام کیا اور کہا کہ ہمیں مثال ہے کہ جیسے ایک خض نے پکھلوگوں کومزدوری پرلیا ہو، تا کہ رات تک اس کا کام کریں چنا نچا نہوں نے وو پہر تک کام کیا اور کہا کہ ہمیں نے دوسروں کومزدوری پرلگالیا اور (ان سے ) کہا کہ باتی دن اپنا پورا کرواور جو پکھ مثل نے مزدوری مقرر کی ہے، تہیں ووں گا، انہذا انہوں نے کام کیا، یہاں تک کے عصر کی نماز کا وقت آگیا، ان لوگوں نے کہا کہ جو پکھ ہم سے کام کیا، وہ تیرے لئے اتنا ہی ہے، پھراس نے دوسرے لوگوں کومزدوری پرلگایا تو انہوں نے بقیددن کام کیا، یہاں تک کہ آفنا ب غروب ہوگیا اور ان لوگوں نے دونوں فریق کی (برابر) مزدوری پوری حاصل کرلی۔

پڑھ چکا ہے وہ باطل ہوگئی، پھر سے طلوع وغروب کے بعد پوری پڑھے،امام ابوصنیفہ فرہ تے ہیں کہ شیح کی ہوتو یہی تھم ہے،غروب کے قریب والی ہوتو پوری کرلے، وہ جہ نز و درست ہوگی،اہ م ابو یوسف ہے ایک شاذ روایت سے کہ تھے کہ تھے کی نماز کی اگر ایک رکعت پڑھی تھی اور سورج طلوع ہونے لگا تو اتنی ویرتو قف کرے کہ سورج اچھی طرح نکل آئے اور کراہت کا وقت ندر ہے تو ہا قی رکعت پوری کرلے، اس کے فرض اوا ہوجا کیں گے،امام اعظم کے نز دیک ایسا کرنے سے وہ نماز نفل ہوگی،فرض پھر سے پڑھے گا، دوسری روایت ا،م ابو یوسف سے بھی اس کے مطابق ہے امام محمد کی رائے ہے کہ ایک نماز نہ فرض ہوگی نہ نفل ،سرے ہو طل ہی ہے۔

امام طحاويٌّ وغيره كالمسلك

 جواز کومنسوخ کردیق ہیں، جن میں طلوع وغروب کے وقت میں نماز کی صریح ممانعت آگئی ہے، لہٰذا اگر نماز پوری ہونے ہے قبل طلوع و غروب ہونے گلےتو نماز باطل ہوجاتی ہے۔

#### ائمة ثلاثه كامسلك

ید دوسرا مسلک ہے کہ طلوع وغروب ہونے سے نماز ہاطل نہیں ہوتی ،اگرا میک رکعت پہلے پڑھ کی ہے تو دوسری بعد طلوع یا بعد غروب کے پڑھ سے اور اوس کی نماز ادا قرار پائیگی امام شافعگی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت ادااور دوسری قضا شار ہوگی ،غرض ان سب جھزات نے بجائے دفت نظر کے طاہریت کی شان دکھلائی ہے اور احتال والی احادیث کی وجہ سے صرتے وصاف احادیث ہے مرف نظر کی ہے ، جبیہا کہ ہم اس ہات کودلائل کے ساتھ واضح کریں گے۔ان شاء اللہ تقالی و بہتھین

امام اعظم كامسلك

بظاہرا مام صاحب کی رائے اس سئلہ میں سب سے الگ ہے کہ وہ نمازعصر بیں تو ائمیہ ثلاثہ کے ساتھ میں ،گرنماز فجر بیں الگ ہوگئے ، اگر چہ ہم ہیکھی بتلائیں کے کہ نمازعصر کے بارے بیں بھی جوان کا مسلک بعض حنفیہ نے سمجھا ہے وہ نہیں بلکہ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق میں دوسراہے ،امید ہے کہ حضرت کی اس تحقیق وقد قبق کوقد رکی نگاہ ہے ویکھا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب نے مسلک امام کی توضیح تو اس طرح فرمائی کہ عام کتب متون حفیہ بیں جو یہ لکھا ہے کہ اگر عصر کی نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھی تھی اور جوسوری فروب ہونے لگا تو اس کو بعد غروب کے پورا کرلے، بیتر جمائی صحیح نہیں بلکہ جس طرح امام مجر نے اپنے موطاً میں لکھا ہے وہ صحیح ہے، آپ نے بساب الوجل ینسسی المصلوف بیں کھا کہ حضور علیہ السلام نے بیلۃ التعر ایس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور فرمایا: - جو خص نماز بعول جائے تو جب یا وہ سے تو پڑھ لے ، کہونگ وہ سے بیاری کا ارشاد ہے قائم کرونماز میری یاد کے لئے ، امام محرق نے فرمایا کہ ای پڑھل کرتے ہیں ، الا بید کہوئی ان ساعات بیل یا دکر ہے، جن جس حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے روک و یا ہے جبکہ سورج طلوع ہو بلندا ور روشن ہونے تک ، نصف النہار کے وقت زوال ہونے تک اور شام کو جب سورج کی دھوپ لال ویلی ہوجائے ، اس کے غروب ہونے تک ، البتذا ہی دن کی عصر کی نماز پڑھے گا گرچہ آفی بار دروہ وجائے غروب سے پہلے تک اور یکی قول امام ابوصنیفہ کا ہے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بری بجیب بات ہے کہ حضیہ نے امام محد کے اس صرت ارشاد کی طرف توجہ نہ کی ، پھر فرمایا کہ در مختار میں تغییہ سے نقل کیا کہ اگرا کی صحف غروب سے پہلے نماز شروع کر ہے پھر غروب تک اس کو طویل کر لے تو ہمارے نزدیک مکروہ نہ ہوگا اور یہی روایت امام شافعی سے بہاس کتا ہے اس کے تفردات کو قبول نہ کریں ہے ، ہگر پھر میں نے ہم اس کے تفردات کو قبول نہ کریں ہے ، ہگر پھر میں نے اس مسئلہ کو فخر الاسلام کی اصول البز دوی میں بھی دیکھا تو انکاری گئجائش نہ رہی مگر تردو باتی رہا اور صاحب التوضیح نے جواعتذار خشوع میں خضوع کا پیش کیا اس سے بھی تشفی نہ ہوئی ، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ فر الاسلام نے قول مرجوع پر تفریع کی ہے ، کو کہ مصورت نہ کورہ میں فقہاء حضوع کا پیش کیا اس سے بھی تشفی نہ ہوئی ، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ فر الاسلام نے ہمی عدم کرا ہت نہیں آتی ، دوسر نے فقہاء کی رائے ہے کہ ایسان محل اور خفوں مکروہ جیں ، اور بھی تول ارتے ہے کہ ایسان ملام نے بھی عدم کرا ہت صلوق والا مرجوع تول اختیار کر لیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب کا مسلک وہی ہے جوامام محد ؓ نے بھی لکھا ہے کہ اس دن کی نماز عمر بھی صرف اصفر ارتش کے وقت پڑھی جائے ہے۔ جاسکتی ہے جوغروب سے پہلے ختم ہوجائے تاکہ پوری نماز غروب سے قبل ہوجائے ،حضرت ؓ نے مزیدوضا حت فرمائی کہ غروب دو ہیں ایک شرعی ، دوسراحی اور حنیہ کے یہاں جواس دن کی عصر اوا ہو کتی ہے وہ غروب شرعی (اصفر ارتش) تک ہے ، دوسرے ایم شرطان کہتے ہیں کہ اگر غروب تقیق و حمی ہے قبل بھی صرف ایک رکعت پڑھ سے تو پڑھ لے اور غروب کے بعد ہاتی پڑھ لے، لہذا صدیمٹ نبوی کا حاصل میہ ہے کہ جو شخص ایک رکعت نماز عصر کی امام کے ساتھ اصفر ارشم سے پہلے پالے اس کونماز عصر ٹل گئی اور بیکہ اصفرار کے بعد غروب تک وقت منافق کا ہے، بیر حصد تعلیم نبوی میں واضل ہونے کے لائق ندتھا، اس لئے متروک ہوا، پھر حضرتؓ نے فرمایا کہ میرے نزویک کوئی بھی دلیل، اس کے لئے نہیں ہے کہ اگرایک شخص غروب سے قبل ایک رکعت پالے تو غروب کے بعد اس کو پورا کر لے اور وواس نماز کا مدرک ہوج سے گا۔

# بخاری کی حدیث الباب مسبوق کے لئے ہے

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ علامہ نووک ؓ نے حدیث ھن اور ک در تحدہ من المعصو کے ہارے ہیں کہ کہ بیاس کے لئے صرح دلیل ہے کہ جو شخص ایک رکعت سج یاعمر کی پڑھ نے، پھر وقت نگل جائے تو اس کی نماز باطل نہ ہوگ بلکداس کو پورا کر لے گا اور وہ صحح ہوگی اور بیہ مسئلہ عمر کے بارے ہیں ججمع علیہ ہے، لیکن صبح ہیں اس کے قائل ائمہ ٹلا شاور سارے بی علاء امت ہیں بجر امام ابوطنیف ؓ کے انہوں نے فرمایا کو سے کے نماز طلوع شمس سے باطل ہوجائے گی ، کیونکہ ممالعت صلوۃ کا وقت داخل ہوگی ، بخلاف خروب شمس کے اور بیصد بیث ان کے خلاف جست ہے۔

## حضرت شاه صاحب كاا فاده خصوص

حضرت نے فرمایا کہ بخاری کی اس حدیث الباب کوعلاء حنفیہ نے بھی مواقیت پر محمول کیا ہے، جس کا مفادیہ ہوگا کہ دوسری رکعت طلوع یا غروب کے بعد پڑھی جاسکتی ہے اور اس طرح اس مسئلہ میں حنفیہ کا باہم اختلاف ہوگا، جواو پر ذکر کیا گیا ہے مگر میر ہے نزدیک یہ حدیث بھی دوسری احادیث کی طرح مسبوق کے حق میں ہے اور مواقیت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، لبندا باہمی اختلاف کی صورت میں بہال سامنے آئے گی اور دلیل میری میں ہے کہ بیحدیث حضرت ابو ہریں والی چند جگہ اور آئی ہے اور سارے بھی حنفیشنق ہیں کہ وہ سب حدیث میں مسبوق کے بارے میں ہیں۔

(۱) مسلم شریف وغیرہ کی صدیشھن ادر ک رکعۃ من الصلواۃ فقد ادر ک الصلواۃ ،اس بیں اور بخاری کی صدیث الباب بیں کوئی فرق نہیں بجواس کے کہ بیسب نمازوں کے لئے عام ہا اور حدیث الباب صرف فجر وعصر کے لئے ہا وران کی تخصیص کا نکتہ بیہ ہو دونوں بعض اوصاف بیں مشترک بیں بہت کی آلا دونوں کے الترام واجتمام پررؤیت باری کا وعدہ ہا اور حدیث من صلے البو دین دخل البحدة بھی ہوار آن مجید کی بہی بہت کی آیات بیس ایک ساتھ ذکر ہوئی بھیے و سبح بحد مد ربک قبل طلوع المشمس و قبل الغووب اور تمام حنفیہ تنتی ہیں کہ حدیث عام قطعا بحق مسبوق ہے ، کیونکہ مسلم شریف بیں دوسر عظر بی سے مین ادر ک رکھۃ من المصلواۃ مع الامسام نفتدادرک وارد ہے ،اس بیس تصریح مسبوق ہے ، جبکہ ان دونوں کی سندواحد ہے ،اہذا دونوں کے اتحاد کا دعوی کہی کیا جا سکتا ہے کہ بھی راوی ہیں ہے بھی قرار دے کیتے ہیں ، پس ایک کی قید کو دوسری میں راوی نے تعلی کی دونوں کو مسبوق بی انسان کی میں اور اس کو ایک ایک کی قید کو دوسری میں اور کی کی دونوں کو مسبوق بی انسان کی میں اور دونوں کو مسبوق بی انسان کی میں وارد ہوئی کی مسبوق قرار دیا ہے۔

(۲) (راقم الحروف عرض كرتا ب كه بخارى مين بهي حديث نمبره ۵۵مسلم شريف كى مندرجه بالاعام حديث كي طرح ب بعيه )

(٣) اليوداؤ وشريف بساب الوجل يدرك الامام ساجد اكيف يصنع ش بعي صديث الى بريرة ب: - اذا جنتم الى

الصلوة و نحن سجودنا سجد واولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة.

(۵)علام پیٹی نے واقطتی ہے حدیث شک کی من احد ک صلوۃ رکعۃ قبل ان یقیبہ الامام صلبہ فقد احد کھا ، پیجی صریح تھم مسبوق ہےاور حدیث ابوداؤ دیرامام بخاری نے پچھ نفتہ بھی کیا ہے بھر سیحے این فزیمہ میں بھی ہے۔

حضرتٌ نے بیکھی فرمایا کہ میں بیتو دعو نے نہیں کرتا کہ حدیث ایک ہی ہے،البتہ بیکہتا ہوں کدا حادیث ماثو رہ میں اختلاف ففطی ہے جورالیوں کی طرف ہے آیا ہے بلکہ بیمی احمال ہے کہ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ کے یاس متعددا حادیث نبویہ ہوں جوان کو مختلف اوقات میں حاصل ہوئی ہوں گی اورحضورعلیہالسلام نے ان کومختلف اوقات میں مختلف ارشادات کئے ہوں،گرسب کا مفادوتھم آیک ہی ہے، جو باوجوو اختلاف تعبیرات کے بدل ہیں سکتا۔ حديث يبهق كالتحقيق

حضرتٌ نِفرمايا كرمديث كالفاظ فقد اهرك البصلوة يا فليصل اليها ركعة اخرى يا فليضف يا فليتم صلوة وغیرہ کوبلائس تکلیف کے مسبوق کے حق کی شار کر سکتے ہیں لیکن صدیث بیٹی کے بیالفاظ مین ادر ک من المصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس و ركعة بعد ما تطلع الشمس فقد ادرك الصلوة تلاتے بي كرمديث وقت وقت كيارے بي برمبوق كے بارے میں تہیں اور بیرکہ رکعت طلوع تنس کے بعد پڑھی جائے تو اس کا جواب بیہ کہ حافظ ہے ہو ہو گیا کہ اس حدیث کو باب مواقیت میں لے آئے حالانکدوہ فجرک سنتوں کے بارے میں ہادرحدیث مشارالیہ زیادہ سمجھ طور پرتر مذی شریف میں ہے مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ سے کہ جو تخف مبح کی دورکعت (سنت ) نه پڑھے توان کوطلوع مٹس کے بعد پڑھ لے ،علامہ ذہبی نے بھی اس کی تصبح کی ہے تواصل حدیث تو پیٹمی ،اس کو راویوں نے بدل دیااور بیصدیث میرے پاس اکیس طریقوں ہے موجود ہے،ان سب کا مدار حضرت قباد ہ پر ہے اور راوی صحافی حضرت ابو ہریرہ ا میں پھر بعض نے تو مسئلہ ادام سفن فجر بعد الطلوع کی صراحت کردی اور بعض نے مہم طور ہے ایسے الفاظ روایت کردیج جوحافظ نے تقل کئے ہیں، حالانکہان کی مرادمجھی رکعت ہے نماز ہی تھی اور رکعت قبل طلوع ہے نمازصبح کے فرض مراد لئے تنے اور رکعت بعد الطلوع ہے سنت فجر کا ارادہ کیا تھا،اوراس تشم کی تخلیط راویوں ہے بہت ہوتی رہتی ہے،جس کونن حدیث ور جال کے واقف جان لیتے ہیں۔

# ركعتي الفجر كي دليل

حضرت نے بیمی فرمایا کدالی دلیل رکعتی الفجر کے ہونے کی بیمی ہے کدان طرق میں کسی طریق میں عصر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر ب بھی ای مدیث عام (زر بحث) کے زمرے ہے ہوتی تواس میں بھی عمر کاذکر ہونا جا ہے تھا۔

## ا دراک رکعت ہے ادراک جماعت کاحکم

حضرت تے فرمایا کہ میرے لئے بورے فور وَکراور کثیر مطالعہ کے بعدیہ بات متح ہوگئی ہے کہ صدیث میں ادر ک و سمعة والی باب ا جمّاع وجماعت میں دار دہوئی ہے تا کہ اس امر کی تعلیم دے کہ کتنا حصہ یا لینے ہے جماعت کی نمازیانے والاقراریائے گا اورشریعت نے اس کے لئے متعل باب قائم کیا ہے اور بتلایا کہ م ہے کم ایک رکعت امام کے ساتھ یا لے تو مدرک جماعت ہوگا اور اس ہے کم میں ندہوگا اگر چد فنسلت جماعت حاصل ہوجائے گی۔

حقیقت ا دراک: بہے کہ کوئی چزفوت ہونے کے قریب ہوا درا ہے کوشش کر کے پالیاجائے ، جیسے دوڑ میں کوئی آ گے لکل جائے تو کوشش کر کے اس کو پکڑ لیا جائے ، یبی حال مدرک صلوۃ اہام کا ہے کہ امام کی رکعت پڑھ کرآ گے بڑھ گیا ہے اور اس نے آخری رکعت میں شریک ہوکراس کو پائی، شریعت نے اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو پوری نمہ زیمس شرکت کرنے والوں کے ساتھ شامل کردیں، جس طرح رکوع میں شامل ہوجانے والے کو پوری رکعت پڑھنے والول کے برابر کردیں، اور فاتحہ بھی اس سے ساقط کردی، پس تکبیرتح بمہ تو مقام سبقت ہے، موضع آمین مقام جمع ہے، جونقط مرکز دائرہ بھی اور مجتم الملائک والن س بھی ہے، رکوع مقام احتساب ہے، پھرا گر مین کامق م فوت ہوجائے تو موضع تحمید سے جلافی ہوگی کہ اس میں بھی فرشتے شرکت کرتے ہیں۔

ابتداء سمع اللد لمن تحدہ: حدیث میں آتا ہے کہ ایک وفعہ حضرت ابو بکڑ دیر سے پنچے اور بھیر تحریر کر یمہ کہ کررکوع میں شریک ہوئے ، پھر رکوع سے اشھتے ہوئے تھیدکی ، گویانماز کا خلاصہ پیش کیا ، نماز سے فارغ ہو کر حضور علیہ السل م کے پاس دحی آئی کہ خدانے جمد کرنے والے کی ، وازس لی اور اس کے بعد سے بی سمع الملہ لمن حمدہ کہنے کا تھم ہوگیا ، جبکہ پہلے رکوع سے سراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر ہی کہی جاتی تھی۔

عصر کا وقت مکروہ: اوپر کی تحقیق ہے واضح ہوگی کہ اصفر ارشس ہے خروب شس تک وقت نماز عصر کے لئے وقت مکروہ اور حضور
علیہ السلام نے جود وسرے دن آخری وقتوں میں نماز عصر پڑھ کر بتلائی تھیں، تو عصر کی نماز ختم ہوتے ہی سی بدکا کہنا ہے کہ سورج میں سرخی سگی
تھی اور اس سنے حنفیہ کا رائح مسلک وہ ہے جوام محد نے بتلایا کہ اسفر ارشس سے قبل عصر پڑھ کی جائے اور جن حضرات حنفیہ نے خروب تک
کی عصر کی نماز کو بھی مکروہ قرار نہیں دیوہ مرجوع ہے بلکہ اس کومسلک حنفی نہ کہا جائے تو بہتر ہے اس لئے حضرت شاہ صاحب بڑے افسوں کے
ساتھ فرمایا کرتے تھے، کہ بچھ حنفیہ نے امام محد کی تصریح کونظر انداز کردیا، اس سے سیجی معلوم ہوا کہ جولوگ عصر میں زیادہ تا خیر کرتے ہیں وہ
سماتھ فرمایا کرتے تھے، کہ بچھ حنفیہ نے امام محد گی تصریح کونظر انداز کردیا، اس سے سیجی معلوم ہوا کہ جولوگ عصر میں زیادہ تا خیر کرتے ہیں وہ
سملک حنفی کی مجھ رعایت نہیں کرتے ، حضرت شاہ صحب دار العوم دیو بندگی نماز عصر کی زیادہ تا خیر کو بھی ناپسند کی تھا۔

انمہ اربعہ کا انتحاد: یہاں غالبًاس امر کا اظہر رہی ہے کل نہ ہوگا کہ جن حضرات نے اہم اعظم کا مسلک نمازعمر کے بارے ہیں ائمہ اللہ کے ساتھ متحد ہتلایا ہے وہ ان کی مسافحت ہے کیونکہ اوپر کی تفصیل ہے یہ بات تھر جاتی ہے کہ امام صاحب کا مسلک ہے، بندا اگر عصر کی نماز مکروہ (اصفرار) ہیں شروع اورای پرختم ہے نہ کہ وہ کہ نی زعصر غروب ہے آبل اور کچھ بعد ہیں جو دوسر ہا تمہ کا مسلک ہے، بندا اگر عصر کی نماز ختم کرنے سے قبل بھی غروب شروع ہوجائے تو نماز باطل ہوجائے گی جس طرح صبح کا تھم ہے، لینی طبوع وغروب حقیق کے وقت شارع علیہ السلام کی ممانعت نماز کی وجہ ہے جو وعصر دونوں نمازوں کا تھم ایک ہے، البتہ غروب شری (اصفرار) مبطل صورہ یومینیں ہے۔ وابعد تعالی اعلم ۔

و کو لہ انم ابھاء کم : بخاری کی پہلی حدیث الباب پر کلام گذرا، اب دوسری و تیسری باتی ہے اور دونوں کا مضمون تقریباً مشترک ہے، تشری و بحث ہے قبل مختصر مطلب کوا ہے ذہمن ہیں تازہ کر لیجئے ،حضورا کرم علی بھے نے فرمایا کہ شتہ امتوں کی نسبت سے تہاری دنیا ہیں بقاء و تشری ہوتی ہے جتنی کہ عصر سے مغرب تک مدت ہوتی ہے، اہل تو راہ کو کئل کے سئے تھم ہوا تو دو پہر تک کام کرکے عاجز ہوگئے، لہذا مقررہ اجرت ایک آیک قیراط دے دی گئی، پھراہل انجیل کو کام سپر دکی تو انہوں نے عصر کے وقت کام چھوڑ دیا در پورانہ کیا، ان کو بھی ایک آیک قیراط احرت ایک آیک قیراط دے دی گئی، پھراہل انجیل کو کام سپر دکی تو انہوں نے عصر کے وقت کام چھوڑ دیا در پورانہ کیا، ان کو بھی ایک آیک قیراط

کی کیوں ہوئی؟)حق تعالیٰ نے فرمایا: - کیا میں نے تہماری مقررہ اجرت ہے پچھ کم کیا (حالانکہ تم نے پورے دن کا م بھی نہ کیا )وہ بولے نہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر پیتو میرافضل وانعام ہے، جس کوچا ہوں زیادہ دیدوں ( یعنی کی پرتواعتراض کی تنجائش ہے، زیادہ پرتیس)
دوسری حدیث کا حاصل بیہے کہ تہماری اور یہود دنف ری کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے پچھ ہوگوں کو شیح ہے رات کے سئے کام پر

دے کر رخصت کردیا گیا تب ہمیں قرآن مجید دیا گیا کہ اس پڑھل کریں ،اور ہم نے غروب تک عمل میں مشغول رہ کر دن پورا کردیا ، اہذا حق تعالی نے کام کی تحمیل سے خوش ہو کر ہمیں وووو قیراط عطافر ماویے ، دونوں اہل کت ب نے شکایت کی کہ بارالہا! ہم نے تو زیادہ عمل کیا تھ (اجرت میں

نگایالیکن انہوں نے دو پہرتک کام کرے کہا کہ اب ہمیں کامنہیں کرنانہ تمہاری اجرت کی ضرورت ہے،اس شخص ہے دوسروں کوکام پررکھ کہ باقی ون کام کروتمہیں بھی مقررہ اجرت دوں گا،نماز عصر تک کام کر کے انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو اس نے دوسرے ہوگوں سے کام پورا کرا، چاپا، انہوں نے آخردن تک جم کرکام کیا اور پورا کردیا، اس شخص نے خوش ہوکران کو ڈبل اجرت دے دی، اب سوال ہیہ کہ مقصد کیا ہے، بعض نے کہا کہ پہلی امتوں کو مدت زیادہ ملی اور اس امت کو کم، پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی تھیں، ان کی تھوڑی ہیں، بعض نے کہ کہ مجموع کیا ظرے نہ نہ اور عمروں کی کی بیشی مراد ہے اور یکی خوبرے ، حضرت شدہ صدب ؓ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو سالوں جم بینوں اور دنوں کے کیا ظرے ایک دن ون ان ایا جائے تو اس امت کا وقت عصرتا غروب ہوگا، بینی بنسبت گذشتہ مدت مدید کے دنیا کی عمر بہت کم روگئی ہے، بجر فرمایا کہ اس امت کی ترق کا دورایک ہزار سال رہا، جیسا کہ شخ اکبر، حضرت مجد دصاحب، شدہ عبدالعزیز صحب اور قاضی شاء امتد صاحب کی رائے ہے اور اس کی تا تمد حدیث ابو ڈاؤ د ہے بھی ہوتی ہے کہ میری امت کے لئے آدھا دن ہے اگروہ سنتھی رہ تو یا تی دن بھی استقامت کے ساتھ گذار لیس گے، ورنہ پہلوں کی طرح ہلاک ہوجا تھی گے۔

مسلمانوں کے عروج کے پانچے سوہ ۵ سال

راقم الحروف عرض كرتا ہے كە ابوداؤ د باب قيام الساعة ميں حديث ہے كد حن تعالى اس است كوآ دھےدن كے عروج سے عاجز يامحروم نه كرے گا، دوسرى حديث ميں حضور عليه السلام نے فرمايا مجھے تو قع ہے كه ميرى است حق تعالى كى جناب ميں اتنى وجاہت مانے سے عاجز

ایک بڑی وجہ فیض الباری میں فلطیوں کی ہیکی ہوئی ہے کہ حضرت کے ''خری دوس لوں میں احقر ادرمویا نا بدری لم صدحب دونوں درس بخاری شریف میں حاضر ہوتے تنے اور دونوں ہی حضرت کے ارشادات نوٹ کرتے تنے بھر بعد میں حضرت کی اردو تقریر کے لفاظ بعینہ صنبط کرنے کی کوشش کرتا تھا اوروہ ان کی عرفی بنا کر لکھتے تنے ،اورسنا کہ یکی طریقتہ صاحب' العرف العرف العرف العرب کے 'نے بھی اپنے اتھا۔

حضرت کے چونکہ تیزی روانی کے ساتھ اردو ہولتے تھے،اس لئے بہ یک وقت ضبط کرنے اور عربی بنانے کی ڈیل فر مدداری کو پورا کرنا بہت دشوارتھا، اور میں ند صرف درس کے بلکہ حضرت کے مجسسی ارشادات بھی قلمبند کرنے کا عادی ہوگی تھا، پھر یہ کہ مولانا موصوف بعد کومراجعت کتب بھی اپنے درس وغیرہ کی مشغولی کے باعث ندکر سکے ورنہ ضبط امان میں جوغلطیاں جوانوں کی ہوگئی ہیں وہ توضیح کران سکتے تھے۔

حضرت شوصاحب کے علوم وتحقیقات وعامیہ کو پیش کرنا تو بڑی بات ہے، جو کتا بیل آپ کی سواننے حیات پرکھی گئی ہیں ان بیس بھی غصطیاں کم نہیں ہیں، بجر نھے۔ العنبر للبعوری کے، شانگسی نے لکھودیا کہ حضرت نسباً سید تنے، حالانکسآ پ کا شجرہ نسب ان ماعظم کے خاندان سے متعلق ہے، کسی نے لکھودیا کہ آپ معمودش م کئے تنے، حال نکسآ پ صرف ہر بین شریفین تشریف لے گئے تھے اور کا فی قیام فرہ کروہاں کے کتب خانوں سے استفادہ فرمایا تھا، نہمیں تو بڑا افسوس ہے کہ اگر دارالعلوم وا بے حضرت کو مصروشام وقر کی بھیج دیتے اور آپ ہے جس سے سکی رسمت کے شوائی دنیا ہی دوسری ہوتی۔

حضرتُ فرہایا کرتے تے کہ میری کلی یا دواشتوں ہے تین بکس بھرے ہوئے گھر پر بین، مگر وہ سب کی ہوئے؟ ہمیں تو پہھی ہی نہ ملاحضرت نے نواور کتب خریدنے پر بری رقوم صرف کی تھیں اوران پرحواشی درج کئے تھے، مگر وہ بھی حضرتٌ کے انقال کے بعد میں نٹر کئیں اور جب جھے معلوم ہوا کہ وہ فرونست کی گئی ہیں تو جو کچھ پچی تھیں جس عمی ڈا بھیل کے لئے خرید کیں، وہ کرا پی میں موجود ہیں بھر بہت بڑا اور کراں قد رحصہ بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ناملدوا ٹالیدراجھون (مؤلف) نہیں ہے کہ وہ آ دھے دن تک ان کومر بلندی کا موقع میسر کرے، راوی حدیث حضرت سعد بن وقاص سے پوچھا گیا کہ آ دھا دن کتنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پانچ سوسال، حاشیہ میں صاحب فتح الودود نے محدث سہیل کا قول نقل کیا کہ اس حدیث میں زیادہ کی فئی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ اگر میری امت کے احوال اجتھار ہے تو اس کے عرون کا بقاء آخرت کے ایک دن کے برابر ہوگا ورنہ آ دھے دن کے برابر رہے گا، کمعات میں ہے کہ عدم مجز کفا ہے ہے تق تعالی کے یہاں قرب ومنزلت حاصل کرنے ہے، یعنی اس کی وجہ ہے امت کو پانچ سو سال تک مر بلندر ہے کا موقع میسر موتار ہے گا۔

حضرت شاہ صاحب ﷺ نے فرمایا کے سب علماء پراس امر پرا تفاق ہے کہ دن سے مراد آخرت کا دن ہے، جوقر آن مجید کی رو ہے ایک ہزار سال کا ہےاور تاریخ شاہد ہے کہ بڑا واہیہاور فتنۂ عظیمہ تا تاروالا پانچ سوسال کے بعد پیش آیا تھا جس ہے دین کی بنیادیں ہل گئی تھیں ،مگرحق تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ ایک ہزارسال کی مدت پوری فرماوی ،اس مدت میں اسلام سارے اوویان وملل پرشرق وغرب میں غالب رہا، اوراس کی شان وشوکت باقی رہی بھی حکومت کوسراٹھانے کی ہمت نتھی ، بھی دورغلبند امت محدید کا تھا، اسکے بعد عالم اسلام پر پورپ کا تسلط ہوا اورزوال شروع ہوگیا، مرمیور نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ گیارہویں صدی کے پہلے سال میں انگریزوں نے بلاواسلام کارخ کیا ہے، شخ ا كبركا بهي كشف يهى تقا كمايك بزارسال تك اسلام كاوبدبرب كا، غالبًا بشخ مجدو، شاه عبدالعزيز اورقاضي شاءاللد في بعي شخ سع بى ليا موكاً حاصل تشبیه پیس: حدیث ابن عمرٌاور حدیث الی مویٌّ دونو ں کی تشبیعوں کا حاصل بیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نز دیک اعتبار مجموعہ اور خاتمہ کا ہے، جو مخص آخر دن میں داخل ہوگا وہ اول دن میں داخل ہوئے والے کے برابراس دن کا اجرپائے گا اور باب اجتماع میں یہی اصول چل ہے، کیونکہ جن امور میں شرکت کے لئے بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان میں سب کی شرکت کید وم مکن نہیں، اہذا آ کے چیمیے ہی وافل ہوتے ہیں،نفس وخول میں سب برابر سمجے جاتے ہیں اگر چہاجروانعام میں متفاوت ہوں ،اس کو بوں سمجھو کہ حق تعالی نے دنیا کو پیدا کیااور اس میں ایک ضیافت کا اہتمام فرمایا اورسب کو دعوت دی، پھرکسی نے اجابت کی کسی نے اعراض کیا اور ہم نے آخر میں داخل ہوکر پورے دن کا جرموعود حاصل کیا، پس ساری و نیا خدا کے نزویک ایک دن کے برابر ہے اوراس بیں آئے والوں کے ذمہ آخرون کا کام بتان دیا گیا ہے، جو عاجز وورما ندہ ہوكر بينے كيا،اس كا اجركم موكيا اور جوكام ميں مگار ماوہ پورے اجركام سخن ہوكيا، آخردن تك كام كرنے والول كے لئے دو قيراط ازل سے لکھے ہوئے تھے،اورا تفاق ہے ہمیں آخرون میں بلا کر کام پرنگایا اورہم نے کام آخررات تک پورا کردیا تو ہمیں پورے دو قیراط ل مے، کیونکہ خدا کے یہاں تو مجموع عمل اور خاتموں کا اعتبار تھا، اس پوری تفصیل ہے ان دونوں حدیثوں کی ترجمة الباب ہے مناسب بھی معلوم ہوگئ کہ نظرشارع میں رکوع کا مدرک رکعت کا حدرک ہوتا ہے اور رکعت کا مدرک نماز کا مدرک ہوتا ہے جس طرح ایک مخص آخر دن میں شريك عمل مونے والا ب، اول دن ميں شريك عمل مونے واسلے كى طرح موتا ہے۔

اس تحقیق کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہاں ایک بحث اور باتی رہی کہ کہا امتوں نے کیا کی چھوڑی تھی اورہم نے کس چیز کو کھل کی، اگر شریعت مراد ہوتو اس کی اطاعت میں کی تقصیرہم ہے بھی ہوئی ہے جیسے پہلوں ہے ہوئی تھی، کہم میں بھی عاصی و مطبع ہیں، پھرا گرمقا بلہ اس امت کے افاضل کا سابقین کے افاضل ہوتو رہضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے افاضل و خیار اور برگزیدہ حضرات کی تعداد بہ نسبت سابقین افاضل کے ضرور زیادہ اور بہت زیادہ ہے اور اگر مقابلہ کمتر وار ذل ہے کیا جائے تو برابری معلوم ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی مرائیوں افاضل کے ضرور زیادہ اور بہت زیادہ ہے اور اگر مقابلہ کمتر وار ذل ہے کیا جائے کہ ان جس فر مایا کہ بر پوراتیاں کرو گے تو بہتر تو جیہ ہے کہ اس امت کا مقابلہ پہلی امتوں ہے بحثیت مجموعی کیا جائے کہ ان جس ان سے زیادہ بہتر تس میں ہوئی ہے اور کی دونوں کھا ظ سے بیا امتوں پر خیر میں بڑھی ورند اتباع والی حدیث میں بھی قلت و کثر ت کا کوئی ذکر نہیں ہے ، غرض کم و کیف دونوں کھا ظ سے بیا امتوں پر خیر میں بڑھی ہے۔

ظہر وعصر کا وقت: آخریں حضرت نے فر مایا کہ قاضی ابوزید و بوی جواذکیا ہے امت میں سے بھے اور سب سے پہلے انہوں نے علم الخلاف کو مدون کیا ہے (بین فقد ہے انجے اور کہا کہ اگر ظہر کو صرف ایک مثل تک ما نیں اس کے بعد عصر کا شروع کردیں تو ظہر وعصر کا وقت ظہر کے دوشل تک رہے پر استدلال کیا ہے اور کہا کہ اگر ظہر کو صرف ایک مثل تک ما نیں اس کے بعد عصر کا شروع کردیں تو ظہر وعصر کا وقت بھر ایم وقت کا ، جبکہ عدید بنانا چاہتی ہے کہ نصار کی کا وقت بھی اس امت کے زیادہ قعا اور اس امت کا کم ہے، کیونکہ دونوں اہل کتاب نے کہا کہ ہمارا کا مزیادہ وقت کا ہے (وقن اکثر علی) اس استدلال پر ابن جن منت بھتے ہیں تبید ہی مثل میں مات تا وقت گذرجائے گا کہ عصر کا کم رہ جائے گا ، کیونکہ سابیٹا پیں مارتا جاتا ہے تا ہے، اس لئے پہلامشل زیادہ وقت کا ہے، پھر دوسر اس ہے سرائی وقت گذرجائے گا کہ عصر کا کم رہ جائے گا ، کیونکہ سابیٹا پیں مارتا جاتا ہو تا جائی ہی ہو سے گی ، اور مثل ہے کھا و پر تیسر اس سے زیادہ سرائی گئے ہیں ، تبید کا موقع ہوضی کے بیسر اس سے زیادہ سرائی گئے ایک مثل جب بھی زیادتی ہی مانیں گئے وقت ظہر کی زیادتی ہوئی کی موس ہو سے گی ، اور مثل سے بھی اور یہ سے تی وقت ظہر امام میں جس کے بیا ماں ورحفی کا ہوتا ہے اس لئے ایک مشل جب بھی زیادتی ہی مانیں گئے وقت ظہر کی زیادتی ہو سے گی ، اور مثل ہے بھی اس میں میں اور حفی کا ہوتا ہے اس لئے ایک میں اور حفی کا ہوتا ہے ہیں اور حفی کا ہوتا ہے اس کے استدلال بھی درست ہے جس کی تفصیل گذر بھی ہے ، باقی علامہ دیوی نے اس خوکونو قیت میں ڈال دیا ہیاں کی اپنی دائے ہے۔

آخری فیصلہ: حضرت نے فرمایا میری رائے بیہ کہ دوحد پڑوٹ میں الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں، پہلی میں انمااجلکم یا نما بقاء کم سے اس امت کے لئے کی وقت کا بیان ہواہے، بہ نسبت امم سابقہ کے، اور اس کو دوسری احادیث میں بھی بقدر تو اتر بیان کیا گیا کہ اس امت کا وقت بہت کم ہے چنانچے فرمایا گیا بعضت انا و افساعہ کھائیس ، لینی اپنی بعث اور قرب قیامت کو دوانگلیوں کے قرب ہے ممثل فرمایا، چنانچے علیاء نے اس امت کے زمانہ کا ندازہ دن کے سوس سے کیا (جیسا کہ علیامہ شامی نے اہل بلغاریہ کے مسئلہ میں ذکر کیا ) یا بقدر شس کے جیسا کہ فتح ۲۰۰۲ جی اطبع قدیم میں ہے (فیض ۱۲۸ جی کہ انہ ذااس حدیث سے حضیہ کا استدال صحیح ہے اور بلاشک وقت ظہر کوا یک شل سے زیادہ مانتا پڑے گا تا کہ وقت عصر کم رہے جو صدیث کا مقتصیٰ ہے، دوسری سے استدال صحیح نہ ہوگا۔

جس بیں اہل کتاب اور مسلمانوں کی مثال بحیثیت قبول وعدم قبول ہدایت بیان ہوئی ہے کد دسرے اجیروں نے کہالا حساجة لانا المی اجو ک اور لک ها عسملنا (جمیں تبہارے اجرکی ضرورت نبیس یا کردیا تبہارا کام جتنا کرتا تھا)اس مثال ہے یہودونساری کے اعراض وعدم قبول جن کی طرف اشارہ ہے اور پھرمسلمانوں کے قبول جن اور کام پورا کرنے کا حال ہے۔

حضرت یے فرمایا کہ دونوں حدیثوں کے الگ الگ دوقصے اور جدا جدامضمون ہونے کوان کے نتے تشریح میں حافظ نے بھی فتح الباری ص ۲۶ ج ۴ میں ذکر کیا ہے، بلکہ حافظ نے یہ بھی لکھا کہ جس نے ان دونوں کے ضمون کوا بیٹ قرار دینے کی سعی کی ،اس نے فلطی کی۔واللہ تعالی اعلم

کردیا کرتے تھے۔

## باب وقت المغرب وقال عطآء يجمع المريض بين المغرب والعشآء.

(مغرب کے وقت کا بیان ،عطاء نے کہا کہ بیار مغرب اورعشاء کی نماز ساتھ پڑھ سکتاہے)

۵۲۹. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قالحدثنا الاوزاعى قال حدثنى ابو المجاشى اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قالسمعت رافع بن خديج يقول كنا بصلى المغرب مع البي من المين في المين في

۵۳۰. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحزبين على قال قدم الحجاج فسألنا جابربن عبدالله فقال كان النبي منت يصلى الظهر بالهاجرة والعصر الشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشآء احيانا و احيانا اذا راهم اجتمعو عجل واذا راهم ابطاؤا اخرو الصبح كانوا او كان النبي منت يصليها بغلس.

٥٣١. حدلت المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي عليه المغرب اذا تورات بالحجاب.

۵۳۲. حدثت ادم قبال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلح النبي نَلْاَتِكُ سبعا جميعا و ثمانياً جميعا.

تر جمہ ۵۲۹: حضرت عطامؓ (حضرت رافع بن خدیؓ کے آزاد کردہ غلام) روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم علی کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تصوتو ہم میں سے ہرایک (نماز پڑھ کے )ایسے وقت لوٹ آتا تھا کہ وہ اپنے تیرکے گرنے کے مقام کود کھے سکتا تھا۔

تر جمہ ۵۳۰ : حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی (ابن الی طالب) روایت کرتے ہیں کہ تجائ نماز میں بہت تا خیر کر دیتا تھا ہم نے جا بر بن عبداللہ ہے (اس کی بابت) پوچھا، انہوں نے کہا کہ نی کریم علیا ظلم کی نماز دو پہر کو پڑھتے تھے اور عصرا سے وقت کہ آفاب صاف ہوتا تھا اور مغرب کی جب آفاب فروب ہوجاتا، اور عشاء کی بھی کسی وقت، جب آپ و کیھتے کے لوگ جمع ہوگئے ہیں، جلد پڑھ لیتے اور جب آپ و کیھتے کے لوگ جمع ہوگئے ہیں، جلد پڑھ لیتے اور جب آپ و کیھتے کہ لوگوں نے در یکی ، تو در میں پڑھتے اور جب کی نماز دوالوگ، یا یہ کہ کی کریم علیات اندھرے میں پڑھتے تھے۔

تر جمہ ا ۵۳ : حضرت سلمہ (ابن اکو علی) روایت کرتے ہیں کہ آفی بووب ہوتے ہی ہم نبی کریم علیات کے ہمراہ مغرب کی نماز ادا

تر جمہ ۵۳۲: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے (مغرب اورعشا کی) سات رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، اور (ظهر وعصر) کی آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فریایا: - نماز مغرب کا وقت اس کے نام ہی ہے ظاہر ہے، اس لئے اس کا وقت بتلا نے کی ضرورت نہ ہوئی، امام بخاری نے قال عطاء ہے مریض کے لئے جواز جمع بین الصلا تین ٹابت کیا، اور آخری حدیث الباب بھی اس کیلئے لائے ہیں گرہم اس کو جمع صوری پرمحمول کرتے ہیں، فعو لسہ اذار آھم ہے بتانیا کہ تقتہ یوں کی رعایت کرنی جائے اور بیاتی میں حدیث ہے کہ حضور علیہ انسلام نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، پھر جب دیکھتے کہ لوگ جمع نہیں ہوئے تو بیٹے جا اور ابوداؤ دہاب الصلو ۃ تقام میں بھی ہے، کہ حضور علیہ

#### السلام ا قامت نماز کے وقت اگر دیکھتے کہ لوگ کم ہیں تو بیٹھ جاتے تھے ،نمازشر و ع نہ کرتے تھا در جب دیکھتے کہ سب آ گئے تو پڑھاتے تھے۔

#### باب من كره ان يقال للمغرب العشآء

(الشخص كابيان جس نے اس كومكروہ سمجھا ہے كەمغرب كوعشا كہا جائے )

٥٣٣. حدثنا ابو معمر هو عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبدالوارث عن الحسين قال حدثنا عبدالله بن بريدة قال حدثنا عبدالله بن بريدة قال حدثنى عبدالله المزنى ان النبى سُنِيَّة قال لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلوتكم المغرب قال ويقول الاعراب هى العشاء.

تر جمہ ۱۳۳۳ تعفرت عبداللد مزنی روایت کرتے ہیں کہ بی کریم عظیقہ نے فرمایا، اعراب مغرب کی نماز کوعث ء کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہتم پر (اس اصطلاح) میں غالب آ جا کیں (لہٰذاتم غروب آفتاب کے بعد والی نماز کومغرب اوراس کے بعد والی کوعث کہا کرو)

تشریّ : حافظ نے علامدا بن المنیر نے نقل کیا کہ امام بخاری نے یہاں باب من کو ہ ان یقال تکھ اور باب کراہیۃ ان یقال جزم کے ساتھ دنہ کہا، شایداس لئے کہ حدیث الباب کومطلق نہی کے لئے نہ مجھا ہو، حالا تکہ اس میں غلبہ اعراب سے نبی صاف موجود ہے، پھر بھی امام بخاری نے اس کوممانعت کے لئے کافی نہ مجھا (فتح ص ۳۰ ۲۰) دیے ہوئے الفاظ میں یہ ابن الممنیر کا نقد امام بخاری کے ترجمۃ الباب پر ہے اور حافظ کا اس کوفق کرنا بھی اہم ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کے ممانعت یہاں اس لئے بھی ہے کہ اعراب نام رکھنے ہیں برعکس طریقہ اختیار کرتے تھے، مثلاً یہاں مغرب کوعشاء کہتے تئے، جبکہ مغرب سے غروب کا اول وقت مراد ہوتا ہے اور عشا کا اطلاق شفق عائب ہونے کے وقت پر ہوتا ہے، لینی اول وقت کو آخر وقت کا نام دینا بڑے مغالطہ ہیں ڈال دیتا ہے، اس لئے شریعت نے اس کی اصلاح کی اور چونکہ اس کے برعکس نام رکھنے کے طریقہ کو جزم کے ساتھ ممنوع فرمادیا گیا ہے، اس لئے حضور عدید السلام سے مغرب پرعشاء کا اطلاق کسی حدیث ہیں نہیں ہے، (لہذا امام بخاری کو بھی جزم کے ساتھ اس کی کراہت کو بیان کرنا تھی، نہ کہ اس کو کمز ورکر کے جوء مطور سے وہ باب من کہ کرکیا کرتے ہیں)۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے نکھا کہ عشا کا لفظ مغرب پراطلاق کرنے سے مخطور شرکی قوی بیہ ہے کہ وونوں کے احکام میں التباس ہوگا، حالا نکہ وونوں کے احکام بالکل، الگ! لگ ہیں برخلاف عتمہ وعش ء کے کہ وہاں ایبامحظور شرکی لازم ندآ نے گا، کیونکہ عتمہ بھی عشاء ہی کے لئے بولا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام سے بھی اس کا اطلاق ثبوت ہوا ہے۔ (حاشیہ لامع ص ۲۲۱ج ا)

( تنبیه ): فیض الباری ص ۱۲۹ میں یسون العشاء العتمد غلط ہے ، سیح یسمون المغر بالعشاء ہے ، پھر واعم سے والا مر بعد سہل تک کا مکر اباب ذکر العشاء والعتمد سے متعلق ہے ، یہال بے کل جز گیا ہے و کے بیدہ مثل ہذہ المسام حات ہم نے اب تک فیض الباری کی اغلاط کی نشا ندہی ضروری نہ بھی تھی ، گر پکھ لوگوں نے مفالطہ دیا ہے کہ وہ حضرت شوصاحت کے امالی میں سے سب سے زیادہ معتمد ہے اور حضرت کے مطالعہ سے گزر پھی ہے ، جبکہ دونوں باتیں خلاف واقعہ ہیں اور اس مفالطہ کی جب سے اس کی اغلاط و مسامحات حضرت کی طرف منسوب ہوں گی ۔ اس کا تدارک ضروری معلوم ہوا۔ واللہ المعین .





# تقدمه

#### يست بالله الرفين الرَحيج

اماليند

#### تحمده ونصلي على رسوله الكريم

انوارالباری کی پندر مویں قسط پیش ہے۔اس بیس آخری بحث' رفع یدین' پر ہے، جواختلائی مسائل بیس ہے معرکة الآراء مسلة مجھ جاتا ہے اورای لئے اس پراکامر امت نے مستقل رسائل بھی تکھے ہیں، ہم نے امام بخاری اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات بھی اختصار کے ساتھ ذکر کردی ہیں۔

قسط نمبر ۱۳ و۱۵ مانی تا خیرے شائع مور ہی ہے، اس کا سبب دوسرے تا مساعد حالات کے علاوہ اپنی علالت وغیرہ بھی موئی ، اب خدا کا شکر ہے تا زہ دم موکر پھر سے کمر ہمت با ندھی ہے، اورا حباب افریقہ نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے قسط نمبر ۱۲ ، ۱۷ کا بھی کافی مواد مہیا ہو چکا ہے۔ اور تو قع ہے کہ اس موسم سر ماہیں ان دونوں کے مسودات بھی مرتب ہوکر کتا بت کے مراحل طے کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

ریجی خیال ہوا تھا کہ آئندہ اقساط بیں متن بخاری شریف اور ترجمہ کا انتزام نہ کیا جائے ، بلکہ صرف حدثی مباحث اور اکا برامت کی تحقیقات عالیہ ہی پیش کر دی جا تیں تا کہ مزید ۱۴۱۰ جلدوں بیس شرح پوری ہو جائے مگر احباب افریقہ نے اس خیال سے اتفاق نہ کیا لہذا شرح بدستور متن بخاری و ترجمہ کے ساتھ ہی جائی ۔ ان شاء اللہ تعانی ویہ ستعین ۔

فضل الباري كاخير مقدم

#### تعدادا حاديث بخاري

مکررات ومعلقات وغیرہ سب کی مجموعی تعداد نو ہزار بیاسی (۹۰۸۲) لکھی ہے۔ حالانکہ حسب تحقیق حافظ سیح تعداد ۹۵-۹ (نو ہزار اناسی)ہے اس طرح کیکل تعالیق اسمااور متابعت اسمام باتی ۳۹۷ موصول میں۔

حافظ ابن جمرنے پہلے مقدمہ کی ترتیب و تالیف ۱<u>۱۸ ج</u>یس کی تقی، پھرتمیں سال میں شرح لکھ کر ۱<u>۸۲۸ ج</u>یس ختم کی تقی ۔ حافظ نے مقدمہ میں لکھا کہ ابن صلاح وثو وی وغیرہ نے کل تعداد رمع کررات وغیرہ کے ۲۵ کا کاور بغیر مکررات کے چار ہزار کھی ہے، یہ خلط ہے، پھر حافظ نے ہر باب کی احادیث صحیح طور سے شار کر کے تین صفحات میں رہ واصلاح کی اور ۷۷۵ کے مدد پر۱۳۲ کا اضافہ کیا۔ لہٰذا کل ۷۳۹ کے ہوگئیں، پھر ہر باب کی تعالیق ومتابعات کو بھی نہایت احتیاط سے شرکیا اور ۲۵ صفحات میں رہ وقد ح کر کے کل تعالیق کی تعداد ۱۳۴۱ اور متابعات کی تعداد ۳۲۱ میں مجموعی منضبط کی۔ نتیوں میزانوں کا مجموعہ ۷۴ ہوتا ہے، گرحافظ سے بیچوک ہوگئی کہ دوجگہ مقدمہ صفح ۲۵ ۴/اور فتح الباری صفح ۱۳۱۸ میں مجموعی تعداد ۲۵ مرج کردی، تیسری جگہ فتح صفح ۲۲ امیں مجموعی تعداد کا مجھرہ کرئیں کیا۔

سہوحاً فظ: ہمارے حفزت شاہ صاحبؒ نے درسِ بخاری شریف میں حافظ کی اس فروگذاشت کی طرف اشار وفر مایا تھا کہ شار مجموع میں تین کا فرق ہوگیا۔اور بیاب تسامح ہے کہ برفخص ہروفت سہولت سے معلوم کرسکت ہے،اور بظاہر بیکا تب کی ضطی بھی نہیں ہے نہ حضرت کے اس کو کا تب کی خلطی بتلائی ہے۔

دوسری بات سیکہ حافظ نے صفح ۱/۲۳ بیں بغیر تحرار کی کل تعداد ۲۵۱۳ کی سے ،اور صرف معلق ومتالع کی تعداد بغیر تحرارے ۱۲ بتلا کی ہے۔اس طرح غیر تحرر موصول کی خالص تعداد ۲۳۵۳ رہ جاتی ہے ادرای لئے حافظ نے لکھا کہ چار ہزار کی بات بھی این صلاح وغیرہ کی درست نہیں ہے۔

مقدمہ فیض الباری صفحہ ا/ ۳۸ میں جومقدم کنتے البری کے حوالہ ہے احادیث موصولہ کی تعداد ۲۳۴ لکھی ہے اوراس بارے میں مقد ساقسطوا نی کا حوالہ بھی محل نظر ہے ، کیونکہ اصل مقدمہ فتح الباری میں میہ چیز نہیں میں ، پھراس کی تلخیص قسطوا نی میں کیسے چلی گئی ؟

اس تفصیل ہے واضح ہوا کے مرتب سوائح نے صفحہ اے ہیں جوم اد حضرت شاہ صاحب کی تجھی اور اس کی تغلیط کی ، وہ تھے نہیں ۔ افسوی ہے کہ حضرت کے عم وفضل اور تبحر و جامعیت ہے پوری طرح واقف حضرات بھی ش نئع شدہ امالی کی اغلاط و تسامحات کو بے تکلف حضرت کے مصفوت کے مصفوت کے درس تر فدی و بخاری کے مطبوعہ امالی ہیں ہے کوئی بھی حضرت کے درس تر فدی و بخاری کے مطبوعہ امالی ہیں ہے کوئی بھی حضرت کے مل حظہ ہے نہیں گذر ہے اور در حقیقت صبط و نہی کوئی بھی حضرت کے مل حظہ ہے نہیں گذر ہے اور در حقیقت صبط و نہی کی نقائص ، حوالوں کی اغلاط ، تبحیری مسامحات اور دوسری تشم کی کوتا ہیں خاص طور سے حضرت کے امالی لکھنے والوں ہے ہے کشرت ہوئی میں ، اور اس کی نقائص ، حوالوں کی اغلاط ، تبحیری مسامحات اور دوسری تشم کی کوتا ہیں خاص طور سے حضرت کے امالی لکھنے والوں ہے ہے کشرت ہوئی ہیں ، اور اس کی تفافس بھی آبار کی کے مقدمہ بھی نہیں پڑھتے ، اور غلطیوں کو تھی دھرت کی طرف منسوب کر کے اعتراض کرد ہے تیں ۔ یہاں بھی کتنی واضح بات تقیش اور حضرت کا اشارہ حافظ کے سہو کی طرف بالکل درست تھ ، مگر پھی ہت تو فیض ، سرری کی تبحیری غلطیوں کی نذر ہوئی اور پھی مرتب فضل امراری کے اعتراض و جواب سے مفالد ہیں پڑگی ۔ اور حضرت کے اصل مقصدا ور مراد کو تبحین کی کوشش نہیں کی گئی ۔۔

ا فا وہ: یہاں مناسب ہے کہ دوسری مشہور کتب سحان سابقہ کا ذکر جھی بہتر تیب تقدم وتا خرتا کیفی وزیانی اجمالاً ایک جگه کر دیاج ہے:۔

(۱) کتاب الآثار امام اعظم (م م هاچ ) ہروایت امام محدام مابو یوسف وامام زفر وغیر وجو چیس ہزارا حاویث و آثار کا انتخاب ہے۔ جو بقول عمامہ سیوطی شافق (وورضی ہدے بعد کہ وہ تالیفی دور ندتھ) احادیث کا سب سے پہر مجبوعہ ہاورکنھ کہا میں حب اس امریش منفر دہیں کہ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مرتب و مبوب کی پھران کا اتباع امام ، مک نے موطا کی ترتیب میں کیا اورامام حب سے منفر دہیں کہ آپ نے سبقت نہیں کی (سمین الصحیف فی من قب اللہ م الی صنیف ) گویا ، م صد حبّ محدثین موفین کے جدا مجد ہیں۔ والقد تعالی اعلم من یہ تفصیل و تحقیق کیلئے ملاحظہ ہو۔

'' جامع اس نید' صفحہ ۳۳ اور' اوم ابن ماجہ وسم حدیث' (ازمولا ناعبد الرشید نعمانی) صفحہ ۱۵۸ تا ۱۵۱، جس میں حضرت شاہ ولی القد و شاہ عبد العزیم کی عبارات سے پیداشدہ غلط نبی کا بھی ازالہ کی گیا ہے۔ ورمقدمہ شرح کتب ال ٹاراہ م اعظم از علامہ فقی مہدی حسن ۔ یہ

كتاب اب دوباره مفتى صاحب كى شرح كے ساتھ بھى شائع ہوگئ ہے۔

(۲) موطاً امام ما لك (م 9 محامه) جس مين ٥٠٠ حديث مندجح ٢٢٣ مرسل جمع ١١٣ موتوف + ١٨٥٥ توال تا بعين بين يكل ٢٥٠ م

(m) مصنف عبدالرزاق (مااسم ) احادیث و آثار کا گرانقد مجمور مجل علی کراچی سے کمل شائع ہوگیا ہے۔

(٣) الى بكرين الى شير (م٢٣٥ه) . حيدرآباددكن عن يائح جلدين شائع موچكى بين

(۵) مندامام احمدٌ (م ۱۳۲<u>۱ ه</u>) جس مين ايك لا كه چاليس بزارا حاديث و آثار بين ستر ولا كه ش سے انتخاب .

(٢) سيح الامام البخاري (م ٢٥١هـ) كل تعداد مع مررات ٩٥٠٩ بغير مررات ٢٣٥٣ جو چدا كهكاا تقاب ب(مقدسة الهاري مؤهده)

(۷) سیح الا مامسلم (م الاسم )کل تعداد جار بزار جوتین لا کها حادیث کا انتخاب ہے۔

(٨) سنن ابن مابيّه (م٣٤م عليه على تعداد جار بزار (بلا تحرار ) (٩) سنن الى دا دَرْ (مهيم عليه ) كل تعداد جار بزار آثمه سو

(١٠) سنن الممرّندي (موسيه) (١١) سنن الممناكي (موسيه)

(۱۲) محمح این فزیر (مراسع) (۱۳) معانی الآثارامام محادث (استع)

جامع سفیان کا مرتباس وقت ایسابی ہوگا جیے اب ہم آخریں بخاری وقر ندی وغیرہ کا درس لیتے ہیں، اورامام بخاری کو جو مالی منافع امام ابوحفص شغیق استاذ ہے پہنچ تھے وہ علی سر پرتی کے علاوہ تھے، حافظ ذہبی نے بھی اپنے رسالڈ الامصار ذوات الا ثار ایس بخارا کے جن اعمان کو شین کا خصوصیت سے ذکر کیا ہاں بیس بھی عبداللہ بن محمد مدی کے ساتھ امام ابوحفص کبیر کا ذکر موجود ہے حافظ سمعانی نے لکھا کہ ان سے بے شار کلوق نے روایت حدیث کی ہے، اور حقیقت یہ کے کہ ان کی ذات ہے اقلیم ماوراء النہ ش حدیث وفقہ کی جھٹی اشیا ہوئی ان کے معاصرین میں سے کسی سے تیس ہوئی بخارا کا ایک ایک گاؤں ان کے تلا فدہ سے بھرا ہوا تھا السمعانی نے یہ بھی لکھا کہ صرف خیز اخز امیں ان کے شاگردوں کی تعداد حد شارے باہر تھی، میصرف خیز اخز امیں

امام ابوحف کیبرموصوف نے فقہ وحدیث کی تعلیم امام ابو یوسف وامام محد سے حاصل کی تھی ، ای لئے ان کا شارامام محد کے کہ رخلاندہ میں ہوا ہے اور بخارا کے علاقہ میں علماء احزاف کی سربراہی ان پڑتم تھی۔امام موصوف کے صاحبزاو ہام ابوحف صغیرا ورامام بخاری مدت میں ہوا ہے اور بخارا کے علاقہ میں مفرر ہے ہیں اور دونوں کے خاندانوں کے تعلقات عرصہ تک قائم رہے ہیں حافظ ابن تجرفے بھی مقدمہ فتح کے طلب حدیث میں رفیق وہم سفرر ہے ہیں اور دونوں کے خاندانوں کے تعلقات عرصہ تک قائم رہے ہیں حافظ ابن تجرفے بھی مقدمہ فتح الباری صفحہ ۲۸۱ میں امام محدوح کو امام بخاری کے مشائح میں شار کیا ہے ، اور ان کے حق میں محدوح کا بیقول بھی نقل کیا کہ ایک دن بیاڑ کا برا آدو صفحہ ۱۸۵)

# جامع سفيان توري

فقہ میں سفیان قوری اور امام اعظم کا عو آا کی بنی خرب ہے، امام تر فدی اپنی جامع تر فدی ہیں جو فد ب ان کے نام نے نقل کرتے ہیں وہ اکثر امام ابو حذیفہ کے موافق ہوتا ہے، امام ابو بوسف نے تو یہاں تک فرما ویا تھا کہ سفیان قوری جھے ہے بھی: یا وہ امام ابو حذیفہ کے شع ہیں، امام قوری اگر چہ خود بھی امام اعظم کی مجلس ورس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں مگر امام صاحب کی فقہ کو انہوں نے علی بن سیر سے اخذ کیا ہے جو امام صاحب کی فقہ کو انہوں سے مدد کی ہیں سیر سے اخذ کیا ہے جو امام صاحب کی فقہ کو ان بی سے مدد کی ہے، امام حدیث بن بید بن بارون نے بھی فرمایا کہ سفیان توری، امام ابو حذیف کی فقہ کو کئی بن سیر سے حاصل کرتے تھے اور ان بی کی مدداور خدا کر ہے۔ امام حدیث بن بیر کی مداور خدا کر ہے سے امام حدیث بن بیر کے حاصل کرتے تھے اور ان بی کی مدداور خدا کر ہے۔ انہوں نے اپنی بیر کتاب جس کا نا جامع رکھا ہے تصنیف کی ہے (ابن ماجہ اردوعلا مرفعمانی عفریفسیم ص ۱۸) ای طرح امام بخاری نے اپنام فقدوحدیث کی تنجیل حضرت عبداللہ بن مبارک اور دکیج کی تصنیفات پڑھ کر کی ہے ،اوریہ دونوں مع امام ابوحفعی کے حنق تھے ،اس لئے امام بھاری کے علمی استفادات اور تنجیل دروس کے زمانہ کوایسے اکا برائمہ حدیث وقفہ نصوصاحنی کمتنب آکر علماء کے ذکر سے خالی رکھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

راقم الحروف كاحاصل مطالعه

امام بخاری کی زمانہ بھیل تک کی تعلیم و تربیت کا ماحول او پر بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ سفیان توری خود بھی صاحب ند ہب جہتد مطلق ہے، اوران کا قد ہب ہے بجہد اللہ بن مرارک کا ورجہ تو مطلق ہے ، اوران کا قد ہب ہے بجہد اللہ بن مرارک کا اورجہ تو ایسا ہے کہ ان کو امام بخاری و عبد اللہ بن مرارک امام اعظم کے مداحی بن مراح کے اس کو امام اعظم کے دواوار بی ندھے ، اکنی بن را ہویہ بھی جب تک اپنے وطن بی نصرف تمیذر شید بلکہ تیج اعظم و مداح کمیر سے کہ امام صاحب کی کوئی برائی سننے کے دواوار بی ندھے ، اکنی بن را ہویہ بھی جب تک اپنے وطن بی نصرف تمیذر شید بلکہ تیج اعظم و مداح کمیر سے کہ امام صاحب کی کوئی برائی سننے کے دواوار بی ندھے ، اکنی بن را ہویہ بھی جب تک اپنے وطن بی رہا مام صاحب اوران کی فقد کے دلداوہ ہے ، عراق بی تی کہ جب عبد الرحمٰن بن مہدی و غیرہ معاند سن امام اعظم کی صحبت اختیار کی تو اس کا اثر کے لیا تھا ، ای لئے جو دھزات ان کوا ب بھی حنی کہتے ہیں وہ خلطی کرتے ہیں ، وہ اگر حنی رہتے تو امام بخاری پر بی کیوں خلاف اثر والے ۔

بہر حال! مقدرات بیس شخنہ ، ورندامام بخاری بھی امام اعظم ہی کی نقہ کے دلدادہ ہوتے ، محر علامہ حیدی ، بھیم خزا کی اور عبدالرطن بن مہدی اور الحق بن برحال! مقدرات بیس ، ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام مہدی اور الحق بن برن اہو میدو فیرہ نے تخالف اثر ات ڈالے اور حنی تشاہ نے بھی امام بخاری پر بے جا سختیاں کیس ، ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام بخاری اللہ بو کئے ، اور چونکہ مزاج میں تشدد اور زود تاثری کا مادہ زیادہ تھا ، اس لئے الی زبان اور لہد بھی افتیار فرمالیا جس کی المید عظیم المرتبت امام مدیث سے تو تع نتی ۔ وانٹد تعالی اعلم علمہ اتم واعظم

مقدمه فضل البارى يرمعروضات

بہرحال مدح وقرم میں مبالغہ یا بے سندکوئی ہات نہ آئے تو زیادہ اچھاہے۔ ھذا ما عندی و ما ابوی نفسی۔ ص۵۵۔ میں فن روایت کے سلسلہ میں بے لاگ جرح و تقید کے لئے انتہائی مختاط الفاظ استعال کرنے کا دعوے بھی مختاج ولیل بلکہ

بدرلیل ہے۔واللد تعالی اعلم۔

ص ۵۹ دسیں جہاں حضرت عبداللہ بن مبارک ۱۸ دست تدویس حدیث کا بھی ذکر آئیا، وہاں اوم اعظم کی مشہور ومعروف مسانید اورا مام ابو یوسف وامام تحمد کی موطا، کتاب التج وغیرہ کے ذکر کونظر انداز کرتا ہے کل معلوم ہوا۔ اگر ہم بھی ائر حفیہ کی ایسی اہم حدیثی خدمات کونظر انداز کرتا ہے کل معلوم ہوا۔ اگر ہم بھی ائر حفیہ کی ایسی ان کوزا و پیٹمول میں ڈالے ہوئے جیں، اورا گرزیا وہ گہری نظر ہے دیکھا ہوئے تو حدیثی خدمات کونظر انداز کریں گے وورسر بے تو بہلے ہی ہے ان کوزا و پیٹمول میں ڈالے ہوئے جیں، اورا گرزیا وہ محمد تا تدویس حدیث ہی تھی ،جس تدویس فلنہ کاعظیم الشان کام جوار ماعظم نے اجلہ محدثین کے دریعا پٹی میں برتی میں انجام دلایا، وہ بھی تو معمداً تدویس حدیث ہی تھی ،جس سے ساڑھ معے بارہ لاکھ ترکی مسائل مدون ہوکر ساری دنیا میں بھیل گئے ، اوراس کے ساتھ معنزت عبدالتدا بن مبارک کا بیارشاد بھی پھر سے اپنی یا و

ص ۲۰ - پس امام اعظم کے مسانید کا ذکر ہوا تو اس گر کے ساتھ کہ ' وہ خود امام کے تعنیف کردہ نہیں بعد بین کسی نے جمع کے ہیں' نید تعیم نہا مام اعظم کے ۲۰ اور سلسلۂ روایت امام اعظم تک بلاشک وریب اکا برحد ثین نے کی ہے، اور سلسلۂ روایت امام اعظم تک بلاشک وریب متعمل ہے۔ شاید اس بارے بین قاضی صاحب کا مطالعہ بہت ناقص ہے۔ پھر یہ کہ مسند احمد کی روایت و توسنیں ان کے صاحب اور یہ نوق بھی عبداللہ نے کی ہے، اور مسانید امام اعظم کی روایت شخ عبداللہ ہے کہ بین زیادہ وراد میا کا براور جلیل القدر محد ثین نے کی ہے۔ پھر یہ تفوق بھی عبداللہ نے کی ہے۔ پھر یہ تفوق بھی امام اعظم کی مسانید کو حاصل ہے کہ ان بین مثل ثیات ہیں، اور شائیات بلکہ وحد انیات بھی ہیں جن بین حضور اکرم صلی اند علیہ وسلم امام اعمام امام حد میں وحد انیات بالکل نہیں ہیں، اور مسند امام احمد و مسند امام شافعی بین مثل ثیات ہیں، تارہ نہیں ہیں۔

مسیح بخاری کی کل غیر کرر می اور براراحادیث میں ہے صرف ۲۲ مالا ثیات ہیں باقی رباعیات ہیں، مسلم کی جار براراحادیث میں سب رباعیات ہیں، ابوداؤد کی ۵۰۰ ۱۸۸ احادیث میں سے صرف ایک محملاتی ہے باتی مب رباعیات ہیں، ابوداؤد کی ۵۰۰ ۱۸۸ احادیث میں سے صرف ایک محملاتی ہے باتی سب رباعیات ہیں، ابن ماجد کی جار بزار مرویات میں سے صرف یا پنج مثلاثیات ہیں باتی سب رباعیات ہیں (جن میں حضور علیہ السلام تک جاروا سطے ہوتے ہیں)۔

ص۱۲ ہم ۱۳ ہم ۱۲ ہم امام بخاری کی تاریخ کبیر وصفیراور رسالہ رفع یدین و فاتحہ کے ذکر میں ان کے محقویات کا تعارف نہیں کرایا عمیا جو ضروری تھا۔ تا کہ طلبۂ حدیث واقف ہوتے۔

ص۲۲ میں ایخق بن راہو یہ کوشفی لکھناصیح نہیں ، وہ تلمذا ضرور حنفی تصر گر بعد کو وہ بھی امام بخاری وغیرہ کی طرح اصی ب انظو اہر میں شامل ہو گئے بیتھے، بلکہ ہوسکتا ہے کہامام بخاری پرزیادہ اثر ان کا ہی پڑا ہو۔ وابتد تعالیٰ اعم ۔

## امام بخاری کااجتہاد

ای طرح بیلهمنا بھی تسامح ہے کہ امام بخاری ایک جبہدگی شان رکھتے تھے، ہاں اگر بیلہا جاتا تو درست ہوتا کہ وہ بھی ایک درجہ کا اجہاد رکھتے تھے، ہاں اگر بیلہا جاتا تو درست ہوتا کہ وہ بھی ایک درجہ کا اجہاد کی صفحتے تھے، ہاقی ان کو جبہد مطلق قرار دینا انمہ اربحہ کی طرح درست نہیں ہے۔ ان کے تلمیذ فاص امام ترفہ کی نے بھی ان کے اجتہاد یا اجتہاد کی مسائل کو اہمیت نہیں وی جبکہ وہ دوسرے فدا ہب و مسائل کی طرف تصریحاً یا اشار ہ خر مدر کا اجبہاد ہے، جبہد مطلق مراد نہیں ہے۔ وہاں بھی مراد ایک درجہ کا اجتہاد ہے، جبہد مطلق مراد نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ امام بخاری مجبد مطلق نہ جتھے، البت اتنا اجتہاد ان کو صاصل تھا کہ کی کے مقلد ہو تے کہ بحق ج نہ ا

تے، نیز فرمایا تھا کہ امام اعظم پرتو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد میں توسع کیا ہے، وہ پنہیں دیکھتے کہ امام بخاری نے تو ان سے بھی زیادہ توسع اختیار کیا ہے کہ عمولی اشاروں اورعموم ہے بھی استنباط کر لیا ہے۔

حافظ ابن تجرُّنے امام بخاری کے جمتید ہونے نہ ہونے کے بارے میں اپنے مقدمہ ُ فتج الباری میں کوئی تعرض نہیں کیا ، ثناء اماثل کے ذیل میں ہمی بعض اماثل سے صرف حدیث دفقہ میں برتر کفقل کی ہے۔اور بعض نے حدیث دفقہ میں مثل امام مالک بھی کہا ہے (مقدرص ۲۸۱۳)۔ در اساری اللد ب میں مارم سخاری کو اٹل شاہد سے قرار در اسام مستقل فصل میں ناامی دریال میں ہے موسم فصل طور سے فرق ساری د

دراسات اللبیب میں امام بخاری کواہل ظاہر سے قرار دیا۔ اور مستقل فصل میں ظاہریہ واہل الظاہر میں مفصل طور سے فرق بیان کیا ہے۔ طاہر سیمیں واؤ د ظاہری وغیرہ اور اصحاب الظو اہر میں امام بخاری کو گنایا (ص۰۰ س)۔

حضرت شیخ البند نے ایصال الاولد کی تذمیل ص بھی داؤ د ظاہری ، ابن تیمیہ، ابن قیم ، نواب صدیق حسن خان اور مولوی نذیر حسین و غیرہ کو عالمین علی الظاہر لکھا۔ اور فر ما یا کرتے تھے کہ ام بخاری کے جمجتہ ہونے بیس ایک آئج کی کسررہ گئ تھی۔ والقد تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔ ص ۱۵۔ بیس لکھا کہ کسی ایک بڑے کی جمتی واقع کے ساتھ کہ جندے کی جنتی مسلک اٹل حق کے خلاف ہے الح تو کیا اتمہ حندے کی جنتی مسلک اٹل حق کے خلاف ہے الح تو کیا اتمہ حندے کی جنتی جنتی مسلک اٹل حق کے خلاف ہے الحق تو کیا اتمہ حندے کی جنتی مسلم و کے بڑوں ہے بھی بڑے میں اولی وانسب قرار پائے گا؟ اس موقع پر حضرت مجدد قدس سرؤ کے ارشاد ہے استدلال بھی جاری مسلم مائے کے ذکر ہے کیا ہ کہ وہ جبکہ وہ فن حدیث کے بھی امام اعظم تھے۔ ہماری مجھ میں نہیں آیا۔ اور امام صاحب کو صرف فن فقہ میں امام مائے کے ذکر ہے کیا ہ کہ وہ جبکہ وہ فن حدیث کے بھی امام اعظم تھے۔

ص ۱۵ میں امام بخاری کے بارے میں مطلق طور سے بیاکھنا بھی خلاف تحقیق ہے کہ ان کے اقو ال کو بم سند مانتے ہیں فین جرح و تحدیل میں ان کے سب اقوانی سند مان لئے جائیں تو امام بخاریؒ نے اپنی تصانیف (الثاریخ الکبیر،الثاریخ الصغیر کاب الفعفا والصغیر وخلق افعال العباد) میں امام اعظم کے بارے میں تکھا کہ مرجی شھا ور لوگوں نے ان کی دائے اور صدیث سے سکوت افعایا رکیا۔امام ابو پوسف کو بھی مشروک قرار دیا،امام محمد کو جبی بتالیا، محدث بمیر پوسف بن خالد سمتی بھری پر بھی مسکوت عند کا تھم لگایا جبکہ وہ سنن ابن ماجہ کے رجال میں سے بین اسد بن عمر و کوصاحب الرائی اور ضعیف فی الحدیث کہا جبکہ وہ امام احمد واحد بن سنچ ایسے محدثین کبار کے استاد ہیں اور امام احمد نے ان کو صدوق کہا اور ان سے دوایت حدیث بھی کی ہے ، پھرامام صاحب اور امام ابو پوسف وامام محمد کا جوسم درجہ صدیث و رجال میں ہے وہ بم نے تعصیل کے ساتھ دان کے حالات میں درج کیا ہے (ملاحظ ہو مقدم انوار الباری جلداول و دوم)۔

رسالدر فعیدین میں امام بخاری نے جیسے جیسے بخت کلمات واقوال امام اعظم کے بارے میں استعمال کئے ، کیا وہ بھی ہمارے لئے سند میں؟ اور رسالہ فاتحہ ظف الامام میں جو پچھارشاوفر مایا وہ اس مسئلہ کے ذیل میں آئے گا اور پچھ ذکر مقدمہ انوار الباری میں ام م بخاری کی تصانیف کا تعدرف کرائے کے ذیل میں ہوچکا ہے۔ وانڈرتھالی اعلم۔

ای طرح بعض جروح امام بخاری کا دفاع امام اعظم کی طرف سے حافظ ابن تیمیئے نے بھی کیا ہے، اورامام صاحب کی براءت ثابت کی ہے، پھرا کا برختقین حنیہ نے بھی اس ہارے میں بہت کا فی ووا فی لکھا ہے۔

والله المستعان. پر کیاام بخاری کی بات بھی کی کے لئے جبت وسند بن سی ہے کہ جوراوی صدیث الایمان قول وعمل کا قائل ندہواس سے صدیث کی روایت ندلی جائے۔ حالانکہ خووامام بخاری بھی معتز لہ کی طرح الایمان قول وعمل کے قائل ندیتے اور بی بھی حقیقت ہے کہ سارے ہی المرحت کا مسلک ارجاء سنت ہے ، اورار جاء بدعت کی تہت حنفیہ پر بھی نہیں لگ سکتی۔

بخاری کے سواا مام محرکوجمی نہیں کہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ص 19 میں امام الحرمین اورامام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں جوقصہ بیان ہوا وہ بھی کی نظراور محتاج سندہ ، ایسے اکا برطت ہے ایسے واقعات کی صحت مشکوک ہے ، پھرای کے مثل امام ذبلی واقعات کی صحت مشکوک ہے ، پھرای کے مثل امام ذبلی واقعات کی صحت مشکوک ہے ، پھرای کے مثل امام ذبلی واقعات کی صحت مشاری کی خیرخواہی کے لئے بھی ان کو یہ مشورہ ویا تھا کہ خلق قرآن کے بارے میں کسی کو مسئلہ نہ بتلا کمیں اور سکوت اختیار کریں ، گرامام صاحب نہ مانے اور پھر پر بیٹا تیوں میں جتلا مصورہ ویا تھا کہ خلق قرآن کے بارے میں کسی کو مسئلہ نہ بتلا کمیں اور سکوت اختیار کریں ، گرامام صاحب نہ مانے اور پھر پر بیٹا تیوں میں جتلا ہوئے ۔ اس واقعہ کو حسد وغیرہ پر محمول کرنا خلاف چھنیق ہے۔ اور غالبًا اس لئے امام بخاری نے اپنے استاذ صدیمہ امام ویا ہے ، بہت سی اصادیث بخاری میں روایت کی اور نہ اپنے محموح اعظم امام بخاری سے کوئی صدیمہ بی اور نہ اپنے محموح آعظم امام بخاری سے کوئی صدیمہ بی اور نہ اپنے محمود میں امرے بارے سے کوئی صدیمہ بی سے مقدی و محترم ترین امر کے بارے میں بیانصاف کی بات ہماری سے میں نہیں آئی ۔ واللہ تعالی اعلم۔

جھے قوی امید ہے کہ مرتب فضل الباری فاضل محتر م مولانا قاضی عبد الرحمٰن صاحب والمفیضهم میری گذارشات سے ناراض نہ ہوں کے اور کوئی غلطہ ہوئی ہویا خلاف شان کوئی بات تو اس کومعاف فرمادیں گے۔ خدا کاشکر ہے ہم دونوں کا مقصد ایک ہے اور اس خالص علمی میدان میں ہم ایک دوسرے کے دفتی ومعاون رہیں گے۔ ان شاء اللہ آخر میں میری ان سے بیگذارش بھی ہے کہ وہ جھے میری غلطیوں پر مندان میں ہم ایک دوسرے کے دفتی ومعاون رہیں گے۔ ان شاء اللہ اللہ علیہ ذاک المجزاء ، و آخر دعوانا ان الحمد لله دب المعالمين .

#### تشكروا متنان

جیسا کرسابق جلد کے مقدمہ میں عرض کیا گیا تھا انوار الباری کا پھرے کام احباب آخریقہ کی تائید واصرار پرشروع ہوا ہے، اور یہ دونوں جلدیں ان بی کی مالی اعانت سے شائع ہور ہی ہیں۔اس سلسلہ میں الحاج الیس ایم ڈوکرات، الحاج مولانا اساعیل گارڈی، الحاج ایم ایم بوڈھانیہ، میاں پراورس، فئی پراورس، الحاج اپرائیم کوساڈیہ، الحاج مولانا عبدالتقادر، مولانا احد محمد المحمد الم

احتر سي**ّداحمدرضاء عف**ا الله عنه. بجؤد

#### يست جُ اللَّهُ الرَّحْيِنِ الرَّحِيمَ

المحمد لله على القادر المقتدر الذى بيده تتم المسالحات، والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد افضل المرسلين و خاتم النبين و علي آله و صحبه والائمة المجتهدين و من تبعهم الى يوم الدين باب ذكر العشآء والعتمة و من راه واسعاً وقال ابوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوة على الممنافقين العشآء والفجر وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر قال ابوعبدالله والاختيار ان يقول العشآء لقول الله تعالى و من بعد صلوة العشآء ويذكر عن ابى موسى قال كنا تتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلوة العشآء فاعتم بهاوقال ابن عباس و عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشآء وقال بعصهم عن عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يواحد عن عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يوسلم العشاء الاحرة وقال ابن عمروابوابوب و ابن عباس صلى الله عليه وسلم العشاء الاحرة وقال ابن عمروابوابوب و ابن عباس صلى الله عليه وسلم المغرب والعشآء

(عشاءادرعمر کافکر،اورجس نے عشہءاورعتمہ دونوں کہناجائز خیال کیا ہے۔اورحفرت ابوہریرہ نے نی کریم عیافیہ نے نقل کیا ہے کہ منافقین پرعشاءاور فجر کی نماز تمام نماز دل سے زیادہ گرال ہیں اورفر مایا کہ کاش دہ جان کیں کہ عتمہ اور فجر بیں کیا (ثواب) ہے،امام بخاری کہتے ہیں، کہ بہتر ہے کہ عشاء کے بیان کہ القد تعالی نے فر مایا ہے 'و من بعد صلو ہ العشاء ''ابوموی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، کہ (ہم) نبی عظافہ کے پاس عشاء کی نماز میں باری باری ہے جائے تھے، (ایک مرتب) آپ نے اس کوعتمہ میں پڑھا، اور معزت ما کشر ہمیں کہتی ہیں کہ نبی کریم عظافہ نے دعشاء کی نماز عتمہ میں پڑھی،ابو برز ہ کہتے ہیں، کہ نبی کریم عظافہ نے (ایک مرتب) بھی عشاء میں تا خیر کرتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم عظافہ نے (ایک مرتب) بھی عشاء میں تا خیر کرتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم عظافہ نے (ایک مرتب) بھی عشاء میں تا خیر فر مادی ،این عمراورا بوابوب اورا بن عباس نے کہا ہے، کہ نبی کریم عظافہ نے مغرب اورعش ،کی نماز پڑھی )۔

۵۳۳: حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا يونس عن الزهرى قال سالم اخبرني عبدالله قال صلى المله لمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلوة العشآء و هي التي يدعوالناس العتمة ثم انصرف فا قبل علينا فقال اوائيتكم ليلتكم هذه فان راس مائة سنة منها لايبقي ممن هو اليوم على ظهر الارض احد

تر جمہ: حضرت عبداللہ (ابن عمرٌ) روایت کرتے ہیں، کہ ایک شب رسول خدا ﷺ نے ہمیں عشا، کی ٹی زیڑھائی، اوریہ وہی (نماز) ہے۔ جس کولوگ عتمہ کہتے تھے، نمازے فارغی ہوکر ہی رکی طرف متوجہ ہوئے، اور فر مایا کہ میں تنہیں تمہاری اس شب کی خبر دوں جو ہوگ اس وقت زمین کے او بر ہیں آج ہے سوم مابریں کے شروع تک ان میں ہے کوئی ماتی ندرے گا۔

تشری : اس باب بین امام بخاری نے ایسے الفاظ واساء کے لئے گئی تش وتوسع نکالی ہے، جن کے اطلاق سے کوئی بڑی غلط بنی او پر کی طرح نہ ہو، مثلاً عشاء کے لئے عتمہ کا اطلاق، حافظ نے لکھا کہ یہ پہلے کی طرح نہیں ہے کیونکہ حضور عبیدالسلام سے بھی ایسا ٹابت ہے جبکہ مغرب پر عشاء کا اطلاق حضور علیہ السلام سے ٹابت نہیں ہے، پھر سلف کا اختلاف مروی ہے کہ حضرت ابن عمر عتمہ کہنے والوں پر عمّا ب وغصہ کرتے سے بھی مخترت ابن عمر عتمہ کہنے والوں پر عمّا ب وغصہ کرتے سے بھی مخترت ابن عمر عمر سے جوازنقل ہوا اور بعض نے خلاف اولی قرار دیا ، اور یہی رائے ہے۔ ( وقتے میں ۲۰۳۱) قال ابو ہر بری ہے سامام

بخاری نے اطراف احادیث مجذوفة الاسانیدذ کر کئے ہیں، جو بقول حافظ سب سیح ہیں اور دوسری جگہوں پران کی تخ سیح ہو بیک ہے، ان سے عتمہ وعشاء کا ایک دوسرے پر جواطلاق کا ثبوت ہوتا ہے، حافظ نے ان کی تخ سیح کو کرنہیں کی، علامہ پینی نے ان کونفصیل کے ساتھوذ کر کر دیا ہے۔

#### قوله فان رأس مائة سنة الخ

## حيات خضرعليه السلام

علامہ پینی نے یہاں یہ بھی لکھا کہ امام بخاری اور ان کے ہم خیال حضرات نے حدیث الباب سے حضرت خضر علیہ السلام کی موت پر استدلاں کیا ہے، لیکن جمہوران کے خلاف ہیں اور علامہ ہیلی نے محقق امت ابن عبد ابر سے نقل کیا ہے کہ متواثر اخبار و آثار سے حضرت خضر علیہ السلام کا اجتماع حضورا کرم علی ہے ، اور بالفرض اگر وہ حضور علیہ السلام کے اجتماع حضورا کرم علی ہے ، اور بالفرض اگر وہ حضور علیہ السلام کے پاس نہ بھی تشریف لائے ہوں تو کتنے ہی حضرات حضور عیہ السلام پر ایمان لائے ہیں مگر صافر خدمت نہیں ہو سکے نہ آپ کو دیکھ سکے اس لئے عدم ابتیان عدم حیات کی دلیل نہیں بن سکتی ، پھر ککھا کہ حضرت ابن عباس ووہب کی رائے ہے کہ حضر سے خصر طیہ السلام نبی مرسل ہیں ، مقاتل و اساعیل بن ابی زیاوشامی کی بھی میں رائے ہے۔ بعض نے کہا کہ ولی ہیں ، علامہ ابوالفرخ نے کہا کہ وہ نبی ہیں۔ (عدہ میں ۱۹۵۴)

#### باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا

(عشاء (كى نماز) كاوقت، جب اوگ جمع موجاتي ، توپره هناا گرديريس تمي ، تو ديركر كے پره هنا)

٥٣٥: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن المحسن بن عملي بن ابي طالبٌ قال سالنا جابر بن عبدالله عن صلوة السي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب اذا وجبت والعشآء اذا كثرالناس عجل واذا اقلوآ اخروالصبح بغلس

ترجمہ: (۵۳۵) حضرت محربن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جبر بن عبدالقدنے نبی کریم علی کے

کیفیت پوچھی،انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز آپ دو پہر میں پڑھتے تھے،اورعمر کی ایسے دفت کہ آفاب صاف ہوتا،اورمغرب کی جب وہ غروب ہوجاتا،اورعشاء کی نماز جب آ دمی بہت ہوجاتے، جلد پڑھ لیتے،اور جب کم ہوتے تو دیر میں پڑھتے اور شح کی نماز اندھیرے میں (پڑھتے )۔ تشریح : علامہ بیٹی نے لکھا کہ اس باب میں عشاء کا دفت بیان ہواہے کہ دواجماع کے دفت ہے،اول دفت جمع ہوں تو اول دفت ہے اور دیر ہے جمع ہوں تو تاخیر ہے اور حدِ تاخیر میں مختلف اقوال ہیں۔ان کوہم حدیث نمبرا ۲۸ کے تحت ہیں نکریں گے۔

# باب فضل العشآء

# (نمازعشاء کی فضیلت کابیان)

2013 : حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ان عآئشة اخبرته قالت اعتبم رسول المله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء و ذلك قبل ان يفشوا الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النسآء والصبيان فخرج فقال لاهل المسجد ماينتظرها احدمن اهل الارض غير كم ٥٣٥: حدثنا محمد بن العلآء قال حدثنا ابواسامة عن بريد عن ابى بردة عن ابى موسى قال كنت انا واصحابى الله بن قد موامعى في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلواة العشآء كل ليلة نفرمنهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم عند صلواة العشآء كل ليلة نفرمنهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عند صلواة العشآء على رسلكم ابهروا ان من نعمة الله عليكم انه ليس احد من النباس يصلى هذه الساعة غير كم اوقال ما صلى هذه الساعة احد غير كم لايدرى اى الكمتين قال قال ابوموسي فرجعنا فرحي بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: ۲ ۵۳۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شب عشا کی نماز میں رسول خدا عظیظے نے تا خیر کر دی بیر ( واقعہ ) اسلام کے پھیلنے سے پہلے ( کا ہے ) (چنانچہ ) آپ اس وقت نکلے، جس وقت معفرت عمر نے آپ سے آکر ( کہا ) کہ عورتیں اور بیچ سو چکے۔ آپ با ہرتشریف لائے اور فرمایا، کہ زمین واولوں میں سواتمہارے کوئی اس نماز کا ختافز نہیں ہے۔

ترجمہ: ۵۳۷۔ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں، کہ ش اور میرے وہ ساتھی جو کشتی میں میرے ہمراہ آئے تے بقیع بطحان میں مقیم تھے۔ اور نبی کر پیم ایک میں ہے، تو ان میں سے گی گئی آ دی نو بت بنو بت نبی کر پیم بناتھ کے پاس جائے تھے (ایک دن) ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی کر پیم بناتھ کے پاس گئے اور آ پکواپی آ دی نو بت نبی کر پیم بناتھ کے پاس گئے اور آ پکواپی کام میں (ایسی) معروفیت تھی، کہ (عشاء کی ) نماز میں آپ نے تا خیر کر دی، میمان تک کہ رات آ دھی ہوگئی، اس کے بعد نبی کر پیم بناتھ با ہر تشریف لائے۔ اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز ختم کر بھے تو جولوگ و ہاں موجود تھے، ان سے فرمایا، کہ تفہر و بخوش ہوجاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کا بیا حسان ہے کہ تبہارے سواکوئی آ دمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا، یہ فرمایا کہ اس وقت میں تبہارے سواکسی نے نماز نہیں پڑھی ، معلوم نہیں آپ نے (ان دوجملوں میں سے ) کون سافر مایا حضرت ابوموی کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے جو کہ رسول خدا علیکھ سے ہم نے شی خوش ہو کر لوئے۔

تشريح: - حافظ في المام بخاري في جودو حديثين اس باب مين ذكر كي بين ان دونون عيكوني داضح خصوصي فضيلت نمازعشاء كي ثابت

نہیں ہوتی ،البتہ انظارعشائی نسیلت تکتی ہے، شایدونی مراد ہو۔ (فتح صفح ۳۲۳) کیکن اگر انتظار کی نسیلت ہتا ان میں تو یہ لفظ کیوں حذف کیا اورآ گے امام بغاری کتاب الا ذان میں ایک باب مسجد میں انتظار صلوۃ کالا کیں گے تو تحرار ہوگیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے انتظار والی توجیہ کے حسب ارشاہ نبوی نماز کا بیہ وقت اس امت کے مماتھ خضوص ہے لہذا ہی نمازعشا کی نصیلت بن گئی۔ پھرشاہ صاحب نے انتظار والی توجیہ میں کے مقابلہ میں ای توجیہ کو بیا تنظار والی توجیہ میں کی مقابلہ میں ای توجیہ کو بیا تنظار والی توجیہ میں کی سلیم پر گراں ہے اور علامہ بینی نے بھی جافظ کی توجیہ پر نفذ کیا ہے، حضرت شخ الحدیث واحت بر کا تہم نے لکھا کہ میر سے زود کیک فضل انتظار العشاہی فضل العشاہ ہے۔ (الا بواب معنی میں عشاکی اللہ کیا فضل العشاہ ہے۔ (الا بواب معنی میں عشاکی اللہ کیا فضل العشاہ ہے۔ (الا بواب معنی میں عشاکی اللہ کیا اس کے اور میارے حضرت شاہ صاحب نے بھی ای کو افتیار فر مایا ہے۔ اور خصوصت ہے، لہذا بہتر توجیہ وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کی اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی ای کو افتیار فر مایا ہے۔ اور تسی میں بوری خفیل تو تفصیل بھی فر مائی جو قابل ذکر ہے۔

میں بیارے میں بوری خفیل تفصیل بھی فر مائی جو قابل ذکر ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بخاری سخیاہ بیل حدیث آنے والی ہے، جس بیل حضور علیالیام کا ارشاد حسلسی النسان وار قبلوا انخ موجود ہے، جس سے حضرت کے ارشاد کی تا تدہوتی ہے اور سخی اایش ولسم یکن احد یو منذ یصلی غیر اہل المعلینة اور دوسری جگائی سخی پر ما ینتظر ہا احد غیر کم من اہل الارض، ولا تصلیے یو منذ الا بالمعلینة بھی ہے، ان سب کوسا نے رکھ کر بات مُتح ہوجاتی ہے۔ تحقیق مزید: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجد نبوی بیل انتظار نماز عشا کے واقعات متعدد اوقات بیل پیش آئے ہیں، یہال حضرت عاکش کی حدیث میں ابتداء اسلام کا واقعہ ہے پھر حضرت ابوسوی کی حدیث بہت بعد کی ہے، کیونکہ وہ جشہ سے بھیش میں مدینہ طیب ماضر ہوئے ہیں، وہ یمن سے حضور علیہ السلام کی زیارت شریف کے لئے نکلے تو پہنے ہی تھے، تکر راستہ میں ہوا آندھی نے ان کو جشہ میں کہ یا اور دہاں وہ سات سال تک رکے دہے، پھروہ می این اصحاب کے حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ پنچ اور ابھیج بطحان میں اثر ہے، وہاں سے تو بت ب میں بیان ہواہے، اور باب المنوم قبل العشاء میں جوحدیث ابن عباس آئے والی ہے، اس کا واقعداس ہے بھی بعد کا ہے کونکہ وو مھے میں مدین طیب حاضر ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے چٹم دید حالات بعد کے ذکر فرماتے ہیں۔

# باب ما يكره من النوم قبل العشآء

(عشاء کی نماز) ہے مہلے سونا مکروہ ہے)

۵۳۸: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدالوهاب الثقفى قال حدثنا خالدن الحذآء عن ابى المنهال عن ابى المنهال عن ابى و سلم كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها عن الله عليه و سلم كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها ترجمه الله عليه و سلم كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها مرحمة الله عليه و الله و الله عليه و ال

## باب النوم قبل العشآء لمن غلب

(جس فض پر نیند کا غلبہواس کے لئے عشاء سے پہیے سونے کا بیان)

9 - 20 : حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابوبكر عن سليمان قال صالح بن كيسان اخبرني ابس شهاب عن عروة ان عآئشه قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشآء حتى ناداه عمر الصلوة نام النسآء والصبيان فنخرج فقال ما يستظرها من اهل الارص احدغير كم قال ولا يصلى يومنذ الابالمدينه قال وكانوايصلون فيما بين ان يغيب الشفق الراثلث الليل الاول

• ۵۳۰: حدثنا محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبر نا ابن جريح قال اخبرني نافع قال حدثنا عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها حتى رقد نافي المسجد ثم استيقظنا ثم رقد نا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض يستظر المصلوة غيركم و كان ابن عمر لا يبالي اقدمها ام احرها اذاكان لايخشي ان يغلبه النوم عن وقتها و قد كان يرقدقبلها قال ابن جريح قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشآء حتى رقد الساس واستيقظوا ورقدوا واستطيقطوا فقام عمر بن الخطاب فقال المصلوة قال عطآء قال ابن عباس فحرج بي الله صلى الله عليه وسلم كانى انظر اليه الان يقطر راسه مآء واضعاً يده على راسه فقال لولا ان اشق على امتى لامرتهم ان يصلوها هكذا فاستثبت عطآء كيف وضع النبى صلى الله عليه وسلم على راسه يده كمآ انباه ابن عباس فبددلى عطآء بين اصابعه شيئاً من تبديد شم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس ثم ضمها يمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلى الوجه على الصدغ وناحية اللحية لا يعصر و لا يبطش الاكذلك وقال لولان اشق على امتى لامرتهم ان يصلوا هكذا.

تر جمہ ۱۹۳۹ مفرت عائش وایت کرتی ہیں، کہ (ایک مرتبہ)رسول خداعظیظے نے عشا ( کی نمہز) میں تا خیر کر دی یہاں تک کہ حضرت عزّ نے آپ کوآ واز دی، کہ نماز ( تیار ہے ) عورتیں اور بچے سوگئے، تب آپ باہرتشریف لائے اور فر مایا، کہاس نمیز کا تمہارے سوا کوئی انتظار نہیں کرتا (ابو برز ہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مدید منورہ کے سوااور کہیں نمہ زنہ پڑھی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ (عشاء کی نماز) شغق کے غائب ہوجانے کے بعدرات کی پہلی تمائی تک پڑھ لیتے تھے۔

تر جمہہ ۵۴۰ حضرت عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ (ایک رات رسول خدا علیہ کوعشا کے وقت کوئی ضرورت ہیں آگئی ،اس وجہ ہے آ ہے کو (عشا کی ) نماز میں تشریف لانے میں تاخیر ، ہوگئی ، یہاں تک کہ ہم مسجد میں سور ہے ، پھر جا گے ، پھرسور ہے ، اس کے بعد نبی کریم علیقہ تشریف لائے ،اورفرمایا کہاس وقت زمین والوں میں تنہارے سواکوئی (اس) نمی ز کا انتظار نہیں کررہا ہے، (اوراین عمر کچھ پروانہ کرتے تھے، کہعشاء کی نماز جلد پڑھلیں یا دہریش پڑھیں۔ بشرط یہ کہ نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا۔اور بھی وہ عشاء ہے پہیے سورر جیئے تھے، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطاء ہے (اس حدیث کو ) بیان کیا تو انہوں نے کہا، کہ میں نے حضرت ابن عماسؓ ہے سناوہ کہتے تھے، کہا یک شب رسول خدا عطالتھ نے عشاء کی نمی زمیں اس حد تک تا خیر کر دی کہ لوگ سور ہے اور پھر جا گے، اور پھر سور ہے اور پھر جا گے،تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے ،اورانہوں نے ( جا کرآ پ ہے ) کہا کہ نماز ( تیار ہے ) عطاء کہتے ہیں کہا بن عباس نے کہا، چھرسول ہوئے ہیں،آپ نے فرمایا، که اگر میں اپنی امت پرگراں نہ مجھتا تو یقینا انہیں تھم دے دیتا کہ عشاہ کی نماز ای طرح (ای وقت) پڑھا کریں (ابن جرت كريم مين ) مجريس في عطاء معلور تحقيق ك يوجها كدني كريم علي في في الناباته اليام المراس مكم المحاسب الدابن عباس نے ان کوخبر دی تو عطاء نے میرے ( دکھانے کے ) لئے اپنی انگلیوں کے درمیان میں پھھتفریق کر دی اس کے بعدا پی انگلیوں کے سرے سرکے ایک جانب پر رکھ دیتے پھران کو ملا کراس طرح سر پر تھنے لائے۔ یہاں تک کدان کا انگوٹھاان کے کان کی لوہے جو چہرے کے قریب ہے، داڑھی کے کنار بےل گیا ،آپ جب یائی بالوں ہے نیجوڑ تے اورجندی کرنا جاجے تواسی طرح فرمایا کرتے ،آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت برگراں مسمحصا،تو بےشک انہیں حکم دے دیتا کہ د واعشاء کی نمرز )اس طرح ( بعنی اس وقت ) بڑھا کریں۔ تشریخ: حضرت نے فرمایا کہ حالات کے مطابق تقسیم ہے، ای لئے جس بر کی وجہ سے نیند کا زیادہ غدبہ بوتواس کے لئے بھی شرعا گنجائش واجازت ہے۔ حدیث الباب میں ہے کے عشا کی نماز غروب شغق سے تہائی شب تک پڑھائی جاتی تھی ،اس لئے شغق کی تحقیق بھی ضروری ہوئی ،علامہ خطابی نے لکھا ۔ کچھ حضرات کی رائے ہے کہ شفق سرخی ہوتی ہے غروب کے بعد ، سرحضرت ابن عمر وحضرت ابن عماسؓ ہے مروی ہے اور کھول وطاؤس کا بھی یہی قول ہےام مالک سفیان توری ،ابن الی لیلی ،امام ابو پوسف،ام مجمر ،امام شافعی ،ام ماحمد واتحق نے اس کواختیار کیا۔حضرت ابو ہربرہ نے

شغق بیاض کوقرار دیا جوسرخی کے بعد ہوتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے بھی بہی منقول ہے، اس قول کوامام ابوصنیفداوراوزائ نے اختیار کیا، تیسری رائے بعض حضرات کی بیھی ہے کشفق حمرة و بیاض ملی جلی کا نام ہے کہ ندخالص سرخی ہونہ کھلی سفیدی، (معالم اسنن سلی ۱۳۵۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جھے بھی یہ آخرکا قول زیادہ پند ہے کیونکہ شغّق اشفاق وشفقت ہے ما خوذ ہے، جس کے معنی میں رفت ہے، اس لئے اس میں دونوں کا ہلکارنگ ویکس ہوتا چاہے۔ پھر فرمایا کہ طلوع صبح صادق سے طلوع مش تک جنتا وقت ہوتا ہے تقر یہا اتنا ہی خودب مشس سے غروب شغق ایمین تک ہوتا ہے۔ علم ریاضی والوں نے یہی تحقیق کی ہے نیز فرمایا کہ احادیث میں جوعشا کا وقت مگٹ یہ نصف کیل تک آیا ہے وہ سور کا مزل کی آئے ۔ اقلیم اللہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور د علیہ کے مطابق ہے، جن تعالیہ نصف کیل تک آیا ہو وہ سور کا مزل کی آئے ۔ اقلیم اللہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور د علیہ کے مطابق ہے، جن تعالیہ نصف کے افراد کی اوراک نماز مشااور نماز تبجد کے درمیان تقییم فرماد یا ہے، اگر عشاکونصف کے اندر پڑھی تو اس رات میں ہاتی وو مگئے ۔ اورای کے مطابق نزول ہاری بھی ہوتا ہے، کہاس کی روایات میں موتا کی نماز اوراک کی نماز میں اوراک کی نماز اوراک کی نماز اوراک کی نماز اوراک کی اوراک کی اوراک کی موتا ہے، کہاس کی روایات میں موتا ہیں مروایات میں موتا ہیں مروق ہرآئے گی ، ان شاہ اللہ تعالی ۔

# باب وقت العشآء الى نصف الليل وقال ابوبرزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها

ا ۵۳: حدثنا عبدالرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد ن الطويل عن انس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلوة العشآء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وقاموا اما انكم في صلوة ما انتظر تموها وزادا بنَ مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انساً كاني انظرائي و بيض خاتمه ليلتنذ

ترجمہ ۵۴: حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کر پھتائی نے عشا کی نماز میں (ایک مرتبہ) نصف شب تک تا خیر فرمائی ،اس کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کرسور ہے ،اورتم نماز میں رہے ، جب تک کہتم نے اس کا انتظار کیا ،اور ابن الی مریم نے اتن بات زیادہ روایت کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بخی بن ایوب نے کہا ، وہ کہتے ہیں جھے سے حید نے بیان کیا ،انہوں نے انس سے سنا کہ گویا میں اس شب والی آ ہے کی انگوشی کی جمک کوا ہے بھی دکھے رہا ہوں ۔

تشریخ: علامی بینی نے آخر وقت عشاکے لئے محابہ کرام کے مختلف آثار واقوال ذکر فرما کر لکھا کہ ان بی کے تحت ائمہ جمہتدین کا بھی اختلاف پیش آیا ہے، چنا نچہ قاضی عیاض نے لکھا کہ امام مالک وشافی (فی قول آخر) ملٹ رات تک کے قائل ہیں، اصحاب الراک وشافی (فی قول آخر) ورائن حبیب چنا نچہ قاضی عیاض نے بیں ۔ بھی قول داؤد کا ہے اور این حبیب (مالکے میں ہے) نصف تک کہتے ہیں، امام نحنی رائع تک مانے ہیں ۔ بعض حضرات طلوع فجر تک کہتے ہیں، یہی قول داؤد کا ہے اور امام مالک بھی وقت ضرورت اس کے تعامل ہیں۔ اس کے بعد علامہ مینی نے فرمایا کہ امام ابوطنیفہ کے مسلک میں تاخیر افضل ہے، مگر لیا لی صف میں شرح ہدا ہیں نصف شب تک تاخیر کو مباح کہ بعض نے تاخیر بعد النگ کو کروہ ہرکرا ہمت تحریم قرار دیا۔ (عمد ۱۵ صفح سے مورت شاہ صاحب نے بیا کہ امام المورت سے، اس کے بعد کرا ہمت تنزیمی ہے، جیسا

حضرت شخ الحدیث الب کا بھی ہے۔ لیکن اس صدیث الباب بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نمازعشا کو نصف کیل تک موخرکیا ،اور پھر نماز پڑھی اس شافعی و مالک کا بھی ہے۔ لیکن اس صدیث الباب بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نمازعشا کو نصف کیل تک موخرکیا ،اور پھر نماز پڑھی اس ہے بھی جارت ہوتا ہے کہ آجو سے بہلے تھ ہوگیا کیونکہ اتوال صرف تین ہیں۔

ایک ثلث کا دوسر انصف کا میسر اطلوع فجر تک کا ،ایبا تول کسی کا بھی نہیں ہے کہ بعد نصف کے اور طلوع فجر سے پہلے تم ہو۔ امام طحاوی نے کہا ایک ثلث ما حادیث پر نظر کر کے بید بات ثابت ہے کہ حشا کا دفت جا تر طلوع فجر تک ہے کہ دفتہ دیث حضرت عائشیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کو مو خرکیا تا آتنکہ بیشتر رات کا حصر جا تا رہا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ پوری رات ہی نمازعشا کا دفت ہے ،اور اس کی تائید کتا ہے حضرت کر بیا ہو کہ نماز کو مو نہ کہ بیشتر رات کا حصر جا تا رہا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ پوری رات ہی نمازعشا کا دفت ہے ،اور اس کی تائید کتا ہو گذری ہے، ابل موجود کے جس حصری جا ہو پڑھو، اور صدی بانی قودہ مسلم کا اور پر گذری ہے، خس سے علا مدنو وی نے بھی طلوع فجر تک کا دوقت آسیلم کیا ہے، پھر امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں پوری تفصیل سے اس کو تا بت کیا ہوا کہ کسک اور ختی ہیں ہو نہ جو اب دیا طلوع فجر۔ (اس سے بھی دفت کسل کہ حضورت علوع فجر علی ہو تھی ہو تک کے سالے اور تہ تھی ہو تک ہو تک ہو تھی کی اور تہ بھی ہو تھی ہو تھی

انظار صلوق کا مطلب: حدیث الباب میں ہے کہ جب تک تم نماز کے انظار میں رہو گے تبارا وقت نماز میں بی شار ہوگا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ بیت کی اضاف یہ میں جارہ میں جارہ ہیں اور د حضرت نے فرمایا کہ بیت کی احادیث میں وارد ہے، گربعش احادیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہو کردوسری نماز کا انظار کرنے میں بھی پڑی فضیلت ہے لیکن میں نہیں ہوئی کہ وہ نماز وں کے بعد دوسری نماز وں سمجھ سکا کہ اس پر تعامل بھی ہوئی کہ وہ نماز وں کے بعد دوسری نماز وں سمجھ سکا کہ اس پر تعامل ہوئی کہ وہ نماز وں کے بعد دوسری نماز وں کے لئے مساجد میں رک رہتے تھے، حالانکہ فضیلت کی ہر کڑت احادیث کے بیش نظر عملی نظائر بھی سا مضرور آئے ، اس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید مراد فقائر تعلق میں اس منظر ورآئے ، اس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید مراد فقائر تعلق تقلب ہو ۔ اوراس معنی کی تا نمیر بھی بعض احادیث سے ہوتی مثلا حدیث الی ہر بڑٹ بخاری و مسلم میں ہے کہ موان کا وقت ہواور حق تعالی تیارہ و حیان نماز و مسجد کی طرف ہے ، اور سجد و نماز میں مسجد بیں جاؤں ) اور حقیقت بھی ہے کہ موان کی سب سے بڑی خولی اسکے قلب کا انتظار وو حیان نماز و مسجد کی جب کی جب اور سجد و نماز میں

بھی اگردل باہر کی چیزوں میں ہوتو وہ بالکل ہے سود ہے۔اوراگر کسی کو دونوں با تیں میسر ہوں کہ قلب دجسم دونوں مسجد میں ہوں تو پی ظاہر ہے نور علی نور ہے ،اس سلسلہ کی پچھا حادیث سے نماز کے بعدای جگہ بیٹھرکرذ کرانڈ کرنے کی بھی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔وانڈ تعالی اعلم۔

## باب فضل صلواة الفجر والحديث نماز فجركي فضيلت كابيان اورحديث

۵۳۲: حدثنا مسددقال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لى جرير بن عبدالله كنا عندالنبى صلى الله عليه وسلم ادا نظرالى القمر ليلة البدر فقال امآ الكم سترون وبكم كما ترون هذا الاتضامون او لا تضاهون في رويته فان استطعمتم الاتغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها قال ابوعبدالله زادابن غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد وبك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال ابوعبدالله زادابن شهاب عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون وبكم عيانا شهاب عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون وبكم عيانا حدثنا همام قال حدثني ابوجمرة عن ابي بكرين ابي موسى عن ابيه ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة و قال ابن وجآء حدثنا همام عن ابي جمرة ان ابابكر بن عبدالله ابن قيس اخبره بهاذا

۵۳۳: حدثنا اسخق قال حدثنا حبان قال ثنا همام قال حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر بن عبدالله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

ترجمہ ۱۵۳۳ د حضرت جریر بن عبدالقدروایت کرتے ہیں کہ ہم (ایک مرتبہ)شب بدر بیل نبی کریم آلیات کے پاس سے کہ آپ نے چا نہ کی طرف نظر فر مائی ۔ اور فر مایا ، سنو! عنقریب تم لوگ اپنے پروردگار کو ب شک وشبه ای طرح دیکھو گے ، جس طرح (اس وقت) اس چودھویں رات) چا ندکود کی در ہے ہو، ابندا اگر تم بیر کسکو کہ طلوع آئی ب نے فر مایا فسیسے بسحمد رہک قبل طلوع المشمس و قبل غروبھا، اوم بناری کہتے ہیں ، کہ ابن شہر ب نے اساعیل سے انہوں نے قبس سے انہوں نے جریر سے انہوں نے قبس سے انہوں نے جریر سے انہوں نے جریر سے انہوں نے جریر کے میں کہ انہوں کے جی کہ عنقریب تم اپنے پروردگار کو علائے دیکھو گے۔

المنشود، واروب، البدّاله كربطوراواء شكرم كي نماز برهن ب، اور چونكداس كى ادائيكى كى حديث بين فضيلت بهى نهايت عظيم باس كے اس كى طرف ترجمة الباب بين اشاره كيا ہے۔ (عمر ۴ صفح ۵۸۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ افظ مذکور کرزیادتی پرشار میں نے بہت ی توجہات کی بین لیکن کوئی شافی بات ندہو کی ، میری رائے سے کہام بخاری کی عاوت تراجم ابواب کے اندر یہ ہی ہے کہا گرکسی غیر مقامی حدیث سے بھی کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کوتر جہ کے صورت ضمن میں ذکر کر دیتے ہیں آگر چہ دوہ اس ترجمہ کے مناسب ندہو، اور بین اس کا نام ''انجاز'' رکھتا ہوں یہاں بھی میر سے زدی یہی صورت ہے کہ فضیلت نماز فجر کا ذکر ہے، اور اس کی کوئی مناسبت حدیث بعد انعشاء سے نبیں ہے، گرچونکہ حدیث الباب میں اس کا ذکر ہے کہ جضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فضیلت نماز فجر کو مسجد نبوی میں چاندنی رات کے اندر حاضر خدمت رہ کر سنا ہے تو اس فائدہ کے لئے بطور'' الم بخاری نے ''الحدیث' سے اشارہ حدیث بعد انعشاء کی طرف کردیا، اور بتلایا کہ کس دینی بات کو بعد عشا بھی کر کتے ہیں۔

حفرت شخ الحدیث دامت برکاتیم نے اس تو جیکوا قرب التوجیهات فرمایا، ساتھ ہی پھیتا ل بھی اس لئے کیا کہ کوئی تقریح اس امر کی کتب حدیث میں مندل سکی کہ حضور علیہ اسلام کا بیار شاد بعد نماز عشاء کے صادر ہوا ہے، اگر چدا حمّال زیادہ اس کا ہے کوئکہ بدر کی روشنی اس وقت شدید وقوی ہوتی ہے جومقام تشبید کے لئے زیادہ موز دل ومناسب ہے۔

حضرت گنگونی کے دونو جیہ منقول ہیں ایک ہے کہ باب کا لفظ مقدر ما نیں لینی باب فضل صلوٰ قالفجر و باب فضل الحدیث فیہ اور بحمرار باب سے تو باب اس صدیث کی عظیم منقبت فلا ہر کرنے کے لئے ہوا، کیونکہ اس میں رؤیب باری تعالیٰ کی بشارت دی گئی ہے، (لیکن تحرار لفظ باب سے تو بہتر رہے کہ دالحدیث کوصلو قالفجر پرعطف کر دیں، اس سے بھی بھی فائدہ حاصل ہوگا، دوسرے یہ کہ صدیث انباب میں تو فضیلت عصر کی بھی رؤید باری عزامہ کے ساتھ ہے، وہاں بھی باب فضل صلو قالعصر دالحدیث لا ناتھا، جبکہ دہاں بھی بھی صدیث جریر گذر بھی ہے)

دوسری تو جیدیہ کے '' الحدیث کا عطف نفٹل پر کیا جائے ، یعنی وہاب الکلام بعد الفجر کہ فجر کے بعد ہا تیں کرنا مروہ ہیں ، جیسا کہ آت ت فسیست بسحمد ریک قبل طلوع المشمس وقبل غوو بھا کے یہاں ذکر ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت تیج کا ہے۔ اورا طاویث میں بھی کراہت وارد ہے۔

راقم الحروف وض کرتا ہے کہ آیت تھم شہیج قبل طلوع الفتس بیں تنبیج کرنے کا تھم ہے، جس کی فقیل نماز فجر کے ذریعہ ہوگئی۔ پھر جس طرح قبل غروب والی نماز عصر کے بعد ہا تیں کرنے کی کوئی ممانعت آیت سے نہیں نکتی اس لئے نماز عصر کے بعد ہو تیں کرنا جا کڑ ہے، یہاں بھی نماز فجر کے بعداس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ پھر بعد نماز فجر کے اگر چہ بہتر یہی ہے کہ ذکر واذکار میں مشغول ہو، مگر ہا تیں کرنے کی ممانعت والی ا حادیث معلوم نہ ہو تیس جیسی کہ ممانعت حدیث بعدالعشا می جیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### باب وقت الفجر نمازنجركونت كابيان

٥٣٥: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان زيد بن ثابت حدثه انهم تستحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامو آ الى الصلوة قلت كم بينهما قال قدر خمسين او سستين يعنى اية ١٥٣٥: حدثنا الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بى مالك ان نبى صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغاً من سحورهما قام النبى صلى الله عليه وسلم

الى الصلوة فصلح قلنا لابس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودحولها في الصلوة قال قدرما لقرؤ الرجل خمسين اية

۵ / ۵ : حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر في اهدى ثم تكون سرعة بن أن ادرك صلوة الفجر مع رسول الله صدى الله عليه وسلم ٥ / ٥ - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال احربي عروة بن الزبير ان عائشة رضى الله عنها احبرته قالت كن نسآء المومنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلواة الايعرفهن احد من الغلس

تر جمہ ۵۴۵ دعفرت الس وابیت کرتے ہیں، کے ذید بن ثابت نے مجھے بیان کیا کہ صحابہ نے بی کریم عظیمت کے ہمراہ سحری کھ کی اس کے بعد نم نوکے کھڑے ہوں کے سات کے محراہ سحری کھی گی اس کے بعد نم نوکے کھڑے ہوں کے انداز بے بر مجمد ۲۹ ھے۔ معفرت الس بن مولکے میں نے پوچھ کہ ان دونوں میں کہ نوف کا میں نام نام کی محری کے انداز بے بر مجمد ۲۹ ھے۔ معفرت الس بن مولکے جو بی کہ بی کریم عظیمتے اور زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی جب اپنی سحری ہوگئے تو نبی کریم عظیمتے اور زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی جب اپنی سحری ہوگئے تو نبی کریم عظیمتے نمی نر کے لئے کھڑ ہے ہوگئے ، اور اپنی نماز پڑھی ، ہم وگوں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری ہے فراغت کرنے ، اور اپنی نماز پڑھی ۔ ہم وگوں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری ہو اغت کرنے ، اور اپنی نماز پڑھی ۔ کہ اس قدر کہ بیجا س آ بیتیں پڑھ لے۔

تر جمہ ۱۳۵۵: حضرت!بوحازم مہل بن سعدرٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے بوگوں میں (بیٹھ کر ) سحری کھ یا کرتا تھا ، کھر مجھے اس بات کی جددی پڑ جاتی تھی کہ کس طرح میں فجر کی نماز رسول خدا عیق کے ہمراہ پڑھوں ۔

تر جمہ ۸۳۸: حضرت عروہ بن زبیر طفرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتیں رسول خدا عظیظے کے ہمر و فجر کی نماز میں اپنی چ دروں میں پیٹ کرحاضر ہوتی تھیں ، جب نمی زختم کرچکتیں اوراپٹے اپنے گھروں کی طرف بوٹ جو نیں تو کوئی شخص اندھیرے کے سبب سے ان کو پیچان نہ سکتا تھا۔

تشری : امام بخاری نے اس باب میں چارحدیثیں ذکر فرو کی بیں اور سب سے بیٹا بت کیا ہے کہتے کی نماز اندھیرے جمٹ ہے وقت میں پڑھنی چاہئے اور یہی فد ہب امام ما مک، شافعی واحمد کا بھی ہے، اوم ابوطنیف، امام، بو یوسف، سفیان توری وغیرہ کے نزویک اسفار میں نماز پڑھن بہتر ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔

حضرت شاہ صاحب ی نے فر ماید کہ حفق کتاب فقد مبسوط ہیں ہے کہ ظہر میں ابرا داور مہج میں اسفار کی فضیلت حنفیہ کے یہاں اس وقت ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں، اگر جمع ہوں تو فضیلت حنفیہ کے یہاں اس وقت ہوں کہ لوگ جمع نہ ہوں، اگر جمع ہوں تو فضل تعمیل ہی ہے، اورائی نقط نظر ہے عشاء میں بھی تعمیل کا تھیم معلوم ہوں کہ اختلاف جواز کا نہیں ہے بلکہ استخباب کا ہے۔ پھر یہ کہ آئمہ منفیہ میں ہے ہی امام تحدا ورا، مطحاوی کا مسلک بیہ کے نفلس (اندھیرے) میں مشروع کر کے اسفار (روشن کے وقت) میں نماز میں محمل کے ہوئے کہ گرف زیونانے کی ضرورت پز مشروع کے مشروع کے اور ختم بھی اسے وقت میں کر سی جا میں ۔

مجت و فظر: سب سے اوں گذارش ہے کہ حضرت شاہ صحب نے اپندائی دور تدریس دارالعدم دیو بندیس ابوداؤدوسهم شریف پڑھائی مخص جبکہ خور کی معلی میں جبکہ حضرت شاہ میں جبکہ حضرت شاہ میں جبکہ حضرت شخ البند تر ندی و بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، اس دفت کے درس کی امالی مولا نامحمصدیق ساکن نجیب آبوضع بجنور کی صبط کردہ ''انوارالمحمود'' کے نام سے طبع شدہ موجود ہے، اورالعرف الشذی معارف السنن وفیض اب رس کر امالی ورس تر ندی و بخاری ) بھی ہی دے سامنے ہیں، اور حضرت نے ''کام محمد کے حوالہ سے ایک بات پیش کی ہے، یہ کتا ہے بھی اس المحمد موجود ہے، لیکن سام محمد کے حوالہ سے ایک بات پیش کی ہے، یہ کتا ہے بھی اس المحمد موجود ہے، لیکن سے میں اور حضرت نے دس کر المحمد موجود ہے، لیکن سے میں اور حضرت نے دس کر المحمد موجود ہے، لیکن سے میں اور حضرت نے دس کر المحمد موجود ہے، لیکن سے میں موجود ہے ایکن سے میں موجود ہے میں موجود ہے ایکن سے میں موجود ہے ایکن سے میں موجود ہے ایکن سے موجود ہے ایکن سے موجود ہے میں موجود ہے ایکن سے موجود ہے م

اس سے ثابت وواضح ہے کدامام محمدُ کا مسلک بھی امام ابوصنیفہ وامام ابو بوسف ہی کی طرح ہے ،کوئی فرق نبیس کیونکہ اگر سور ہو بقر وجیسی طویل قراءت اب بھی کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کواند حیرے میں شروع کر : پڑے گا ،ادرجس طرح کتب فقہ خفی میں ہے کہ صبح کی نماز میں طوال مفصل پڑھی جا کمیں ، یعنی سور ہ حجرات ( یا رہ نمبر ۴ ۲ ) ہے سور ہ بروج ( یا رہ نمبر ۴ ۳ ) تک کی سورتیں ۔اور ای کا ارش وحضرت عمرٌ نے حضرت ابوموی اشعری کوفر مایا تھا ،ان سب سورتوں میں ۸ا ہے ، ۲ تک آیات میں ،سورۂ عجم ورحمن میں زیادہ ہیں تو ان کی آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں،غرض دونوں رکعتوں میں جتنی قراءت نماز صبح میں ہونی جاہتے ،اس میں ۸-۱۰منٹ صرف ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہاتنی قراءت کے لئے اندھیرے سے نمازشروع کرنے کی کوئی وجنہیں ہوسکتی۔اوراس کی طرف اہام مخترر ہنمائی فرہار ہے ہیں ،اوراس لئے انہوں نے اسفار کو احسب المینا فرمایا یعنی امام صاحب وغیره اورا پنامسلک ایک ہی قرار دیا، اورا ندھیرے میں شروع کرنے کوایک مخصوص صاحب پر محمول کیا ، برخلاف اس کے کہا ہ مطی وی کا مسلک ہیے ہے کہ اندھیرے میں شروع کر کے اسفار میں ختم کرے۔ بیمسلک بالکل الگ ہے کیونکہ ہی م ما لک شافعی واحمد کے نز و یک نمازصیج اندھیرے میں شروع کرنا اورا ندھیرے میں ہی فتم کرنا اُفضل ہے ،ائئے۔حنفیہ مب ہی کے نز و یک اسفار میں شروع اورای میں ختم ہے،صرف امام طحاوی حنفی کا بیرمسلک سب ہے ایک ہے کدا ندھیرے میں شروع کر کے اسفار میں ختم ہو۔ امام محمدٌ نے اس صورت کوغیرمعمولی طوالت قراءت پرمحمول کر دیا ہے،اور یہ بھی فر ، یا کہ پہلے لوگوں نے اس پرمکس کیا تھااور ظاہر ہے کہ اہام ابو ایوسف اس مسئله میں امام ابوصنیفہ ہے الگ نہیں ہی الہذا تینوں ائمہ حنفیہ کا مسلک واحد ہے اور وہی پائے نقل مذہب کی کتابوں میں بھی ملتی ہے ،غرض كتاب المجاوردوسرى كتب نقول ميس كوئى اختلاف نهيل باورحضرت كى مراديين كرني ين مسامحت بهوئى ب\_حضرت كامقعديه ب ا، م ابوحنیفدوا ما ابو پوسف تو اسفار ہی کے بدایۃ میں قائل ہیں امام طحاوی بدایت فی التعلیس ونہایت فی الاسفار کے قائل ہیں یعنی قراءت خواہ طویل ہویا قلیل نمازا ہیے وقت ہو کہ خلس میں شروع کر کے اسفار پرختم کرے ، کیونکہ خلس اوراسفار کے بھی مرا تب ہیں۔ام محمدٌ نے بید صراحت کی کہ ہم بدایة فی الغلیس ونہایة فی الاسفار کو صرف غیر معمولی تطویل قراءت پرمجمول کرتے ہیں، اس کے سواد وسری صورتوں میں بدایة ونہایة وونوں میں اسفارہی افضل ہےاور چونکدامام ابوصنیفہ کا منشاءسب لوگوں کا جماعت پالیمیٰا ہے،اس لئے طویل قراءت میں وہ بھی ي كبيس م جوامام محمد فرمايا إورا كرامام طحاوى كے يبال بھي اطالت قراءت كى قيد بداية فى التعان فى الاسفار كے لئے مان كى جائے تو مجرچاروں ائم حنفید کا مسلک متحد موجاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# دلائل اسفار وحافظ ابن حجرٌ:

حنفیہ کے حق میں اسفارف کے دلائل استے زیادہ اور تو ی ہیں کہ حافظ این جمر نے بھی باو جود متصلب شافعی ہونے کے اس کواختیار کیا ہے، ملاحظہ ہو، معارف اسنن ص ۲/۴۴، تا ہم فتح الباری وغیرہ میں حافظ نے وہی روش رکھی ہے جو دیگر شافعیہ یا وہ خوداختلافی مسائل میں اختیار کیا کرتے ہیں۔ دلائل اسفار او جز اور معارف اسنن، عمرة القاری وغیرہ میں دیکھے جائیں۔ ہمیں یہاں اہم بات ذکر کرنی ہے۔

# حديث ابن مسعودً كي بحث

حفرت شاه صاحبٌ نے فرمایا که دلائل اسفار میں ایک حدیث عبدالله بن مسعود کی مجمی ہے، جس کوامام بخاری نے بھی بساب من اذن و اقام لکل واحدة ص ٢٣٧ مين ذكركيا ب، اوروه امام شافعي وغيره كے فالف باس مين بكر "مين نے بھى بھى حضور عليه السلام كونيين ديكھا کہ آپ نے کوئی نمازغیروفت میں پڑھی ہو، بجزاس دن کے میعنی میم مزدلفہ میں میج کی نماز اورمخرب کی نماز بھی وقت ہے بدل کر مز دلفہ کی شب میں عشا کے وقت میں پڑھی' ۔ کیونکہ طاہر ہے آپ نے اس دن بھی مجمع کی نماز طلوع فجر میں قبل تو پڑھی نہ ہوگی کہ وہ تو کسی طرح بھی اور کسی کے نزد کیک بھی جائز جمیں ہے، البدااول وقت پر پڑھنے کوہی حضرت عبدائقد بن مسعود نے غیروفت اس لئے قرار دیا ہے کہ و حضور علیدالسلام کے عام معمول کے خلاف تھی ، لہذا ٹابت ہوا کہ آپ کی عام عادت اسفار میں پڑھنے کی ہی تھی ابتداء وقت کی نہتی جوشا فعید کا مسلک ہے اور صرف ج كموقع روسوي ذى المجركوم ولفدي أح كى نماز اول وقت موت بن آب في راحى بيد تيز آب كولى ارشادات بي محى اسفار كابى عم نابت ہوتا ہے۔ای طرح حضورعلیہ السلام کے قول وقعل دونوں ہے اسفار کامستحب وافعنل ہوتا واضح ہو کیا۔علامہ نو وی نے فرمایا کہ حدیث عبد التدبن مسعود ے امام ابوصنیف جمع بین العسلاتین فی السفر کی ممانعت بھی داست کی ہے، مگریداستدلال اس لئے صحیح نہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود فے مردلفد کی مدات میں جمع مین الصل تین کا ذکر کر کے میکھی کہا کہ اس کے سواحضور علیہ السلام نے بھی و ونمازوں کوجم نہیں کیا ، حالانک جمع عرف سب كنزديك ثابت ب،اورعبدالله بن مسعود في اس كوذ كرنبيس كيا ـ لبذا ان كي حديث قابل استدلال نبيس ري \_حصرت في علامدنووی کا پیاعتراض نقل کر کے فرمایا کہ حافظ نے بھی ان کے اعتراض کو ذکر کیا اور ضاموثی ہے آ گے گذر گئے ( جیسے اس کوشنیم کر لیا ہو ) میں کہتا ہوں کہ جمع عرف کا ذکر بھی معنرت این مسعود کی روایت نسائی میں موجود ہے، ملاحظہ ہو، کتاب الج میں باب الجمع بین التلبر والعصر بعرفة ، نسائی ص ۲/۳۴ (واضح موکد اهید ای عنوان سے بدباب کتاب الصلوة علی می ۱۰۰/ایس امام نسائی نے قائم کیا ہے مگرو ہاں این مسعود کی ب روایت ذکرنیس فرمانی، اس لئے صرف اس کود مجد کر سیمجماجاتا ہے کدنسائی کا حوالہ غلط ہے، حضرت شاہ صاحب فرمایا کہ بوسکتا ہے علامہ نووی سے بیروایت نسانی پوشیدہ رہی ہو، مگر صافظ ابن جڑ سے تو مخفی نہ ہوگی ،اس لئے ان کا سکوت موجب جمرت ہے۔

حضرت کے اس میٹم کے محد ثانہ نکات نہایت قائل قدر ہیں ،احقر کا خیال ہے شاید علا مسند کی شی نسانی شریف کو بھی علا مدنو وی کے اعتر اض اور حافظ کے سکوت ہے ہی یفین ہو گیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ضرور گرجانے کے بی لائق ہے کہ انہوں نے جع عرف ایسی مشہور ومتواتر بات کا بھی افکار کر دیا اور فرما دیا کہ بیس نے حضور علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے دونمازوں کو جمع کی ہو بجز عزد لفہ کے اور اس کی صبح کو فجر کی نماز بھی وفت ہے قبل پڑھی (نسائی شریف ص ۱۰۰/اباب الجمع بین المفر بدوالعشا و بالم دولفہ )

اس پرعلامدسندی نے حاشیدیں کھا کہ ٹا ید حفرت ابن مسعود کو جمع عرفدی خبر نہ پیٹی ہوگی ، اس لئے حصر سے اسی بات فرمادی۔ حبرت ہے کہ نسانی شریف س ۲/۲۲ کی حفرت ابن مسعود ہے مروی حدیث کسان رمسول الله مالی سیسلسی المصلوات لوقتها الا بعجمع و عوفات، ان سے بھی گفی ہوگئ ۔ ورندوہ حاشیہ پس اسی بات نہ لکھتے ۔ وائند تعالے اعلم ۔

#### قولهان زيدبن ثابت

حضرت ؓ نے فرمایا: ، بیدو بی حضرت زید بن ثابت ؓ ہیں جو حضورعلیہ انسلام کی نماز شبانہ میں بھی شرکیک ہوئے ہیں اوران کا ند ہب نماز وتر کے ہارے میں وہی ہے جو حنفید کا ہے (تفصیل کشف الستر میں ہے )

## قوله كنت اتسحر في ابلي

لینی علی اپنے گھر علی سحری کھا کرجلدی کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز قسی علی شرکت کرتا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بظاہر سے تغلیس کی نماز صرف رمضان کے لئے تقی، کیونک آخری وقت سحری کھا کرسب کوجمع ہونا زیادہ آسان تھا، اور حنفیہ بھی جمع ہونے کی سہولت کے لئے بی اسفار کو افغل قر اردیج بیں۔ پھر فرمایا کرمضان کے بی سفار کے لئے ترفیبی ارشادات کوبھی اسی پرمحمول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کرمضان کے اندر ہمارے اکا برکامعمول بھی سحری کے بعد متصل نماز لجمری جماعت کا رہا ہے۔

احقر عرض کرتا ہے کہ نماز بخر پڑھ کرسونے کا جومعمول ہوگیا ہے وہ بچھ پٹنیس آیا۔ یونکہ حدیث میں ہے المصبحة تسعنع الموزق (جامع صغیر سیوطی ۴/۳۹) یعنی صبح کاسونارز ق کو کم کرتا ہے ،اور نسو ہم المصبحة تسعنع الموزق (کنوز الحقائق مناوی ص ۱۳/۱۳ برحاشیہ جامع صغیر) اسی لئے حضرت شاہ صاحب این تالمہ ہو کو گئی صبح کے وقت سونے سے روکا کرتے تھے اور یکی حدیث سنایا کرتے تھے، لہذا اگر سونا ہی ہوتو طلوع شمس کے بعد سوئے ، وانڈرتعالی اعلم۔

# قوله لايعرفهن احدمن الغلس

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: اس میں "من المصلات عائش کا افاظ تین ہیں، بلکہ دومرے داوی حدیث کا پی طرف سے اضافہ اور قیاس افہار خیال ہے، کیونکہ ابن ماجی ۲۹ باب وقت الفجر ہیں اس حدیث حضرت عائش ہیں اس طرح ہے فیلا بعو فہن احد، تدھنی من الفلس، یعنی نیچ کا داوی بتا ناچا بتا ہے کہ حضرت عائش نے عدم معرفت کی بات خلس کی وجہ نے رمائی ہے، پھر حضرت نے فرمایا کہ خود بخاری ہیں جود وسری جگر حضور علیہ السلام کی طرف نبست کی تی ہے گہ تب خلس میں پڑھا کرتے تے یعنی بطریق عادت کے ایسا کرتے تھے تو "داری" ہیں بعید اس متن وسند سے حدیث اس طرح ہے: ۔ کیان یہ خلس او کانوا یغلسون، یعنی اس میں ردایت شک کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ السلام خلس میں پڑھے تھے۔ ابتدا اس ہی کا استعال ضعیف ہے میک داوی کی وجہ ہے۔

## معرفت سے کیا مرادہے؟

علامدنووی نے فرمایا کداتنا زیادہ اندھرا ہوتا تھا کہ مردوں کو کورتوں ہے انگ نہ پہچان سکتے ہتے، علامہ عینی نے فرمایا کہ معرفتہ عین مراد ہے کہ مثلا فاطم اوی کا تاویل بہت مستجدہ، اور مراد ہے کہ مثلا فاطم اوی کا تاویل بہت مستجدہ، اور مراد معرفت شخص ہی ہے کہ ایک کورتوں سے بھی متیز نہ کر سکتے ہے۔ بیٹیں کہ اندھراا تنازیادہ ہوتا تھا کہ کورتوں کو مردوں سے بھی متیز نہ کر سکتے ہے۔ بیٹیں کہ اندھراا تنازیادہ ہوتا تھا کہ کورتوں کو مردوں سے بھی متیز نہ کر سکتے ہے۔ بیٹیں کہ اندھراا تنازیادہ ہوتا تھا کہ کورتوں کو مردوں سے بھی متیز نہ کر سکتے ہے۔ بیٹیں کہ اندھرا تنازیادہ موتا تھا کہ کورتوں کو مردوں سے بھی متیز نہ کر سکتے ہوجانے کے بعد بھی فیض الباری سر ۲/۳۲۳ سطرہ میں لا بعد و ف المسوجال من انسساء کا اندران سبقت تلم ہے۔

فليتنبه له: نبايت افسول بكرسالقة مطبوعا مالى انورك بيشتر مقاءات بس حضرت كى مراهيح طور يبيش نبيس كى جاكى ب-

## باب من ادرك من الفجر ركعة

# اس شخص کابیان جو فجرکی ایک رکعت پائے

9 ° 0 ° احدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطآء بن يساروعن بسربن سعيد و عن الاعرج يتحدثونه عن ابي هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تنظلع الشمس فقد ادرك الصبح و من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

ترجمہ: حضرت ابو ہریر اُروایت کرتے ہیں کے رسول التقافیظ نے فرہ یا جو مخص آفتاب کے نکلنے سے پہلے سے کی ایک رکعت پالے ، تواس نے صبح کی نمازیالی۔ صبح کی نمازیالی۔ اور جوکوئی آفتاب کے فروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے، تو بے شک اس نے عصر کی نمازیالی۔

# باب من ادرك من الصلواة ركعةً

# اس شخص کابیان جس نے نماز کی ایک رکعت یائی

• ٥٥: حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله عليه وسلم قال من ادرك ركعةً من الصلوة فقد ادرك الصلوة \*\*

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدافلی نے فرمایا کہ جو مخص نماز کی ایک رکعت پالے، تو اس نے (یوری) نمازیالی: ماری یا دیا ہے ایک موج دیا ہے ہے ہا ہے۔

# باب الصلواة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

## فجر کے بعد آفاب بلند ہونے تک نماز پڑھنے کا بیان

ا ۵۵: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابي العاليه عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلوة بعد الصبح حتى تشرق الشمس و بعدالعصر حتى تغرب

200 : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت اباالعالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا مصد عدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلو تكم طلوع الشمس ولا غروبها قال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروالصلوة حتى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخرواالصلوة حتى تغيب تابعه عبده

۵۵۳: چند ثنا عبيند بن استغيل عن ابي اسامة عن عبيدالله عن خبيب ابن عبدالرحمَّن عن حقص بن عناصم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيعتين و عن لبستين و عن صلوتين نهي عن الصلواة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس و عن اشتمال الصمآء وعن الاحتيآء في ثوب واحد يقصى بفرجة الى السمآء وعن المنابذة والملامسة

تر جمدا ۵۵: حفزت ابن عباس دوایت کرتے ہیں، کدمیرے سامنے چند پسندیدہ اوگوں نے کدان میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزویک عمر استحق میں میں ہے۔ تھے، بیربیان کیا کدرسول خدا عبیلی نے آج کی نماز کے بعد آفاب نکلنے سے پہلے اورعمر کے بعد غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کو مایا ہے۔ تر جمہ ۵۵۳: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ مجھ سے چند آدمیوں نے اس صدیث کوروایت کیا۔

تشریح مصرت نے فرمایا کہ امام بخاری نے پہلے اوراک صوق کی حدیث خاص عصر کے لئے ذکر کی تھی پھر باب سابق میں خاص فجر کے لئے ، پھرآپ مطلق ہر نماز کے لئے لائے ہیں ممکن ہے اس سے اشارہ میہ ہوکہ پہلی حدیثیں بھی اس مطلق حدیث کی طرح مسبوق کے لئے ہیں یفصیل پہلے ہو پھی ۔۔

ترجمہ ۵۵۳: حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسوں خدا عَنْطِیْ نے فرمایا کہ آما پی نمازیں طنوع آفت بے وقت نہ پڑھو، اور نہ غروب آفتاب کے وقت، عروہ کہتے ہیں، مجھ سے ابن عمر نے (بیبھی) کہا کہ رسول خدا عَنْطِیْ نے فرمایا ہے، کہ جب '' فتاب کا کنارونکل آئے تو آفتاب بلند ہونے تک نماز موقوف کر دواور جب آفتاب کا کنارہ چھپ جائے تو جب تک پورانہ چھپ جائے، اس وقت تک نماز موقوف کر دو عبدہ نے اس کے تابع حدیث روایت کی ہے۔

ترجمہ ۵۵٪ حفرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی نے دوشم کی تھے، اور دوشم کے لباس اور دونماز وں سے منع فرمایا، فجر کے بعد نماز پڑھنے ہے، جب تک کہ (اچھی طرح) آفآب غروب نہ ہو جد نماز پڑھنے ہے، جب تک کہ (اچھی طرح) آفآب غروب نہ ہو جائے اوراکیے کپڑے ہیں اشتمال صماء اورا حتیا ہے، جو کہ پور سے طور پرشرم گاہ کے لئے پردہ نہ ہو سکے، اور ( بھے ) حن بذہ اور ملامسہ ہے۔
تشریح : نماز فجر کے بعد طلوع شرس تک کوئی نماز نہ پڑھی ہے نے اور نماز عصر کے بعد بھی غروب شرس تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے چنا نچیا مام
بخاری نے یہ ان چارا جا دیے ذکر کیس۔ جن سے بی تھم ٹابت ہوتا ہے، گرامام بخاری نے ترجمۃ البب میں صرف بعد فجر کاؤکر کیوں کیا ؟اس
کی وجہ علا مدیمتی اور حافظ ابن خجر دونوں نے بیکھی کہ احد میں اول ذکر بعد فجر کا ہے یاس لئے کہ حضور عدید السلام سے بعد عصر کے تو نماز
بڑھنا ٹابت بھی ہوا ہے، گر بعد فجر کئیس ہوا۔ ( عدہ میں ۲۰۵۸، فتح س ۲۰۱۳)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اکابرامت نے حضورعلیہ السوام کی نماز بعد العصر کو آپ کی خصوصیات بیں سے شہر رہا ہے ، نہذااس کی وجہ سے ترجمۃ الباب بیس سے اسکی صریح ومتواتر ممی نعت کونظر انداز کر دیناموز وں نہ تھااوراد یا وٹانی والی تاویل بھی ول کونہیں لگتی ، حصرت شاہولی اللّٰہ نے اس ترجمۃ المباب کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔

علامدابن بطال نے فرمایا کہ نماز بعد صحو و بعد عصر دونوں کی ممہ نعت متواتر احادیث سے ثابت ہے، علامہ بینی نے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نماز آپ سے مخصوص تقی اورامت کے لئے ممنوع ہی رہی (خیرجاری درحاشیہ بخاری ص ۸۲)

ایک حدیث ترفدی شریف میں بی بھی ہے کہ حضور علیہ انسلام نے جودور کعت بعد عصر پڑھی تھیں، وہ بعد ظہر کی دوسنت تھیں کیونکہ حضور عبد انسلام لوگوں کو مال تقسیم کرنے میں مشغول ہو گئے تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد فرض عصر کے اور دور کعت پڑھیں اور اس کے بعد بھر بھر کے انسلامی علیہ کے بعد بھر کے انسلامی علیہ کے بعد عصر کے فعل نماز کروہ ہے۔ پڑھیں (فتح الباری س۲/۴۳) حنف کا مسلک بھی ہے کہ بعد عصر کے فعل نماز کروہ ہے۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا: ہمارے یہ ں پانچ وقت نماز کے لئے کروہ اور تا پسندیدہ ہیں، طلوع وغروب واستواء کے اوقات جن میں کوئی نماز فرض وفعل جائز نہیں حتی کہ نماز جنازہ اور بحد کہ تا اور بحد نماز فجر طلوع تک اور بحد نماز عصر غروب تک قضا نماز، بحبد کا میں کہ خود وقت کے قضا نماز، بحبد کہ سلے تین اوقات میں نماز کے اندر نقص خود وقت کے قص وخرا لی کے سبب تا وہ اور آخر کے دو وقت لیے میں دفت کہ وجہ ہے کہ بہتے ہیں۔ البندا کے بیار آخر کے دو وقت کے کے میں دفت کہ وجہ سے کرا ہت نہیں، بلکہ اس لئے ہے کہ بید دونوں وفت فرضوں کے لئے رکھے گئے ہیں۔ لہندا

کرا ہت لا جل الوقت نہیں ، بلکہ لی الفرض ہو بی ۔ تاکہ پوراوقت فرض نماز کے لئے مشغول ہو۔ اگر وقت کی وجہ سے ہوتی تو گجر وعصر کی تاخیر طلوع وغروب سے قبل تک جائز نہ ہوتی ، مال نکہ تاخیر فرض آخر وقت تک جائز ہا ورحمانعت بھی صرف بعد فرض کے لئے نہ ہوتی بلکہ قبل کے لئے بھی ہوتی ، اس لئے ہمتم کے فرض و واجب اوا وقضا ان وقتوں میں درست ہوئے اور بحد و تلاوت و نماز جنازہ بھی واجب بعینہ ہوئے کی وجہ سے درست ہوئے ، بخلاف دور کعت بعد الطّواف کے کہ وہ واجب بعینہ نہیں بلکہ واجب لغیر ہ ہے۔ اس موقع پر حضرت شاہ صاحبؓ نے سے بھی فرمایا کہ بعض شار میں بدا ہیں ہوجہ فرق فی رہی ہے۔

يشخ ابن هام كااعتراض اورشحقيق انور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کد حنفیہ نے جو پانچوں اوقات میں کراہت صلوۃ کا فیصد فرق و تخصیص کے ساتھ کیا ہے وہ بلا دلیل نہیں ہے، کیکن شخ ابن ہمام نے اعتراض قائم کیا کہ ممانعت کا تھم آخری دو وقتوں میں بھی پہلے تین اوقات کی طرح مطلق ہے، اورنص شری کی تخصیص ابتدا ورائے سے کرنا جائز نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تخصیص ہالرائے کا مسئلہ وہی ہے جوشخ نے ہتلا یا اگر چہخود حنفیہ کاعمل بھی اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ اخلاق و معاملات کی ا حادیث میں تخصیص بے لکلف کرتے ہیں، تا ہم پیشلیم ہے کہ وہ احادیث عبادات میں ایسانہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ اول میں وجہ حکم واضح وروشن ہوتی ہےاورعبادات میں خفی ہوتی ہے، اس کے علامہ این وقیق العیدؒ نے تصریح کی ہے کہ وجہ اگر جلی ہوتو تخصیص ہالرائے بلائکیر جائز ہے۔

ور مرے یہ کہ یہاں بھی تخصیص ابتدا نہیں ہے، کونک وہ کی تخصیص مدیث وا تعطنی ہے ہو بھی ہے، جس کی تھی علامہ واتی نے شرح تر فی کی ہے لائے ہوں وہ میں کے بعد پڑھ لے ) ابوداؤد میں ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے، ترفدی میں ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے، ترفدی میں ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے، ترفدی میں ہے کہ می کو پڑھ لے، یہ مرسل تو ی الا سناد ہے اور اس میں مرفوع حدیث بھی ہے گر اس میں ایک راوی عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہے، عاصل یہ کہ نمی وہمانعت صلو تھ اگر چہ یا نجی اوقات نہ کورہ کے لئے دارد ہے، گرام صاحب نے ان سے تھم میں فرق شریعت بی کے خشاء کو سمجھ کرکیا ہے دوسر سے اند نے ایسی دقت نظر سے کا مہیں لیا، کیونکہ شریعت نے تھم ممانعت کوان دود تین میں میں فرق تربیعت پڑھی ہیں۔ یہ ہود قت کے ساتھ میں دورکعت پڑھی ہیں۔ یہ ہود کہا تھ کہا تہ ہوا کہان دونوں وقت میں نماز کے لئے صلاحیت وتوسع ضرور ہے، برخلاف باتی تین اوقات کے۔

مسلك امام ما لكَّ وغيره

امام ما لک نے استواہ کواوقات کمرو ہدکی فہرست ہے خارج کیا اور باتی چار ہیں فرائض کی اجازت دی ، نوافل کی نہیں ، امام شافتی نے حند کی طرح اوقات کمرو ہدتو پانچ ہی رکھے گران میں فرائن وواجبت کے علاوہ نوافل فروات الاسباب کی بھی اجازت دی ، امام ما لک کی طرح فرائن ونوافل میں فرق نہیں کیا۔ اور نوافل میں فرق اس لئے کیا کہ جن نوافل کی ترغیب شرع نے دی ہے ، مثلا تحیة السجد وغیرہ تو گویہ خود شریعت ہی نے ان کو مما نعت سے نکال و یا۔ لہٰ فراوہ اوقات ممنوعہ میں بھی جائز ہونے چاہئیں ، البتہ جونو افل ایسے ہیں جن کی شریعت نے خاص طور سے ترغیب نہیں دی۔ نہ کس سبب سے ان کو لازم کیا بلکہ بندہ کی مرضی پر رکھا کہ چاہے کرے یا نہ کرے وہ ممانعت کے تحت آ سکتے خاص طور سے ترغیب نہیں دی۔ نہ کس سبب سے ان کو لازم کیا بلکہ بندہ کی مرضی پر رکھا کہ چاہے کرے یا نہ کرے وہ ممانعت سے سماری نمازیں نکل گئیں ، فرائن ، واجب ت اور نوافل ذوات الاسب بھی تو اب صرف بیں۔ بھی کہتا ہوں کہ جب اعادے ممانعت سے سماری نمازیں نکل گئیں ، فرائن ، واجب ت اور نوافل ذوات الاسب بھی تو اب صرف اللہ عبال بھی صاحب فیض الباری سے سامیعہ ہوئی کہ سبٹ رحین کی طرف غط نہ سبت ہوگی جبکہ صاحب عنا یہ نے فرق کیا ہے اور اس جگہ عبارت میں بھی خلا

دوسرے پیمینوافل باتی رو گئے۔اوراس طرح احادیث کثیر دمتوائر دکا فائدہ بہت بن کم روگیا ہے۔ان حضرات نے احادیث کثیرہ عامہ اور ضوابط کلیہ بامہ کو چند جزوی واقعات کے سبب سے مخصوص ومحدود بنادیا برخلاف اس کے حنفیہ نے ان سب احادیث کواپنے عموم واطلاق پر قائم رکھا اوران بی کواسوہ فی الباب بنایا،اور جزوی واقعات کوبطور' واقعۃ حال لاعموم لہا'' کے خصوصیت پراتارا۔اصحاب انصاف فیصلہ کریں گے کہ کون می صورت اعلی وافضل ہے،اکٹر ٹمازوں کواوقات شیطان میں وافل کردیتایا ان کواس ہے بچالیتا؟

#### بعض سلف كالمسلك

ان حضرات نے بعد فجر وعصر کے ہرنماز کو جائز کہا اور تھم ممانعت کوسد ذرائع پرمحول کیا یعنی اس لئے کہ کہیں وہ نماز عین طلوع وغروب کے وقت پر نہ ہو جائے ، البذا ان کے نز دیک اوقات کر وہ مصرف تین ہو گئے ، لیکن اس مسلک پر بعد فجر وعصر والی احادیث ممانعت کے تحت کوئی فرد ہی باقی ندر ہے گا اور احادیث فیکور و بلا مصداق رو جائیں گی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا شاید حضرت عرفکا تھا۔ آپ نے ان کوئی سے کیونکہ علا مرسیوطی نے نقل کیا کہ حضرت ابوابوب انصاری بعد عصر دور کھت پڑھے تھے، اور بیز مانہ حضرت عرفکا تھا۔ آپ نے ان کوئی سے روکا تو انہوں نے کہا میں وہ کا منہیں چھوڑ وں گا جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کیا کرتا تھا، اس پر حضرت عرف مایا کہ میں تہمیں سد ذرائع کے طور پر روکتا ہوں کہ مباواغ وب کے وقت پر بھی کہیں نہ پڑھاؤ۔

## امام بخارئ كامسلك

آپ نے آگے "بساب من لم یکوہ الصلوۃ الابعد العصر و الفجر" قائم کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ وہ بھی امام مالک کی طرح استوا وکووتت کروہ نہیں مانتے ، شایداس کی حدیث ان کی شرط پر نہ ہو، پھرانہوں نے بعد لجر وعصر کے وقت کوطلوع وغروب تک پنچا کرئیں طلوع وغروب کو بھی شامل کرلیا ہے ، اس طرح ان کے نزدیک وقت مکروہ دو ہی رہ گئے اور یہی ترجمۃ الباب میں وجہ حصر بھی ہے ، ورنہ عین طلوع وغروب کے وقت ان کے نزدیک بھی مکروہ ہے۔

حضرت ؒ نے بیبھی فرمایا کہ امام بخاری نے اگر چہ استواء ہے صرف نظر کر لی ہے، گر اس کے بارے بیں مسلم داہن ماجہ دغیرہ میں متعدد سیجے اصادیث میں موجود میں۔واللہ تعالی اعلم۔

## باب لا تتحرى الصلواة قبل غروب الشمس (غروب آ قاب سے پہلے نماز کا قصدنہ کیا جائے)

٥٥٥: حدث عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايتحرتي احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولاعند غروبها

201: حدثنا عبدالعزيز بن عبدائله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صائح عن ابن شهاب قال حدثنى عطآء بن يزيد البجند عي انه سمع اباسعيد الخدرى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

٥٥٤: حدث محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال ثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت حمران بن ابان يحدث عن معاوية رضى الله عنه قال انكم تصلون صلوة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فمارايناه يصليهما ولقدنهي عنهما يعني الركعتين بعد العصر

۵۵۸: حداثما منحمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريمة قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوتين بعد الفصر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس

تر جمہ ۵۵۵: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول امتدالی نے فرمایا، تم میں سے کوئی فخص طلوع آفت ہے وقت اور غروب قت ب کے وقت نماز پڑھنے کا اداوہ نہ کرے۔

ترجمه ۲۵۵: حضرت ابوسعید خدری دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا عَلَیْتُ کو یہ فرماتے ہوئے سن کہ سنج کی نمی زکے بعد کوئی نماز (جائز) نہیں جب تک کہ آفتاب بلند نہ ہوجائے اور نہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نمی ز (ج ئز) ہے، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوجائے۔ ترجمہ ک۵۵: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا (اے بوگو!) تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے رسول خدا عَلِیْنَا کَهُ کَ صِبت اللہ نے کے باوجود آپ کواسے پڑھے نہیں دیکھا اور یقین آپ نے اس سے ممانعت فرمائی، یعنی عصر کے بعد دور کھتیں '۔

تر جمہ ۵۵۸: حضرت ابو ہر پرہ درضی المتدعندروایت کرتے ہیں کہ رسول ضدا علیات نے دونماز وں سے ممی نعت فریا کی ہے، فجر کے بعد آف<del>نا</del> کے نکلنے تک اور عصر کے بعد آفتا ہے کے غروب ہونے تک ۔

تشری : حضرت شاہ صحب نے فرہ یا کہ بظاہراہام بخاری تحری اور عدم تحری کے تھم شی فرق نہیں کرتے بلکہ لفظ تحری چونکہ حدیث میں سی کیا اس سے اس کوتر جمہ میں لے بنا ہوں ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں جانب میں ہے کی ایک کے لئے فیصلہ کن رائے نددین جا ہے ہوں ، تاہم چونکہ حدیث قیس بن فہدان کی شرط پر نہتی ، اور خود حضور عبدالسلام ہے بھی بعد فرض فجر کوئی نمی زہ تو رنہیں ہے اس لئے اس کے جواز کوم جو ح سجھتے ہیں ، اور عصر سے بعد کی رکعتوں کے لئے زم گوشدر کھتے ہیں کیونکہ ان کی شرط پر بھی حدیث رکعتین بعد العصر تاہر ہوں اسے کہ حضرت عمر سے رکعتیں بعد العصر پر ھنے والے کے لئے تعزیر کرنا بھی ثابت ہے۔ ابندا تھم لگانے میں نری اختیار کی اور تعارض کی وجہ ہے توسع ہے کام لیا۔ والقد اعلم۔

# باب من لم يكره الصلواة الا بعد العصر والفجر رواه عمروا بن عمرو ابو سعيد وابوهريره

اس مخف کا بیان جس نے صرف عصرا در فجر ( کے فرض ) کے بعد نماز کو کر دہ تمجھا ہے اس کوعمراورا بن عمر اورا پوسعیداورا ابو ہریر ہ نے روایت کیا ہے

909: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ابوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلی کمار أئت اصحابی یصلون لآانهی احداً یصلی بلیل و مهار ماشآء غیر ان لاتحرو اطلوع الشمس و لاغرو مها ترجمه ۱۵۵۵ حضرت این عراکها، چیے میں نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھے دیکھ ہے، ای طرح میں اواکرتا ہوں میں کی کوئع نہیں کرتا کہ وہ دن رات میں جس قدر چے، نماز پڑھے، البتہ بیضرور کہتا ہوں کہ طلوع آفاب (کے وقت نم زیڑھے) کا قصد نہ کرو، اور نہ غروب آفاب کے وقت اس کا قصد کرو، اور نہ غروب آفاب کی وقت اس کا قصد کرو، اور نہ غروب آفاب کی وقت اس کا قصد کرو۔

تشريح ٥٥٩: اس مديث ي تشريح پهلے كذر كئي .

باب ما يصلى بعد العصر من الفو آئت و نحوها وقال كريب عن ام سلمة صلى النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين وقال شغلنى ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعد الظهر ٥٢٥ - مدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبدالواحد بن ايم قال حدثن ابى اله سمع عائشة قالت والذي ذهب به ماتر كهما حتى لفى الله و ما لفى الله حتى ثقل عن الصلوة وكان يصلى كثيراً من صلوته قاعداً تعنى الركعتين بعد العصر وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصليهما فى المسجد محافة ان يثقل على امته وكان يحب ما يخفف عنهم

١ ٢٥: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال قالت عائشة رضى الله عنها
 ابن اختى اما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندى قط

٥٦٢: حدثمنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الشيباني قال ثنا عبدالوحمن بن الاسود عن ابينه عن عالشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراولا علانية ركعتان قبل صلوة الصبح وكعتان بعد العصر

۵۲۳: حدثنا محمدين عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رايت الاسود ومسروقاً شهداعلم عآنشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لاياتيسي في يوم بعد العصر الاصلى ركعتيس

تر جمہ ۱۵۰ حضرت عائش نے فرمایا کہ اس کی قسم جونی کریم عظی کے کو نیا ہے لے گی آپ نے اپی وفات کے وقت تک عمر کے بعد وو رکعتیں اوافر مانا بھی نہیں چھوڑیں ،اور جب آپ اللہ ہے لیے ہیں ،اس وقت بوج ضعف عمر کے آپ کی بیات تھی کہ آپ نماز سے تھک جاتے تھے ، اور آپ اپنی بہت کی نمازیں جیٹے کر پڑھتے تھے ،اور نبی کریم تین ہیں ان دونوں کو یعنی عمر کے بعد دور کعت (بمیشہ) پڑھا کرتے تھے ،کین گھر ہی میں پڑھتے تھے ،اس خوف سے کہ آپ کی امت پرگرال نیگر رہے ۔ کیونکہ آپ وہ بی بات پسندفر ، نے تھے ، جو آپ کی امت پرآسان ہو۔ میں جمہ ۲۵ : حضرت عاکش نے فرمایا کہ اے میرے بھتے ابی کریم عظی نے عصر کے بعد دور کھتیں میرے ہاں بھی ترک نبیس فرمائی میں ۔ میں جمہ ۲۵ : حضرت عاکش وایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علیہ ورکھتوں کو پوشیدہ و آشکارا بھی ترک نہ فرماتے تھے ، دور کھتیں ، منح کی نمی ز

تر جمہ ۲۳ : حضرت اسوداور سروق حضرت عائش کے اس قول کی گوائ دیتے تھے کہ انہوں نے فرمایا، بی کریم اللے عصر کے بعد جب سی دن میرے پاس آتے تھے، تو دورکھتیں ضرورا دافرمالیا کرتے تھے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کار جی ن بعد نماز فجر کے طلوع تک سے تو حنفیہ ہی کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سنت فجر بھی بعد الطلوع ہی پڑھ سکے گا، لیکن بعد العصر میں شافعیہ کے صلک کی طرف معلوم ہوتا ہے ، اس لئے یہاں حضرت عائشہ کی حدیث لائے ہیں ، جس سے حضور علیہ السلام کا بعد العصر دور کعت پڑھنے کا ثبوت مداومت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے ۔ اس لئے بعد العصر کے لئے متعد در آجم وعنوا نات قائم کئے ہیں۔ گویا امام بخاری نے حدیث حضرت عائشہ گورا جسم مجھا ہے اور امام ترفد کی نے باد جود شافعی ہونے کے حدیث ابن عباس گاواضح قرار دیا ہے ، کہ حضور علیہ السلام نے جود در کعت بعد عصر کے پڑھی تھیں وہ ظہر کے بعد کی متر وکتھیں ، ان کو ہی آ ہے نے بعد عصر پڑھا تھا، پھر بھی خبیں پڑھیں ۔ امام ترفدی نے اس حدیث کو تاکہ السلام کا بعد بخر حافقا، پھر بھی خبیں پڑھیں ۔ امام ترفدی نے اس حدیث کو تاکھا کہ بیحد بیشہ حسن ہے ، پھر لکھا کہ چند صحابہ سے حضور علیہ السلام کا بعد

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں امام شافع کا مسلک صرف مکہ معظمہ کے بارے میں جواز کامعلوم ہوتا ہے حالانکہ امام شافعی کے نزدیک دورکھت بعد عصر کا جواز مطلقا ہے اور اس لئے حافظ ابن تجڑنے بھی اس کی تائید کے لئے زورلگایا ہے دوسرے بیرکہ امام احمد کا مسلک مغنی ابن قد امد کے ذریعہ شل فدہب امام ابو صنیفہ کے ثابت ہے، اس لئے امام ترفد کی سے یہاں دوتسار مح ہوگئے ، والقد اعلم۔

اس طرح جمهورائمه (امام صاحب، امام ما لك واحدٌ ) كامسلك عدم جوازنماز بعدالعصر كابواا ورصرف امام شافعي جواز كةائل بين، جمهور کی بڑی دلیل ممانعت کی احادیث کشیرهمتواتره ومشہوره میں۔اور خدکوره حدیث ابن عباس وزید بن ثابت بھی،اوراہام شافعی نے حضرت عا تشریک حدیث سے استدلال کیا ہے، حالانکساس میں بہت اضطراب ہے کسی میں ہے کہآپ نے اس معاملہ کی مجھ محقیق کے لئے حضرت امسلم کا حوالہ دیا \_ کو یاوہ خوداس کی بوری فرصداری لینائبیس میا ہی تھیں،اور طحاوی میں ہے کہ حصرت معاویے نے ان کے پاس دریا فت حال کے لئے جمیجا ،تو فرمایا كه ميرے يہال تو حضور عليه السلام نے عصر كے بعد دور ركعت پڑھى نہيں۔البتہ حضرت ام سلم "نے مجھے بتلایا كه ان كے يہال پڑھى ہے، اور معزت امسلم کابیان بیا کالله تعالی معزت عائش و معاف کرے، انہوں نے روایت میں تسائح کیا، میں نے تو یہ کہاتھا کر حضور علیہ السلام نے بعدظہروالی دورکھت ادا کی تھیں ، اورحضرت عائش ہے ہی میاسی مروی ہے کہ حضورعلیدالسلام عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے، مگر دوسرول کومنع فرماتے تھے، ادرصوم دصال رکھتے تھے اور درمروں کوئنع فرماتے تھے،اس سے معلوم ہوا کہ دونوں یا تیں حضور علیہ السلام کے خصائص ہیں سے تھیں۔ اس تنعیل سے بیمی ثابت ہوا کہ اصل بحقیق خراس بارے میں حضرت امسلم "کے پاس تنی ،ای لئے حضرت عا ترجی ان برحوالہ كرتى تقيس، اورحفرت امسلم عي ايك روايت يمي بكريس في عرض كيايار سول الله! كيابم ي بهي ظهر كي سنتي ره جائي الوعمر ك بعد قضا کرلیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کنہیں بیروایت ملحاوی کی ہے،جس کوفق کرے حافظ این جرنے لکھا کہ بیروایت ضعیف ہے، جت نہیں بن سکتی ( فتح مس۳/۲) یہاں تو امام طحاوی کی روایت مثلا کراس کو حافظ نے ضعیف ہٹلا دیا کیکن اس صدیث کی روایت تلخیص عسرا امام احمد النقل كر كے سكوت كر كئے ۔ اوراس كوابن حبان نے بھى روايت كيا ہے، محدث بيٹى نے '' الزوائد'' ص٣/٢٣ ش لكھا كراس حديث امام احمد کے رجال رجال مح میں، پھر تعجب ہے کہ فتح الباری میں صرف امام طحاوی کی طرف نسبت کر سے حدیث کو گرادیا اوراس طرف سے صرف نظر کرلی کہ اس حدیث کوامام احمداورا بن حبان نے بھی روایت کیا ہے اور چونکہ امام احمد کے رجال حدیث ندکور کوضعیف نہیں کہہ سکتے تھ،اس کے سکوت سے کام لیا۔اس سےان کا تعصب شدید ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ کداس صدیث کے رجال میں برید بن بارون بہت بزے محدث اور تقد تنی ہیں، اور جماد بن سلم بھی تقد ہیں رجال مسلم میں سے ہیں۔ بلکدا مام بخاری پر سیاعتر اض بھی ہوا ہے کدانہوں نے حماد بن سلمد ے روایت جیس لی اوران سے بہت کم درجہ کے لوگوں سے فی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بعض لوگ بزید بن ہارون عن حماد بن سلمہ کوضعیف ٹابت کرنا جاہتے ہیں، حالانکہ مسلم شریف میں ان ے بہ کشرت احادیث مردی ہیں۔اورا ہام سیوطیؒ نے خصائص کبری ہیں حدیث ندکور کی تھیج کی ہے۔اور فرمایا کہ بخاری ہیں حدیث عن معاوییؓ بھی ہمارے لئے جحت ہے،جس میں انہوں نے کہا کہتم اسی نماز پڑھتے ہوجس کوہم نے حضور علیہ السلام کو پڑھتے نہیں دیکھا جبکہ ہم بھی حضور ک صحبت میں رہے ہیں۔ بلکہ آپ نے ان سے روکا ہے، لیمن ارکعت بعد عمر سے ( بخاری ص ۸۳ ) پر فرمایا کہ حضرت عائش کی حدیث سیحین وغیره ش بهت اضطراب ہاورای لئے امام تر ندی نے حصرت این عماس کی حدیث کوحضرت عائش کی حدیث بررانج قرار دیا ہے۔اور ہماری . دلیل معنف عبدالرزاق کی حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ ہم وہ کریں گے،جس کا حضور علیہ السلام نے تھم فرمایا ( کہ ہمیں بعد عصر نمازے روک دیا )اورحضور نے وہ کیا جس کا تھم ان کوملاتھا۔ نیز حضرت عمر وابن عباس کا بعدعصرنماز پڑھنے والوں کوتعزیرومزادینا بھی ثابت ہے۔ فيض الباري كاتسامح:ص٣١سطر٨ يش قال المحافظ و فيه جريو عن عطاء كاتعلق مديث عائش بكرويا ب، حالاتك ما فظ

كانفذ حديث ابن عباس في متعلق ب، اورسطر ٢٠ هن زيد بن بارون غلط حيب كيا ب مي يزيد ب-

## راوی بخاری کا تسائح

حطرت شاه صاحبٌ نے قرمایا که اصل مضمون مدیث کا اس طرح تھا صاتر کھما حتی لقی الله، تعنی الو گھتین بعد العصر وما لمقى الله تعالم حتى ثقل عن الصلوة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا وكان النبي مَلَيْكُ الرَّاول في تاعداك ساتحفتني والميلي جبليكوجوژ كرتر تب ومعنى كورگاژ ويا فتندله

# امام دارمی کاعمل

مندواری میں یہ بھی ہے کہ جب ان سے حضرت عائش والی صدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ میراعمل تواس پر ہے،جس يرحفزت عمره ممل كرتے تھے۔

حضرتؓ نے فرہایا کہ میرے نز دیک ایک عمدہ استدلال حنفیہ جمہور کے لئے رہمی ہے کہ محدث جلیل وفقیر نبیل حضرت لیے بن سعدؓ نے طبقات میں نقل کیا کہ وہ موسم ج میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے ، کسوف ٹس بعد عصر ہوا تھا، وہاں کسی نے بھی نماز کسوف نہ پڑھی ، حالا نکہ وہ نماز ذوات الاسباب بیں بھی تھی ( جس کی نماز شوافع جائز کہتے ہیں ) سوال کیا گیا کہ نماز کیوں نبیں پڑھ دیے ہیں؟ تولوگوں نے کہ کراہت وقت کی وجہ ہے، بیدواقعہ ہزاروں تابعین کے سامنے پیش آیا ورصحابہ کا بھی آخری دورتھا، گرکسی نے بھی نماز کسوف کے لئے اقدام نہیں کیا۔ اس واقعہ کوعلام بیٹی نے نقل کیا ہےاور غالبا 🗚 🚓 اے، پھرفر مایا کہ بیابیٹ حنفی ہیں ( کما صرح بدا بن خلکان نی کتاب الخراج )امام شافعتی نے فرمایا کہ لیدہ جارے نز دیک امام مالک سے کم نہیں ہیں الیکن ان کے اصحاب نے ان کوضا کئے کردیا (بیٹی ان کے علوم کی خدمت نہیں کی ) ان کی روایت حضرت امام ابو یوسف ہے مسئلے قراء ق خلف الا مام میں امام طحاوی نے ذکر کی ہے۔ کیکن ان کی تعلید متعقد مین کی طرح تھی۔

#### اصحاب صحاح كأحال

حضرت شاہ صاحب نے بہاں ضمناً کچھوذ کرامحاب محاح کا بھی کیاا درفر مایا کہ امام ابودا ؤوتو ول مجر کے نام ابوصنیفہ کی تعظیم کرتے تھے۔اہام مسلم کا حال معلوم نہ ہو سکا اوران کے شافعی ہونے کی بھی تقل موجود نہیں ہے،صرف ان کے ایک رسالہ ہے استنباط کیا گیا ہے کہ ش فعی میں۔امام تریزی امام صاحب کی نتعظیم کرتے میں نتحقیر معتدل ہیں۔امام بنی رکی بہت زیادہ مخالف میں ،اپنی حدیثیں لاتے میں ،امام صاحب کی نہیں لاتے۔امام نسائی بھی حننیہ کے خلاف میں۔

#### باب التكبير بالصلواة في يوم غيم بادل كدنول مين نمازسوريت يرصف كابيان

۵۲۳: حدثنا معاذبن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن ابى كثير عن ابى قلابة ان اباالمليح حدثه وقال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكرواباً الصلوة فان النبي صلح الله عليه وسلم قال من ترك صلوة العصر حبط عمله

تر جمہ: ۔حضرت ابوائمنٹ روایت کرتے ہیں ، کہ ہم ایک دن ہر بیدہ کے ہمراہ تھے، بیدون ابر کا تھا تو انہوں نے کہا کے نی زسومرے پڑھاو، کیونکہ نبی کریم علیقہ نے فر مایا ہے ، جس نے نمازعصر چھوڑ دی ، تو سمجھالو کہ اس کا (نیک )عمل ضائع ہو گیا۔

تشریک: ابروبارش کے دنوں میں نماز جلد پڑھنے کا تھم ای لئے کیا گیا کہیں وقت کا نداز و ندہونے کی وجہ سے نماز قضانہ ہوجائے ، یا وقت تحروہ میں داخل ندہوجائے ، جو بمنز لدتر کے صلوق ہے۔ (الخیرالجاری)

پھرسوال ہے ہے کہ امام بخاری نے عنوان تو مطلق نماز کا قائم کیا اور حدیث الباب میں نماز عصر کا ذکر ہے تو مطابقت نہ ہوئی ، جواب ہے ہے کہ اقعد وقت عصر کا ہے ، جس میں حضرت بریدہ نے نماز عصر ہے متعلق حدیث پیش کی ،اور قیاس ہے ہرنماز کے تھم کی طرف اشرہ آیا۔
حنفیہ کے نزدیک عام طور سے تم م نمازوں میں سواء مغرب کے تاخیر مستحب ہے۔ اور عصر وعشاء کی نماز صرف ابر کے دن جدد پڑھن مستحب ہے۔ مثن فعیہ کے یہاں تمام نمازوں میں سواء عشاء کے تغیل مستحب ہے۔

مشاجرات صحابہ ہی حضرت شاہ صاحب نے حضرات سی بہرام کے تذکرہ میں ضمنا فرمایا کہ بعض وگ ان کے باہمی جھڑوں کے واقعت سن کر ہے دین ہوجاتے ہیں، اسی لئے میں ، نے ان کے مطالعہ کوممنوع قرار دیا ہے، اسی طرح اگر ایمان کا مدار اقوال بخاری وغیرہ پر ہوتہ تو ضرور ہمارا ایمان بھی جاتار ہتا ہگر ایمان کا تعلق خدا اور اس کے رسول ہے ہے۔

حضرت شاہ صاحبٌ کا اشارہ اس طرف تھا کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی امام اعظمُ وغیرہ کے بارے میں انصاف نہیں کیا اور سخت ریمار کس کر گئے ہیں، مگران کے کہنے ہے کوئی گمراہ نہیں ہوسکتا۔

## بإرسول الله کے لئے افادہ انور

حفرت ورس بخاری میں جب ل کوئی عبارت پڑھنے والا طالب علم یارسول اللہ کے ساتھ عَنْفَظُ کہت ، تو فرماتے تھے کہ جس قد رلکھ ہے اس قدر پڑھو، راویان حدیث نبوی ہم سے زیادہ یا بندا حکام شرع تھے، اوران کی عبادات وریاضات بھی ہم سے زیادہ جیں۔ اوراز انی بھڑ انی بھی ان کے یہاں ہم سے زیادہ ہے، جکہدہ غیر سختی کو برا بھلا کہتے جیں اور ہم ستی کو۔ (اش رہ ہے جرح روا ق وجرح انکہ کی طرف )اس کے علاوہ وہ ہم سے ہر چیز جمس زیادہ اورافضل ہیں۔

ضرور کی متعبیہ: جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہمیں اپنا اسلاف وا کا برامت کی پوری عظمت کرنی جاہنے کہ چند کوتا ہموں کے علاوہ کہ وہ بھی معلوم نہ تھے، وہ ہم سے ہزار جگہ برتر وافضل تھے، اوراس کے ساتھ ہمیں جاہئے کہ جب ان کا ذکر کریں تو ان کا نام بھی اوب واحتر اس سے کسی معلوم نہ تھے، وہ ہمیں ان کے نام ساتھ اوب نہ برتیں تو یہ ہمارے کیں ۔ عربی زبان میں ناموں کے ساتھ القاب وآ واب لکھنے کا دستور نہ تھا۔ اس کی وجہ سے ہم بھی ان کے نام ساتھ اوب نہ برتیں تو یہ ہمارت

عرف کے خلاف ہوگا کہ ہمارے یہاں باعظمت لوگوں کے تذکروں میں القاب وآ داب کی رعایت نہ کرنا خلاف ادب ہے اور ہمیں اپنی عرف ورسم کے لحاظ سے مثلا کسی صحافی رسول اکر معلق کے نام سرتھ اول میں حضرت اور آخر میں رضی اللہ عنہ نہ مکھنا ہوئی ہاد فی و ناحق شنای ہے یہ بھی واضح ہو کہ صحابہ کے لئے اور دیگر ا کا ہر امت کے لئے رحمہ اللہ لکھنا بھی کا فی ہے مگر انبیا چلیہم السلام کے لئے ص یاصلعم والی تحقیف ج تز نہیں ۔افسوں ہے کہ آجکل کے عما و بھی اس غلطی میں جٹلا ہیں۔ا کا ہرنے اس پر تکمیر کی ہے۔

## باب الاذان بعدذهاب الوقت

وقت گزرجانے کے بعد نماز کے لئے اذان کہنے کا بیان

۵۲۵ حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال عن ابيه قال سرنامع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لوعرست بنا يا رسول الله قال اخاف ان ثنامو اعن الصلوة قال بلال انا اوقظكم فاصطجعوا واسند بلال طهره الى راحلته فذلبته عيناه فسام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقدطنع حاحب الشمس فقال يا بلال اين ماقلت قال مآالقيت على نومة مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شآء وردها عليكم حين شآء يا بلال قم فاذن بالناس بالصلوة فتوضا فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى

تر جمہ: حضرت ابوقاد ہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم علی ہے کہ مراہ شب میں سفر کیا ، تو بعض لوگوں نے کہا ، کہ کاش! آپ اخیر شب میں مع ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے ( تو کتنا چھ ہوتا ) آپ نے فرمایہ کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نماز ( فجر ) ہے ( نا فل ہوکر ) سونہ جا کہ ببال بولے ، کہ میں تم سب کو جگا دوں گا ، فہذا سب لوگ لیٹ رہا اور بدال اپنی پیٹھا ہے اونٹ سے فیک کر پیٹھ گئے ، گران پر بھی خیند غالب آگئی ، اور وہ بھی سوگئے ، ( چنا نچہ ) نبی کریم ہوگئے ایسے وقت بریدار ہوئے ، کہ آف ب کا کنار ونکل آیا تھا ، آپ نے فرمایا ، اب بلال! تمہارا کہنا کہاں گیر ؟ افہوں نے عرض کیا کہ ( بیارسول اللہ ) ایک نیند میرے اوپر کہمی مسلط نہ کی گئی ( جیسی کہ آج بھے پر طاری ہوگئی ) آپ نے فرمایا ( بچ ہے ) امتد نے تمہاری جانوں کو جس وقت جا چا ہوا ہیں کیا ، اس بلال اٹھو۔ اور نماز کے لئے اذا ان وے دو، پھر آپ نے نے وضوفر مایا اور جب آفیا ہے بلندا ورسفید ہوگیا ، آپ کھڑ ہے نے اور نماز پڑھی۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس میں امام بخاری حدیث لیدۃ العربیں لائے ہیں اور ہورے یہاں مسئدیہ ہے کہ جب کی نمازیں قضا ہوجا ئیں تو جماعت ہے اداکر سکتے ہیں گرا ذان شروع میں صرف ایک بار ہوگی اورا قامت ہرنماز کے ساتھ ہوگی، لیکن اذان فائنة نماز کے لئے جب ہوگی کہ گھر میں بڑھے مسجد میں بڑھے گا تونہیں۔

پھرفرہ یا کہ لیکۃ التعریس کا واقعہ ایک بار پیش آ یہ نے بھی دوواقع سجھے اور کوئی حدیث بخاری کو وہم راوی کہدوے گا۔ گریہ سب غلط ہے۔
الفاظ کی وجہ سے مخالط لگا ہے جتی کہ تحقق ابن سیدالناس نے بھی دوواقع سجھے اور کوئی حدیث بخاری کو وہم راوی کہدوے گا۔ گریہ سب غلط ہے۔
اگر کسی پریہ ہوت گراں ہو کہ حضور اکرم عنطی کے شان رفیع ہے مستبعد ہے کہ ان کی نماز قض ہوئی ہو، تو یہ کوئی بات نہیں کیونکہ حضور عیہ اسلام نے ایک شخص کو جگانے پر ، مور کر دیا تھا اور حضرت بلال نے پوری ذمہ داری کی تھی ، اس لئے وہ لیٹے بھی نہ تھے، بلکہ اپنے اونٹ سے فیک نگا کر بیٹے گئے تھے، گر خدا کی تقدیر میں تو اس طرح تھ کہ باوجود ان سب انتظامات کے بھی نماز قضا ہوجائے ، چنا نچہ وہ کی ہوا، اور حق یہ ہے کہ سونے کی حالت میں اگر مجبوری و بیے افتیار کی وجہ سے نماز میں تقصیم ہوتو وہ شریعت میں معاف بھی ہے، چنا نچہ نس کی شریف بساب

من نمام عن صلوة شل صديث نيوي ب كدكوتا بي رمواخذه حالت بيداري كا بوگا، نوم كي حالت كاند بوگا، دومري ش ب كدايي خف سے مواخذه بوگا جونمازند را مطاوراي حالت شي دومري نماز كاوقت آجائي تب بيدار بو

شرح قولهان اللدقبض ارواحكم

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ عام طور ہے لوگ بیض روح بمعنی موت بیجھے ہیں، نیکن اصل حقیقت وہ ہے جو علامہ تحق سہیٹن نے پیش کی ہے کہ بیش کے معنی دبانا، بھینچنا ہے، جیسے تم روئی وغیرہ کسی چیز کوشی ہیں بھینچ کر بند کرلو۔ اس سے وہ پھیلی ہوئی چیز ایک جگہ سٹ جاتی ہے۔ یہ تو تبض کی صورت ہے اور رواس کا یہ ہے کہ پھراس کو سمالیت حالت پرلونا دیا جائے ۔ قبض روح کا معالمہ بھی اس طرح ہے کہ وہ سونے کی حالت ہیں سمٹ جاتی ہے اور راپ کا ایسے بعض افعال سے رک جاتی ہے، اس کو قرآن مجید ہیں تونی وارسال سے تبییر کیا گیا ہے۔ جس کو حدیث حالت ہیں سمٹ جاتی ہے اور وفر مایا گیا ہے۔ پھر جب عمرتم ہوجاتی ہے تواس وقت کا ل قبض تونی کا عمل ہوگا کہ دوح کو بدن سے خارج کرلیں گے، نیند کی حالت ہیں وہ خارج نہیں ہوتی بلکہ وہ جسم کے اندر ہی رہ کرایک جانب ہیں سمٹ جاتی جس کی وجہ بعض افعال کے لواظ ہے معطل ہوجاتی ہے۔ اگر چہتہ ہیر بدن کا کا م پھر بھی کرتی رہتی ہے۔

#### ردروح نبوى كامطلب

حضرت نفرمایا که حضورطیالسلام نے جوارشادفرمایا کہ جومیری قبر پر حاضر ہوکرصلوٰ قوصلام پڑ حتا ہے تو حق تعالیٰ میری روح کولوٹادیت بیں اور بیس اس کوسنتا ہوں اور جواب سلام دیتا ہوں ،اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضورطیا اسلام کی روح مبارک مشغول بجانب قدس رہتی ہے، اور وقعب سلام ادھر سے ادھر کومتوجہ ہوکر سلام سنتے اور جواب دیتے ہیں۔اس ہم اداحیاء وامات نہیں ہے (کہ آپ کی حیات برزخی مشل حیات و نیوی ہے، یہاں بھی حضورطیا اسلام نے حضرت بلال کوسونے کی حالت میں معذور قرار دے کرارشا دفر مایا ہے کہ تبہاری ارواح تو خدا کے اختیار میں ہیں کہ جب وہ جا ہتا ہے ان کوسیٹ لیتا ہے اور جب جا ہے اصل حالت برلوٹا دیتا ہے، اور حالت نوم میں قبض اور بیداری پر در برابر ہوتار ہتا ہے۔

## روح اورنفس میں فرق

حضرت نے یہاں محقق میمینی ہی سے حوالہ سے بیہی فرمایا کہ نفس وروح دونوں ایک ہیں۔صفات کے بدلنے سے نام بدت ہے، بحالت تجرداس کوروح کہتے ہیں اور باعتبارتعلق بدن واکساب ملکات روبیۂ کے نفس کہتے ہیں۔ جیسے پانی کہ جب تک وواصل حالت پر رہتا ہے، پانی ہے، اور وہی جب درختوں ہیں پوست ہوجائے تو اس کے اوصاف واحکام بھی بدل جاتے ہیں۔ حتیٰ کر اگر درخت سے پانی نکال کر اس سے وضوکر تا جا ہیں تو وہ بھی مجھے نہ ہوگا۔

#### قوله فلما ارتفعت الخ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس ہے معلوم ہوا حضور علیہ السام نے سورج کے بلنداور روش ہونے کا انظار فرمایا پھر نماز پڑھی ، یہ خبیں کہ اٹھے کے بعد فوراً ہی پڑھ لیے ، جبیا کہ صدیث فلیصلها اذا ذکو ہا سے بعض لوگوں نے سجھا ہے۔ یہ آپ کا عمل ہے اور حضور علیہ السلام سے بحد تو اثر ممانعت صلاق بھی ارتفاع عمل سے قبل کی ثابت ہے ، کو یا قول وفعل دونوں سے حنف کا مسلک واضح وثابت ہے ، اور دار قطنی السلام سے بحد تو اثر ممانعت صلاق بھی مروی ہے ، لینی جب نماز اداکر نے کی صورت میسر ہوگی ، معلوم ہوا کہ ارتفاع سے قبل صورت جواذ ہے ہی شہیں ۔ اور بیتا ویل جو کی جاتی ہے کہ وہاں شیطان کا اثر تھا ، اس لئے حضور علیہ السلام نے دیرکی اور آ کے بڑھ کے تو اگر ایسا ہوتا تو کسی روایت

## باب من صلح بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت

ال مخص کا بیان جوونت گزرنے کے بعدلوگوں کو جماعت ہے نماز پڑھائے

٩٢٠: حدثت معاذبن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله ان عمر بن المخطاب رضي الله عنه جآء يوم المخندق بعد ماغربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يارسول الله ماكدت اصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ماصليتها فصمنا الى بطحان فتوضا للصلوة وتوضانالها فصلح العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعنها المغرب

ترجمہ: معاذ بن قضاله، ہشام، یکی ابوسلہ، جابر بن عبدالقدروایت کرتے ہیں کہ (غزوہ) خندق میں آفراب غروب ہونے کے بعد حضرت عرفی عرف میں آفراب میں اسلام عرفی کے ابوسل اللہ علیہ کہتے ہوئے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے گئے کہ یارسول اللہ میں نے عمر کی نماز ابھی تک ) نہیں پڑھی تھی ، اورسورج غروب کے قریب ہو گیا تھا، نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ واللہ میں نے عصر کی نمی زنہیں پڑھی پھر ہم سب (مقام) بعلیان کی طرف متوجہ ہوئے ۔ آپ نے اور ہم سب نے (بھی ) نمی زکے لئے وضو کیا پھر آپ نے آفر بنو و با و جانے کے بعد پہلے عمر کی نمی زیر ھی اس کی بعد مغرب کی اوا گی۔

تشریک: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ کا دے معنی میں اختلاف ہوا ہے، عام طور پر بیمشہور ہے کہ شبت میں منفی اور منفی میں شبت کے معنی و بتا ہے اور اس کے عربی شاعر کے اس شعر \_

حضرت نے فرمایا کہ حضرت عمر کے ارشاد ما محدت الخ کا حاصل بیہ کرآپ نے بمشکل نماز عصرادا کی بھی جس کوحافظ نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا کہ حضرت عمر باوضوہوں گے۔اس لئے عبلت کے ساتھ نماز پڑھ کی ہوگی۔ دوسرے صحابہ اور حضورا کرم عیاقت رہ گئے، دونہ پڑھ سکے۔اور حفرت عمر نے وقتِ مکروہ میں پڑھی،عندالحفیہ بھی اس دن کی عصر جائز ہے، مگر تھم نہیں دیتے ، کیونکہ کراہت کے ساتھ تھم نہیں دیا جاسکتا۔ فقہا ءِ حنفیہ تھے اور جاز کالفظ لکھ دیتے ہیں جس ہے لوگوں کو مفالط ہوتا ہے، حالا نکہ وہ جوازیاصحت کراہت کے ساتھ ہوتی ہے۔
حضرت نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کوفوائٹ میں ہے شار کرنا مساحت ہے، کیونکہ وہ فوت نہ ہوئی تھی۔ بلکہ مغرب سے قبل ہی جنگ ختم ہوگی تھی۔ اور اتن قبل کہ حضرت عمر نے فروب ہے قبل نماز عصر پڑھ کی تھی۔ لیکن چونکہ ظہر وعصر کی ادائی وغیرہ کے باعث مغرب بھی وقت معتاد و مستحب ہے مؤخرہ وگئی تھی۔ اس لئے اس کو بھی فواءت میں شار کر دیا حملاً۔واللہ تعالی اعلم۔

# باب من نسى صلواة فليصل اذا ذكر و لا يعيدا لا تلك الصلواة وقال ابراهيم من ترك صلواة واحدة عشرين سنة لم يعدا لا تلك الصلواة الواحدة (المختم كابيان جوكى تماز كو بحول جائزة جمل وقت يادآئ براه الدرم ف الماز كاعاده كرئ ابرا بيم في كهائ كرف كابيان جوكى تماز كرد و (اور) بيم برك تك (الكوادان كرئ تب بحى) وه صرف الك نماز كا عاده كرك عن النبى عدد عن البس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلواة فليصل اذا ذكر لا كفارة لها الاذلك اقم الصلوة لذكرى قال موسى قال همام سمعته عقول بعد اقم الصلواة لذكرى وقال حبان ثناهمام ثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه

مر جمہ: حضرت الس بن مالک رسول اللہ علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بوقت کسی نماز کو بھول جائے تو اے جا ہے کہ جب یاد آئے ، تو پڑھ لے ، اس کا کفارہ یکی ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کرد۔ اور حبان نے کہا، کہ ہم ہے ہمام نے ان سے تقادہ نے اور ان سے انس نے انہوں نے رسول التعقیقی ہے اس کے شل روایت کیا۔

تشری : حافظ نے لکھا کہ اس صدیت میں امام سنم نے اونام عنہا کی بھی روایت کی ہے، یعنی جو بھول ہوئے یا سوج ئے تو جب بھی یاد کرے یا بیدار ہوتو فوت شدہ نماز ادا کرے۔ بعض نے اس کی دلیل خطاب سے بیٹا بت کیا ہے کے عمراً اگر نماز ترک کردے تو اس کی قضا جا کزنہ ہوگی، کیونکہ صدیت میں بھو لئے اور سونے کی قیدو شرط ہے، لہٰذا عمداً ترک کرنے والے کی قضاصیح نہ ہوگی، حافظ نے اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے چیش روایلی ظاہر کی طرف کیا ہے اور پھر ان کی دلیل کا رد بھی کیا ہے۔ (فتح ص ۲۷۴۸)

انوارالمحود ص ۱۸۷ میں ہے: بعض الی الظاہر نے جمہور علاء امت کے خلاف بیشاذ رائے قائم کی ہے کہ عمد آتارک صلوٰ قرر قضا خہیں ہے، اور علما مدنو وگ نے بھی لکھا کہ بعض اہل طاہر نے شذو ذکیا کہ صوق فائنۃ بغیر عذر کی قضا در سنت نہیں ہے۔ لیکن بیان کی غلطی اور جہالت ہے، علامہ شوکا ٹی نے ٹیل بیس لکھا کہ داؤ د ظاہر کی اور ابن جزم نے عامد کے لئے قضہ کا اٹکار کیا ، اور ابن تیمید ہے بھی نقل ہوا کہ انہوں نے بھی ای کو اختیار کیا۔ بھر دلائل فریقین ذکر کئے جیں۔ جن کا خلاصہ انوار الباری قسط نبر ۱۳ میں دکر کیا گیا ہے۔ جہاں حافظ ابن تیمید کے دوسرے تفروات اور ان کار دبھی مدل وکھل طور سے ہوا ہے۔

تر تنیب کا مسئلہ: حضرت شاہ ولی اللہ نے '' تر اجم ابواب' بیں لکھا کہ اہام بخاریؒ کا مقصداس باب سے وقتی اور فوت شدہ نمازوں بیں عدم وجوب تر تیب کو ثابت کر نااور اہام ابوصنیفہ کا روکر نا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب کا بیار شاداس لئے صحح نہیں کہ حضیہ کے نزو کیک تر تیب کا وجوب تین وجوں سے ساقط ہوجا تا ہے، بھولنے سے بھی وقت کی وجہ سے اور پانچ سے زیادہ نمازوں کے قضا ہوجائے سے، جب اسک بات ہے تو یہاں امام بخاری نسیان والی صورت ذکر کر کے امام صاحب کا رد کیے کر سکتے تھے، اگر پھر بھی رد کیا ہے تو ان کوامام اعظم کا مسلک معلوم نہ ہوگا جیسا کہ اور بھی کئی مسائل بیں ان سے الی شلطی ہوئی ہے اور ہم نے انوار الباری بیں اسکی مثالوں کی نشان دہی کی ہے۔ یا پھر حضرت شاہ ولی اللہ ہے چوک ہوگئی کہ ان کوخفی نہ ہب کا بیر بڑ سیمخوظ ندر ہا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس سے میں معلوم ہوا کہ انحمہ کلاشہ و جوب ترتیب کے قائل ہیں ،اور صرف امام شافتی ترتیب کے وجوب سے منکر ہوئے ہیں ،اعمہ ک کلاشکا استدلال حضور علیہ السلام کے ممل سے ہے کہ آپ نے غزوہ خندتی ہیں قضا شدہ نمازوں کو ترتیب کے ساتھ اوا کیا اور یہ بھی آپ کا عام ارشاد ہے کہ جس طرح تم مجھے نماز ہیں اواکرتے ہوئے دیکھتے ہو،ای طرح اواکیا کروم

مسئله وجوب تزتيب اورمولا ناعبدائحي رحمه الله

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحبؒ نے "المتعلیق المسجد" یں فدہب امام شافعی کور جے دی ہے اور شخ ابن البمام وابن نجیم کا قول بھی اپنی تائید بیں چیش کیا ہے۔ لیکن ان دونوں حضرات کا تول ایسے مسئلہ یس جس بیں اکابر حنفیہ شغل الرائے ہیں، شذوذ کے درجہ میں رکھا جائے گا۔ اور معتبر نہ ہوگا۔

علامہ بنوری دامت برکاتھم نے معارف السنن ص ۱۱۰ میں دلاک بے ساتھ اس سئلہ کی تفصیل کی ہے، وہاں دیکھ لی جائے اور فیفل الباری ص ۱۵۱۱ میں بھی اچھی بحث آسکتی ہے۔ اور بیامر بھی کم اہم نہیں کہ وجوب ترتیب کے قائل صرف حنفیے نہیں بلکدان کے ساتھ دایام مالک دامام احمد اوران تینوں کے تبعین کہا دائمہ ومحدثین وحققین ہیں، اس لئے بھی حضرت شاہ صاحب کا فیصلہ ندکورہ گرا نقدر ہے۔

حعزت مولا ناعبدالی کی تنفی مسلک کے لئے خدمات جلیلہ اورخودان کی جلالت قدر کے سامنے ہماری گردنیں جھی ہوئی میں، مگر بقول علامہ کوثری کے متعدد مسائل مہمد (مسئلہ محافراة وغیرہ) میں ان کا ''استعسلام'' بھی دل پرگرال ہے۔ یو حمد اللّٰہ و ایانا ہفضلہ و کومد.

#### قوله ولا يعيد الاتلك الصلواة

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا اشارہ صدیب ابی واؤو کی طرف معلوم ہوتا ہے جس بیس ہے کہ فوت شدہ نماز کو یاو انے پہمی پڑھے اور اسکے دن جب اس نماز کا وقت آئے ، تب بھی اس کو پڑھے ، کو یا آیک تضاشدہ نماز کو دو بارہ پڑھے ، علا مضابی نے اس کو استخباب پرمحول کیا ہے ، صافظ نے اس کا رد کیا ہے ۔ اور صدیب فی کورکو ضعیف اور نا قابل احتجاج قرار دیا ہے ، یہ بھی لکھا کہ استخباب کا قابل سلف بیس سے کوئی نہیں ہوا۔ بلک انہوں نے صدیب فی کورہ کوراوی کی غلطی کہا ہے ، جس کوتر فیری نے بھی امام بخاری سے نقل کیا ہے۔ یا صدیت کا مطلب سے ہے کہ اسلام دن والی اسی جسی نماز کو اپنے وقت پر پڑھے ، حضرت نے فرمایا میر سے زدیک صدیب ابی واؤ د بھی تمل کے لاکن ہے اور جا ندار ہے ، اس لئے اس کی تضعیف یا انکاری ضرورت نہیں ، اور اوا شدہ نماز کا اعادہ اصل وقت کی نصیف میں کر کے گا ، اور جا ندار ہے ، اس لئے اس کی تضعیف یا انکاری ضرورت شدہ کی کرے گا ، اگر چدو نقل ہوگ کیونکہ فرض کی ادا گئی پہلے کر چکا ہے یا وآئے پر۔ حضرت کے یہاں ایک مصنف الخواص کی بھی تھی جمن ہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

#### باب قطبآء الصلوات الاولى فالاولى قضانمازول كورتيب كساتھ يرھنے كابيان

٥٢٨: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيئ قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيئ هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال جعل عمر رضى الله عنه يوم الخندق ليسب كفارهم و قال يا رسول الله مركدت اصلح العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلح بعد ماغربت الشمس ثم صلح المغرب

تر جمہ: حضرت جاہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (غزوہ) خندق کے دن کفار قریش کو ہرا کہنے گے اور کہا کہ یا رسول اللہ ۔ میں آفآب غروب ہونے تک (ان کی وجہ ہے)عصر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ جاہر کہتے ہیں، پھر ہم لوگ (مقام) بطحان میں گئے ، تب آپ نے آفتاب غروب ہوجانے کے بعد نماز پڑھی ،اس کے بعد مغروب کی نماز پڑھی۔

تشری : اس حدیث سے تر میب صلوات فائنہ ودوقتیہ کا ثبوت ہوتا ہے، جس کی تفصیل گذر پکی۔ امام بخاری کا رتجان بھی وجوب تر تیب کی طرف ہے، جبیبا کہ ترجمۃ الباب سے واضح ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ سیمین میں تو صرف ایک نماز عصر کے فوت ہونے کا ذکر ہے، بیکن معانی الا ثارامام طحاوی میں امام شافع ہے۔ مروی ہے کہ ظہر ،عصر ومغرب تین نمازیں فوت ہوئی تھیں ،اوراس کی سند قوی ہے۔

#### حافظا بن حجراور رجال حنفيه

حضرت نے اس موقع پرضمنا فرمایا کہ حافظ نے رجال حنفیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، جتی کہ امام طحادی کے بھی عیوب جع کے ہیں، حالاتکہ جب تک امام طحادی کے بھی عیوب جع کے ہیں، حالاتکہ جب تک امام طحادی مصر میں رہے، کوئی محدث وہاں نہیں پہنچا جس نے ان سے اجازت حدیث نہ لی ہو، اور امام طحادی مسلم امام حدیث ہیں، کیکن حافظ نے امام طحادی سے سوواں حصدر کھنے والوں کی تعریف کے بے اور امام موصوف پر نکت چینی کی۔ پھر فرمایا کہ تحصب کی مدہ کہ مسلم مرادیا، پھر حنفیہ مینی کے جو تدیش، شافعیہ نے محاجہ کے تعریب کرادیا، پھر حنفیہ نے موجی سے تک کہ بیرافضی ہے اور دوسال کے لئے تعریب کرادیا، پھر حنفیہ نے موجی سے تک کہ بیرافضی ہے اور دوسال کے لئے تعریب کرادیا، پھر حنفیہ نے موجی سے تک کہ بیرافضی ہے اور دوسال کے لئے تعریب کرادیا، پھر حنفیہ نے موجی سے تک کہ بیرافضی ہے اور دوسال کے لئے تعریب کرادیا، پھر حنفیہ نے موجی سے تک کہ بوادیا کہ جھے دشوت دے کرائیا کرایا گیا تھا، تب علامہ نے جیل سے دہائی پائی۔ حافظ نے بھنی سے ایک حدیث مسلم شریف ک

اورودمنداحمر کی س کران سے اجازت حدیث حاصل کی ہاورو وعمر میں بھی حافظ ہے بڑے تھے اوران کے بعد تک زندورہ ہیں۔

## باب مايكره من السمر بعد العشآء السامر من السم والجميع السمار والسامر ههنا في موضع الجميع

(عشاء كانماز كبحد بالتي كرنا كروه ب مام سرے اتو قب اور جمع سار باور مام يهال جمع كمعول بل بى الى ابى ٥ ٢ ٩ حداثنا مسدد قال حداثنا يحيىٰ قال حداثنا عون قال حداثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابى الى ابى برزة الاسلمى فقال له ابى حداثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة قال كان يصلى الهجيروهي التى تدعونها الاولى حين تدحض الشمس و يصلى العصر ثم يرجع احداثا الى اهله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ماقال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر العشآء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلوة الغداة حين يعرف احدانا جليسه ويقرأ من الستين الى المائة

ترجمہ: ابومنہال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ دعفرت ابو برز واسلمی کے پاس کیا ،ان سے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان
کی کا درسول اللہ علقے فرض نماز کس طرح پڑھتے ہے ، وہ بولے کہ جیجے جہتم مہلی نماز کہتے ہو، آفآب کے دھلتے ہی اوافر مالیا کرتے ہے اور مفر
کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے ہے کہ (جب) ہم میں سے کوئی مخص (حضور) کے ہمراہ نماز پڑھ کراتھی مدید میں اپنے کھر کو واپس جاتا الو بھی آفاب
بانگل صاف ہوتا تھا ہو وابومنہال کہتے ہیں) میں بھول گیا کہ مفرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ابو برز ہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز دریش
پڑھنا پند فرماتے ہے ،اور کہا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرتا کروہ خیال فرماتے ہے ،اور شبح کی نماز سے (فرافت کرکے) آپ ایسے وقت اور شبح ہے ۔

تشریخ: حافظ نے لکھا کہ یہ حدیث پہلے ہاب دقت اُلعم (ص۸۷) میں بھی آ چکی ہے، یہاں خاص طور سے سر بعد العثاء کی کراہت ہٹلانے کے لئے پھر سے لائے ہیں، عشاء سے قبل سونے کی کراہت اس لئے ہے کہ عشاء کی نماز فوت ندہ وجائے یا وقت متحب سے نظل جائے اور بعد عشاہا تیں کرنے کی ممانعت اس لئے ہوئی کہ جس کی نماز قضانہ ہوجائے، حضرت عمر لوگوں کو اس بات پر مارتے تھے اور فرماتے سے کہ شروع رات میں قصد گوئی اور ہاتوں میں وقت فراب کرو گے اور آخر رات میں ہوؤ گے؟: پھر حافظ نے تھا کہ اس علم سے بیش نظر کوئی بڑی اور چھوٹی راتوں میں فرق بھی کرسکتا ہے اور یہ می احتال ہے کہ دوراند کئی کے تحت یہ ممانعت مطلقاتی ہو، کوئکہ شریعت جب کسی چیز پر خرابی کے اندیشرو گمان سے کوئی تھم لگا دیتی ہے تو بھر وہ تئی تی قائم رہتی ہے (فتح ص ۲۵۳۷) لہٰذا شریعت نے نماز عشا کے بعد مباح ہاتوں سے دوک ویا ہے، مباح اس لئے کہ حرام و ممنوع ہا تیں تو ہم وقت منوع ہیں۔

حضرت کنگوی کی رائے بھی بیٹی کہ سر بعدالعشا کی کراہت اسی وقت ہے کہ اس کی وجہ ہے سیج کی نماز فوت ہو ( لامع ص ١٨٣٣١)۔

#### باب السمر في الفقه والخير بعد العشآء

#### دین کے مسائل اور نیک باتوں سے متعلق عشاء کے بعد گفتگو کرنے کا بیان

• ٥٤٠ : حدثنا عبدالله بن الصباح قال حدثنا ابو على الحنفى قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجآء فقال دعانا جيراننا هَوْ لآء ثم قال قال انس بن مالك نظرنا النبى صلي الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجآء فصلى لنا ثم خطبنا فقال الا ان الناس قدصلوا ثم رقدوا وانكم لم تزالوا في صلوة ما انتظر الصلوة قال الحسن و ان القوم لايزالون في خيرما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم

ا 24: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثنى سالم ابن عبدالله بن عمرو ابوبكربن ابى حشمة ان عبدالله بن عمر قال صلح النبى صلح الله عليه وسلم صلوة العشآء في اخر حبوته فلما صلم قام النبى صلح قام النبى صلح الله عليه وسلم فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس مائة سنة لايبقى من هواليوم على ظهر الارض احد فوهل النباس في مقالة النبى صلح الله عليه وسلم الى مايتحدثون في هذه الاحاديث عن مائة سنة وانما قال النبى صلى الله عليه وسلم لايبقى ممن هواليوم على ظهر الارض يريد بذلك انها ينخرم ذلك القرن

ترجمہ معند دخترت قرہ بن خالد دواہت کرتے ہیں کہ جمن بھری کا انتظار کردہ ہے انہوں نے آنے میں اتی دیری ، کدان کے (معجدے)
اٹھ جانے کا وقت قریب آگیا، تب وہ آئے اور کہنے گئے کہ بھے میرے پڑو میوں نے بلالیا تھا، اس وجہ دیر ہوگئ، گھرانہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک نے (مجعدے) کہا کہ ہم نے ایک دات ہی کر کیم تنظیم کا انتظار کیا ، یہاں تک کہ نصف شب ہوگئ ، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے ہم سے خاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھوالوگ نماز پڑھ چکے اور سورے ، اور م برابر نماز میں رہ ، جب تک کرتے نماز کا انتظار کیا ، ای حدیث کے ہیشِ نظر (خود) حسن بھری کا قول ہے ، کہ جب تک لوگ نکی کرنے کے ختظر رہتے ہیں وہ اس نکی کرنے کا تو اب یا تے دہتے ہیں ، قرہ نے کہا ، کہ حسن کا بیقول حصرت انس کی حدیث میں داخل ہے۔

ترجمها 20: حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نی کریم اللے نے (ایک مرتبہ) عشاہ کی نمازا پی اخیرزندگی میں پڑھی، جب سلام
پھیرا، تو نی کریم علیہ کھڑے کھڑے اور فرمایا کہ تم اپنی اس رات کے حال کے تعلق جھے سنو! سو پرس کے بعد جوفض آج زمین کے او پر
ہے، کوئی باتی ندر ہے گا۔ (ابن عمر کہتے ہیں، کہ) لوگوں نے نی کریم علیہ کے کہ (اس) ارشاد (کے بھیے) میں فلطی کی (اور) سو برس کی توضیح
کرنے) میں دو مری باتوں کی طرف خیال دوڑا تا شروع کرویا (ان بی خیالوں کو) وہ (صدیث کی تغییر میں) بیان کرتے ہیں، حالانکہ نی کریم علیہ کے
نے بیفرمایا تھا، کہ جواج وزمین کے او پر ہیں، ان میں ہے کوئی باتی ندر ہے گا، مرادآپ کی اس سے بیتی کہ وسال پر بیقرن گزرجائے گا۔
تشریح: پہلی حدیث ہے معلوم ہوا کہشر بعت نے کسی چیز کے لئے انتظار کو بھی اس کے علم میں رکھا ہے اور حضور علیہ السلام نے بیارشاد نماز مشاکے بعد فرمایا ہے، الہٰذابعد عشاکے بعد فرمایا ہے، الہٰذابعد عشاکے بی نیک بات میں کوئی حرج نہ ہوا، دوسری صدیث حضرت عبداللہ بن عرش کی جاب المسمور جالعلم

کوئی مضا نقذ بیں۔ حافظ نے لکھا کہ امام تر ندی نے دھزت عمر سے صدیب حسن روایت کی ہے کہ ہی کر پھوٹی اور دھزت ابو بر مسلمانوں کے معاملات میں بعد عشا کے مشورے کیا کرتے تھے اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس حدیث کے تحت دھزت تھز علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ بھی چھڑتا ہے اور ہم اس کو پہلے لکھ بچے ہیں، یہاں حافظ نے نکھا کہ علامہ نو وی وغیرہ نے کہا:۔ اس حدیث سے امام بخاری اور ان کے ہم خیال حضرات نے حضرت خصر علیہ السلام کی موت ٹابت کی ہے، مگر جمہورا کا برامت اس کے خلاف ہیں اور اس کے جوابات دیتے ہیں۔ پھر حافظ نے وہ بھی درج کئے ، دیکھ لئے جا کمیں (فتح ص ۲۵۰)۔

199

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ باب امام بخاری اس لئے لائے ہیں تا کیکمی مذاکرات کوبھی عام تھم سمر بعد العشاء کے تحت نہ جما جائے۔والند تعالی اعلم۔

## باب السمر مع الاهل والضيف

( گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفت و گوکرنے کا بیان )

الى بكران اصحاب الصفة كانوا اناساً فقرآء وان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طمام النبى بكران اصحاب الصفة كانوا اناساً فقرآء وان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طمام النبين فليله هب بثالث وان اربع فخامس اوسادس وان ابابكر جآء بثالث وانطلق النبى صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهوانا و ابى و امى ولا ادرى هل قال و امراتى و خادم بين بيتنا وبيت ابى بكرو ان ابابكر تعشى عندالنبى صلى الله عليه وسلم قم لبث حيث صليت العشآء ثم رجع فلبث حتى تعشى البابكر تعشى عندالنبى صلى الله عليه وسلم فجآء بعد ما مضى من الليل ماشآء الله قالت له امراته ما حبسك عن اضيافك او قالت ضيفك قال اوما عثيتهم قالت ابواحتى تجيّ ء قدعرضوا فابواقال فذهبت انا فاختبات فقال ينا غنثر فجدع و سب وقال كلوالاهنينا لكم فقال والله الااطعمه ابداً وايم الله ماكنا ناخ لمن لقمة الا ربامن اسفلها اكثر منها قال شبعوا وصارت اكثر مماكانت قبل ذلك فنظراليها ابوبكر فاذا هي كما هي اواكثر فقال الامراته ياخت بني فراس ماهذا قالت الا وقرة عيني لهي الأن الموبكر فاذا هي كما هي اواكثر فقال لامراته ياخت بني فراس ماهذا قالت لا وقرة عيني لهي الأن اكثر منها لقمة ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده و كان بيننا و بين قوم عقد اكمل منها للاجل ففرقنا الذي عشر رجلاً مع كل رجل منهم اناس والله اعلم كم مع كل رجل فاكلوا منها اجمعون اوكماقال

ترجمہ: حضرت عبدالرحل بن افی بر روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفر عبدالوگ تھے، اور نبی کریم علی فیٹے نے فرما دیا تھا کہ جس کے پاس دو
آ دمیوں کا کھانا ہو، وہ تیسر کو (ان ہیں ہے) لے جائے ، اورا گرچار ہوں، تو پانچواں یا چھٹا (ان ہیں سے لے جائے) حضرت ابو بحر تمن
آ دمی لے آئے ، اور نبی کریم علی وی میں ، اور ہیں نہیں جاتا،
آ وی لے آئے ، اور نبی کریم علی وی اور ہیں اور ہی اور اورا خادم بھی تھا، جو ہمارے گھر اور ابو بکر کے گھر ہیں مشترک تھا (ایک روز) ابو بکر نے
حضورا کرم علی ہے کہ بہاں شام کا کھانا کھایا، اور آ کر ہمارے گھر ہیں رہے اتی دیر کہ عشا کی نماز بھی ہو بھی ، پھر حضور کی خدمت میں کے اور

استے تھیں کہ آن سے کو ایک کیا ہے گا تا ہی تاول فرما ہے ، بعد (اپ گھر میں) آئے ان سے ان کی بی بی نے کہ کہ تہمیں تہمارے مہمانوں ہے کس نے روک لیا ، انہوں نے کہا ، آپ کے آنے تک مہمانوں ہے کس نے روک لیا ، انہوں نے کہا ، آپ کے آنے تک ان لوگوں نے کھانے ہے انکار کیا کھاناان کے سامنے بیش کیا گیا تھا، گھر انہوں نے نہانا ، عبدالرض کہتے ہیں کہ میں تو (مار خوف کے) جو کرچھپ گیا (چنا نچہ) ابو بھر (نے فصد میں) یا غنز (کہر کر) کیا رااور بہت کہ پی خت ست جھے کہہ ڈالا ، اور کہ، جہمیں گوارہ نہ ہو کھی دَراس کے بعد کہا ، کہ اللہ کو تم ایس ہرگز نہ کھا وَں گا ، کہتے ہیں کہ خدا کی تم جب کوئی لقمہ لیتے تھے تو اس کے نیچاس نے زیادہ ہو ہو ای تھا ، عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ مہمان سب آسودہ ہو گئے ۔ اور کھا تا جس قدر کہ پہلا تھا اس سے نی کہم جمان سب آسودہ ہو گئے ۔ اور کھا تا جس قدر کہ پہلا تھا اس سے نی کہم جمان سب آسودہ ہو گئے ۔ اور کھا تا جس قدر کہ پہلا تھا اس سے نی زیادہ تو اپنی آئی کی خود کہ کہ کہ انہوں جس اس کہ پہلے تھا ، اور کہا ، جس مشیطان ہی کی طرف سے تھی ، ہا لا خواس میں سے ایک لقمہ انہوں سے ایک لقمہ انہوں سے بھی زیادہ تو آئی تھی جو اس میں سے ایک لقمہ انہوں سے بی کہ اس کے بعد اے نی کر کم عقیقة کے پاس اٹھا لے گئے ، وہ سے تک ان میں ہا اور ہمارے اور ایک تو م کے ورمیان میں جو کھا لیا اس کے بعد اے نی کر کم عقیقة کے پاس اٹھا لے گئے ، وہ سے تک آئی آپ کے پاس رہا ، اور ہمارے اور ایک تو م کے ورمیان میں جو کھا لیا اس کے بعد اے نی کر کم عقیقة کے پاس اٹھا لے گئے ، وہ سے تک تک آپ کے پاس کی ایک کے ساتھ کھی تو ہم نے بارہ آئی عیدہ علیدہ کے ، وہ سے تک ان میں کہ کہ ایک کے ساتھ کھی تو آدی تھے خوش اس کھا نے سے سب نے کھالیا (یا عبدالرحل نے نے بارہ آئی عیدہ علیدہ وہ سے کہ اس کے باتھ کھی تو ہم نے بارہ آئی عیدہ علیدہ وہ کے ، ان میں سے ہرایک کے ساتھ کھی تھی آدی تھے ۔ غرض اس کھا نے سے سب نے کھالیا (یا عبدالرحل نے نے بارہ کی کہ ان کے ایک کھی ان کہ ان کھی ان کہ ان کھی ان کہ ان کھی کے بارہ کی کہ ان کھی ان کہ ان کھی کے بارہ کی کہ کہ کے بارہ کی کہ کے ان کھی کے بارہ کی کہ کے بارہ کی کہ کے بارہ کی کہ کے بارہ کی کہ کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کے بارہ کی کے بارہ کی کھی کے بارہ کی کے بارہ ک

تشری : بیصدیث الباب طویل ہے اور اس میں راویوں سے تقدیم و تاخیر بھی ہوگئی ہے۔ مسلم شریف کتاب الاطعد ص ۲/۱۸ میں بھی ہے صدیث ہے اور اس کے ساتھ والی دوسری حدیث ہے اور اس کے ساتھ والی دوسری حدیث ہے ، علامہ توری ہے ، علامہ نودی نے المان والند ورص ۲/۱۱ میں بھی ہے دیشہ ہے ، علامہ نودی نے المان والند ورص ۲/۱۱ میں بھی ہے دیش ہے ، علامہ نودی نے المان کہ اس صدیث میں اختصار ہے اور حذف نیز تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ جس کی وضاحت و صحت اللی دوسری روایت سے ہوتی ہے، مسلم کی حدیث میں النبی مالی میں المحد اللہ میں المعد و المعد و مسلم کی حدیث میں النبی مالی میں المحد اللہ میں اللہ میں المحد اللہ میں المحد و المحد و اللہ کی المحد و میں اللہ میں المحد و اللہ کی اور وہ زیادہ تیج معلوم ہوتا ہے اگر چہم نے ترجمہ روایت بخاری کے مطابق کیا ہے۔ اور خمیروں کے مراجع جم نے عمدة القاری

ے متعین کے جیں۔واللہ تعالی اعلم

افا واست عینی از اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ جب لوگوں پر رز تی کی تھی ہوگی ہوتو جا کم وقت ان کی کفالت بقدر وسعت و گئی کش دوسر کو گول کے ذمہ کروے اور حضور علیہ السلام نے کم افراد والے کنبہ اور زیادہ والے کو برابراس لئے کیا کہ زیادہ افراد والے خود ہی پہلے ہے زیر بار ہوتے ہیں اوران کوا ہے عیال کا خیال بھی زیادہ رکھنا چاہئے ، یہ بدایت تو دوسروں کے لئے تھی، مگرخود حضور علیہ السلام جن پر دس افراد کا بوجھ پہلے ہے ہی تھا، پھر بھی آپ نے ایا کا خیال بھی زیادہ رکھنا چاہئے ، یہ بدایت تو دوسروں کے لئے تھی، مگرخود حضور علیہ السلام جن پر دس افراد کا بوجھ پہلے ہے ہی تھا، پھر بھی آپ نے ایا کہ خوال کے دوسرے دس آ دمیوں کا بو جھا تھایا، اور حضرت ابو بکر نے تین کی ذمدواری لی، جبکہ ہدا سے نبوی صرف بیتی کہ ہر کنب والاصرف ایک آپ آپ کی کو ساتھ لے جو بھی اور کھلائے ۔ حضرت عمر نے قبط کے سال ہر گھرانہ پر گھر کے افراد کے برابر لوگوں کی ذمدواری سو نبی تھی، اور فر ما یا تھی کہ کو کہ اس تھر کھا تا ہو کہ تھی معلوم ہوا کہ رئیس تو می ساتھ کھا نا بہتر ہوا گرچہ کے درکوۃ کے سوابھی مال میں دوسرے ناواروں کے حقو تی وابستہ ہیں۔ (۲) اس سے یہ ہی معلوم ہوا کہ رئیس تو می ساتھ کھا نا بہتر ہے آگر چہ گھر پر مہمان ہو می خبر اور کی خدمت کرنے کرنے والا موجود ہو، جس طرح حضرت ابو پکڑ کے صاحبر اور کی طرح اس کو جود تھے اور آپ نے ان کومہمانوں کو خبر گری کی تا کید ہمی کی درکھی ۔ (۲) گریں اور کھانے پر بھی اس کا انتظار کریں، اس کو بھی سے کہ دو صاحب مزل کا اوب ولئ کی ودون درات کا اکر حصرت ابو پکڑ کے اس کے بغیر کھی نے بہتر کے کہ دوروں درات کا اکر حصرت ابو پکڑ نے اس بر کست کی کے ساتھ گذار سے تھے کہ اس طرح حضرت ابو پکڑ نے اس برکت کے ساتھ گذار سے جس طرح حضرت ابو پکڑ نے اس برک سے بھی جس اس کے ، جس طرح حضرت ابو پکڑ نے اس برک سے کر کے کہا کہ کو کہا ہوگی کو کہا ہوگی کہ دوروں درات کا اکر حصرت ابو پکڑ نے اس برک سے اس کے ، جس طرح حضرت ابو پکڑ نے اس برک سے کہی کے کہا کہ دھرت ابو پکڑ نے اس برک سے کہا کہا تھوں کو کہا کہ کے کہا کہا تھوں کو کہ کو کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا ہو کہا کہا کہا کہ کو کہا ہو کہ کہا کہ کو کہا ہو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا ہو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا

والے کھانے کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں معیجا۔ ( ) اس حدیث سے حضرت ابو بھڑ کی کرامت بھی ٹابت ہوئی ، اور معلوم ہوا کہ اولیا کی کرامات حق ہیں، یہی مذہب اہل سنت کا ہے( ۸ ) کسی تقصیر پرخوف وڈ ر کے سبب اپنے والدیا بڑے سے جھپ جانے کا جواز بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحن بھی جیب مجئے تنے (۹)اولا وکوخصہ کی حالت میں کی تقصیر پر برا بھلا کہنے کا بھی جواز نکلا (۱۰)فتم بغیراللّٰد کا جواز بھی معلوم ہوا۔ (۱۱) اگرفتم کسی ناروایات پرانهالی موتواس کوتو ژنے کا استحسان بھی معلوم ہوا۔ (۱۲) ایلے دن کے لیے کھانار کھنے کا جواز بھی معلوم ہوا۔ (۱۳) اگر صاحب منزل نے ہدایت کردی ہوتو مہمانوں کواس کی غیرموجودگی بین کھانا کھالیتا جا ہے، کیونکہ حضرت ابو برغم ہمانوں کے نہ کھانے پر ناخوشی کا اظهارفر مایا\_(۱۳) اس حدیث سے کی عذر کے تحت ترک جماعت کا جواز بھی معلوم ہوا کیونکہ ٹیم لبث (ای فی دارہ) حصی صلیت العشاء نسم د جعع المبی وصول الله مَلْنِظِيْه واروبوا (عده ص ٢/٦١٦) غالبا حضرت ابو پکرگاعذربیتن کده مهمانول کی دلداری باات ست ضروری با تول کے لئے گھر پڑھیرے رہے تا آ ٹکہ جماعت عشاہ ہو چکی ، تب حضور علیہ السلام کی خدمت میں پھرحاضر ہوئے ، اور انم رجع کی جگہ جم اساعیلی میں الم رکع ہے، شابداس سے مرادعشا می نماز ہوجو کمر پر پڑھ کر حضرت ابو بکر عضور کی خدمت میں گئے ہوں گے۔واللہ تعالے اعلم۔ افا دات اتور از) قرمایا:۔اس مدیث میں طف بغیر اللہ ہے، حالا تک دوسری مدیث میں اس کی ممانعت وارد ہے اس کے بارے میں سب سے بہتر محقیق جواب مرف علام علی ؓ نے مطول کے عاشیہ میں اکھا ہے ،مطول کے خطبہ میں ولعری آ حمیا ہے ،اس پرای اعتراض کے دفعیہ میں الکھا کہ منوع وہ ہے جومشروع طریقہ پر مواوراس معصود مقسم بر کی تنظیم موایا عدم حسف کے لئے ہو، اور جوافوی ہو، محض تقومت کلام کے لئے وہ ناجائز وممنوع نہیں ہے۔ بشرطیکہ سامع کومغالطہ نہ ہو، کیونکہ جہاں مغالطہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، جیسے قرآن مجيدين صحابكو واعنا كهني سے روك ديا كيا - يا جيسے دائل الخيرات بيل بے حسى لايبقى من علمك شىء مير ينزويك بي الفاظ درست ہیں ۔گمرابن سعودؓ نے دلائل کا وا خد حجاز میں بند کر دیا کہ بیشرک و کفر ہے، غالباسلف کے اذبان میں بھی بیلغوی پمین ہی تھی، جو جمعنی استشہادتھی ،اس لئے اگر خوی اس کا یمی نام رکھ دیتے تو اچھاتھا تا کہ یمین شری وقعبی ہے متاز ہوجاتی ،البذا کوتا ہی نام میں ہوئی ،حقیقت صلف میں نہیں ، تمریکے لوگوں سے ذہول و خفلت ہوئی اور انہوں نے بمین لغوی پر بھی بمین شرعی کے احکام جاری کرو بیئے۔ حالا تکہ خود حضور عليه السلام ے بھى جارجك ريمين لغوى يا حلف بغير الله واروب، (١) قصة الك من (٢) افلح وابيان صدق من ،اورجوتا و يلات ورب ابيد وغيره سے كى كئي يين وه غلط يين (٣) اذيد و لا انقص والى مديث ين (٧) اى مديث ين شوكانى في جواب ديا كرحضور عليه السلام ے بطور سبقت اسانی کے ایسے کلمات متم کے نکل محتے ہیں، میں نے کہا کہ ہاں! یہی موقع تھا مہو کا جو شرک و کفر کا مقام ہے۔ (۲) فر مایا: بعض چیزیں فی نفسہ جائز ہوتی ہیں، مگر وہ اس لئے ممنوع ہو جاتی ہیں کدان ہے دوسری غلط جانب کا ایہام واحمال ہوتا ہے اس لئے ان کونہ مطلقا ممنوع ہی کہ سکتے ہیں ندکلید جا تزہے۔مفتی کا فرض ہے کہ وہ دیکھے ،اگر ضرر شرعی پائے تو روک وے اور اگرنہ پائے تو جواز ر باقی رکھے،اس باب کی طرف قرآن مجید میں مجی تعرض کیا گیا ہے، چنانچہ واعنا کے فی نفسہ جائز ہونے کے باوجود یہود کے ایہام کی وجہ ے روک دیا گیا، البدا جب سے مانع ندر ہے گا تو پھر جوازعلی الاطلاق کا تھم لوٹ آئے گا۔ اس طرح کنز کے باب الخطر والا باحة میں ہے۔

(٣) فرمایا: میرے نزدیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی! شینالله کہنااس کے لئے درست ہے جوشخ عبدالقادر کوعالم الغیب اور قاور ندیا تا ہو، الا ان بیشاء الله کدوہ علم بھی دے سکتا ہے اور امداد بھی کراسکتا ہے اور بیجائز ہی ہے، مگرعام طور سے فساد عقیدہ اور مغالط پڑنے کی وجہ سے روکا گیا ہے ۔ دوسرے بیک میکوئی شرقی وظیفے نہیں ہے کہ اس کی تنہیج پڑھی جائے اگر کوئی ایک ہزار بار بھی اس کا وردکرے گا تو کھاس کے جنگے کے ہرا ہر بھی تو اب نہ ملے گا۔ اگر چے معصیت بھی نہیں ہے اگر عقیدہ مجھے ہو۔

حاصل بيكه جهال مغالطه ندموومان جائز بي موكاب

یں تو کہتا ہوں کرفتاوی خیر بیش ندکور ہے کہ ذکر اللہ کے سواکوئی ذکر بھی موجب ثو اب نہیں ہے ، حتی کہ محرمحد کے وروا ور تکر اریس بھی ثو اب تھا آپ برورووشریف بھیجنے میں ہے، یا آپ کے ذکر سیرت وغیرہ میں۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ حافظ این تیمیہ نے اللہ ، اللہ ، اللہ کے ذکر منفردا کو بھی بدا اجر قراردے دیا اور بیان کی بڑی غنطی ہے ، اس بارے میں انوارالباری کی سابق جلد میں لکھا گیاہے )

 یں دیچے کر بڑی روحانی کوفت بھی ہوتی ہے، ہاتی این الحویتی شافعی، امام غزالی ورازی وغیرہ جن کونقذ روایات میں کوئی درکے نہیں ہے، ان کو ایک حد تک معذور سمجھا جاسکتا ہے۔خصوصا اس لئے بھی کہ وہ ابولیم و بہتی وغیرہ کی وجہ سے دعو کہ میں پڑے ہوں گے۔ الخ پوری کتاب قاتل مطالعہ۔ جزی افذہ المؤلف عنا و عن صالو الاحة خیو المجزاء

## كتاب الاذان

#### (اذان كابيان)

باب بدء الاذان وقوله تعالى و اذا ناديتم الى الصلواة اتخذوها هزوًا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون و قوله تعالى اذا نودى للصلواة من يوم الجمعة

(اذ ان کی ابتدا مکابیان ٔ اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ٔ اور جب تم نماز کے لئے اعلان کرتے ہوتو وہ اس ہے بنٹی نداق کرتے ہیں بیہ اس سب سے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔اوراللہ تعالیٰ کا قول ٔ جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ ) کی اذ ان دی جائے )

٥٤٣ : حـدثـنا عـموان بـن ميسـرة قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس قال ذكرواالنار والناقوس فذكروا اليهود والنصارئ فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة

۵۵٪ حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريح قال اخبرني نافع ان ابن عمر كنان يقول كان المسلمون حين قدمو المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم بل بوقاً مثل قرن اليهود فقال عمراو لاتبعثون رجلاً ينادى بالصلوة فقال رسول الله صلح الله عليه وسلم يابلال قم فناد بالصلوة

روایت مراسل ابی واؤواورمصنف عبدالرزاق کی یہ بھی ہے کہ جب حضرت عرق نے حضور علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ تم سے پہلے وق اللی بھی اس کے مطابق آ چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے افران موجود وکا فیصلہ وقی کے ذریعہ ہوا تھا، اورامام بخاری نے جوز جمۃ الباب میں پہلے دوآ بخول کو ذکر کیا، اس سے بھی اشارہ تقدم وقی کا مل سکتا ہے، دوسر ے حضرات جو حضرت عبداللہ بن زیر ہے خواب کوسب سے مقدم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تا کیدوتی کے ذریعہ ہوئی اورامام بخاری نے تقدم کی وجہ سے نہیں بلکہ تیمرک کے لئے آیات ذکر کی سے مقدم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔

حكم اذ ان اورمسكا يترجيع

اذان قماز جماعت کے لئے سنت موکدہ ہے، شخ این جام نے جوہ جوب کا درجہ بجماہ ، وہ سیح نہیں ، دلائل کی تفصیل فقہ کی کتاب بحر الراکق جیس موجود ہے۔ اذان کے کلمات حنفیہ کے نز دیک پندرہ ہیں ، امام احمد بھی ای کے قائل ہیں ، امام شافعی وہا لک کے یہاں انہیں کل ت ہیں ، اس طرح کہ وہ ہر کلمہ شہادت کو پہلے دوبار آہستہ آواز ہاور پھر دوبار بلند آواز ہے بتلاتے ہیں ، اور پیر جبح کہلاتی ہیں بینی لوٹا کر پڑھنا پیر جبح فرشتے کی افران میں نہیں تھی ، جس نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید کواذان کی تلقین کی تھی۔ اور نداذان بلال میں تھی جو حضور علیہ السلام کی موجود گی میں وس سال تک بلاتر جبح کے ہوتی رہی۔ البتہ حضرت ابو محوور ہ ٹی اذان میں تھی جس کی وجہ فاص تھی ، اس لئے اس کو اذان کی صفت نہیں بنا سکتے ۔ باتی اگر کوئی کر لے تو گناو ہی نہیں ، مباح ہے ، نہ سنت ہے نہ کروہ ( کما فی البحر ) حضرت شاہ صاحب نے اس فیص فیصل کو ترجیح کو کراہ ہے تنز بھی قرار دیا ہے جس کو موالا نا عبد الحی تعموی نے اختیار کیا ہے۔ حضرت شاہ فیص کی جہ اور صاحب النہ می نے کا تکاریا تا وہل درست نہیں کیونکہ وہ مکہ معظمہ میں رہی ہاور حضرت امام شافعی کے نا نکاریا تا وہلی درست نہیں کیونکہ وہ مکہ معظمہ میں دبی ہے اور حضرت امام شافعی کے زمانہ تک بھی باتی تھی اور کا نہیں ہے۔

مسئلہ اقامت: امام اعظم کے زویک اقامت بھی اذان کی طرح ہے بجو اضافت قد قامت الصلوۃ کے، باتی تینوں ائمہ بجو قد قامت الصلوۃ کا بتار (ایک ایک بار) کے قائل اورا مام مالک اس کلے بیں ،اس طرح ہمارے بیاں اقامت کے کھات سرہ ،امام الک اس کلے بیاں وی ہوئے ، ہماری دلیل حضرت ابو محذود و بار ہے تھے، اورانووا وَدیس فرشتے کی اقامت بھی دودو بار کہتے تھے، اورانووا وَدیس فرشتے کی اقامت بھی دودو بارک ہے اورانووا وَدیس فرشتے کی اقامت بھی دودو بارک ہے اور بعض طرق میں جوایک بارکا ذکر ہے، وہ بھی معبود دو بار برجمول ہوگا کیونکہ واقعہ ایک بی بادرانووا وَدیس فرشتے کی اقامت دو بارقل کی ہے۔ جس کو کھتی امت شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے بھی قبول کیا ہے کما فی الزیاجی میں اور شیخ نورالدین طرا بلٹ نے فرمایا کہ اور ابرام میں میں میں ابرام ہے متاخر ہیں ) ابتار کو بیان جواز برجمول کیا ہے کونکہ اکثر تو تمنی ہی جواز ابتار کی سے جس نے جواز ابتار کی صواحت نہیں دیکھی پھر فرمایا کہ احاد ہے دونوں شم کی ثابت ہیں، اس لئے ہیں مثنو ہے کو علاوہ حذفیہ میں سے کی سے میں نے جواز ابتار کی صواحت نہیں دیکھی پھر فرمایا کہ احاد ہے دونوں شم کی ثابت ہیں، اس لئے ہیں مثنو ہے کو علاوہ حذفیہ میں دے سے کی سے میں نے جواز ابتار کی صواحت نہیں دیکھی تا قامت کوافت یا کہا ہے، حذفیہ کرتا ہے بین اور شیخ کی بین امام کی تاب ہیں مام ہوئی تی کہ ہی اقامت کوافت یا کہا ہوئی ہی ہوئیں ابار گی کے متاز کی ہوئی ہیں ابام ترخی کی ہوئی ہیں۔ ابار شیخ کی ہورد چیز ہیں ناذل میں السماء فرشتے کی بھی ہیں، ابام ترفیک نے میں کہ بین کہ ہوں ہوئی ہے ۔ معارف اسنوں میں اس بر پوری بحث کی گئی ہے۔ میں کہ بی بین ابام ترفیک نے میں کہ بین کی ہوز کی ہورد کی کے دیکھی ہیں۔ ابام ترفیک کی گئی کا بھی قائم کیا جاور مدین ذکر کی ہے۔ معارف اسنوں کو مین کی استون کی بین کی گئی کا بھی قائم کیا ہوں کہنا چاہئے کہ ہورد چیز ہیں ناذل میں السماء فرشتے کی گئی ہے۔ میں کہ کی گئی کا بھی قائم کیا ہور میں کیا ہور کی ہور کی گئی گئی کا بھی قائم کیا ہور کی ہورد کی گئی گئی کا بھی قائم کیا ہور کیا گئی کو کیا گئی گئی کا بھی تو کی گئی ہورد کی ہورد کی ہورد کیا کیں۔ اس کی کی کی کئی گئی کا بھی تو کی گئی ہورد کی گئی گئی کا بھی کی گئی کی کی گئی کی گئی کی کی گئی کیا کی کو کی گئی گئی کی گئی کی کئی کی کی کئی کی کئی کی کئی گئی کی کی کئی کی کی کئی کی کئی کی

ی نورالدین ،طرابلسی کا تذکره موجوده کتب طبقات حنیه بین نیس ملا۔ البت اس ممن بین حضرت شاه صاحب نے علامہ محدث توربشی حنی کا بھی ذکر کیا ،ان کا ذکر حدائق حنیہ بیں ہے اور مولا ناعبد الحلیم چشی دام فعلیم نے فوائد جامعہ مے میں اچھی تفصیل و تحقیق کی ہے، لیکن

ص ۹۰۹ میں جوعبارت فیض الباری نے قل کی ہے اوراس کو حضرت علامہ تشمیری کی طرف منسوب کر کے نقذ کیا ہے وہاں کی شان تحقیق ووسعت مطالعہ سے بعید ہے کو کد و فیض الباری ' حضرت شاہ صاحب کی و فات کے بعد مرتب ہو کرشائع ہوئی ہے، جس میں بے شار غلطیاں ہیں، جن کی حضرت کی طرف نسبت سے ختی اور وہ مؤلف فیض الباری کے عدم تحقیق و تذہب اوراہ الی ورس کے ضبط کی غلطیاں ہیں۔ اس لئے رفیق محتر مطامہ بنوری وامت برکا جم نے مقدمہ فیض الباری میں ایسی اغلاط وتسامحات کے بارے میں تنبیہ کردی تھی تا کہ وہ حضرت کی طرف منسوب نہ ہوں، مگر بہت سے حضرات مقدمہ پر نظر نہیں کرتے ، یا حضرت شاہ صاحب کی جلالت قدرے نا واقف حضرات مؤلف پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیے ہیں۔ اس لئے اب جھے اس صراحت کے لئے مجبور ہونا پڑا ، اور پہلی فیف ہیں۔ اس لئے اب مجھے اس صراحت کے لئے مجبور ہونا پڑا ، اور پہلی فیف الباری کی اغلاط سے صرف نظر کرتا تھا، اب مجبوری وضرورت سے ایم مواضع میں نشان وہ تی کے ساتھ خطیوں پر بیمیہ مجمور ہونا پڑا ، اور پہلی فیف

حقیقت ہے کے حضرت شاہ صاحب اپنی وسعت علم وضل کے لحاظ ہے نمودسلف ہے ،اورورس میں نہایت اختصار کے ساتھ بقدر ضرورت اور طلبہ کی محدود استعداد کے مطابق بولی اس کے عمل و مدل تحقیقات کے لئے فرہایا کرتے ہے کہ میری یا دواشتوں کے تین بکس گھر پر جیں، یقیناً درس میں جتنا وہ فرہاتے ہے، وہ بھی اس دور کے ہردرس صدیث پر فائق تھا، مگر تالیف کا میدن بڑاوسیم ہے، اس کے لئے حضرت کی یا دداشتوں کی بھی ضرورت تھی، جوافسوس ہے کہ گھر والوں کی ناقدری کے سبب ضائع ہوگئیں۔مقدرات بیس کی کا چارہ نہیں۔
لئے حضرت کی یا دداشتوں میں حضرت کی چالیس سالہ تحقیقات عالیہ نادرہ موجود تھیں، اوراب جو پھی ہمارے پاس جیں اس کی حیثیت 'جہدا مقل دموے'' حیاد وہنیں ہے۔ یا ان یا دواشتوں میں حالی الله المعشد کھی۔

# باب الاذان مثنى مثنى

## اذان کےالفاظ دو دوبار کہنے کابیان

٥٧٥ : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك ابن عطية عن ايوب عن ابي قلابة عن انسُّ قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة

۵۷۱: حدثت منحمد هو ابن سلام قال حدثنا عبدالوهاب التقفي قال حدثنا خالدن الحدآء عن ابي قلابة عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلوة بشي يعرفونه فذكروا ان يورواناراً اويضوبوا ناقوساً فامربلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة

تر جمہ ۵۷۵: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو تیجم دیا گیا تھا، کی اذان ( میں ) جفت ( کلمات ) کہیں ،اورا قامت ( میں ) سوائے قد قامت الصلو قائے طاق رکھیں:۔

تر جمہ ۲ ۵۷: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ (مسلمان) ہوئے ، تو انہوں نے تجویز کی کہ نماز کے وقت کی کوئی الی علامت مقرر کر دیں، جس سے وہ پہچان لیا کریں (کہ اب نماز تیار ہے) طبذا بعض نے کہا، کہ آگ روش کر دیں، یا ٹاقوس بجا دیں، تو بلال کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان (میں) جفت (کلمات) کہیں،اورا قامت میں طاق۔

تعريج: اس باب من امام بخاري في اذان كے بارے من دننيك موافقت كى ہے، جس كاتفسيل بم بہلے كر سے ميں۔

الصلوة (وومرتبدكها جائے)

#### باب الاقامة واحدة الا قوله عدقامت الصلواة

242: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد الحدثاء عن ابى قلابة عن انس قال انس قال امر بلال ان يشفع الاذان و ان يوتر الاقامة اسمعيل فذكرته لايوب فقال الا الاقامة ترجمه: حفرت السردان واست كرت ين كه بال كوهم ديا كياكده اذان ( مس ) جفت ( كلمات ) كبير، اورا قامت ( بير ) طاق المعيل (راوى مديث ) كميت بين ش ني ايوب ساس كا ذكركيا تو انهول ني كها ( بال ) اقامت اكبرى مونى جا سي ، البت قد قامت

تشریک: امام بخاری نے اقامت کے بارے میں شافعیہ کی موافقت کی ہے،اس کی تفصیل اور دلیل بھی پہلے ذکر ہوئی۔

#### باب فضل التاذين

۵۷۸: حدث عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزنادعن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلح المله عليه وسلم قال اذانو دى للصلواة ادبر الشيطان له ضراط حتى لايسمع التاذين فاذا قضى الندآء اقبل حتى اذاثوب بالصلواة ادبر حتى اذا قضى التنويب اقبل حتى يخطربين المرء و نفسه يقول اذكر كذااذكر كذالما لم يكن يتكر حتى يظل الرجل لايدرى كم صلح

تر جمہہ: حضرت ابو ہرمیڈ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے نے فرمایا جب نماز کی اذان کبی جاتی ہے، تو شیطان چینہ پھیر کر بھا گما ہے (اور مارے خوف کے) وہ گوز مارتا جاتا ہے، اوراس حد تک بھا گما چلا جاتا ہے کہ، اذان کی آواز نہ سے جب اذان ٹتم ہو جاتی ہے، تو پھر والپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کبی جاتی ہے، تو پھر پینے پھیر کر بھا گما ہے، حتی کہ جب اقامت ٹتم ہو جاتی ہے تو پھر دالپس آ جاتا ہے، تا کہ آ دمی بھول جاتا ہے، کہاس نے کس قدر نماز بڑھی:۔ ہے) یہاں تک کہ آ دمی بھول جاتا ہے، کہاس نے کس قدر نماز بڑھی:۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ بظاہراذان کی فضیلت نماز ہے بھی ہڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، گرواقعہ ہیکہ ہرگمل کے خواص الگ ہوتے ہیں، اذان بیل چونکہ اعلان ہے شہادتین کا اورا حاویث بیل ہی آتا ہے کہ موذن کی شہادت کی گواہی ہرخشک وتر چیز اور جن وائس ویں گے، شیطان کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھی کم مومن کے ایمان وشہادت کی گوائی دے، چہ جائیکہ ماری خلوق موذن کے لئے گواہ ہے گی، اس لئے وہ اذان من کر بری طرح خائب و خاسراور ذلیل ور سواہوتا ہے، اوراس کو سفنے کی تاب ندالکراس سے آتی دور بھا گتا ہے کہ آواذ نہ ن سے مسلم شریف وغیرہ بیں ہے کہ روحا تک چلاجاتا ہے جو مدیدے ۲ سامیل دور ہے۔ لیکن نماز کے اندراگر چہ وہ افضل عبادات ہیں مامیش ہیں ہے۔ کیونکہ وہ فیدان کو ساتی مورت نہیں، اس لئے شروع ہوتے ہی شیطان لوٹ آتا ہے اوراس خاصر بیس مامیش ہیں ہوتے ہی شیطان لوٹ آتا ہے اوراس می طرح طرح سے خلال اندازی کرتا ہے، وسوے ڈائل ہے، خیالات کو افعال صلوق سے بٹا کر ادھرادھر کرنے کی سے کرتا ہے، وسوے ڈائل ہے، خیالات کو افعال صلوق سے بٹا کر ادھرادھر کرنے کی سے کرتا ہے، وسوے ڈائل ہے، خیالات کو افعال صلوق سے بٹا کر ادھرادھر کرنے کی سے کرتا ہے، وسوے ڈائل ہے، خیالات کو افعال صلوق سے بٹا کر ادھرادھر کرنے کی سے کرتا ہے، وسوے ڈائل ہے، خیالات کو افعال صلوق سے بٹا کر ادھرادھر کرنے کی سے کرتا ہے، وسوے ڈائل ہے، خوالات کے امام اعظم کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص گھر کا اپناد فینہ بھول گیا، کہ وہ کرتے ہے کہ کوئی شخص گھر کا اپناد فینہ بھول گیا، کہ وہ وہ دھیندی جانس کی خار کہ ہے وہ ساری نظیس اوروہ بھی اس شان سے پڑھر جو کر جو کہ تو ساری نظیس اوروہ بھی اس شان سے پڑھر جو کر کہ بیتو ساری نظیس اوروہ بھی اس شان سے پڑھر جو کر جو کہ اس کو خیر ہیں میں دوروں کی کہ بیا تا تھا کی جو سے نے نظائی جیں، دوراس نے اس طرح کر تی ہو تین جان کی جو کر جو کہ اس کو خیر ہو سے نے نظائی جی دوراس کے نوراس کے گا، اس کو جلد ہی وہ دفیندی جگر دوراس کی ناز شمر اس سے نم نظائی جو سے نہ نظائی جی دوراس کی ناز شمر

کر کے اس جگہ کو کھوداتو وہ دفینہ نکل آیا۔ امام صاحبؓ کی اس منقبت کے واقعہ کو حافظ ابن تجرؓ نے بھی فتح الباری ص ۲/۵۸ میں آولہ لسمسالمہ یکن ید کو کے تحت ذکر کیا ہے، جس کوفش کر کے معزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حافظ کا بھی جمیب حال ہے کہ جب سائل فقہی کی ابحاث آتی ہیں تو حنی مسلک کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور رجال حنیہ کو بھی گرانے کی سعی ہمیشہ کرتے ہیں، اور امام صاحب کی ہزرگ و ہر ائی ثابت کرنے کے لئے ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جوعلوم امام اعظم کے مقابلے ہیں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتیں۔

# باب رفع الصوت بالندآء وقال عمر بن عبدالعزيز اذن اذاناً سمحاً والا فاعتزلنا

(اذان میں آواز بلند کرنے کا بیان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے (اپیے موذن سے ) کہا تھا کے صاف اور سید حمی سید حم اذان کہؤور نندور ہوجا ذ)

حافظ نے اذان کی فنسیلت کے ہارے میں ۵۔۲اتوال ذکر کتے ہیں اورعلامہ بیٹی نے بھی اذان وموذن کی فضیلت میں بہت می احادیث ذکر کی ہیں۔ (فتح س۷/۵۸،۹٫۵٫۵٫۷/۵۸)

حافظ نے علامه ابن الجوزی کا بیقول بھی ذکر کیا کہ اذان کے لئے خاص ہیبت ورعب ہوتا ہے جس سے شیطان سخت ہیبت زوہ ہوکر بھا گتا ہے کیونکہ اذان الیکی عبادت ہے جس میں کوئی ریا اورغفلت نہیں ہوتی شیطان کے دور ہونے کی وجہ ہے، بخلاف نماز کے کہ اس میں شیطان کی دراندازی کے سبب غفلت ، ریا اورانواع واقسام کے دساوس جوم کرتے ہیں۔

حافظ عینی نے بیحدیث بھی نقل کی کہ جب کسی ہیں اوان دی جاتی ہے تواس دن میں وہ بہتی عذاب البی سے محفوظ رہتی ہے، آخر میں حدیث ارشادللا تمہوم نفرت للمؤ و نین وکر کر کے تکھا کہ اس کی وجہ سے امام شافعی ٹے اوان کوامامت سے افغنل قرار دیا ہے، مگر ہمارے نزدیک امامت افغنل، ہے کیونکہ وہ نی کر میم تلاق کے کا وظیفہ ہے،

افادات شيخ الحديث دامظلهم

آپ نے اوج ص۱/۱۸۳ ایس الکھا: ۔ صدیث نبوی ہے بعض سلف نے اذان غیر وقت صلوۃ بھی دفع اثرات شیاطین و جنات کے لئے ثابت کی ہے، مسلم شریف میں میں بیل بن ابی صالح کی روایت ہے، جس میں انہوں نے کی نظر نہ آنے والے کی آواز سننے کاذکرا پنے والد ماجد ہے کیا تو فرمایا کہ جب الیک کوئی آواز سنوتو اذان کہو۔

علامه ابن عبدالبرّنے امام مالک سے نقل کیا کہ زید بن اسلم ،معدن بنی سلیم پرعامل بنا کر بھیج گئے ، جہاں لوگوں کوجن ستاتے تھے ، جب ان لوگوں نے شکایت کی تو حضرت زید ہے ان کو ہلند آواز ہے اذان دینے کامشورہ دیا ،انہوں نے ایسا کیا تو پھران کوجنوں نے نہیں ستایا۔حضرت عمرؓ کی خدمت میں مجموعت پریت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے بھی اذان کا ہی مشورہ دیا۔

سعایہ میں ہے کہ اذان کی اصل وضع تو نماز ہی کے لئے تھی، پھر وہ دوسر ہے مواضع میں بھی مستعمل ہوئی، مثلا ولادت مولود پردائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت مسنون ہوئی، جن، بھوت پریت کا جہاں اثر ہود ہاں بھی اذان دی جاتی ہے، جب سواری کا جانو رسرکشی کرے یا کئی بدکر دار، بدا خلاق آ دمی سے داسطہ پڑے تواس کے کان میں اذان دی جائے بنم زدہ ، مرگی کے مریض اور غضبناک آ دمی کے لئے بھی اذان اس کے کان میں دینا مفید ہے، لڑائی کے میدان میں جنگ کے دفت، آگ لگ جانے پراور جنگل میں راستہ کم ہو جائے پہلی اذان دبنی چا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے دس مواقع شار کے ہیں۔

9 - 20: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابى صعصعة الانصارى ثم المازنى عن ابيه انه اخبره ان اباسعيد ن الخدرى قال له انى اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك اوباديتك فاذنت للصلواة فارفع صوتك بالندآء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولانس ولاشى الاشهدله يوم القيمة قال ابوسعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

تر جمہ: حضرت عبدالقد بن عبدالرحمٰنَّ روایت کرتے ہیں کہ ان سے ابوسعید خدریؓ نے کہا، کہ بیل تم کو دیکھیا ہوں کہتم بکریوں اور جنگل کو پند کرتے ہو (تو میری ایک نصیحت کو یا درکھو) جب تم اپنی بکریوں (کے گلہ) میں یاا ہے جنگل میں ہو،اورنماز کے لئے اذان کہو، تو اذان دیتے وقت اپنی آ واز بلند کرو، اس لئے کہ مؤذن کی آ واز کو جو کوئی جن یا انس یا اور کوئی سنے گا تو وہ اس کے لئے قیامت کے دن گواہی دے گا، ابو سعدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ رسول خدا عقایقے سے ساتھا۔

تشریح: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سادہ اور روال اذان کی تلقین فر مائی تا کہ اس میں تصنع اور تغنی کی کیفیت پیدا نہ ہو، جس سے خشوع و خضوع جاتا رہتا ہے۔ بلند آواز کرنے سے نہیں روکا کیونکہ وہ تو مطلوب ہے، اسیلئے رفع صوت کا تھم جنگل کی اذان میں بھی وار دہوا، جبکہ وہال انسان نہ ہوں کیونکہ وہاں بھی جہال تک آواز پہنچتی ہے، اس کو سننے والے قیامت میں گواہی دیں گے۔ اور موطأ امام ، لک میں تو یہ حدیث بھی ہے جو محض جنگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں با کمیں ہو کر فرشتے بھی ساتھ دنماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان وا قامت کہ کرنم ز پڑھے تو اس کے چیھے بہاڑوں کے برابر کمیر تعداد میں فرشتے جمع ہو کرنماز پڑھتے ہیں۔ (او جزم 1/19)

علامہ بائی نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا جماعت کبیرہ وصغیرہ کے ثواب میں فرق ہے، اور مالکیہ سے جونقل ہوا کہ ایک مخص اور جماعت کثیرہ کا ثواب برابر ہے، وہ مرجوح ہے، البذاائمہ ثلاث کا مسلک فہ کورہ بالاراخ ہے ('') حضرت شہ صاحب نے فرمایا کہ ایوداؤد بیاب فصل الممشی الی المصلوۃ میں بھی صدیث ہے کہ نماز جماعت کا ثواب بھیں گناہا وراگر جنگل میں رکوع وجودا بھی طرح کرکے پڑھے تو بچاس گنا ثواب معے گالیکن بیام را تفاتی صورت کے لئے ہے کہ کسی ضرورت سے جنگل جائے یاسفر میں بوتو ثواب زیادہ حاصل ہوگا پڑھے نو بھی کہ بے ضرورت آبادی کی مساجد جماعت ترک کر کے زیادہ ثواب کے خیال سے جنگل کا رخ کرے اگر ایسا ہوتا تو سلف سے ضرور منقول ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم حضرت شاہ صاحب نے بھی کہی تحقیق کی ہے۔

#### باب ما يحقن بالإذان من الدمآء

(اذان من كرقال وخوزيزي سےرك جانا)

• ۵۸: حدثنا قبة قال ثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن الس عن النبي صلح الله عليه وسلم انه كان اذا غز ابنيا قوماً لم يكن يغير بناحتي يصبح ويتنظر فان سمع اذا ناكف عنهم وان لم يسمع اذا نا اغار عليهم قال فخر جنا الى خيبر فانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذا ناركب وركبت خلف ابي طلحة و ان قدمي لتمس قدم النبي صلح الله عليه وسلم قال فخر جوا الينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما وا واالنبي صلح الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلمار اهم رسول الله صلح الله عليه وسلم قال الله اكبر خوبت خيبرانا آذا نزلنا بساحة قوم فسآء صباح المندرين مراح المندرين عرب الله عليه وسلم قال الله اكبر الله اكبر خوبت خيبرانا اذا نزلنا بساحة قوم فسآء صباح المندرين

تھے، یہاں تک کرمج ہوجاتی ،اورآپ انظار کرتے۔اگراذان ہی لیتے ،توان لوگوں (ئے تی ) ہے رک جاتے اوراگراذان ند سنتے توان پر حملہ کرتے۔حضرت انس گئتے ہیں، ہم خیبر کی طرف (جہاد کو ) نظاتو ہم رات کوان کے قریب پنچے، جب مج ہوگئی،اورآپ نے اذان ندئی،تو سوار ہو گئے،اور میں ابوطلی کے پیچھے سوار ہو گئے میرا ہیر نبی کریم آلی کے پیرکوچھور ہا تھا، حضرت انس گئتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے تھلے اور پھاوڑ ہے کہ ہوئے ہماری طرف آئے اور جب انہوں نے نبی کریم آلی کے کو دیکھا،تو کہنے گئے کہ ''محمد التدکی قسم مجمد اور اس کا لشکر'' (آگے) معرست انس کے ہیں کہ جب ان کورسول خد آلی کے دیکھا تو فر مایا، کہ اللہ اکبر! دیم کی قوم کے میدان ہیں ، انہوں ڈرائے ہوؤں کی جب ہم کی قوم کے میدان ہیں (بقصد جنگ ) انرتے ہیں، توان ڈرائے ہوؤں کی جب جم خراب ہوجاتی ہے۔۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔جس طرح اسلام کا اظہار تول اور شہادت تو حیدور سالت ہے ہوتا ہے، ای طرح ہمارے نزدیک مل ہے بھی ہوتا ہے، چنا نچر کسی کا فراصلی کو اگر اذان پڑھے سنیں کے خواہ وہ شہادتین اوا نہ کرر ہا ہوت بھی اس تو تن کرنا جائز نہ ہوگا، پھر جب تک اس ہے کوئی کفر کا عمل نہ دیکھیں گے اس کو سلمان ہی سمجھیں گے۔نماز کے بارے بھی اختلاف ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے دیکھا تو اس کو بھی گنل کرنا جائز نہ ہوگا ورنہ جائز ہوگا۔ وجہ یہ کہ از ان تولی شہادت ہے اور یہ کی ۔لہذا شبہ پڑھیا جونماز جماعت کی وجہ سے دفع ہوگیا۔

## قوله و ان قدمي لتمس قدم النبي عليه السلام

حفرت نے فرمایا کہ پہلے بخاری ص۵۳ میں بجائے قدم کے فخد روایت کیا گیا ہے، اور وہاں بحث ہو چکی ہے، انوار الباری ص۱۲۵ میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

#### باب ما يقول اذا سمع المنادي

## (اذان سنتے وفت کیا کہنا جا ہے )

ا ۵۸: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عطآء بن يزيد الليشي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الندآء فقو لوا مثل مايقول المؤذن ۵۸۲: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم ابن الحارث قال حدثني عيسيٰ بن طلحة انه سمع معاوية يوماً فقال بمثله الى قوله واشهد ان محمداً رسول الله ٥٨٣: حدثنا اسحق قال حدثنا و هب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه وال يحيى و حدثنى بعض اخواتنا انه وقال لما قال حى على الصلوة قال لاحول و لاقوة الا بالله و قال هكذا سمعنا نبيكم

صلے الله علیه وسلم بقول تر جمدا ۵۸: حفرت ابر سعید خدری روایت کرتے ہیں کدرسول خدا عظیم نے فرمایا جب تم اذان سنوتواسی طرح کموہ جس طرح مؤذن کهدر باہو تر جمدا ۵۸: حفرت میسی بن طحد وایت کرتے ہیں، کدمیں نے ایک ون حفرت معاویاً ویہ کہتے ہوئے سنا کدانہوں نے اشبھا ان محمداً وسول الله تک اس طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا:۔

ترجمة ١٨٨٠ يكي اى كمثل روايت كرتے ميں اور يكي كابيان بكر جمل سے مير ك بعض بھائيوں نے بيان كيا، كموذن نے جب حسى على الصلوة كہا تومعاوية نے لاحول ولا قوة الا بافذ، كها، اوركها، كمين نے تمبر سے ني سيانية كواى طرح كہتے ہوئے سا ب تشری : حطرت نے فرمایا کہ جواب اذال یں تین صورتی ہیں ، اجید وہی کلمات اداکرے جومو ذن کہتا ہے حسی علمی المصلوة پ لاحول پڑھے اور حسی علمی الفلاح پر ہیں۔ باتی کلمات مؤذن کی طرح کے۔ تیمرا تول بیہ کہ حسی علمی الصلوة اور حسی علی الفلاح پر یکلمات بھی کیما ورلاحول بھی پڑھے۔اس تول کوشخ ابن ہمام خشی نے اختیار کیا ہے اوراس کوانبوں نے بعض مشائخ کی طرف بھی منسوب کیا ہے، غالبامرا و حضرت شخ اکبر ہیں، جن کے وہ معتقدین بی بیں۔

حطرت نے فرمایا کے بی نے تقریبا پندرہ سال تک ای پر عمل کیا ، بھر جھے اس امرے لئے انشران ہوا کہ شارع کا مقعمہ تخیر ہے ، تن خبیں ، اور یکی دوسر ۔ ۔ اُو، لبندا بنت کا قول صرف شخ خبیں ، اور یکی دوسر ۔ ۔ اُو، لبندا بنت کا قول صرف شخ اکبیر ، اور یکی دوسر ۔ ۔ اُو، لبندا بنت کا قول صرف شخ اکبیر اُسے بہت کو این ہمام نے بھی افتیار کیا ہے ۔ حافظ نے علامہ تحدث این المحدد لا سے نقل کیا کہ شاید بیا خشان اباحت کا ہو کہ بھی تی علی المعلوظ وی علی الفلاح پر مؤذن کی طرح ان می کو دہرا دے اور بھی ان دونوں کو من کر داحول پڑھے ، (فتح الباری ص ۱۱ / ۲) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک حدیث بیں یہ بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام مؤذن کی شہادت من کر دانا دانا فرمایا کرتے تھے۔

ان متعدد دایات بخلفہ سے معرت کار جمان یکی ہوا کہ شارع کی طرف سے تخیر کا شارہ ہے، اور موانا عمید اکن نے اسعاب ( عاشہ شرح دقابہ ) یس حافظ این تیمیدگی دائے بھی منہاج السنہ ہے ای ہے موافق تقل کی ہے، ان کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں احادیث بش مختلف وجوہ بالارین میں وہاں گر ہیں، وہاں بھی تواخشاف تعناد کا ہوتا ہے اور بھی اختلاف تنوع کا ہوتا ہے، تنوع کی صورت بیس تخیر ہوگی کہ ہردوایت پھل درست ہوگا، تعناد کی صورت بیس ایک پھل جائز اور دوسرے مینا درست۔

ا ختلاف توع میں قراءت کا اختلاف ،تشہد کا تنوع ،صفات استعاد ہ کا تعدد،انواع ادعیدواز کار،اورنمازنلل میں قیام وتعود وغیرہ ذکر کی ہیں۔انبتہ حافظ ابن تیمید نے ادعید(اذکار ماثور متنوعہ میں بی تفرد کیا ہے کہ تھ بین الاذکار والا دعید کو وہ خلاف سنت کہتے ہیں، حالانکہ جب وہ سب باوقات مختلفہ حضورا کرم علی ہے ماثور ہیں تو ان کوایک جگدا ورایک وقت میں جمع کرنا بدعت کیے ہوجائے گا۔

#### بدعت وسنت كافرق

فق المهم ص ۱۳۸۱ من مدرج المحد على بدعة صلالة " كتت نها بيت مفيد بحث درج بوئى ب، حس كا خلاصه يه ب: دهرت طائلى قارئ في فرمايا كه يهال بدعت سيم او بدعت سيد ب، كونكه حديث " هن سن سنة حسنة فله اجرها و اجوها و اجوه من عهل بها" عن اب بواكه في المرابع ا

ساکن کے تکلفات وقوسعات انام شافعی کا ارشادیہ ہے کہ جونی چیزیں کتاب، سنت، اثر واجماع کے تخالف ہیں وہ بدھت و گرائی ہیں۔ اور جوبہ شراموں بیں اور ان کے تکالف بھی جی جس جو بہتر اموں بیں اور مضان کو ' نفت البدعة ہو ' ، فرما یا تخا اعلام دشاطی نے جو بہتر اموں بی اور دور اس کے تکالف بھی جس کے بی اور مرا بعت علاء کے لئے مغید ہے۔ تاہم علام دشائی نے بطور حاصل بحث کے کلھا کہ اصل الاصول بدھت وسنت کے بارے بھی ادشاونہوں " میں احدث فی امو نا ھذا ما لمیس منه فھو رد" ہے، اور مرا وامر سے دبی ہے، البذا برنی بات دون ہوگی بلکھ رف وہ امور ہوں گے جو دین بھی بلور اضافہ کے ہوں گے، لہذا اس سے توسع مطاحم ومراکب و غیر وامور مباحد فارج ہوں گے، لہذا برنی بات ہوا کہ جن اور کے اور کے اس سے نابت ہوا کہ جن امور کے لئے کتاب، فارج ہوں گے، اور وہ رسول بھی جو بی جو اس سے بار جن بھی اور اس سے نوعی وہ بالا ہوں گے الح آ میں است نوعی میں دونوں بھی دونوں ہوں گے الح آ میں است نوعی میں دونوں بھی دونوں ہوں گے الح آ میں است نوعی میں دونوں بھی دونوں میں کہ کا میں میں دونوں کے دونوں کی اصل ندہو میں دونوں ہوں گے الح آ میں میں دونوں کے دونوں کی دونوں کی اصل ندہو مرف وہ بوجت شرید میں دونوں ہوں گے الح آ میں میں دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی اصل ندہو مرف وہ بوجت شرید میں دونوں کی دونوں میں دونوں کی دونوں کو میں کو کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کا میں دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کو کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کو کو کی دونوں ک

لہذا آج کل جوسلنی معفرات ہر چیز پر بلا وجہ بدعت وشرک کا تھم نگا دیتے ہیں، وہ درست نہیں ، جس طرح اہل بدعت بہت ی رسوم مروجہ فیرشرع یہ کو بھی بدعت سے خارج کرتے ہیں، یہ دونو ل طریقے افراط و تغریط کے ہیں۔

## فرض نمازوں کے بعددعا کا مسکلہ

علامدائن تیمید نے اپنی فرآوی جلداول میں دوجگداور حافظ این قیم نے زادالمعادیش اس دعا کو خلاف سنت قرار دیا ہے، فرق یہ ہے کہ اسلام شافعی واحمد نے امام ومقتدی کے لئے بعد قماز کے دعلامہ نے امام ومقتدی کے لئے بعد قماز کے دعلامہ نے اور خلاف سنت کہا اور کہا کہ اصحاب امام شافعی واحمد نے امام ومقتدی کے لئے بعد وعاکر ہے گاتو دعا کو جو کھا ف سنت نہیں قرار دیا بلکہ صراحت کر دی کہ اگر منفر دفماز کے بعد وعاکر ہے گاتو سنت نہوگا۔ (فرادی میں ۱/۲۰)

صافظ ابن قیم نے آگر چدید کھا ہے کہ جس طرح میرے استاذ ابن تیمید نے دعاقبل السلام کور جے دی ہے، بیس نے ہمی اس کوافقیار کیا ہے، گرانہوں نے اپنے استاذ کے خلاف دعداء بعد المسلام من الصلوة مستقبل المقبله کوخواوو ومنفرد سے ہو یا اہام ومنقلزی ہے، سب بی کوخلاف سنت کہا ہے، ملاحظہ ہو ہے البہم ص ۱۵/۱ء اس فرق کی طرف کسی نے توجہیں کی،

حافظ كانفذ: آپ نے فخ البارى بىل كھاكماكم ابن قيم كامطلقانى دعا بعد السلام كادموے مردود ب، كونكد حضرت معاذ ابن جبل كوحضور عليه السلام نے بعد نماز دعاك تاكيد فرمائي تقى ، اور خود حضور عليه السلام ہے بھى دعا بعد العسلوة مردى ہے حافظ نے ان احاد يث كي تر تي فقع بھى كى ہے ، مجرد عاش باتحدا فعانے كو بھى تابت كيا ہے ، اور دعاكے بعد چروپر باتھوں كے بھير نے كو بھى احاد يث سے ثابت كيا ہے اور محدث منذرى وفودى كي تحقيق كا بھى حوالدديا ہے ( الح المهم من ه ارا) )

واضح ہوہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ قالبا حافظ کوعلامہ ابن تیمید کے فآدی نہیں طے، ورندہ وابن قیم کے ساتھ ان کا بھی روکر تے، جیسا کہ دوسرے بہت سے مختا کہ وظام کے مسائل شی علامہ کا نام لے کران کا تو ی و مشخکم ردکیا ہے۔اعلاء اسٹن ص ۱۹۹ تا ۲/۲۱۷ شیں وہ سب؛ حادیث جمع کروگ گئی جن سے اجتماعی وعاء بعد المصلوق، رفع یوین فی المدعاء، اور کی الوجہ بعد المدعاء سب امور کا اثبات ہوتا ہے، اور کئی جگہ حافظ ابن قیم کا ردکیا گیا ہے، (ابن تیمید کا ذکران سے بھی رہ گیا ہے)

افا وه الور: حطرت فرمايا: ترقدى شريف يل تمازول كے بعد تيج واذ كاركاباب باندها كيا ب، اورعلام جزري في حسن حيين ين على علام أو وي في المراد وي المراد وي في المراد وي من المراد

ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث میں او بارالصلوق ہے، جس کوعلامدائن تیمید نے بعد التشبد وقبل السلام پرمحمول کیا ہے اور ان کا مسلک سیے کہ نماز کے اندروعا ہو، بعد نماز کی دعائے وہ محمرو کالف ہیں حالانکدا حاویث تیمیج او بارصلوق میں نمرز کے بعد ہی کی تسبیحات مراد ہیں کہ فاذا صلیتم فقو لوا سبحان الله الخوارہ ہے۔ اور بخاری کی کتاب الدعوات میں بھی و برکل صلوق اور کتاب الصلوق میں خانے کل صلوق اور حدیث ابی و مساوق اور حدیث ابی خارت ہوتا ہے کہ بیسب نماز کے بعد کے لئے ہے، نماز کے اندر مے تعلق نہیں ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کے فرض نمازوں کے بعداگر چہ بہ ہیئت اجماعیہ ہاتھ اٹھا کر دعاما تو رئیس ہے، کین حضور علیہ السلام سے نافلہ کے بعداد وسرے بیکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے لئے قولی ترغیبات بھی حضور کے بعداد وسرے بیکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کے لئے قولی ترغیبات بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں، البذااس جیسے معاملہ میں بدعت کا حکم لگا دینا صبح نہ ہوگا۔ یعنی ہماری موجودہ ہیئت کذائی والی وعا بعد الصافوۃ کواگر سنت بایں معنی نہ بھی کہیں کہ بعینہ اس کا ثبوت حضور علیہ السلام سے نہیں ہوا تب بھی اس کو بدعت نہیں کہ سکتے کیونکہ اس کی اصل دین ہیں موجود نہ ہو۔

حضرت ؒ نے فرمایا کہ اذان دینا بھی خودحضور عبیدالسلام کے فعل سے ٹابت نہیں ہے، البتداس کے لئے فضیلت وغیرہ کے ارشادات ٹابت ہیں، اس لئے اس کو بھی بدعت یا خلاف سنت نہیں کہد سکتے اور اس طرح چاشت کی نماز کہ اس کی فضیلت بھی بکٹر ت احادیث سے ٹابت ہے اگر چخودحضور علیدالسلام کے فعل سے اس کا ثبوت کم ہے اس لئے اس کو بھی بعض لوگوں نے بدعت کہد دیا ہے۔

لبذاا گرفرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کا التزام بھی کیا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی تو لی تر غیبات کے تحت آتا ہے اگر چہ خود اس کو حضور نے کثرت سے نہیں کیا ہے اس کوخوب مجھ لو۔

تر فدى باب ما يقول افنا مسلم كتحت حضرت فرمايا كريش ابن البهائم فرض كے بعد مصلاسنن كي ادائيكى كوتر جيح دى ہے اوراذ كاركو بعد الرواتب ركھا ہے ، اوراذ كار ماثورہ كے بارے بيس يہ بھى لكھا كر حضور عليه السلام سے اذ كار بعد الصلوٰ ق بركثرت ثابت ہيں۔ اس لئے بظاہر وہ بھى كوئى ذكر افتتيار فرماتے تھے ، بھى ووسرا ، اورا يك وقت بيس سب كوجع ندفر ماتے ہوں سے۔

علامہ بنوری دام تعلیم نے لکھا کہ شخ این ہمائم کی تحقیق نقل کرنے کا منتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو بھی ان ہی کی تحقیق زیادہ پسند تھی ، اور فرض وروا تب کے درمیان فصل اذکار کو مرجوح سجھتے تھے، بخلاف اس کے حضرت شاہ دلی اللّٰہ نے جمۃ اللّٰہ میں اذکار کثیر ہ ذکر کر کے ان کوتبل روا تب کے اولی قرار دیا ہے ، ان کی شخیق دل کونہیں لگتی۔ (معارف ص ۱۱۸)

علامہ موصوف نے بھی دعابعدالصلوٰ ہے لئے تنبیدوالفاظ کاعنوان دے کر ۳/۱۲۱ تاص ۳/۱۲۵ عمدہ دلائل ذکر کئے ہیں۔اور بیکی لکھا کہ دوایت کے بعد دعاء ثانی کا جورواج بعض علاقوں میں ہوگیاہے دہ ضرور بدعت ہے۔اس سلسلہ میں اعلاء السنن ص ۱۹۹/۳۱۲ او ۳/۲۱۲ بھی مستحق مراجعت ہے۔

## ا کابرامت حضرت شاه صاحب کی نظر میں

او پر کی بحث میں شخ ابن ہمائم کاذکر ہوا کہ وہ شخ اکبر کی الدین بن عرفی کے معتقدین میں سے تھے، اس سلسلہ میں حضرت نے فرمایا۔
حافظ ابن مجر شخ اکبر سے خوش نہیں میں اور علامہ ابن تیمیہ تو ان کے شد ید مخالف میں بلکہ ان پر زندقہ کا حکم نگاتے ہیں کیکن میر سے زد کی شخ
اکبرا کا برامت میں سے میں اور علم حقائق میں توسرت منایات میں ، عدامہ ابن تیمیہ بھی علوم کے بحر مواج ہیں ، مگر انہوں نے بہت سے مسائل اصول وفر و عمیں جمہورامت سے تفر ووشد و ذکیا ہے بینی ان سب سے الگ مسلک اختیار کیا ہے ، حالا نکہ حق جمہور ہی کے ساتھ ہے ، نیز ان کے مزاج میں حدت وشدت ہے اور اپنی محقق کی وہ کی برابر بچھتے ہیں اگر چہ وہ خلاف واقع ہوتی ہے ، پھر اپنے کی بھی مخالف کی پرواہ

نہیں کرتے اگر چدوہ تن پر ہو۔ بیلوگول کے طبقات و مدارج ہیں، کی میں اعتدال وانصاف کی شن نمایاں ہوتی ہے جیسے شخ تقی الدین بن وقیق العید، علامہ ابن عبد البراورزیلعی حنفی وغیرہ بعض میں انہائی تیقظ اور بیدار مغزی ہوتی ہے مگر ساتھ ہی شدت تعصب بھی جیسے حافظ ابن حجرٌ اور ان کی فتح الباری میں حوالے بھی غلط ہوتے ہیں۔ تا ہم وہ بڑے محدث اور محقق ہیں، بلکہ حافظ الدنیا کہلانے کے بجاستحق۔

علامہ سیوطی و ذہبی کے متعلق فر مایا کہ بیدونوں محدث تنے مگر معقول ہے عاری تنے۔ حالا نکہ فلسفہ کا علم بھی ضروری ہے اور پہلے صوفیاء سب حد ذی تنے فلسفہ کے ۔امام غزالی عارف محقق ہیں مگر حدیث میں کی ہے اور فلسفی بھی کا مل نہیں ہیں۔

علامہ بی علم عقائد داصول میں بڑا پایہ رکھتے ہیں اوران کی کتاب شرح عقائد ماتریدییل جائے تو بہت ہی اچھی کتاب ہے،اس میں انہوں نے ماترید سیوا شاعرہ کے اختلاف کو کم کیا ہے اور بعض اختلافات کونز اعلقطی کی طرف را جع کیا ہے۔وہ علامہ ابن تیمیہ سے ہرعلم میں آگے تھے۔ (انہوں نے ابن تیمیہ کاردہھی کیا ہے)۔

علامہ بی م ۲ کے جیمعریں علاء کے مرکز تھے، علامہ صفدی نے کہ کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اوم غزالی کے بعد بی جیسا عالم پیدانہیں ہوا، میرے نزدیک سے کہ کرلوگ بکی پرظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زمانہ ہیں سفیان توری کے درجہ میں تھے، علامہ چارول فقہی مسالک سے یکس ں باخبر تھے، آپ نے مسئلہ زیارۃ نبویہ پر علامہ ابن تیمیہ کے رومیں'' شفاء التقام'' اورنو نیدا بن قیم کے رومیں'' السیف الصیقل'' لکھ کرعلم وتحقیق کی شان وہ بالاکی ہے، اور بہت سے اصول وعقا کہ پرلا ٹانی کلام کیا ہے۔

فر مایا کہ ابن جزم اور شوکانی جیلے لوگول نے امت کو بہت ضرر پہنچا ہے ، کیونکہ ان سے اغلاط فاحشہ ہوئی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان علامہ ابن قیم م اور سے گذر سے بین جہم صفیہ میں کہ بین کھیں، لیکن خاص طور سے ایک کتاب فقہ میں اعلام الموقعین کھی ، جس میں انکہ جہم تدین خصوصا امام اعظم اور ان کی فقہ کے خلاف نہا ہے معظم اور زہر بیا مواو فراہم کیا ، جس سے دور ماضر کے غیر مقلدی نے بحث تفریق کھے سلمین کا کام لیا، حالا تک علامہ ابن قیم نے وہ تی اعتراضات نے مرسے سے اٹھائے ہیں جو محدث ابن ابی شبہ ہے نے سنگر وں سال جمل ان فیم میں ان محدث موصوف نے بڑی متانت اور اور جمع کھا نہ ومحمد شامان اعتراضات کو جو محدث موصوف نے بڑی متانت اور اور وہ جو ان محمد عاشرہ بیش کے سے ، علامہ ابن قیم نے ان کونہا بیت ہولانا کہ بلکہ دعدو برق بنا کر انتہائی غیر مہذب لب واجہ بین ذکر کیا ہے ، بید در حقیقت خود ان کا اپنا خالص جذبائی اور متعقب ندر و بیتھایا دوسر سے کے کا ندھے پر بندوق رکھ کر نشانہ غیر مہذب لب واجہ بین ذکر کیا ہے ، بید در حقیقت خود ان کا اپنا خالص جذبائی اور متعقب ندر و بیتھایا دوسر سے کے کا ندھے پر بندوق رکھ کر نشانہ غیر مہذب لب واجہ بین ذکر کیا ہے ، بید در حقیق تصوصا جبہ ان میں اکثر اعتراضات اسے سے کہا مدید کا ایک المجد شین و سے کی جندوق رکھ کر نشانہ سے کر سکتا ہے اور صرف ان کا عشر میں ایسا تھا کہ بڑے محد شین ان کا جواب دے سکتے سے ، اور وہ جوابات بھی اکا بر محد شین و سے کی تھی سے محل سے بیت سے ، اور وہ جوابات بھی اکا بر محد شین و سے کی تھی سے بیر کر تا کید اللہ کوئی جو اب تا کہ ان اور کی تا کہ یہ حاصل تھی ، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک کوئی بھی تھی مدمت مفید ہو سکتی ہے بلکہ ہمارے مزد کی الیک ورائی کا ادروز جر بھی عوام کومغالط میں ڈوالنے کے لئے ہندوستان میں شائع کی بھی تھی مدمت مفید ہو سکتی ہے بلکہ ہمارے مزد کی الیک سے بیا کہ مور دیں ہے ۔ وامثر المور فی ہو اس کی اس کی سے بیا کہ ہمارے مور کی سے وامثر انہیں کی سے دو اندا نہ وہ ہیں ہو کیا ہو میں اس کی سے بیا کہ میں کہ سائی کی سے بیا کہ مور کی سے دور تھی ہو اس کی کی کی کی سے دور دیں ہے ۔ وامثر انہ کی کوئی بھی کو کی کی سے دور دیں ہے ۔ وامثر انہ کی دور کی سے دور کی اس کی کوئی بھی کی کوئی بھی کی کی کوئی بھی کی کی کوئی بھی کی کوئی بھی کی کی سے دور کی کوئی بھی کی کی کوئی بھی کوئی بھی کی کوئی کی کی کی کوئی

احقرنے پہلے کسی جگد دوبر وں کے فرق کے عنوان سے لکھا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ فقہ حنی کے لئے کم سے کم متعصب ہیں جبکہ ان کے قمید ان کے قمید ان ویہ میں ابن قیم فقہ حنی کے حق میں منالی متعصب اور تقلیدا تمہ جبتہ میں کے حدسے زیادہ مخالف ہیں۔ پھریہ کہ انہوں نے اپنے قصیدہ نوٹیہ میں جبور سلف کے عقائد ہے بھی انحراف کیا ہے۔ فلیج تبدلہ۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحبٌ جمارے اکابر دیو بند میں نہایت عظیم وجلیل شخصیت تھے، اورعلوم وحقائق کے بحرنا پیدا کنار، جمارے

نماز چاشت: اشراق کے بعد صلو قالت کے شوت ہے انکارنیس کیا جاسکا، گرعلامہ ابن تیمید نے اس کی احادیث بیں مج کی سنت وفر ض مراد لی بیں، جو محدثین کے خلاف ہے، کیونکہ ابوداؤد، ترندی، داری وغیرہ نے تو باب بھی تی کے نام سے باندھا ہے، اور یہ وقت لذہ وعرفا و شرعاً خوب دن چڑھے کا ہوتا ہے، اس کوج کی نماز پر محمول کرناکس طرح سمج ہوسکتا ہے؟ بخاری، مسلم، منداحد، حاکم، ترندی، ابن ابی شیب وغیرہ کی احادیث خود علامہ ابن قیم نے بھی زادا لمعاد بھی ذکر کی ہیں، جن بھی صلو قالتی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، پھر بھی دوا بی اور اپن استاذائن تیمید کی ضعیف ترین درائے کو ادبچاد کھانے کی سمی ناکام کرتے ہیں۔

پوری بحث معارف السنن ص ۱۷ ۲۷ سے دیکھی جائے۔ صلو ۃ الفتیٰ کے لئے قرادیٰ این تیمیوں ۱۸۵/ اطبع معربھی دیکھا جائے، جس جس انہوں نے صلوۃ الفتی کے غیرمسنون ہونے کوا ختیار کیاہے، اور اس کو صرف جائز نظل کے درجہ بیس کر دیاہے۔

جبکہ جہود حفید الکیداور حنا بلد کنزد یک وہ مندوب وستحب کدوجہ میں اورا کا شافعہ کنزد یک سنت کدوجہ میں ہے۔ (سادن میں ۱۳۱۷)
ابن جریر طبریؓ نے لکھا کہ اس کی احادیث حدثوا ترکی بی اور ابن العربی نے فر مایا کہ بیٹماز (چاشت والی) حضور علیہ السلام میں انہیا علیم السلام پڑھتے تھے سیح ابن فزیمہ میں اس کی فضیلت ہے۔ وہی ابن فزیمہ جن کی اتباع علامہ ابن تیمیہ نے بہت سے عقائد میں کہ ہے، جبکہ وہ ایک بڑے محدث ضرور تھے۔ مرحلم عقائد واصول میں درک شدر کھتے تھے اورای لئے غلطیاں کی ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے ان پراصول وعقائد کے بارے میں اعتاد کرنے کی وجہ سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔

## مندوب ومسنون كافرق

یماں سے میہ بات بھی بجھ لی جائے کہ مندوب بھی مسنون کا بی کم درجہ ہے، یعنی مندوب فقہا واس کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ترخیب یا احیانا تھا ہے اور جو حضور علیہ السلام کے اکثری تھیل یا تاکد سے ثابت ہووہ مسنون ہے، لہذا محدثین وائمہ کے زدیکہ جو تعلق بدرجہ ند ب قرار پائی اس کو صرف تطوع جائز دمہار کے درجہ ش کردیتا میدعلامہ ابن تیمیہ وابن تیم کی خصوصی رائے ہے۔ نیز انہوں نے جس طرح بدعت وسنت کا فیصلہ بہت ہے مواضع میں کیا ہے، وہ جمہور سلف وظف کے بخالف ہے۔

# حضرت شاه صاحب رحمهالله کی تحقیق مزید

آپ نے یہ بھی فرمایا کردعاء بعد العملوات الکتوبی جو حضور علیہ السلام سے ابتما کی اور رفع یدین کے ساتھ جوت نہیں ہوا ،اس کی وجہ سے ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمامی اوقات ذکر واور ادیش مشغول تھے، اور آپ کی دعائیں آپ کے اذکار واور ادیے الگ نہ تھیں ،اس لئے آپ نے جب کی مقصد کے لئے بسی دعا کا اراوہ فرمایا تو اس وقت آپ نے ابتمامی طور سے بھی دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر بھی کی ہے۔ جیسے

استہ قاء کی نماز کے بعد یابیت ام سلیم بی نقل نماز جماعت کے بعد فرمائی ہے اور چونکہ آپ نے بعد نماز کے دعا کی ترغیب قوائیمی دی ہے اور فع یدین وسے وجہ کی بھی ترغیب دی ہے ،اس لئے اس کی اصل ثابت ہوگئی، انبذا پھر بھی اس کو فرض نماز دل کے بعد ظلاف سنت یا بدعة قرار دیا تھی خد ہوگا، حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیت امسلیم کی نماز کا ذکر تو بخاری، مسلم وغیرہ سب بیل ہے، محرسب نے اس حدیث کو مختفرا روایت کیا جس بیل دعا کا ذکر نہیں ہے، البتہ صرف مسلم بیل دعا کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یہ حصرت کی خاص عادت تھی کہ سارے طرق وروایات پر نظر کر کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور آج کل کے حضرات خصوصا سلتی اس کی رعابت نہیں کرتے ، بلکہ ان کے اکا بر فیصل آئی اس کی رعابت نہیں کرتے ، بلکہ ان کے اکا بر نے بھی اپنی ایک درائے اس طرح دیا ہوں وہ کہ اور آج در کی ہوں کے اپنی جگہا مسلم والی حدیث ذکر کی ، اور آبو واؤو ، نسائی ، تر ذری نے بھی مختفر اذکر کیا جس جی دعا بعد العمل ق کا ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسلم والی مفصل روایت کو نظر انداز کردیا۔

حطرت نے توجد لائی کمان حطرات نے ای حدیث کو تختر آلیا ہے جس کوسلم نے تفصیل سے دوایت کیا ہے، علامہ ابن تیمید نے جی

بہت سے مسائل میں اپنی دلیل میں کہدیا ہے کہ میر حدیث می لیخ (لینی بغاری) میں ٹبیل ہے، اور اس طرح وہ دو مری مرویات سے تطع نظر کر
لیتے ہیں ، یاان کو مرجوح کردیت ہیں جس طرح اقوال ائر میں سے کی ضعیف ومرجوح قول کو لے کر اس کواپنی الگ رائے کے لئے موید بنا
لیتے ہیں ۔ عبیدا کر حضرت شاہ صاحب کی تحقیق تذکور سے مدونہ لیس تو فرض نماز وں کے بعد اجتماعی وعا برفع البدین کا طریقہ فلاف سنت یا
بوعت قرار پائے گا، اور علامہ ابن تیمید وابن قیم اور آج کل کے سلنی حضرات کے طریقہ کو مطابق سنت مانتا پڑے گا البت وعاہ شانہ کے محمول کو بھی المحمول
فلاف سنت ہوگا کہ اس کی کوئی اصل شاہت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دراقم الحروف کی رائے یہ بھی ہے کہ دعاء بعد الفریفر کے معمول کو بھی احیاتا
مزک کردیتا چاہیے تا کہ اس کو کوام سنن مو کہ وہ اور واجب کی طرح قائل التزام نہ خیال کریں ۔ اور مندوب و مسنون وواجب کے در جاستا ہی میں جگہ محمول میں جارت نے تھی المحمول کو بھی الترام نہ خیال کریں ۔ اور مندوب و مسنون وواجب کے در جاستا ہی اپنی جگہ محمول اس سالم میں صحرت شاہ عبد العزیر مساحب کے فتی نظریات و آراہ کو بھی ہمارے حضرات شاہ عبد العزیر عمارت شاہ عبد العزیز صاحب کے فتی نظریات و آراہ کو بھی ہمارے حضرات شاہ میں نو کو میں تاری کو عایم نائی کو عام التی تھی۔ واللہ تعالمی یو فیفنا لما یعجب و یو ضی ۔

## باب الدعآء عندالنداء

#### (اذان کے وقت دعا کرنے کا بیان )

۵۸۳: حدث على بن عباس قال حدثنا شعيب بن ابي حمرة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله ان رصول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الندآء اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلوة القائمة ات محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمود ن الذى وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ترجم ۵۸۳: حفرت جابر بن عبرالله وابعث مقاماً محمود ن الذي وعدته اللهم وب هذه المدعوة التامة و الصلوة القائمة ات محمد ن لوسيلة و الفضيلة و ابعثة مقاما محمود ن لذى وعدته تواس كول عدته مقاما محمود ن لذى وعدته تواس كون يرى شفاعت أهيب بوگي ..

تشریح: حضرت کے فرمایا کہ بہاں ہم بھی بھی کہیں گے کہ اذان کے بعد والی دعا بیں ہاتھ ندا تھائے جا کیں کیونکہ ایسا حضور علیہ السلام سے ثابت نیں ہوا، اور دوسری عام احادیث سے جن میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ترغیب وارد ہے، یہاں کی دعا پر استدلال موذوں ندہو گا۔ اور اس کا قیاس نماز پر درست نہ ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہم بتلا بچے ہیں کہ کی با، جضور علیہ السلام سے مطلق نماز جماعت کے بعد اجماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کر بھی ثابت ہو چکی ہے اگر چدو ہ نمازی فرض نہ تھیں جبکہ اذان کے بارے میں اس درجہ کا بھی کوئی شوت نہیں ٹل سکا ہے واقع عرض کرتا ہے کہ بیاصول بہت ہی کارآ مدہے مثلا دعا،عندانقو رکے لئے بھی ہاتھ نہاٹھ کمی گے، وغیرہ۔ دعا عندانقو رکے جواز پر۔۔پر ہم گیارہویں جلد میں مفصل بحث کر چکے ہیں،علامہ یعنیؒ نے لکھا کہ حدیث میں ہے دووقت دعا قبول ہوتی ہے ایک اذان کے وقت دوسرے جہاو کے لئے صفیل آ راستہ ہوں۔

# باب الستهام فرح الاذان ويذكر ان قوماً اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد

(افران دینے کے لئے قرعدڈ اپنے کا بیون 'اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان ( دینے ) میں جھکڑا کیا' تواس کو تم کرنے کے لئے سعدنے قرعدڈالا )

٥٨٥: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمى موليّ ابى بكر عن ابى صالح عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لويعلم الناس ما فى الندآء والصف الاول ثم لايجدون الا ان يسته مواعليه لااسته مواولو يعلمون ما فى التهجير لااستبقعوآ اليه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لاتوهما ولوحبواً

تر جمہ۵۸۵: حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اخدا علیہ نے فر ہایا:۔اگر لوگوں کو بیدمعلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول ( میں شامل ) ہونے کا کتنا ثواب ہے، پھر قرعہ ڈالنے کے بغیر بیصاصل نہ ہوں، تو ضرور قرعہ ڈالیں۔اوراگر بیدمعلوم ہو جائے ، کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا ( ثواب ) ہے، تو بڑی کوشش ہے آئیں، اوراگر جان لیں، کہ عشء اور صبح کی نماز ( ہاجماعت اداکر نے ) میں کیا ( ثواب ) ہے، تو ضروران دونوں ( کی جماعت ) میں آئیں، خواہ گھٹنوں کے ہل چل کر ہی آئا پڑے۔

تشریح: حضرت نے فرمایا کے قرعا گرچہ جمت شرعیہ ہیں ہے، تاہم وہ قطع نزاع اور تطبیب خاطر کے لئے ہمار بے نزویک بھی معتبر ہے۔

بحث و نظر: قرعہ کے مسئلہ ہیں اہ م مالک، شافعی واحمہ تیوں ایک طرف ہیں کہ وہ شری جست ہے اور اہام اعظم آپ کے اصحاب اور بہت ہے دوسرے فقہ ء کوفہ کہتے ہیں کہ قرعہ بطور تھم شری منسوخ ہو گیا تھا۔ اور اب صرف حل مشکل ہ، وفع نزاع، اور تطبیب خاطر ود فع ظنون کے سئے باتی ہے جبکہ فیصلہ کرانے والے سب برابر حقوق والے ہوں یا مشتر کہ چیز کے جسے برابر کردیئے گئے ہوں، اور حضورا کرم عظیاتے جوسفر کے سئے باتی ہے جبکہ فیصلہ کرانے والے سب برابر حقوق والے ہوں یا مشتر کہ چیز کے جسے برابر کردیئے گئے ہوں، اور حضورا کرم عظیاتے ہوسفر کے وقت کے سئے باتی ہے جبکہ فیصلہ کرانے والے میں اور اہ م بخاری کا ساتھ لے جانے ہیں یک کو بھی نہیں۔ اور اہ م بخاری کا ساتھ لے جانے ہیں یک کو بھی نہیں۔ اور اہ م بخاری کا سلک بھی حنی مسلک بھی حنی مدی حال مشکل اس مشکل اس مشکل میں جتنی جان میں مسلک بھی حنی مسلک بھی جن بلک صرف تطبیب قلب یا حل مشکلات کے لئے ہے۔ ( کذا فی لامع الدراری ص ۱۲۵۹۸)

محدث! بن البی شیبه کا نفتر: آپ نے اپنے مصنف میں اوم اعظم کے خلاف جوابرا دات کئے ہیں، ان میں ایک قرعہ کا مسئد بھی ہے جس کے جواب میں علامہ کوٹر کی نے لکھا کہ امام طحاوی نے معانی الد خارص ۱۲۳۱ ج۲ میں اور مشکل الآ خارص ۱۳۱۸ میں قرعہ بطور تھم کی منسوفی کے دلائل ذکر کردیتے ہیں اور اپنی مسئدل احادیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور لکھا کہ بڑی دلیل قمار و مخاطرہ کی حرمتِ صریحہ ہے، کہ قرعہ کو جب شرعیہ باتی رکھنے ہے تمار کی طرح اتلا نب حقوق، اور احقاق حق بغیرا شخقاق کی صورت بن سکتی ہے، اور حضرت عل کا اثر بھی ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے بعد قرعہ کو جب شرعیہ نیں بنایا۔ وغیرہ

تشغیب این القیم : علامه کوش فی نے آخر بحث یں بہ بھی لکھ کدائن القیم نے "اعلام الموقعین" میں حب عادت اس مسئلہ میں بھی حنفیہ کے

خلاف پڑے زورشور سے اغذِ قیاس باطل اور عراض عن السند کا اتہام لگایا ہے، حالا نکہ ہمارا مسلک حدیثی نقطۂ نظر سے ظاہر وقوی ہے ( ص۱۳ النکت الطریف ٹی التحد ہے عن روووا بن الی هیپة علی الی حذیفہ۔

جولوگ علا مدابن القیم کی اعلام سے متاثر ہوں ،ان کو' النکت' کا مطالعہ ضرور کرنا چاہتے ، جونہایت محققانہ ومحد ثانہ کتاب ہے ، وہ نہ صرف محدث ابن الی شیبہ کا جواب ہے بلکہ علامہ موصوف کی تشغیبات کا ردبھی ہے ، اور زیانۂ حاضر کے سلفیوں کے زہر ملے پر ویکینڈ سے کا تریاق بھی نیز ملاحظہ ہوالعرف الشذی ص ۵ ۱۲ ۱۲۵ اور انوار المحدوص ۲۸۳۲۔

ہمارے دھٹرت شاہ صاحب بھی قرعہ کے مسئلہ میں علامہ کی درازلسانی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ ابن القیم نے قرعہ پر بیزی بحث کی ہے، گر میں ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، بحث تو تھم کی ہے اوروہ دیانت ڈیش کررہے ہیں، ہمارے نزدیک بھی قرعہ تعلیب خاطر کے لئے ہے، اس سے تھمنہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا کھل میں ہم میٹے ہیں لیکن سے فہم کے لحاظ سے زیادہ ہی ہوں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن القیم وغیرہ سے قطعا مرعوب ند تھے۔

یہاں سے حضرت شیخ الہندگی یہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ امام اعظم کی تفقہ واجتہاد کی شانِ رفیع اس وفت اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب تینوں ائمہ مجتمدین ایک جانب ہوں اور امام صاحب دوسری جانب جس طرح یہاں ہے واللہ تعیالی اعلم۔

#### قوله الا ان يستهموا عليه

علیہ کی ضمیر مفرد کا مرجع کیا ہے؟ جبکہ ضمیر شنیہ کی ضرورت تھی ، جواب یہ ہے کہ بناویل 'ندکور' ، دونوں مراد ہو سکتے ہیں ، حافظ نے لکھا کہ محدث عبدالرزاق نے ضمیر شنیہ ہی ذکر کی ہے ، لہذا علامہ ابن عبدالبڑکی رائے درست نہیں کہ ضمیر مفردصف اول کی طرف راجع ہے کیونکہ وہ قریب بھی ہے ، علامہ قرطبی نے بھی ان پراعتراض کیا کہ اس طرح تو اذان کا ذکر بے فائدہ رہے گا ( فتح الباری ص ۲۸۳۵) جیرت ہے کہ علامہ ابن عبدالبرایسے بگاندوزگارمحدث سے بہاں چوک ہوگئی۔

# باب الكلام في الاذان و تكلم سليمان بن صرد في اذانه وقال الحسن لاباس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم

(اذان میں کلام کرنے کا بیان سلیمان بن صرد نے پی اذان میں کلام کیا حسن (بصری) نے کہا کداذان یا اقامت کہتے وقت بنس دینے سے ان میں خلل نہیں آتا)

٥٨٦: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب و عبدالحميد صاحب الزيدى و عاصم الاحول عن عبدالله بن المحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلوة فامره ان ينادى الصلواة في الرحال فنظر القوم يعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمة

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاڑوں میں ابر کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا (کراہنے میں اڈان ہونے گئی) جب موذن حسی علمی الصلوق پر پہنچاتو انہوں نے اسے تھم دیا کہ پکاروے، لوگ اپنی اپی فردوگاہ میں نماز پڑھ لیں (جماعت کے لئے نہ آئیں، بین کر) لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، حضرت ابن عباس نے کہا کہ بیہ اس مختص نے کیا ہے، جوہم سے بہترتھا، یعنی نبی علی تھے نے اور یہی افضل ہے۔ تشری : حضرت نے فرمایا کہ اذان میں بات کرتا حفیہ کے زویک مکروہ ہے ( ایسی خلاف اولی می کماذ کرؤ فی الفتح ص ۲۹۱۷) اورا تنا توسط سجھتا کہ اس میں بات کرتا اور بنسنا وغیرہ سب درست بلا کراہت ہو، سیح نہیں ہوتا۔ رزغ کے معنی گارا پھر فرمایا کہ بظاہر حضرت ابن عباس کی صدیث الباب سے بیمحلوم ہوا کہ حسی علمی المصلوۃ پہنچ کی کرمؤ ذن المصلوۃ فی المو جال کہدد ہے، مگر حضرت ابن عمر سے کردی ہے کہ آپ نے پوری اذان سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہنچ کا تقم دیا ہے، لہذا میر ہے نزد یک اس پر عمل ہونا چاہئے ، کیونکہ حضرت ابن عمر سے مستحضرت ابن عمر اللہ میں الباب کے دوسر ہے طرق میں بوم جمعہ کی فسری بھی ہے نسبت حضرت ابن عباس کے دوسر ہے طرق میں بوم جمعہ کی فسری بھی ہے۔ اور فقیر حنی میں بارٹ گار ہادی کا اجوالہ دیا گیا ہے۔ گررا آم کو اور فقیر حنی میں بارٹ گار جادہ البیاری میں ۱۹۲۸ میں امام تھراورا می اب اختی بھی بخت زمین ذکر ہوا وہ حوالہ مطبوعہ کرا ہے انہ کی کہن کہن کے اس کا تام نہیں ہے۔

در مختار بیں میں مذر ترک جماعت کے ذکر ہوئے ہیں، جن بیں بارش کپچڑ ، سخت سر دی، بوڑ معایا، قصدِ سنر ، خوف، بعوک کی حالت میں کھانے کی موجود گی وغیرہ ہیں۔

قولہ وانمہا عرّمہ: حضرت نے فرمایا کہ یہاں ہے معلوم ہوا کہ جعدی نماز دوسری نماز وں ہے متاز ہے، کہ اس کی خاص اور زیادہ عظمت دائمیت ہے، اور حضور علیدالسلام نے اشارہ ویا کہ لوگ دائمیت ہے، اور حضور علیدالسلام نے اشارہ ویا کہ لوگ باوجود بارش و کچڑ کے بھی محید شن تا چاہیں گے، افراعلان کراویا کہ دہ ایک حالت میں عندالشرع معذور ہیں، گھروں بیس نمازیں پڑھیں، اور آپ نے تحویر سال کے ساتھ نماز جمدا داکرتا گوارافر مایا۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ امام محد نے اپنی کتابوں ہیں بہ کشرت مشکل الفاظ صدیث کی تغییر فرمادی ہے۔ جس سے محدث ابوعبید نے اپنی کتاب فریب الحدیث میں استفادہ کیا ہے اور دوسرے کہار محدثین اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں ( محر تعصب کا برا ہوکہ امام محد کو بہت سے متعصب اصحاب صدیث کی صف ہیں دیکھنا بھی پہندنیس کرتے ، امام شافق نے برسوں ان کی خدمت ہیں رہ کر حدیث وفقہ حاصل کی ، اور تاریخ متعصب اصحاب صدیث کی صف ہیں دیکھنا بھی پہندنیس کرتے ، امام شافق نے برسوں ان کی خدمت ہیں رہ کر حدیث وفقہ حاصل کی ، اور تاریخ کے اس اہم ترین واقعہ کو کسی طرح بھی نظر نداز نہیں کیا جاسکا محرماند ایس کتھیں نے ان کے کم فدے صاف اٹکار کردیا ، فیالملعجب!)۔

ہمارے مفترت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کردنیا کی بہت ی تعریفیں کی ٹی ہیں۔ کسی نے دارالعجائب کہا کسی نے دارالاضداد، کسی نے دارالافتراق والاجھائب کہا کسی ہے دارالافتراق والاجھائب کہا گئی ہیں۔ کسی کے دارالافتراق والاجھائب تا یا گریس اس کو بیت اُنجم کہتا ہوں، کیونکہ گلاھے اپنے طویلہ یس کھڑ ہے ہوئے ایک دوسرے کو ذات و تکلیف پنچانے کے در پے ہے، اس لئے معترت کی نظر میں کسی آ دمی کی بڑی تعریف و فولی بیٹی کہ دہ میں میں ماف سینہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ لین جس کے دل میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ، اور فر ما یا کرتے تھے کہ جو شخص صاف سینہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ لین جس کے دل میں کسی دوسرے کے کینہ کہٹ عدادت وحسد و فیرہ نہ ہو۔

#### باب اذان الاعمى اذاكان له من يخبره

جب كه نابيناك پاس كوئى اليا تخف مؤجوا ، وقت بتلائے تواس كا اذان دينا درست ب

۵۸۵: حدثت عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه ان رسول المده صلح الله عن ابيه ان رسول المده صلح الله عليه وسلم قال ان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم قال و كان رجل اعمى لاينادى حتى يقال له واصبحت اصبحت

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عرّروایت کرتے ہیں کدرسول خداعظ کے فرمایا کہ بلال رات کواذان دیتے ہیں، کہل تم لوگ کھاؤ،اور بیو، یہال تک کدابن ام مکتوم اذان دیں،حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نابیعا آ دمی تھے، وواس وقت تک اذان ندویتے، جب تک لوگ بینہ کہددیں کرمنے ہوگی ،منے ہوگئ ۔

#### باب الاذان بعد الفجر

( فجر کے ( طلوع مونے کے بعد ) اذان کہنے کا بیان )

٥٨٨: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم كان اذا اعتلف المؤذن للصبح و بدا الصبح صلح ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلوة

تر جمہ: حطرت عبداللہ بن عمر دوایت کرتے ہیں، کہ جھے عظرت طعمہ" نے بیان کیا کہ رسول خدا اللہ کا کا عادت تھی کہ جب موذن من کی ا اذان کہنے کمر اہوجاتا، اور من کی اذان ہوجاتی ، تو دور کھتیں بڑھ لیتے تھے۔

تشریح: حضرت نے محیط (فقد خنی کی کماب) کے حوالہ ہے نابینا کی اذان کو کمروہ بتلایا اور فرمایا کہ اس کوا گرمیج وقت بتلانے والا ہوتو کراہت مجی نہیں ۔ حافظ نے لکھا کہ علامہ نو وی نے امام ابو صنیفہ کی طرف بیمنسوب کردیا کہ ان کے نز دیک تابینا کی اذان محی ہے ادر سرد جی خنی نے بھی نو وی پراعتراض کر کے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ البتہ محیط میں کراہت نہ کور ہے (فتح الباری میں ۲۷۱۷)۔

علامها بن عابدین شامی نے جونلی الاطلاق غیر کمروہ لکھا، وہ بھی مرجوح ہے، کیونکہ علامہ بینی نے بھی بحوالہ محیط کراہت کا قول ذکر کیا ہے۔ باتی اس کوبھی سب نے مانا ہے کہ کراہت کا سبب عدم مشاہدہ ہے، لہٰذا کوئی مشاہدا گرنا بینا کو بھی وفٹت کی خبر دے تو کراہت رفع ہو جاتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

٩ ٥٨: حدث اابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيي عن ابي سلمة عن عآلشة رضي الله عنها كان النبي صلح الله عليه كان النبي صلح الله عليه يصلى ركعتين خفيفتين بين الندآء ولاقامة من صلوة الصبح

٥٩: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول
 الله صلى الله عليه وسلم قال ان بالالاينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم

تر جمہ ۵۸۹: حضرت عائشہر منی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسول خدا عظیمہ نماز گئے کے دفت اذان وا قامت کے درمیان می دور کعتیں ہلک میز جتے تھے۔

تر جمدہ ۱۹۵۰ حضرت عبداللہ بن عرروایت کرتے کہ نبی کریم علی نے فرمایا، کہ بلال رات کواذان دیتے ہیں، تم لوگ کھاؤاور پیو، یہال تک کہ ابن ام کمتو تم اذان دیں۔

تشریج: امام بخاری نے اُڈان بعد النجر کا عنوان مقدم کیا حالانکہ قبل النجر کا اول ہونا تھا، اور علامہ ابن بطال نے تو اس عنوان کے ذکر پر بھی اعتراض کردیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اُڈ ان نماز کے لئے ہوتی ہا اوروہ ہر نماز کا وقت ہوجائے پر بی دی جاتی ہے لہٰڈاطلوع فجر کے بعد اذان دینے کا عنوان بی لا حاصل ہے، بھراس ہارے ہی کوئی اختلاف بھی کسی کا نہیں ہے، گرجواب سے کہ اس ہی تو اختلاف ہے کہ اگر مجع کی اذان قبل طلوع النجر دے دی گئی ہوتو بھراس کا اعادہ بعد طلوع فجر ہونا چا ہے یا نہیں؟ ائمہ علاش (امام مالک، شافعی واحمہ) جو قبل الوقت اذان فجر کوجائز وشروع بتلاتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت ہوجانے پراس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ برخلاف اس کے امام ابوحنیفہ وامام مجمد، امام زفر وثوریؓ فرماتے ہیں کہ بقیداوقات کی طرح فبجر کی اذان بھی قبل الوقت مشروع وجائز نہیں اورا گر کہی گئی تو وقت پراعادہ کرنا ہوگا۔ عمدہ، فتح اورشرح المہذب میں اسی طرح ہے۔ (معارف ص۲۲۳)

معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری بھی اعادہ کے قائل اور حنفیہ کے ساتھ ہیں ،اسی لئے اذان بعد الفجر کا باب باندھااوراس کومقدم بھی کیا کہ اس کی ضرورت واہمیت واضح ہو۔

حضرت شاہ صاحب ﷺ فرمایا کہ امام بخاری نے الفاظ صدیث کان اذا اعت کف المعود ن سے بھی غالبًا بھی سمجھا ہے کہ مؤذن طلوع مستح کا تظار میں رہتا تھ کہ جب اچھی طرح مسح کا وقت ظاہر و واضح ہوجائے تو اذان دے اس کے بعدامام بخاری اذان قبل الفجر کو لائے ہیں کیونکہ فی الجملہ شوت سے قواس کے بھی انکار نہیں ہوسکتا، اگر چہوہ نماز کے لئے نہ تھا، بلکہ نماز کے لئے اٹھنا، ضروریات سے فارغ ہونا، نماز کے لئے تیاری کرنا اور تبجید وسحری کے آخری وقت پر متنبہ کرنا وغیرہ اس کے مقاصد تھے، تاہم وہ اذان قبل الفجر صرف حضور علیہ السلام کے زبانہ ہیں رہی ، اور خلفائے راشدین کے دور بیں اس بیمل ندر ہاتھا، اور اس سے اس کی عدم سدیت معلوم ہوتی ہے۔ کما حققہ مولانا الکتکوہ تی (لامع ص ۱۸۲۱)۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہاں ہے یہ جمی معلوم ہوا کہ اذاب اول (قبل الفجر) پراکتفاء کرنا جوشا فعیہ وغیرہم کا مسلک ہے وہ سیح منہیں ،جس طرح بعض حنفیہ کا اور اور کی لو الدسے خالی بھی درست نہیں ،تا ہم اصل اذان بعد الفجر والی ہی ہے اور وہ ہی پھر جاری وساری بھی رہی جبکہ اذاب اول دور خلافت راشدہ میں باتی نہرہی ،اس ہے حنفیہ ہی کا مسلک تو می تربن جاتا ہے اور یہاں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحب کا تعامل اور ان کے آثار بھی تابل افتد البیر حتی کہ ان کی وجہ ہے دور نہوی کے ایک معمول کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے ، اور امام بخاری اگر چہاتو ال و آثار میں بات نہرہی ہا تا جا کہ بھی تھیں ہی کہ جہت ہیں کہ جہلے ہی کہ جہلے ہی ہوئے جست شدیعے چنا نے دوسرے اندر علی ہی کہ تیاں امام بخاری نے بھی آثار میں اور اذاب اول کی مشر وعیت وسنیت سمجھا ہوگا۔ ورنداذان بعد الفجر کو اتنی اہمیت شدیعے چنا نے دوسرے اندر تعالی اعلی ۔

#### باب الاذان قبل الفجر

# (فجری) اذان مج ہے سے پہلے کہنے کابیان

ا 29 : حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمى عن ابى عثمان النهدى عن عبدالله بن مسعود عن النبى صلح الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احداً منكم اذان بلال من سحوره فانه ويؤذن اوينادى بليل ليرجع فآنمكم ولينبه نآنمكم وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه و رفعها الى فوق وطاطآ الى اسفل حتى يقول هكذاوقال زهير بسبابتيه احدهما فوق الاخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله

29 ° : حدثنى اسحاق قال اخبرنا ابواسامة قال عبيدالله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة و عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنى يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عآئشة عن النبى صلح الله عليه وسلم انه قال ان بلالايؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

تر جمدا ۵۹: حضرت عبدالقد بن مسعود رسول القديم التدريقي الترات كرتے بيل كرآپ نے فرمايا، تم بيس ہے كوئى شخص بلال كى اذان من كر حرك كھانا نہ چھوڑے ، اس لئے كہ وہ رات كواذان كہدو ہے بيں، تاكة ميں ہے تبجد پڑھنے والا فرغت كرلے، اور تاكة ميں ہے سونے والے كو بيداركردي، اور بنيس ہے كہ كوئى شخص سمجھے كہ صبح (ہوگئى) اور آپ نے اپنى الگيوں ہا شارہ كيا اور ان كواو پر كى طرف شايا، اور پھر نے كى طرف جمكا ديا، كداس طرح ( بين سفيدى بيل جائے ) اور حضرت زبير نے اپنى دونوں شہادت كى الگياں ايك دوسرے كے او پر كي طرف بھردونوں كوا ہے دا ہے اور بائيں جانب بھيلا ويا ( بيني اس طرح برطرف سفيدى بيل جائے ) تب مجموكة جموكة بولى : ۔

تر جمه ۲۹۱: حفرت عائش ٌرسول التعلق ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، بلال ٌرات میں اذ ان کہدیتے ہیں، لہذاتم ابن ام مکتومٌ کے اذ ان دینے تک کھاما یا کرو:۔

تشری : اس باب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اذان فجر کے طلوع ہونے ہے بل دینا جائز ہے، حالا نکہ حدیث الباب سے بیٹا ہت خیس ہوتا کہ دینا ہوتی تھی اور فجر کی اذان خبیس ہوتا کہ دیا ذان محرک نماز کے لئے ہوتی تھی المرفح ہوتا کہ دینا دان محرک اور تبجد کے لئے دی جاتی خاص باب کا عنوان این ام کمتو م دیا جاتا (فجر سے قبل محرک و تبجد کی بیداری کے لئے اذان دینا، تا کہ اس کا مجمل جوازم مطوم ہوجاتا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: یہ بیشروری نہیں کہ صبح کی دولوں اوا نوں کے کلمات متمائز ہوں تا کہ سننے والوں کو اشتباہ نہ ہو کیونکہ امتیاز دوموونوں کی آوازوں سے بھی حاصل ہوسکتا ہے، اوراگر دونوں کے کلمات مختلف ہوتے اور کسی کو اشتباہ بھی نہ ہوتا تو حضورا کرم سالنے کا ارشاد ''لا یعلم نکیم افران بلال''کیوں ہوتا؟!

امام مُحَدِّ، طحاویٌ اور حضرت شاه صاحبٌ

حضرت شاہ صاحب نے احادیث اذان قبل الغجر کے بارے میں نہایت عمدہ محدثانہ تحقیق ارشاد فرمائی جوفیض الباری میں ہمی ص می اس میں الماس میں الماس میں ہوئی ہے، اوراحقر کی یا دواشت میں ہمی اس طرح ہے، اس میں حضرت نے امام طواوی کی تحقیق کو بہت پندکیا ہے، البذاوہ الأئن مطالعہ ہے، ہم یہاں بعبہ طوالت ورج کرنے ہے قاصر ہیں۔ حضرت نے اس موقع پر یہ مجمی فرمایا کہ امام طواوی کی قدروہ کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو کہ پہلے کیا بھی تعقیقات وغیرہ ہو بچے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حندے فد ہب پرجس قدرا حسانات امام طواوی کے ہیں اور کسی کے فیصل کردیتے ہیں اور المی تحقیقات کی نشان دہی جشنی امام طواوی اس کو پسیلا کر پوری تحقیق قائم کردیتے ہیں اور اعلی تحقیقات کی نشان دہی جشنی امام طواوی نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی ، اوران کی تقریبات دیا تربیب کی ہے اور کسی نے نہیں کی بیاور کسی نے نہیں گیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام محد سلف اور امام اعظم کے علوم و کمالات کے جامع تھے، امت محمد یہ کے جلیل القدر محقق و مدقق تھے،

آ کے علوم کی تشریحات امام طحاویؒ نے کیں ، اور امام شافع کی و ساطت ہے وہ علوم دوسر ہے ائمہ جہتدیں ومحدثین کو بھی حاصل ہوئے ، بھرا یک مدت مدید کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب نے جن کا سلسلہ نسب بھی امام اعظم کے خاندان سے ملتا ہے، ان علوم وتحقیقات عالیہ محمدید و طحاویہ کو سامنے رکھ کرتمیں چالیس برس تک ان کے لئے تائیدی دلائل و براہین جع سے ، اور ان کی شان علم وفضل و جامعیت بھی بقول حضرت علامہ عثمانی آپ کی گرانفقہ علی تقول حضرت محمد ہوں کے سامنہ محمد بھی سامنہ الیفات کی قدر بھی صرف وہی کہ سکتا تھا، جس کے سامنہ اعتبالیفات کی تعدید بھی صرف وہی کرسکتا تھا، جس کے سامنہ اعتبالیفات وابحاث ہوں ، چن نچہ خود ہی حضرت شاہ صاحب نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کاحل و کھی کر فرمایا تھا کہ اس رسالہ کامطالہ سرتر ہار کرنے کے بعد بھی بچھ سکا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کاحل فرمادیا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کاحل فرمادیا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کاحل فرمادیا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے کن کن مشکلات واشکالات علمیہ کاحل فرمادیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ امام محمد ہوا کہ امام طحافہ کی اور حضرت شاہ صاحب تینوں کی محد ثانہ شان تحقیق وقد قبی علی واحد بھی سے ایک فرا کی کہ خانہ شان تھیں وقد قبی علی واحد کی سامنہ کسی کی کہ خانہ شان تعلیہ کا کو کہ کا کہ بھی سے ایک خانہ کی کہ خانہ شان کی کہ خانہ شان کے کہ کو کہ کیا کہ کرا کہ کی کے کن کن مشکل کا کہ کی کہ خانہ شان کے کہ کان کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کان کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کہ خانہ کی کہ کا کہ کو کی کہ کو کہ کی کو کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کی کو کر کو کر کو کر کے کو کر کی کو کو کر کی کو کو کر کو کر

شان کی تھی ، دسالۂ ندکورہ اور نیل الفرقدین ، بسط الیدین ومرقاۃ الطارم کے لئے دھڑت نے اپنی یا دواشتیں داتم الحروف ہی کو سپر دی تھیں اور
ان کو مرتب شکل بیں نقل کر ہے ، کتاب کرا کرا حقر بی نے کیلس علی ڈا بھیل سے شائع کرایا تھا! دراس طرح کی یا دواشتوں کے تین صندوق محضرت کے گھر پر تھے جن سے بینکٹووں مسائل بیں مدول سکی تھی ، اور آج وہ سب موجود ہوتیں تو صحاح سنہ و محانی الآثار و فیرہ کی بے نظیر شروح تالیف کی جاسکتی تھیں گر صدافسوں کے دھٹرت کی وفات کے بعد وہ سارا ذخیرہ گھر والوں کی تاقدری سے ضائع ہوگیا ، اور دھٹرت کی مراحد سے کہا ، اور دھٹرت کی مراحد سے کہا ، اور دھٹرت کی تلانہ ہی بجور ہوگ کہ کرانی کی تھی جن پر حضرت کے دسم مبادک سے بھی ہوئے گئی تھی فروخت کردیے گئے ، البذہ حضرت کے تلانہ ہی بھور ہوگ کہ صرف المائی افا وات کو بنیاد بنا کر بچوکھ پڑھ تھیں ، میرے ساتھ ہی دوسال تک مولا تا بدر عالم صاحب بھی درس بخاری شریف ہیں شرکت کرتے اور حضرت کے امائی صبح کا می اور جھے سے ، اور جھے سے ، اور جھے سے کو کی دیت جی اور جھے اس کا خیال دو جم بھی دیت جی وقت جی اپنی سے بھی درس بخاری شریف جس کر سے اور حضرت کے امائی صبح کی اور جھے سے ، اور جھے سے کھی دیت جی دیت جی درس ہے اور جھے سے کھی دیت جس اور جھے سے دور سے بھی دیت جس سے ان کی دیت جس اور جس سے اور جھے سے اور جھے سے اور جھے سے اور جھے سے اور جھورت کی دور سے اور جھور سے اور جس سے اور جھور سے اور جس سے اور اور جس سے اور جس سے اور جس سے او

احترنے بی حضرت کے بعد مولانا موصوف ہے ' فیض الباری'' مرتب کرائی تھی، گرجب وہ سائے آئی تو خلاف تو تع ثابت ہوئی،
ای لئے انوارالباری بی حورت کے بعد مولانا موصوف ہے ' فیض الباری'' مرتب کرائی تھی، گرجب مقدور کرتا ہوں، دوسرا کام تر ندی شریف پر
مجل ملکی ڈامجیل سے بی حضرت مولانا سید مجد بوسف صاحب بنوری دام فضلیم و کم فیوضیم سے شروع کرایا گیا تھا اور خدا کا شکر ہے وہ بھتنا ہوا
ہے۔ اس سے حضرت شاہ صاحب کی علی د تحقیق شان بوئی حد تک ٹمایاں ہوتی ہے، اللہ تقویل موصوف کی صحت و عافیت قرار رکھ کراس عظیم
خدمت کو ایورا کرائے۔ آمین و ما ذلک علیے اللّه بعزیز

## باب كم بين الاذان والاقامة

(اذان وا قامت کے درمیان میں کتنافصل ہونا جاہیے)

٩٣ : حدثت استحاق الواسطى قال حدثنا خالد عن الجريرى عن ابن بريده عن عبدالله بن مغفل
 المزنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلوة ثلاثالمن شآء

٥٩٣: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر ن الانصارى عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم و هم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شي وقال عثمان بن جبلة وابو داؤد عن شعبة لم يكن بينهما الا قليل

ترجمة ۵۹۳ دهرت عبدالله بن مفعل مرني روايت كرت بين كررسول الشيالية في تين مرتبرفر ما يا كدا كركوني يوهنا جا به وواز انول ك ورميان من ايك نماز كري باير نسل بونا جائية وواز انول ك

ترجم ۱۹۹۳: حضرت انس بن ما لک دوایت کرتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہنا تھا، تو پھولوگ نی کریم افظیہ کے اصحاب میں سے ستونوں کے پاس جلے جاتے تھے، یہاں تک کہ نی کریم علیہ تھے۔ اوراذان اور پاس جلے جاتے تھے، یہاں تک کہ نی کریم علیہ تشریع اسے اور دوای طرح مغرب سے پہلے دور کھت تماز پڑھتے ہوتے تھے، اوراذان اور اقامت کے درمیان ایس کیان دونوں کے درمیان بہت بی تھوڑ افصل ہوتا تھا۔
اقامت کے درمیان میں پچونصل نہ ہوتا تھا، اور طال بین جلیا دراؤ واؤ دشعبہ سے تاقل ہیں کیان دونوں کے درمیان بہت بی تھوڑ افصل ہوتا تھا۔
تشریع : حصرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ حضیہ کے ذان واقامت کے درمیان اتنا فاسلہ وتا چاہئے کہ ایک شخص اپنی ضرورت بول و براز کی پوری کر کے نماز جماعت میں شریک ہوسکے، اور ترخی شریف میں حدیث بھی ہے آگر چہدوہ ضعیف ہے کہ اذان واقامت میں اتنا فصل ہوتا جا ہے کہ کہانے میں اور پینے والے اس سے اور بول و برا ادوال اپنی حاجت سے فارخ ہوسکے۔ البتہ مغرب کی نماز میں فصل ہوتا جا ہے کہ کہانے میں

گلت بہتر ہے، ای لئے بعض محابہ ہے جو منقول ہے کہ وہ فرض مغرب ہے قبل دور کعت پڑھے تھے، اس کو عام کتب حنیہ بھی کروہ کہا گیا ہے، کیکن شخ ابن جام نے ان کومباح قرار دیا ہے اور بھی بہتر ومعتمد تول ہے، امام مالک کا بھی بھی ند جب ہے، امام شافعی فرمات ہیں کہ مختر بھی دور کعت بڑھ نے ان مام احمد نے بھی دور کعت بڑھ نے امام احمد نے امام احمد نے اس میں حافظ کو خلافتی ہوگئی کہ امام احمد نے ایک بار بڑھی تھی، کمانی اضمدہ ماس میں حافظ کو خلافتی ہوگئی کہ امام احمد نے ایک بار بڑھی تھی۔ ایک بار بڑھی تھی چھر جب حدیث بہتی تو مستقل طور سے بڑھنے گئے۔

روایت المعنی: حطرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک صدیمهِ مرفوع توعام ہی ہے کہ براذان واقامت کے درمیان نماز کا وقت ہے، مجر دوسری روایات شن مغرب کا استثناء بھی آیا ہے، مگرراوی نے مغرب کو بھی صدیمہِ عام کے تحت مجما اور صدیث کوروایت السن کے طور پڑھل کر دیا۔ جس شن مغہوم وسنی حدیث کوراوی بیان کرتا ہے دوسری صورت روایت پالسنی کی جوتی ہے کہ اس شن راوی انفاظ حدیث کو بھی ذہن شن رکھنا ہے، اوران کی رعایت کر کے دوایت پالمعنی کرتا ہے، البذاروایت السنی اور روایت پالسنی کے فرق کو ام بھی طرح سجھے لینا جا ہے۔

حضرت نے فرمایا:۔ ند مب منصور، ند مب جمہوری ہے، جس کوامام او دی نے بھی مان لیا ہے، کین جیب ہات ہے کہ علامہ او دی نے اس اسر کوئٹلیم کر کے بھی کہ خلفا ہے اربعدا دورد نگر صحابہ کا خمل کر کھٹین قبل المعفر سے کا تھا، مام ابوطنیفہ پر ددکیا ہے، عمر ل وانصاف کا طریقہ سینہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کومنسوخ کہا ہے، مگر میر ہے نز دیک اس کی ضرورت فیس، بلکہ بیکہنا زیادہ بہتر ہے کہ ایک زمانہ میں صحابہ نے دور کھت مغرب سے قبل پڑھی ہیں، لیکن بھر بیگل چھوٹ میا اور ترک ہی پر تعامل ہو گیا۔ تنح کی صورت میں اس کی مشروعیت فتم مانٹی پڑتی ہے۔ عمل ندر باہ تو بین وعدم مشروعیت کومنتزم نہ ہوگا۔

جارے دھڑت کی رائے '' شخ'' کے لئے کم ہے کم تھی ،اوروہ ای طرح بہت ہمائل ہیں ۔رائے رکھتے تے پینی شروعیت فی نفسہا باقی رکھ کر ترکی میں اے کہ مان کے لئے کم ہے کم تھی۔ اللہ تعالی اللم حاصیہ لائٹ الدراری س ۱۸۳۴ میں ہے کہ حافظ نے فرمایا کہ امام بغاری نفسہا باقی رکھ کر ترکی عمل کا فیصلے فرمایا کہ امام بغاری نے اساو صد میں تر فدی کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پر شخ الحدیث دامت برکا تیم نے لکھا کہ بحرے نزدیک اوجہ یہ ہے کہ امام بغاری نے تقوید معنی حدیث التر فدی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

#### باب من انتظر الاقامة فخم بريد من المتدرك

(ال شخص كابيان جوا قامت كاانتظار كرے)

090: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عروة بن الزبير ان عآلشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلوة الفجر قام و ركع ركعتين خفيفتين قبل صلوة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاتامة ترجمه: حضرت عائشرض الدتوالي عنها روايت كرتى بي كرسول فدا عليقة (كي بيعادت كل كه بهرون فرك فرك اوان كهركر چه بو جانا، تو آب فجر كرض الدتون بهو جانے كروركتيس بكى ى بڑھ ليت تقم، پراسيخ باكس پهلو برآ رام قرمات تا آكدمؤذن القامت كه لئة آب كم باس تهلو برآ رام قرمات تا آكدمؤذن القامت كه لئة آب كم باس الله بين ال

تشری : لین اگرکوئی فخص گریس بیشد کرا قامت کا انظار کرے تو بہ بھی جائز ہے۔ حافظ نے بھی لکھا کہ امام بخاری نے بیتلایا کہ اقامت کن اقتار امام بی کے لئے خاص نہیں، کیونکہ مقتری کو بھی صف اول کا ثواب حاصل کرنا ہے لہٰذاوہ بھی اگر گھر قریب ہوتوا قامت من کرمجہ بیں جاسکتا ہے۔

#### باب بين كل اذانين صلو'ة لمن شآء

(اگر کوئی جا ہے تو ہراذان وا قامت کے درمیان نماز پڑھ سکتا ہے)

997 حدثنا عبدالله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل قال قال النبى صلح الله عليه وسلم بين كل اذانين صلواة بين كل اذانين صلواة قال في الثالثتر لمن شآء ترجمه: حضرت عبدالله بن مغفل روايت كرتم عبين كه بي كريم عليه في المالية في المالية بن مغفل روايت كرتم عليه في المالية في المالية الم

تشری : علامد بینی نے لکھا کہ اس میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ پہلے اجمالی بیان صفحون حدیث البب کا جواتھ، بہاں حدیث کا تکمل مضمون درتے ہوا ہے۔ پینے الحدیث نے فرمایا کہ میرے نزدیک بیتالایا کہ روایت کے بارے میں قولی فعلی روایات سے وجوب نہ بھاجائے، کیونکہ لن شاء وارد ہے۔

#### باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد

کیا سفریس ایک بی موذن کواذان دینی چاہیئے (یعنی جس طرح حضریص دوموذنوں کا اذان وینادرست ہے کیامیہ بات سفریس بھی درست ہوگی؟)

294: حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ابى ايوب عن ابى قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً فلما راى شوقنا الى اهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلمو هم وصلوافاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

اس میں جہاں ترجمۃ اب ب کامضمون ٹابت ہوا یہ معلوم ہوا کہ حضورا کرام عظی کے کننے بڑے رحم دل تھے، جب آپ نے میمسوس فر ما یا کہ و الوگ این گھر دل کوواپس جانا جا ہے جیں تو فورانی ان کی خواہش وطلب کے بغیرخود ہی اجازت دے دی۔

## باب الاذان للمسافراذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلواة في الرجال في ليلة الباردة او المطيرة

(سافر کے لئے اگر جماعت ہوئوا ذان وا قامت کہنے کا بیان اور اس طرح مقام عرفات اور مزدلفہ میں ہمی اور سروی والی رات کیا پانی بر نے کی رات میں مؤ ذن کا بیانہا کہ المصلونة فی المو حال (نماز اپنی قیام گاہوں میں پڑھاو)

٩٩٥: حدثتا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابى الحسن عن زيد بن وهب عن ابى ذرقال كنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابى الحسن عن زيد بن وهب عن ابى ذرقال كنا مع النبى صلح الله عليه وسلم فى سفر فارادالمؤذن ان يؤذن فقال له' ابرد ثم ارادان يؤذن فقال له' ابرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبى صلح الله عليه وسلم ان شدة الحرمن فيح جهنم

ترجمہ ۵۹۸: حضرت ابوذررضی الله عند کہتے ہیں، کہ ہم کی سفر میں نبی کر یم علیق کے ہمراہ تھے موذن نے (ظہری) اذان دبی جا تا آپ نے اس سے فرمایا کہ (ابھی ذرااور) شعند ہو جائے دو، بہاں تک کہ سابیٹیلوں کے برابر ہوگیا، بھر نبی کر یم علیق نے فرمایا، کہری کی شدت جہنم کی بٹ سے ہوتی ہے۔ بھر تا ہے دو، بہاں تک کہ سابیٹیلوں کے برابر ہوگیا، بھر نبی کر یم علیق نے فرمایا، کہری کی شدت جہنم کی بٹ سے ہوتی ہے۔ تشریح : حدیث فہر ۸۹۸ کے فیسب خفی کی تو می مؤید ہے کہ موسم کر ماہیں شعند ہے وقت نماز پڑھنا ستحب ہے، اور اس حدیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ جمن احاد ہے میں آفی ہو فرا بعد حضور علیق کا ظہری نماز اوا فرمانے کا ذکر آیا ہے، اور مید می قدر الماہے کہ بعض صحابہ کری کی شدت کی بنا پر اپنے کہرے کو بچھا کر بحدہ کرتے تھے، وہ احاد ہے ابتداءِ حالات کی ہیں، کیونکہ حدیث نہ ایس موقع نون کا اذان حب ماہور کہ نماز اور جہنے کہا کہ درا ہو ہو کہ کہا ہوں کہ ہو ہم مرما ہیں اول وقت میں اوا فرماتے ہوں اور سے حضور انور نے منع فرمایا اور بہت ممکن ہے کہ دین کہ دینے کے سابقہ کل بھی سفر کے سوقعہ پر اجازت نگتی ہے، جس طرح بعض کری کی شدت کے زمانہ ہیں شعندے وقت میں، یہ کہدو بنا کہ بیوا قعد سفر کا ہے، اس لئے سفر کے سوقعہ پر اجازت نگتی ہے، جس طرح بعض درگی کی شدت کے زمانہ ہی شعندے وقت میں، یہ کہدو بنا کہ بیوا قعد سفر کا ہے، اس لئے سفر کے سوقعہ پر اجازت نگتی ہے، جس طرح بعض درگی کی شدت کے زمانہ ہی شعندے وقت میں، یہ کہدو بنا کہ بیوا قعد سفر کا ہے، اس لئے سفر کے سوقعہ پر اجازت نگتی ہے، جس طرح بعض درقوں درگی کی شدت کے زمانہ ہیں ہوئی ایک خصوصیت ہے درست نہیں، اس لئے کہ شعند کے دفت میں نماز پڑھنے کی علمت سفر و دھنر دونوں

9 9 0: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفين عن خالد ن الحداء عن ابى قلابة عن مالك بن الحويوث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم اذاانتما خرجتما فاذناثم اقيما ثم ليؤمكم آكير كما

یں کیساں ہے،اور **و مگری کی شدت ہے،گری کی شدت جس طرح سفر میں** اذیت کا باعث ہے۔ای طرح حضر میں بھی ہے۔

تر جمہ ۵۹۹: حضرت ما لک بن حویرٹ کہتے ہیں کہ دوفض نی کریم علیات کے پاس سفر کے ارادے ہے آئے تو ان سے نی کریم علی فرمایا کہ جبتم نکلو( اور نماز کا وقت آجائے ) توتم اذان دو، پھرا قامت کہو، اس کے بعدتم میں جو ہزرگ ہو، و وامام ہے۔

• • ٢ : حـدالنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبدالوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلاية قال حداثنا مالك

قال اتينا النبي صلح الله عليه وسلم و نحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوماً وليلةً و كان رسول الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً فلماظن انا قد اشتهينا اهلنا اوقداشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبر ناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشيآء احفظها اولا احفظها وصلوا كمارايتموني اصلى فاذاحضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

ترجمہ • ٢: حضرت مالک (ابن حویث) کہتے ہیں کہ ہم نی کر یم علیہ کے پاس آئے ،اور ہم چند (تقریباً) برابر کی عمر کے جوان تھے بیش شب وروز ہم آپ کی خدمت میں رہے ،اور رسول الله علیہ نے فرم ول مہریان تھے ، جب آپ نے خیال کیا کہ ہم کوا پنے گھر والوں کے پاس شب وروز ہم آپ کی خدمت میں رہے ،اور رسول الله علیہ نے تھے چھوٹر آئے تھے ہم نے آپ کوسب پھے بتایا۔ پس آپ نے فر ، یا کہ والیس لوٹ جو داور ان ہی لوگوں میں رہواور ان کو تعلیم دو ،اور (اچھی ہاتوں کا) علم دو۔اور چند ہاتیں آپ نے بیان فر ، کس (جن کی کہ والیس لوث جو داور ان کی ایر جی اور جس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے و یکھا ہے ،ای طرح نماز پڑھا کرو ،اور جب فران کا وقت آجا ہے ،ای طرح نماز پڑھا کرو ،اور جب فران کا وقت آجا ہے ،ای طرح نماز پڑھا کرو ،اور جب فران کا وقت آجا ہے ،ای طرح نماز پڑھا کرو ،اور جب

١ • ١: حدثت مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثنى نافع قال اذن ابن عمر في ليلة بناردة بضجنان ثم قال صلوافي رجالكم واخبرنا ان رسول الله صلح الله عليه وسلم كان يامرمؤذناً يؤذن ثم يقول على الرق الاصلوافي الرحال في الليلة الباردة اوالمطيرة في السفر

تر جمدا • ۲: حضرت نافع روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر نے ایک سردی کی رات کو نجنان (نامی پہاڑی) پر (چڑھ کر) اذان دی اذان دینے کے بعد یہ کہددیا کہ صلوا فی د حسالمکم اور بم سے بیان کی، کدرسول خداع کے سروی ہارش کی شب کو بحالتِ سفرموذن کو تھم دے دیتے تھے کہ اذان کے بعد وہ یہ کہد دے کہ الا صلوا فی الو جال (اپنی فردوگا ہوں میں نماز پڑھ کو)۔

٢ • ٢ : حدثنا اسخق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه
 قال رأيت رسول الله صلح الله عليه وسلم بالابطح فجآء ه بلال فاذنه بالصلوة خرج بلال بالعنزة حتى
 ركزها بين يدى رسول الله صلح الله عليه وسلم باالابطح واقام الصلوة

تر جمہ ۲۰۱۳: حضرت ابو جمیفہ دوایت کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول خدا علیہ کو (وادی ابٹے میں دیکھا کہ آپ کے پاس بلال نے آکر آپ کم نمازی اطلاع دی، پھر نیزہ لے کر چلے اوراس کورسول خدا علیہ کے آگے (وادی) ابٹے میں گاڑ دیا، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فریایا کہ حنف کے نزویک بہتریہ ہے کہ مسافراذان وا قامت دونوں سمیے، اوراگرا قامت پراکتفا کرنے بہتری جب کہ مسافراذان وا قامت دونوں سمیے، اوراگرا قامت پراکتفا کرنے بہتری جب کر منفرد کے لئے توسع ٹابت ہوا۔ باب هل يتتبع المؤذن فاه ٔ ههنا و ههنا وهل يلتفت في الاذان يذكر عن بلال انه ٔ جعل اصبعيه في اذنيه وكان ابن عمر لايجعل اصبعيه في اذنيه وقال ابراهيم لاباس ان يؤذن على غير وضوّء وقال عطآء الوضوّء حق و سنة و قالت عآئشة كان النبي صلے الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

( کیامؤ ذن اپنامندادهرادهر پھیرئے اور کی وہ اذان میں ادهراُ دهر دیکھ سکتا ہے 'بال' ہے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی دوالگلیاں اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں نہیں دیتے تنے ابراہیم کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان دینے میں پچھ مفعا کھتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان دینے میں پچھ مفعا کھتے ہیں کہ علاء کا قول ہے کہ (اذان کے لئے) وضوفا بت ہے اور مسنون ہے اور حضرت عا مُشِرَّعَہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے)

٣٠٠ : حدثت محمد بن يوسف قال حدثنا سفيل عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه انه واي بلالايؤذن فجعلت اتتبع فاه ههنا و ههنا بالاذان.

تر جمہ: حضرت ابو قیفہ رُوایت کرتے ہیں، کہ میں نے بدال گواذان دینے میں ان کواپڈ منداذان دیتے وقت او حراو حرکرتے پایا۔ تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ اذان کے وقت انگلیاں کان میں ڈانے اور کان کے سوراخ بند کرنے کی حکمیت عملی یہ ہ سانس بند ہوکر آواز میں قوت آجاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کانوں پر یوں ہی او پر سے ہاتھ رکھ لینا کافی نہیں اور نداس سے سنت اوا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عرکو حدیث نہ کپنی ہوگی ، یاضروری نہ بھے کراس کوترک کی ہوگا۔

اذان میں قبلہ کے رخ سے بین پھرانان جائے، حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کے وقت صرف مندکووا نے بائیں کیا جائے۔

امام بخاریؒ نے اہراہیم نے قل کیا کہ بغیروضوء کے اذان میں کوئی حرج نہیں، ہمارے دننیہ کے دوقول ہیں، ایک مطلقا کراہت کا ب
اور حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بھی قول میرا محق رہ، کیونکہ صدیث کے موافق ہے آگر چاس کی سندضعیف ہے۔ دوسرا قول صرف اقامت کی
کراہت کا ہے، امام بخاری چونکہ میں مصحف اور دخول مجدو غیرہ میں بھی توسع کرتے ہیں، اس لئے یہ ال بھی ان کے زویک توسع ہوگا۔

## باب قول الرجل فاتتنا الصلواة وكره ابن سيرين ان يقول فاتتا الصلواة وليقل لم ندرك وقول النبي صلر الله عليه وسلم اصح

(آ وی کابیکہنا کہ ہماری نماز جاتی رہی مروہ سجھا ہے اس طرح کہنا جا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پائی مگر نبی کریم سلی القدعليه وسم کا قول بہت درست ہے)

۲۰۲: حمد ثنا ابو لعيم قال حدثنا شيبان على يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال بينما نحن نصلى مع النبي صلح الله عليه وسلم الاسمع حلبة رجال فلما صلح قال ماشانكم قالوا استعجلنا الى الصلوة قال فلا تفعلوا ادا اتيتم الصلوة فعليكم السكينة فماادر كتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

تر جمہ: حضرت ابوق دہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم عظیقہ کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے پچھ ہوگوں کی آواز کی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، کرتمہارا کیا حال ہے( یعنی پیشور کیوں ہوا )انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز کے لئے مجلت کی ، آپ نے فرہ یا۔اب ایسا نہ کرتا، جب تم نماز کے لئے آؤ ، تو نہ ہے اطمینان ہے آؤ ، کھر جس قدر نماز پاؤاس قدر پڑھواور جس قدرتم سے جاتی رہے اس کو پورا کرلو۔ تشری : حضرت نے فرمایا کمابن سیرین کی ناپسندیدگی کاتعلق تهذیب الفاظ سے ہے، جس طرح شریعت نے عتمہ کا اطلاق عشا پراوریشر ب کا اطلاق مدین طبیبہ پرناپسند کیا ہے۔ اوراس سے رہی معلوم ہوا کے نظر شریعت میں جماعت کا فوت ہوجانا نمی زے فوت ہوجائے کے برابر ہے۔

# باب مآادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قاله ابوقتاده عن النبي النبي النبي

(اس امرکا بیان) کہ جس قد رنمازتم کول جائے پڑھاؤاور جس قدرتم ہے چھوٹ جائے اس کو پورا کرلو۔اس کوابو قناوڑنے نبی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم نے نقل کیا ہے

٩٠٢: حدثت ادم قال حدثنا ابن ابى ذئب قال حدثنا الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن ابى هريرة عن المنبى صلح الله عليه عن المنبى صلح الله عليه وسلم و عن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلوة وعليكم السكينة والوقارو لاتسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.

تر جمد: حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کریم علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جبتم اقامت سنوتو نماز کے لئے وقار اور اطمینان کو اختیار کئے ہوئے چلو، اور ورڈ ونہیں، پھرجس قدر نماز تہمیں ال جائے پڑھ نو، اور جس قدر چھوٹ جائے ، اس کو بعد میں پورا کر لو۔
اظمینان کو اختیار کئے ہوئے چلو، اور ورڈ ونہیں، پھرجس قدر نماز تہمیں ال جائے پڑھ نو، اور جس قدر چھوٹ جائے ، الیاب کے تحت تر تیب صلوق مسبوق کی بحث آ جاتی ہوئی نم زادا کرے گا، کو یا مسبوق اپنی پائی ، ندو
جتنی نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے لئے بھی آخری حصہ ہے، اور ا، م کے بعد وہ اپنی پہلی ر، ی ہوئی نم زادا کرے گا، کو یا مسبوق اپنی پائی ہاتی ، ندو
نماز ہیں منظر وجیسا ہوگا۔ کیونکہ صدیث میں لفظ فوات وار دے اور دوسری ا حادیث میں و صاف اتکم فاقضو ابھی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ پہلاحصہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کو امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کونکہ صدیث میں اتمام ہے، اور امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کونکہ صدیث میں اتمام ہے، اور امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کونکہ صدیث میں دوصد یث اور امام کے بعد وہ اپنی باتی کو پورا کرے گا۔ کونکہ صدیث میں دوصد یث اور اس میں جن کود فصل افضل افضل بن میں ذکر کیا ہے۔

# باب متى يقوم الناس اذار او االامام عندالاقامة (تكبيركوت جبام كود كيدلين توكس وتت كفر بهول)

۲۰۲: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الى يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال وسول الله صلح الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلواة فلاتقوموا حتى تروني.

تر جمہ: حضرت ابوقی دوّروایت کرتے ہیں کہ رسول انتہ مالیا ہے کہ نماز کی اقامت کے دفت جب تک جھے ندد کیے لو، اس دفت تک کھڑے نہ ہوا کرو۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: بعض احادیث ہے معلوم ہوا کر صحابہ کرام نماز جماعت کی اقامت پوری ہونے کے بعد کھڑے ہوتے تنے ،اور بعض ہے یہ کہ اقامت کے دوران کھڑے ہوتے تنے اور ہماری کتب فقہ خنی میں بھی دونوں طرح ہے ، در مختار کا حاشیہ محلفا دی ویکھا جائے ہمنتے مسئلہ بیہ ہے کہ اگرامام مجد سے باہر ہوتو اس کے مجد میں داخل ہونے پر صفیں درست کرنے کے لئے کھڑے ہوں ،اگر وہ مسجد کے اندر ہی ہے تو جب وہ اپنی جگدے امامت کے لئے اضحے ، اس دفت کھڑے ہوں ، پھر بید سئلے نفس صورة ہے متعلق نہیں ہے بعکہ آ داب صلوق کا ہے،اس کے اگرکوئی پہلے ہے کھڑا ہوج نے تب بھی گناہ کارنہ ہوگا۔ یہ بھی عماء ہے مردی ہے کہ حضرت بلال فنتظرر ہے تھے حضور عبدالسلام کے گھر سے نظنے پرا قامت کہتے تھے، اور دوسرے صحابۂ کرام آپ کوصف بیس آ جانے پرد کیمنے تھے، تواس وقت کھڑے ہو جضور عبدالسلام مصلے پر چنچ تھے توا قامت پوری ہونے تک صفیں درست ہو پھی ہوتی تھیں۔ باقی آپ کود کھنے ہے۔ آب کود کھنے کے لکوئی کھڑانہ ہوتا تھا کہ بیعب بھی تھا۔

## باب لايقوم الى الصلواة مستعجلاً وليقم اليها بالسكينة والوقار (نمازك ليّ جلدي ندأ شع بكه اطمينان اوروقارك ما تهاشع)

۲۰۷: حدث ابو نعیم قال حدث شیبان عن یحیی عن عبدالله بن ابی قتادة عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اقیمت الصلواة فلا تقوموا حتی ترونی و علیکم السکینة تابعه علی بن العبارک ترجمه: حضرت ابوتا و قراویت کرتے ہیں کہ رسوں التر اللہ علیه فی جب نمازی اقامت کی جائے ، توتم اس وقت تک ند کھڑے ہو، جب تک کہ جھے ندو کیلو، وارا یے او پراطمینان کولازم مجمو (عی بن مبارک نے اس کی متابعت کی ہے )۔

تشری : حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے تکھا:۔شار حین نے غرض ترجمۃ الباب نیس تکھی، میر بے زویک اشارہ ہے قول باری تعالی افا نبودی للصلوۃ من یوم المجمعۃ فاسعوا الابیک طرف کہ بظاہر آ بہت مُرکورہ سے صدیث الباب متعارض معلوم ہوتی ہے، حافظ نے کھا کہ سعی سے مراد آ بہت میں اس کام کے لئے آ کے بڑھنا ہے اور حدیث میں دوڑ نا ہے نماز کی طرف دوڑ کر جانا وقار وسکنیت اور آ داب صلاۃ کے ظاف ہے۔ (الابواب م ۲۷۵۹)

# باب هل يخرج من المسجد لعلة

# ( کیامسجد ہے کی عذر کی بنا پرنکل سکتا ہے؟)

۲۰۸: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلوة وعدلت المصفوف حتى اذاقام في مصلاً انتظرنا ان يكبرا نصرف قال على مكانتكم فمكننا على هيئتنا حتى خرج البنا ينطف راسه مآء و قداغتسل

ترجمہ: حضرت ابوہری ڈروایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عقاقت (ایک مرتبہ مجد ہے) ہاہر چلے گئے حالانکہ نمازی اقامت ہو چکی تھی، اور صفیں بھی ہرا ہر کرلی گئی تھیں، جب آپ (واپس آکر) اپنے مصلے میں کھڑے ہوگئے، ہم ختظر ہے، کہا ب آپ تبہیر کہیں گے (لیکن) آپ کھیں گئی تھیں ہے (اور ہم ہے) فرمایا، کہا پی جگہ پر رہو، ہم بحال خود کھڑے رہے (تھوڑے عرصہ میں) آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کے مرسے پانی فیک رہا تھا، آپ نے شمل کیا تھا۔

تشریکے: حضرت نے فرمایا کہ مقلوۃ شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کودیکھا مسجد سے بعداذان کے نکل کر جارہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس محض نے حضور اکرم عقاقے کی نافر مانی کی۔اس لئے امام بخاریؒ نے حدیث الباب سے ثابت کیا کہ کسی ضرورت کے تحت نگلنے کی اجازت بھی ہے۔فقہ خفی کی کتاب بحرمیں بھی ہے کہ جو شخص لوشنے کے ارادہ سے لکلے یااس کو کسی دوسری جگدا مامت ہی کرانی ہوتواس کو اجازت ہے۔اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام تھم شرقی کو دائے سے خاص بھی کرسکتے ہیں اگر چہ ابتداء ہی ہو، بشر طیکہ حکم شرق کی وج جلی وواضح ہو۔ جس طرح حضرت عرص عمر فی حضرت ابو ہریرہ کو "من قال لا الله الا الله دخل المحنة" کے اعدان سے روک دیا تھا، اور پھر تضور علیہ السوام نے ہی اس پر رضامندی عطافر ، دی تھی ، ایسا ہی فقہاء مجتہدین ہے بھی ٹابت ہاس لئے اس کھمل بالرائے سے مطعون نہیں کر کئتے۔

## باب اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروه

اگراهام کے کہا پی جگہ پر تھیم رے رہو جب تک کہ ش لوٹ کرندآؤں او مقتدی اس کا انظار کریں او مقتدی اس کا انظار کریں او ۱۰۹ : حد شنا اسحق قال اخبر نا محمد بن یو سف قال حد ثنا الاوزاعی عن الزهری عی ابی سلمة بی عبدالوحمن عین ابی هریرة قال اقیمت الصلواة فسوی الناس صفو فهم فخرج رسول الله صلی الله علی مکانکم فوجع فاغتسل ثم خوج وراسه فقطر مآء فصلے بهم علیه وسلم فتقدم و هو جلب ثم قال علی مکانکم فوجع فاغتسل ثم خوج وراسه فقطر مآء فصلے بهم ترجمہ: حضرت ابو ہریرة روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نمازی اقامت ہوگئی، اورلوگوں نے اپنی شیس برابر کریس، اسے میں رسول فداعت ہوگئی، اورلوگوں نے اپنی شیس برابر کریس، اسے میں رسول فداعت ہوگئی، اورلوگوں نے اپنی شیس برابر کریس، اسے میں رسول فداعت ہوگئی، اورلوگوں نے اپنی شیس بر سے انداز ہو ھائی۔ آپ نے شال فرمایا، پھر با ہر تشریف لائے ہو آپ کے مرے بانی فیک رہاتی، اب آپ نے نماز پڑھائی۔ تشریخ در میان نماز کے چا جائے اور کی قریدے معلوم ہوکہ وٹ کرتے گاتا ترکی قریدے معلوم ہوکہ وٹ کرتے گاتا کو اس کا انظار کرنا چا ہے ، ورندو مرااہ م آگے ہو ھرکراز پوری کراوےگا۔ (دائع مداری)

#### باب قول الرجل ما صلينا

۱۱ : حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحى قال سمعت اباسلمة يقول انا جابر عن عبدالله ان النبى صلح الله عليه وسلم جآء ه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلى حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما افطر الصآئم فقال النبى صلح الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبى صلح الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضاً ثم صلح العصر بعدما غربت الشمس ثم صلر بعدها المغرب

تر جمہ: حضرت جابر بن عبدالقدروایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن حضرت عمر بن انتظاب ہی کر یم سیکی ہے ہیاں آئے اور عرض کیا کہ یہ رسول القد اواللہ ہیں نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور آف آب غروب ہو گیا ہے (حضرت عمر کا) یہ کہنا ہے وقت تھ، کہ روزہ دار کے افظار کا وقت ہوجا تا ہے، نبی کر یم سیکی نے نے فرمایا کہ واللہ ایمیں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، پس نبی کر یم سیکی بطحان میں اترے اور میں آپ کے ہمراہ تھا، آپ نے وضوفرہ یا اور آف آب غروب ہوج نے کے بعد پہلے عصر کی نمرز پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تشریح : حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ 'اہ م بخاری اس سے تبذیب الفاظ کا سبق وینا چ ہیں، لیکن استدلال اگر خود حضور عبدالسل م کے قول واللہ ما صلیتھا سے ہوتا تو زیادہ مناسب تھا'۔ (الا بواب دالتراج)

#### باب الامام تعرض له الحاجة بعدالآقامة

١١: حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز هو ابن صهيب
 عن انس قال اقيمت الصلوة والنبي صلح الله عليه وسلم بناجي رحلاً في جانب المسجد فما قام الى
 الصلوة حتى نام القوم

تر جمد: حفزت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہوگی اور نبی کریم علیظہ مجد کے ایک گوشہ میں کسی محف سے آہت۔ باتیں کررہے تھے، پس آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ بعض لوگ او نکنے لگے۔

کشری کے: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔در مختار دغیرہ کتب حنفیہ میں ہے کہ امام اگر کسی مصرد فیت یا ضرورت کی وجہ سے اقامت کے بعد دریتک نماز شروع ندکر ہے تو اقامت کا اعادہ ہوتا جا ہے ، در نذہیں ، فاصلہ یا تا خیر کمنٹی ہواس کا تعین دشوار ہے۔

#### باب الكلام اذااقيمت الصلواة

#### (ا قامت ہوجانے کے بعد کلام کرنے کابیان)

۲۱۲: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبدالاعلى ثنا حميد قال سالت ثابت البانى عن الرجل يتكلم بعد ماتقام الصلوة فحدثنى عن انس بن مالك قال اقيمت الصلوة فعرض للنبى صلح الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد مآ اقيمت الصلوة

ترجمہ: حمیدروایت کرتے ہیں کدمیں نے ثابت بنانی ہے اس شخص کی ہبت پوچھا جونی زکی اقامت ہوجانے کے بعد کلام کرے، انہوں نے مجھ سے حصرت انس بن مالک کی حدیث بیان کی ، کہ انہوں نے کہا (ایک مرتبہ) نمازی اقامت ہوچکی تھی ، اتنے میں نبی کریم ساتھ کے پاس ایک شخص آحمیا ، اس نے آپ کوا قامت ہوجانے کے بعدروک لیا (اور ہائیں کرتار ہا)

تشریج: حافظ نے فر ، یا کہ غرض بخاری مطلقا کراہسے کلام کارد ہے ، علامہ عینی نے فر ، یا کہ حدیث سے جوانے کلام بعدالا قامۃ ثابت ہے ، اور حنفیہ کے نز دیک بھی اقامت و تعبیر تحریمہ کے درمیان بات کرنے کی کراہت جب ہے کہ بلاضرورت ایسا کیا جائے ، یعنی کسی امرشر کی ودینی کے لئے کلام ہوتو پھر کراہت نہ ہوگی۔

## باب و جوب صلواة الجماعة وقال الحسن ان منعته امه ' عن العشآء في الجماعة شفقة لم يطعها

(نماز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان حسن (بھری) نے کہاہے کہ اگر کسی تخص کی ماں از راہ محبت عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے ہے منع کرے تو وہ اس کا کہانہ و نے )

۲۱۳: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لقد هممت ان امر بحطب ليحطب ثم امر بالصلوة فيؤذن لهاثم امر رجلاً فيوم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لويعلم احدهم انه يجدعرقاً سميناً اومرماتين حسنتين لشهدالعشآء

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خداعظتے نے فرہ یا، کہاں ذات کی تم جس کے بعنہ میں میری جان ہے، میرابیامادہ ہواہے کہ (اولا) لکڑیاں جمع کرنے کا عظم دوں (اس کے بعد) عظم دوں، کہ عشائے کی نماز کوئی دوسرافخض پڑھائے، اور میں (خود) کچھ (لوگوں کو ہمراہ لے کر) لوگوں کے گھروں تک پہنچوں، (جوعشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے) اوران کے گھروں کو آگ لگا دوں، ہتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگران میں سے کسی کو یہ معلوم ہوج سے کہ بیفر بہ ہڈی، یا دوعمٰدہ گوشت والی ہڈیاں یا ہے گا، تو یقنینا عشاء کی نماز میں آئے گا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب بخرنے فیرمایا کہ امام بخاری نے جماعت کے وجوب کا تول افقیار کیا ہے، حفیہ کے دوتول ہیں ایک وجوب کا دوئرا سنت موکدہ کا ۔صاحب بخرنے فیصلہ کردیا کہ اور فی وجوب اوراعی سنت موکدہ کا درجہ ایک ہے، تو اس ہے معلوم ہوا کہ بیسنن موکدہ ہیں سنت موکدہ کا ۔امام احمد کا ایک قول فرض میں وشر طصحت صعوة اعلی درجہ کی سنت ہے، شافعیہ کے بہاں بھی دوقول ہیں ، ایک فرض کفاریکا دوئر اسنت موکدہ کا ،امام احمد کا ایک قول فرض میں وشر طصحت صلوة نہیں ۔ بیا فیلر معنوی پر بٹی ہے، ترک جماعت پروهید کی احادیث پر نظر کی جائے تو فرص کا ہے، دوئر ایک فرض تو ہے مگر شر طصحت صلوة نہیں ۔ بیا فیلر معنوی پر بٹی ہے، ترک جماعت پروهید کی احادیث پر نظر کی جائے تو فرص و واجب جیسا درجہ بھی ترک جماعت کی گئوائش نگتی ہے تو اس کا درجہ سنت کا بی ما نتا پڑتا ہے۔ مثلا آتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے اور ہارش ،ظلمت ، خت گرمی ، بخت سر دی و فیرو کے سبب ترک جائز تو اس کے دوئر کی جائز ہے۔ کہ سبب ترک ہی جائز کے دوئر کے سبب ترک ہی ہائوں کی مطابعہ کی مطابعہ کی مطابعہ کئی ہوئوائس کے لئے بھی ترک جماعت عذر ہے اور جائز ہے (اس سے معلوم ہوا کہ مفتی و مصنف و مدرس کے لئے مطابعہ کتب ومراجعت مفروری ہے، اور آج کل جو سطحت عذر ہے اور جائز ہے (اس سے معلوم ہوا کہ مفتی و مصنف و مدرس کے لئے مطابعہ کتب ومراجعت مفروری ہے، اور آج کل جو سطحت عذر ہے اور جائز ہے (اس سے معلوم ہوا کہ مفتی و مصنف و مدرس کے لئے مطابعہ کتب ومراجعت مفروری ہے، اور آج کل جو سطحت عذر ہے اور جائز ہے (اس سے معلوم ہوا کہ مفتی شان زوال پذیر ہے)

لہذااس کے بارے میں خلاف اتنازیادہ نہیں، جتناعام طور ہے بھولیا گیا ہے۔ نداہب داعذار کی تفصیل او جزمیں دیکھی جائے حنفیہ میں سے امام طحاوی وکرخی وغیرہ کا مختاریہ ہے کہ جماعت کی نماز فرض کفائیہ ہے لینی اگر کسی دفت نماز پر سمجد معطل ہو کہ کوئی بھی جماعت ہے نہ پڑھے تو سب گناہ گار ہوں گئے اور آگر جماعت ہوتی رہے اور کوئی مختص کسی عذر ہے شرکت نہ کرے اور تنہا پر ڈیلے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ (مامع ص۲۳۳)

باب فضل صلواة الجماعة وكان الاسود اذا فاتته الجماعة ذهب الى مسجد اخروجآء انس بن مالك الى مسجد قد صلح فيه فاذن واقام وصلح جماعة

٢ ١ ٣ : حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال صلوة الجماعة تفضل صلواة الفديسيع و عشرين درجة

4 ا Y : حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنى الليث قال حدثنى يزيدبن الهاد عن عبدالله بن حبابٌ عن ابى سعيد انه سمع النبى صلح الله عليه وسلم يقول صلوة الجماعة تفضل صلوة الفذ وبخمس وعشرين درجة

۲ ا ۲: حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت اباصالح يقول سمعت اباصالح يقول سمعت اباهريرة يقول قال رسول الله صلح الله عليه وسلم صلوة الرجل في الجماعة تضعف على صلوته في بيته وفي سوقه خمسة و عشري صعفاً و ذلك اله اذا توضأفاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لايخرجه الا الصلوة لم يخط خطوطة الا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلح لم تنزل الملئكة تصلى عليه مادام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه و لايزال احدكم في صلوة ما انتظر الصلوة

ترجمہ ۱۲۱۳: حفزت عبداللہ بن عرِّدوایت کرتے ہیں کدرسول خدا علی نے نظر مایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پرس کیس درجہ ( ثواب میں ) زیادہ ہے۔ ترجمہ ۱۲۱۵: حفزت ابوسعید اوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جماعت کی نماز اسکیے محض کیمیں درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے:۔

تر جمہ ۱۱۲: حضرت ابو ہر رہ فردایت کرتے ہیں کدر مول خدا علقے نے فر مایا ہے کہ آ دی کا جماعت سے نماز پڑھنا، اسکے اپنے گھر ہیں،اور اپنے بازار ہیں نماز پڑھنے سے پچیس ورجہ ( ثواب ہیں ) زیادہ ہے کہ جب عمدہ طور پر وضوکر کے مسجد کی طرف چلے، اور حض نماز ہی کے لئے چلاتو جوقدم رکھے گا،اسکے عوض ہیں اس کا ایک ورجہ بلندہوگا،اورا یک گناہ اس کا معاف ہوگا، اور آ ہے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہوہ اپنی فرما،اورتم ہیں ہے گئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہوہ اپنی فرما،اورتم ہیں رہے گا، کہ یا القداس پر رحمت تازل فرما، یا القداس پر مہر یانی فرما،اورتم ہیں سے ہر شخص جب تک کہنماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہیں متصور ہوتا ہے:۔

تشریخ: حضرت ابو ہریۃ کی سور جزیادہ تو اب دوایت کرتے ہیں اور حضرت ابن عمر منی اللہ عنہ سنا کیس ور جاور کی روایت ذیادہ تو ی ہے۔
حافظ نے لکھا کہ علامہ ابن المعیر آنے امام بخاری کے اس ترجمہ پراحتراض کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے باب میں وہ جماعت کا وجوب بتلا
چکے ہیں تو اس کے بعد صرف فضیلت کا اثبات اس کے منافی یا ہے قائدہ ہے ( کیونکہ کی امر کا حدوجوب یا فرض میں واضل ہوجا تا ہی کہ کہ شک کا
ہزار نصیلتوں کا ضام من ہوجا تا ہے ) چھر حافظ نے لکھا کہ علامہ نے اس کے لئے جواب دہی بھی طویل کی ہے ،گرا تناہی جواب کا فی ہے کہ کی شک کا
وجوب اس کے دی فضیلت ہونے کے منافی نہیں ہے یا مقعود اظہار فضیلت بلی ظامنفر د کے ہے۔ اس کے بعد حافظ نے لکھا کہام بخاری کے اثر اللہ اس ورد وانس ذکر کرنے ہے ۔ اس کے بعد حافظ نے لکھا کہام بخاری کے اثر اس ورد وانس ذکر کرنے ہے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ احاد بٹ الباب میں جونفسیلت وارد ہے وہ صرف جماعت معہد کے لئے ہے گھر وغیرہ کی معمد میں نہ کرتے ۔ (فی ص ۱۹۸۹)

حضرت کنگوئی کے فرمایا کہ جس معجد بیس حضرت انس ٹے دوسری جماعت اذان وا قامت کے ساتھ کی بھی ، وہ راستہ کی معجد بھی اس سے جماعت ثانیے کا جواز نہیں لکلے گا، علامہ بیٹی نے لکھا کہ کس معجد بیس جماعت ہو چکنے کے بعد مکرر جماعت کرنے بیس اختلاف ہوا ہے ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت علقہ واسود کے ساتھ جماعت ثانیہ کی ہے اور یہی قول حضرت عطاء کا ہے امام احمد و اسکن وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا (وہ ہر معجد بیس بے تکلف کی کئی جماعت کو جائز بلاکرا ہت کہتے ہیں)

حضرت سالم وغیرہ اس کو کمرہ ہے ہیں اور یہی مسلک جہور (امام ابو حضیہ امام مالک ، توری ، اوزا کی وغیرہ) کا ہے امام شافعی فرماتے

ہیں کہ سجدا گرداستہ پر ہو، جس کا کوئی امام مقرر نہ ہوتو اس میں گئی جماعت درست ہیں ور نہ تنہا پڑھنی چاہیے ۔ در مختارہ غیرہ کتب حضیہ میں کہ اذان وا قامت کے ساتھ مسجد محلّہ میں تکرار جماعت کروہ ہے ، اور مسجد طریق میں کمروہ نہیں اور ای طرح جس میں کوئی امام ومؤ ذن مقرر نہ ہو ، افراہ وا قامت کے مناور کرا ہت کا مسئلہ معجد افور : حضرت نے فرمایا: ۔ حضرت انس نے جماعت نائیہ ہجاءت ثانیہ ہیں گئی بلکہ سجد بی ذریق میں کئی ، اور کرا ہت کا مسئلہ معجد محلّہ ہے متعلق ہے ۔ اور حضیہ میں ہے امام ابو یوسف کے نزویک جماعت ثانیہ پہنے ا، می کو جگہ چھوڑ کر بلا اذان وا قامت کے درست کے درست ہیں اور شرایہ تا ہوں ہو گئی ہو، نداس وقت کہ دوسری جماعت جان ہو جھ کر کرے یا اس کا عادی ہوجائے ، اور حضرت انس ہے بھی مصنف این ابی سے جماعت اولی کی گرے میں سے تعمل ہے کہ انہوں نے دوسری جماعت اس طرح کی کہ خودا، میں ہو کہ درمین صف میں کھڑے ہوئے ، جماعت اولی کی طرح شیبہ میں ہو تعمل ہے کہ انہوں نے دوسری جماعت اس طرح کی کہ خودا، میں ہو کہ درمین صف میں کھڑے ہوئے ، جماعت اولی کی طرح سے جماعت اولی کی طرح نے اور ان اس کے بھی کھڑے ہوئے ، جماعت اولی کی طرح انہوں وائی میں ہوئے ہوئے اور ان وا قامت کرد کرنے اپنی جگہ بدل دی اور ابو یوسف بغیرا ذان وا قامت کی امام کی جگہ بدلنے کے قائل ہیں۔ پھر ہیک حضرت انس ہوئے ہوئے اور ان وا قامت کرد کرنے کے قائل ہیں۔ پھر ہیک کھڑے نے اور ان وا قامت کرد کرنے کے قائل ہیں۔ پھر ہیک

عمراراذ ان وا قامت کا قول کس نے بھی اختیار نبیس کیا ہے۔اس لئے وہ کسی کا بھی متدل نبیس ہے۔

تیسری حدیث الباب میں ۱۱۲ میں قبول فی صلونہ المجماعة تضعف علی صلاته فی بیته پر حفرت نے فرمایا کہ یہ المقابلہ نماز جماعت اور نماز منفر دکا ہے، جماعت مسجد اور جماعت بیت کانہیں ہے، کیونکہ نظر شارع میں مساجد کی جماعت میں بازاروں میں بہذہ گھرکی یا بازارکی نماز کا ذکر جہاں بھی حدیث میں آیا ہے وہ اس عام نظر شارع کے تحت ہوا ہے۔ کیونکہ زمانہ سنف میں بازاروں میں بھی مساجد نہ تھیں۔اس طرح گویا جماعت بیت کامسلہ بیان نہیں ہوا ہے، پھریہ کہ جس کی نماز جماعت موجد کی فوت ہوج نے تو وہ گھر میں جماعت کرے تو وہ تارک کرے یہ مسکلہ کتب فقہ میں ہے، آگے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت مہد کا اہتمام ہی نہ کرے اور گھر میں جماعت کرے تو وہ تارک جماعت کہا ہے۔

یبان ہم اس کامضمون نقل کرتے ہیں:۔اگر کوئی شخص تر اور کی نماز گھر کے اندر جماعت کے ساتھ دادا کر ہے تو جماعت کی فضیلت حاصل کرے گا۔اگر چہ جماعت مسجد کے برابر شہوگا، کیونکہ سمجد کی فضیلت زیادہ ہا اور بھی بات فرائض ہیں بھی ہے کہ وہ بھی اگر گھر ہیں سمجد کی طرح جماعت کے ساتھ دادا کئے جا تیں تو جماعت کی فضیلت حاصل ہوجائے گی ہے گنا والی ، گر مسجد کے برابر نہیں کیونکہ اس ہیں شرف مکان ، اظہار شعائر ، بھی سرواد سلمین اور اسلاف قلوب کی نوعیت بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس میں قید بیہ ہے کہ دونوں جگہ کی نماز جماعت بہا نا اعتمال سنن و آ داب برابر ہو، اگر گھر کی نماز زیادہ کا اللہ وادرا، مسجد مثال سنن و آ داب کی رعایت نہ کرتا ہوتو گھر کی جماعت زیادہ افضل ہو ہوگی ، اوراگر امام سمجد واجبات کی رعایت بھی نہ کر سکتا ہوجیسا کہ اس زمان مسجد سے امام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور گھر کا امام اعلم وافضل ہو اور داجبات وسنن کی رعایت بھی زیادہ کر سے تو وہ جم عت بدرجہ اولی مسجد سے افضل ہوگ۔ ( طبی کیرص ۲۰۰۲)

ا مام بخاریؒ نے مستقل باب باندھا ہے الل علم وفضل کے احق بالا مامة ہونے کا ،اور حنفیدنے اعلم بالمسائل کو اقر اُ پرتر جیح دی ہے۔ تکر اس زمانہ میں جہلاءعوام قاری کو عالم پرتر جیح دیتے ہیں۔والتہ المستعان۔

مراتی الفلاح میں ہے کہ جماعت ہے نماز پڑھنا مردوں کے لئے سنت موکدہ ہے اور جماعت کا ثواب ایک مقتدی کے ساتھ بھی حاصل ہوجائے گا،خواہ وہ مہی ہو یاعورت ہو،اگر چہ گھر میں ہی ادا کرے۔علامہ طحطا دکؒ نے فرمایا کہ اگرکو کی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی یا باندی کے ساتھ جماعت کرے تواس کو بھی جماعت کی فضیلت حاصل ہوج نے گا اگر چہ مجد کی فضیلت زیادہ ہوگ۔

حضرت گنگویٹی نے فرمایا:۔ جماعت مسجد کو جماعت بیت پر کیفا فضیلت ہوگی اُگر چہ کما دونوں برابر ہوں گی ،اور دونوں کا تواب ۲۵ یا ۲۲ گنا ہوگا ،خواہ مسجد میں جماعت سے پڑھے یا گھر میں یا بازار میں۔ ( مصر ۱۸۰۰)

## باب فضل صلواة الفجر في جماعة (فجركى نماز جماعت سے يڑھنے كى فضيلت كابيان)

۲۱ ا : حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى سعيد ابن المسيب و ابو سلمة بن عبدالرحنن ان اباهريرة قال سمعت رسول الله صلح الله عليه وسلم يقول تفضل صلوة الجميع صلوة احدكم وحده بخمسة و عشرين جرء و تجتمع ملائكة الليل وملّنكة النهار في صلوة الفجر ثم يقول ابوهريرة واقرء واان شئتم ان قران الفجر كان مشهوداً قال شعيب وحدثنى بافع عن عبدالله بن عمر قال تفضلها بسبع و عشرين درجةً

١١٨: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابى قال حدثنا الاعمش قال سمعت ام الدردآء تقول دخل على ابوالدردآء و هو مخضب فقلت مآاغصبك قال والله مآاعرف من امر محمد صلح الله عليه وسلم شيئاً الا انهم يصلون جميعاً.

٩ ١٢: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابواسامة عن بريد بن عبدالله عن ابى بردة عن ابى موسى قال قال البى صلح الله عليه وسلم اعظم الناس اجراً فى الصلوة ابعدهم فابعدهم ممشى والذى ينتظر الصلوة حتى يصليها مع الامام اعظم اجراً من الذى يصلى ثم ينام

تر جمد ۱۱۷: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداتیا گئے ہے نہ آپ فرماتے سے کہم میں ہے ہر شخص کی جماعت کی نماز سے تنہا نماز پجیس در ہے ( ثواب میں ) زیادہ ہے، اور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر چا ہوتو ( اس کی دیمل میں ) ان قسر آن المفسجو کان مشھود ا پڑھ ہو، شعیب کہتے ہیں، مجھ سے نافع نے عبدالقد بن عمر سے نقل کیا کہ جماعت کی نمی ز تنہا نماز سے ستا کیس درجے ( ثواب میں ) زیادہ ہے:۔

تر جمیہ ۱۱۸: حضرت سالم روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے ام در داء کو کہتے ہوئے سنا ، وہ کہتی تھیں کہ (ایک دن) ابود رداء میرے پاس غصہ میں تھرے ہوئے آئے ، میں نے کہا کہ آ پکو کیوں اتنا غصہ آگیا؟ بولے کہ اللہ کی تیم احمد یافیظ کے دین کی کوئی ہات (اب) میں نہیں ویکھا ،صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ جماعت سے نمازیز ھیلیتے ہیں (سواب اس میں بھی کوتا ہی ہونے گئی ہے )۔

تر جمہ ۲۱۹: حضرت ابوموی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے فر میں، کہ سب بوگوں سے زید دہ ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی مسافت (منجد سے) دور ہے، کی ان سے دور ہے، اور دہ مختص جو جماعت کا منتظرر ہے، تا کہ اس کوار م کے ساتھ پڑھے، باعتبار ثواب کے اس سے زیادہ ہے (جوجلدی سے) فماز پڑھ کے سوجا تا ہے۔

تشری : حافظ نے نکھ کہ یہ باب پہلے باب سے اخص ہے ، اوراس میں چونکہ دن درات کے فرشتوں کے جمع ہونے کی دجہ سے فضیلت بھی زیادہ ہے ،اس لئے اس کے لئے مستقل باب لائے ہیں۔ (فتح ص۲/۹۲)

## ترجمة الباب سے احادیث کی غیرمطابقت

یہاں اوم بخاری ؓ نے باب کے تحت جودوسری حدیث س ۱۱۸ پیش کی ہے، اس میں جماعت تمرز فجر کا کوئی و کرنہیں ہے، صرف مطلق جماعت کے ساتھ دنمازیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ لہذا ترجمۃ اسباب سے مطابقت نہیں ہے۔

محقق بینی نے لکھا کہ جز دی طور سے تو مطابقت ہو ہی گئی اورامام بخاری کی اس کتاب میں اس تئم کے تجوزات بہ کثرت ہیں۔ (عمده ص ۲/۲۹۳) حافظ نے این المنیر کا جواب بھی یہی نقل کیا کہ یصنون جمیعا میں نماز فجر بھی سگئی، حافظ نے بیھی لکھا کہ ان کے ملاوہ کسی شارح نے مناسبت تر جرنہیں بتلائی (فنتے ص ۴/۹۵)

باب کی تیسری صدیث ص ۲۱۹ میں بھی جم عت نمی زلجر کا کوئی ذکر نہیں ہے، علامہ پینی نے لمبی تاویل کر سے جواب دیا ہے، حافظ نے این الممیر کا جواب بکھا کہ زیادہ ہے، کیونکہ سوکرا شھنے میں کسل این الممیر کا جواب بکھا کہ زیادہ اجر کا سبب نماز کے لئے جانے میں مشقت ہوتا ہے اور سے جماعت فجر میں زیادہ ہے، کیونکہ سوکرا شھنے میں کسل زیادہ اور اس میں نیند جمیری محبوب چیز چھوڑنی پڑتی ہے، عشمیں یہ بات نہیں، اگر چدرات کی ظلمت میں چل کر جانا وہاں بھی وجہ فضیلت ضرور ہے۔ (فتح ص ۲/۹۵)

حضرت شاہ ولی اللّٰہ ؒ نے شرح تراجم ابواب البخاری میں بیتا ویل کی کہ'' سے باب سابق باب کامنحتی و ذیلی باب ہے، لبندا آخر ک دونوں احادیث کاتعلق باب سابق ہے ہے۔'' تج ہے تاویل کا باب بہت واسع ہے۔

# باب فضل التهجر الى الظهر ظهركى نماز اول وقت يرصخ كى فضيلت كابيان

٩٢٠: حدثت قيبة عن مآلک عن سمى مولى ابى بكر بن عبدالرحين عن ابى صالح السمان عن ابى مالح السمان عن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال بينمار جل يمشى بطريق وجدغصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفرله ثم قال الشهدآء حمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهنم والشهيد فى سبيل الله وقال لويعلم الناس ما فى الندآء والصف الاول ثم لم يجدوآ الاان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولوجواً

مر جمہ، حضرت ابو ہر برق روایت کرتے ہیں کدرسول خدا عظامی نے فرمایا کہ ایک فض کی راستہ میں چلا جارہا تھا کہ اس نے راستے ہیں کانٹول کی ایک شاخ (پڑی ہوئی) دیکھی تو اس کو ہٹا دیا ، پس القد تعالی نے اس کا لواب اسے بید یا ، کہ اس کو بخش و یا ، پھر آپ نے فرمایا کہ شہید ہا بی گوگ ہیں، جو طاعون ہیں مرے ، اور جو اللہ کی راو ہیں شہید ہو ، اور جو اللہ کی راو ہیں شہید ہو ، اور جو اللہ کی راو ہیں شہید ہو ، اور جو اللہ کی راو ہی کہ مرض ہیں مرے ، اور جو اللہ کی راو ہی سے ، اور جو اللہ کی راو ہی سے ، اور جو اللہ کی راو ہی سے ، اور پھر سے فرمایا کہ اگر کو گول کو معلوم ہوجائے ، کہ افرائی صف ہیں (شامل ہونے ہیں) کیا (ٹو اب ہے؟ اور پھر بین کی مرفر ہوجائے کہ سویر سے نماز پڑھنے ہیں کی افسیات ہے؟ تو بیشک اس کی طرف سبقت کریں ، اور اگر ان کو معلوم ہوجائے کہ عشاء اور میچ کی تماز ( جماعت سے پڑھنے ) ہیں کی قدر ( ٹو اب ) ہے تو بیشک اس کی طرف سبقت کریں ، اور اگر ان کو معلوم ہوجائے کہ عشاء اور میچ کی تماز ( جماعت سے پڑھنے ) ہیں کی قدر ( ٹو اب ) ہے تو بیشینا ان ہیں آ کر شریک ہوں ، اگر چھنوں کے بل ( چہنا پڑے ) :۔

تشری : بہاں امام بخاری بجائے مطلق صلوق کے ظہر کا لفظ تر جمہ بیں اسے ہیں، جبکہ حدیث الباب بیں بھی ظہر کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ بخاری کے دوسر نے نسخ میں صلوق ہی ہے، علامہ بینی نے لکھا کہ اگر یہاں صدیث میں ظہر کی نماز مراہ ہوتب بھی بیابر ادظہر والی حدیث کے منافی نہیں ہے، کیونکہ و وشدت حرکے لئے ہیں، اور اصل وعز بیت وقت نماز بیں تبجیر اور مہاورت ہی اول وقت کے لئے ہے، اور شدت حرکے وقت نام میں میں اور اصل وعز بیت وقت نماز بیں تبجیر اور مہاورت ہی اول وقت کے لئے ہے، اور شدت حرکے وقت ظہر کی تا خیر بطور رخصت ہے۔ (عمرہ ص ۲/۲۹۷)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں صدیث الباب میں شہداء کی تعداد پانچ ہتلائی ہے، کیکن اور احادیث میں زیادہ تعداد و وارد ہے اور حدیث کی اصطلاح فقد ہے زیادہ عام ہے، علامہ سیوطی نے شہداء پر مشتقل رسالہ کھا ہے اور علامہ اجہوری، کئی نے شہداء کی تعداد ساٹھ تک گزائی ہے۔ اس لئے میں نے احادیث ہے استنباط کر کے ایک ضابطہ بنایا کہ جو بھی کمی المناک متمادی بیماری میں مرے، جسے ہینہ دستوں وغیرہ کی بیماری میں وہ شہید ہے، یا مہلک وخطر ناک بیماری، طاعون جسی میں مرے وہ بھی شہید ہے اور کسی ای مک بلا میں مرجائے، جسے ڈوب کر، یاکسی دوسر سے فوری حادثہ ہے تو وہ بھی شہید ہے، حدیثی نقط نظر ہے ہی تین تنم کے شہید طبین گے۔والنداعلم

#### باب احتساب الأثار

#### (نیک کام میں ہرقدم پرثواب طنے کا دھیان)

۱۳۲: حدثتا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنى حميد عن انس بن مالک قال قال النبى صلح الله عليه وسلم يابنى سلمه الاتحتسبون اثار كم وزادابن ابى مريم قال اخبرنى يحيى بن ايوب قال حدثنى حميد قال حدثنى انس ان بنى سلمة ارادو آ ان يتحولواعن منازلهم في نزلواقريباً من النبى صلح الله عليه وسلم قال فكره النبى صلح الله عليه وسلم ان يعرو المدينة فقال الا محتسبون اثار كم قال مجاهد خطاهم اثار المشى فى الارض بارجلهم

ترجمہ: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہی کریم مقالیہ نے فرمایا کدا ہے بنی سمہ، کیاتم اپنے قدموں ( سے چل کرمبحد آنے)
ہیں تو اب نہیں بچھے ؟ اور ابن ابی مربم نے بواسطہ بھی کے حضرت انس سے اتنی روایت اور زیادہ کی ہے کہ بنی سلے سے خوا کہ اپنے مکانوں سے
اٹھ کی نبی کریم عقالیہ کے قریب کہیں قیام کریں تو نبی کریم عقالہ نے اس بات کو براسمجھا کہ مدینہ کو ویران کردیں، پس آپ نے فرہ یا کہ کیاتم
اٹھ کی نبی کریم عقالیہ کے قریب کہیں قیام کریں تو نبی کریم عقالہ نے اس بات کو براسمجھا کہ مدینہ کو ویران کردیں، پس آپ نے فرہ یا کہ کیاتم
اٹھ کی نبی موسل کر آنے ) میں قواب نبیس بھتے ، اور بجام العلم' کا ہے لینی ذبول و ففلت کے مواقع میں حصول تو اب کی نبیت وارادہ
کیا جائے، چونکہ سمجہ میں جانے کے وقت بیر خیال نبیس ہوتا کہ اس راہ میں چلنے اور قدم اٹھ نے پرکھی اجر و تو اب ہے ، اور عام طور سے آدمی
اس کو طاعت و باعث اجر بھی بھتا، اس لئے شار کے نہ عبول کہ ایسے امور تو اب میں، تو اب کا استحضار ضرور کی کروکہ اس سے اس کی دشوار ی
بھی رفع ہوجاتی ہے اور نبیت تو اب سے اجر بھی ذیل ہوجاتا ہے ، ایک ثواب کما کہ دو سرانیت فیرکا۔ وامند تعالے اعلم۔

٢٢٢ : حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريرة قال قال النبي صلح الله عليه وسلم ليس صلوة اثقل على المنافقين من الفجروالعشاء وبويعلمون مافيهما لاتوهما ولوحبواً لقد هممت ان امرالمؤذن فيقيم ثم امررجلاً يؤم الناس ثم اخذشعلاً من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلوة بعد

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے فر مایا۔ فجر اورعشاء کی نماز ہے زیادہ گراں منافقوں پر کوئی نماز نہیں، لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہوجائے کہ ان دونوں (کے وقت پر نماز پڑھنے) میں کیا ( ٹواب ہے تو ضروران میں آئیں، اگر چرافعیں گھٹوں کے بل اگران کو یہ معلوم ہوجائے کہ ان دونوں (کے وقت پر نماز پڑھنے) میں کہ مؤذن کو اذان دینے کا تھم دوں، پھڑ کس سے کہوں کہ دولوگوں کی امامت کرے، اور میں آگر کے شاہوں، ان کے شعلے لے لول، اور جولوگ اب تک گھر سے نماز کے لئے نہ نظے ہوں، ان کے گھر دن کو ( ان کے سمیت ) جلا دوں ( نمین ان کے اللہ وعمال کا خیال آئے ہے بیارا دور کر کہ کردیا۔

تشری : پوری حدیث کے مضمون پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے مکان جلانے کا حضور پرنور تفایق نے ارادہ فر ، یا تھا، منافق نہ تھے بلکہ تخلص تھے، صرف ان کی ستی کی بناء پر ان کو متنبہ کیا گیا ، اور اس عمل کو منافق کاعمل قرار دے کرخوف ولا دیا گیا ہے۔ یہاں امام بخارگ نے ترجمہ میں صرف نمازعشا کا ذکر کیا جبکہ حدیث الباب میں نماز لخر وعشا دونوں کی فضیلت نگلتی ہے۔ لبنداعشا کی فضیلت بھی فی الجملہ تو ثابت ہوئی گئی، اور بقول علامہ بھی گئے کے اس قتم کے تسامحات و تجوزات امام بخاری کی کتاب میں بہ کشرت ہیں۔ فیسنسہ له

#### باب اثنان ومافوقهما جماعة

( دویادو سے زیادہ آ دمی جماعت کے حکم میں داخل ہیں )

٢٢٣ - حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن مالک بن الحويرث عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اذاحصرت الصلوة فاذنا واقيما ثم ليؤمكما اكبركما

تر جمہہ: حضرت ما مک بن حویرٹ رسوں التعلیق ہے روایت کرتے ہیں کہ دوشخص آپ ہے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب ماز کا دقت آ جائے تو اذان دینااورتم دونوں میں جو بڑا ہو وہتمہاراامام بن جائے۔

نشری جند الباب میں امام بخدی صدیث این مجد کول نے ہیں۔ چونکہ اس کی سندضعیف ہاس کے اس کے ارش دنبوی ہونے کا ذکر نہیں کیا۔

# باب من جلس في المسجد ينتظر الصلواة و فضل المساجد (مجدين نمازكا تظارين بيض والئوادمين كابيان)

٢٢٣: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال المنتكة تصلى على احدكم مادام في مصلاه مالم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه الايزال احدكم في صلوة ماكانت الصلواة تحبسه أن ينقلب الى اهلة الا الصلوة

٩٢٥: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثنى خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال سعة يظلهم الله فى ظله عوم الاظل الاظلم الاعاد وشآب نشأ فى عبادة ربه و رجل قلبه معلق فى المساجد ورجلان تحآبا فى الله اجتمعا عليه و تغرقاً عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق اخفآء حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

۲۲۲: حدثنا قتيبة حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس هل اتخذرسول الله صلح الله عليه وسلم خاتماً فقال بعم اخر ليلة صلواة العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعد ما صلح فقال صلر الناس و رقد و اولم تزالوا في صلوة مندانتظر تموها قال فكاني انظر الى و بيص خاتمه

(اس کے نہیں آسکتا)اوروہ مخض جو چھپا کرصدقہ دے، یہال تک کداس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم ندہوکداس کے داہنے ہاتھ نے کیاخرچ کیا،اوروہ مخض جوخلوت میں اللہ کو یاوکرےاوراس کی آنکھیں (آنسوؤں سے )تر ہوج کیں۔

ترجم ۲۲۲: حضرت انس سے پوچھا گیا، کیارسول النتائی نے ناگوشی بنائی تھی (ینبیں؟) انھوں نے کہا کہ ایک رات آپ نے عش اکی نماز میں نصف شب تک دیرکر دی پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا منہ اماری طرف کیا، اور فر مایا کہ لوگ نماز پڑھ کرسور ہے (لیکن) تم بعب تک انتظار میں رہو گے، گویا نماز ہی میں رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں، گویا میں (اب بھی) آپ کی انگوشی کی چک و کھے رہا ہوں۔ تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ احادیث میں انتظار صلوۃ دونوں طرح کا ذکر ہوا ہے نماز سے قبل کا بھی اور بعد کا بھی ، لیکن دوسر سے کا تعمل صف سے زیادہ ثابت نہیں ہے، قبو لہ سبعة یظلهم اللہ پرفر مایا کہ بحض روایات میں چھکاذ کر ہے، اس کے لئے مشہور قاعدہ ذہن میں رکھنا چا ہے کہ مفہوم عدد معتبر نہیں ہے۔ متنف اوقات میں مختلف وق تی گئی ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان کوائی طرح ہیں فرمادیں۔

قولہ و رجلان قعابا فی اللہ پرفر، یا کہ اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ وہ دونوں سنے کے وقت پر بھی اور جدا ہونے کے وقت بھی ذکر اللہ مقصود و ذکر اللہ مقصود و ذکر اللہ مقصود و کے اللہ مقصود و مطاوب شھیرے گا۔ اور اس سے عام طور سے سنے اور جدا ہونے کے وقت بھی ذکر اللہ کی فضیلت نگلت ہے۔

### باب فضل من خرج الى المسجد و من راح

## اس مخص کی نضیات کا بیان جوستی وشام کے وقت مجد جائے

۲۲: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عن خدآ الى المسجد اوراح عن عطآء بن يسارعن ابى هريرة عن النبى صلح الله عليه وسلم قال من غدآ الى المسجد اوراح اعدالله له انزله من الجنة كلما غدا اوراح

تر جمیہ: حضرت ابو ہرمیرہ نی کریم علیہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص صبح وشام (وونوں وقت)مبجد جائے ،اللہ تعالے اس کے لئے جنت سے اس کی (اس قدر)مہمانی مہیا کرےگا،جس قدروہ گیر ہوگا۔

تشریخ: حضرت نفرمایا که بهال متن بخاری بیل من خوج باورحاشید بیل دو مرانسخد به "من غدا" اوروبی اولی به حاصل حدیث کا بیب که کست بخاری بیل من خوج به اورحاشید بیل دو مرانسخد به الله به بین بیل به بیل از بیل ایس کے لئے اس کے لئے اتن بی مهمانی وضیافت جنت بسے مہیں کرے گا،اور جس طرح برخض اپنے مہمان کے لئے ضیافت کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ میج وشام اور جرنم زو حاضری کے وقت حق تعالی بھی اس کا اجتمام فرماتے ہیں۔۔۔۔ سبحانه ما اعظم شافته و فضله

# باب اذا اقیمت الصلواۃ الاالمکتوبۃ جب نماز کی تکبیر ہوجائے توسوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں

۲۲٪ حدثت عبد المعزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله عبد الله عبد وسلم برجدح قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهزين اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلاً من الازديقال له مالک بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلاً وقد اقيمت الصلوة يصلى ركعتين قلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى عند ومعاذ عن شعبة في مالک وقال اله اسحاق عن سعد عن عبد الله بن بحينة وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن مالک بن محببنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ملک ہے نے ایک مخص کودورکعت نماز پڑھتے و یکھا حالانکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی بتورسول خدا علی نے اس سے فرمایا کہ مج کی چاررکعتیں ہیں؟ کیا مج کی چاررکعتیں ہیں؟

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ایک گروہ الی ظاہر کا حدیث الباب کے ظاہر پر ہی مل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر جماعت شروع ہوئی تو جو تحفی اس وقت کوئی تماز پر حد ہا ہے تو وہ باطل ہوگئ ، طال تکدائر جہتدین میں ہے کی کا بھی یہ ذہب نہیں ہے ، اور وہ سب بھی کہتے ہیں کہ نماز پوری کر لے اور قطع نہ کرے۔ پھر امام شافعی کا قول جدید بیہ اواکہ جب سے کی کا اور جماعت شروع ہوجائے تو کوئی نماز نہ پر می جا عند نہ کہ کا اور خوا میں کہ کے اور خوا میں کہ اور کہ ہوجائے تو کوئی نماز نہ ہوجائے تو کوئی نماز نہ پر می ہوجائے تو کوئی نماز نہ ہوجائے تو کوئی نماز نہ ہوجائے تو کوئی نماز نہ پر می ہوجائے تو کوئی نماز نہ پر میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو سے ایک اس کہ ہی ہی تو لے بر ہر اور خوا میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو تھی ہوگئی ہو

مجت و نظر: حضرت کے فرمایا کہ امام شافعی کا استدلال حدیث ترجمۃ الباب کے عموم سے ہے کہ اس میں اقامت کے بعد دوسری نماز سے مطلقار وک دیا گیاہے، خواہ وہ مجد میں ہویا باہر، لہذا مج کی دور کعات سنت کا جواز باتی نہیں رہا، امام طحاویؒ نے اس کا جواب بید یا کہ ترجمہ دالی حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، جیبا کہ خود امام بخاریؒ کے طریقہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ترجمۃ الباب میں باب تول النبی عظی اذا اقیست المصلوق الخ نہیں لکھا، ورندوہ حسب عادت ای طرح تعبیر کرتے۔اگر چانھوں نے اپنے رسالے آراء شاف الا ہام ص ۵ (مطبع علیمی دیلی) میں اس کو مرفوعا ہی ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خارج میں ان کے طریق استدلال میں توسع ہوتا ہے جبکہ میج بخاری کے اعدوہ مضبوط و معظم روبیا فقیار کرتے ہیں۔

## امام بخاری کے بدیمی البطلان دعاوی:

ا مام بخاری میچ کے علاوہ دوسرے تالیفات میں تو بعض اوقات ایسی بات بھی لکھ دیتے ہیں جو بدیبی المطلان ہوتی ہے۔مثلا رسالہ رفع البیدین ص کا (مطبع محمد کی لا ہور) میں دعویٰ کیا کہ کسی ایک صحابی ہے بھی بیٹا بت نہیں ہوا کہ اس نے رفع بدین نہیں کیا، اس طرح رسالہ قراءت ص کا میں بیددعویٰ کیا کہ صحابہ قائلین قراء قاخلف الامام کا مسلک بیٹھا کہ رکوع پالینے سے رکعت نہیں ملتی۔ حالا نکہ بیدعاوی نا قابل قبول ہیں، جیسا کہ میں نے ان کواپنے رسائل نیل الفرقد بین اور فصل الخطاب میں مفصل ککھ دیا ہے۔

راقم الحروف وض کرتا ہے کہ امام بخاری نے اول تو احد اک رکعۃ بادر اک انو کوع کے مسئل کوتر اوۃ فاتحہ طف الامام کے ساتھ ہے جوڑ لگا دیا ہے، پھرخودی غیر قائلین صحابہ کے نام زیادہ گنا نے جیں، اور قائلین عرصرف حضرت ابو ہر بر آگا ذکر کیا ہے اور ذبن کو مسئل قراءت کی طرف تھمائے کے لئے ان کا ارشاد "اقوا بھا فی نفسک" لائے جیں، جبکہ ساتھ بی ان کا ارشاد حتی تدرک الامام فسئل قراءت کی طرف تھمائے کے لئے تھا، لینی انسام فسئل فراد سے الک مسئل دوسر محابہ سے الگ صرف اور اک الامام تا محمال کے لئے تھا، لینی انسام فلام کے کہ تھا، کینی انسام فلام کے کہ تو اور اک الاحسام فللو کوع سے ایک سیکنڈ فل بھی اگر مقتدی نے امام کے ساتھ شرکت کر کی تورکعت پالی، اس جس ہے کہ الانسام قائم کی الاحسام فللو کوع سے ایک سیکنڈ فل بھی اگر مقتدی نے امام کے ساتھ شرکت کر کی تورکعت پالی، اس جس ہے کہ الانسام قائم بھی جس مدرک رکعت ہوگا؟

علامدنووی نے المجموع ص ۱۳/۲۱ میں لکھا کہ مسئلہ ادراک رکعت بادراک الرکوع ہی میچ دصواب ہے، جس کی تصریح امام شافعی نے میں کی ہے اور جماہیراصحاب و جماہیر علاءامت اس کے قائل ہیں اورا حادیث نبویہ ہی بھی بھی جبی کی ثابت ہے بلکہ سب ہی لوگوں کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے، صرف مبنی ( تلمیذا بن ٹنزیمہ) نے ان کی مخالفت کی ہے اور تقی الدین بک نے اس کی تائید کی ہے۔ الخ علامہ شوکانی بھی اس کے قائل ہوئے ہیں مگر پھرانھوں نے اپنے فراوئ میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔ (معارف السن ص ۲/۳۳۲)

حضرت شاہ صاحب کا ارشافہ معارف السنن می ۱۳/۲۸ میں اورالعرف الشذی می ۱۵۳ میں ہے کہ امام بخاری نے جوعدم اوراک رکھ با دراک الرکوئ کا مسئلہ افقیار کیا ہے اوراس بارے میں حضرت ابو ہریرہ کوبھی اپنے موافق دکھلایا ہے وہ صحیح نہیں کونکہ موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ ہے ابو ہریرہ ہے کہ مالی کہ اور قراءت میں حضرت ابو ہریرہ کی اس کوبچہ وہمی ل کیا ، اور قراءت فاتحہ فوت ہوجانے کی وجہ سے وہ فیر کمیر سے محوم ہوا ، اور دوسرے آثار ہے ہی حضرت ابو ہریرہ کا مسلک کہی ابت ہوا کہ وہ امام کی انحتا للرکوئ سے فیل نماز میں ل جانے کو اور اک رکھت مانے تھے ، اور قاتحہ پانے کو واجب نے قرار دیتے تھے، البذا امام بخاری کا مسلک فیکورہ رسالہ قراء قطف الامام ندسلف کے موافق ہے نہ مطابق ہے ، اور امام قراء قطف الامام ندسلف کے موافق ہے نہ مطابق ہے ۔ اور حالہ میں اور ایک رہو ہے وہ کے کی جائے۔ تو بعداس کومرف ابو برکومنی و فیرہ ایک دونے اختیار کیا ہے۔ اور جالما لک میں ایک بعداس کومرف ابو برکومنی و فیرہ ایک دونے اختیار کیا ہے۔ اور جالما لک میں ایک بعداس کومرف ابو برکومنی و فیرہ وایک دونے اختیار کیا ہے۔ اور جالما لک میں ایک بعداس کومرف ابو برکومنی و فیرہ وایک دونے اختیار کیا ہے۔ اور جالما لک میں ایک بی تحقیق درج ہود کے کی کی جائے۔

بخاري كي حديث الباب مين دوغلطيان

حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر بید بھی فرمایا: امام بخاری اپنی سیح میں تو کف نسان کرتے ہیں، لیکن ہاہر خوب جیز نسانی کرتے ۔
اللہ فیض الباری می ۲/۱۹۸ میں بھی حضرت کے بی ارشاوات ورج ہیں البت رسال قراءت خف الامام کی جگہ منبط کی تلفی اور سبقت قلم ہے جزور فع الیدین الکہ ویا ہے۔ صاحب فیض اگر مراجعت کتب کا التزام کرتے تو ایسی اغلاط حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب نہوتیں (مؤلف)

یں بیکیا چیز ہے؟ دیکھوان کی تالیف جز والقراءة اور جز ورفع الیدین، پھر فرمایا کہ امام بخاری نے صدیث الباب کی روایت مالک بن تحسینہ سے کی ہے حالا تکدووتو مسلمان بھی شہوا تھا۔ سے کی ہے حالا تکدووتو مسلمان بھی شہوا تھا۔ سے کی ہے حالاتک ہیں ہے کہ بچسید کو مالک کی مال ذکر کیا گیا، جبکہ دومالک کی بیوی اورعبداللہ کی مال ہے۔

شخفیق مزید: حضرت نفرمایا: میری خمیق به که بعض احادیث بطوراصول سلمه شائع هوگئ تحیس اورای لئے ان کی سندین نبیس لمی تعیس ، حدیث الباب "اذا اقیمت المصلوة فلا صلوة الا المه کتوبه" مجمی غالباای قبیل ہے ہوگی ،اور من کان له اعام بھی ای طرح کی ہوگی ، نیزنمی شنالیتیر او بھی جو حنیہ پیش کرتے ہیں ، پھرفر مایا تمکن ہے میراریاصول بعض جگہ حنیہ کومعزبھی ہوگا۔

عزم جهرت اور قبام دیویند: حضرت نے ضمنا فرمایا کہ بیں ہارادہ ہجرت وطن ( تشمیر ) چھوڑ کرآیا تھا، دیو بند ۱۸ سال رہا چیرسال تک مدرسہ سے کوئی وظیفہ یا تخواہ نہیں لی، پھر نکاح ہوا تو ضرور تیں پڑھیں اور تخواہ لی۔ شروع بیں علم دین کی تخصیل کا جذبہ صرف اپنے ہزرگوں کا امتاع تھا، ندد نیا چیش نظرتمی ، نددین کی خدمت کا ہی خالص جذبہ تھا۔

شمان فنافی العلم: ہم نے علامہ کوڑی اور حضرت شاہ صاحب و عالم ایسے دیکھے جن کی شان سیح معنی جی فنانی العلم کی تھی، اور خدانے ان دونوں کوئیم سیح ، وقت نظر اور حافظہ بھی بے نظیر عطافر مایا تھا ہزار ہا سائل مشکلہ کی تحقیق اس طرح کی کہ بایدوشاید لیکن افسوس ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم کی اشاعت اتن بھی نہ ہوگی۔ اور بیبہت بڑی کو تابی ارباب اہتمام وار العلوم دیو بند کی مختل کے معفرت سے تحقیق و تالیفی کام نہ لئے گئے ، اور صرف دوس پر اکتفاکی ٹی، یہ بھی ضروری تھا کہ حضرت کو مصر، شام اور ترک کے اسفار کرائے جاتے اور حضرت و ہاں طویل طویل قیام کر کے افادہ واستفادہ فرماتے۔ حضرت کے دشتہ زواج کے لئے بھی کسی کھی انداز استخار ہوگئی ہوئی۔ اور آپ کے علمی افادات اور تھی و ستاویز ات کی حفاظت کرتے ، کیا جاتا کہ اس خاندان کے لوگ آپ کے علم افضل کے سیح قدروان ہوتے اور آپ کے علمی افادات اور تھی و ستاویز ات کی حفاظت کرتے ،

## امام بخاری اور رفع یدین پر دعوائے اتفاق صحابہ

حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین ص ۸۷ میں لکھا:۔امام بخاری کے دعوے ندکور کے خلاف خود ان کے تلمیذ وخلیفہ امام ترندیؓ نے فیصلہ دیا ہے، انھوں نے لکھا کہ ترک رفع سے قائل بہت سے صحابہ و تابعین تھے، اور ہمارے نزدیک ترک رفع حضرت عمر، حضرت علی، ابن مسعودہ ابو ہریرہ ابن محر، براہ بن عاز ب اور کعب ابن مجر ہے اور تابعین میں سے اصحاب علی وابن مسعودؓ، جما ہیرا ہل کو فی ، بہت سے الل مدینہ اور درسرے اہل بلا دے بھی فابت ہے۔ پھر حضرتؓ نے ابن تر م اور ابن قیم کی غلطیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حضرتؓ نے ابن تر م اور ابن قیم کی غلطیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حضرتؓ نے ابن تر م اور ابن قیم کی غلطیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حضرتؓ نے ابن تر م اور ابن قیم کی غلطیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حضرتؓ ہے دونوں درسالوں فصل الخطاب اور نیل الفرقدین مع حاشیہ کا مطالعہ ہرعالم ششتنل بالحدیث کو ضرور کرتا جائے۔

تحقیق مرید: حضرت شاه صاحب نے فرمایا کرمیرے نزدیک مدیث نبوی "اذا اقیمت المصلوة فلا صلوة الا المسکتوبة" کاخشاه مقصدا قامت صلوة کے بعد دوسرے کی نمازی ممانعت مجد کے اندر ہے، ای لئے امام ابو حنیہ کا ند ہب جواز فی الخارج کا ہے، کہ نظر شارع میں داخل مجدوضارج کے احکام الگ الگ ہیں۔ (دیکموفیض الباری ص ۲/۲۰)

امام شافعی کا مسلک میہ ہے کہ اقامت کے بعد کوئی دوسری تماز نہ سمجد کے اندر پڑھ سکتا ہے نہ باہر۔ حالا تکدراوی حدیث حضرت این عرضافتو کی موطا کہا م یا لک بیس ہے اور دوسرے راوی حضرت این عباس کا فتو کی محانی الا ٹارطحاوی بیس ہے کہ سے کہ کا دورکعت خارج سمجد پڑھی جا تیں اگر چدا مام نے ٹماز فرض شروع کر دی ہو۔ پھر یہاں ایک حدیث سے این ٹزیمہ کی بھی ہے جوعمہ قاتاری ص ااے ۲/۲ بیس فقل ہوئی کہ حضور علیہ السلام اقامت نماز کے وقت نظے تو لوگوں کو دیکھا کہ جلدی جلدی جلدی دورکعت پڑھ دے ہیں، آپ نے فرمایا کیا دونمازی ایک ساتھ ؟ پھر آپ نے نے ممانعت فرمائی کہ اقامت ہوجائے تو مجد میں دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔

اگراس مدیث کی نقل محمح ہے تواس ہے واضح نیملٹل جاتا ہے کہ ممانعت صرف مجد کے اندر کی ہے اور یہ چونکہ خاص طور ہے منح کی سنتوں کا واقعہ ہے تو اس بات کا بھی جواب ہو جائے گا کہ پچھے مدیثوں میں عام نماز وں کے وقت کی ممانعت آئی ہے بلکہ کسی میں فجر کو بھی ممانعت کے تحت داخل کیا گیا ہے۔ لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔

للبذائی این خزیمہ کی حدیث میں گوتر ہے ہوگی۔ گر جھے تر دد ہے کہ کہیں حافظ میٹن نے بیردالہ سبقت قلم سے ندد ہے دیا ہو، کیونکہ بہت ہی زود قلم ہے۔ ساری قد وری کوایک دن میں نقل کر لیا تھا، لوگوں کوان کی کھی ہوئی کتا ہیں پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی ،اور بعض سرتہ خود بھی اپنی تحریر وقت سے پڑھتے تھے، دوسرے اس سے شبہ ہوا کہ حافظ نے یہاں این خزیمہ کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ تاریخ بخاری وسند بزار وغیرہ کا دیا ہے۔ جس میں مجد کا ذکر نہیں ہے۔ (فتح ص ۲۰/۱۰)

عفرت ؒ نے افسوں کے ساتھ فر آیا کہ''عینی کے حوالہ ذکورہ کی تھیجے وتحقیق بھی نہیں ہوسکتی کیونکہ تھے ابن فزیمہ کا تھی نسخ بھی دنیا ہیں کہیں موجود نہیں ہے،البنتہ سنا ہے کہ جرمن کے کتب خانہ ہیں ایک تہائی حصہ ہے،اس پر حافظ کے دستھا ایں اور حافظ کے ہاتھ ہیں تھی صحیحے ابین خز بیمہ شما کئع ہوگئی

راقم الخروف عرض كرتا ب كريدهفرت كفرات فدكوره درس بخارى شريق مورخة الشي ١٩٣٧ء كي جير، ميرى درى بياض م ١٩٥٠ من

ا جیببات ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں ٹارخ بخاری و مند بزار کے حوالہ سے تحدین تماراورابن البائرین کی روایت کا ذکر کیا ہے اور ممکن ہے وغیر اما میں بھی اس کے جوالہ کے منعمر ہو، اوران کے پاس وہ موجود بھی تن اور عمدة القاری میں بھی اس کا حوالہ ویکھا ہوگا، بھر بھی اس کے حوالہ کی صراحت نہیں کی مہمی الیہ البائری میں کہا ہی کہ منفیہ کے مقابلہ میں حنفیہ کو فائدہ نہ گئے جائے ، کیونکہ الباتو وہ فتح الباری میں کیا بی کرتے ہیں کہ حنفیہ کے فائدہ کی صدیمت مقام بحث سے ہٹائی تھی ، تا کہ شافیہ کے مقابلہ میں حنفیہ کو فائدہ کی البادہ فائدہ فائدہ کی مدیمت مقام بحث سے ہٹا کر دوسرے مقام ہیں ذکر کردیے ہیں۔ کہما اشار البہ العلامة المکشمیری وافذ تعالی اعلیم۔

درج اوراس طرح یادیمی چیےاب س رہا ہوں، خداکی شان کر کی ورجیمی کے قربان جائے کہ جن کتابوں کے لئے ہمارے اکابرزیارت کور سے تھے، وہ آج ہمارے ساسن طبح ہوکرآ گئی چیں، آگر چاس امر کا انتہائی رنج و طال بھی ہے کہ اب ان کتابوں کی قدر کرنے والے تو کیا مطالعہ کرنے والے بھی نہیں چیں بھی جی بخاری شریعے بورک آگئی چیں، آگر چاس امر کا انتہائی رنج و طال بھی ہوئے گئی گراس کے درس کا حق اوا کرنے والا جرار میں ایک بھی مشکل ہے ہوگا فن رجال کا علم تو جیسے بالکل ہی ختم ہوگیا جو صدیث کا نصف علم ہے۔ ہمارے دور کے علماء جس ہے بہت ہے علماء کی صدیقی تالیفات میں رجائی انتہائی اسف! کی صدیقی تالیفات میں رجائی انتہائی کی مائے جو الله جب و یالما سف! جاری تعدید کی تعدید کر تیوری ( تمیذ رشید علامہ تشمیری ) کی رائے تو ہے کہ اس زمانہ جس جبکہ مارس عربیہ کے درس بخاری ہے ہوائی وسعت مطالعہ می حروم چیں تو ان کے درس بخاری ہے ہوائے فروغ مدیت کے سافید و مغیر مقلدیت ہی کوعوج و ترقی سلے گی۔ واللہ تعالی اعلم

بات شاید دور جاری ہے مگر خیال تو فر مائے کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر در س بخاری شریف میں تحقیق کا دریا بہاتے بہاتے کہ اس تک جاتی تھی، مجھے این فزیمہ ہی بھیشد نوادر عالم میں ہے رہی ، تحقیق کا ستارا کس قد ردور دراز آسان سے تو ژکر لانے کی سعی کی جاری ہے،
تاکہ حضور علیہ السلام کی ایک مجھے وقو می ترسنت کی نشان دہی کرد ہے میں کوئی بھی کور کیرا پی طرف سے اٹھا کر ندر کھ دی جائے ، فوب ہی فر مایا تھا
شخ المند حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہ 'میر کیا بار بار کہ کرتے ہو کہ ابوصنیف نے بیدائے دی، وہ رائے دی ہر گرزئیں ، وہ ان کی رائے نہیں
ہے بلکدوہ جیتے فیصلے دیے بچے ہیں وہ سب بالکل معنی الملامہ معانی حدیث نبوی ہیں' پہلے بھی کہیں لکھا تھا اور اب بھر یا دد لا دوں کہ بیش خالف
وہ بلند ترین اور مایہ تازمتی تھے ، جن کوامام بخاری نے اعلم اہل زمانہ کی چھوڑ کر جالوں کی تقلید کر لی ، بیا شارہ جس ذات اقد ت کی طرف گیا ہوں ، اس وقت دہرا کرا پی اور دوسروں کی اذہب تلب کا باعث بنائیں چا ہتا۔

مرا در دیست اندر دل اگر گویم زبان سوز د در کرم در کسم ترسم که مغیر استخوان سوز د

اب هي حواله كي بات يحي من ليخ إمطوع مح اين قزيم حكم عالا على حديث أُبر الاالبروايت محمد بن ما رائسارى عن شويك بن عبد المله. وهو ابن ابي نمو. عن انس قال خوج النبي مالي حين اقيمت المصلوة، فرأى ناساً يصلون وكعنين بالعجلة، فقال:. "اصلامان معاً؟ فنهي ان يصلح في المسجد اذا اقيمت الصلاة.

اس كے حاشيہ بين لكھا كيا كاس حديث كى اسامتح ہے۔اور دوسر مُحيثى ناصرالدين البانى نے لكھا كه ابن الى ضرر جال شيخين بي ہے ہيں، ليكن حافظ نے كہا: مدوق يخطى (تے ہيں، كمى خطا بھى كرتے ہيں)۔

اس سے قبل صدیث نمبر۱۱۲۳ میں سعب فخر بعدا قامت کی ہے، اس کے بارے میں ناصرصاحب نے حاشید یا کہ اس کی استاد ضعیف ہے، صالح بن رستم ابوعا مرتز ارکثیر الخطاء ہے ( لینی به کثرت خطا کرتا ہے، دوسرے یہ کہ حدیث نمبر۱۱۲۳ ونمبر ۱۱۲۵ میں سمجد کے اندر کا واقعہ ہے، جو بحث سے خارج ہے۔ لہٰذا خارج کا جوازنی المسجد کی قید سے بخولی ثابت ہے۔

یہاں بیام بھی قابلی ذکرہے کہ جھے ابن تزیر کی احادیث ندکورہ پر باب کاعنوان اس طرح ہے:۔ "باب السهبی عن ان یصلے دکھتی الفجر بعد الاقامة، صد قول من زعم انهما تصلیان و الامام یصلی الفریضة" خیال کیاجائے کہ حدیث نمبر ۱۲۳ ا پی فی المسجد کی قیدایام شافعی کے قول کی ضدہے، یاامام ابو حذیث کی۔ پھر خود ممانعت کے رادی حضرت ابن محرّفے بھی تو ممانعت کو مجدی کے ساتھ مخصوص سمجھا تھا، ای لئے وہ مجد بیس تو دوسروں کورو کتے تھے گرخو دعمل بیتھا کہ جب بھی اقامت سی لیتے تھے تو صبح کی سنتیں اپنی بہن حفزت هفعه کے گھریڑھ کرمبحدیش واخل ہوا کرتے تھے، (فتح الباری سلام) ایسانی علامہ بھکی نے شرح نسائی جس لکھا ہے، اور حفزت این عرص دوایت بھی نقل کی ہے کہ "لا صلوۃ فی المسجد اذا اقیمت الصلوۃ" حفزت شاہ صاحبؒ نے قرمایا کہ شرح نسائی کانسخدراند پر جس موجود ہے، اور عالیًا کہیں اور موجود نیس ہے۔ نیز فرمایا میرا گمان ہے کہ بیروایت ضعیف ہے۔ مزید تفصیل معادف السنن م اے ۸۸ جلد دالح میں دیکھی جائے۔

تشجيح ابن خزيمه كامرتبه

فاضل محتر م دکتور مصطفے الاعظمی عفیضیم دنیائے اسلام کے عوا اوراہل علم کے خصوصاً عظیم شکریہ کے ستی ہیں کہ انہوں نے ترکی کا سفر کر کے اعتبول ( مکتبہ احمرالثالث ) سے مخطوطہ حجے این خزیر کا فوٹو حاصل کیا۔ اس مخطوطہ کے اس میں اورا کیے صفی کی 18 سے اساتک سفر کی اعتبار کی صدر پر کتنی جلدوں جس آ سے گا۔ آپ سطری ہیں۔ اعظمی صاحب نے بہیں لکھا کہ مطبوعہ دوجلہ وں جس مخطوطہ کا کتنا مواد آگیا ہے اور باتی حصد مرید کتنی جلدوں جس آ سے گا۔ آپ نے بہی سے کھا کہ اس مخطوطہ کے علاوہ اب تک کسی دوسر نے نوز کا علم نہیں ہوسکا ہے اور شاید بورپ جس بھی اس کا وجود کہیں نہیں ہے۔ آپ نے بہی کھا کہ مخطوطہ کے پہلے ورق پر اس کا نام ''صحیح این خزیمہ'' لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب کے شروع جس نام "مختصر المختصر من المسند المصحیح " درج ہے۔ اور یہ بات شبہ جس ڈالتی ہے۔ الخ مقدمہ ص

راقم المحروف كا خيال ہے كه اس مخطوط كے نام تو دونوں ہى ہوں گے، ادراى لئے ہميشہ لوگوں كواشتہا ہ بھى رہا ہوگا ، ادرشايد يورپ (جرئن دغيرہ) كے ننځوں پر بھى نام كے اشتباه كى دجہ سے يقين نہ ہوا ہوگا ، جس طرح استنبول كانسخہ بھى لوگوں كى نظر سے او بھل رہا ہے ، اور بقول ڈاكٹر صاحب كے صرف ان كودريافت ہوا۔

محترم اعظی صاحب نے اپنے مقدمہ بھی محتق نصب الرا پیکا شکوہ کیا ہے کہ انہوں نے سیح ابن فزیر کو بخاری ، سلم ، ابوداؤوونسائی سے کم مرجہ بتلایا ہے ، اور فتح المغیب کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ کتاب ابن تزیمہ بھی احادیث ہیں ، جن کو ابن فزیمہ نے سیح قرار دیا حالا نکدان کا درجہ حسن سے زیادہ نہیں ہے۔ اعظی صاحب نے لکھا کہ اس تول کی تقنید کی ضرورت نہیں ، کیونکہ فود کتاب ہی اس کی تر دید کے لئے کافی ہے۔ (ص ۲۱) کیکن ص ۲۲ ہیں محادین کیڑکار کیارک فود بھی نقل کیا اور فتح المغیب کا نفتہ ذکور بھی احمہ شاکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے ، پھر لکھا ، '' ہیں کہتا ہوں کہ جواحادیث اس میں ہیں وہ مرکبتا ہوں کہ جا ابن فتزیمہ مسیح ہیں ، بلکہ اس میں وہ بھی ہیں جو درجہ کی اور سیح ابن فتزیم رف سیح وسن احادیث اس میں ہیں ہیں ہیں میں ہیں ہیں ہو کہ جواحادیث اس میں مسیف صحب سے کہتا ہوں کہ میں ہیں ہو کہ جواحادیث اس میں مسیف صحب سے مقتبی نہیں الا تا درآ ، جیسا کہ تعلیقا سے حدیثیں بھی ہیں اگر چدو ، بہت کم ہیں ہزسبت کی وحسن کے اوروائی یا شدید منصف والی احادیث تو ملیں گی ہی نہیں الا تا درآ ، جیسا کہ تعلیقا سے واضح ہوجائے گا ، ہم نہیں بھی سیکے کھتی نصب الرا ہی کہا سے اگری کیوں گی تھی کہ اس کو خاص طور سے ہوف ما مت بنایا گیا ، جبکہ اس سے حاضح ہوجائے گا ، ہم نہیں بھی سیکے کھتی نصب الرا ہی کہا ہی تھی کہا گیا تھا۔ سے واضح ہوجائے گا ، ہم نہیں بھی سیکے کھتی نصب الرا ہی کہا ہیں بنایا گیا ، جبکہ اس کو خاص طور سے ہوف ملامت بنایا گیا ، جبکہ اس

### كتاب التوحيدلا بن خزيمه كاذكر

صحح نذکور تے بل محدث ابن تزیمہ کی کتب التوحید شائع ہو پکل ہے، جس پر پہلے امام رازی وغیرہ نے نقدِ شدید کیا تھا۔ اور اب ایشاعت کے بعد علامہ کوٹری وغیرہ نے تفصیلی نقد کیا ہے، ملاحظہ ہومقالات کوثری وغیرہ۔

تکملہ: صحیح ابن فزیمہ ہے متعلق جبکہ وہ اب شائع ہوگئ ہے، اتن بات اور بھی ذ بمن نشین کر لیٹی چاہئے کہ وہ صحیح عدیث کے بارے بیس متسافل میں، اور انہوں نے اپنی سیح میں زیادہ تروہی احادیث و آٹار جمع کئے ہیں، جوان کی فقہی رائے کے مطابق تھے، مثلاً ص۲۱۹۲ میں کئی سطر کا عنوان قائم کر کے بیٹا بت کرنے کی سعی کی کے فرض جن کی ایک رکھت اگر طلوع مٹس نے ٹل پڑھ کی جائے اور دوسری طلوع کی حالت میں تو نماز سی اور ہور ہوگئے۔ اور اس کے ظاف دائے والوں کو جائل قر اردیا، پھرای کے لئے ایک حدیث پیش کردی، دوسرے حضرات کا متدل ذکر کیس ۔ پھر نہیں کیا۔ ہم اس کی پوری بحث پہلے لکھے بچے ہیں۔ یاص ۱۹۳ میں دفع ید بن المرکوع و بعد الرکوع و بعد و قائم کیا اور اس کو بھی حضور علیہ السلام کے ایک جمل و عام تھم سے تابت کیا، دوسری طرف کے والاک کی مصرف این ابی شیب کود کے محمد کا کہا اور اس کو بھی حضور علیہ السلام کے ایک جمل و عام تھم سے تابت کیا، دوسری طرف کے والاک کے لئائل اور اس کو بھی کہ مصرف این ابی شیب کود کھے کہ سے 17 میں اس کے ایک جمل و عام تھم سے تابت کیا، دوسری طرف کے والاک اس کے ایک بھی اور تھی ہور کہ 17 میں ابی سے بھی حقیقت ہے گراس کے مصنف این ابی شیب نے ان مسائل میں انہوں نے حیات کہا تھی ہوگی اور پیشر مسائل میں انہوں نے حیفی و گھی و نیر و اس کا فلا تھی ہوگی اور بھتر مسائل میں انہوں نے حیفی و نیر و اس کا فلا تھی ہوگی اور و گئا رو بھی اس کے دائل بھی ان کے مسائل کے والائل بھی ان کے سائل کے دائل بھی ان کی میاب کے ان بھی کے مسائل کو بنیا و بنا کر اور این حزم کی کی وغیرہ کوسا سے رکھ کر علامہ این تیم نے اعلام الموقعین میں حذیہ کے اس کے ان بھی کے مسائل کو بنیا و بنا کر ان کو با ہم لا انے کا نہا سے خطر ناک موار ہور کی کی ان کے دائل کے اس کے تھی میں دینے کھی ان کے دائل کے ان می کے سائل کو بنیا و بنا کر اور این حزم کی کھی وغیرہ کو سائل کو نمی کے ان می کو تھی تھی دور کی کو ان کو نمی کو

کتاب التوحید لابن خزیمد سے متعلق بھی اتن بات اور کھی ہے کہ صدیث وضع السمو ات علی اصبع میں قول یہود پر جوحضور علیہ السلام کے مخک کو بعض حصرات نے تاکید و تقریر پرچمول کیا ہے ، اس کا حافظ ابن ججڑنے بھی شرح بخاری میں ردکیا ہے ، اور وہاں ابن خزیمہ کی مختلطی بتلائی ہے ، اور اس کتاب کو حققین نے باب عقائد میں نا قابل اعتباد کتب میں سے شار کیا ہے ، امام رازی نے بھی آیت لیسس کے مضلہ شیء کے تحت اس کاردواؤر کیا ہے۔ (السنے اصفیل میں ام)

السيف ص ١٠١٨ ين يهى ہے كہ محدث ابن فزيم باوجود وسعي علم نقد وحديث كے علم اصول الدين (عقائد) سے ناوا تف ہے، اور
اس امر كا اعتراف خود بھى انہوں نے كيا ہے (كما فى الاساء والسفات يہ فى ص ٢٠٠) اور امام رازى نے توان كى كتاب التوحيد كو كتاب الشرك

تك كهد ديا ہے، گھر ص ٢٠١ يس لكھا كہ وہ اگر كى امر بي صواب اختيار كرتے بيں تو معتقدات بيل كتى بى بار غلطى بھى كرتے بيں اى كے ان
كى كتاب التوحيد كاروكھنے كى ضرورت ہے۔ اور جن ابن فزيم ہے امام طحاوى نے روایت كى ہے وہ صاحب كتاب التوحيد نييس بكد و مرے
بيں ۔ علام ابن المجوزى عنبائى نے دفع شبهة التشبيه ص االمس لكھا كہ قاضى ابو يعلى ضبلى نے عين كوئن تعالى كى صفي زاكد كى الذات قرار ويا ہے
اور ان سے قبل ابن فزيم ہے كہ فول المو بينا عينان بنظر بھما) ہمار سے دب كى دوآ تكھيں ہيں جن ہے وہ دو كي اس سے بار ماد نے
اور ان سے قبل ابن فزيم ہے كہ فول كى دوآ تكھيں ہيں، كين بيسب ابتدائے ہے، جس پركوئى دليل شركى ان سب كے پائيس ہے۔
اور صدیت ليس باعور سے بطور دليل خطاب استدال كرنا ہى غلط ہے، نيزمحدث ابن فزيمہ نے قول بارى تعالى المهم او جسل يعشوں بھا
اور صدیت ليس باعور سے بطور دليل خطاب استدال كرنا ہى غلط ہے، نيزمحدث ابن فزيمہ نے قول بارى تعالى المهم او جسل يعشوں بھا
(نبر ١٩٥٥ اعراف) سے خدا كے ياؤں بھى ثابت كے ہيں۔

محترم دکتوراعظی صاحب فیضهم نے مقدمہ میچ این فزیمہ میں ایس محدث این فزیمہ کی منقبت میں طبقات الشافعیہ اور سیراعلام النبلاء کے حوالہ سے مید مجمی ذکر کیا کہ دووزن کے طریقہ ہے واقف نہ تھے اور نہ دیں اور بیس میں فرق کر سکتے تھے ان کے پوتے نے بیان کی کہ بسا وقات ہم ان سے دیں لے لیتے تھے اور ووان کو پانچ ہی سجھتے تھے۔اگر میرچے ہے تو خود ان کا اقرار واعتراف اصول وعقائمہ کے دقیق مسائل نہ بچھ کے کا بھی درست ہی بچھنا چاہے ، اور بیضروری ہے بھی نہیں کہ ایک فض اگر تدث ہو شلا تو وہ ضرور فقیہ بھی ہو یا متعلم واصولی بھی ہو، بیاس لئے بھی لکھتا پڑا کہ اس دور کے ہمارے سلنی بھائی محدث این خزیمہ کی کتاب التوحید پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ و المنحق احق اس ان یہ بھائی ، علم عقا کہ واصول بھی محدث علام بیمتی کی کتاب اللتاء والصفات بڑے پایدگی گراں قدروم عتمدتا لیف ہے ، جو ہندوستان بھی بھی عرصہ ہواشائع ہوئی تھی اور اب علام کوٹری کے نہا ہے محققانہ محدثانہ دواشی کے ساتھ دار احیاء المنسو اث المعومی، ہیروت لبنان سے شائع ہوگئی ہو اس کا مطابعہ ہم عالم دھتی کوکرتا چاہے۔علامہ نے عقا کہ دورجائی صدیث پر بے نظیر کلام کیا ہے ، راتم المحروف کے پاس یہاں کا مطبوعہ نے بھی تھا اور اب بیروت وال بھی آگیا ہے۔ فالمحدللہ اولا وآخرا

بیروت سے مال ہی شن ذرید ہوائی پارسل ملنے والی کتابوں شن ایک اہم ترین کتاب "السمعجم المفھوس لالفاظ الحدیث المنبوی" بھی ہے۔ جس کی بہلی جلد هخیم طلائی سنبری لا 194 میں لیدن ( الینڈ ) سے شائع ہوئی تھی۔ اور ساتویں آخری جلد 1949 میں شائع ہوئی تھی مدیث کے دری وتصنیف کا مشغلد دیکنے والوں کے لئے تعمیت غیر متر تبہ سے کم نہیں ہے، کے ونکہ یورپ کے مستشر قیمن غیر سلم علماء کی برہا برس کی کاوش و محنت اور صرف زر کثیر کے بعد طبع ہو کر شائع ہوئی ،اس کو حروف تبیل کے ذرید مرتب کیا گیا ہے کہ محاج ستہ وغیرہ نو کتب مدیث میں جس لفظ کو بھی تلاش کرنا ہوؤ رائی دیریش اس کے والہ سے اس لفظ اور صدیث کو حاصل کر لیں گے۔ کتنی کارآ مدیمتی چیز ہے، گراب اس سے فاکدہ اٹھانے والے ہمارے کتنے مولفین واسا تذ واحد یث بین؟ اکبرال آبادی نے جی کہا تھا۔

### باب حدالمريض ان يشهد الجماعة

۲۲۹: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال ثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسود كنا عند عائشة فذكر نا المواظبة على الصلوة والتعظيم نها قالت لما مرض النبي صلح الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلوة فاذن فقال مروا ابابكر فليصل بالناس فقيل له ان ايا بكر رجل اسيف اذا اقام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس واعادفاعادو اله فاعادالثالثه فقال انكن صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل بالناس فخرج ابوبكر يصلى فوجدالنبي صلح الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى ابن رجلين كاني انظر الى رجليه تخطان الارض من الوجع فارادابوبكر ان يتاخر فاوما اليه النبي صلح الله عليه وسلم من مكان النبي صلح الله عليه وسلم عني بعد عن عليه وسلم و ابوبكر يصلى الله عليه وسلم عني بعد عن عليه وسلم و ابوبكر يصلى بعد و الوبكر يصلى يصلون بعلون بعلون ابوبكر يصلى قائماً

تر جمہ: حضرت اسودرضی اللہ تعالی عدرواے کرتے ہیں کہ بم حضرت عائشہ من اللہ تعالی عنہا کے پاس (بیٹے ہوئے) نمازی پابندی اور
اس کی بزرگی کا بیان کررہے منے تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کر یم علی اللہ اس مرض ہیں جس ہیں آپ نے وفات پائی ، جتالا ہوئے ، اور
نماز کا وقت آیا۔ اوراذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکرے کہدو، کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ویں ، آپ سے عرض کیا گیا کہ ابو بکر ترم دل آدمی
ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو شدت غم سے ) وہ نماز نہ پڑھا سکیس کے ، دوبارہ پھر آپ نے فرمایا ، پھر لوگوں نے وہی عرض کیا ، سہ بارہ آپ نے حکم فرمایا ، اور فرمایا ، کہتم یوسف کے تھیرے میں لینے والی عورتوں کی طرح معلوم ہوتی ) ہو، ابو بکر سے کہو، کہ وہ لوگوں کونماز

پڑھاہ یں، چنانچہ (کہددیا گیا) ابو بکر ثماز پڑھانے چلے، استے ٹس نی تالیک نے اپ آپ میں پچھ نفت (مرض کی) پائی ہتو آپ دوآ دمیوں کے درمیان میں سہارا لے کر نکلے، گویا میں (اب بھی) آپ کے دونوں پیروں کی طرف دیکھ رہی ہوں، کہ یہ سبب (ضعف) مرض کے زمین پر گھسٹتے ہوئے جانے ہتے، پس ابو بکڑنے چاہا کہ پیچھے ہے جا کیں، نی کریم تالیک نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، پھرآپ لائے گئے، پہلان تک کہ ابو بکڑنے کہ پہلویس آپ میٹھ گئے، اعمش سے بو چھا گیا، کہ کیا نی کریم تھا تھے نماز پڑھتے تھے، اور ابو بکرآپ کی نماز کی افتد اء کرتے تھے اور لوگ ابو بکڑی نماز کی افتد اور ایو بھا کے اس نے اور ابو بھر گئے، اور ابو بکڑ گھڑے ہوئے نماز بڑھتے تھے۔

ابو بکڑنے کہ باکمیں جانب بیٹھ گئے، اور ابو بکڑ گھڑے ہوئے نماز بڑھتے تھے۔

• ٢٣ : حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى قال اخبرنى عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله عند الله قال قالت عائشة لما ثقل النبى صلى الله عليه وسلم واشتدو جعه استاذن ازواجه ان يسموض في بيتى فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس و بين رجل اخر قال عبيدالله فذكرت ذلك لا بن عباس ماقالت عآئشة فقال لى وهل تدرى من الرجل الذي لم تسلم عائشة قلت لاقال هو على بن ابي طالب الله عالم الله عالم عائشة قلت لاقال هو على بن ابي طالب الله عالم عائشة قلت لاقال هو على بن ابي طالب الله عليه بن ابي طالب الله بن الله بن ابي طالب الله بن ابي طالب الله بن ابي طالب الله بن الله بن اله بن ابي طالب الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن اله بن الله بن الله

تر جمہ: حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنباروایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علی کے بیار ہوئے اور مرض آپ کا ہڑھ گیا، تو آپ نے اپنی بیمیوں سے اجازت ما تکی کہ میرے گھر میں آپ کی جارواری کی جائے ہیں کہ جب نے اجازت دے دی، پس آپ دو آ دمیوں کے درمیان میں (سہارالے کر نماز کو) لگے، آپ کے دونوں بیرز مین پر گھسٹتے جاتے تھے، اور آپ عباس کے اور ایک اور خض کے درمیان میں (سہارا) لگائے ہوئے تھے، عبداللہ کہتے ہیں کہ جھے ہے جو کچھے معزت عائش نے بیان کیا تھا، اس کا ذکر ابن عباس سے کیا، انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ دوسر اضف کون تھا، جس کا نام معزت عائش نے نہیں لیا، میں نے کہا، نہیں انہوں نے کہا، وہ معزت علی بن الی طالب تھے۔

تشری : معلوم ہوا کہ جب تک آتی ہمی طافت ہاتی ہو کہ کسی آ دی کے سہارے مجدیں جاسکے، اس وفت تک اس کو جماعت نہ چھوڑنی چاہئے۔ تاہم حالات مرض ومریض مختلف ہوتے ہیں کوئی قاعدہ اس سلسلہ میں بنانا مشکل ہے، حضور علیہ السلام ایسی حالت میں بھی وو کے سہارے معجد میں تشریف لائے ، گراس کو واجب نہیں قرار دے سکتے ، اور خود حضور علیہ السلام بھی کی روز تک علیل رہے اور بہت می نمازوں میں شرکت نہیں فرمائی ، اگر وجوب ہوتا تو آ ہے ہرنماز میں شرکت فرماتے۔

علامہ بیمق نے نکھا کہ آپ ستر ہنماز وں میں شریک نہ ہوسکے، پانچے روز علائت کا سلسلہ رہا جیسا کہ حدیدہ مسلم ہے معلوم ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک ان دنوں میں چار نمازوں کی شرکت ثابت ہے۔ جن میں ہے ایک پہلے دن جعرات کی عشاء اور دوسری فجر دوشنیکی ہے۔

''اسیف'' کا تر جمد حضرت نے فرمایا نرم دل جومنموم رہتا ہو۔ صواحب بوسف نے فرمایا کہ حضرت عائشہ ظاہر میں تو حضرت ابو بکڑ کے اسیف ہونے کا عذر کر رہی تھیں اور دل میں یہ کھنکا تھا کہ کہیں لوگ ان کی امامت سے بدفالی نہلیں ( کہ یہ اچھے ام ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام اچھے نہ ہوئے اور وفات ہوگئی۔ وجہ تشبید یہ کہ حضرت بوسف علیہ السلام والی عورتیں بھی دل میں پچھے بات رکھتی تھیں اور ظاہر دوسری بات کرتی تھیں۔ وکذائی لاتح الباری س ۲۸۱۰۵

### باب الرخصة في المطرو العلة ان يصلى في رحله بارش اورعذركي بناير گريس نماز پڙھ لينے كي اجازت كابيان

۱۳۲: حدثت عبدالله بن يوسف قبال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلوة ليلة ذات بردوريح ثم قبال الاصلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلح الله عليه وسلم كان يامو المؤذن اذاكانت ليلة ذات يردومطريقول الاصلوا في الرحال

٢٣٢: حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصارى ان عبان ابن مالك كان يؤم قومه و هو اعمر و انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله انها تكون الظلمة والسيل وانارجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجآء ه وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن تحب ان اصلى فاشار الى مكان البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمدا ۱۹۳۰ : حفرت نافع روایت کرتے ہیں که حفرت این عرفے ایک سرداور بوادار شب میں نمازی اوان دی، جس میں بیمی کہدویا، کہ لوگوا اپنے اسپے اسپے کھروں میں نماز پڑھاو، اس کے بعد کہا کہ رسول خدا علیہ کے موؤن کو تھے دیے تھے، جب رات سرداور ہارش کی بورات کہددے الا صلوا فی الموحال: .

ترجمہ اسمالا: حضرت محود بن رہی انصاری روایت کرتے ہیں، کہ عتبابی اپنی قوم کی امامت کیا کرتے ہے (چونکہ) وہ نابینا ہے انہوں نے رسول خدا علیہ ہے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ (بھی) اندھرا ہوتا ہے، اور پانی (بہتا) ہوتا ہے، اور بی اندھا آ دی ہوں، (اس وقت نہیں آ سکتا) تو یا رسول اللہ آ پ میرے گھر میں کی جگہ نماز پڑھا دیجے، تا کہ میں اس کو مصلے بنالوں، پس رسول خدا علیہ فی ان کے ہاں) تشریف لائے اور فرمایا، جہاں تم کہو، نماز پڑھ دوں، انہوں نے گھر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کردیا۔ وہاں رسول خدا علیہ نے نماز پڑھی۔ تشریخ : معلوم ہوا کہ بارش ہیں جب راستہ خراب ہوجائے تو جماعت کا ترک کردینا جائز ہے، لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بارش میں جب راستہ خراب ہوجائے تو جماعت کا ترک کردینا جائز ہے، لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بارش زیادہ ہوتو وہ حضیہ کے یہاں نماز برحد کے لئے بھی عذر بن سی ہے، اوراس کا فیصلہ اپنے دل ہے کرنا ہوں کی جب سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ کو وہ سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ کی وہ سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ کیا ہم جس وہ کیلے جوالے کو دور کے جانے کی وجہ سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ کیا ہم جس وہ کہ جانے کی وجہ سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ کیا ہم جس وہ کہ جیا ہے کی وہ سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ کیا ہم جس وہ کیلے جوالے کو دور کیلے جوالے کی دور سے درست ہی فیصلہ کرتا ہی گیا ہم جس وہ کہے جوالے کی دور سے درست ہی فیصلہ کرتا ہے، اگر چہ دور وہ کیا ہم جس وہ کیلے جوالے کر کردیا جائے کہ کردیا جوالے کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردی ہو کردیا ہو کردیا

تولدالا صلوا فی الم حال پرفر مایا کرفالبا بیا علان اؤان پوری کرنے کے بعد ہی ہوگا، پھر یہ کہ حضور طیہ السلام نے حضرت متبان ما بینا کوترک جماعت کی اجازت وی اور حضرت ابن ام مکتوم کونہیں دی ، اس کی ایک وجہ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لقل ہے کہ حضور نے ایک کے رخصت پر عمل کو پہند فر مایا اور دوسر سے کے لئے عزیمت کو ، میر سے زو کیک بیفر ق ہے کہ ایک اؤان کوئن سکتے ہوں گے ، وسر سے نہیں ، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے ، پھر یہ کہا عذار کے بھی مراتب ہوتے ہیں ، شاید حضرت این ام مکتوم کا عذر حضرت عتبان کے مدر سے کہ درجہ کا ہو ۔ اس لئے ایک کورخصت وی اور دوسر سے کونہ دی ہو ، اگلے باب کی ایک حدیث بخاری سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ ایک خض نے اپنے زیادہ بھاری جسم والے ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے عذر کیا کہ میں آپ کے ساتھ تماز نہیں پڑھ سکتا ، تو آپ نے اس وایت کوبھی یہاں تا تیما چیش کیا ہے ، گروہ کول نظر ہے ، کیونکہ اس رجل سے حضرت اس کے گھر پر نماز پڑھی ، صاحب فیض کی عبارت ' فی نہ الباب' اور قال عتبان کومراو لینا اختال بعید ہے ، چنا نے محقق عین گے نبی کے اس اختال پر نقذ کیا ہے ۔ اور صاحب فیض کی عبارت ' فی نہ الباب' اور قال عتبان کومراو لینا اختال بعید ہے ، چنا نے محقق عین گے نبی کے معاوم اور این کومراو لینا اختال بعید ہے ، چنا نے محقق عین گے نبی ما فظ کے اس اختال پر نقذ کیا ہے ۔ اور صاحب فیض کی عبارت ' فی نہ الباب' اور قال

الحافظ وہوعتبان 'ان کی حسب عادت مسائحت ہے۔ کیونکہ صدیث نہ کورا گلے باب ش ہاور حافظ نے خود جزم نہیں کیا، بلکہ قبل ہے کی دوسرے کا قول نقل کیا ہے، اور نام بھی فاہر نہیں، جس سے اس قول کا وزن معلوم ہوسکا۔ حافظ عینی نے حدیث نہ کور کے تحت فا کدہ نمبر ۲ ش نیادہ موٹے ہوئے ہونے کو بھی اعذا ریز کی جماعت میں شامل کیا ہے اور صاحب صحیح این حبان سے دی اعذار ثابتہ من الحدیث نقل کئے، (۱) مرض مانع ہو (۲) حضور طعام ہوقت مغرب (۳) مجول بعض احوال میں (۴) زیادہ مٹایا (۵) شدید ضرورت مانع ہو (۲) مجد کے داستہ ش خوف ضیاع جان و مال ہو طعام ہوتت مذرب (۸) زیادہ ہارش (۹) زیادہ تاریخی جس میں چلنا دشوار (۱) الہمن بیاز وغیرہ بد بودار چیز کھائی ہو۔ (عمدہ نمبر ۲۵ میں)

# باب هل يصلى الاهام بمن حضروهل يخطب يوم الجمعة فى المطر (جمن قدراوك موجود إلى النابى كماته تماز يره ساء اوركيا جعدك ون بارش يلى بحل خطيه يره على ١٣٣٠ : حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبدالحميد صاحب الزيادى قال سمعت عبدالله بن المحارث قال خطبنا ابن عباس فى يوم ذى ردغ فامر المؤذن لما بلغ حى على المصلوة قال المسلوة فى الرحال فنظر بعضهم الى بعض كانهم انكر وافقال كانكم انكرتم هذا ان هذا فعله من هو خير منى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم انها عزمة وانى كرهت ان اخر جكم وعن حماد عن عاصم عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس تحوه غير انه قال كرهت ان اؤ ثمكم فتجيون تدوسون الطين الى ركبكم

٢٣٣: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحي عن ابي سلمة قال سالت اباسعيد الخدري فقال جآء ت سبحابة فيمبطوت حتى سال السقف و كان من جريد النخل فاقيمت الصلواة فرايت وسول الله صلح الله عليه وسلم يسجد في المآء والطين حتى رايت اثر الطين فرح جبهته

٣٣٥ : حدثنا إدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس بن سيرين قال سمعت انسايقول قال رجل من الانصار انى لآ استطيع الصلوة معك و كان رجلاً ضخماً فصنع النبى صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه الى منزله فبسطله حصيراً ونضح طوف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من ال الجارودلانس اكان النبى صلر الله عليه وسلم لصلى الضحى قال مارايته صلاها الايومند

تر جمہ ۱۹۳۳: حضرت عبداللہ بن حارث گابیان ہے کہ (ایک مرتبہ بارش کی دیہ ہے) کیچڑ ہوگئ تھی، حضرت ابن عباس نے اس دن خطبہ فرمایا، اورموذن سے کہددیا تھا کہ جب حسی عملی الصلواۃ پر پنچے تو یہ کہددے کہا ہے اسے گھروں شن نماز پڑھاو (یہ تن کر) لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے، گویا کہ انہوں نے (اس کو) براسمجھا، تو ایک عباس نے کہا، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس کو براسمجھا، بے شک اس کواس نے کیا ہے، جو جھے ہے بہتر تھے، لیتی نی کر یم علی ہے نے ، یہ بیٹی امر ہے، کہا ذان (سے سمجد میں آتا) واجب ہوجا تا ہے اور میس نے بی حضرت این عباس سے اس کو اس کے مرف اتنافرق ہے، کہ انہوں نے بیا چھانہ سمجھا کہ تہمیں تعلیف میں ڈائوں حضرت عاصم نے بھی حضرت این عباس سے اس طرح نقل کیا ہے، صرف اتنافرق ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جمجھا چھانہ معلوم ہوا کہ تہمیں گنھا کہ کروں ، یاتم مٹی کو گھٹوں تک روند تے آئ

تر جمہ ۱۹۳۷: حضرت ابوسلم دوایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدریؓ ہے بوچھا، توانہوں نے کہا، کدایک (مرتبہ) ابرآیا، اوروہ برسنے لگا، یہاں تک کہ جھت شیخے گلی، اور جھت (اس وقت تک) مجور کی شاخوں ہے (پی ہوئی) تھی، پھر نماز کی اقامت ہوئی، تو میں نے رسول خدا الله كوديكماك بانى اورشى بن جده كرتے تعے، يهال تك كمشى كارثر بس نے آپ كى چيشانى بس ديكما۔

تر جمہ ۱۳۵۵: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ انصار ہیں ہے ایک شخص نے (نی کریم علیاتی ہے) عرض کیا کہ ہیں (معذور ہوں) آپ

کے ہمراہ نماز نہیں پڑھ سکا، اور وہ فربا وی تھا (اس کے بعد، اس نے نی علیاتی کے لئے کھانا تیار کیا، اور آپ کواپ مکان میں بلایا، اور آپ

کے لئے چٹائی بچھا دی، اور چٹائی کے ایک کنارے کو دحودیا، اس پر آپ نے دور کعت نماز پڑھی، استے میں آل جارود میں ہے ایک شخص نے
انس سے بوچھا، کہ کیا نی کریم علیاتی نماز چاشت پڑھا کرتے تھے، انس نے کہا کہ میں نے سوائے اس دن کے بھی آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔
تشریح: مقصد ترجہ دا جادیث فہ کورہ واضح ہے کہ عذر کی حالت میں اگر رخصت بچھ کر پچھا گھر میں جا کرنماز نہ پڑھیں بلکہ گھر دل میں
پڑھ لیں اور دوسرے لوگ عزیمت بڑھل کر ہے مسجد میں آجا کیں، ان ہی کے ساتھ ایا م جماعت کرادے گا۔

باب اذاحضر الطعام واقيمت الصلواة وكان ابن عمريبدا بالعشآء وقال ابوالدردآء من فقه المرء اقباله٬ على حاجته حتى يقبل على صلوته و قلبه٬ فارغ

۲۳۲ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عآئشة عن النبي صلح الله عليه وسلم انه والله عليه وسلم انه فال اذاو ضع العشآء واقيمت الصلواة فابدء وا بالعشآء

٧٣٧: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذ قدم العشاء قابدء وابه قبل ان تصلو اصلوة المغرب و لاتعجلوا عن عشآئكم ٧٣٨: حدثنا عبيد بن اسمعيل عن ابى اسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشآء احدكم و اقيمت الصلوة فابدء و ابالعشآء و لالعجل حتى يفرغ منه و كان ابن عمريوضع له الطعام و تقام الصلوة فلاياتيها حتى يفرغ و انه ليسمع قرآء ة الامام وقال زهير و وهب ابن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذاكان احدكم على الطعام فلايعجل حتى يقضى حاجته منه و ان اقيمت الصلوة قال ابوعبدالله وحدثنى براهيم بن المنذرعن وهب بن عثمان و وهب مدنى

ترجمہ ۱۹۳۷: حضرت عائشد منی اللہ تعالی عنها نبی کریم علی ہے راویت کرتی میں کہ آپ نے فرمایا جب کھانا (سامنے) رکھ دیا جائے ،اور نمازی اقامت ہو، تو پہلے کھانا کھالو۔

ترجمہ کا ؟: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعظ کے فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے ، تو مخرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالو، اوراینے کھانے ہی جُلت نہ کرو۔

ترجمہ ۱۳۸۰: حضرت این عرفر وایت کرتے ہیں کدر سول خدا علی کے خربان کہ جبتم میں ہے کی کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت بھی ہوجائے تو پہلے کھانا کھا لے اور جلدی نہ کرے ، یہاں تک کداس سے فارغ نہ ہوجائے حضرت این عرف عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا اور جماعت بھی کھڑی ہوجاتی ، تو جب تک کھانے سے فارغ نہ ہوجاتے ، نماز میں نہ آتے ، حالانکہ وہ یقینا امام کی قراءت سنتے ہوتے تھے ، اور ذہیراور وہب بن عمان نے یہ سند مولی بن عقب، نافع ابن عرف کیا ہے کہ نی کر یم علی ہے فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے پر (بیٹے گیا) ہو، تو جلدی نہ کرے ، یہاں تک کدائی اشتہا اس سے پوری کرلے ، اگر چہ جماعت کھڑی ہو ، امام بخاری نے کہا ، کہ جھے ایرا ہیم بن منذ رنے وہب بن عمان سے روایت کیا ، اور وہب مدینہ کرائے والے تھے۔

تشری : حضرت گنگوہی قدس سرہ ، نے فر مایا کہ ترجمۃ الباب میں حضرت ابوالدروا جا تول اہم بخاری نے اس لئے نقل کیا تا کہ مختلف روایات میں جمع کی صورت نکل آئے ، کیونکہ بعض میں کھانا مقدم رکھنے کا تھم ہے جو یہاں درج میں اور بعض میں ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ ہے موفر نہ کیا جائے (کمانی ابی داؤد و غراہ صاحب المشکل قالی شرح النۃ ) پھر حاشید لام میں ہے تفصیل بھی ہے کہ علامہ شوکانی نے کہا: نظام راحادیث نقد بھی کی وجہ سے کھانے کوئی بھیشہ مقدم کیا جائے خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو، اور خواہ وہ کھانا کم ہویا زیادہ ، اور کھانے کوئی بھیشہ مقدم کیا جائے خواہ اس کی ضرورت ہویا نہ ہو، اور خواہ وہ کھانا کم ہویا زیادہ ، اور کھا ہے کہ اس کو افتتیار کیا ہے ، امام ترفری نے بھی بعض محاب و تا بعین سے تقذیم طعام ہی کو خواب ہونے کہ خطرہ ہویا نہ ہو اور کا کی کہا ہوگئی کہ کہا نے کہا ہوگئی کہ کھانا کہا ہوگئی کہ کھانے کے فاسد یا ہے مزہ ہونے کا ڈر ہوتو نماز کومو فرکر ہے ور نہیں ، شافعہ ہے کہ وفت میں گئیا تشری ہوتو کہا نا کھا ہوگئی کہ مقدار میں تو نماز کومو فرکر کے کھالے ور نہیں : ۔ جمہور کا مسلک ہے کہ وفت میں گئی ان ہوتو کہا نا کھا لے اور دل کو کھانا بھا ہوگئی کا ڈر ہوتو کہا نا ما عظم نے فرمایا کہ نماز کو کھانا بھا جو کہانا ہوگئی کا ڈر ہوتو کہانا کھا لے اور دل کو کھانا بھا کہ نماز کو گھانا بھا ہوگئی کا ڈر ہوتو کہانیا ور دھیان رہے ، لیکن اگر نماز کے وفت نگئے کا ڈر ہوتو پہلے نماز کو دھیان رہے ، لیکن اگر نماز کے وفت نگئے کا ڈر ہوتو پہلے نماز کو دھیان رہے ، ادام اس وقت نماز کی تا فیم کوئی ان دھی وجہ ہو کہ نہیں اور بھی صدیف افران کو دھیان رہے ۔

لبذا ابن جزم اور بعض شافعید کابیمسلک سی خمین کی کھانے کو ہی مقدم کیا جائے خواہ نماز کا وقت بھی نکل جائے اور شوکانی نے جوا مام احد کی طرف بیقول منسوب کیا کہ دو کھانے پر نماز کو مقدم کرنے سے نماز کو فاسد ہتا تے ہیں بیانشاب بھی سیح نہیں ہے کیونکہ موفق نے کھانا مقدم کرنے کو طرف مستحب کھانے کی موجودگی میں اگر نماز کر سے کو صرف مستحب کھانے کی موجودگی میں اگر نماز کال طریقتہ پر پڑھ کی جائے تو وہ درست ہوجائے گی۔

ا مام طحاویؓ نے مشکل الآ اور سام ۴/۲۰) میں تقدیم طعام کی روایات کوروز ودار کے لئے خاص کیا ہے اور نماز سے نماز مغرب کو متعین کیا ہے۔ گویادوسری نماز وں کے اوقات کے لئے سے تم نہیں ہے۔ (لامع الدراری ص ۱/۲۵۲)

حافظ نے علام محقق ابن وقیق العید بے تقل کیا کہ احادیث میں سب نمازی سراد نیس بلکہ مناسب ہے کہ ان کو صرف مغرب کی نماز پر محمول کیا جائے ، نقول علیہ السلام فابد وا بالعشاء اور دوسری روایت فابد وا به قبل ان تصلوا المعفوب ہے ہی ہی بات رائح معلوم ہوتی ہے ، اورایک حدیث میں بے کہ جب کھانا سائے آجائے اور کوئی تم میں سے روز ودار ہوتو کھائے کو مقدم کرو۔

علامہ فاکہائی نے کہا کہ 'صدیث کوعموم پر رکھنا جا ہیے کیونکہ علت عام ہے یعنی تشویش قلب کہ بھوک بیل خشوع صلوۃ حاصل نہ ہوگا اور نماز مغرب کا ذکر حصر کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ بعض مرتبہ غیرروزہ دار کھانے کا روزہ دار ہے بھی زیادہ خواہش مند ہوتا ہے''۔ پھر حافظ نے خود بھی تکھا کہ عموم پرمجمول کرنامعنی ومقصد کے لحاظ ہے بھی مناسب ہے کیونکہ بھوکا روزہ دار کی طرح ہے اور شام کا وقت صبح کی طرح ہے' لہٰذا حدیث کے لفظ ما تور پر انحصار ضروری نہیں معلوم ہوتا' علامہ بینی اور حافظ نے اور بھی تفصیل کی ہے۔مطالعہ کرلی جائے۔ہم نے خلاصہ دے دیا ہے۔ (فتح الباری میں ۱۶۰۱۹)

حمارت شاہ صاحب نے فرہایا کفتہی بات تو وہی ہے، جوسب کہتے ہیں، گرمیرے نزدیک اس تتم کے مسائل ہیں زیادہ توسع کرنا مناسب نہیں ہے، کوظ انسان کواپنے وین کی اصلاح وترتی کی فکرزیاوہ جاہئے، بنسبت دنیوی امور کھانے، پینے ،راحت وآسائش وغیرہ کے لئے تاکہ اعمال فیرکل کے لئے ذخیرہ ہوں، اور کوتا ہیوں وغفلت میں قیمتی وقت ضائع ندہوجائے لمقو لمہ تعالمی و لتنظر نفس ما قدمت لغدط ( مرحض کوموچنا جا ہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا ذخیرہ کیا ہے) کل سے مرادآ خرت ہے۔ یعنی آئ کی و نیوی محدود زندگی کی راحت وعیش میں پڑ کرکل کی آخرت والی ابدی زندگی سے ففلت نہ برتنی چاہیئے اور و ہال کی زندگی سنوار نے کی واحد صورت نیک اعمال کا ذخیرہ ہے۔

### باب اذادعي الامام الصلواة وبيده ماياكل

(جب تماز کے لئے امام کو بلایا جائے اوراس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوجو کھار ہاہو)

۱۳۹ : حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنى جعفر بن عمرو بن امية ان اباه قال رايت رسول الله صلح الله عليه وسلم ياكل ذراعاً يحتزمنها فدعى الى الصاوة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ

تر جمہ: حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ عمرو بن امیہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے رسول خدا عظیمتے کو ایک شانہ کھاتے ہوئے دیکھا، آپ اس میں سے گوشت کاٹ لیتے تھے، اسے میں آپ کونماز کے لئے بلایا گیا، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چھری آپ نے پنچے رکودی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونیس فرمایا (یعنی گوشت کھانے کے بعد)

تشریخ: حسب تحقیق حافظ اس باب می بیتالیا که پہلے باب می عم تقدیم طعام کا کا بطور استجاب تھا، وجوب کے لئے نہ تھا اور بعض حصرات نے یہ تفصیل کی کہ اقامت صلو قابل کھانا شروع کرنے کے ہو یا بعد کوان دونوں کا تھم الگ الگ ہے یا امام بخاری نے امام اور فیر امام کا مسئلہ جدا جد اس کے کہ اقام سابن المحیر نے کہا شاید حضور علیہ السلام نے خاص اپنے لئے عزیمت کو اختیار کیا ہواس لئے نماز کو کھانے بر مقدم کیا اور دومروں کورخصت برعل کرنے کا موقع دیا کیونکہ آپ خواہش طعام پر قابور کھنے کی دومروں سے زیادہ توت رکھتے تھے اور آپ کی برابر کون اپنی خواہشات پر کنٹرول کرسک تھا؟ لیکن اس استدلال پریہ شیبہ ہوسکتا ہے کہ مکن ہے حضور علیہ السلام جتنا پھی نے اور اس کے ہوں والتداعلی (اقراب لئے باقی کوچوڈ کر جماعت کے لئے تشریف لے ہوں والتداعلی (اقراب کی میں ان جا)

ہارے حضرت شاہ صاحب نے ایک توجیہ پر چیش کی کہ کھانا چونکہ خراب یا بے سزہ ہوجائے والانہیں تھا ممکن ہے حضور علیہ السلام نے ای لئے اس کو درمیان جس چھوڑ کر جماعت جس شرکت کی ترجح دی ہو۔

### باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلواة فخرج

(جو خض گھر کے کام کاج میں ہوا ورنماز کی تلمبیر کبی جائے تو نماز کے لئے کھڑا ہوجائے )

• ٢٣٠ : حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سالت عائشة ماكان النبى صلح الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة اهله تعنى خدمة اهله فاذا حضرت الصلوة خرج الى الصلوة

ترجمہ: حضرت اسوڈروایت کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشت ہو چھا کہ بی سلی اللہ علیہ دسلم اپنے گھر ہیں کیا کیا کرتے تھے! وہ بولیس کراپنے گھر والوں کی مہنت لینی خدمت ہیں (معروف) رہتے تھے جب نماز کا وقت آجا تا تو آپ نماز کے لئے چلے جاتے۔ تشریح : علامہ بینی اور حافظ نے فرمایا کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب ہے بیاشارہ کیا کہ کھانے کی طرح دوسرے اموز بیس ہیں کہ ان میں بھی جنے رہواور جماعت کی پرواہ نہ کرؤائی گئے حضور علیہ السلام کا تعامل ذکر کیا گیا کہ آپ فارغ اوقات میں گھر کے اندر گھر والوں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے گر جماعت کے وقت اس کوچھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ (مدرس ۲۵ مین وقی سات ب علامہ یکن نے یہ بھی لکھا کہ خود حضور علیہ السلام کا پنے ذاتی کام اور معمولات بھی اس بھی داخل ہیں کہ وکھ شائل تر ندی بیس ہے کہ آپ اس بھی داخل ہیں کہ وہ لیتے تیخ وغیرہ امام احمد وابن جان کی روایت بیس یہ بھی ہے کہ اپنا کپڑا ک آپ اپنے تیخ وفیرہ امام احمد وابن جان کی روایت بیس یہ بھی ہے کہ اپنا کپڑا ک لیتے تیخ ول درست کر لیتے تیخ حاکم نے اکلیل ہیں یہ بھی اضافہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی کسی عورت یا خاوم کوئیس مارا (عمرہ می 130) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: حضرت زرارہ بن ابی اوئی ایک تابعی تیے لو ہاڑان کا حال بھی یہ تھا کہ ہتھوڑ اا ٹھاتے ہوئے بھی اگر ادان کی آ وازین کی توان کی توان کی آ وازین کی توان کی توان کی آ وازین کی توان ک

پھر قرمایا کہ صدیث الباب کی سند ہیں حضرت اسود بھی ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے اخص تفافدہ ہیں ہے تئے حضرت عا کشٹ ہے اہم مسائل ہیں رجوع کرتے اوران کی خدمت ہیں ہدایا بھی پیش کرتے تئے رواۃ کوفہ ہیں ہے ہیں اوران کا مسلک بھی ترک رفتے یہ بین تھا اس سے خیال کرد کہ کیے جلیل القدرعالم تنظوران کے اسا تذہ کتنے بڑے مرتبہ کے تتھا ورای سے ان کے اختیار کردہ مسائل بڑک رفتے وغیرہ کی شان بھی بچھو۔

# باب من صلح بالناس و هو لايريد الآان يعلمهم صلواة النبي صلح الله عليه وسلم و سنته

(اس مخفی کابیان جولوگول کومرف اس لئے نماز پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اوران کی سنت سکھائے )

۱ ۲۳ : حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا و هيب قال حدثنا ايوب عن ابى قلابة قال جآء نامالك بن المحويرث فى مسجد ناهذا قال انى لاصلى بكم وما اريدالصلواة اصلى كيف رايت النبى صلح الله عليه وسلم يصلى فقلت لابى قلابه كيف كان يصلى قال مثل شيخنا هذا وكان الشيخ يجلس اذارفع راسه من السجود قيل ان ينهض فى الركعة الاولى السحود قيل ان ينهض فى الركعة الاولى السحود قيل السحود الله المناسبة المناس

ترجمہ: حضرت ابو قلابی وابت کتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حورث ہماری ای مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تہمارے سامنے نماز پڑھتا ہوں میرامقصود نماز پڑھتا ہوں میرامقصود نماز پڑھتا ہوں میرامقصود نماز پڑھتا ہوں ایوسے کہا کہ جس طرح میں نے نبی سلم کی نماز پڑھتے تھین ؟ وہ بولے کہ ہمارے اس شیخ کی شل اور شکھانے کو) پڑھتا ہوں ایوسے ہیں کہ میں نے ابوقلایہ ہے کہا کہ وہ کم مرح نونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

تشری : حضرت شاه صاحب: فرمایا کهای باب سے بیتلانا ہے کے نماز پڑھ کرا گردوسروں کو ملی طور پرتعلیم دی جائے تو وہ نماز بھی ضدا کیلئے ہی ہورت ہے دہ نماز میں مارہ کے اسلام موتی ہے استحد کہ دہ تام ہے بھی مجد کیلئے معلوم ہوتی ہے اورتحیۃ مجد کہلاتی ہے مگروہ بھی ضدا کیلئے ہے۔

قوله وكان الشيخة بحجلس

المعروف) میں ہام احمدے کہ اکثر احادیث ہے ترک جلسہ استراحت ثابت ،اور بخاری صسالا میں "ہاب المحکث بین المسجلةین" میں ان ہی مالک بن الحویرث کے تیسری رکعت کے بعد بیٹنے پرایوب کا بید بیمارک بھی نقل ہوا ہے کہ وہ ایسانعل کرتے تے، جو ہم نے وصرول کوکرتے ہوئے بیس دیکھا تقلیل کے لئے یہ کیا کم ہے کہ ایک محانی کہدر ہاہے کہ عمر بن سلمہ کے سواکس کوکرتے نہیں ویکھا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرہایا کہ اس سے جس سے جھا ہوں کہ بیجا۔ است احت بھی ضرور ہے، گر پھر ترک وخول بی آ گیا ہوگا ، ای
لئے ایوب وغیرہ نے انکارکیا ہے، جس طرح فرض مغرب سے قبل دور کھا ہے بھی ثابت ہو کیں گر پھر محول بی آ گئیں ای لئے حضرت ابن ہڑ
نے ان پرنگیری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر بھی ہیر سے نزد یک مختار ہیہ کہ اس سئلہ بی اختلاف صرف افضلیت کا ہے ، جیسا کہ علامہ طوائی کی دائے ہے میرا طریقہ ہے کہ اختلاف کو جھتا بھی ہو سے کم کرتا ہوں ، اور کیری بی جو جلساستراحت کی وجہ سے تجدہ تھو واجب کہا ہے وہ میر سے نزد یک اس حالت بی ہے کہ وہ مقدار سنت سے نیادہ ہوجائے نہ جب کہ مقدار سنت ہو، اس وقت مجدہ تو ہوئیں ہے ، دیو بند بی جھے سے یو چھاتو جس نے بی بتا یا اور اگر محارض بھی ہوتا تو شارح منیہ کو طوائی سے نسبت بی کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ میر سے نزد یک امام طحاوی کا یہ جواب کہ دوعذر کی وجہ سے تھا ، تو کی تیس ہے۔

# باب اهل العلم والفضل احق بالامامة (علم وضل والاامامت كازياده متى به )

۲۳۲: حدثنا اسخق بن نصرقال ثنا حسين عن زآئدة عن عبدالملك بن عمير قال حدثني ابوبردة عن ابى موسى قال مرض النبى صلح الله عليه وسلم فاشتدموضه فقال مرق ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة انه وجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس قال مرى ابابكر فليصل بالناس في حيوة فعادت فقال مرى ابابكر فليصل بالناس في حيوة النبى صلح الله عليه وسلم

۱۳۳ : حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عآئشة ام المؤمنين انها قالت ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال في مرضه مرو آابابكر يصلى بالناس قالت عآئشة قلت ان ابابكر اذاقام في مقامك لم يسمع الناس من البكآء فمر عمر فليصل بالناس من البكآء فمر عمر فليصل بالناس من البكآء فمر عمر فليصل للناس فقعلت حفصة فقال رسول الله صلح الله عليه وسلم . الكم لائتن صواحب يوسف مروّا ابا بكر فليصل للناس فقالت حفة لعآئشة ما كنت لا صيب منك خيراً

۲۳۳ : حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى انس ابن مالك ن الانصارى وكان تبع النبى صلح الله عليه وسلم وخدمه٬ و صحبه٬ ان ابابكر كان يصلى لهم فى وجع النبى صلح الله عليه وسلم اللذى توفى فيه حتى اذاكان يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلوة فكشف النبى صلح الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم كان وجهه٬ ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان تفتتن من المفرح برؤية النبى صلح الله عليه وسلم فنكص ابوبكر على عقبيه ليصل الصف وظن ان المنبى صلح الله عليه وسلم خارج الى الصلوة فاشار الينا النبى صلح الله عليه وسلم اتمواصلولكم و

ارخى الستر فتوفى من يومه صلح الله عليه وسلم

٧٣٥ : حدثت ابومعمو قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز عن انس قال لم يخوج النبي صلح المله عليه وسلم بالحجاب فرفعه المله عليه وسلم بالحجاب فرفعه وسلم عليه وسلم بالحجاب فرفعه فقال نبى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظراً كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الي ابى بكر ان يتقدم و ارخى النبي صلح الله عليه وسلم بيده الي ابى بكر ان يتقدم و ارخى النبي صلح الله عليه وسلم بيده الي ابى بكر ان يتقدم و ارخى النبي

۲۴۲: حدث يحيى بن سليمان قال حدثنى ابن وهب قال حدثنى يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبدالله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتدبرسول الله صلح الله عليه وسلم وجعه قل له في الصلوة فقال مروآ ابابكر فليصل بالناس قالت عآتشة ان ابابكر رجل رقيق اذاقراً غلبه البكآء قال مروه فليصل فعاودته فقال مروه فليصل انكن صواحب يوسف تابعه الزبيدى وابن اخى الزهرى واسخق بن يحيى الكلبي عن الزهرى وقال عقيل و معمر عن الزهرى عن حمزة عن النبي صلح الله عليه وسلم.

ترجمہ ۱۹۳۳: حضرت ابوموی روایت کرتے ہیں، کہ جب نی کریم علی یارہوئے، اور آپ کا مرض بڑھ گیا، تو آپ نے فر مایا کدابو بکڑے
کہو کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھاوی، حضرت عائشٹ نے کہا، کہ (حضرت) وہ فرم دل آ دی ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ ماکئیں گیر ہے۔ جنسور نے فر مایا نہیں، تم ابو بکر ہے ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں حضرت عائشہ چمرلوث کرآ گئیں تو حضور نے فر مایا کہ ابو
کر ہے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا ویں اور تم تو وہ عور تی (معلوم ہوتی ہو) جنسوں نے بوسف کو ( گھیررکھا تھا) ہی ابو بکڑے پاس حضور کا قاصد
( یکم لے کر ) آیا اور انہوں نے نمی کر بم اللہ کے ندگی ہیں لوگوں کو نماز پڑھائی :۔

تر جمہ ۱۹۳۳: حضرت عائش وایت کرتی جیں کہ درسول خداتھ گئے نے اپنی بیاری جس فرمایا کہ ابو کبڑے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھاویں، حضرت عائش کہتی ہیں، جس نے حصہ " ہے کہا کہتم حضورے عرض کرو کہ ابو بکڑ جنب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، تو رونے کی وجہ ہے لوگوں کو (اپنی قراءت) نہ سناسکیں گے۔ لبذا آپ عمر کو تھم دینے کہ وولوگوں کونماز پڑھاویں، پس حضہ "نے عرض کر دیا تو رسول خدا ملک نے نے فرمایا کہ ہٹوا تم تو وہ عورتیں ہوجو پوسف کو گھیرے ہوئے تھیں۔ ابو بکر تو تھم دو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھادیں، تو حصہ "نے حضرت عائشہ کے کہا، کہتم ہے جھے کوئی بھلائی طنے کی امید نہیں ۔۔

تر جمہ ۱۹۳۳: حضرت انس بن ما کٹ جورسول اللہ علی بیروی کرنے والے ، آپ کے خادم اور صحافی ہے ، روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی کے عرض وفات ہیں حضرت ابو بکر ٹوگوں کو نماز پڑھاتے ہے ، یہاں تک کہ جب دوشنہ کا دن ہوا اور لوگ نماز ہی صف بت ہے تو نی کریم علی نے جمرہ کا پردوا ٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف کھڑے ہوکر و کیمنے لگے ، اس وقت آپ کا چہرہ مبارک گویا مصحف کا صفحہ تھا ، گھرآپ بٹاشت ہے مسکرائے ۔ ہم لوگوں نے خوشی کی وجہ ہے جا ہا کہ نی علی ہے کہ کہ نے ہی مشخول ہوجا کیں اور ابو بکر اپنے چھلے پیروں پہلے ہث آپ تا کہ صف میں ال جا کیں وہ سمجھے کہ بی کریم ملی ہا نہ کے لئے آنے والے ہیں ، لیکن آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرلو، اور آپ نے بردہ ڈال دیا ، ای دن آپ نے وفات بائی صلی اللہ علیہ دسلم ترجمہ ۱۳۵۵: حضرت انس روایت کرتے ہیں، کہ (مرض وفات میں) ہی کریم الله تین دن باہر نہیں نظر، ایک دن نمازی اقامت ہوئی اور ابو بر آگے ہوئے کا چرونظر آتے ہی ہمارے سامنے ایما خوش کن منظر آگیا اور ابو بر آگے ہوئے کا چرونظر آتے ہی ہمارے سامنے ایما خوش کن منظر آگیا کہ اس سے ذیادہ کمی میسر نہ آیا تھا، پھر نبی کریم الله نے اپنے ہاتھ سے ابو بحرکوا شارہ کیا، کہ آگے ہوئے جا کیں اور نبی کریم الله نے پردہ گرا دیا، پھراس پرآپ کوقدرت نہوئی بہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

ترجمه ٢١٣٤ حفرت مخره بن عبداللداي والد يروايت كرت بير انبول في كهاكه جب رسول خدامل كا مرض بزه كيا، تو آب ے نمازی (امامت کے ) بارے میں عرض کمیا گیا، آپ نے فرمایا که ابو بکڑے کہو، کردہ اوگوں کونماز پڑھادی، حضرت عائشہ بولیس، کہ ابو بکڑا کیک فرم دلآدی ہیں۔ جب (نماز میں قرآن مجید) برحیس کے بتوان پروونا غالب آجائے گاء آپ نے فرمایاءان بی سے کہو کے وہ نماز برحا کیں، چمرووبارہ حضرت عائش نے وہی کہا، پھرآپ نے قرمایا کدان ہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کی ، تم تو بیسف کے زمانے کی مورتوں کی طرح (معلوم ہوتی ہو) زبیدی اورز بری کے بیتیج نے اس کے متالع حدیث روایت کی ہاور عقبل اور معمر نے پسندز بری وجزہ، رسول اللہ علق سے روایت کی ہے۔ تشرك اور بحث ونظر: قوله فانكن صواحب يوسف: يعنجس طرح حضرت بيسف عليدالسلام مصرى عورتس ان كي خلاف مرضى تفتكو كرتى تحيين يابيكه حضرت يوسف عليه السلام كى اور خيال بين تصاور عورتين كى دوسر به خيال بين، يابيركتم عورتين أوا بني بى بات چلايا كرتى مويه حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری نے اس باب میں حفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے کہ اعلم کوافر اُ پر مقدم کیا ہے۔ اور ایک روایت امام شافعی سے بھی اس کے موافق ہے ، لیکن مشہور قول ان کا اقر اُ کی تقدیم ہے اعلم پراور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف سے بھی بیمنقول ہے۔امام بخاری نے اپنے مسلک پرامامت سید تا ابو بکڑ سے استدلال کیا ہے، کیونکدوہ اعلم سے، بینی اگر اقر اُکی تقدیم ہوتی تو حضرت ابی بن کعب امامت کے متحق زیادہ ہوتے کہ وہ بعل مدیث اقر اُتھے۔امام بخاری نے مدیث سلم کی روایت بھی اپنی سمح میں نہیں لی ہے،جس ے تقدیم اقر اُ تھی ہے، اور جوشا فعیہ کا متدل ہے، اس کا جواب جاری طرف سے بیہے کے حدیث سلم اس زماند کے رواج وعرف پروارو ہوئی تقی ، ند بعد کے عرف بر، اس دور میں سب سے بڑا قاری وہ تھا جس کوقر آن مجیدزیا دہ یادتھا، کیونکہ وہ سب اہل زبان تھے، ان کوتھیج حروف وخارج کی ضرورت بی ندشی ، جتنایاد کرتے تھے،اس کو تھے ادا کرتے تھے ادر بچھ کر بڑھتے تھے،اس لئے اس کے عالم بھی ہوتے تھے، پھر جب اسلام اطراف کی طرف پھیلا اور مجم نے بھی قرآن مجید کو پڑھا تو وہ تھیج حروف کے قتاح ہوئے لہذا حدیث سلم ہمارے کل نزاع ہے خارج ہے،اس میں جس اقر اَ کی تقدیم ہے وہ اعلم بھی ہوتا تھا،البتہ بعد کواصطلاح وعرف بدل کی اور فقہاء کے تجوید ہے پڑھنے والے کو قاری کہا، تو اختلاف کھلا، اور امام شافعی نے قاری کوعالم پرتر جیج دی، امام صاحب وامام بغاری وغیرہ نے عالم کوتر جیج دی، یعنی جو بعدر ضروت صلو قاسیح حروف ادا کرسکتا ہےاورمسائل نماز ہے بھی واقف ہےوہ اس ہے زیادہ امامت کامستحق والل ہے جوصرف مجود قاری تو ہے مگرمسائل ہے واقف نیس ہے، چنانچیصاحب ہدایہ نے بچے وعویٰ کیا کہ پہلے اقر اُ اعلم بھی ہوتا تھا، کیونکہ سحا سیح بھی پڑھتے تھے اور قرآن مجید کے سارے معانی ومبانی سے واقف بھی ہوتے تھے، پھراس سے بالازمنہیں آتا کدان میں باہم علم میں نضیات نیٹی، وہ بھی ضرورتھی ،مثلاً حضرت ابن عباس کی شان علم تغییر قرآن میں سب ہے بڑھی ہوئی تھی ،اس کے علاوہ بیام بھی قابلی کیا ظ ہے کہ حدیثِ مسلم میں اگر چہ طاہرالفاظ ہے اقرأ کومقدم کیا گیا ہے، مگراس ہے بھی میمعلوم ہوتا ہے کہ وجہ ترجی علم ہی ہے کیونکہ دوسرا جملہ صدیثِ مسلم کا بیہ ہے کہ اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو وہ مقدم ہوگا جواعلم بالسنہ ہوگا۔ یعنی پہلے تو جس کوقر آن مجیدزیادہ یاد ہوگا اور ساتھ ہی معانی جاننے کی وجہ ہے اعلم بالقرآن بھی ہوگا ( کیونکہ اس وقت سب عی ایسے تھے کہ جتنا یا دہوتا سب کو بچھتے تھے ) وہ سب سے زیاد والمامت کامستحق ہوگا ،اس کے بعد وہ ہوگا جوعلم قرآن و مسائل میں بڑھا ہوا ہوخواہ اس کو قرآن مجید دوسرے ہے کم یا د ہو۔اس ہے صاف داضح ہوا کہ اصل ترجیح زیادتی ھفظ قرآن کے لئے نہیں بلکہ زیادتی عم کے لئے ہے۔ پھر یہ بات الگ ہے کہ حفظ وعلم کے لئے بھی لانہا یہ مراتب ہیں، غرض ہمارے نقباء نے الفاظ حدیث ہے تہا وہ معانی و مقاصد حدیث کی رعایہ کی اوران کو بھی ہے۔ وہ سیجے کہ حدیث ہیں اقر اُ کی تقدیم اس لئے گی گئی کہ اس زبانہ ہیں اقر اُ اعلم بھی ضرور مون تھا یہ ہوا تھا ہا ہم وہ اس کے معانی و مقاصد کو تہ بھتا تھا، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر وہ یا تھا تھا، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر وہ یا تھا تھا، اس کے بعد حضرت شاہ وہ سائل ہیں جو حضور عدید السلام کے طریق نماز اور اس کے بارے ہیں ہدایات کے علم و مشاہدہ سے عاصل ہوئے تھے۔ اور اعلم بالسنت میں مراو ہے کہ وہ بقد رضروں سے طریق خور سے پڑھنے کے ساتھ مسائل متعلقہ نماز کا علم بہ نماز اور اس کے بارے ہیں ہدایات کے علم و مشاہدہ سے عاصل ہوئے تھے۔ اور اعلم بالسنت میں مراو ہے کہ وہ بقد رضروں سے سب سے زیادہ علم بہم ، تقو کی تعلق ممائل متعلقہ نماز کا علم بہ نسبت و وسرول کے زیادہ رکھتا ہو، چنا نچہ حضرت ابو بکر شحاب کرام ہیں سے سب سے زیادہ علم بہم ، تقو کی تعلق مح القد، خوف و خشیت و السنت و مرول کے زیادہ کہ نماز ہوں کہ السلام انا اتقا کم لله و احتسا کم ( میں تم سب سے زیادہ علم سے ہی تجو یدوقر اور سے نہیں ، البذا جن اوصاف خدات تعالی کا خوف و خشیت رکھتا ہوں ) ظاہر ہے تقو کی و خشیت خداوندی کا تعلق علم سے ہے تجو یدوقر اور سے خیش اور سب سے بڑھے ہوئے جن کے ماری طرح حضرت ابو بکر بھی ان اوصاف نبو یہ ہیں اور سب سے بڑھے ہوئے جن کے موز است کی تھا کہ کہ حفظ کے لئے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی جگہ المت کے حفظ کے لئے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی جگہ الم مت کے مشتی حضرت ابو بکر کی کو تھا رہ اس کے مشتی حفظ کے لئے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی جگہ کے مشتی حفظ کے لئے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی کہ است کے مشتی حفظ کے لئے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی کہ اس کے مشتی حفظ کے لئے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی کہ اس کے مشاکر کی اس کے مشاکر کی ان اور ان کیا کہ ان کی کو کی کے مشاکل کی کی کہ کی کے کہ کی کو کی کو کور کی کو کی کو کی کے کہ کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کر کی کی کی کور کی کی کی کور ک

حضرت نے مزیدارشا دفرہایا کہ علم کے مقابلہ میں حفظ کی شان تو صدیث میں بھی کم ہے، کیونکہ حضرت ابو ہر بر ہ صحابہ میں سے سب سے بڑے حافظ صدیث نے، گرعلم وہم حدیث کے لحاظ سے یہاں بھی حضرت ابو بکر ہی کا درجہ سب سے او پر ہے حدیث نمبر ۱۳۳۳ میں ان فقتین کا ترجہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے خیال کیا کہ فروخوش ہے ہم میں تصلیلی پڑجائے گی۔

افا دہ اٹور: مفازی موی بن عقبہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک رکعت ابو بکر کے پیچے مسبوقا نہ پڑھی ہے اور میرا گمان ہے کہ جہاں سے پردہ اٹھایا تعاوی بی عقبہ کرافتہ اور گھر کی نمازی حالیت ہوئے رہے ، حضور علیہ السلام نے ظہر مفرب عشاہ اور لجر کی نمازی حالیت مرض میں پڑھی ہے، عصر کا ذکر نہیں ہے (راجع المغازی الخ) حضور علیہ السلام عشا کے وقت بھی نکلے ہیں اور خطہ کر جواہے ۔ اس طرح چار وقت نکلے ہیں اور بخاری کے الفاظ ہے بھی 1-8 جگہ ہے یہ نکلتا ہے۔ گر حافظ نے کہیں بول کر نہیں دیا اور صرف ایک ظہر کو مانے ہیں ، باتی کا انکار کرتے ہیں نیز فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے اوپر مشکیس ڈ الی کئی ہیں وہ عشاکا ہی وقت تھا اور مفرب کے وقت بھی نکلے ہیں اور شخکے کے وقت بھی نکلے ہیں اور شخکے کے وقت بھی نکلے ہیں اور شخکے کے وقت بھی ایک دکھت میں مسبوق ہوکر شرکت کی ہے ( کما ء فی ابنحاری ) لیس چارا وقات میں شرکت ٹابت ہے۔

### باب من قام الى جنب الامام لعلة

سی عذر کی بناپرمقتری کا امام کے بہلوں میں کھڑے ہوئے کا بیان

٢٣٧ : حدث أزكريا بن يحى حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امر رسول الله صلح الله عليه وسلم ابابكر ان يصلى بالناس في مرضه فكان يصلى بهم قال عروة فوجدرسول الله صلح الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فاذا ابوبكر يؤم الناس فلما راه ابوبكر استاخر فاشاراليه ان كماانت فجلس رسول الله صلح الله عليه وسلم حداء اى بكرالي جنبه فكان ابوبكر يصلى بصلوة ابى بكر

ترجمه: حضرت عائشروایت كرتی میں كەرسول خدا علقة نے اپنى بيارى میں تھم ديا كدو ولوگوں كونماز برها كيس چنا نچدو ولوگوں كونماز برهانے

گئے، عروہ (راوی حدیث) کہتے ہیں، کہ رسول خدا علیہ ہے نے اپنے جسم میں (مرض کی) پھے نفت دیکھی تو ہا ہرتشریف لائے، اس وقت ابو ہر سوگوں کے امام تھے، کین جب ابو ہکر نے آپ کو دیکھا، تو بیٹھے ہنا چاہا، آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہتم ای طرح رہو، پھررسول خدا علیہ ہے ابو ہکر کے ہرابران کے پہلو میں کھڑے ہوگئے، پس ابو ہکر رسول خدا علیہ ہے گئے گئی اور اگر ان کے پہلو میں کھڑے ہوگئے، پس ابو ہکر رسول خدا علیہ ہے گئے گئی اور اگر ان کے بہلو میں کھڑے ہوگئے۔ کہتر کے نتھے کو ہٹ تشریح کے دعفرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام محمد کے نز دیک امام کے ساتھ اگر صرف ایک مقدی ہوتو وہ ا،م کی برابری سے بہتر چھے کو ہٹ کر دا ابنی طرف کھڑا ہوگا، تا کہ امام سے آگے ہوئے کا احتمال شدر ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی ، اور اگر دومقدی ہوں تو ان کی جگہام کے بیٹھے ہے ، لیکن اگر ایک مقدی دا ابنی طرف اور دوسرا امام کے بائیں کھڑا ہوکر اقتد اگر بے تو وہ بھی امام ابو یوسف کے نز دیک کھی مگر وہ نہیں ہے۔ ہم مگر وہ کہتے ہیں ، مگر جگہ تک ہوکہ چھچے کھڑے نہ ہو تھیں قو ہمار سے نز دیک بھی مگر وہ نہیں ہے۔

قولدلعلّه: پرفرمایا که علت کے معنی اصل لغت عرب میں عرف مرض کے بین، اگر چہ پھراس کا استعمال وجہ وسبب کے لئے بھی ہونے لگا - ہے۔صاحب قاموس کی بھی بہی تھیں ہے۔

# باب من دخل ليؤم الناس فجآء الامام الاول فتاخر الاول اولم يتاخر جازت صلواة فيه عآئشة عن النبي صلح الله عليه وسلم

(اگر کوئی آ دمی نوگوں کی امامت کے لئے جائے 'پھرامام اول آ جاوے ٰ تو پہلافخص پیچھے ہے یا نہ ہے ،اس کی نماز ہوجائے گ' اس مضمون میں مصرت عائشہ نے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسم سے ایک روایت نقش کی ہے )

٢٣٨: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابى حازم بن دينار عن سهل بن سعدالساعد ان رسول الله صلے الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمرو بن عوف ليُصلح بينهم فحانت الصلوة فجآء الموزن الى ابى بكر فقال اتصلى بالناس فاقيم قال نعم فصلى ابوبكر فجاء رسول الله صلے الله عليه وسلم والناس فى المصلوة فتخلص حتى وقف فى الصف فصفق الناس و كان ابوبكر لايلتفت فى صلوته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم امتاخر ابوبكر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من ذلك ثم امتاخر ابوبكر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصر فى قال يا آبابكر مامنعك ان تثبت اذا مرتك فقال ابوبكر ماكان لابن ابى قحافة ان يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رايتكم يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى رايتكم اكثر تم التصفيق من تابه شئ فى صلوته فليسبح فانه اذاسح التفت اليه وانما التصفيق للنساء

ترجمہ: حضرت مہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، کہ رسول خدا تقطیقی بن عمر و بن عوف میں یا ہم صبح کرانے کے لئے تشریف لے گئے،
استے میں نماز کا وقت آگیا تو موذن ابو بکڑے پاس آیا اور ان ہے کہ کہ اگرتم لوگوں کونماز پڑھ دونو میں اقامت کہوں، انہوں نے کہاا چھا،
پس ابو بکر شماز پڑھانے گئے، استے میں رسول خدا تقطیقی آگئے اور لوگ نماز میں تھے، پس آپ (صفوں میں) داخل ہوئے، یہاں تک کہ
(مہلی) صف میں جا کر تقم رکتے ، لوگ تالی بجائے گئے، چونکہ ابو بکر ٹماز میں ادھرادھرنہ و کیھتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجا کیں،
تو انہوں نے دز دیدہ نظر سے دیکھا تو رسول خدا تقدیق نے انہیں اشارہ کیا کہتم اپنی جگہ پر کھڑے ربوتو ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے

حضورانور ملك كال ارشادكا شكرياداكيا، بمريجي بث ك، يهال تك كرصف ميل آكة ،اوررسول خدامل آ كريزه كة ،آپ نے نماز پڑھائی، پھر جب آپ فارغ ہوئے ،تو فرمایا کہ اُے ابو بکڑ جب میں نے تم کو تھم دیا تھا،تو تم کیوں نہ کھڑے رہے؟! ابو بکڑنے عرض کیا كدابوقافة كے بينے كى يى كال نيس ب، كدرول خدا علي كا كناز برهائ، پررول خدا علي نے (لوكوں سے ) فرمايا كريا سبب ہے کہ میں نے تم کودیکھاتم نے تالیاں بکثرت بجائیں (دیکھو) جب کی گونماز میں کوئی بات پیش آئے تواسے چاہئے ، کہ بجان اللہ کہددے، كيونكه جب وه سجان الله كهدد ملكا ،تواس كي طرف التفات كياجائ كااور باته يرباته مارنے كااشار همرف عورتوں كے لئے ركها كيا ہے۔ تشريح: حضرت شاه صاحب نے قول فصلے ابو بكر پر فرمايا: \_ جھے مصنف عبد الرزاق ميں روايت في ہے جس سے ثابت ہوا كديدواقعہ تيسر بسال جحرى كاب، اور روايت بي محلوم موتاب كديدواقعد بهت براناب، كيونكداس مين تصفيف كالجمي ذكرب، جو بهل دنول میں تھی، اس کے بعد تیج کے عظم سے وہ منسوخ ہوگی، لہذا بخاری کی اس مدیث الباب سے مسائل اخذ کرنا درست ندہوگا۔ مثلاً صعب اول تک پنچنا بغیراس کے کدوہاں جگہ خالی رو گئی ہو، تب تو دوسری صفوں کو چھوڑ کرآ کے جانا درست ہے، یا نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا، یا حمد کرنا، كه بيسب امورخصوصيت برمحول مول محاوران پرابعمل درست نه موگا، علامه ابن الجوزي نے بھی كہا كه ايك باتوں برفتيه كومل نبيس كرنا چاہیے نبدان کوسنت سمجھتا جا ہے جن پڑمل کا توارث ثابت نہ ہو،انہذا شا فعیہ کااس واقعہ کومتا خرقر اروینا میچے نہیں معلوم ہوتا۔ تولىفرقع الوبكريديد يرفرمايا فانكدرميان من المحاضانانعل متحن بيانيس؟اس بيفعل كے لئے ضابط وقاعد عكليديادركو و بهت ے مواضع میں کام آئے گا بھی تو حضورا کرم میں ہے گئے کی جانب ہے بھی تضویب وتقریر کی خطل کی ہوتی ہے اور بھی کسی کی اچھی نبیت کی۔ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہےاور جب تک بیٹابت ندموجائے کہ خاص طور سے وہ تصویب وتقریراں فعل کی بی ہے، تب تک اس کوسنت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ بعض اوقات و وقعل خود پسندیدہ نہیں ہوتا ہلکہ جس نیت صالحہ ہے دہ کیا گیا ہے صرف وہ نیت قابلی بخسین وتصویب ہوتی ہے۔البتہ اگر سمی تعل پرتعامل سلف منقول ہوتو وہ بھی اس فعل کی تقریر وتصویب کی دلیل بن سکتا ہے ،مثلاً سروی ہے کہ حضرت کلثوم بن ہوم نماز میں ہمیشہ سورة اخلاص پڑھا كرتے تھے،كى محالى نے اس بارے بين حضوراكرم على استفساركيا كدان كاريكل كيسا ہے؟ اور حضور عليه السلام كے سوال پرمعزت کلوم نے جواب دیا کرحضورا مجھاس سورت سے محبت ہے کونکاس مس مفت رحمان ہے، اس پرحضور علی نے فرمایا کہ اس کی مجت نے تھے جنت کامستحق بنادیا۔ تو بادجودحضورعلیدالسلام کی اتن مدح وتصویب رجیمی سوروا خلاص کے ہرنماز میں تکرار کے قعل کو مستحن یامسنون وستحب قرار نبیس دیاجا سکتاک آپ نے قو صرف اس کی نیت کی تحریف کی ہے۔ یکی بات جعزات محابہ نے بھی ہے، جوسارے اسع محدیدیں سے سب سے زیادہ ذکی و دانشمند تھے، ان میں سے کی نے بھی بحرار سورت پر عمل نہیں کیا، اور اس کو صرف ایک فحض کے لئے بشارت خیال کیا، ورنداس پرتعامل وتوارث ہوجاتا،اورخودحضورعلیدالسلام کا سوال کرنا ہی اس تعل کے ناپسندیدہ ہونے کے لئے کافی ہے (فرمایا ك غيرمقلدي مجيك قل هو الله بن يرهن عائب، چناني مح ك نمازش بحى يرسة بن الى طرح بهت عاموري جهال حضورعليد السلام نے سوال فر مادیا ہے وہاں یہی صورت پیدا ہوگی ،ایک سحائی نے نماز میں چھینک آنے پر دعا پڑھی حضور علیدالسلام نے فرمایا صن المست حسلم فسی المصلوة ؟اور كرنصويب نيت يحى كى ايك محالى في نمازين الله اكبو كبيوا كباتو آب فرمايا كماس كلمكوباره فرشة ا حك كرك کئے۔(اس معلوم ہوا کہ فرشتے بعید اعمال کواٹھا کرلے جاتے ہیں) پھر بعض ادقات ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے سؤال کے بعد ، فاعل کا پیچیا نہیں کیا،اوراس کے قعل ہے صرف نظر فرمالی، جیسے پہلے گزرا کہ صبح کی نماز کے وقت یاا قامت کے بعد آپ نے شنیس پڑھنے والے کوثو کا کیا صبح کی چارد کعت پردهو کے؟! مرجراس کے اس برتعقب یا نگیر بھی نہیں کی ، فقط سوال یا ٹو کئے ہے ہی اس فعل کا بے کل ہونا ظاہر ہو گیا۔

لعض اقسام رفع يدين بھي حضور عليه السلام كے سوال اور ٹوك كى زوييس آيكے جيں ، اس لئے ہر رفع يدين كو بھى مرضيات شارع عليه

السلام میں داخل کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر گانعل بے کل تھا،اور حضور علیہ السلام نے تقریر صحت نیت کی کی ہے نہ کہ رہے تصویب فعل ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ قراءت فاتحہ طف الامام وغیرہ بھی ای زمرہ میں آجا کیں گے، کیونکہ وہاں بھی سوال نبوی ہوا ہے۔ تفصیل اینے موقع پرآئے گی۔ان شاءاللہ

حضرت عبدالرحن بن عوف فی بی ای طرح عمل کیا تھا جبکہ ہے کی ایک رکعت پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے بیچے اقتدا کی تھی ، بی فرق اور تفصیل مافظ نے بھی ذکر کی ہے۔ دیکھئے فتح الباری س۲۱۱۳

تفردالحافظ والامام ابخاری: حافظ نے حدیث الباب کے تحت کی فوائد ذکر کے ہیں، ان میں سے ایک بیجی ہے کہ امام ہے تبل مقتدی کا حرام صلوۃ جائز ہے، اور جو محض اکیلے نماز شروع کرے، پھرا قامت ہوجائے تو وہ خض نماز جماعت میں اس طرح واخل ہوجائے گا، نماز تو ڈکر پھر سے امام کے بعد تجمیر تحریم کہ کر شرک میں جماعت کی ضرورت نہیں ہے، جوجہور کا فد جب سے حافظ نے کہا کہ حدیث الباب کے قصہ سے بہی مسئل طبری نے بھی استباط کیا ہے۔ ( وقع م ۱۵ الم ۲)

صافظ یک نے حافظ کا پیمستانقل کر کیاس کاروکیا ہے، اور فرمایا کہ سیخ نہیں ہے، کیونکہ حدیث نبوی میں اذا تحب و الاحسام الحکب و ادر ہے، لیخی امام تجمیر کہتے ہے ہی تکبیر کہو۔ اس سے ترتیب و بعدیت ٹابت ہوتی ہے، لہذا امام سے آب تجمیم کہیں کہیں گئی ہے جائز ہوگی ، علامہ ابن بطال نے فرمایا کہ جھے معلوم نہیں کہی نے بھی ایسی بات کی ہوکہ امام ہے پہلے تکبیر کہتواس کی نماز جائز ہوجائے گی ، البت امام شافی کے ذہب پر یہ بات اس لئے درست ہوسکتی ہے کہ ان کے نزویک مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، باقی دوسر سب بی فقہا اس کوجائز تراز بیس دیتے۔ پھر علامی بیٹی نے طبری کے استدال کو بھی روکیا اور فرمایا کہ حدیث الباب سے توبیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے درمیان اس نماز میں شرکت فرمائی جس کا کہتے حصد معرت ابو بکر ٹر چھے تھے اور ان کی افتد ا میحا بہرام کر بچکے تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے درمیان صلوٰ قبر میں اپنی نماز شروع کی ہوئی جموز کی ہوئی نماز پوری کی ہوئی نماز پوری کی ہوئی السلام کے ساتھ پوراکیا ہے۔ (عمد ہیں۔ ۴سے میں کہتر پہلے سے مام معفرت ابو بکر ٹیتے ، اور ان بی کی تحر یہ دوئی نماز کو حضور علیہ السلام کے ساتھ پوراکیا ہے۔ (عمد ہیں۔ ۴سے میں کہتر کے کہد کہا)

مارے مطرت شاہ صاحب نے ابتداء كتاب الصلوة من بوقت درس بخارى شريف فرمايا تھا كہ مارے منفيہ كنزوكي تو اتحاد

صلاتین شرائطِ اقتداء میں سے ہے، امام شافع کے یہاں اختلاف صلاتین فرضاً ونفلا ووقل کی صورت میں بھی اقتدا درست ہے، کیکن امام بخاریؒ نے شافعید سے بھی زیادہ توسع کیا ہے، چنانچان نے نقد بھتح بہت مفتدی کو بھی جائز قرار دے دیا ہے۔ اس سے معموم ہوتا ہے کہ تقدیم نہ کورکا جواز شافعیہ کا مسلک نہیں ہے۔ اور اوھر حافظ نے امام بخاریؒ ہی کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ والمتد تعالی اعلم۔ راقم الحروف نے اپنی کسی یا دواشت میں امام بخاریؒ کے تفردات کو یکجا کیا ہے، کسی موقع پران سب کو پیش کردیا جائے گا۔ ان شاءالمتد

### باب اذااستووافی القرآء قفليؤمهم اكبرهم (اگر چهلوگ قرأت مين مسادى مول توجوان مين زياده عروالا موده امامت كرے)

۹۳۹: حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن مالک بن الحويرث قال قدمنناعلي النبي صلح الله عليه وسلم و نحن شببة فلبثنا عنده نحوامن عشرين ليلة وكان النبي صلر الله عليه وسلم رحيماً فقال لورجعتم الي بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلو اصلوة

كذافي حين كذاو صلواة كذافي حين كذافاذاحضرت الصلواة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم.

ترجمہ: حضرت مالک بن حویث رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ ہم نی کریم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے ،اورہم چند جوان تے، ہم لوگ تقریباً میں یوم تک تیم ہے۔ نی کریم علی کے برے رحم دل تھے ) (لبذا آپ نے (ہمارا گھریارے جدار ہنا پہند نہ کیا اور) ہم نے فرمایا کہ اگرتم اپ وقت میں ،اوراس طریقے سے اس وقت میں نماز پر حمیں ،اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے۔ اور جو تم میں برا ہووہ امامت کرے۔ ف سید دیت پہلے دویا تمن مقام پر گزر ہی ہے۔ تشریح : حضرت گئو ہی نے فرمایا ۔ ترجمۃ الباب میں اس طرف اشارہ ہے کہ حدیث الباب میں جو بری عمر والے کو امامت کے لئے آگ برطانے کی بات ہے وہ اس وقت ہے کہ وہ سب قراءت میں مساوی ہوں ، ور نہ بری عمر والے کی تقدیم نہ ہوگی ، حضرت شخ الحدیث دامت برکا جہم نے فرمایا کہ گویا ترجمۃ الباب سے حدیث کی شرح کی گئے ہے ،اور جہور کے نز دیک جن میں ائمہ شلا شاورا مام محمد بھی ہیں مسئلہ یہ کہ برکا جم نے فرمایا کہ دیا دوقراءت والے برتر جے ہے ،امام احمد وابو یوسف کہتے ہیں کرزیا دوقراءت والے کو نیا دوقراءت والے برتر جے ہے ،امام احمد وابو یوسف کہتے ہیں کرزیا دوقراءت والے کو مقدم کرو۔ (الا بواب میں ۲۸۲۹)

### باب اذازار الامام قوماً فامهم

(اگرامام کچھاوگوں سے ملنے جائے توان کا امام ہوسکتا ہے)

• ۲۵: حدث اصعافی بن اسد قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا معمر عن الزهری قال اخبرنی محمود بن الربیع قال سمعت عتبان بن مالک الابصاری قال استاذن النبی صلے الله علیه وسلم فاذنت له فقال ابن تحب ان اصلی من بیتک فاشرت له الی المکان الذی احب فقام و صففنا خلفه شم سلم و سلمنا ابن تحب خضرت محود بن رقع بشبان بن بالک انصاری می دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی نے فرایل کے اجازت طلب فرمانی، توجمہ: حضرت محافی بی اجازت طلب فرمانی توجمہ نوای الک انصاری مقام پر کماز پڑھوان چے ہے ہو، جس مقام کویس چ بتاتی اس مقام کی طرف پس نے اشارہ کردیا۔ پس آپ کو اجازت دی ، کھر ایس کے اور ہم نے آپ کے چھے صف بانده کی (اس کے بعد آپ نے اور ہم نے آپ کے چھے صف بانده کی (اس کے بعد آپ نے اور ہم نے نماز پڑھ کر ) سلام پھیرا۔ تھری کے دعرت گناؤ پر وال ایس کے اور می اجازت اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا مقصد یہ ہے کہ صدیت میں جو ممانعت آئی ہے کہ کی کے گھر پر دوس ا جائے تو امامت نہ کرے وہ کو دالے کی عدم اجازت کے ساتھ مقید ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی تر ایم الا بواب میں ای کو اختیار کیا ہے ، دوسری کرے وہ کہ دوالے کی عدم اجازت کے ساتھ مقید ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی تر ایم الا بواب میں ای کو اختیار کیا ہے ، دوسری کرے وہ کو دالے کی عدم اجازت کے ساتھ مقید ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی تر ایم الا بواب میں ای کو اختیار کیا ہے ، دوسری کرے وہ کو دوسرا جائے کہ دوسرا کیا ہے ، دوسری کی دوسرا کی عدم اجازت کے ساتھ مقید ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ تے بھی این تر ایم الا بواب میں ای کو اختیار کیا ہے ، دوسرا کیا کہ دوسرا کیا کہ دوسرا کیا ہو کہ دوسرا کیا ہے ، دوسرا کیا کہ دوسرا کو ان کیا کہ دوسرا کیا کہ دوسرا

رائے حافظ ابن جڑی ہے کہ امام اعظم (خلیفہ وقت وغیرہ) اس سے سنٹن ہے کہ اس کو اجازت کی ضرورت نہیں، تیسری رائے محقق عبنیٰ کی ہے کہ امام اعظم کو بھی حدیث نبول کی وجہ ہے اجازت کی ضرورت ہے الخ (الا بوابس سے السام اعظم کو بھی حدیث نبول کی وجہ ہے اجازت کی ضرورت ہے الخ

راقم الحروف كيزويك واضح صورتيل دوهي بنتي بين، تيسري تجهيش نبيس آئي ـ واملدتع لي اعلم ـ

باب انسما جعل الامام لیؤتم به و صلح النبی صلح الله علیه و سلم فی موضه الذی توفی فیه بالناس و هو جالس وقال ابن مسعود اذار فع قبل الامام یعود فیمکث بقدر ما رفع ثم یتبع الامام وقال الحسن فیمن یو کع مع الامام رکعتین و لایقدر علی السجود یسجدللر کعة الاخوة سجدتین ثم یقضی الرکعة الاولی بسجودها و فیمن السبحود یسجدلد و فیمن نسسی سبحدة حتی قام یسجد (۱۱مای کے مقرری گیا ہے کدائی اقدای جائے، اوررول التقلیق نے ایم مرض وفات بی لوگوں کو پی گرفماز پر هائی اورلوگ کو ہے ہوئے تھے، اور حضرت این مسعود کا قول ہے کدائرکوئی مقدی امام ہے پہلے مرافعائے تواہ وال ویا ہے کہ گرلوث مائے اور بقدرائی مدت کے جس بی وہ مرافعائے راوہاں توقف کر ہائی ہودائی کو ایم کی مائی دورکعتیں پر سے، اور لوگوں کی اس کے بعدامام کا اتباع کر ہاور صن بھری نے اس محمل کے بارے میں جوامام کے مائی دورکعتیں پر سے، اور لوگوں کی کی درکعت میں دو تجدے کر لے، بعدائی کے پہل دکھت مع اس کے تورک کے دو تھوں کے اس کے بادے میں کہا ہے کہ دو تجدور کے اس

10 Y: حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زآئدة عن موسى بن ابى عائشة عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله عليه وسلم قالت بلى عبد قال دخلت على عائشة على عائشة على عائشة على الله عليه وسلم قال اصلى الناس قلنا لاوهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوالى مآء فى المخصب قالت ففعلنا فاغتسل فلهب لينوء فاعمى عليه ثم اقاق فقال اصلى الناس قلنالاهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوالى ماء فى المخصب فقعد فاعتسل ثم ذهب لينوء فاعمى عليه ثم افاق فقال اصلى الناس قلنالاهم ينتظرون النبى المله والناس عكوف فى المسجد ينتظرون النبى صلى الله عليه وسلم انى ابى بكربان يصلى على الله عليه وسلم الن وسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقال الوبكر وكان رجلاً رقيقاً ياعمر صل بالناس فقال له عمرانت احق بذلك فصلى ابوبكر تلك الايام ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم بان لايتأخر فقال النبى صلى الله عليه وسلم بان لايتأخر فقال البي صلى الله عليه وسلم بان لايتأخر فقال المحلى الله عليه وسلم والناس بصلواة الى جنب ابى بكر قال فجعل ابوبكر يصلى وهو ياتم بصلواة النبى صلى الله عليه وسلم والناس بصلواة الى جنب ابى بكر قال فجعل ابوبكر يصلى وهو ياتم بصلواة النبى صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيدالله فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له الااعرض عليك ماحداني عآئشة عن مرض النبى صلى الله عليه وسلم قالت الله عليه والله عليه وسلم قالد كاله عليه وسلم قال الله عليه والله عله عليه والله عله عله والله عله عله والله عله والله عله

العباس قلت لاقال هو على

۲۵۲: حدثت عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عآنشة ام المؤمنين انها قالت صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته و هو شاك فصلى جالساً وصلح ورآء ه قوم قياماً فاشارائيهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذاركع فازكعواواذا رفع فارفعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلح جالساً فصلوا جلوساً اجمعون ٢٥٣: حدثت عبدائله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله

۲۵۳: حدثت عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالک ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رکب فرساً فصرع عنه فججش شقه الايمن فصلى صلوة من الصلوات وهو قاعد فصليناور آء ه وقعوداً فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذاصل قائماً فصلوا قياماً واذا ركع فاركعوا واذارفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنالک الحمد واذاصل جالساً فصلوا جلوساً هو في فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم شم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالساً والناس خلفه قيام لم يامرهم بالقعود وانما يؤخذبال خو فالاخرمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم

عبیداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت ، ابو بکر اس طرح نماز پڑھنے گئے ، کہ وہ تو نبی کریم علیقہ کی نماز کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی عبیداللہ کہتے ہیں ، پھر میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور ان نماز کی افتدا کرتے تھے نبی کریم علیقہ بیٹے ہوئے (نماز پڑھ رہے ) تھے ،عبیداللہ کہتے ہیں ، پھر میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور ان کے سیام میں آبہارے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو بھے سے حضرت عائشہ نے نمی کریم علیقہ کے مرض کے متعلق بیان کی ہے ، انھوں نے کہا لاؤ (سناؤ) میں نے ان کے سامنے حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی ، حضرت ابن عباس ٹے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ صرف

ا تنا کہا کہ حضرت عائشہ نے تہمیں اس شخص کا نام بھی بتایا جو حضرت عباس کے ہمراہ تھا، ہیں نے کہانہیں ، ابن عباس نے کہا ، وہ علی تنے۔ تر جمہ ۲۵۲: حضرت ہشام بن عروہ ، اپ والدع وہ سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے بحالت مرض اپ گھر بی ہیں بیٹھ کرنماز پڑھی۔ اورلوگوں نے آپ کے بیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو آپ نے (بید کھیکر) ان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ، پھر جب آپ (نماز سے ) فارغ ہوئے ، تو آپ فرمایا کہ امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، البذا جب وہ رکوئ کرے ، تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ (سراٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ ، اور جب وہ سمع اللہ لعن حمدہ کے ، تو تم رہنا لمک المحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر بڑھے، تو تم رہنا لمک المحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر بڑھے، تو تم رہنا لمک المحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر بڑھے، تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو:۔

ترجمہ الا ان حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ مرتب ) کھوڑے پر سوار ہوئے ، اوراس سے کر مکے ، تو

آپ کے جسم مبارک کا وابنا پہلواس سے پکھوڑئی ہوگیا۔ اس وجہ سے آپ نے نماز وں ہیں سے ایک نماز بیشے کر پڑھی ، پھر جب آپ فار خ

ہوئے ، تو آپ نے فرمایا امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے ، کہ اس کی اقتدا کی جائے ، پس اگروہ کھڑا ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو ، امام
اور جب رکوع کرے ، تو تم بھی رکوع کرو ، اور جب وہ (مر) اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ ، اور جب وہ بیٹے کر پڑھے ، تو تم سب بیٹے کر پڑھو ، امام
بخاری کہتے ہیں ، جمیدی نے کہا ہے کہ یہ قول آس حضرت علی کا کہ ' جب امام بیٹے کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوئے آپ کی بہلی بیاری ہی تھا۔
اس کے بعد نی کر بھی میں تھی نے امرض وفات کے موقع پر ۔ بیٹے کرنماز پڑھی اور لوگ آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے تھے ، آپ نے انہیں بیٹھنے کا کھڑ نیں ویا ، اور یہ طے شدہ امر ہے ، کہ تی کر بھی علی ہوئی پڑئی کیا جا تا ہے۔

راقم الحروف عرض كرتائ كريخارى كى حديث مس الله كرت بعى ضرورى تفصيل انوارالبارى مس الماره بيس آن يكل ب، وه بعى اس كساتهدو كيد لى جائے۔

اب حفرت نے سابق بابل العلم والفضل الق بال مامة کی صدیث انس فو له فنکص ابو بکو النع پر یہ می فر مایا کہ اس کے فلا ہرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس نماز میں وافحل نہیں ہوئے ، کہ ایسا ہوتا تو رادی اس کو ضرور ذکر کرتا ، تا ہم امام یہ بی نے شرکت پر اصرار کیا ہے اور دوروا بھوں سے استعمال کیا ہے ، میرے پاس بھی دس وجوہ یازیادہ الی ہیں جوشر کت نماز نجر (یوم الاثنین یوم وفات نبوی) پر دلات کرتی ہیں ،اور میرا خیال ہے کہ آپ نے افتد المجروشر یف ہے کہ ہے۔ مجد میں تشریف نہیں لے جاسکے ، جس طرح عورتی جمد کے دن مجرول سے افتد اکرتی تھیں (کمانی المدون کین میرے پاس اس کی نقل نہیں ہے) اور نسانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ صف تک بھی گئے تھے۔

ا مام شافعی بھی نماز منح کی شرکت کے قائل میں اور عالباوہ پیر کے دن کی ہی ہے۔ حافظ نے منح کی نماز کی شرکت ہے انکار کیا ہے اور اے مثلاص ۱۳۲۲ باب الفسل والونسوہ فی انحضب ،اورص ۹۹ میں باب الرجل یا تم ( بھی زیر بحث باب ) اورص ۱۵ میں نماز وخطبہ کاذکر اورص ۱۳۹۸ باب المغازی اورص ۵۸ میں ثم خرج الی الناس ،نماز خطبہ کاذکر اور حافظ کا انکار ۔''مؤلف'' شرکت صرف ظہر میں مانی ہے۔ پہلے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ایک ٹماز ظہر کی شرکت کوسب ہی مانتے ہیں' علاوہ ا، مثافعی کے خواہ وہ سنیچر کی ہو یا اتوار کی ، جمعہ کی تو ہونہیں سکتی ، جمعرات کی شام سے علامت شروع ہوئی تھی ، جمعہ سنیچر ، اتوار تین روز پورے علالت میں گذرے ، ہیر کے دن ظہر کے قبل وفات ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

ا ہم بحث: حافظ نے نمازعشاء کی شرکت ہے بھی انکار کیا ہے جبکہ ابھی بخاری کی ۲۵۲ روایات ہے بھی حضور علیہ السلام کے حجروشریف ے نظلے اور نماز کے علاوہ خطبہ تک کا بھی ثبوت موجود ہے، مگر بڑا مغالطہ صدیث احمد بن پائس ص ١٥١ سے بى لگا ہے جواس وقت سامنے ہے کیونکہاس کے بھی شروع میں نمازعشاہ کا ذکر صراحة موجود ہے لیکن آ گے ای حدیث میں راوی نے نماز ظہر کا بھی ذکر کر دیا ہے،اس سے حافظ نے عشا کی شرکت مٹا کرظہر کی ثابت کر دی ہے۔اورعلا مدیمینی بھی پہال چوک گئے کہ انھوں نے بھی عنسل کے اس واقعہ میں ظہر کی نماز تسلیم کر لی، حالانکداس واقعہ کا کوئی تعلق نماز ظہر ہے نہیں ہے۔ پھر مجیب بات ہے کہ ہی رے حضرت گنگو ہی اور حضرت شیخ الحدیث دامت بر کاتہم وغیرہ کسی نے بھی اس اشکال کی طرف توجنہیں کی ، جبکہ فیض الباری میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق بھی حضرت بینے الحدیث کے سامنے تو آہی چک تھی ، کہ وہ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا ذکر ضرورا ہم مباحث میں کیا کرتے ہیں۔ پھرزیادہ تعجب اس پرہے کہ صاحب فیض الباری نے ص ۲/۴۱ پر حاشیہ بھی لکھودیا اور حدیث مسلم کا حوالہ دے کر حضرت شاہ صاحب کی تحقیق این کو بالکل ہی بے وزن کر دیا ، پھراتی اہم بات کا حضرت شاہ صاحب ﷺ سے استفسار بھی ندکر تا ، جبکدان کا کمرہ جامعہ ڈ انجیل ہیں حضرت کے کمرہ سے بالکل متصل تھااور ہرونت رجوع واستفادہ کے مواقع میسر منے ،اورحدیث سلم پرحوالہ کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی کہ خودیہ ں بخاری میں بھی بھید وہی حدیث احمدین یونس والی موجو ہے۔ آ خریہ و چنا تھا کہ حصرت شاہ صاحبؑ ایک اہم تحقیق پیش کرر ہے ہیں ، جس طرح بڑوں کی توج بھی نہ ہو کی تھی ،مثلا علامہ بینی وغیرہ کی ،اور ہات اتنی واضح تھی کہاس کاا نکار ہو بھی نہیں سکتا ، چنانچے حضرت شاہ صاحبؓ خود ہی فرماتے ہیں کہ صدیث بخاری وسلم وغیرہ کے الفاظ شم حوج الى المناس سے بہت ہى واضح اور كىلى حقيقت ثابت ہور ہى بے كفسل كے بعد آپ كا ثكانا نمازعشاء بى كے لئے تعا، جس كاذكر ای مدیث میں پہلے موجود بھی ہے کہ وووقت عشا کا تھا،اور بیمرش کا پہلا دن تھا ( لیٹن شب جمعہ کی عشاء کاونت ) تواس خروج کوشنچریا اتوار ک ظہرے لئے خروج کس طرح کہاجا سکتا ہے اورخود بخاری ص۱۲ ش باب قولیہ تبعیائی سکما یعوفون ابناء ہم سے پچھ جس مخترت ابن عباس السياس عردايت ب كه حضورا كرم علي مض وفات مين جاري طرف نظر، چادر ليفي جوئ اورسركوكالي بي باند سه بوئ جتى ك آپ منبر پر بینصادر حدوثناکی چر اها بعد الخ خطبه یااوربیآپ کی منبر پرآخری مجلس تقی۔

پھر بیام بھی قابل لحاظ ہے کہ بخاری ص ۳۳ میں بعد عسن معہود کے صرف لوگوں کی طرف نگلنے کا ذکر ہے کسی نمازیا خطبہ کا ذکر نہیں ، ص ۵۱۲ میں بھی عسل کے بعد نماز وخطبہ کا ذکر ہے ، ظہر کی صراحت خہیں میں ۱۵ میں بھی عسل کے بعد نماز وخطبہ کا ذکر ہے ، ظہر کی صراحت خہیں میں ۱۵ میں بھی عسل کے بعد نماز وخطبہ کا تذکر ہو ہے گر ظہر کا ذکر نہیں ، صرف ایک روایت ص ۹۵ میں راوی نے پہلے نماز عشا ، کا ذکر کیا اور پھر نماز ظہر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہیے کہ صورت واقعہ وہ نہیں تھی جو حافظ نے بھی ہے ، بلکہ بیتھی کہ راوی نے پہلے تو حضور علیہ السلام کے تھم سے حضرت ابو بھر گی ایام علالت کی امامت کا ذکر کیا جس کے تمن میں بید بات آگئی کہ حضور نمازوں میں شرکیٹ نہیں ہو سکے اس لئے راوی کا ذہن اس طرف بھی نمتقل ہوگیا کہ ان ایام میں جو نمازیں آپ نے جماعت کے ساتھ اوا کیس ان کو بھی بتلا دے ، اور اس سعسد میں اس نماز کا بھی ذکر آگیا جو مسل کے بعد آپ نے پڑھی ہے اور خطبہ بھی دیا ہے بیتی نماز عشاء اور س تھ بھی ظہر کی نماز بھی ذکر میں آگئی ، اور چونکہ وہی سب سے زیادہ مشہور تھی ، اور اکثر کو معلوم ، اس لئے اس کو اہتمام سے بیان کر گئے۔ بیغرض نہتی کے مسل کے بعد اس کے اس کو اہتمام سے بیان کر گئے۔ بیغرض نہتی کے مسل کے بعد اس کے بعد کو معلوم ، اس لئے اس کو اہتمام سے بیان کر گئے۔ بیغرض نہتی کے مسل کے بعد کی معلوم کو کر جس آگئی ، اور چونکہ وہی سب سے زیادہ مشہور تھی ، اور اکثر کو معلوم ، اس لئے اس کو اہتمام سے بیان کر گئے۔ بیغرض نہتی کے مسل کے بعد

آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، یا یہ کہ عشاء کی پڑھی ہی نہیں، جو حافظ وغیرہ نے بچھ لیا، رواۃ حدیث کوایسے بچوزات اور بیانی تسامحات پیش آت رہتے ہیں، اور اس بینی تسامح رادی ہے حافظ وغیرہ مغالطہ بیں پڑگئے ہیں، حضرت شاہ صاحب کی نظر ایسے مواقع پر بہت گہری تھی اور آپ سارے طرق ومتون حدیث کو جھ کر کے پھر کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے، اس لئے یہ س آپ نے خدا کے فضل وتو فیق ہے وہ بات پیدا کی جس تک دوسرے اکا ہر نہ بی تھے چنا نچہ بقول حضرت شاہ صاحب بھی بخاری کی باقی ۵-۲ جگہ کی روایات بیس شسل کے بعد ہی کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، جوعشاء کی تھی، اور پہلے ہی ون آپ نے شدید بخارا اور غفلت و بے ہوشی کے بعد قسل خاص کے ذریعے طبیعت بائی ہونے پر پڑھی کی ، اس کے بعد تو آپ کے مرض بیس اور بھی زیادہ شدید بالارت کا سلسلہ قائم رہا، جی کہ آخری نماز پیر کی جس کو جو آپ نے پڑھی ہو، وہ حسب تحقیق اکا ہر آپ نے جمرہ شریف ندا سکے تھے۔ واللہ تع الو بھی کے باعث مسجد نبوی تک بھی تشریف ندا سکے تھے۔ واللہ تع الے اعلم

اس پوری تغصیل ہے معلوم ہوا کہ کی بھی اہم مسئلہ کی تحقیق ویٹیے نہایت دشوار ہے۔ اور کسی ایسے مسئلہ کو سلیمانا حضرت شاہ صاحب ایسے محقق و مبصر ہی کا حصد تھا، خیال سیجے جہال امام ترندی ایسا محدث اعظم تین نمازوں کی شرکت صدیث نقط نظر ہے تسلیم کر چکا ہے، وہا ل ایسے محقق و مبصر ہی کا حصد تھا، خیال سیجے جہال امام ترندی ایسا محمد ترت شاہ صاحب نے بطورا حمال چوتھی نماز مغرب کا اصافہ فرمایا، اور اس کے لئے بخاری و مسلم کی حدیث ام الفضل پیش کردی کہ بیس نے رسول اکرم علی تھے نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات سن اور آب ہے بعد وقت و فات تک ہمیں اور کوئی نماز نہیں میڑھائی۔ (النے انوارالباری ص ۱۵۔ ۵)

بیمعمولی تحقیق نہیں ہے شارح مسلم علام عثابی بھی اس حدیث احمد بن یونس پر خاموثی ہے گذر گئے اور بینی بھی خاموش رہے عنسل کے بعد صلوٰ ۃ ظہر کے ذکر کی کوئی تو جیکس ہے بھی میری نظر میں نہیں گذری ہے ۔ حضرتؓ نے اس کوحل فرمایا تو صاحب فیض فرماتے ہیں و طبی النفس منه قلق النح فیاللعجب! حضرتؓ کے علوم ہے اتن دوری اور وہ بھی اس قدر قرب جسس نی اور مدتوں درس بخاری دیے کے بعد،

حضرت شاہ صاحب کے علوم کس طرح ضائع ہوئے؟

افسوس صدافسوس کہ باوجود حضرت کے بے نظیم فضل و جھر کے اور آپ کی عالمی شخصیت ہونے کے ارباب دارالعلوم دیو بندنے ان سے کما حقد استفادہ نہ کیا، بلکہ معمولی افتلاف پر تواہی بے قدری وناحق شناس کا برتا ذکیا، جس کی مثال نہیں تاریخی، پھر جھناعظیم فرخیرہ سے ممال کی محنت ش قد سے حضرت نے تین بکس یا وداشتوں کی صورت میں چھوڑا تھا، وہ گھر وابوں کی غفلت سے ضائع ہوگی، آخر میں ایک شکل آپ کے علاقہ ہے کہ کر انقد معلمی تحقیقات کی اشاعت کی ہو عتی تھی تواس کا اندازہ بھی العرف الشذی وفیض الباری کے ذریعہ ہو سکت بہتر کا مولا نا گھرصدیق صاحب نجیب آبادی مرحوم نے انوار المحمود کی شکل میں انجام دیا تھے۔ اور سب سے بہتر رفیق محر مولا ناسید محمد یوسف بنوری وامنی محمول نا تا مولانا سے بہتر رفیق محر ممولانا سید محمد یوسف بنوری وامنی محمون کی مورت میں کیا ہے، خدا اس کو پورا کرادے، اس کام کی ابتداء احقر بی نے محل طفی ڈابھیل کے زبانہ میں موصوف دامنی موسوف کے کرائی تھی، اس وفت فیض الباری کے بارے میں بہت خوش کمائی تھی، ورشاب افسوس ہوتا ہے کہ مولانا سے امال بخاری شریف بی کا کام کیوں نہ کرایا گیا۔ باتی راقم الحروف جو بچھام کر دہا ہے اس کی حیثیت طا ہر ہے کہ طفل تسل سے ذیارہ نہیں ہے۔ میں آنم کہ دونام ۔ البتداس پڑس ہوگا۔ نہ کرایا گیا۔ باتی راقم الحروف جو بچھام کر دہا ہے اس کی حیثیت طا ہر ہے کہ طفل تسل سے ذیارہ نہیں ہے۔ میں آنم کہ مین دائم ۔ البتداس پڑس ہوگا۔ انہ کی ایک میش سے قادم قبل میں دونام سے ترش و سے خراش تاوم آخر دھے قارغ میاش

کی مخلص احباب اور برزرگوں کی نیک دعاؤں کی وجہ ہے بھی گاڑی یہاں تک سیخ گی اور خاص طور سے محتر م مولا ٹااساعیل پوسف گار ڈی افریقی (تلمیذ حضرت شاہ صاحبؓ) اور محتر مالحاج ایم ایس ڈوکرات والحاج موی بوڈ ھانے وغیرہ احباب افریقہ کے اصرار وحوصلہ افزائی کے باعث بھی اس کام میں لگا ہوا ہوں ، اللہ تعالی آسان فرمائے کہ بھیل کرسکوں۔ آمین

احقر مجلس علمی کے سلسدیں دوسال حضرت کی خدمت ہیں رہا، اہالی درس بخاری شریف کے علاوہ حضرت کے ملفوظات گرامی اور مواعظ بھی لکھولیا کرتا تھا۔ بیسب کا مخمنی تھا، بڑا کا مرحضرت کی یا دواشتوں کی نقل وتر تبیب وتخ تا ہم حوالات وغیرہ تھی ۔ حق تعالیٰ کی تقدیر خالب آئی، ورشدزیا دہ کام ہوسکتا تھا، اور حضرت خود بھی فرماتے تھے کہ بیصا حب اگر ہمیں پہلے سے ل جائے تو بڑا کام ہوجاتا، وہی کچھ حضرت کی نظر کرم وشفقت تھی جس کے خیل میں اب بھی اس کام میں دل پھنسا ہوا ہے۔ واقات فدو الفضل العظیم.

اب آپ کے سامنے بخاری کے ترجمہ وحدیث الباب ص ۱۵۱ کے متحدد اہم جملوں کی انوری تشریح بھی مزید فائدہ کے لئے پیش ہے۔فیض الباری ص ۲/۲۱ بیس قولہ فوجدر سول اللہ عظیمہ کا موقع بھی بجائے ص ۲۱۳ کے ترتبیا غلط ہوگیا ہے،ہم سب جملوں کو سیح ترتبیب سے تکھیس گے۔وافلہ الممعین:

(۱) قبوله وقال ابن مسعود الخ: حضرت فرايا كه جوجواب حضرت عبدالله بن مسعود في سائل كودياب (اورامام بخارى كا بحى يجى عنى ربوكا كماس كوذكركياب) يجى مسلك حننيكاب \_

(۲) قوله وقال المحسن الخ: يديمى حنيها مسلك وعتارب، اوران مسائل كود مسائل السجدات كهاجاتا ب شخ ابن امام في فتح القديريس ان كومستقل فعل ميس ذكركيا ب، اورقاضي ثناء الله صاحب في بحل مالا بدمنديس اكمعاب-

(٣) قوله فارسل المنبى منظيلية الخ: حضرت فرمايا كه حافظ في بدرائة تأثم كى ب كه حضور عليه السلام في سل كه بعد عشاء كى ثماذ كه لتحميد نبوى بين الله المنبى منظيلية الخ: حضرت في الله المركبة المؤرد كا الماده فرمايا تعاريم وقد رت ند بوكى التبه معزت الوبكر المامت كه لي تحكم فرمايا - يكن بيد بات المتعدد دروايات كي خلاف به جس كي تفعيل او پر گذرى به اورص ٩٩ بخارى بين تو اس امركي بهى صراحت ب كه معزت الوبكر تماز شروع كرا بحي تعده بهر حضور عليه السلام في مرض بين افت محسوس كى اور مجدى طرف فك بين ، اور نماز برا هاكى اور خطب بعى ديا-

(٣) فحصل ابو بکر یصل و هو قائم بصلواۃ النبی علیه السلام: راوی کامقعدیہ کے حضور علیہ السام امام ہوئے اور حضرت ابو برطبطور مبلغ کے تجبیر کہتے تھے، حضرت نے فر بایا کہ علامہ ینی نے بخاری کی طرف سلسل قد وہ کا مسلک منسوب کیا ہے، جو سلف بیل سے فعمی اور ابن جریر کا بھی مختار ہے، کہ پہلی صف والے امام کے مقتدی ہیں، دوسری والے پہلی صف والوں کے اور ای طرح آخری صفوف تک لیکن جمہور کا مسلک بیٹیس ہے، ان کے نزدیک سارے مقتدی باتوسط کے امام بی کی افتد اکرتے ہیں۔ ثمر مُ خلاف جب طاہر ہوگا کہ کوئی فخص جماعت کو پیچا اور امام اور مقتدی رکوئے سے سرانی پی کے تھے، البتہ آخری صفوں میں کوئی ابھی رکوئے میں تھا کہ اس شخص خیرہ کے نزدیک رکھت ال بی گرجہور کے نزدیک نیس ملی۔

(1) قبولمه ان رسول الله عَلَيْتُ وَكُب فرسا مده من ۱۵۳٪ فرایا کره منورعلیالسلام کایدواقد گور سے سے کرنے کا حسب تحقیق ابن حبان پانچویں سال جرت کا ہوا وظ نے عطی سے اس کونویں سال کا بتلایا ہے۔ مخالط بعض راویوں کی تعبیری ساکت سے ہوا ہے کہ انھوں نے اس قصد کواورا بلاء کے قصہ کوایک ہی سباق میں ذکر کیا ہے ، کیونکدونوں وقت تعفور علیہ السلام نے مشر بد (بالا خانہ) میں قیام فرمایا تھا، علامہ زیلعی حنی نے اس پر عبیہ کی ہے گر حافظ سے تعجب ہے کہ وہ اس اشتر اک کے سب سے غلطی میں پڑ گئے ، حالا تکدراوی میں تو مضور علیہ السلام تکیف کی وجہ سے نیچ اتر بی نہیں سکتے تھے ، برخلاف اس کے قصدا بلا میں کوئی محذوری نہیں کے قصدا بلا میں کوئی محذوری نہیں۔

(۲) قبو لله فصلینا و را عه قعو دا: حضرت نفرایا که یک واقد توستوطنبوی والا با وراس کے بارے میں جوصد یہ وارد به و والگ ہے، وور الگ ہے، اور دوسرا واقعہ بہت بعد کا ہوا وراس کی صدیث بھی دوسری ہے، جس میں خاص طور ہے اقتدا کے دکام بتلائے گئے ہیں، اور اس میں بیجی ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاصوتی موجہ اور اس میں بیجی ہے کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاصوتی رہوں بعض حضرات نے دونوں صدیث کو ایک قرار دیدیں، حالانکہ اس کے دادی حضرت ابو ہریہ یہ بی جوجہ ہے بہت بعد کو اسلام لاتے ہیں، البذا اس حدیث کے ذاکد الفاظ فرکور وی صحت می صرف ان بی لوگوں نے شک کیا ہے جوقراء قاض الله ام کے قائل ہیں اور ان کی فقد صدیث می عالب آگئ ہے، حالانکہ چاہے تو بیا کہ وقد اور اس کے تاکی مزید تفصیل و بحث مسئلة قراء تس خاف الله ام میں بھی کئی جگہ لیا ہے۔

(۳) قعو له انها یو خف با آخو فا آخو فا آخو: حضرت نفرایا که ام بخاری نبی بعد والی حدیث بوی کوتاع قرارد کر امام ابوحنیفه ام شافعی ، ام شوری و جهورساف کا مسلک اختیار کیا ہے کہ امام کی عذر ہے بیٹے کرنماز پر حائے تو بے عذر کے مقتد ہوں کو بیٹے کر ان پر حائے تو بے عذر کے مقتد ہوں کو بیٹے کربی نبیس بلکہ کھڑے ہوکرافتد اکرنی چاہے ام اجمد والل فاہر کا ند ہب ہیہ ہے کہ مقتد ہوں کو عذر ند ہوتب بھی وہ امام قاعد معذور کے بیٹے بیٹے کربی پر حسیس کے ابن حزم نے اہل فاہر کی تا تمدیش بہت بچھ مبائد آرائی کی جن جو خلاف واقعہ ہیں۔ کیونکہ خطاف نقول ہوئی کی جن الم فقی اس مسلم فقیل ہوئی کی جن الم فقیل ان مسلم فقیل کیا ہے ، علامہ ابن و تقی العید وعلامہ نو وی نے بھی جمہورسلف ہے ، ابن حزم کے خلاف نقول ہوئی کی جن ادران کے دعوائے اجماع و فیرہ کا پوراد و کردیا ہے ۔ امام بخاری ہے بھی اس مسئلہ بھی امام احمد والل فاہر کا رد خابت ہوا۔ اس مسئلہ کو قوالم میں سے سرح سرح کے وی تفصیل کے ساتھ مع و لائل ذکر کیا گیا ہے۔

باب متے یسجد من خلف الامام وقال انس عن النبی صلے الله علیه وسلم فاذا سجد فاسجدوا (جولوگ امام کے یکھ ہیں، وہ کب بحدہ کریں، اور دعزت انس نے ہی کریم آلاف سے انس کیا ہے کہ جب امام بحدہ کرے تو تم بحی بحدہ کرو)

۲۵۳: حدثنا مستدقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى ابواسحاق قال حدثنى عبدالله بن يزيد قال حدثنا مستدقال حدثنا و هو غير كلوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاة ال سمع الله لمن حمده لم يحن احدمنا ظهره حتى يقع النبى صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع سجوداً بعده

تر جمد: حضرت عبدالله بن يزيدروايت كرتے بين ، كه مجھ سے براء بن عازب نے بيان كيا، (اوروه سے سے) كه جب ني كريم علي الله اسمع الله لمن حمده كتي تو بم من سے وفي فض اپني پياس وقت تك ند جمكا تا جب تك كه ني كريم علي الله است ، آپ كے بعد بم الله الله عند بم الله الله الله بات ، آپ كے بعد بم الله الله عند بم الله الله بعد بين جاتے .

تشری : مدیث کے اندر تھم ہوا کہ جب امام مجدہ کرے تو تم بھی مجدہ کرو، اس سے امام احمدوام شافی نے سمجھا کہ امام کے مجد سے بعد مقتذی کو مجدہ کرنا چاہئے کہ فاتعقیب کے لئے ہے اور ایسے ہی تمام افعال نماز کو مقتذی امام سے مؤخر کرے۔ امام ابو منفذ دامام ابولیوسف وامام مجد تحرید و تسلیم کے علاوہ سب افعال میں مقارنت کے قائل ہیں، کہ مام ومقتدی تمام افعال نماز میں ساتھ ہوں، اور امام ابولیوسف وامام مجد تحرید و تسلیم کے علاوہ سب افعال میں مقارنت کے قائل ہیں، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شرح العسمیل میں ہے کہ فاجز اکیوس دونوں تول ہیں تعقیب بھی اور مقارنت بھی۔ البندا فا جمارے ند جب پر بھی درست ہے، پھر یہ کہ تعقیب ذاتی بھی ہوتی ہے اور بعدیۃ ذاتیہ مقارنت زمانیہ کے منافی نہیں ہے، پس میں اس فاکو تعقیب ذاتی و مقارنت نے، پھر یہ کہ تعقیب ذاتی ہو مقارنت ہے یہ ہوتا ہوتا خرذاتی ہی ہوتا ہوئے ہا م اعظم کا منشا بھی مقارنت ہے یہ ہے کہ اہم مقارنت نے یہ ہے کہ اہم جب کی رکن میں داخل ہوتو مقتدی بھی اس وقت اس میں داخل ہوجائے ، یہ نظار نہ کرے کہ امام اس کن کو پورا کر لے تب وہ اس رکن میں واخل ہو۔ پس مقتدی امام کے رکوع کے ساتھ ہی رکوع کر لے گا، یہ ان خطار نہ کرے گا کہ امام کا رکوع علمت کے طور پر ہوگا مقتدی کے رکوع کے لئے، اور جس طرح علمت و معلول ساتھ ہوتے ہیں، ان دونوں کے افعال بھی ساتھ ہوں گروع علمت کے طور پر ہوگا مقتدی کے رکوع کے لئے، اور جس طرح علمت و معلول ساتھ ہوتے ہیں، ان دونوں کے افعال بھی ساتھ ہوں گردی علمت کے میں ہوا ورسب کی ترکت ایک ہوا ورسب کی نماز ایک ہوا ورسب کی قراءت بھی ایک ہو۔

مقصدشار عا، م سے پہلے کسی رکن کواوا کرنے کی ممانعت ہے، پھروہ ساتھ ہو یا بعد میں۔امام صاحب نے ساتھ کرنے کو ترجے دی ہے،اورامام سے پہلے کرنے کوسب نے بالا تفاق کروہ قرار دیا ہے،اگر چہنماز درست ہوجائے گی،حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ صحت کراہت کے ساتھ جمع ہو کتی ہے،اس کوسب نے مانا ہے بجز علامہ ابن تیمیہ کے،وہ اس کے مخالف و مشکر ہیں۔

باقی حدیث بین میرجومی بفره نے ہیں کہ تضور عبدالسلام جب رکوع سے اٹھ کر سسم اللہ لسمن حددہ کہتے تھے، تو ہم اس وقت تک مجدہ کے لئے نہ جھکتے تھے جب تک حضور علیہ السلام مجدہ بیل نہ ہے ہو ، این باجہ، و منداحمہ کی حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کا جواب حنیہ کی طرف سے یہ ہے کہ ابو وا کو نہ این باجہ، و منداحمہ کی حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کا محضور علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا، جب آ پ کا بدن مبارک بھاری ہوگیا تھ، اوراس وقت یہ ڈرہوگیا کہ ہیں صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے مقدم نہ ہوجا تیں ۔ البندایہ عمم مبادرت سے بچانے کے لئے تھا۔ مقارنت کے خلاف نہ تھا۔ اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ عادت صحابہ کرام کی مقارنت مقارنت کی تھی، اوراس کے دیا تھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ عادت صحابہ کرام کی اوراس کے دیا تھی مقارنت کی تھی، اوراس کے دیا تھا۔ اوراس سے مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تعلی مقارنت کے مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تعلی معارف السن ص مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تعلی معارف السن ص مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تعلی معارف السن ص مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلم (زیادہ تعلی معارف السن ص مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلی معارف السن ص مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی عمر تکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی اعلی معارف السن ص مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ کی کی سے مرتکب نہ و جا کیں۔ واللہ تعالی عمر کی کہ واللہ کی کہ اوراس کی دوران کے کی خدیث کی خدر کی صور کی کہ دوران کی کھور کی کھور کی کھور کی کے دوران کی کھور کی کھور کی کہ کی دوران کی کھور کی کھور کی کھور کی کہ کہ کوران کی کھور کھور کے دوران کی کھور کے دوران کھور کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھور کے دوران کی کھور کی کھور کھور کے دوران کے دوران کھور کھور کے دوران کی کھور کے دوران کے

حضرت ً نے اس موقع پریہ بھی افادہ کیا کہ '' فاذا رسح فاد سعوا'' بیں اگر فاکوتعقیب کے لئے بھی مان لیس تب بھی بعدیت ذاتیہ کہیں گئیں گئیں۔ کہیں گئیں ہوں ، جبکہ کہیں گئیں گئیں ہوں ، جبکہ لیتا ہوں ، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہا گرچرہ دیکھے گاتو آئینے نہیں دیکھے گا۔ وہالعکس مشکمین وفلاسفہ کا زمانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعدیت ذاتیہ یا فوگ کہتے ہیں کہا گرچرہ دیکھے گاتو آئینے نہیں دیکھے گا۔ وہالعکس مشکمین وفلاسفہ کا زمانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعدیت ذاتیہ یا ذائیہ ہیں اور بقیدار کان صلوح آکے دکام الگ ہیں ،

(۱) ائمدار بعد کا اتفاق ہے کہتر میں امام سے تفتر مہوا تو نماز باطل ہوگی ، آلبتداس میں امام شافعی کا ایک تول مخالف ہے جس کو ان کے اصحاب نے پیندنہیں کیا، (اور پہلے ہم حضرت شاہ صاحبؓ نے نقل کر بچلے ہیں کہامام بخاری بھی تقدم کو جائز رکھتے ہیں، وابتداعلم

(۲) امام نے قبل اگر مقتدی سلام پھیرد نے تو مالکیہ کے زدیک تو مقارنت بھی مفسد ہے، لہٰذا نقدَم بدرجہاو کی مفسد ہوگا، امام شافعی وامام احمد کے نزدیک بھی نقدم مفسد ہے، کہٰن مقارنت کروہ ہے مصحت صلوٰۃ کے۔حفیہ کے نزدیک سلام میں نقدم کروہ غیر مفسد ہے۔ لہٰذا مقارنت بھی صرف کروہ ہوگی، (معارف السنن ص ۲۰ /۳ میں امام صاحب ہے دوروایت نقل کی ہیں)

(۳) باتی ارکان صلوٰ ق کے بارے میں جمہور کا مسلک جن میں اتمہ ثلاث بھی ہیں جو از صلوٰ ق مع کسر اہد المتحویم ہے، امام احمدے ایک روایت میں نقدم مطل صلوٰ ق ہے، اور یہی اہل طاہر کا قول ہے (الا بواب للبخاری ص ۲/۲۹۸)

ل فيض الباري ص ٢/٣١٦ ش مسلم كاحوالدورست فيص معلوم بوتا والتداعلم (مؤلف)

فا مكرہ: فتح المهم ص ٢/٥٣ ميں حديث انسا جعل الا هام ليؤتم به كت الكها . افتد اوا جا عام كى پورى شان يہ كرنساس ك افعال سے سبقت و مبادرت كر ب نساس كے برابريا آ كے كفر ابو، اوراس كة تمام احوال پر نظر كر كائى جيسے افعال اواكر ب اوراس كى فعل ميں فالفت بھى نہ كر ب قال الحافظ علاما في نے فرمایا كر بي حديث امام بالاحقيق بھى ہيں كہ مقتدى كى نماز امام كى نماز كے ساتھ وابسة و مرتبط ہونى چاہئے ، فاص طور ہے جبكہ حديث ميں بيتا كيد بھى وارد ہے كہ فعلا ت ختلفو اعليد، يعنى امام كى كى حال ميں مخالفت ندكر واوراس ب امام شافى اور ووسر ب محدثين كار د ہوتا ہے كونكدان كنز ديك ففل پڑھنے والے امام يعنى امام كى كى حال ميں مخالفت ندكر واوراس ب امام شافى اور ووسر ب محدثين كار د ہوتا ہے كونكدان كنز ديك ففل پڑھنے والے امام عمانعت نبويہ كومرف فعا ہرى افعال پر محول كيا ہے جبكہ امام ما لك وغيرہ نے اس كوعام ركھا ہے ، اور فعا ہر ہے كہ نيتوں كا اختلاف بي برااور كون ساافت نبويہ كومرف فعا ہرى افعال پر محول كيا ہے جبكہ امام ما لك وغيرہ نے اس كوعام ركھا ہے ، اور فعا ہر ہي كون كا اختلاف بي برااور كون ساافت نبويہ كے تحت لا نائيس جا ہے ؟ !

### باب اثم من رفع راسه عبل الامام

(ال مخص کے گناہ کا بیان جس نے امام سے پہلے سراٹھایا)

٢٥٥: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت اباهريرة عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اوالايخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه واس حمار اويجعل الله صورته صورة حمار

تر جہد: حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علی ہے دوایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا: کیاتم بیں ہے کوئی شخص جو اپنا سراہام ہے پہلے افضایات کے مناسبات کا خوف نہیں کرتا، کہ اللہ اس کے سرکو گدھے کا (سا) سربنادے، بیا اللہ اس کی صورت گدھے کی (سی) بنادے۔
تھری کے: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صدیت البب میں گدھے کے ساتھ اس کے تشہددی گئی ہے کہ یقول بوئی ما احت کا ہے، کیونکہ اپنے مقام اوراہام کے منصب کو بھی نہ بھی ، مجرحدیث میں صرف خشیت کا لفظ ہے کہ اس کا ڈرہے، اللہ ایسا نہ کردے، تا ہم ملاطی قاری نے واقعہ کھا اپنے مقام اوراہام کے منصب کو بھی نہ بھی ، مجرحدیث میں صرف خشیت کا لفظ ہے کہ اس کا چرہ گدھے کا ہوگیا تھا، بھر عمر مجرافیا یقا کہ دیکھے قول نبوی درست ہے؟ تو اس کا چرہ گدھے کا ہوگیا تھا، بھر عمر مجرافی بالمنی ہر طرح بھی حکمت کے حدیث کا مضمون آخرت سے متعلق ہو، کہ وہاں سنے ہوجائے گا، والعیا ڈ باللہ معلوم ہوا کہ امام کی مخالفت فلاہری و باطنی ہر طرح بھی حکمت نہ اوراس امر کا کھا قلسب سے ذیادہ حنی ہو ایک ہے، علی اور ہے جس کھا کہ بیامت میں مصورت سے حفوظ کر دی گئی ہے، اس لئے فلاہری من خرافی ہو سکت کی اور سے جس کھا کہ بیامت میں مسئے صورت سے حفوظ کر دی گئی ہو اس کے لئے کسی دوسرے وقت کے لئے عذات کو خراد میں، جیسا کہ بعض القات کی اللہ تا کہ میں ہو بھی سکتی جسیا کہ بعض القات کی والدین کی اس سے معلوم ہوا کہ بعض حضوں ہوا کہ بعض میں اس کے مقال ہو کہ میں اور اسے ہی والدین کی اور میں مورت سے دولت کر براور گدھے کی ہوگئیں، اورا سے بی والدین کی مورتیں مرنے کے وقت خزیرا ورگدھے کی ہوگئیں، اورا سے بی والدین کی سرخیس کو میں مورت ہو الدین کی ہوگئیں، اورا سے بی والدین کی گئی مورتیں مورتیں مرنے کے وقت خزیرا ورگدھے کی ہوگئیں، اورا سے بی والدین کی سرخیس کے مورتیں میں کہ اور اس کی مورتیں مرنے کے وقت خزیرا ورگدھے کی ہوگئیں، اورا سے بی والدین کی گور میں اس کے مورتیں مرنے کے والی اولاد کے برے میں تقل ہوں کے اپنے والدین کی سرخی کو مورتیں مرنے کے والی اولاد کے بارے میں تقل ہو الدین کی مورتیں مرنے کے والی اولاد کے بارے میں تقل ہو سے کو مورتیں مرنے کے والی اولاد کے بارے میں تقل ہو سے بعد میں کو کی مورتیں کو کی کی کو کی کو کی مورتیں کو کی مورتیں کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی

باب امامة العبدوالمولى وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولدالبغى والاعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلح الله عليه وسلم يؤمهم اقرء هم لكتاب الله ولايمنع العبد من الجماعة بغير علة

(غلام اورآ زاد کرده غلام کی امامت کا بیان حضرت عاکشگی امامت آن کا غلام ذکوان مصحف سے (دیکید کیکر) کیا کرتا تھا اور دلدائرنا اور گوارکی اوراس لڑے کی امامت جو بالغ نہ ہوا ہو (درست ہے) کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگول کی امامت وہ خض کر سے جوان سب میں کتاب اللہ کی زیادہ قراءت والا ہوا اور بے دونہ غلام کو جماعت سے نہ دوکا جائے) ۲۵۷: حد شنا ابس اهم من المعند وقال حداثنا الس بن عیاض عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قبال لما قدم المها جرون الاولون العصبة موضعاً بقبآء قبل مقدم رسول الله صلے الله علیه وسلم کان یؤمهم سالم مولی ابی حلیفة و گان اکثر هم قراناً

۲۵۷: حدالتا محمد بن بشار قال حداثا يحيى قال حداثا شعبة قال حداثي ابوالتياح عن انس بن مالك عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اسمعوا واطبعوا وان استعمل حبشي كان راسه وابيه

تر جمہ ۲۵۲: حضرت عبدالقدا بن عمر کہتے ہیں کدرسول خدا علیق کے تشریف لانے سے پہلے جب مہاجرین اولین محلّہ قبا کے مقام عصبہ میں متیم تھے، توان کی امامت ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کیا کرتے تھے، کیونکہ دوقر آن کا حفظ سب سے زیادہ رکھتے تھے۔

تر جمہے ۲۵٪ حضرت انس بن مالک ،رسول اللہ اللہ ہے نقل کرتے ہیں ، کہ آپ نے فر مایا ، کہ اگر کوئی حبثی (تم پر ) حاکم بنادیا جائے ،اور وہ ایسا بدرو ہو کہ گویا اس کا سرانگور ہے۔ تب بھی اس کی سنو، اورا طاعت کرو۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔حنفیہ نے تصری کی ہے کہ غلام کی امامت میں صرف کراہت تنزیبی ہے۔ مافظ نے لکھا کہ غلام کی امامت میں صرف کراہت تنزیبی البتدا گروہ قاری وعالم ہوں اور امامت جمہور کے نزدیک درست ہے،صرف امام مالک نے مخالف کی اور کہا کہ غلام ،احرار کے امام نہ بنیں البتدا گروہ قاری وعالم ہوں اور مقتدی ایسے نہ ہوں تو حرج نہیں ، بجز جعد کے کیونکہ وہ غلام پرفرض نہیں ہے،علامہ اہم ہوں اگلی نے کہا کہ وہ بھی درست ہے،اس لئے کہ جب مدی تو اس سے فرض ہی تو اوا ہوگا۔ (فتح ص ۲/۱۲۷)

اعرابی (ویہاتی) کی امامت بھی جمہور کے نزویک درست ہے، امام ہا لک نے فرمایا کہ اکثر جابل ہوتے ہیں، اور تارک جماعت وغیرہ،اس لئے کراہت ہے،للبڈاایسانہ ہوتو وہ بھی تکروہ نہ کہیں گے۔

ولد البغی، نیعن مجبول النسب کی امامت بھی آگر دہ صالح ہوتو درست ہے، اس میں بھی امام مالک کا اختلاف ہے۔

نا بالغ کی امامت شافعیہ کے نز دیک درست ہے، حنفی فرض نماز کی نا بالغ کی امامت نا درست کہتے ہیں،امام ما لک وثؤ ری بھی محروہ کہتے ہیں۔امام احمد وامام ابوصنیفۂ سے نوافل کی امامت کے جواز کا قول ہے۔

امام بخاری نے بظاہر شافعیدی موافقت کی۔امام احدوا بحق کے فزدیک بھی امام ابوحنیفدی طرح فرض نمازی امامت نابالغ کے لئے جائز ہیں۔ علامہ موفق نے نقل کیا کہ نابالغ کی امامت فرض میں سیجے نہیں ،اوریبی قول امام مالک کا ہے۔ (الا بواب ص ۲/۲۶۹)

قوله وان استعمل حبشى: حفرت ثاه صاحب فرمايا: اس كامطلب بيه كه خليفه دنت ياسلطان دنت في النجا تحت كرمايا: اس كامطلب بيه كه خليفه دنت ياسلطان دنت في المام اكبر (خليفه كسي جبش وغيره كومال (گورز وغيره) بناديا (جيما كه بعض طرق روايات بيس اس امر كي صراحت بعى به ) تو وه وصحح به باتى امام اكبر (خليفه

وقت پاسلطان اعظم ) کے لئے شرعا یہی بات ہے کہ وہ قریشی ہو (الائمۃ من قریش ) اور طرابلس نے امام ابوصنیف ؒ سے بیقل کیا ہے کہ قریش ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے کہ قریش ہونا شرط ہے۔ اور طرابلس کے علاوہ کسی کی نقل نہیں ہی، پھر فرمایا کہ ورحقیقت بیمسئلہ علم فقہ کا تھا، کہ کون امام اکبر ہوکون نہ ہو، گراس کو علم کلام میں داخل کردیا گیا ہے، اور وہیں اس کے احکام ذکر کرنے کے ہیں۔

حافظ نے تکھا یہاں جبٹی کی امارت کا ذکر کر کے بیتالیا کہ جب وہ قائل اطاعت ہے واس کی امامت میں نماز بھی ورست ہوگی۔ (قال ہوں اس سے میبھی استدلال کیا گیا ہے کہ سلاطین اسلام اگر ظلم بھی کریں تو ان کی مخالفت کے جبند اندا شانا چاہیے ، کیونکہ مخالفت کے نتیجہ بی اس سے بھی بدتر حالات پیش آسکتے ہیں ، وجہ استدلال میہ ہو جب عبد جبٹی کی اطاعت ضروری ہے جبکہ ظاہر ہے وہ قہر وغلب ہی کے ذریعہ حاکم ووالی بنا ہوگا۔ کیونکہ اصل استحقاق امامت عظمی تو قریش کے لئے ہے ، تو اس کی اقتد ابھی درست ہونی چاہیے ، بھر ابن الجوزی نے اس کورد کیا ہے اور کہا کہ یہاں مرا دامام اعظم نہیں ، بلکہ وہ ہے جواس کے متحت کی عہدہ پر مسلط ہوگیا ہو۔ اور بعض لوگوں نے جواس سے جواز امامت غیر قریش کے لئے استدلال کیا وہ سے نہیں ہے ، کیونکہ مجبوری کے جواز اور حقیقی جواز میں علاز م نہیں ہے ، اور اس کے منعمل بحث اپنی امامت غیر قریش کے لئے استدلال کیا وہ سے نہیں ہے ، کیونکہ مجبوری کے جواز اور حقیقی جواز میں علاز م نہیں ہے ، اور اس کے منعمل بحث اپنی جگہ کتاب اللہ حکام ہیں آئے گی (فتح ص ۱۱۷۷)

علامه عنی نے بھی ایسی بی تشریح کی ہے، اور آخر میں لکھا کہ ایسے متغلب کی اطاعت اس وقت تک ہے کہ وہ جمعہ جماعات ،عمیدوجہاد

کوقائم رکھے۔ (مرد<sup>یں۔۱۰/۱)</sup> **باب اذا لم یتم الامام و اتم من خلفه** (اگراماما یی نمازکو پوراندکرے اور مقتدی پوراکرلیس)

۲۵۸ : حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا عبدالرحين بن عبدالله بن ديسار عن زيد بن اسلم عن عطآء بن يسارعن ابي هويرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم و ان اخطأوافلكم و عليهم

تر جمہ: حضرت ابو ہربرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظیظ نے فر مایا کہ بیلوگ جوشہیں نماز پڑھاتے ہیں اگر نھیک ٹھیک پڑھا کمیں گے، تو تہارے لئے ( نواب ) ہے اورا گروہ غلطی کریں گے، تو تمہارے لئے ( ٹواب تو ) ہے، بی اوران پر ( گناہ ) ہے۔ نوم موجع

آتشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس باب بیل امام بخاری نے مسائل اقتداءام کی طرف اشارہ کیا ہے جوشافعیہ کے یہاں بہت ضعیف ہیں،اوراہام بخاری کے نزد کیان ہے بھی زیادہ کر ورو بے حیثیت ہیں، کو یاان کے یہاں اقتدا کی حقیقت مرف اتن ہے کہ بظاہرایک جگہ میں امام ومقتدی بجع ہو گے اور مقتدی ہی کو کی حرج نہ تھا، کی وحی انباع کر لی، پھراگراہام بخاری حدیث الباب سے تعدیل ارکان صحیح نہیں امام ومقتدی بجع ہو گے اور مقتدی ہی کوئی حرج نہ تھا، کی جس اس کو استدلال کرناچا ہے ہیں وہ صحیح نہیں، کی فکھ میں استدلال کرناچا ہے ہیں وہ صحیح نہیں، کیونکہ حدیث الباب کا شان ورود تو انکہ جور کے اعمال خارجی سے تعام اور الباب کا شان ورود تو انکہ جور کے اعمال خارجی ہے تین ماہ اور بہت کی احاد بیث ہی اسکی تقریح کم وجود ہے، البغدا ارکان صلوق سے جواجزاء نماز ہیں، جیسا کے تقتی قاضی عیاض ماگئی وغیرہ نے فرہ یا ہواد بہت کی احاد بیث ہی اس کی تقریح کم وجود ہے، البغدا نماز کر واحل میں اور دادگان سے اس کو تعلق کرنا کی طرح بھی درست نہیں ہوسکتا۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ تو لہ علی السلام کا ان اصابوا کا لکھی امور وادکان سے اس کو تعلق کرنا کی طرح بھی درست نہیں ہوسکتا۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ قولے علی السلام کا ان اصابوا کلکم اور کون سے نہیں، پھر نہیں کیا جن ہے کہ ان کوار کان واجزا ، نماز پر جاری کردیں۔ شافعیہ نے اس عموم سے بہاں تک فائدہ اٹھایا کہ اگرامام نے بیاں تک فائدہ اٹھایا کہ اگرامام نے بلاوضویا حالت جن بہت میں نماز پر حادی می تدریوں کی نماز درست بٹل تے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف ایام اپنی لون لے گا ۔ مقتدیوں کواگر

درمیان شرمطوم ہوگیا تو پہلی تو سیح ہوگی ، باتی کو بغیر نیت اقتدا کے اپنی بچھر پوری کرلیں گے، اورا گر بعد کو معلوم ہوا تو اعادہ کی ضرورت نہیں،
ہیں کہتا ہوں کہ بیرمسکہ باطل تھے ہوئی ، بین کو بغیر نیت اقتدا کے اپنی بھر کو جائے ہوں کہ بیرمس کا این کہ اور ایس کے بیسے ہوئی تی نہیں، البذالکم اور علیم کا مصدات کم ایسی نماز پر تو ہوتا چاہیے جس کو شرعی نماز کہ بھی نہیں ، اس نماز کو تو نماز نہیں کہ سے جو باطہارت میں اور اسے اس نماز کو تو نماز نہیں کہ وہ باطہارت نماز پر حادی ہے تو وہ ضرور عذر ہے اور اسی حالت شرد والمسام کے بیچھے پڑھی ہے۔ باتی اگر مقتد بول کو بینا میں کہ وہ باطہارت نماز پر حادی ہے تو وہ ضرور عذر ہے اور اسی حالت شرح حذید میں کہیں ہی کہی کہیں ہے کہ افراد تا ہوں کہ وہ باطم کے مطفقہ نہیں کہ وہ باطم کے مطفقہ ہوں کہ اطاعت واقعد اراس وقت تک کریں گے کہ ان کی سے کہ دو افراد کا اعادت تو اس کو اطاعت و جہاد پر عالی ہوں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اطاعت واقعد اراس وقت تک کریں گے کہ ان کی ان کی مفاد تو تھے ہوں ، اور ان پر نہاز کا اطاب قرد سے اپ کو گا ، اور جواس میں کو تا تی کریا وہ ہوگا مقتد یوں پڑیں ۔ اس سے بھی بھی صورت ہوں کہی معلوم ہوا کہ اطاعت واقعد اور پر نہیں ۔ اس سے بھی بھی صورت کے ابور ان کو تا بھیاں پر دوات تو اس کو اور مقتد یوں کو قواب کے گا، اور جواس میں کو تا تی کر کہانا وہ ہوگا مقتد یوں پڑیں ۔ اس سے بھی بھی صورت کے بالا طہارت کے امام کی نماز مرے ہوگا ، وہ وگا ، اور جواس میں کو تا تی ہوں کو تا ہی ہوگا وہ وہ قاتی کہ دور وہ گا نماز کی گئی مور کی گئی کہ ہور کے لئے اگر نماز وں میں کو تا تی ہوں نوج کو اور میں کو تا تی ہور کی ان کی کو مور کو کر اور کو اور کی مور کو باطہارت کے نماز پڑھا تا ہے، جس سے ہم دل تھی مور میں پڑھی وہ ان کو مور کو اطہارت کے نماز پڑھا تا ہے، جس سے ہم دل تھی مور سے بیائی جور دفائی نقائی کی جور اپڑھا تے ہوں کے تھے، یہ غرض نبھی کہ دور وہ باطہارت کے نماز پڑھا تے تھے، یہ غرض نبھی کہ دور وہ طالمہارت کے نماز پڑھا تے تھے، یہ غرض نبھی کہ دور وہ طالمہارت کے نماز پڑھا تے تھے، یہ غرض نبھی کہ دور وہ طالمہارت کے نماز پڑھا تے تھے، یہ غرض نبھی کہ دور وہ طالمہارت کے نماز پڑھا تے تھے، یہ غرض نبھی کہ دور وہ طالمہارت کے نماز پڑھا تے تھے۔

حضرتؓ نے فرمایا کہ جب صدیث الباب فان اصابو افلکہ کا دوسرے شواہدے ذریعہ وقت سے متعلق ہونا ثابت ہے تو یہاں امام بخاری کو عام مسائل قدوہ کے ذیل میں لانا بی مجھے میں نہیں آتا ، اوراگر بیرصدیث ارکان کے بارے میں ہوتی تو صدیث بی بھی تو بتاتی کہ امام اگر نقص ارکان کرلے تو مقتدی ایسی صورت میں کس طرح کریں ،

علامہ عینی نے لکھا کہ حدیث الباب کوجس طرح امام بخاری لائے ہیں، وہ اس میں متفرد ہیں کیونکہ ابن حبان ودار قطنی وابوداؤد نے اس حدیث الباب کواوراس کے راوی حضرت ابو ہر بر ہ ہے۔ دوسری صورت میں روایت کیا ہے۔ جس میں ائمہ جور کی ہے وقت نماز پڑھانے کا مجمی ذکر ہے۔اس طرح مبہم طورے روایت نہیں ہے جیسی امام بخاری کی ہے۔ (عمدہ ص ۲/۷)

غرض امام بخاری نے حدیث الباب کواپنے مقصد ہے ذکر کیا اور حافظ نے شرح میں اس سے شافعی نقط نظر کوقوت پہنچانے کی سعی کی ہے، اور بیہ ہے فقہ سے حدیث کی طرف چلنا اور اس کواپی فقہ سے مطابق کرنے کی سعی کرنا، حالانکہ سیجے صورت اس کے برعکس ہے کہ پہلے حدیث کے مفہوم ومصداق کو خالی الذہن ہوکر شعین کر لیا جائے ، مجرای کے تحت فقہی مسئلہ نکالا جائے۔ والتدالموفق۔

حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ لفظ تمام ہے اشارہ امورز اندہ سنن وستجات کی طرف ہوسکتا ہے نہ کہ ارکان وشرا نطاصلو ق کی طرف کہ ان میں خلل و کمی سے تو نہ امام کی نماز ہوگی ، نہ مقتدیوں کی ۔ گرشایہ امام بخاری بھی شافعیہ کے مسلک کے قائل ہیں کہ امام کی نماز کے فساو ہے مقتدیوں کی نماز فاسدنہیں ہوتی ، (لامع ص ۲/۲۷۷)

ا بیک ایم علطی کا از الد: حضرت شخ الحدیث دامت برکاتهم نے حاشیدائع بین تکھا: قسطل نی نے کہا کے ''اگر امام نماز کو تاقع کرے اور متعقدی کامل کرلیں تو ان کی نماز بین خلل ندآئے گا، بیند ہب شافعید کا ہے شل مالکیہ کے اور امام احد کا بھی بھی مسلک ہے'' حالانکہ مالکیہ وامام احمد کا بیمسلک نہیں ہے، نہ وہ شافعیہ (اور امام بخاری) کے عام اور پورے مسلک سے شغق ہیں البند صرف حدیث کے مسئلہ میں ان کے ساتھ ہیں، بعن امام اگر بھول کر بلاطہارت کے نماز پڑھادے، اور نماز کے بعد بتلائے تو مقتدیوں کونمازلوٹا ناضروری ندہوگا۔ حنیہ کہتے ہیں کہ سب
کولوٹائی پڑے گی۔ حضرت شخ الحدیث نے ص ۲۶۷ ہیں اختلاف کی پوری تفصیل علاسہ پنی حنی اور علامہ موفق صنبلی نے نقل فرما کرواضح کردیا
کہ علاووا کیک مسئلہ صدیث کے مالکیہ وحنا بلہ باتی تمام مسائل میں حنی کے ساتھ ہیں۔ شافعیہ کے ساتھ جیس جزا ہم اللہ خیر العجزاء.

باب امامة المنفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهرى عن حميد ابن عبدالرحمن عن عبيدالله بن عدى بن الخيار انه دخل على عثمان بن عفان و هو محصور فقال انك امام عآمة و نزل بك ماترى و يصلى لنآ امام فتنة و نتحرج فقال الصلواة احسن مايعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذااسآء وافاجتنب اسآء تهم وقال الزبيدى

قال الزهري لاتريّ ان يصليّ خلف المخنث الامن ضرورة لابدمنها.

(بتلائے فتداور بدعتی کی امامت کابیان حسن کا قول ہے کہ بدعت کے بیچے نماز) پڑھ لواس کی بدعت (کا گناہ) اس پر ہے ہم

ھے جہ بن پوسف نے بواسطاوزائ زہری محید بن عبدالرحمٰ عبیداللہ بن عدی بن خیار ہے وہ حضرت عثان بن عفان کے پاس اس حالت میں گئے (جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے (باغیوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیاتھا) ان سے کہا کہ آپ امام کل ہیں اور آپ کی یہ کیفیت سے جو آپ دیکھ رہ ہیں ہمیں امام فتد نماز پڑھا تا ہے جس سے ہم مثل دل ہوتے ہیں تو حضرت عثان نے فر مایا کہ نماز آ دمی کے تمام اعمال میں سب سے عمدہ چیز ہے جب لوگ عمدہ کام کریں وائو تم بھی ان کے ہمراہ عمدہ کام کرواور جب وہ برا کام کریں نوتم ان کی برائی سے علیحدہ در ہوا اور زبیدی کہتے ہیں کہ ذہری کا قول ہے کہ مخت کے بیجے نماز پڑھنا جائز نہیں جائے لیکن جب کہ لاچاری وجوری ہو)

9 ٢٥٩ : حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابي التياح انه سمع انس بن مالك قال قال النبي صلر الله عليه وسلم لابي ذراسمع واطع ولولحبشي كان راسه وابية

تر جمہ: حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کدا گرایک جبٹی ( کی اطاعت کے لئے تم ہے کہا جائے ) جس کا سرانگور کی شل ہو، جب بھی ،اس کی سنواورا طاعت کرو۔

تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ مفتون ہے مرادوہ ہے جودین کے بارے میں احتیاط اور شرعی آ داب وعقا کد کا پوری طرح کحاظ نہ کرتا ہو، وہنیں کہ جواجھی طرح نماز نہ پڑھاتا ہو بیاس میں کی کرتا ہو، لہٰذاامام بخاری کا استدلال صحح نہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں اتمہ جور کے خارجی حالات کے سبب لوگوں کی تشویش وفکر کا حال بیان ہوا ہے نہ کہ ارکان صلوق میں کئی کہ بات تھی۔ حضرتؓ نے اس موقع پر حضرت عثمانؓ کے سبب لوگوں کی تشویش وفکر کا حال بیان ہوا ہے نہ کہ ارکان صلوق میں کئی کہ بات تھی۔ حضرتؓ نے اس موقع پر حضرت عثمان کے سبب کو ان اور فرمایا کہ اگر چہ انھوں نے اپنے تا تارب واعز و عمال کی شکایات پران کو معز ول نہیں کیا، عمران کی حمایت بھی نہیں کی ، نہان کے خلط افعال کی تصویب کی ، وہ فتنہ انسادونوں ریزی ہے بچنا چا ہتے تھے۔

حضرت علی ، حضرت ذہیر وحضرت طلح نے جب حالات زیادہ بگڑتے دیکھے تواپی اولا دکو حضرت عثمان کی حفاظت کے لئے جمیجااوران کا خیال بھی تھا کہ باغیوں کی شورش دب جائے گی ، گر پھرا جا تک ہی حضرت عثمان کی شہادت کی خبران کول گئی ، تو بڑا رنج ہوا ، اور حضرت علیٰ بھاگ کرموقع پر گئے ، حضرت حسین گوخت عبید کی کتمہارے ہوتے ہوئے بدحادثہ کسے ہوگیا؟ انھوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بالکل علم نہیں ہوا ، کیونکہ باغیوں نے دیوار پرے گھر میں اتر کرحملہ کیا ہے ، درواز ہے واخل نہیں ہوئے ،ہم یہاں پہرہ دے رہے تھے ، یہی تاریخ سے ثابت ہے کہ جولوگ قریب تنے اور انھوں نے مدافعت کرنی جاہی تو ان کو بھی حضرت عثانؓ نے روک دیا ، اور فرمایا کہ مجھے پہندنہیں کہ کسی مسلمان کا خون میری وجہ سے بہایا جائے۔خود آپ کے غلاموں کی تعداد تقریبا تین ہزارتھی اور انھوں مقابلہ کی اجازت جاتی تو ان کو بھی منع کر دیا جبکہ فرمایا کہتم میں سے جو بھی اپنی تکوارمیان میں رہنے دےگا وہ میری طرف ہے آزاد ہوگا۔اس لئے سب وہاں سے چلے گئے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کے بعد فر مایا کہ ہم نے تو زمانہ کی ساری تاریخ میں یہی دیکھا کہ جو محض خودا پٹی مدد دوسروں سے نہ لینا چاہے اوراس کے دسائل داسباب اختیار نہ کرے، اس کی کوئی مد ذہیں کرتا، اور لوگ اس سے دور ہوجاتے ہیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ب كدعالهاس ش حطرت كالشاره التي طرف بحي تفاء كيونكد آپ كے ساتھ بھى اليے بى حالات بيش آئے تنے جن كى تفصيلات راقم ہے زيادہ شايد ہى كے علم بيس ہوں۔اوران كو يادكر كول روتا ہے كى شاعر نے بالكل سيح كہا سے وحت لا يسكوم نفسه لايكوم. اور حضرت سے بار باسا كہ بيس اليخ آپ كو كتے سے زيادہ ذكيل بجتنا ہوں ، توابياو كى كال كى سے اپناد كھ دردكي كہتا ادر كس طرح البيخ اعوان وانصار كو جح كر كے مظالم كى مدافعت كرتا؟ تا ہم البيخ ولى صدمات كى طرف اشاره البيخ چند عرب اشعار بيس فرمايا من الله على امره. ولاد اد فقضا ف

مبتندع: اگر علانیہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہو کہ لوگ جانیں اور ان کوتر غیب ہوتو اس کے چیچے بھی تحروہ ہوگی، بلکہ امام احمد کے نزدیک قابل اعادہ ہے۔ امام شافق کے نزدیک الل بدعت کی امامت میں نماز پڑھنا مباح ہے۔ ایسے ہی کسی تارک دکن کے چیچے خواہ وہ کسی عذر سے ہی ایسا کرتا ہوجیسے لیٹ کرنماز پڑھائے، یارکوع و جودسے عاجز نماز پڑھائے تو نماز جائز نہ ہوگی۔ بہی قول امام ابوصنے نے آدامام مالک کا بھی ہے (ماشیداع ص ۱۴۲۸)

بحرمیں ہے کہ امام اگر مبتدع ہولیکن اس کی بدعت حد کفرتک نہ پہنچ تو اس کی اقتدا درست ہے اور تنہا نماز پڑھنے ہے اس کے چیچے ضل ہے۔

مخنث: جوعورتوں کےاطوارا پنائے ،اس کی افتد اوجھی درست نہیں۔ کیونکہ امامت فضل دکمال کو جاہتی ہےاور بیدر کیک حرکات کرتا ہے۔

## باب يقوم عن يمين الامام بحذآئه سوآءً اذاكانا اثنين

(جب دونمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر کھڑا ہو)

۲۲: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلي رسول الله صلح الله عليه وسلم العشآء ثم جآء فصلي اربع ركعات ثم صلح تم تم شام ثم قام بجست فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلي خمس ركعات ثم صلح ركعتين ثم تام حتى سمعت غطيطة اوقال خطيطه ثم خرج الى الصلوة

تر جمہ: حضرت ابن عباس (وایت کرتے ہیں کہ بیں اپی خالہ میونہ کے گھر بیں ایک شب رہا ( تو میں نے ویکھا کہ) رسول اللہ علیہ عشاء
کی نماز (مجد ہے) پڑھ کرتشریف لائے اور چار رکھتیں آپ نے پڑھیں پھر سور ہے، اس کے بعدا شچے ( اور نماز پڑھنے ) کھڑے ہوئے تو
میں آیا اور آپ کے ہائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ آپ نے جھے اپنے واجنی جانب کرلیا، پھر آپ نے پانچ رکھتیں پڑھیں، پھر دور کھتیں پڑھیں،
اس کے بعد سور ہے، یہاں تک کہ بیں نے آپ کے فرائے کی آ وازئی، اس کے بعد آپ نماز ( فجر ) کے لئے باہرتشریف لے گئے۔
تشریح کے: حضرت نے فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں بھی مسئلہ اس طرح ہے جسے حدیث الباب میں بیان ہوا، البتہ اگر دومقتری ہوں تو ان کا امام
کے چیھے ہونا بہتر ہے۔

نیز فرمایا کہ میں نے حدیث کے اس مضمون ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابن عبس کونماز میں بی با کیں ہے داہنے کرنیا ، یہ استنباط کی کہ اگر نماز کے اندرکوئی کراہت آجائے تو اس کونماز کے اندر ہی رفع کردینا چاہئے۔ یہ مسئلہ فقہ دالوں نے نہیں نبی ۔

باب اذاقام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلوتهما (الركوئي شخص الم حل عن يسار الامام الحوالية واكيل طرف يحيرون وكي كانماز فاسدنه وكي الالا : حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تملك الليلة فتوضأ ثم قام يصلى فقمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلث عشرة ركعة شم تمام حتى نفخ وكان اذانام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا قال عمر وفحدثت به بكيرًا فقال حدثني كريب بذلك

تر جمہ: حضرت ابن عباس (وایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت میمونہ کے ہاں سویا ، اور رسول امتہ علی ہی اس شب ان ہی کے بہاں سے ، تو (میں نے دیکھا کہ ) آپ نے وضوفر مایا ، اس کے بعد آپ کھڑے اور نماز پڑھنے گئے ، میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا ، تو اپ نے بھے پکڑے اپنے واقی جانب کھڑا ہوگیا ، تو جب نے پڑھی پھر سور ہے ، یہاں تک کہ سانس کی آ واز آنے گئی ، اور جب سے بھی آپ سوتے تھے سانس کی آ واز آنے گئی ، اس کے بعد مؤذن آپ کے پاس آیا اور آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز فجر پڑھی ۔۔

تشریخ : حافظ نے لکھا کہ امام احمد کے فزویک مقتدی کے امام کی بائیں جانب کھڑے ہونے سے نمی زباطل ہو جاتی ہے ، جمہور کے فزویک باطل نہیں ہوتی ، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں امام بخاری نے امام احمد کار دکیا ہے ۔۔

قوله فصلے ثلاث عشوة و كعة : حفرت نفر مايا كرحفور عيد السلام ناس رات يس اركعات بى پڑھى تھى ،راوى نے سابق روايت ميں يانچ ركعت ذكر كي تعين ،اورا خضار كر كے باقى كا ذكر چھوڑ ديا تھا۔

پھر فرمایا کماس روایت کی سند میں مخرمہ ہیں اور طحاوی میں اس کی جگہ قبیں ہیں، مگر مخرمہ ای سیح ہے جو یہاں ہے اوران مخرمہ ہیں ورایت بھی ہے کہ آخر کی پانچ رکھات میں سے دور کھات ہجد کی اور تین وتر کی تھیں۔اوراس واقعہ میں لیٹنا حضور علیہ السلام کا تبجد کے بعد اور سنن فجر سے قبل کا ہے۔

## باب اذالم ينواالامام ان يؤم ثم جآء قوم فامهم

اگرامام نے امامت کی نبیت ندکی ہو چھر پچھالوگ آ جا کیں اور وہ ان کی امامت کر ہے

۲ ۲ ۲ : حدث مسددقال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبدالله ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلح الله عليه وسلم يصلى من الليل فقمت اصلى معه فقمت عن يساره فاخذبراسي واقامني عن يمينه

تر جمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میں ونڈ کے ہاں سویا تو (میں نے دیکھا کہ ) نبی کریم عظیمی نمازشب پڑھنے کھڑے ہوئے ، میں بھی آپنے ساتھ مائیں جانب کھڑا ہوگی ، آپ نے میر اسر پکڑا ، اور جھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر دیا:۔ ( تشریح : حضرت نے فرمایا کہ امام کا امامت کی نیت کرنا حفیہ کے فزد کیے بھی شرط نہیں ہے ، البت محافا اقلی صورت میں چونکہ حفیہ کے فزد کے عورت کے برابر والے مقتدی کی نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اس لئے وہ عورتوں کی افتد اے لئے نیت امامت کی شرط کرتے ہیں۔ اگر امام ن عورتوں کی امامت کی نبیت نہ کی ہوگی اور کوئی عورت جماعت میں مرد کے پاس آ کرنماز جماعت کی شرکت کرے گی تو مرد کی نماز باطل نہ ہوگ۔ امام ما لک وشافعی کے نز دیکے کسی کے لئے بھی شرطنہین ہے۔امام احدفرض نماز کے لئے شرط کہتے ہیں نوافل کے لئے نہیں،مردوں عورتوں کی تفریق ان کے یہاں بھی نہیں ہے۔(الا بواب ص ۴/۴۷ وفتح الباری ۲/۱۳ )

علام ینی نے لکھا کہ حدیث الباب میں صراحت تو نہیں ہے نئی یا اثبات نیت کی ایکن حضور علیہ السلام کے فعل ہے اثبات نکاتا ہے کہ اس نے حضرت ابن عمیاں گواپے واجئی طرف کرلیا۔ ہمارا (حنفی کا) فد ہب ہے ہے کہ مردوں کے حق میں نیت امامت شرط نہیں ہے۔ عورتوں کے حق میں نیت امامت شرط نہیں ہے۔ کوتن میں ہے کے وکلہ عورت کی محافظ اور سے مردکی نماز فاسد ہونے کا احتمال ہے امام زفر ، اوراما لک وشافعی کے زدیکہ عورتوں کے لئے بھی شرط نہیں ہے۔ امام توری کی دوسری روایت ہے کہ شہیں ہے۔ امام توری کی دوسری روایت ہے کہ فرضوں کے لئے شرط ہے نوافل کیلئے نہیں۔ ابن القاسم ہے بھی امام ابو حذیفہ کی موافقت منقول ہے (عمد عمرہ میں ۱۸ کا ۲/۷)

آ کے باب اذا کان بین الامام و القوم حانظ ( بخاری ص ۱۱۰۱) کی صدیث پرعلامینی نے تھا کہ مہلب نے اس سے امام کی است مام کی سیت کے بغیر بھی افتد اکو جائز ثابت کیا ہے، کیونکہ لوگول نے حضور علیہ السلام کے پیچے افتد اکی اور حضور کو جر بھی نہی افدا کو امامت کی نہت بھی فلام ہے کہ دندگی ہوگی ،اور پی قول امام مالک وشافتی کا ہے،امام ابوصنیف کا فد بہ بھی یہی ہے،البت ہمارے اصحاب نے عورتوں کے تن میں نہت کو ضروری قرار ویا ہے۔ بجزامام زفر کے ۔ (عدوص ۱۸۸۰).

پحث و الظمر: امامت کی نیت مقتدی مردول یا عورتول کے لئے کس درجہ میں اہم ہے، اس کی طرف شار مین صدیف نے کم توجہ کی ہے اور فقہاء میں سے بھی حنفید نے زیادہ توجہ کی ہے، وجہ یہ کدائمہ ثلاثہ کے نزدیک صدیث ' خیسر صفوف النساء آخر ھا و شر ھا او لھا'' ک وجہ سے محاذا تا عورت کی صورت میں مردکی نماز صرف کروہ ہوتی ہے، جبکہ حنفیہ (علاوہ زفر ) کے نزد یک فاسد ہو جاتی ہے۔ حدیث مذکور کی روایت مجرامام بخاری کے دوسر سے سب اسحاب صحاح نے کی ہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ محاذاۃ کا مسلد بھی حنفیہ کے نز دیک اتفاعات بیں ہے جتنا علامہ بیٹی نے او پر بتلایا ہے، کیونکہ اکثر فقہا ، حنفیہ کے نز دیک جعد وعیدین میں امامت نسواں کی شرط نہیں ہے۔ اور بعض حنفیہ کی رائے میہ بھی ہے کہ اگر محاذاۃ کی صورت چیش نسآئے تو دوسری نمازوں میں بھی شرط نہیں ہے (روالحقارص ۱/۲۰۱) لہٰذااس کی شرطیت مطلق نہیں ہے۔

اس تفصیل سے بہات بھی معلوم ہوئی کہ شرطیت کا سب مردو کورت کا اپنے مقام تعین شرقی کوتر کرتا ہے، اور تعین مقام کے دلائل شرعہ رہیں (ا) و نسلو جال علیہ ہن ہو جفہ اس ہے معلوم ہوا کہ مردول اور کورتوں کو اپنے اپنے درجات وا قامت کی رعابت رکھنا ہم معالمہ میں ضروری ہے اور خاص طور سے نماز جماعت میں بھی۔ (۲) و لا تبطلو اعدالکہ البندا نماز کو نسادیا کرا ہمت سے بھی بچانا ضروری ہوا (۳) محدث دریں کی روایت ہے ''اخو و ہن من حیث اخو ہن اللہ'' اس ہے بھی علاوہ دیگر امور کے نماز کے اندر کورتوں کو مردول سے بھی دہتا ضروری ہوا خصوصا جبکہ اس سے نماز کی کرا ہمت برتو سب بی شفق ہیں۔ (۳) امام اعظم نے بحوالہ پیٹم و عکر مدحضر سابن عباس سے دوایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے بہلو میں کھڑے ہوا اور ایک عورت تھی وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوا اور ایک عورت تھی وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوا اور ایک عورت تھی وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوا اور ایک عورت تھی وہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوا میں کھڑے ہوا کہ دوایت کیا کہ مورد کے پیچھے کھڑی ہوا میں کھڑے ہوا کی اور حضر سے عاشش کے بہلو میں کھڑے ہوا کی دورت تھی اور حضر سے عاشش کے بہلو میں کھڑے ہوا کی دورت تھی اور حضر سے عاشر میں ایک مورد کے بیتھے کھڑی ہوا تھی کھڑے ہوا کہ کہ کہ دورت کے مرد کے برابر کھڑے ہوا کہ اور تنہا کھڑی نے ہوا تھی کو رہ کے برابر کھڑے ہوا کہ اور تنہا کھڑی نے ہوا تھی کھڑے ہوا کہ اور تنہا کھڑی نے ہوا تھی کہ دورت کی نماز میں الگ اور تنہا کھڑی نے ہوا تھی کی نماز میں الگ اور تنہا کھڑی نے ہوا تھی کو دورت کی نماز میں الگ اور تنہا کھڑی نے ہوا تھی کہ دورت ہوا میں ایک دورت کے مورد کے نور کی نورت کی

وسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضور علیہ السلام کی اقد اک تو آپ نے ان کو دائن طرف کو اکر لیا۔ (۲) مشہور حدیث لیہ اللہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی اقد اگر تا ہے ۔ اور مدی ہوا کہ جماعت کی نماز میں مردوں کو امام کے قریب اور بچوں وجورتوں کو دور ہوتا جا ہیے ۔ اور چونکہ بیستا مولوں کے لئے اور ثانیا جورتوں کے لئے ہے، اس رعایت سے حنفیہ کے نزدیک جورت کی محاذا قصر دکی نماز فاسد ہوتی ہورت کی نہیں اگر چہ گنہگا دوہ بھی ہوگی ۔ لیکن ای کے ساتھ فقہاء حنفیہ نے بیستا کہا ہے کہ اگر جورت مرد کے پاس جماعت میں آکر کھڑی ہوگی۔ یا سامنے آگئ اور مرد نے اس کو چھے کردیا یا خور آگے بڑھ گیا تو پھر اس مردی نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر جورت پھر بھی نہوگی تو خود اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر جورت پھر بھی نہوگی تو خود اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر جورت پھر بھی در اور کی نہ ہوگی۔

فقہاء حنفیہ نے سیجی الکھاہے کہ ایک عورت کے نماز جماعت میں فلط مقام میں کھڑے ہونے سے تین مردووں کی نمازیں فاسد ہوں گی۔
ایک دائیں طرف برابر والے کی ، دوسرے ہائیں جانب والے کی اور تیسرے اس کی جو نھیک اس کے پیچھے ہو، اور وہ اس کے آگے ہو۔ اس
کے علاوہ دوسری شروط بھی فساد صلوٰ ق کی جیں مثلا (ا) وہ عورت مضجا ق ہو خواہ اس مرد کی اپنی بیوی ہی ہو۔ (۲) اہام نے اس کی نبیت کی ہو (۳)
دونوں کی نماز ایک ہو (۳) دونوں اول رکعت ہے جماعت میں شریک ہوں مسبوق ہونے کی صورت میں حکم فساد نہ ہوگا (۵) دونوں ایک
مکان میں ہوں (۲) دونوں ایک جہت کی طرف نماز پڑھ رہی ہوں لیمنی اگر بیت اللہ کے اندر الگ الگ جہت میں پڑھ رہے ہوں تو نماز فاصلہ نہ ہو۔ (قوانین النشر لیم علی طریقة الی حفیة واصل ہے ہوں آل

ہم نے کتاب فرکور ہے پہوتنصیل فرہب کی نقل کردی ہے، جو بہت اہم و نافع ہے، اس کے ساتھ مؤلف نے ص کا ان بیش شرو طصحت
افتذاء بھی درج کی ہیں، وہ بھی و کیولی جا ئیں، پہلی اہم شرط حنفیہ کے زدیک عدم نقدم المقتدی بی الا ما مہس ہے۔ اور بہی تول امام احمد و شافعی کا بھی
ہے۔ امام مالک واسخ تر دیک نقدم کی صورت میں نماز درست ہوجاتی ہے، اور یہ سفک ان کا بہت بجیب ہے، اور یہ یہ طیب میں ایام تج میں
د یکھا گیا جب نماز بول کی کشرت ہوتی ہے کہ بہت ہے لوگ مہد نبوی کی و بوار قبلہ ہے بھی آ مے دورتک صفیں بنا کرامام کی افتدا کرتے ہیں، شاید و
د یکھا گیا جب نماز بول کی کشرت ہوتی ہے کہ بہت ہے لوگ مہد نبوی کی و بوار قبلہ ہے بھی آ مے دورتک صفیں بنا کرامام کی افتدا کرتے ہیں، شاید و
اس خیال ہے جا کر بجھتے ہوں مے لیکن طاہر ہے کہ امام احمدامام شافتی وامام ابو صنیف تینوں اماموں کے مسلک کے بعین کی نماز میں جماعت کے
ساتھاس طرح درست نبیس ہوتیں، اور چونکہ افتدا تھی نہوتی ، جس پر نماز کی بنا کی تھی ، البذا نماز ہی سرے ہے تھے نہوگی ۔ البذا مالکیہ کے سواسی بھی
دومرے مسلک والے کواس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ضروری ہے کہ حکومت کی طرف ہے بھی ایسے موقع پر اس مسئلہ کا اعلان کر دیا جا ہا کہ مام لوگوں اور ناوا قفوں کی نماز میں خمام نبیس سلنی حضرات (غیرم قلدین) کا اجتہاداس بارے بھی کیا ہے؟۔

## اہمیت تراجم ابواب البخاری

امام بخاری نے یہاں حدیث الباب سے بہل ترجمۃ الباب میں نیت امام کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے جوآپ کے فعل سے عابت ہوئی اورغالباای لئے آگے ما ایس الباب اذا کیان بین الامام و بین القوم حافظ ''کے تحت جوحدیث لائے ہیں اس سے عدم نیت ثابت نہیں کی مشاس پرنیت کا عنوان قائم کیا ایکن عجب بات ہے کہ صاحب اعلاء السنن نے مسلام میں اس حدیث پرعدم نیت کا عنوان قائم کیا ہے۔ اورامام بخاری کی حدیث الباب کا بھی ذکر نہیں کیا۔ چونکہ حضور علید السلام سے قولی صراحت نیت وعدم نیت کسی کی نہیں کا عنوان قائم کیا ہے۔ اور امام بخاری کی حدیث الباب کا بھی ذکر نہیں گیا۔ چونکہ حضور علید السلام سے قولی صراحت نیت وعدم نیت کسی کی نہیں ہے اور چو کھوا سنباط کیا گیا ہے وہ آپ کی جماعت نوافل سے کیا گیا ہے شایدا کی لئے امام احدیث اس کونوافل تک محدود رکھا اور فرائنس میں بوجوہ و نیت امام کومروں کے لئے بھی ضروری قرار دے دیا دوسرے انکہ نے فرض فقل کا کوئی فرق نہیں کیا ، اور حنفید نے خاص صور توں میں بوجوہ و دلائل ذکور بالاعور توں کے تی میں نیت امامت کو ضروری قرار دیا۔ واللہ تعالی اعظم۔

## باب اذاطول الامام وكان للرجل حاجةً فخرج وصلى

اگرانام (تمازکو) طول دے اورکوئی شخص پی کی ضرورت کی وجدے (تمازتو ڈکر) نکل جائے اورا پی تماز پڑھ نے ۲۲۳ : حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمر و عن جابر بن عبدالله ان معاذ بن جبل کار يصلے مع النبی صلے الله عليه وسلم ثم يوجع فيوم قومه ح وحدثنی محمد بن بشار قال ثنا عندرقال ثناشعبة عن عمروقال سمعت جابر ابن عبدالله قال کان معاذ بن جبل يصلی مع النبی صلے الله عليه وسلم ثم يوجع فيوم قومه فصلی العشآء فقر ابالبقرة فانصرف الرجل فکان معاذ ينال منه فبلغ النبی صلے الله عليه وسلم قال عليه وسلم قال عليه وسلم قال عمرو لااحفظهما

مر جمہ: حضرت جاہر بن عبدالند (وایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم علیات کے ساتھ (عشا) کی نماز پڑھتے اس کے بعد (گھر)
والی جاتے ، توانی قوم کی امامت کرتے (ایک مرتبہ) انھوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ شروع کردی ، ایک فخص چل دیا اس سبب
صماد کاواس سے درخی رہنے لگا۔ بینجر نبی کریم علیات کو گئی ، تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ فضان ، فضان یا فرمایا کہ فعات ، فاتن ،
فاتن اورآپ نے ان کو وسط مفصل کی ووسورتوں (کے پڑھنے) کا تھم دیا ، عمرو ( رادی حدیث ) کہتے ہیں ، کے بین ان کو بھول گیا ہوں۔
تشریح : قبان کے معنی لوگوں کوفتند ہیں ڈالے واللا اور فاتن کے معنی ہی ہیں آبر فرق صرف بیہ ہے کہ قبان میں مبالفہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس باب اور حدیث کا تعلق بھی مسائل قدوہ سے ہے۔ امام شافعتی کے نزو کی درست ہے کہ مقتدی خطرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس باب اور حدیث کا تعلق بھی مسائل قدوہ سے ہے۔ امام شافعتی کے نزو کی درست ہے کہ مقتدی طالت نماز ہیں ہی افتد اکن میں افتد اکن میں بی افتد اکر کے منظر دبن جائے ، اور حدیث الباب کے واقعہ کو بھی اسی پر محمول کرتے ہیں کہ مقتدی نے حالت نماز ہیں ہی افتد اک نمیت کر لیا تھا۔ حالانکہ مسلم کی حدیث ہیں صراحت ہے کہ اس نے سلام پھیر کر نماز ختم اور پھرا پی الگ کہ مقتدی نے حالت نماز میں بھیر کر نماز ختم اور پر می کی علام اس کے لئے کوئی علی معدول کو تیت ہوں کہ کہ اس کے معال مقدر صری نماز کی نیت کر کے شروع کر دے۔

علامہ عینی نے لکھا:۔ائم کا اس میں اختلاف ہے کہ امام کے ساتھ پھی نماز پڑھ کراس کوٹرک کرسکتا ہے یانہیں شافعیہ کے نزویک اس افتد اکو منقطع کر کے الگ اپنی نماز پوری کرسکتا ہے۔امام بخاری بھی اس طرف مائل ہیں۔حنیداور مالکیہ کے نزویک ایس کرنا جا کزنہیں ،امام احمد سے دوروایتیں ہیں۔ (عمدہ ص۱۷۷۲) علامہ عینی نے اور حضرت نے بھی اس موقع پردوسرے افادات کے ہیں جوطویل ہیں لہذا عمدہ اور فیض الباری میں دیکھ لئے جا کیں۔

باب شخفیف الا مام فی القیام وانمام الرکوع والسجو د (قیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع وجود کے پورا کرنے کا میان)

٢ ٢ ٢ : حدثنا احمد بن يونس قال ثنارهير قال ثنا اسمعيل قال سمعت قيساً قال اخبرني ابومسعود ان رجلاً قال والله يارسول الله اني لاتاخرعن صلوة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فمارايت رسول الله صلح الله عليه وسلم في موعظة اشد غضباً منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ماصلح بالاس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة

متر جمعہ: حضرت ابومسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک محف نے کہا، یارسول امتد خدا کی شم اہیں سیج کی نماز سے صرف فلال شخص کے باعث رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز میں طول ویتا ہے، لیس میں نے رسول خدا تقطیقہ کو بھی تھیجت (کے دفت ) اس دن سے زیادہ فضب تاک نہیں و یکھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہتم میں پکھلوگ (آ دمیوں کوعباوت سے ) نفرت دلاتے ہیں ۔ بہذا جو شخص تم ہیں سے لوگوں کونماز پڑھائے تو اس کو بلکی نماز پڑھانا چاہیے ، کیونکہ مقتدیوں ہیں ضعیف اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سب بی قشم کے لوگ) ہوتے ہیں۔
اس کو بلکی نماز پڑھانا چاہیے ، کیونکہ مقتدیوں ہیں ضعیف اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سب بی قشم کے لوگ) ہوتے ہیں۔
اشر سی : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو بھی تخفیف کی جائے وہ قیام ہیں ہے کہ قراءت مختصر ہو باقی رہار کو بڑو کو لوری طرح سے اوا کو سے اور علی میں تھی ہو کہ تو تھی کہ اور کے جو تو کو کو کو کر خضر نماز بلا جماعت کے پڑھ سکے اور جماعت کے ساتھ بیٹے کر تو کون کی افضل ہے ، میرے نز دیک دوسری افضل ہے کیونکہ ابو داؤد ہیں صوری نے سے اسلام کے ذمانہ ہیں مساجد کی نماز کے لئے لایا چاتا تھا۔

#### باب اذا صلر نفسه فليطول ماشاء

(جب كوئى مخض (تنها) نمازيز هئ توجس قدر جا ب طول د )

4 ٢ ٪ : حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال اذا صلح احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلح احدكم لنفسه فليطول ماشآء

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عظی نے فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے تخفیف کرنا چاہیے کے وَلَا مِعْنَدُ بِوں شی کمز وراور بیاراور بوڑھے (سب ہی) ہوتے ہیں۔اور جبتم میں سے کوئی پی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے۔ تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی الگ نماز فرض یانفل کو جتنا چاہے طول دے سکتا ہے، لیکن جب امام ہو کر نماز پڑھائے تو متعتہ بول کی رعایت کرے، کیونکہ ان میں کمز در ، بوڑھے اور بیار ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔ای لئے چاہیے کہ امام قراءت کو بھی طویل نہ کرے اور رکوع و بجدہ میں تبییات بھی مسئون تین بارے زیادہ نہ کے ،اور بھی وجہ ہے کہ نماز تراوی میں تین رات سے کم میں قرآن مجید فتم کرنے کو فقہاء نے کمروہ قراد دیا ہے کہ مقتہ بول پرشاق ہوگا۔

اور جتنا قرآن مجیدا یک رات بیش پڑھنا ہواس کو بھی ہیں رکعات پر مساوی تقسیم کردے ایسا نہ کرے کہ مثلا دس پارے پڑھنے ہیں تو پہلی رکعت ہیں ۹-۹ یارے مثلا پڑھ دے کہ رہ مجی ضعیف مقتد یوں برگراں ہوگا۔

عام طور سے حفاظ ان امور کی رعایت نہیں کرتے حالا نکہ حضورا کرم علیضتہ نے نماز جماعت میں ایسی رعایتوں کی خاص طور سے ہدایت فرمائی ہے جیسا کہ اگلی احادیث ہے بھی واضح ہوگا۔

# باب من شكي امامة اذا طول وقال ابواسيد طولت بنايا بني

بوقض النام كى ببودة ماز هر الوالت كرتا بواورا بواسيد نے (اپنے بنے سابك مرتبه) كما كر بنے توقي تمارى تماز كو يلكر ديا ٢ ٢ ٢ : حدث مع معد بن يوسف قال ثنا سفيل عن اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن ابى مسعود قال قال رجل يمارسول الله انى لاتا خرعن الصلواة فى الفجر مما يطيل بنافلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مارايته غضب فى مواعظة كان اشد غضباً منه يو منذ ثم قال يآيها الناس

ان منكم منفرين قمن ام منكم الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذاالحاجة

۲۲۷: حدثنا ادم بن ابن ایاس قال ثنا شعبة قال ثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبدالله الانتصاری قال اقبل رجل بنا ضحین وقد جنح اللیل فوافق معاذاً یصلی فبرک ناضحیه و اقبل الی معاذ فقراً سورة البقرة او النساء فانطلق الرجل و بلغه ان معاذاً فال منه فاتی النبی صلے الله علیه و سلم فشکاالیه معاذاً فقال النبی صلے الله علیه و سلم یاماعذ افتان انت اوقال افاتن انت ثلاث مرات فلو لاصلیت بسبح اسم ربک الاعلی و الشمس و ضحها و اللیل اذا یفشی فانه و یصلی و رآء ک البکیرواضعیف و ذو الحاجة احسب هذا فی الحدیث و تابعه سعید بن مسروق و مسعرو الشیبانی و قال عمر و عبیدائله بن مقسم و ابو الزبیر عن جابر قرأ معاذ فی العشآء بالبقرة و تابعه الاعمش عن محارب

عمر و حبید الله بن مصلم و ابوالو بیو حق جاہر حوا الملاد می العداء بابطوہ و دابعہ او حب حق ماحاد ب تر جمہ ۲ ۲۲: حضرت ابومسعوڈ روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ایک تخص نے (آکر کہا، کہ یارسول القد علی ایش نماز فجر ہوئے ہوں، کیونکہ نماز میں فلال صحفی طول و یتا ہے ہیں رسول خدا علی خضب ناک ہوئے کہ میں نے آپ کواس دن سے زیادہ خصر آتے ہوئے کسی تھیمت کے وقت نہیں و یکھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوا تم میں سے پھولوگ (آدمیوں کو) عبادت سے بتنظر کرتے ہیں۔ تو جو محفی لوگوں کا امام بنے ،اس کو تحفیف کرنا چاہیئے کیونکہ اس کے جیجے کمز وراور بوڑ سے اورصاحب حاجت (سب بی) ہوئے ہیں۔ مر جمہ کے ۲۲ ان حضرت جابر بن عبدالقد روایت کرتے ہیں کہ ایک محض پانی سنچائی والے دواونٹ لار ہاتھا رات کا اول وقت تھا، اس نے جو معاذ کونماز پڑھتے پایا تو اپنے دونوں اونٹوں کو بھلا دیا اور معاذ کی طرف متوجہ ہوا، معاذ نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھنا شروع کی ، تو وہ ضحف

تشریک: حضرت ثناه صاحبؒ نے فرمایا:۔احادیث الباب سے ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت کسی خالص امر خیر کے بارے میں بھی شکایت و شکوه کرنا جائز ہے، جس طرح یہاں کہ نماز اوراس کے تمام ہی ارکان خیر تحض میں اوران میں جتنی بھی زیادتی ہو سکے وہ خیر ہی ہونی چاہیے ، مگر جب لوگوں پروہ زیادتی شاق ہونے گئے تواس کے لئے بھی گلاوشکوہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر فرمایا کہ امام بخاریؒ کی میرخاص منقبت دقیقدری کی ہے کہ شکوے کا باب قائم کر کے متنبہ فرمادیا، ورنہ عام طور سے میرخلجان ہی رہتا کہ نماز الی عظیم وجلیل عبادت کے کسی رکن کی زیادتی وطوالت کی موس مخلص کے لئے وجہ گرانی وشکایت کیوں ہو، اب شارع علیہ السلام کی امازت ملئے بروہ خلجان باتی ندر بااورامام بخاری کی تنبیہ نہ کور کی بڑی اہمیت ظاہر ہوئی۔

امام موصوف نے ای طرح دوسری جگہ بھی تنبیفر مائی ہیں، جہال دوسرے سے قرآن مجید سننے کی فضیلت آئے گی اور وہاں تلاوت کرنے والے کوتلاوت سے روک دینے کا جواز واضح ہوگا۔ چنا نچہ

(۱) تغیر سور و نساوی امام بخاری "باب قول فکیف اذا جننا من کل امة بشهید و جننا بک علم هز لاء شهیدا" یس آئے گا که حضورعلیدالسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعولاً کوارشاد کیا کہ پچو تر آن مجید سنا کی انھوں نے سور و نساء سنائی اور جب وہ آیت نہ کورہ پر پنچ تو حضورعلیدالسلام نے فرمایا کہ بس اب رک جا کا اور دیکھا گیا کہ حضور علیدالسلام اس وقت زار وقطار رور ہے متھا ورشاید بیفرط گریہ بی روکنے کا سبب بنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ (بخاری ص ۲۵۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہیں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ دور ہے تھے (بخاری م ۵۵۷) (۳) بہاب ایکاء
عند قواء قالقو آن تائم کر کے امام بخاری ای حدیث نہ کورکو پھر ہے لائے ہیں۔ (بخاری ص ۵۹۷) اس تفصیل ہے یہ بات پوری طرح
واضح ہوگئی کہ کوئی امر کیسا بی برا فیرکا ہواوراس کورد کے ہیں کئی بن افس پر گرانی ہو۔ گرکس سمج ضرورت وسبب کے تحت اس کو بھی روک سکتے ہیں۔
افاوہ افور: حضرت نے اس موقع پریہ بھی فرمایا کہ حدیث الباب کے رجال روایت ہیں حضرت قیس بن ابی حازم بھی ہیں، امام احمد نے
فر مایا کر قیس بن ابی حازم اور ابوعثان مہدی سے زیاوہ افضل تا بھی میر سے علم میں نہیں ہیں۔ اور سرکہا گیا ہے کہ تا بعین ہیں ہو تا ہو اس کے خوش قسمت تا بھی تھے اور یہ تی قسس ترک رفع یدین کی روایت کرتے تھے،
فر مایا کہ مصنف این ابی شعبہ ہیں کی۔ صرف و بھی ایک سب سے بڑے خوش قسمت تا بھی شجا اور یہ تھیں ترک رفع یدین کی روایت کرتے ہیں تو اس کو اس کے مطاب کو ایک عظیم وظیل شخصیت کیے افسی کر کرتی تھی ، جس نے اجلہ محاب اور ان کے شکل کود یکھا ہو۔ ابندا میر سے زو کو کرتے ہیں تو اس سے جو کو اس کی عظیم وظیل شخصیت کیے افسیار کر سے تھی اگر چہ وہ لوگ کتنی بھی طاقت وقوت صرف کرلیں کیونکہ وہ بھی نی اکرم ہو تھا کی صنت ہے جو کی ای مان ما والفہ تھا گی ۔

۔ اس بک بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا ، ہماری طرف سے ان لوگوں کی طرح یہ دعوی ہر گزنہیں ہے کہ رفع یدین سنت نہیں ہے ، یا وہ زاویٹمول میں ہے ، کیونکہ ہم تو دونوں کوسنت نبویہ ہائے جیں اوراختلا ف صرف انصنیت کا ہے۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ مخالفین حنفیہ کا بیہ جذبہ اورخوا ہش میجی نہیں کہان کے سواد وسروں کو جنت میں جگہ ندیلے۔

حضرت کا اشارہ امام بخاری وغیرہ کی طرف ہے، جنموں نے اختلافی مسائل میں حنفیہ کے ظاف نہایت بخت اور غیر موزوں روبیہ اختیار کیا ہے۔ ہم نے مقدمہ انوار الباری جلد دوم ہی میں تا نیفات حضرت امام بخاریؒ کے ذکر میں امام بخاریؒ کے رسالہ '' جزء دفتح المیدین ''کا بھی تعارف کرایا تھا، اس میں امام بخاریؒ نے امام اعظم ابوصنیفہؒ کے بارے میں جیسے نامنا سب کلمات استعمال کئے ہیں ، ان کا اعادہ یہاں غیر ضروری ہے۔ فاص طور سے جبکہ امام اعظم ان کے بالواسطہ استاذ بھی ہیں۔ یہاں چونکہ حضرت شاہ صاحبؓ نے مصنف ابن الی شیبہ کا حوالدویا ہاں لئے اس امر کا ذکر مناسب ہوگا کہ صاحب مصنف فدکور بھی امام بخاریؒ کے کبراس تذکو حدیث بیس سے ہیں۔ اور انھوں نے بیا التزام کیا ہے کہ اپنی تالیف فدکور بیس ا حادیث مرفوعہ کے ساتھ صحاب و تابعین کے آثار بھی ذکر کرتے ہیں، اور اگر کسی مسئلہ بیس دوشم کی روایات ہوں تو ابواب بھی دوشم کے باند ھے ہیں۔ مثلا اس موقع پر "باب مین کان یو فع یدید افدا افتتح المصلوة" تائم کیا تو پھر دوسرا باب لا نے "مین کے اور حضرت علی مضرت عبداللہ بن سعود باب لا یعود" اور مرفوع حدیث کے بعد ، حضرت عبداللہ بن سعود باب لا بھی حضرت اسود ، حضرت شاہ صاحب نے او پر دیا بحضرت اسود ، حضرت شاہ صاحب نے او پر دیا ہے ، حضرت اس کے بعد رکوع دیشرت شاہ صاحب نے دعشرت ابن عباس اور افضل التا بعین حضرت تیس بن الی حازم ( جن کا حوالہ حضرت شاہ صاحب نے او پر دیا کے بعد رکوع دیشرت شاہ صاحب کا بھی بھی مگل نقل کیا کہ وہ صرف بجمیراولی پر رفع یہ ین کرتے تھے اس کے بعد رکوع دفیرہ کے وقت ندکر تے تھے۔

راقم الحروف کا خیال میر بھی ہے کہ حضرت ابن الی شیبہ پونکہ دونوں جانب کی احادیث وآ ٹارسی ہوتا بھین پیش کرتے ہیں اوران پرترجہ الباب بھی قائم کرتے ہیں۔ اورابیابی محدث عبدالرزاق نے بھی اپنے مصنف ہیں کیا ہے، ای لئے امام بخاری ان دونوں کے اس طریقہ سے خوش منیں معلوم ہوتے ، کیونکہ وہ تو صرف اپنے بی طریقہ کو نیادہ پند کرتے ہوں کے کہ صرف ایک جانب کولیں اور دوسری جانب کو بالکلیہ حذف کر دیں۔ اورشا ید حضرت شاہ و کی اللہ نے اپنے رسالہ 'شرح تراجم ابواب سیح ابنخاری' کے مقد مدیس اسی طرف اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:۔ بسا اوقات امام بخاری کسی امر ظاہر کلیل الحفظ کے لئے عنوان درجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، لیکن تامل کے بعداس کا نفع معلوم ہوتا ہے، مثل اہاب قول المورجہ کی مامر خواجم کی محالے بھی معلوم ہوتا ہے، مثل اہاب قول المورجہ کی مامر خواجم کی خوال کی فاص وفق بخش بات نہیں ہے، مگر وہ اس طرف اشارہ کرگئے کہ کہا گئے۔ جماعت جو صاصلینا (ہم نے نماز المورجہ کی کہنے کو براجانتی ہے اس کے خیال کی اصلاح یدنظر ہے لہنداان کا رد کیا گیا، اورامام بخاری کے اکثر تراجم ابواب ہیں مصنف ابن ابی شیب اور مصنف عبدالرزاق کے تراجم ابواب بیں مصنف ابن ابی شیب ابواب ہیں آ ٹارہ شواہد سے استدلال کیا گیا ہے۔ ان کوامام شیاری نے دو کیا ہے۔ اس امرکو وہ تو بھی ہے، کیونک ان دونوں حضرات کے صنفوں کا بھی مطالعہ کر ہے گا۔

لمحد فکرید: امام بخاری نے اپنے رسالدر فع یدین بیں دوجگہ بدوعوے کیا کہ اصحاب ہی اکرم علی بھی سے کی ایک سے بھی بہ ٹابت نہیں ہوا کہ اس نے رفع یدین نہیں کیا۔ اوران کے بر ظاف محدث ابن ابی شیبہ نے ستفل باب عدم رفع یدین کا قائم کر کے نصرف متعدد اصحاب نی اکرم علی بھی کہ مورق عدی بیش کردی، خدا کا شکر ہا مت سلما و رخاص طور نی اگر کرم علی بھی کہ مورق کا جوت بھی کردیا، بلکہ مرفوع حدیث بھی عدم رفع کی بیش کردی، خدا کا شکر ہا مت سلما و رخاص طور سے دخنیہ کی بیش کردی، خدا کا شکر ہا مت سلما و رخاص طور سے دخنیہ کی بیش کردی ہوئی کہ مصنف عبد الرزاق منصر شہود پر آئی مجلس علی ڈا بھیل وکرا جی نے اس کو کمل شائع کردیا ہے، اور مصنف این ابی شدہ بین، ان دونوں کوسا سے رکھ کرتر اجم ابواب بخاری کا تر اجم مصنف نہ کورین سے مقابلہ کریں اور امام بخاری کی مجرد سے کے ساتھ احادیث مصنفین کا مطالعہ عشوا ہدوآ ٹار صحابہ و تا بعین کریں گر توقت ابن ابی شیبہ بھی ہوا ہو تا ٹار صحابہ و تا بعین کریں گر توقع بدید فی اول ابخاری اور فقہ نفی دونوں اپنے محمد خدونال میں رونما ہو جا کیں گر مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہا ہو د جلداول کے ۲۲۲ و ۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲ و ۲۲

۔ حضرت ابن عرقی روایت رفع یدین بھی محدث ابن ابی شیبہ ؒ نے نقل کی لیکن پھرخو دان کا ہی اپنامعمول عدم رفع کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو ان کی روایت کے مرجوح ہونے پر دال ہے۔ رفع یدین کی بحث اپنے موقع پر مفصل آئے گی۔ان شاءالقد

فقہ بخاری یا اجتہاد: امام بخاریؓ بلند پاید محدث ہونے کے ساتھ بھی ،اوراگر چہوہ معزت سفیان توری یا امام اوزا تی کی طرح صاحب ند ہب مجتهد ندیتے ،اورای لئے ان کا ند ہب مدون ند ہوا بلکہ ان کے تلمیذ خاص امام تر ندی وغیرہ کی نے بھی ان کے اقوال کوبطور صاحب ند ہب کے نقل نہیں کیا ،ای طرح وہ مجتہد مطلق ہمی نہ تتھے۔ای لئے جلیل القدری تا لا اکابرامت میں سے کسی نے بھی ان کو ججتد مطلق نہیں کہا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی بھی فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری مجتہد مطلق نہ تھے ،البتہ ایک درجہ کا تفقہ واجتہا دان کوحاصل تھا، جس کی وجہ ہے وہ تقلید کے بختائ نہ تھے۔ ریبھی فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابوصیفہ نے اشنباط واجتہا دہیں بہت توسع کیا ہے، ہیں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے بھی کیا کم کیا ہے کہ نصوص کے اشارات وعموم تک ہے بھی مسائل نکالے ہیں۔

حافظا بن جُرُّ نے مقدمہ فتح الباری میں ظلمن حالات امام بخاریؒ ان کے جمتز ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا بصرف حدیث وفقہ میں شل امام ما لک نقل کیا ہے۔

ہمارے اُستاذ الاسا تذہ حضرت بیخ الہندؒ ہے بیمقولہ بھی نقل ہوا ہے کہ امام بخاری مجتبد سے یمران کے اجتباد میں بیں ایک آنچ کی کسررہ گئی تھی۔ اس ہے بھی معلوم ہوا کہ وہ جبتد مطلق مثل ائمہ مجتبدین (امام ابوصنیفٌ،امام شافعیؓ وغیرہ) نہ ہے، علامہ شیرازیؓ نے تو ان کو'' طبقات النقلہاء'' بیں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ بظاہران کے رتبہ ہے کم معلوم ہوتی ہے۔ محتر ممولا ناعبدالرشید صاحب نعمانی عمیضہم نے حاصیہ دراسات اللبیب میں اس کے ۳۰۰ میں امام بخاریؓ کے تفقہ پر تاریخی اعتبار ہے دوشی ڈالی ہے۔ وہ بھی دیکھی جائے۔

ہم نے گذشتہ صفحات میں کسی مناسبت سے ظاہر بیا وراصحاب طواہر کا تذکرہ کیا تھا۔ وہاں بھی امام بخاری کا ذکر ہواہے پھر دیکھا کہ شخ معین سندی نے بھی وراسات اللبیب ص ۱۹۰۰ میں امام بخاری کواصحاب الظو اہر میں شار کیا ہے۔ اور ہم نے حافظ ابن تیہ کوبھی اصحاب الظو اہر میں کمھا تھا پھر دیکھا کہ معزت شیخ البند نے بھی تذبیل ایعناح الاولی سے میں واؤد ظاہری وعلامہ شوکانی وغیرہ کے ساتھ علامہ ابن تیہیدوابن تیم وغیرہ کا ''عالمین علی الظاہر'' کے زمرہ میں گنایا ہے۔ مولا ناعیدالی تکھنویؒ نے بھی علامہ ابن تیہیدکوالی الظاہر میں سے قرار دیا ہے۔

(حاشية وطاءامام محرض ١٢٤/١٢٩) والقد تعالى اعلم

الد الرق اجتها و: ہمارے نزدیک علوم نبوت کے بکل معنی الکھ صحیح حال وحافظ ہر نبی ورسول کے جائشین وہ صحابہ رہے ہیں جو درجہ اجتہاد کر فائز تنے اور آخر ہیں خاتم النہیں علی ہے کہ علوم و کمالات کے حال وحافظ بھی آپ کے ایسے ہی نقبہا و جبتہدین صحابہ تنے اور ان کے بعد ان کے جائشین اکا برجبتہ یں امت محمد وقہ ہیں اس وین کا کامل تحفظ کے جائشین اکا برجبتہ یں امت محمد وقہ ہیں اس وین کا کامل تحفظ قیام قیامت تک ہاتی رہے گا۔ دور رسالت وصحابہ کے بعد سب سے بڑے جبتہ مطلق و کامل ہمارے سامنے امام اعظم ابوصنیفہ آتے ہیں، جن کے اجتہادی کمالات وتفوق کی شہادت خود ان کے ہم عصر مجتبد و امام حدیث مالک نے دی اور برسوں ان کے علوم سے استفاد و فر مایا ، ان کے اجتہادی کمالات وتفوق کی شہادت خود ان کے ہم عصر مجتبد و امام حدیث مالک نے دی اور برسوں ان کے علوم سے استفاد و فر مایا ، ان کے بحر تیسرے جبتہ اعظم امام مثل کی آئے ہیں ان کی اعلی اجتہادی شان کا مجر پور اعتبر اف کیا ، اور ان کے تلمیذ امام محر ہے بھیر وحدیث ، پھر چوتے درجہ کے مجتبد معظم امام احر ہے بھی ان کی اعلی اجتہادی شان کا مجر پور اعتبر اف کیا ، اور ان کے تلمیذ امام کر ہے بھیر وحدیث ، پھر فور اس کی امول وعقا کملی جو کھے فد مات اب تک کی گئیں اور آئندہ ہوں گی وہ سب ان ہی جاروں اکا برجبتدین کے فیضان ملمی کا فقد واصول فقد اور عام الوقین سے کہ مجموق اعتبار سے ان حضرات کے جادی اعتبدال سے جو بھی جینا ہٹ گیا وہ استان می جو کہ وی کا شکار ہوا۔

سیجی ایک و نیاوی فتند ہے کہ بڑے لوگوں پر حسد کر نے والے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، امام اعظم کے حاسدین و معاندین ہمی کم نہ تھ، چنانچہای دور کے امام حدیث وفقہ حضرت عبداللہ بن مبارک (جن کو امام بخاری نے بھی اعلم اہل زمانہ کہ اور سب ہی موافق و مخالف ان کی جلالت قدر کے معترف نے تھے) لوگوں کے اعتراضات سے ننگ آ۔ کرفر ، دیا کرتے تھے کہ امام ابو حذیفہ کی رائے مت کہو، کیونکہ جو پکھ وہ کہتے ہیں وہی تو حدیث نبوی کا خشاوم تعمد ہے۔

اس سے سیجی معلوم ہوا کہ سب سے بڑااعتراض جوامام صاحب پر تفاوہ ان کے صاحب قیاس ورائے ہونے کا تھا،اوراس کی بڑی وجہ آپ کے مدارک اجتہاد سے ناواقلی اور آپ کے دقیق اشنباطات تک نارسائی تھی۔ پھراس کے ساتھ پچھلوگوں کا غلط پروپیگیٹر ہجسی تھا،

جس سے بڑے حضرات بھی متاثر ہوگئے تھے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب ورس بخای میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کرتے سے کہ اہم بخاری وحیدی ہمیشہ اما مصاحب کے مثالب بی بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کومنا قب بھی پہنچ ہیں اور مثالب بھی اور متعدد نہیں بلکہ ایک بھنے میں ہردوشم کے اوصاف پہنچ ہیں گرانھوں نے اپنار بخان مثالب بی کی طرف رکھا۔ ایک روز فرمایا کہ ابو واؤ دامام ابو صنیف کی دل بحر کر تعظیم کرتے ہیں ، ترف کی نہ تحقیر کرتے ہیں نہ تعظیم ، بخاری بہت زیادہ مخالف ہیں ، اپنی حدیثیں لاتے ہیں امام صاحب کی موافقت والی احادیث بھی نہیں لاتے ، ایک دفعہ فرمایا کہ تھیم بخاری کا راوی ہے جوامام ابو صنیف کے بارے ہیں جموثی با تیں گھڑ کر برائیاں بیان کیا کرتا تھا، پھر فرمایا عیب مے جملہ بلفتی ہرش نیز بھو کے طور پر کہتا ہوں کہ بیچ ہیں ۔ وایات کرنے والوں ہیں بھی ہیں ، اور اسی وجہ سے شافعیہ نے ان کوگر ایا ہے ، ہیں ہنرش نیز بھو کے طور پر کہتا ہوں کہ بیچ ہنرگ دو ہیں کہاں تک گراؤ گے ؟۔

اس زمانہ کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ علاءامت پراجتہاد کا دروازہ بند کرنے کا طعند دیا جاتا ہے اور ہمارے اہل صدیث بھائی تو ہوی طویل فہرست جمتمدین کی چیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی طور پران تمام جمتمدین کو ملا کر بھی چاروں ائمہ بھتمدین بٹس ہے کسی ایک کے بھی برابر کیا جاسکتا ہے؟ کلاٹم کلا۔ البت تعوش کی بہت استنباطی واجتہادی شان کے ضرورا کا برامت بٹس متے اور آئندہ بھی ہوں گے ، ان کو بھی ہجتمد کہ لیجئے ، محروہ '' مجتمد مطلق' والی نرالی شان کہاں؟!

## باب الايجاز في الصلواة واكمالها

(نماز کومخضراور پورے طور پر پڑھنے کا بیان)

٣٢٨ : حدث ا ابومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلر الله عليه وسلم يوجز الصلواة ويكملها.

تر جمیه: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نماز مختصراور بوری پڑھتے تھے۔

تشریک: امام بخاریؒ نے بیٹابت کیا کہ ایجاز وا کمال دونوں کا اجہاع ایک نماز میں ہوسکتاً ہاور چونکہ ایسا کر ناحضور علیہ السلام کے فعل سے بھی ثابت ہے، اس لئے بیستحب بھی آفرار پایا کہ نماز کوطول بھی ندو ہے اور ارکان ش نقص بھی نہ آنے دے آئے حدیث آنے والی ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بھی اور نہ حضور علیہ السلام کے سوا آپ سے زیادہ بھی اور خضر نماز نہیں پڑھی اور نہ حضور علیہ السلام کے سوا آپ سے زیادہ بھی اور خضر نماز نہیں پڑھی اور نہ حضور علیہ السلام کے سوا آپ سے زیادہ بھی اور خضر نماز نہیں پڑھی۔

# باب من اخف الصلواة عند بكآء الصبي

(اس فحض كابيان جونج كردني كآوازس كرنماز كوفت كرد)

۲۲۹ : حدثنا ابراهیم بن موسی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبدالله بن ابی قتادة عن ابیه ابی قتادة عن النبی صلح الله علیه و سلم قال انی لاقوم فی الصلوة ارید ان اطول فیها فاسمع بکآء اصبی فاتجوزفی صلاتی کراهیته ان اشق علی امه تابعه بشربن بکروبقیة و ابن المبارک عن الاوزاعی

۲۷: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثناشريك ابن عبدالله قال سمعت
 انس بن مالك يقول ماصليت ورآء ابام قط اخف صلواة ولآاتم من النبي صلح الله عليه وسلم و ان
 كان ليسمع بكآء الصبي فيخفف مخانته ان تفتن امه ا

MA

تر جمہ ۲۲۹: حضرت ابوقادہ نی کریم علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہآپ نے فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس میں طول دول، کیکن بچیہ کے رونے کی آ وازین کرمیں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، اس امر کو برا بجھے کر کہمیں اس کی مال کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں۔ بشرین بکر، بقیدا دراین مبارک نے اوز اعی ہے اس کے متالع صدیث روایت کی ہے۔

تر جمہ • ۲۷: حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ش نے کسی امام کے پیچیے نبی کریم علاقے سے زیادہ بلکی اور کال نماز نہیں پڑھی۔ اور بے شک آ ب بچے کا گریین کراس خوف سے کہ اس کی مال پریشان ہوجائے گی ، نماز کو بلکا کر دیتے تھے۔

تشری : احادیث الباب ہے معلوم ہوا کہ امام کمی نماز پڑھانے کا ارادہ کرنے کے بعد نماز کے دوران میں کسی کی وجہ سے تخفیف کروے یا شروع سے ہی ہلی نماز پڑھانے کا ارادہ کر بے تو دونوں باتوں کی شرعا جازت ہے پھرشا فعیہ کے بہاں سئلہ بیہ ہے کہ اختصار تہ کور کی طرح امام کو تنظویل کا بھی اختیار ہے، یعنی کسی کی وجہ سے مطار کوع میں طوالت کرد ہے تو بیہ می کی وجہ سے مطار کوع میں طوالت کرد ہے تو بیہ می کی وجہ سے مطار کوع میں طوالت کرد ہے تو بیہ می تو کہ اس طرح عبادت میں زیادتی غیر اللہ کے لئے ہوگی۔ جبہ عبادت کا پچھ دصہ بھی غیر اللہ کے لئے جا کر نہیں ہے اور امام محد سے تو بیہ می تا ہوا کہ وہ اس پر کفر کا خطرہ بتلاتے ہے۔ تا ہم ان کی مراداس ہے تفر عقیدہ نہ ہوگا بلکہ تفر لاہت جیسا کو اس کے جب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میرے دل کو تو یہ بات گئی ہے کہ تطویل کی ممانعت و نیاداری ذی وجا جت لوگوں کے حرجہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میرے دل کو تو یہ بات گئی ہے کہ تطویل کی ممانعت و نیاداری ذی وجا جت لوگوں کے حق میں ہوگا کہ اور اختصار کی سابق صورت تو اس کے بھی خات میں مونا ہی ممنوع ہوگا ہے۔ اور فقہانے دکوع کی تطویل کواس رعایت ہوگا نے جا مز قر اردیا ہے کہ لوگ رکوع میں شامل ہوکر رکھت پالیس ، بشر طبکہ دہ لوگ امام کے دوست ورفقا مذہوں یا دہ رکوع میں آگر شرکے کے بہلے سے شرکا ء نماز کوامام کے تطویل رکوع میں آگر شرک سے کہائے کہ نماز کوانام کے تطویل رکوع سے تکلیف بھی بھی جو نے والوں کو نہ بچپات ہو۔ ادر بعض فقہاء نے اس کے ساتھ یہ تیہ یہ کھی گائی ہے کہ پہلے سے شرکاء نماز کوامام کے تطویل رکوع سے تکلیف بھی جائے۔ خوالوں کو نہ بچپات ہو۔ دولوں کو نہ بچپات ہو۔ دولوں کو نہ بھی جائے دائوں سے زیادہ ہے اس سے زیادہ تو اس کے دوست ورفقا مذہوں یا دہ دولوں کو نہ بھی جائے دائوں سے ذیا دہ ہے اس سے زیادہ تو اس کے دوست ورفقا میں میں جو سے دولی کے دولی کے دولی کو اس کے دولی کو میں کہ کھی جائے۔

فيض الباري ص٣٣٣ ولدوعن محمد الخ شهونا تخ ب- كيونكه بيناري كامقوله نبيس به بلكه كتب فقد القل كيا كيا كياب-

ا ٢٤: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلح الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلوة وانا اريد اطالتها فاسمع بكآء الصبي فاتجوز في صلوتي مما اعلم من شدة وجدامه من بكآنه

۲۷۲: حدثنا محمد بن بشارقال انا ابن عدى عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلح الله عليه وسلم الله عليمه وسلم الله عليمه وسلم اني لادخل في الصلواة فاريد اطالتها فاسمع بكآء الصبى فاتجوز مما اعلم من شدة وجد امه من بكآئه وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال خا انس عن النبي صلح الله عليه وسلم مثله

تر جمدا ۷۷: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا کہ بیں (جب) نماز شروع کرتا ہوں تو اس کوطول دینا چاہتا ہوں گربچہ کا روناس کے اپنی نماز بیس تحفیف کر دیتا ہوں ، کیونکہ بیس اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت پریشانی کومسوس کرتا ہوں۔ تر جمہ ۲۷۲: محضرت انس بن ما لک رسول الشعیقی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، میں نماز شروع کرتا ہوں تو اس کوطول دیتا عابتا ہوں، مگر بچیہ کے رونے کی آ وازس کر مختصر کر ویتا ہوں کیونکہ اس کے رونے سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی مال سخت پریشان ہو ج ئے گی ،اورموی نے کہا کہ ہم سے ابان نے بہ سند قماً وہ عن انس ؓ رسوں الند علیہ ہے روایت کیا۔

# باب اذا صلے ثم ام قوماً

(جب خود نماز پر د چکا ہواس کے بعد لوگوں کی امامت کرے)

٢٧٣ : حدثنا سليمان بن حرب وابو العمان قالا ناحماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلى مع النبي صلر الله عليه وسلم ثم ياتي قومه ويصلي بهم

تر جمہ: حضرت جابرٌ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نبی علی کے ہمراہ نماز پڑھ لیتے تھے،اس کے بعدا پی قوم کے پاس جاتے تھے،اور اضیں نماز پڑھاتے تھے:۔

تشری تی درید الباب سام شافی نے استدال کیا ہے اور کہا کہ حضرت معافی حضور عدالسلام کے ساتھ عشاکی نماز بہنیت فرض پڑھتے ہے ، پھر جا کرا جا م بن کرا پی تو م فرنماز عشا پڑھا تھے ، لبغا فرض پڑھنے والے کی اقتد انفل والے کے پیچھے جائز ہوئی۔ امام ابوطنیڈ، امام الوظیفڈ، امام مالک ، سفیان توری اورا کھڑتا بھین کا فذہب ہے کہ اگر مقتدی کی نیت امام کی نیت سے مختلف ہوتو اس کی نماز جائز نہ ہوگی ، کیونکہ نیت کے اختلاف ہے کہ تعدد ہے کہ اگر مقتدی کی نیت امام کی نیت سے مختلف ہوتو اس کی نماز جائز نہ ہوگی ، کیونکہ نیت کے اختلاف سے بڑھ کر اور زیادہ اختلاف کیا ہوسکتا ہے کہ نیت پر اعمال کی صحت کا مدار ہے۔ اور موطا امام مالک ہیں حدیث ہے کہ ''ام مالک لیے ہے کہ مقتدی کا مقتدی کی نماز بہم مرجع ہوئی چائیس ، اور اس سے امام شافعی و تحد ثین کا رو ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نفل درکیل و ججت ہے ، جو کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی کی نماز بہم مرجع ہوئی چائیس ، اور اس سے امام شافعی و تحد ثین کا رو ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نفل کرخوں با ہو ، کی جھے پڑھ سے جی ہی جو عصر کی نماز عصر پڑھ رہا ہو ، کی خوالے کے چیچے فرض نماز کی افعال کے اختلاف پر محمول کرتے ہیں ، اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ دوالگ الگ فرضوں یا فرض اور دو سر سے نفتا ف کے والے کے چیچے فرض نماز کی افعال کے اختلاف پر محمول کرتے ہیں ، اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ دوالگ الگ فرضوں یا فرض اور دو سر سے خلاف کو میں کہ ماروں کو بہد کے ہوئے ہوئی ہوئی نے کہ معارض دو مرسی حدیث ہا کہ ای کو ہوں سے اکٹر اصحاب نے اور دوسری صدیث ہا دوسر سے کھنے فل پڑھے ہوں ، گھر جا کرا بی اور دوسری صدیث ہا کہ ای کو ہوئی کہ ہوں کہ کو میں کہ کو ہوئی کے دونرض نماز کے لیک فین نمیس بین سے میں معارض ہے ، کیونکہ فل نماز کم کو بی ہے کہ نمیس ہو سکتا اور صدیت معاد ہیں احتمال ہے کہ وہ حضور عدید المام کر چھے فل پڑھا کہ اور اس کی سے کھنائی کی نمیس کی کھر جا کرا بی کی دورا میں کہ کو میں کو بی سے میں مورش کی نہ ہو کہ کہ اس کی کو بی ہو سے تھ ہوں ۔ کھر میار کی کی کو بی مورش کی نہ ہو کہ کہ کہ کو میں کہ کہ کو کہ کو کہ کی کو بی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کی کو کھر کی کہ کور کو کہ کور کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کور

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کہ میرے نز دیک حضرت معاق نے خصور علیہ السلام کے ساتھ بھی عشاہی پڑھی ہے، کین بہ نیت اسقاط فریضہ نیت سے پڑھی ہے، امام محمد کی پانچوں کتابوں میں اور ان مطحاوی کی کتاب میں بھی یہ مسئلہ تین جگہ مذکور ہے کہ اگر گھر سے نمی زیڑھ کر چلے اور مہد میں پہنچا ور نماز ہور ہی ہوتو اے دہ ضروری ہے۔ اور پہی محقد مین سے منقول ہے۔ امام طحاوی نے تصریح کی ہے کہ اگر کہلی بہنیت عشابھی پڑھے کین اسقاط فرض کا قصد نہ ہوتو وہ نفل ہوگی ، اور ای طرح اگر دوبارہ ، سہ بارہ نماز ظہر کی ہی مثلا پڑھے تو ان میں ایک فرض ہوگی جو بہنیت اسقاط فرض ہوگی ، باتی سب نفل ہوں گی۔ ابدا حضرت معاق نے پہیم عشاء ہی پڑھی ہوگی بہلی ظرفر کے اظرار کے دوروسری جو پڑھائی ہو وہ فرض کے اسقاط کے لئے ہوگی۔

پھر حضرت ؒ نے فرمایا کرسب سے پہلے فتح القدر نے سے لطی کی ہے کہ خلاف متقد مین سیمسکلہ مکھا کہ گھرے پڑھ کر جب مجدمیں آیا تو

فرض میں شریک ہوااور پیفل ہیں۔

اعادہ کے مسلم میں شافعیہ کے بہال ہیہ کہ پانچوں نمازوں کا اعادہ اور بہان نفسیں ہیں خیمہ یا گھر پر پڑھی ہوئی، حنفیہ کے بہال صرف ظہروعشاء میں اعادہ ضروری ہے۔

راقم الخروف عرض کرتا ہے کہ اگر ش فعید کی طرف اس مسئلہ کی نسبت درست ہے کہ پہلی نماز نظل ہوتی ہے اور بعد والی فرض ، تو حضرت معاد ؓ کے لئے پہلی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ہوئی گھر اور خیمہ کے تھم میں ہونی چاہیے کہ ان کے سئے اپنی مسجد جس کے وہ ان م سنے وہ بعد والی ہے ، اور اس سے بھی حضرت شاہ صاحب کی تو جیہ زیادہ تو می ہوجاتی ہے۔ واراس سے بھی حضرت شاہ صاحب کی تو جیہ زیادہ تو کی ہوجاتی ہے۔ والتہ تعالی اعظم

المفتوع المفتوض كم منديس محدثان وفقيها نها بحاث ببت لمي من ووشروح من قابل مطالعه مي بهم في يهال بطور خلاصه بكي المفتوض المفتوض المفتوض المفتوض المفتوع المفتو

باب من اسمع الناس تكبير الامام الشخص كابيان جومقتريول كوامام كريجيرسائ

۲۵۳: حدثنا مسدد قال نا عبدالله بن داؤد قال ناالاعمش عن ابر اهیم عبدالاسود عن عائشة قالت لما مرض النبی صلے الله علیه وسلم موضه الذی مات فیه اتاه بلال یؤذنه بالصلوة قال مروآ ابابکر فلیصل بالناس قلت ان ابابکر رجل اسیف ان یقم مقامک ینک فلایقدر علی القرآء ة فقال مروآ ابابکر فلیصل فقلت مثله فقال فی الثالثة او الرابعة الکن صواحب یوسف مروآ ابابکر فلیصل فصلی و خرج النبی صلے الله علیه وسلم یهادی بین رجلین کانی انظر الیه یخط برجلیه الارض فلمارآه ابوبکر ذهب یتأخر فاشارالیه ان صل فتاخر ابوبکر و قعدالسی صلے الله علیه وسلم الی جنبه و ابوبکر یسمع الناس التکبیر تابعه محاضر عن الاعمش

اس بارے میں شیخ ابن مع مم نے بیلکھدیا کہ اگر ضرورت سے زیادہ بلند آ واز ہے مَلمر تنجیر نہیں گے تو ان کی نماز فاسد ہوجائے گ حالہ نکہ بیان کی غنطی اوراس سے ایک حنق عالم نے ہی مستقل رسانہ میں ان کاردکیا ہے اور ٹابت کی ہے کہ مقدار ضرورت سے زیادہ بلند آ واز ہے بھی تنجیرات سانا موجب قساد صلوٰ قرنبیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ امام محد کے زدیک قائم کی اقتدا ضف انقاعد جائز نہیں ہے۔ اس سے حدیث الباب کے مرض وفات کے واقعہ کو المام محد نے خرمایا کہ امام محد نے حضور علیہ السلام کا نمازیوں کے سامنے سے گذر تا، نماز کے حضور علیہ السلام کا نمازیوں کے سامنے سے گذرتا، نماز کے جامع کے جج میں سے شروع کردینا پہلے امام کو ہٹا کر، اور ایک مقتدی کوصف کے آگے رکھنا وغیرہ اور بھی خصوصیات میں ہے ہیں، اور عالبا ام محمد نے بھی اور سب چیزوں کو خصوصیت براتا راہے۔

فا کدہ مہمد: امام مجدوامام مالک کے نزویک اصاحة جالے لیا لفائم کی حال میں درست نہیں ،اورمرض وفات میں حضور علیہ السلام کی امامت خصوصیت پرمحول ہے امام احمدوا کل کہتے ہیں کہ کی وجہ ہے بیٹے کر پڑھائے تو مقتدی کو بھی بیٹے کر پڑھنی چاہیے ، کیونکہ ایک حدیث میں کہی تھے ہے ، لیکن جمہور کے نزویک وجہ ہے بیٹے کر پڑھائے تو تندرست مقتدیوں کو کھڑے بہوکرا قد آکرنی چاہیے ، علامہ ابن عبد البرنے فرمایا کہ یہی فد ہب جہا عت فقہا ،امصار کا ہے ،ام مشافعی اوران کے اس ب کا بھی اورامام ابو حنیفہ اوران کے اس ب کا بھی اورامام ابو حنیفہ اوران کے اصحاب کا بھی اورائل الفاہر وغیر ہم بھی اس کے قائل ہیں ۔ جمہور کا استدال کے حضور علیہ السلام کی مرض وفات میں بھی والی نماز ہے ہے ، النے (لائع عمل ۲۱۸۱) حضرت شاہ صاحب نے فومایا کہ حنا بلہ نے جھڑ اوران ہے اور کہا کہ اس واقعہ مرض وفات میں بھی امام ابو بکر دی ہے مگر میر سے نزویک بخاری ہے امام ابو بکر دی ہے مگر میر سے نزویک بخاری ہے اس کے لئے استدال کرنا کی طرح درست نہیں ہے۔

علامہ بینی ککھا کہ ایک جماعت کا قول یہی ہے کہ بخاری وسلم کی روایات حضرت عائش کے تحت اس امری صراحت ملتی ہے کہ آخر مرض وفات میں نماز کے امام حضور علیہ السلام ہی تھے اور حضرت ابو بمرصرف مبلغ ومکبر تھے۔ اور مزید بحث لامع میں ہے۔

باب الرجل یاتم بالامام و یاتم الناس بالماموم ویذ کرعن النبی صلے الله علیه و سلم قال ائتمو ابی ولیاتم بکم من بعد کم (اگرایک فض امام کی اقد اکر اور (باقی) لوگ اس مقدی کی اقد اکرین اور نی صلی ای علیه و سلم کرد آب نے فرمایا تم لوگ میری اقد اکر داور تبرار کے بعد والے تبراری اقد اکریں)

143 : حدثنا قتيبة بن سعيد قال ناابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عآنشة قالت لما ثقل النبى صلح الله عليه وسلم جآء بلال يؤذنه بالصلوة فقال مروآ ابابكران يصلى بالناس فقلت يارسول الله ان ابابكر رجل اسيف وانه متى يقوم مقامك لايسمع الناس فلو امرت عمر فقال مروآ ابابكران يصلى بالناس فقلت لحفصة قولى له ان ابابكر رجل اسيف وانه متى مايقوم مقامك لايسمع الناس لوامرت عمر فقال انكن لانتن صواحب يوسف مروآ ابابكر ان يصلى بالناس فلما دخل فى الصلوة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان فى الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابوبكر حمه فها ابوبكر يتاخر فاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابى بكر فكان ابوبكر تصلى قآئماً وكان رسول فحاء النبى صلى الله عليه وسلم والناس فتماء والناس مسلى الله عليه وسلم والناس

ترجمہ: حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ جب ہی کرمی علی ہی اوروے ، تو بال آپ کے پاس نمازی اطلاع کرنے آئے ، آپ نے فرماید

کدالو بکر ہے کہود وہ کو گول کو نماز پڑھاویں ، میں نے کہایار سول القد الو بکر گا کہ نرم دل آوئی ہیں اوروہ جب آپ کی جگر ہے ہوں گے ہو گوگول کو نماز پڑھا کیں بہ ہیں نے خصہ ہے کہا کہ تم عرض کرو کہا اورکر مول

عیس کے ، کاش ، آپ بھر تو تھم دیت ، پھر آپ نے فرمایا کہ الو بکر آپ کہووہ کو گول او نماز پڑھا کیں بہ ہیں نے خصہ ہے کہا کہ ترخ کر ابو بکر ترم بول

آوئی ہیں ، اس لئے جب آپ کی جگہ کھڑ ہے ہوں گے کو گوگول کو اپنی آواز میں نہ سنا میں گوئی وہ موگول کو نماز پڑھا وہ ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ اور آپ کے دونوں چرز ہیں پڑھی ہے نہ ہے ہو ہو ہو سف کو ( کھیر ہے ہو کے ) تھیں ، ابو بکر آپ کے دونوں بھر نہ نہ پڑھی ہے ہو ہو ہو ہو گوگو آپ کی تو آپ کو آپ کو آپ وہ آپ کو آپ کی تو آپ کی آب ہو گئے ، اور آپ کر دونوں چرز ہیں پڑھی ہے ہو تھے ، بہاں تک کہ آپ ہم تھی کہاں ہو کے ، جب ابو بکر آپ کی آب ہو کی ، تو ابو بکر آپ کے مول کے دونوں چرز ہیں پڑھی ہے ہو تھے ، بہاں تک کہ آپ کی تو ہو ہو گئے ۔ اور آپ کر دونوں چرز ہیں پڑھی ہے ہو کے ابو بکر آپ کی تو ہو گئے ، اور آپ کی دونوں چرز ہو گئے ہو ہو کہ ہو گئے ، اور آپ کی موقع ہو کے نہ کو ابو کر آپ کو ہو ہو کہ کہاں کہا ہو کے ، بہا ابو بکر آگوڑ ہو ہو ہو کہ تھی ہو کہ ہو کہ کو اس کہاں ہو کے بیں ای گئے وہ کہاں کہا ہو کہ ہوں کہ اور کہاں ہو کہ ہوں کہ کہاں کہا ہو کہ ہوں گئی ہو کہ ہی اس کے دونوں وہر کہاں ہو کہ ہوں ہو کہاں ہو کہ ہوں کہاں ہو کہ ہوں گئی ہو اور اما اور اس سے متصل صفوں والوں نے مقد میں آ نے وہ کہتے ہیں اگل بود ہیں آ نے وہ کہتے ہیں آگر بود ہیں آ نے وہ کہتے ہیں آگر بود ہیں آ نے وہ کہتے ہیں اگر بود ہیں آ نے وہ کہتے ہیں آگر بود ہیں آ نے وہ کہتے ہوں کو کہی تو کہر کرکے رکوع میں پالیا تو اس کورکدت کی گئی ، خواہ امام اور اس سے متصل صفوں والوں نے مقد میں گئی گئی ہو کے بیں ای کے وہ کہتے ہوں گئی گئی ہو کے بیں ای کئی وہ کہتے ہو کہی تو کہر کہر کرکے گئی ہو کہنے ہو گئی کو کہ کہی تو کہر کہر کرکے گئی گئی گئی ہو کے بیس ایک کے وہ کہتے ہوں گئی گئی ہو کہ کہی ہو کہر کے کہر کے رکوع میں پالیا تو اس کورکدت کی گئی ہو کے بیس کی دونوں ہو کہر کے کہر کے کو کو جس کو کہر کے کو کہر کی کورک ہو کہر کے کہر کی کورک کے کہر کے کہ

علامینی نے یمی مسلک امام بخاری کا بھی قرار دیا ہے، گرمیر سنز دیک بیضر دری نہیں کہ بیستلدامام بخاری کا مختار بھی ہوا ور ہوسکتا ہے کہ صرف لفظ راوی کا اتباع کر کے انھوں نے ایساتر جمد قائم کیا ہو۔

جمہور کا مسلک میہ ہے کہ جب تک امام رکوع میں ہے ای وقت تک رکعت ال سکتی ہے، دوسر متعقد یوں کا اعتبار نہیں اور امام بخاریؒ نے تو جز والقراؤ میں میجی تصریح کردی ہے کہ امام کورکوع میں پانے ہے بھی رکعت ندیدے گی صرف اقتد اء حاصل ہو جائے گی۔

جمہور کے نزدیک حدیث الباب کا مطلب ہے کہ تعلیم دین کے امور میں تم میری اتباع کر داور بعد کوآنے والے تمباری اتباع کریں گے۔ یعنی یہال نمازی امات واقد اکا تھم بیان کرنامقصور نہیں ہے۔ قولله فلما دخل فی الصلونة و حد دسول الله منظیم فی نفسه خفة، پر حضرت شاه صاحبٌ فرمایا کہ یہال سے صراحت نکلتی ہے کہ حضور علید السلام عشاکی نماز میں نکلے تھے، والتداعلم ۔ ا

قبول انکن الانتن صواحب ہوسف؛ مصاحب پوسف ہے تشبید کی وجا ظہر رخلاف مانی الضمیر تھا کیونکہ درحقیقت حضرت عائش المامت سیدنا الی بکڑے اس لئے روک رہی تھیں کہ لوگ بعد کو یہ نہ کہد دیں کہ ان کی امامت اس نامبارک ہوئی کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے گویا دل میں تو یہ بات تھی اور ظاہر دوسری بات کی جوحد یٹ میں ذکر ہوئی ہے۔ جس طرح زلیجائے بظاہر تو ان عورتوں کا اگرام کیا اور ضیافت کی تھی اور دل میں نمیت رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کاحسن و جمال ان کودکھا کمیں تا کہ آئندہ وو ان کو طامت نہ کریں یا عورتوں کی خاص عاوت ضدوہ نے کی طرف اشارہ ہے (ص ۹۹ ھاشہ بھاری)

# باب هل يأخذالامام اذا شك بقول الناس

## امام کو جب شک ہو جائے تو کیاوہ مقتدیوں کے کہنے برعمل کرلے

تر جمه ۲۷۲: حضرت ابو ہر مرة روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتب چار رکعت والی نماز کی) دور کعتیں پڑھ کررسول ضدا علیہ علیہ علیہ اور کے اور اللہ اللہ ایک مرتب چار رکعت والی نماز کی کہ یورسول اللہ ایک نماز میں کی کردی گئی یا آپ بھول گئے تو رسول خدا علیہ نے دوسر بے لوگوں نے فرمایو کردی گئی یا آپ بھول گئے تو رسول خدا علیہ کے دوسر بے لوگوں نے فرمایم بھیر کراپ کہ کہ یا تا ہے جس الوگوں نے کہا ہاں! بس رسول خدا علیہ بھر کھڑے ہوگئے اور دور کعتیں اور پڑھ لیس، بھر سلام بھیر کراپ معمولی مجدول کی طرح سجد سے کئے ، یااس سے تھوڑ سے سے طویل ہول گے۔

ترجمہ کا: حضرت ابو ہر برہ گروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظافتہ نے ظہر کی دور کعتیں پڑھیں، تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ نے دور کعتیں بڑھی ہیں، پس آپ نے دور کعتیں (اور ) پڑھ لیں، چھرسلام چھیر کردہ تجدے (سہوئے ) آپ نے گئے۔

تشرتے: حدیث مذکورہ کا تعلق مسائل مہوہے ہے، جوابیخ موقع پر آئیں گے، چنانچہ بخاری مس ۱۲ اوس ۱۲ میں یکی حدیث الی ہر برہ ہ ب السہو کے تحت ذکر ہوگی ، یہاں غالباس لئے ذکر کیا کہ امام ومقتدی کے مسائل چل رہے ہیں۔

اس بے بل سوالی ہوں ہیں ہیں الی ہریرہ باب تشہیک الا صابع ہی کالمسجد میں گذر بھی ہے، کو کداس روایت میں تشہیک کا بھی ذکر ہے گھراس صدیث الی ہریرہ کو ۱۹ میں ۱۹ میں باب صابح ہوز من ذکر الناس فحو فولهم الطویل و القصیر میں لا کی آپ کی ذکر ہے الیہ بن کا ذکر ہے اور کتاب اخبار الآ حاد کے باب ماجا فی اجازة المخبو الواحد ص ۲۵۰ میں بھی لا کی گئی گئی گئی کے کیونکہ امام بخاری مسائل کے انتخراج اور مناسبت کے لی ظ سے ایک ہی صدیث کو متعدد جگہ لایا کرتے ہیں۔ غرض فقیمی نقط نظر سے یبل شک وسہو کے لئے باب قائم کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔

شک و سہوامام کے مسلمہ میں متعدد صورتیں ہیں اور میں شہورا ختلائی مسائل میں سے ہے، نہ ہب جنفی کا حاصل ہیں ہے کہ اگر مقتد ہوں ہیں اختلاف ہوتو امام کی رائے جس طرف ہوگی وہ معتبر ہوگی خواہ اس جو نہ ایک ہی مقتدی ہو۔ اگر ایک شخص کونم زکے پوری ہونے کا یقین ہواور ایک کو نقص ہونے کا اور دوسر لے لگ اور امام ہی شک میں ہوتو نماز کا اعادہ صرف بیٹن نقص بنا نے وائے کے ذمہ ہوگا۔ آگر امام کو نقص کا یقین ہوتی نہ اور ہوت ہوگا۔ اگر اس کے جس کو ان میں سے کالل ہونے کا یقین ہو، اگر کسی کا ایک مقتدی کو نقص کا یقین ہولیکن اہم اور دوسروں کو شک ہوتو سب کے لئے اعادہ اولی ہا تی ہوگا۔ اگر (دوعادل نقص بنل کی تواعدہ لازم ہوگا نہ لامع ص ۱۷۸ ان قدعن ایڈل ) علامہ لا بن المنیر نے لکھا کہ اختلاف صرف ان صورتوں میں ہے کہ امام کو بھی شک ہو ورنہ اگر امام کو اینے فعل پر یقین ہوتو پھر سی

مقتدی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا ( فتح الباری ص ۲/۱۴۱)

قولہ وقال عبدالقدین مقداوالخ اس راوی کے بارے میں حافظ نے لکھ کہ وہ تا بعی کبیر تھے۔ جن کورؤیت کا شرف اوران کے والد کو محبت کا شرف حاصل تھا۔ (فتح ص ۴/۱۴۱)

على مدئينى نے لکھا كدوہ تا بنى كبير جن كوروايت كا اوران كے باب وصحيت كاشرف ملاتھ ( غالبارؤيت كى جگدروايت كالفظ ناخ كى غلطى ب والدائلة م ) كار دوئيں ہے اوران كى اس تعين كار سے بنداوران كى اس تعين كوسعيد بن منصور نے موصول كيا ہے ، (عدوس ٢/٧٨٧) حضرت شاہ صاحب نے قرما يا كدوہ صغيرالسن صحابى شھ ، حضرت جمزة نے ان كى والدہ سے نكاح كياتھ ، اوروہ حديث هن كسان لمه امام قواءة الامام لمه قواءة كراوى بھى بيل تواس سے تو كم درجہ نيس ہے كہ بم ان كى حديث كومرس صحابى قرار دير ، حالا نكدوہ مرفوعا بھى ثابت بوچكى ہے جس كى تحقیق ہم نے فصل الخطاب بيس كى ہے۔

# باب اذابكي الامام في الصلواة وقال عبدالله بن شداد سمعت نشيج عمروانافي اخرالضفوف يقرأ انمآ اشكوابثي وحزني الى الله

(جباہ منمازیں روئے عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ بین نے حضرت عر کے رونے کی آوازی حالانکہ بین سب سے پہلی صف میں تفاوہ انعا اشکو اہنی و حزنتی الی الله پڑھ رہے تھے)

٧٤٨ : حدثنا اسمعيل قال حدثنى مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول المله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروآ ابابكر يصلى بالناس قالت عآنشة قلت له ان ابابكر اذاقام في مقامك لم يسمع الناس من البكآء فمر عمر يصلى بالناس فقال مروّا ابابكر فليصل بالناس فقالت عآئشة فقلت لحفصة قولى له ان ابابكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكآء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انكن لانتن صواحب يوسف مروآ ابابكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ماكنت لاصيب منك خيراً

تر جمہ: حضرت عائشہ مالمؤسین روایت کرتی ہیں کدرسول خدا علیہ نے اپ (اخیر) مرض میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہو، وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں حضرت عائشہ کی ہیں، میں نے آپ ہے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو روئے کے سبب ہے لوگوں کو (اپنی قراءة) نہ سناسکیں گے۔ لبندا آپ عمر گو کھم و بیجے کہ وہ تو گوں کو نماز پڑھا نمیں، پھر آپ نے فر بایا، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کہ نماز پڑھا نمیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے حفصہ ہے کہا کہ تم آپ ہے عرض کر وکہ ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، تو روئے کے سبب سے لوگوں کو (اپنی قراءة) نہ سناسکیں گے، بہذا ہے برگو تھم و بیجے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، تو حفصہ نے (ابسابی کیا) اس پر رسول خدا علیہ تا فرمایوں کو نماز پڑھا نمیں، تو حفصہ نے (ابسابی کیا) اس پر رسول خدا علیہ تا فرمایوں کو نماز پڑھا نمیں، ہی صورت کے ہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں بی معلوم ہوتی ) ہوا ہو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں، پس حفصہ نے خطرت یا تشریب کہ بہ کہ ہیں کہ بی کہ بھال کی نہ یا گیا۔

۔ تشریح: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔اگر نماز میں روناکسی تکلیف، درو وغیرہ کے سبب ہوتو نماز فی سد ہو جائے گی اوراگر جنت وووزخ کے ذکر کی وجہ سے ہوتو وہ مطلوب ہے،اس سے فاسد نہ ہوگی کہ وہ حضور علیہ السلام ہے بھی ثابت ہوا ہے۔

اس باب میں امام بخار کی نے ترجمہ کے مطابق کوئی صدیث ذکر نہیں کی ، کیونکہ ان کی شرط کے موافق نہ ہوگی ، للبذا حضرت میڑے اثر پر اکتفا کیا ہے۔ می توجیاس کے ہے کہ صدیث الباب میں امام حضور علیہ السلام تصاور ان کے رونے کا پچھوذ کرنہیں ہے مگر علامہ مینٹی نے بید قبق بات نکالی کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے بل تک حضرت ابو بکڑی امام تصاور ان کے بارے میں حضرت عائشگا بار ہا کا مشاہدہ تھا کہ وہ نماز میں تلاوت کے وقت ضرور رویا کرتے تصالبذا امام کا نماز میں رونا ثابت ہوا، کو یہاں اس خاص واقعہ میں اس کے وقوع کا ذکر نہیں ہوا۔ علامہ عین کی مطابقت ترجمہ کی توجہ نہیں کی دعفرت شاہ ولی اللہ نے تراجم الا بواب میں اور حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم الا بواب میں اور حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم الا بواب میں اور حضرت شیخ الحدیث نے الا بواب والتر اجم میں جس کے تینیں لکھ د

#### باب تسوية الصفوف عند الأقامة وبعدها

(ا قامت کے دفت یااس کے بعد صفول کے برابر کرنے کا بیان )

٢८٩ : حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال ناشعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن
 ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشيريقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم
 او ليخالفن الله بين وجوهكم

۲۸۰: حدثنا ابومعمر قال ناعبدالوارث عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلح الله عليه
 وسلم قال اقيمو االصفوف فاني اراكم خلف ظهرى

تر جمیه ۲۷: حفزت نعمان بن بشیر کیتے ہیں، کہ نبی اکرم علیہ نے فر مایا، کہا پی صفوں کو برابر کرلیا کرو، ورنہ القد تعالے تعہارے اندر اختلاف ڈال دے گا

تر جمہ ۱۹۸۰ حضرت انس روایت کرتے ہیں کدرسول خدا عظیفہ نے فر میا مفول کو درست کرو، میں تنہیں اپنی چیئے ہے ( بھی) دیکھتا ہوں تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: صف کوسیدھا کرنا حضیہ کے زدیک واجب ہے کہ بغیراس کے نماز میں کرا ہت تحریکی آئے گ ریکا م اقامت کے وقت بھی کر بھتے ہیں اور تحریمہ سے اللہ قامت کے بعد بھی بھیسی ضرورت ہو، اگر چہ جائز تحریمہ بعد بھی ہے،

امام شافعی کے نزدیک تسویة وصف سنت ہے، کیونکدان کے یہاں واجب کا درجنیں ہے، این حزم طاہری نے اس کوفرض قر اردیا ہے کہ بغیراس کے نماز جماعت درست شہوگ۔

پھر یہ کہ اگر تسویہ صف کا نہ ہوا تو کیا جماعت کا تو اب ختم ہو جائے گا۔ علامہ سیوطی شافعی نے شافعیہ ہے ووقو ل نقل کے ہیں ایک یہ کہ اعت کا تو اب سلے گا۔ گر نقصان کے ساتھ وہ دوسرے بیا کہ بانکل نہ ہے گا۔ ہمارے یہاں بھی محروہ روزے کے بارے ہیں ایک تفصیل موجو دہے۔ میرے نزدیک یونم خوفطر میں تو تو اب بانکل نہ طے گا کہ ان دونوں میں روزہ رکھن اجماع حرام ہے، باتی ایام تشریق میں تو اب موجود ہے۔ میرے نزدیک یونم خوفطر میں تو تو اب بانکل نہ طے گا کہ ان دونوں میں روزہ رکھن اجماع خوالوں کے لئے بقدر کراہت کم ہو جوگا۔ اور جولوگ صف کوسید ھا کریں گے ان کا کم نہ ہوگا۔

صف سیدھی نہ کر نے کے فاہری عمل خلاف کا اثر باطن پر بیہ پڑے گا کہ ان لوگوں میں باہمی اختلافات رونما ہوں گے اور مودت و محبت ندر ہے گی حدیث میں اس سے ڈرایا گیا ہے۔

قوله فانی ادا کم پرفرمایا کہ مطلوب بیب کہ آگر خداے شرم نیس کرتے تو کم ہے کم مجھے ہی کروکہ میں تم جس طرح آ کے س دیکھتا ہوں، پیچے سے بھی ویکھتا ہوں، امام احمد وجمہور علماء نے کہا کہ ایسا عقلامتنع نہیں ہے، اور وی سے ثابت ہوااس سے اس پریقین کرنا عالية اوربيطورخرق عادت حضورعليه السلام كامتجزه تحار عده ص ١/٤٨٩)

قبولله حدثنی عصو و بن موه پرفر مایا که بیراوی بخاری بھی کونی بیں اوران کا ند بہترک رفع یدین ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ بیں کہ ترک تھا، مگرامام بخاری بھی کوفہ بیں پہنچ ہیں لیکن کوئی صدیث ترک کی نہیں لائے۔ فالعجب کل العجب ان بی عمر و بن مرہ کا بیان ہے کہ بیل آیک وفعہ کوفہ بیس حضر میوں کی معجد بیس کی اور وہاں وائل بن حجر کی صدیث رفع یدین تن قرآ کر حضر ت ابرا ہیم تخقی سے بیان کی ، وہ من کر غضبنا ک ہوئے اور فر مایا افسوس! کیا انھوں نے دیکھا اور حضر ت ابن مسعود نے نددیکھا اور ندان کے اصحاب نے دیکھا (حاشیہ مولانا عبدالحی علی الموط عسم ۱۹۳) اور اسی حاشیہ بیس ہے کہ مغیرہ نے بھی ابرا ہیم تختی ہے وائل کی حدیث کا ذکر کیا تو فر مایا کہ اگر وائل نے ایک وفعہ دیکھا تو ابن مسعود نے بھی اس مرتبہ حضور علیہ السلام کونہ کرتے دیکھا ہے ، اورا یک روایت ہے کہ کیا وائل نے بی دیکھا اور کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ وائل ابن حجر فتح المہم می ۱۸/۲ میں اس طرح نقل ہے کہ ابرا ہیم تختی نے حدیث وائل بن تجرکوا و پر اسمجھ اور کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ وائل ابن حجر حضرت علی وعبداللہ بن معرود ہے زیادہ علی والے نے ؟!

شرح کتب الآثارامام محمرص ۱۹۵/ایس حضرت العلامه مولانامفتی مهدی حسن نے بیفتل کیا کہ جب عمرونے واکل کی حدیث سنائی تو اہرا ہیم نے فرہ یا: میری سمجھ میں نہیں آیا شاید واکل نے ایک ہی دن حضور علیہ السل مکونماز پڑھے دیکھا تھا جس کو یا در کھ کریہ روایت کی اوراس کو حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب نے یا دنہ رکھا ، میں نے تو ان میں ہے کسی سے بھی ہے بات نہیں سنی اور نہ کسی کو دیکھا کہ وہ نماز میں علاوہ تکبیر تحریمہ کے دوسری کسی تکبیر کے ساتھ رفعے بدین کرتے ہوں۔ چونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود شخصور علیہ السلام کے ساتھ سفر وحضر میں رہتے تصاور آپ کے خصوصی خادم رہے ہیں ، اس لئے اہر اہیم خنی نے اس طرح تنجب کا ظہار کیا ہے۔ افسوس ہے کہ فیض الباری ص ۲/۲۳۵ میں صبحے اور پوری بات مع حوالہ کے نہ آسکی ۔ اس سے ہم سحجے تفصیل کردی ہے۔

# باب اقبال الامام على الناس عندتسوية الصفوف

(صفوں کو برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا بیان )

۱۸۲: حدثنا احمد بن ابى رجآء قال نامعوية بن عمروقال ناز آندة ابن قدامة قال ناحميد ن الطويل قال
 ناانس بن مالك قال اقيمت الصلوة فاقبل علينا رسول الله صلح الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا
 صفوفكم وتراصوا فانى اراكم من ورآء ظهرى

تر جمہ: حضرت انس بن مالک دوایت کرتے میں کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی تو رسول خدات فیلے نے ہماری طرف متوجہ ہو کرفر میا ، کہتم لوگ اپنی صفول کو درست کرنو، اورثل کے کھڑے ہو، اس لئے کہ میں شمعیں اپنی چینے کے بیچے ہے بھی دیکھ ہوں۔

تنظر ہے: صدیث الباب میں تو خود حضور علیہ السلام کا متوجہ ہونا ندکور ہے ، اورا بودا دومیں یہ ہے کہ حضور دومروں کوتسویہ صفوف کا عظم کرتے تھے ، اورخودمحراب کے قریب ایک ککڑی کے ستون کے سہارے کھڑے رہے تھے ، جب دیکھتے کے صفیں برابر ہو گئیں تو نماز کی تکبیر کہتے تھے۔

حُفْرت ﷺ فرمایا کی ابوداود ش ہے کہ نمازیوں کی صفی آسانوں کے فرشنوں کی صفوں کے مقابل ہوتی ہیں۔ای لئے سیدھی صف کرنے کا اجتمام زیادہ کردیا گیااور انچھی طرح ال کر کھڑے ہونے کا بھی تھم ہوا تا کہ مشابہت پوری ہوجائے۔ دوسرے کہ بیاداءعبادت کا یہی طریقتہ صف بندی کرنے کا سب سے زیادہ کا ال بھی ہے،ای لئے بیانتیازامت مرحومہ کے حصہ بیس آیا، بی اسرائیل کی عبدت بیس صلفہ کا طریقہ تھا ہمف بندی شہر تھی۔ نیز فرمایا:۔حضرت عمر کی طرف سے بھی آ دی مقررتھا جوصفوں بیس سے "اعتدلوا، استووا" کہتا ہوا گذرتا تھ بھرنم زشروع ہوتی تھی۔

# باب الصف الاول

# (پہلی صف کا بیان )

٢٨٢: حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمى عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال السي صلح الله عليه وسلم الشهدآء الغرق والمبطون والمطعون والهدم وقال لويعلمون ما في التهجير الاستبقوآ اليه ولوعلمون ما في العتمة والصبح الاتوهما ولوحبواً ولويعلمون ما في الصف المقدم الاستهموا

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بی کریم علی نے فرہ یہ ہے کہ شہدا، (بیوگ ہیں) جو ڈوب کے مرے اور جو بیٹ کے مرض ہیں مرے اور جو طاعون میں مرے اور جو دب کے مرے اور آپ نے فرہایا کہ اگرلوگ جان میں ، کہ شروع وقت میں نمرز خضے میں کیا (فنسیت) ہوں اور جو طاعون میں مرے اور جو دب کے مرے اور آپ ہے فرہایا کہ اگرلوگ جان میں ، کہ شاہ اور آپ کی فراز (باجماعت) میں کیا تواب ہے، تو یقینا ان میں آ کرش یہ ہوں اگر چیکھنوں کے بل (چلنا پڑے) اور اگروہ جان لیس کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے، تو بہ شہد (اس کے لئے ) قریدا ندازی کریں۔
تشریح اور بحث: صف اول کی فضیلت میں ابوالشنے ابو حیان نے قس ہوا کہ وہ بنست دوسری صفوں کے شیطانی اثر اے ہے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے ، حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر ہے زد کی صف اول شال سے جنوب تک کی پوری کمی صف ہے وہ نہیں جس میں اہم کرنے والی ہے ، حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر ہے زد کی مف اول شال سے جنوب تک کی پوری کمی صف ہے وہ نہیں جس میں اہم کے ساتھ اس کے مقصورہ میں چندلوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ، اگر چہ یہ بھی کا قول ہے ، اور تیسرا تول بیا بھی ہے کہ جولوگ مسجد میں پہلے داخل ہوگئے وہ سب صف اول والے ہیں خواہ کہیں بھی گھڑ ہے ہوں۔

را دی حدیث الباب ابوعاصم الفتی ک انٹیل کے بارے میں حضرتؑ نے فر ویا کدیا مام زفر کے تلیذ ہیں اور ان کے سرتھو آخر عمر تک رہے ہیں۔ نبیل معزز وشریف کو کہتے ہیں اور بیلقب ان کوامام زفر کی باندی نے ویا تھا، جب دروازے پر جا کروستک دیتے تو امام زفر کے پوچھنے پر کے کون ہے باندی جاکر دیکھتی اور آگر کہتی کے وہی نبیل ہیں۔اس کے بعدان کا بیلقب ہی پڑ گیا۔

ہم نے مقدمانوارابری ص ۸/ میں بھی ان کا تذکرہ مکھا ہے کہ وہ اہم عظم کے بھی شگرد ہیں اورعلامہ ذہری نے ان کوالحافظ ( یعنی حافظ حدیث ) اور شیخ الاسلام کے القاب سے ذکر کیا ہے۔ بیام بخاری کے حدیث ہیں است ذہیں جن سے یہاں روایت کی ہے امام زفراور ا، م اعظم کے ایسے تلاقہ وقتص سے کیا بیتو قع ہو عتی ہے کہ وہ 'الا یمان قول وعمل' کے قائل ہوں گے؟ جب کہ امام بخاری نے تو یہ وعوی کیا ہے کہ ہیں نے کسی ایسے خصص سے روایت نہیں کی، جس کا عقیدہ 'الا یمان قول وعمل' کا نہیں تھ۔ شیدام بخاری نے ان کوائی بارے ہیں کچھزم پاید ہو، مگر بیا ہے تو سب نے تشکیم کر لی ہے کہ ام م بخاری کے اس وعوں کے اس وعوں عام مول با واسط شیوخ سے ، کیونکہ او پر کے شیوخ میں تو یہ وعوں عام مول میں اس میار کیوری اعظمی نے ''سیر ق ابنخاری'' میں اس کا اس کھی۔۔

'' ہم میدانتے ہیں کدام ہخاری کو' الا بمان قول و ممل' میں خاص متم کا کداور تشدد تھا، جس کی شہدت بخاری کی کتاب الا بمان ہے بھی تی ہے، اورامام بخاری کا بیقول مقدمہ فتح الباری میں غل ہوا ہے کہ میں نے ہزار ہے زائد شیوخ ہے حدیث لی لیکن ایسے شیوخ کے پاس نہیں گیا جو ''الا بمان قول و ممل نے تاکل نہ تھے، لیکن یہ بھی خور کرنا جاہیے کہ اس قول ہام بخاری کا تشددان کے اس قول تک محدود معلوم ہوتا ہے، یوند اوپر کے شیوخ میں اس متم کی پابندی نہیں ای وجہ ہے شیوخ الشیوخ کیا اور بھی اوپر کے شیوخ ان کے سمیدروایت میں ایسے سے ہیں جن کا تول' الا بمان قول و کمل' نہ تھا لہٰذا ایتو جیدام بخاری کے بلا واسط شیوخ میں چل کتی ہے اوپر کے سمید میں میرتوجید بالکل غلام وجوتی ہے' ان خ

غرض پیسب کومعلوم ہے کہ اہ م بن ری نے باوجود وعوائے مذکور کے ایسے رواۃ سے احادیث روایت کی بیں' جن کی نسبت''مرجیٰ''

کہا گیا ہے،اور جوا عمال کو جز وایمان نہیں جانے تھے، جبکہ اہم بخاری نے سب سے بڑاالزام اہم اعظم پڑا مرجی ''ہونے کا لگایا بھی ہے، پھر ایک اہم عاصم النہیل موصوف الصدر راوی حدیث الب بھی پر کیا منحصر ہے محدث اعظم کی بن ابرا ہیم بھی امام بخاری کے بل واسطه استاذ تھے، جن سے امام بخاری کوسیح میں اامحل ثیات روایت کرنے کا بڑا افخر حاصل ہو سکا ہے۔

یکی بن ابراہیم نصرف امام اعظم کے تمیند بلکہ بڑے ماصین میں سے تھے ،اہ مصاحب کواپنے زیانے کا سب سے بڑاعالم کہا کرتے تھے جبکہ امام صاحب کے زمانہ میں امام یا لک،اوزا کی ،سفیان تو رکی،مسعر اور عبدالقد بن مبارک وغیر ہصد ہامحد ثین کہار تھے۔

ای طرح عبداللہ بن ادریس، شعیب وشقی بھی بن مسہر، وکیع ، قاسم بن معن ، بزید بن رزیع ، زہیر بن معاویہ وغیرہ اورسب سے زیادہ نمایاں شخ المحد ثین عبداللہ بن مبارک جن کوامام بنی رک نے بھی اعلم المل ز مانہ کہا ، یہ سب بھی بد واسط امام بنیاری کے است ذھدیت اور امام اعظم کے تلمید خدیث تقیم اللہ بناری کے است ذھدیت اور امام بنیاری نے اعظم کے تلمید حدیث تقیم بقیمناً میسب بھی ''الا یمان قول وٹمل' کے قائل نہ ہوں گے ، پھراس تا ویل بعید سے کی فائدہ ہوگا کہ امام بنیاری کی ماور بالواسط والوں سے بی سے اور اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے ، سلسلہ روایت کی سی کڑی کا راوی بھی غلط عقیدہ کا ہوگا تو وہ ساری بی روایت گرجائے گی۔

در حقیقت اس بارے میں بھی ہی رے حضرت شاہ صاحب کا ہی فیصلہ زیادہ سیح ہے کہ ان م بخاری نے نہ معلوم کس مصلحت اور جذب کے تحت سارا تشد داور زورصرف کتاب الا بمان میں نگایا اور وہاں وہ کسی طرح بھی نرم نہیں ہوئے کہ استدال کی صورت بن جاتی الیکن سے اوپر پارہ میں جا کرص ۱۰۰۴' بساب صابحہ و صن لعص شاب المنحصو'' قائم کردیا جس کا حاصل بیہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتو کہا تر معاصی مشرب خمروغیرہ کی وجہ سے بھی طبت سے خارج نہ ہوگا کہ ب ان بیمان میں اس کونہیں لائے تھے،

اہ م بخاری حضرت عبدالقد بن مبارک پرسوجان کے قربان ہیں اور ایسے ہی عبدالرحمن بن مبدی اور اتحق بن را ہویہ وغیرہ مگر امام صاحب کی سومدح بٹل سے ایک بھی ان بیس کے در بیس جگہ نہ پاکی ،اس کے برخلاف عبدالرحمن بن مبدی ہمیدی ،فعیم خزاعی جیسے صاحب کی سومدح بٹن امام اعظم کی ایک بات کا اثر قبول کرلیا تھا۔اور بقول حضرت شاہ صاحب سیح بخاری بیس تو پھی دوسری سے بھی کی ہے اپنی دوسری تالیفات (رسالدرفع بدین ورسالہ قراءة خلف الامام وغیرہ) میں تو غیرموز وں کلم ت استعال کئے ہیں۔وانڈ المستعان ۔

## باب اقامة الصف من تمام الصلواة

(صف کا درست کرنانماز کا بورا کرناہے)

٢٨٣ : حدثنا عبدالله بن محمد قال با عبدالرواق قال انا معمر عن همام عن ابي هريرة عن النبي صلح الله عليه وسلم قال انما حعل الامام ليوتم به فلاتختلفوا عليه فاذار كع فاركعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجدفا سجدوا واذا صلى جالساً فصلوا جلوساً اجمعون واقيموا الصف في الصلواة فان اقامة الصف من حسن الصلوة

٢٨٣ : حدثنا ابوالوليد قال ناشعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلح الله عليه وسلم قال سعووا صفو فكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلوة

تر جمة ۱۸۸۳: حفرت ابو مريرة ني كريم عنيسة بروايت كرتے بيل كه آپ نے فره يا مام اى سے بن يا گيا ہے، كه اس كى اقتدا كى جائے، لهذا اس سے اختلاف نه كرو، جب وہ كوع كرے، تو تم لوگ بھى ركوع كرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ كہتو تم لوگ و بنا لمك المحمد كمواور جب وہ مجدہ كرے، تو تم لوگ بھى مجدہ كرو، اور جب وہ بيش كر پڑھے تم لوگ بيش كر پڑھو، اور نماز ميں صف كودرست كرواس كے كرمف كا درست كرنا فمازكى خو في كا ايك جز ہے۔ تر جمہ ۱۸۸۳: حضرت الس نبی کریم علی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ٔ۔ اپنی صفوں کو برابر کرو۔ کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کے درست کرنے کا جزیے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: -امام بخاری نے حدیث نبوی کے الفاظ ہی سے ترجمۃ الباب بنایا ہے اور امام راغب نے تمام و کمال میں فرق کیا ہے کہ تمام کا اطلاق اجزائے میں ہوتا ہے اور کمال کا اوصاف میں ۔اس فرق سے ابن حزم کا استدلال سیح ہوسکتا ہے گر میں کہت ہوں کہ اوصاف بھی بعض اوقات اپنی اہمیت کی وجہ ہے اجزاء کا تھم نے لیتے ہیں اور یہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ صف نیز حی کرنے والے کی نماز باطل نہیں قرار دی گئی۔ ای لئے اس کو اعادہ کا تقلم نیس دیا ، پھریہ کہ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت صلو ق نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے اس لئے صلو الور اقیمو الصلون قیس فرق کیا گیا ہے البندا ابن حزم کا تسویہ صف اور اتامہ صلو ق کوفرض قرار وینا تھے نہوا (انہوں نے کہا کہ نماز فرض ہے لہٰذا جوفرض کا جزو ہے وہ بھی فرض ہوا) اس کی یوری وضاحت بیضاوی وغیرہ نے کردی ہے۔

# ابن حزم وشو کانی کا ذکر

صافظ نے لکھا کہ ابن جزم نے افراط کی کہ صف ٹیڑھی کرنے والے کی نماز کو باطل ٹھیرایا ہے۔ جبکہ بخاری کی صدیث الباب میں حسن المصلوق کا کا لفظ ہے اور حسن شکی تھی حقیقت پرزا کد ہوتا ہے۔ المصلوق کا کا لفظ ہے اور حسن شکی تھی حقیقت پرزا کد ہوتا ہے۔ ( فتح ص ۲/۱۳۳ ) علامة تسطل فی نے کہا کہ ( سب سے الگ ہوکر ) ابن حزم نے وعید ندکور کی وجہ سے بھی بطلان کا حکم کیا ، حالا نکہ یہاں وعید تخلیظ وتشدید کے لئے ہے۔ ( لامع ص ۱/۱۷)

اس موقع پرحضرت شاه صاحب نے بیکی فرمایا کماہن جن ماه رشوکانی جیسے لوگوں ہے بہت ضرر پہنچا ہے است کواوران سے اغلاط فاحشہ ہوئی ہیں۔

## باب اثم من لم يتم الصفوف

#### (الشخص كا كناه جومفيل يوري ندكر \_ )

۱۸۵ : حدثنا معاذ بن اسد قال انا الفضل بن موسى قال انا سعيد بن عبيد ن الطآئى عن بشيرين يسار الاسصارى عن انس بن مالك انه قلم المدينة نقيل له مآانكرت منا منذيوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انكرت شيئاالاانكم لاتقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا انس ن المدينة بهذا

ترجمہ ۱۹۸۵: حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ ش آئوان ہے کہا گیا کہ آپ نے ہم میں کون کی بات اس ک خلاف پائی، جو آپ نے رسول اللہ علیقے کے زمانہ میں دیکھی تھی؟ تو انھوں نے کہا کہ میں نے بجزاس کے کوئی چیز خلاف نہیں پائی کہ تم مغیں درست نہیں کرتے ہو،اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن بیارے اس کو یوں روایت کی، کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس مدید آئے الح تشریح: حضرت شیخ الحد بن واحت برکاتھم نے حاشیہ الاصح صلاح 1/ ایس لکھا: ''تسویہ صف ائمہ علا شام ایوصنیف، امام مالک وشافعی کزد دیک نماز کی سنتوں میں سے ہے،اور شرط صحت صلوف نہیں ہے اگراعتراض کیا جائے کہ امرتو وجوب کے لئے ہے،خصوصا جبکہ ترک پ وعید مجل کی وارد ہو، تو جواب سے ہے کہ وعید بطور تغلیظ وتشدید کے ہے، تاکید او تصویف علی فعلھا قالمہ الکو مانی، اور علامہ تینی نے اس پرتعقب کیا ہے اور کہا کہ اعمو حسفوون ہا تو عبد وجوب پردالات کرتا ہے۔ انہذا ہے کہا تا جائے کہ تسوید واجب تو ہے گروا جہات صلوف سے نہدا ہے کہا سے کہ اس کے حافظ نے بھی کہا کہ وجوب مانے ہوئے بھی نماز اس کے ترک پر بھی شیخے ہوج ہے گی اور ابن حزم کا دعوائے بطلان صلو ۃ اور عدم وجوب پراجماع کوچینج کرنا ان کا حدہے بڑھنا ہے۔اور حضرت عمرؓ کے اور بلال کے تشد دوتعزیر ہے بھی ان کا استدلال درست نہیں کیونکہ ممکن ہے وہ ترک سنت پرتعزیر کوج ئز سجھتے ہوں''

علامہ مینی نے حافظ ابن جمر کے اس جواب پر نفذ کیا کہ ان کے کلام میں تناقض ہے، کیونکہ انھوں نے گناہ کو صرف ترک واجب پر مانا تھا، البذا ترک سنت پر گناہ نہ ہوگا اور ووقعزیر کامستحق بھی نہ ہوگا۔اس لئے بہتر یہی ہے کہ حضرت عمر و بلال کی تعزیر کو ترک امر پر ہی محمول کریں جس کا ظاہر و جوب ہے اور اس طرح ترک پر وعید کا استحقاق بھی ورست ہو جائے گا (عمدہ ص ۲/۷۹۳)

اس تفصیل ہے بیکھی واضح ہوا کہ علامہ مینی اتمام صف اورتسو بیصف کو ندصرف سنت موّ کدہ بلکہ قریب واجب کے قرار دیتے ہیں اور حافظ ابن حجو صرف سنت کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ حالا نکہ اس سئلہ میں ائمہ ثلاث شکا مسلک متحد ہے۔ والقداعلم

افسول ہے کہ اس موقع پر بعض امانی بخاری کی عبارت متن وہ شیہ میں مطلب ذیعہ ہوگیا ہے اس لئے ہم اس کومٹے کرتے ہیں۔
حضرت انس ہے نماز کے بارے میں مختلف اوقات میں تین مرتبہ تنبین قل ہوئی ہے، جن کاذکر بخاری میں ہے، (۱)ص ۸۷ باب وقت العصر عیں اس طرح ہے کہ حضرت ابوا مامٹ نے بیان کیا ہم نے ظہر کی نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ پڑھی، پھر حضرت انس کی فدمت میں گئو دیکھ کہ آ ہے عصر کی نماز پڑھی ہفر مایا عصر کی اورا ہے ہی وقت پر ہم نے حضور علی ہے کہ ساتھ بھی نماز پڑھی ہفر مایا عصر کی اورا ہے ہی وقت پر ہم نے حضور علی ہے کہ ساتھ بھی نماز پڑھی ہو مایا عصر کی اورا ہے ہی وقت پر ہم نے حضور علی ہے کہ ساتھ بھی نماز پڑھا کہ ایس وقت امیر مدید تھے)

پڑھا کرتے تھے؟ کو یا تا خیر ظہر پر نئیر کی کہ ایسے وقت پر نہ پڑھی جائے کہ عصر کا دوت آ جائے (حضرت عربی عبدالعزیز اس وقت امیر مدید تھے)

انسلام کے ذمانہ کے کی ظرب النہ میں لئے ہوئی ہو تھی ہیں ہے کہ حضرت انس بھر وہ سے مدینہ طیب آئے توان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور علیہ انسلام کے ذمانہ کی خدمت میں وقت پر میں اس اس اس میں مصرت انس کی خدمت میں وقت پر میں بوت نہیں البت بیدکتم لوگ صفوں کو سید میں وقت میں وقت پڑھی ہو انہ ہو کہا گیا ہو گیا ہم اس اس اس میں میں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں دیکھی ساس اس میں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں دیکھی ساس بال میں سے بطام برنماز رہ گئی ساس کہ کہ سب بو چھا تو فر میا جو یا تیں میں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں دیکھی ساس اس میں سے بطام برنماز رہ گئی مصال کے کردی گئی ( لیخی ناوقت پڑھی جائے کے سب سے بھا ہم نماز رہ گئی ہو کہی صال کے کردی گئی ( لیخی ناوقت پڑھی جائے کے سب سے بھا ہم نماز رہ گئی مصال کے کردی گئی ( لیخی ناوقت پڑھی جائے کے سب سے کہ ناز مراک میں دو تھیں میں نے حضور علیہ الساس سے نظام برنماز رہ گئی ہے کہ مصال کے کردی گئی ( لیکنی ناوقت پڑھی جائے کے سب سے کہ میں میں خور سے اس کی دو تھیں ہوتا ہو گئی کو ساس کے کہ سب بھی سے کہ سب بھی کی کہ سب بھی کی دو تھیں ہوتھ کی کہ سب بھی کی دو تھیں ہوتھ کی کہ سب بھی کے کہ سب بھی کے کہ سب بھی کی کہ کہ کو سب بھی کی کہ کہ کے کہ سب بھی کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کی کے کہ کی کو سب بھی کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کہ کی کو کی کی کر کے کہ کی کو کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کی

ائی باب کی بہلی حدیث میں اس طُرح ہے کے حصرت انس نے فرمایا کہ جھے تو آب کوئی بات حضور عبیدالسلام سے عہد مبارک کی باقی نہیں معلوم ہوتی ،عرض کیا گیا کہ نماز تو ہے اس پرفرمایا کے نماز میں بھی تم نے کیا پکھاڑ پرنہیں کردی ہے؟!

علامینٹی نے لکھا کہ ضائع کرنے کا مطلب مہلب نے تو وقت مستحب ہے مؤخر کرنا ہلایا ہے اور پچھے ووسرے حضرات نے بھی ان کے امتاع میں بھی مطلب لیا ہے، لیکن میرے نز دیک زیادہ سیح بات ہے کہ وقت شرع سے نکال کرمؤ خرکرنا مراد ہے۔ کیونکہ حضرت انس نے بید بات اس وقت فر مائی تھی جب ان کومعلوم ہوا تھا کہ حجاج اور ولید بن عبد الملک وغیر ونماز کو وقت ہے مؤ خرکر کے پڑھتے تھے، پھر علامیٹنگ نے اس بارے میں تاریخی واقعات استدلال میں ذکر کئے ہیں اور لکھا کہ حضرت ابن مسعود ہے آیت ف خلف من بعد ہے خلف احضاعوا المصلولة کی تغییر میں وارد ہے کہ ان لوگوں نے نماز ول کوان کے مقرر واوقات ہے مؤخر کردیا تھا اور نمازیں غیروقت میں پڑھتے تھے۔

علامہ بین نے یہ بھی تکھا کہ حضرت انس نے ومثق کا سفراس لئے کیا تھ کہ وہ والی عراق حجاج کی شکایت خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک ہے کریں۔ (عمدہ من ۲/۵۲۱)

ترتیب زمانہ کے لحاظ سے اور نماز وں میں جو بگاڑ رفتہ رفتہ آتا رہااور بڑھتا گیا، اس کی رعایت ہے بھی ہم نے اوپر نمبر قائم کر دیے میں اگر چہ بخاری میں ابواب وتر اہم کے تحت مینوں امور مقدم ومؤخر ہوکر درج ہوئے میں۔واللہ تعالی اعلم ( نوث ) واضح ہوکہ یہ پوری تفصیل فتح الباری اور عمدہ القاری کوسا منے رکھ کرکی گئی ہے۔اور ان کے مطالعہ یہ پر ہی واضح ہوا کہ امالی میں تنظی ہوگئ ہے، اگر تالیف کے وقت ان کا مطالعہ کر لیا جاتا تو نفظی ہوتی ، اور نہ استدراک کی ضرورت چیش آتی۔ کیما لا ینحفی . انوار اس رکی کا مقصد یہی ہے کہ اکا ہرامت اور حضرت شاہ صحب کے افو دات عالیہ منتج ہوکر میں منے آج کمیں اور حضرت کے اہلی میں جو بکشرت انملاط، قلمت حفظ وضبط یا عدم مراجعت اصول کے سبب سے حضرت کی دوسر سے اکا ہرکی طرف منسوب ہوگئی ہیں ان کی تھیج ہو جائے۔ وما تو فیقی الا ہاللہ العلمی العظیم

## باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن بشير رايت الرجل منايلزق كعبه بكعب صاحبه

(صف کے اندرشانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم ہے مل نے کا بیان اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کے برخف ہم میں سے اپنا نخنہ اپنے پاس والے آوٹی کے شخنے سے ملاویتا ہے )

۱۸۲: حدثسا عمرو بن خالد قال نارهير عن حميد عن ابس عن النبي صلح الله عليه وسلم قال اقيمواصفوفكم فاني راكم من ورآء ظهري وكان احدنا يلرق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

مر جمعہ: حضرت انس نی کریم علی ہے ہوں اور ہم جی سے ہوش کے بین کہ آپ نے فر مایا ۔ اپنی صفول کو درست کر لیے کرو، کے وکلہ جس تہہیں اپنی چینے کے چیچے ہے ( بھی ) دیکھا ہوں اور ہم جی ہے ہوش کے ہوش کے اس دیا تھا۔
تشری نے بیالزاق المکنب کا عنوان جو بخاری جی ہے، تر مذی وغیرہ جس نہیں ہے، حضرت شاہ صدحب نے فر مایا کہ فقہ نے اربداور جمہور کے یہ ب الزاق ہے مراد بیہ کہ درمیان جس فرجہ نہ ہوا اور اس کو حرف غیر مقلدوں نے حقیقت پر محمول کیا ہے، اور وہ نماز جماعت میں اس کے یہ ب الزاق سے مراد بیہ کہ درمیان میں فرجہ نہ ہوا اور اس کو جہ نہ ہور کے این موسد کر کے کو ہم ہور ہے ہیں کہ دوسر نے قربی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح تکلف کر کے اپنے دونوں چیروں کے، رمیان آئی فاصد کر کے کو ہے ہوئی ڈر دیتے ہیں۔ جونماز کے نمازی کے قدموں سے بل جا تھی مال طرح وہ تکلف قسنے کر کے اوض عطیعیہ اور اینت وصورت من سبہ محودہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جونماز کے فاہری حسن و حالت خشوع کے بھی خلاف ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ تمسک بالند کا نام دیتے ہیں، جبکہ اسی بہ ندا ہہ اربداور متقد مین کے بیاں اس طرح کامعمول نہیں تھا اور وہ ناز ای کام طعب صرف نخوں اور مونڈ ھوں کی برابری اور یہ بہت بڑی جست ہے۔ اور وہ الزاق کا مطب صرف نخوں اور مونڈ ھوں کی برابری اور میں تھے تھے تا کہ صف سیدھی ہواور دونماز یوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہے۔ اور وہ الزاق کا مطب صرف نخوں اور مونڈ ھوں کی برابری اور میں تھی تھے تا کہ صف سیدھی ہواور دونماز یوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہے۔

ر ہ یہ کہ خودنمازی اپنے دوقد موں کے درمیان کتنا فاصلہ کرے، بینم زی کے حالت پر ہے کہ وہ ہولت کے ساتھ براتصنع وتکلف کے اس طرح کھڑا ہوجس سے خشوع وتذلل ظاہر ہو، نسائی ہاب القف بین قد میہ بیس ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں دونوں قدم مل کر کھڑا ہے، فرمایاس نے سنت کوچھوڑ دیا، اگر بیمراوحہ کرتا تو مجھے اچھ مگنا کہ دونوں بیروں میں پچھ فہ صلہ کر کے آرام و اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوتا، لہذا سنت میں معلوم ہوئی کہ نے دونوں یا وَل کو ملا کر کھڑا ہوا در نہ بہت چوڑا کر کھڑا ہو۔

حافظ نے فتح الباری میں ۱/۱۳۷ میں لکھا کہ حدیث الباب میں الزاق ہے مقصود تعدیل صف وسد اکٹلل کے لئے مباسفہ ہے۔ چنا نچہ دوسری احادیث میں جگہ نہ چھوڑ و کہ شیطان درا ندازی کریں اعمدہ صری احادیث میں جگہ نہ چھوڑ و کہ شیطان درا ندازی کریں اعمدہ صری احادیث میں جا ستنبول) میں بھی بہی مضمون ہے۔ غرض دوسری سب احادیث میں چونکہ حکم نبوی صرف تعدیل صف اور سدائنس ہی کا ہے اس کے شار صین حدیث نے الزاق کوراوی مبالغہ پر محمول کیا ہے، چونکہ خود حضور معید السلام نے الزاق کا حکم نہیں فر ای اس کے حضرت عبد اللہ میں معدد تقدیل طریقت نماز میں کھڑے ہوئے کا متعین فر مادیا جومنفر دومقتذی دونوں کے لئے کیک ں ہے۔

فائدہ فقہ پیہ: ہماری کتب فقد حنفیہ کمیری وشامی وغیرہ میں دوقد موں کے درمیان فاصلہ چارا نگشت کا لکھا ہے کہ اس طرح کھڑ ہے ہونے میں کوئی تکلف وقت نے بہونے کی وجہ ہے خشوع وول جمعی حاصل ہوگی ،اور بحروشامی میں ریکھی ہے کداگلی صف میں جگہ خالی ہوتو اس کو پرکر ہے خواہ بچھی صف کے نمازی کے اس مردر تخطی کا موقع دیے کنا کی رقاب کرنی پڑے کہ اس صورت میں دونوں کا جواز ہے۔ کیونکہ خودان لوگوں نے بی اگلی صف پوری نذکر کے اس مردر تخطی کا موقع دے کرا پی نمازوں کا احترام میں قطاکر دیا ہے۔ (معارف اسنن للبوری ص ۲۴۳۰۰) افاد کا انور: اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ محدثین ہر جگہ اسادے بحث کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس نے کس سے اور تعامل کو بالکل نہیں و کہتے ہماں کو جہاں اساد میں بخاری کو چین کی وجہ سے نا قابل کمل ٹھیرا دیا۔اس لئے جہاں اساد میں نقص ن بھی ہے ، جہاں تعامل کو بیورہ موجود ہواور اس سے فیصلہ ہو سکے و بارا سناد بے ضرورت ہے۔

زیادہ بحث و تحقیق تواہیے مقام پرآئے گی، ایک ضروری ہت یہاں بھی عرض کرنی ہے، جونی کدہ سے فی لی بین کہ نماز ہیں سینہ پر ہاتھ 

ہند ھنے کی حدیث سیح این خزیر ہیں ہے، جس کے دوراوی ضعیف ہیں، اس لئے صاحب تحفہ وہر مدة دونوں نے اس کو سیح وقوی ٹابت کرنے 
کی پوری سعی کی ہے ۔ سیح این خزیر ہفدا کا شکر ہے اب مکہ معظمہ ہے شریع ہور ہی ہے جیرت ہے کہ سعودی دور حکمت ہیں مکہ معظمہ ہے شائع 
ہونے والی کتاب ہیں اس ضعیف حدیث کی نہ صرف صحت بلکہ حاشہ ہیں قوت بھی بتا ہی گئی ہے جبکہ اور مہراس کو بے اصل فرما چھے ہیں اور 
محدث ابن المنذ رنے بھی کہا کہ اس ہارے میں نبی اکرم علی جینے ہیں چھے ہاند ھنے کو اختیار نہیں کیا ہے (معادف ص ۲/۲۳۳) اور علامہ محدث ابع 
الطیب مدنی نے شرح ترفدی میں فرما یا کہ انگر اب جد میں ہے کہ نہیں ہے ہو تھے ہاند ھنے کو اختیار نہیں کیا ہے (معادف ص ۲/۲۳۳) اسکا 
مطلب یہ ہوا کہ دور متقدمین کے لئے کے بھی صحیح وقو کی حدیث کو ضعیف و بے اصل اور ہاصل کو تو ی ورکرا سکتا ہے۔ 
مسلک اپنی برتری واحقیت ٹابت کرتے کے لئے کی بھی صحیح وقو کی حدیث کو ضعیف و بے اصل اور ہاصل کو تو ی ورکرا سکتا ہے۔

واضح ہوکہ امام ابوصنیفہ سفیان توری، آئی بن راہو میاور ابواسخق مروزی شفعی تحت السرہ ہاتھ یہ ندھنے کے قائل ہیں، امام شافعی فوق السرہ بخت الصدر کے قائل ہیں، ابن ہمیر ہے مشہور روایت امام احمدٌ ہے بھی امام ابوصنیفہ کے موافق نقل کی ہے، اور دوسرے والمُل کے علاوہ حنینہ کے مصنف این ابی شیبہ کے آثار بھی ہیں۔ اس میں میہ جھڑا بڑگ کے کسی قامی نسخ میں وہ بتھے کسی میں نہیں۔ اس لئے اہل احدیث

حضرات کوموقع ملا اورافھوں نے بعض حنفی علاء کے اقوال بھی پیش کر دیے کہ انھوں نے بھی قلمی نسخہ میں نبیس پائے۔ اس سلسے میں ہمار سے حضرت شاہ صاحبؒ نے ارش دفرہ یہ کہ ابوالطیب سندی نے شخ عبدالقادر کے مکتبہ کے نسخہ میں اس کوموجود پر یا اور علامہ قاسم بن قطاء بغاء نے بھی جو مسلم چلیل القدر حافظ حدیث ہیں بتلا یا کہ بیہ تارمصنف کے قلمی نسخہ میں موجود ہیں، ہذاان سے اٹکارنہیں کیا جا سکتا ہے (العرف میں ۱۲۳) راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ قلمی نسخوں میں حذف والحاق اور کا تبوں ونا قلوں کی اغلاط و مسامحات بہ کشر سے رہی جیں اور اب خدا کا شکر ہے مصنف ابن الی شیبہ می قلمی نسخوں سے مقابلہ کے بعد پوری صحت کے ساتھ حیدر آباد سے شاکع ہور ہی ہے اور اس میں میں میں ۱۳۹۰ میں ایک قول حضرت علیٰ کا بھی ہے جو بھی مرفوع ہے۔

باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلوته

(اگركونى محض الم ك يا كيل طرف كفر اجواورالم اس كوائة يتي سائة واكيل طرف سة كاتواس ك تمازيج جوج ك ) ١٨٧: حدث اقتيبة بن سعيد قال ناداؤد عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال عباس عن ابن عباس قال صليد الله عليه وسليم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلر الله عليه

وسلم براسي من ورآئي فجعلني عن يمينة فصلى ورقد فجآء ه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ

تر جمد ک۸۸: حضرت کریب (این عباس کے آزاد کردہ غلام) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب نبی کریم علیہ فلے کے ہمراہ نماز (تہد) پڑھی ہو ہیں (ناواتفیت کی وجہ ہے) آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، رسول خدا علیہ نے نے میراسر میرے چھے ہے پکڑ کر مجھے (اپی دائی جانب کرلیا اور آپ نے نماز پڑھی اور سورے پھر آپ کے پاس مودن آیا تو آپ نمرز پڑھنے کے سئے کھڑے ہوگئے اور وضوئیس کیا۔
تشریخ : حضرت ابن عباس کی بیرے دیے میں بھی بچھ فرق کے ساتھ آبھی ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں اور موقفاری کا اصل مقام بتلانا مقصود تھا اور تو بل کا مسئلہ ضمنا آیا تھا، یہاں یہی مقصود ہے، یاوہاں متصود کو اللہ وکثیر کا بیان تھا، اور یہاں بیرکی بھر تالاتے ہیں۔ حصہ نماز کا خلاف تر سیب موضع مقتلی بھی ہوا، امام بخاری تھوڑی ہوڑی ہو رکیا خیال فری کرتر انجم وعنوانات بدل کرا ماوریٹ بکٹر ت ہیں۔

# باب المراة وحدها تكون صفأ

تنهاعورت ( مجمی )ایک مف ( کی طرح ) ہے

۲۸۸ : حـدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا سفيل عن اسحاق عن انس بن مالک قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلح الله عليه وسلم و امي خلفنا ام سليم

تر جمہ: حضرت انس بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ،اورایک پیتم کیج نے اپنے گھر میں رسول خداملُف کے پیچھے نماز پڑھی،تو میری ماں امسلیم ہم سب کے پیچھے تھیں۔

تشریک: فقد میں بید سند ہے کہ اگر نابالغ لڑکا ایک ہوتو وہ بالغوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو، زیادہ ہوں تو بالغوں کی صف کے چیجے کھڑ ۔

ہوں ان کی صف میں کھڑے ہوں گے تو کراہت ہوگی، کین عورت کی جگہ خواہ وہ ایک ہو یازیادہ مردوں کی صف کے چیجے ہی ہا وراسی لئے

ہمارے امام اعظم نے کہا کہ عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا مفسد صلوٰ ہے ، کیونکہ اس کے لئے مردوں کے برابر کھڑے ہوئے

گوکی مشروع صورت نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس چیزوں کا فیصلہ شریعت مطہرہ کا مزان بہچاہے والے ہی کر سکتے ہیں، و حس اسے

یذی لم بعدر خود امام بخاری نے بھی آخر کیا ہوالاؤان (ص۱۲۰) میں باب صلوۃ المنساء محلف الموجال قائم کیا ہے اور یہاں سے

مجى معلوم ہوا كيكورت كامقام نماز جماعت ميں كيا ہے، اى يے ترتيب محدر حنفي نے اوپر كے مسائل نكالے بيں۔

سے کھنین غالبا حصرت تھانویؒ کے افادات میں نہیں دیکھی ہے۔ لہذا مزید تھنیں وتو نین کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مزول رحمت بھی ای ثواب والی ترتیب کے موافق ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے سارے دا ہی طرف والوں کے لئے ہواور پھرسب بائیں جانب والوں کے لئے۔ کیونکہ قرب امام والی فضیلت بظ ہراس میں بھی مرکی ہوگی۔

غرض رست وثواب بردوانعامات كي تقسيم مطابق وحي نبوى بوني جابيرو الله تعالى اعلم و علمه اتم

#### باب ميمنة المسجد والامام

(مسجداورامام کی دانی جانب کی رعایت)

۱۹۸۶: حداث موسی قال نا ثابت بن یزید نا عاصم عن الشعبی عن ابن عباس قال قمت لیلة اصلے عن یساد النبی صلے الله علیه و صلم فاخذ بیدی او بعصدی حتیٰ اقامتی عی یمینه و قال بیده من ور آئ ترجمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ ایک شب نماز (تبجد) پڑھنے کے لئے ہیں نمی کریم الله علیه عباب کھڑا ہو گیا، او آپ نے میراہاتھ یا میراشان پاڑ کر جھے پی دائنی جانب کھڑا کرلیا۔ اوراپنے ہاتھ سے میرے پیچھے سے اشارہ کیا:۔
ایشرت نام بخاری نے میحدی دائی جانب بھی او م کے اعتبارے تعین کی ہے، لینی دونوں کا میرندا کیے قرار دیا، حضرت فروایا:۔ اس مسئلہ کی طرف فتها و نے تعرض نہیں کیا کیونکہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ صدیت میں وارد ہوار حمت فداوندی نماز طرف فتها و نے تعرض نہیں کیا کیونکہ صدیت میں وارد ہوار حمت فداوندی نماز کے حدیث اول اول کواس کی ضرورت ہے، کیونکہ صدیت میں وارد ہوار حمت فداوندی نماز ہیں ہوتے ہیں، پھراس کے بعد با نمیں جانب کے نماز یوں پرات تی ہوئی ، اور تو اب کی زیاد تی کوکی کا انتھارا ہا می تریب کے ساتھ دائی کی رعایت سے ہوتا ہے، مثلا سب سے زیادہ تو اب اقراب الی الحام ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے والے مقتدی کے لئے ہوگا۔ پھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دائیں مسب سے ذیادہ تو اب اقراب الی الحام ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے والے مقتدی کے لئے ہوگا۔ پھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دائیں میں اسب سے زیادہ تو اب اقراب الی الحام ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے والے مقتدی کے لئے ہوگا۔ پھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دائیں میں اسب سے ذیادہ تو اب ان الحام ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے والے مقتدی کے لئے ہوگا۔ پھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دائیں میں کھیں کی دور کی کی دور کی کا سیدانہ کی کے دور کی کھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دائیں کی کھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دور کی دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی دور کی کھراس کے دور کی کی کی دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کور کی کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کور کی کھراس کے دور کی کی کی کھراس کے دور کی کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کور کی کھراس کے دور کی کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور کی کی کھراس کے دور کی کور کے دور کی کھراس کے دور کی کھراس کے دور

سب سے زیادہ تو اب اقرب الی الا مام ہونے کی وجہ امام کے پیچھے والے مقتدی کے لئے ہوگا۔ پھراس کے لئے جواس پیچھے والے کی دائیں جانب ہوگا، کیونکہ دوسر نے نمبر پر دہ قریب بھی ہے اور دائیں جانب بھی، تیسر نے نمبر پر تو اب اس کے لئے ہوگا جو پیچھے والے کی ہائیں جانب ہو گا کیونکہ وہ بنسبت س م سے کیمین والے کے اقرب الی الا مام ہے۔ پھر چو تھے نمبر پر زیادہ تو اب دائی جانب والے وسرے مقتدی کے لئے اور

پانچویں نمبر پر بائیں طرف کے دوسرے کے لئے۔اور پھرائ طرح دائیں یائیں والے مقتد یوں کو کم وہیش ہوکر لے گا= واللہ تعالی اعلم

باب اذاكان بين الامام و بين القوم حائط اوسترة وقال الحسن لاباس ان تصلح و بينك و بينه نهروقال ابومجلزتاتم بالامام وان كان بينهما طريق اوجدار اذا سمع تكبير الامام

اگرامام اورلوگوں کے درمیان کوئی دیوار یاسترہ ہواورحسن بھری کا قول ہے کہ اگر تمہارے اورامام کے ورمیان نہر حائل ہوتو بھی افتدا کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابوتجلز کہتے ہیں کہ امام کی افتدا کر لئے اگر چہ دونوں کے ورمیان میں کوئی راستہ یا دیوار ہوئیشر طیکہ امام کی بھیرس لے۔

٩٠: حدثنا محمد بن سلام قال نا عبدة عن يحيى بن سعيدن رالانصارى عن عمرة عن عآئشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير قراى الناس شخص النبي صلح الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلوته فاصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية

فقام معه الناس يصلون بصلوته صعوا دلك ليلتين او ثلثا حتى اداكان بعد ذلك حلس رسول الله صلح الله عليه وسدم فلم يحرج فلما اصبح دكر ذلك الناس فقال انى حشيت ان تكتب عليكم صلوة الليل من حضرت عائش واست كل كميل كرسي ضوائشة في شهرا عرج مربيل برها كروس عمان حجر مركم و الراجعة في تقرير الم

قول ہو جدادا کحجرۃ قصیر ، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بعض شرحین نے اس کومبحد نبوی کا واقعد قرار دیا ہے اور کہا کہ جدار سے مراد معتلف کی دیوار ہے جو بوریوں کی دلیوار تھی ،ان کے پاس بھی روایتیں ہیں ، (اگلے باب میں ۱-۳ صدیث بعد بخاری میں بھی ہے ) میرے نزدیک ہے بہت بڑا مجاز ہے کہ جدار سے مراد بوریوں کی دیوار ہو،اور میری رائے یہ ہے کہ دوواقعے الگ الگ ہوئے ہیں۔

#### باب صلوة الليل (نمازشبكابيان)

۱۹ انجداثنا ابراهیم بن المنذر قال نا ابن ابی قدیک قال با ابن ابی ذئب عن المقبری عن ابی سلمة
 بس عبدالبر حمن عن عائشة ان النبی صلح الله علیه وسلم کان له حصیر یبسطه بالنهار و یحتجره
 باللیل فثاب الیه ناس قصفو اور آء ه

۲۹۲. حدثنا عبدالاعلے بن حماد قال ناوهیب قال باموسی بن عقبة عن سالم ابی النصر عن بسر بس سعید عس رید بن ثابت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتحد حجرة قال حسبت انه قال من حصیر فی رمصان فیصلی فیها لیالی فصلی بصلوته باس من اصحابه فلما علم بهم جعل یقعد فحرج الیهم فقال قدعرفت الدی رایت من صیحکم فصلوا ایهاالناس فی بیوتکم فان افضل الصلوة صلوة المرء فی بیته الاالمکتوبة وقال عفان نا وهیب قال نا موسی قال سمعت اباالنضر عن بسرعن زید عن النبی صلح الله عدیه و سلم

تر جمہ ا ۱۹: حضرت ما کشروایت کرتی ہیں کہ بی کریم عین کے پاس ایک چٹائی تھی، جس کوآپ دن میں بچھا لیتے تھے اور رات کواس کا پردہ ڈال لیتے تھے، تو کچھلوگ آپ کے پاس بی ہونے گئے۔ اور انھوں نے آپ کے چیچینی زیز صنا شروع کردی۔ تر جمہ ۱۹۶: حضرت زید بن ثابت وایت کرتے ہیں رسول خدا علیہ نے رمضان میں ایک جمرہ بنیا تھا (سعید کہتے ہیں مجھے خیل آتا ہے کے رفیان میں ایک جمرہ بنیا تھا (سعید کہتے ہیں مجھے خیل آتا ہے کے زید بن ثابت نے بیکہا تھا کہوہ چنائی کا تھا) اور اس میں چندشہ آپ نے نماز پڑھی اس کاعم آپ کے اصحاب کو ہوگیا اس لئے انھوں نے آپ کی نماز کی افتد اکی ،مگر جب آپ کو ان کاعلم ہوا، تو آپ بیٹھ رہے، گھر (صبح کو ) ان کے پاس تشریف لا کے اور فرمایا کہ میں نے تمہار انعم و کی نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آ دمی کی نماز وں میں انعمل فرمان کی اور کے علاوہ آ دمی کی نماز وں میں انعمل نماز وہ ہے جواس کے گھر میں ہو۔

تشری : حضرت شوص حبّ نے فرمایا کہ یہاں پرامام بخاری کا اس باب کو درمیان میں لے آنا عجب سے کیونکہ ابھی تو صفت صلو ق کے ابواب آئے بھی ٹینل میں جونکہ صبو قالیل کا ذکر آگیا تھا، اس لئے یہاں کا مستقل ترجمہ بی آب از وقت رکھ دیا کہ ان کی عادت ہے اس طرح ضمی تراجم وابواب لانے کی۔ اور ممکن ہے گذشتہ باب کی حدیث کے قصہ کی تعیین مقصود ہو کہ بہاں حضور علیہ السلام کے لئے تھیں ہونے کا ذکر ہے، اور شاید بعض شارحین نے اس سے مجھا ہو کہ اس واقعہ میں آپ کا جمر و تھیر (بوریے) کا تھا۔

عبال حضور علیہ السلام کے لئے تھیں ہونے کا ذکر ہے، اور شاید بعض شارحین نے اس سے مجھا ہو کہ اس واقعہ میں آپ کا جمر وہ تھیر (بوریے) کا تھا۔

عبال حضور علیہ السلام کے لئے تھیں صلو ق المموء فی بینته فرمایا: ۔ شریعت نوافل کو سب جد میں اور فرائض کو گھر وں میں پیندئیں کرتی ۔ امام طواوی کا عثار ہے ہے کہ ایک خض اگر حافظ ہوتو اس کے لئے افضل ہے کہ تر اور کا گھر ہیں ، حضور علیہ السلام عام طور سے منتی بھی گھر پر پڑھتے تھے اور منج کی سنتیں تو مبعد میں ثابت ہی ٹبیں ، حافظ زین عراقی (شخ این جر) اور حافظ مینی نے ایک روایت و کرکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر اور مبعد کے تو اب میں وہ کی اسا وجید ہے ۔ علامہ عینی معلوم ہوتا ہے کہ گھر اور مبعد کے تو اب میں وہ کی نہیں ، جو بہا عت اور تنہ نمی زکتو اب میں ہے، اس حدیث کی اسا وجید ہے ۔ علامہ عینی نے پھوا وراحا دیث بھی کہاں ذکر کی ہیں ، جو بہ نا عت اور تنہ نمی زکتو اب میں ہے، اس حدیث کی اسا وجید ہے ۔ علامہ عینی نے پھوا وراحا ور یث بھی کیاں ذکر کی ہیں ، جو بہ نا عت اور تنہ نمی زکتو اب میں ہوتا ہے کہ گھر اور مبعد کے تو اب میں ، میں جو بھیا عت اور تنہ نمی زکتو اب میں ہے، اس حدیث کی اسا وجید ہے ۔ علامہ عینی

فيضل صلوة الرجل في بيته على صلوته حيث يواه الناس كفضل المكتوبة علي النافلة (محجمه كبير طبراني) عمده ص٢/٨٠٣

صلوة المرء في بيته افضل من صلوته في مسجدى هذاالا المكتوبة و اسنادها صحيح (ابو داؤد)
فعلي هذا الوصلي نافلة في مسجد المدينة كانت بالف صلوة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث و
اذا صلاها في بيته كانت افضل من الف صلوة. وهكذا حكم مسجد مكة و بيت المقدس الخ (عمده ص٢/٨٠٣)
آخر يس علام يمنى في تحكما كم حديث ابن عمر صلوا في بيوتكم كسسديس جمهوركى رائ قاضى عياض في يقل كي م كفل من زيس افغا محبوب به يم يجمع كي رائح فرضول كي لي يم قل كي يعض فرائض بحي هرول يس اداك جا كي تاكم وهم سع بهم المين فكت ال كي عض فرائض بحي هر وال يس اداك جا كي تاكم وهم المعربين وغيره -

علامہ نووی کی رائے یہی ہے کہ حدیث این عمر میں مراد صرف نوافل ہیں۔فرائض نہیں۔گھر میں نوافل کا فائدہ علاوہ اخفا کے ریمی ہے کہ اس میں ریا ہے دور ہی ہے اور نماز کا نواب کم کرنے والی بہت می چیز وں سے حفاظت ہوگی ،گھر میں برکت ورحمت اور فرشتوں کا مزول ہوگا اور شیطان اس گھرے مایوس ونفور ہوگا۔ (عمدہ ص۲/۸۰)

# باب ایجاب التكبیر و الافتتاح الصلوة ( تنبیر تح يد كواجب مونة اور نماز شروع كرنے كابيان )

١٩٣ : حدثنا ابو اليمان قال انا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى انس بن مالك ن الانصارى ان رسول الله صلى لنا يومندصلونة من الصلوة الله صلى لنا يومندصلونة من الصلوة وهوقاعد فصلينا ورآء ٥ قعوداً ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائماً فصلواقياماً واذا ركع فاركعوا واذار فع فارفعوا واذاسحد فاسجدوا واداقال سمع الله لمن حمده فقولوارينا ولك الحمد ١٩٣ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خررسول الله صلى الله عليه وسلم عن فوس فحجش فصلى لنا قاعداً فصلينا معه وعوداً ثم الصوت فقال انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبرواواذا ركع فاركعوا واذار فع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمد واذا سجدوا

790 : حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابوالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال النبى صلح الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به قاذا كبر فكبروا واذاركع فاركعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمد واذاسجدفاسجدواواذاصلح جالساً اجلوساً اجمعون

تر جمہ ۱۹۳۳: حضرت انس بن ما لک انصاری روایت کرتے ہیں، کہ رسول خداتا فیلے (ایک مرتبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے (اورگر پڑے) تو "پ کی بائیں جانب کچھے زخمی ہوگئی، حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن آپ نے کوئی می نماز ہمیں بیٹھ کر پڑھائی۔ تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس سئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے ، لہذا جب وہ کھڑے ہو کر پڑھے ق تم بھی کھڑے ہوکر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ (سر) اٹھائے تو تم بھی اٹھ کو، اور جب وہ تجدہ کرے تو تم بھی بجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو تم رہنا و لک الحمد کہو۔۔

ترجمہ ۲۹۳: حضرت انس بن ، لک روایت کرتے بین ایک مرتبدرسوں خدا عظیم گوڑے ہے گر پڑے تو ( کچھ بدن آپ کا) چل گیا ، اس وجہ ہے آپ نے ہمیں بیٹے کرنماز پڑھائی تو ہم نے بھی آپ کے ہمراہ بیٹے کرنماز پڑھی ، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کدامام اس لئے بنیا گیا ہے کداس اقتداکی جے ، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ (سر) اٹھ نے تو تم بھی اٹھ ؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہو تم رہ ساولک الحمد کہو۔ اور جب وہ مجدہ کرے، تو تم بھی تجدہ کرو۔

تر جمه ۱۹۹۵: حضرت ابو ہر برہ دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم عیاقیہ نے فرمایا کہ امام ای سے بنایا گیا ہے، کہ اس کی اقتدا کی جے۔ بندا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہواور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ نسمس حسمدہ کہے، تو تم د سنا و لک المحمد کہو، اور جب وہ تحدہ کرے، تو تم بھی تحدہ کرو۔ اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے، تو تم سب بیٹھ کر بڑھو۔

تشریح: محقق عینی نے فرمایا: \_امام بخاری احکام جماعت واوقات وتسویہ صفوف کی ۱۲۲ \_ا حادیث اور کا \_ آثار صحاب و تابعین کا ذکر کرنے کے بعداب نماز کی صفت وکیفیت مع جمیع متعلقات کا بیان یہاں سے شروع کر رہے ہیں ۔

یہ پہلا باب تکبیرتح بید کا ہے۔جس کے ساتھ نمازشروع ہوگئی ہے۔اس تکبیرتح بیدکوا ، ما ابوصنیف ؒ نے شرط صحت صعوۃ قرار دیا ہے،امام ، لک،

شافعی واحمد اس کورکن صلوقه و نے ہیں بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ نماز محض نیت کرنے سے اور بغیر تکبیر تحریم کے بھی سے جو جاتی ہے۔
دو سراا خشا ف اس بارے بیل ہے کہ کی تکبیر تحریم کا طلاق صرف 'الشدا کبر' پر بوگا جوانام ابو یوسف، انام یا لک، شافعی واحمد فریاتے ہیں۔ یا اس کی جگہ شیخ بہ ہم کہ تعظیم سے ساتھ نماز صحیح ہوجائے گی، ان حضرات کا استدلال ان احادیث ہے ، جن میں ہے کہ حضورعلیہ السلام نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کرتے تھے، اور ایک حدیث میں امتدا کبر کہ کہ کو تعظیم موگ ، ای کہ جبیر تو بمحن تعظیم ہے، جسے آیت فیلے ما راینه اکبر نه اور وربک فکیو وغیرہ میں ہے، بہذا جس کہ کہ سے تو تعلیٰ کی تعظیم ہوگی، اس نے نماز شروع کر سے ہیں، مرف القد اکبر کے ساتھ تصیف کیوں کی جسے ، پھرنص قر آئی بھی ہو ذکر کہ میں معلوم ہوا کہ خدا کے کہی نام ہے بھی نماز شروع کر سے جبی نماز شروع کر سے جبی نماز اللہ حصن اعظیم بھی التدا کبر کی طرح جا تربونا اللہ الا اللہ حمان وغیرہ سے وقعی فخص نے فرہ یا کہ فرہ یا کہ اسلام کس چیز کے ساتھ نماز کوشروع کرتے تھے؟ تو فرایا کہ قو حید سے اور تین والیا ہے ۔ ابوالعالیہ سے موال کیا گیا کہ اللہ اسلام کس چیز کے ساتھ نماز کوشروع کرتے تھے؟ تو فرایا کہ قو حید سے اور تین والیا ہے ۔ ابوالعالیہ سے موال کیا گیا کہ اللہ میں بھیز کے ساتھ نماز کوشروع کرتے تھے؟ تو فرایا کہ قو حید سے اور تین والیا ہے ۔ ابوالعالیہ سے موال کیا گیا کہ اللہ کر جن کے جواب کے گی رہ سے تھے جو جو جائے گی۔ (عمرہ س) س)

غرض دوسر ہے اسمہ کا استداد ل اخبار آ جا دہے ہے اوراہ م اعظم کا استدال ل نصوص قر آئی ہے، ای طرح آ بیت و دہلک ف کبو سے بھی مطلق تعظیم ہی نگاتی ہے، اس سلسلہ بیل جو دوسر ہے امورضمنا بحث طلب ہیں وہ معارف استن ص کا اماض کے اجبی قابل مطالعہ ہیں۔

ا م بخاری نے ترجمۃ الباب ہیں و بحب بجبیر کا ذکر کیا ہے، اس بجبیر کو بھی بعنی نفوی تعظیم لے کتے ہیں، تو حنفیہ کے خلاف نہ ہوگا۔ پھر کہی حدیث الباب ہیں تو تکبیر کا بھی ذکر نہیں ہے، تاویل ہے ہی مطابقت ترجمہ ہوگی، دوسری حدیث ہیں تکبیر کا تھم ہے، جس سے خص القدا کبری فرضیت نہیں المحکم ہے، جس سے خص القدا کبری فرضیت نہیں المحکم ہے، جس سے خص القدا کبری فرضیت بین الفاظ حدیث السما مصاحب کے خلاف ہوگا کہ وہ فرض نہیں، شرط کے درجہ ہیں ماتے ہیں۔ حضرت شاہ صحب نے فر مایا۔ یہاں بھی الفاظ حدیث السما جعل الا ہام لمبؤ تہ بعد اللح ہے اقتداء قائم خفف القاعد کا مسئد آ تے گا۔ جو دوسری جگر تھی آ یا ہے اورواس مسئلہ ہیں فلا فیصلہ ورحنفیہ کے ساتھ ہیں کہ مقتدی تندرست ہوں تو وہ معذور کے چیچے (جو بیٹ کر نماز پڑھا میں کہ کر نماز برحمین ہے۔ اس مام کے پیچھے بیٹھ کرنم زیر ھنا جا کر ہوگا۔ اس مسئد ہیں امام احمہ سے کہتے ہیں کہ تقتد یوں کو بھی امام کے اتباع میں نماز بیٹھ کر پڑھی ضروبوگی وواجب ہے۔ اس م ، لک فرماتے ہیں کہ قاعدا م کے پیچھے اقتدا جا کر کہیں نہ کھڑے۔ ہو کرنم نہ بھی کر کرنہ ہیں کہ کر پڑھی ضروبوگی وواجب ہے۔ اس م ، لک فرماتے ہیں کہ قاعدا م کے پیچھے اقتدا جا کر کہی نہ کو کرنہ بیٹھ کر۔

حضرت کے درمیان کے حالات پرروشی ڈالی اور فرہ یا کہ وہ سب پہلے کے وقتی احکام تھے،اورمصالح پر بٹنی تھے،آخر میں مرض وفات میں جوآپ نے میٹھ کرنماز پڑھائی اور پیچھے مقتدی سب کھڑے تھے، یہی حضور عبیدالسلام کا تخری فیصلہ ہےاوراس کوامام بخاری ّاور جمہور و حنفیسب نے تاسخ مان کرمعمول بقر اردیاہے بوری تفصیل فیض البری ص۲۳۳ ۲ تاص ۲۵۱ میں ویکھی جائے۔

# باب رفع اليدين في التكبيرة الاولىٰ مع الافتتاح سوآءً

## ( پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے اٹھ نے کا بیان )

۲۹۲: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذومنكبيه اذا افتتح الصلوة واذاكبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضاً وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر دوایت کرتے ہیں کدرسول خدا عین جبنی زشروع فرماتے تواپے دونوں ہاتھ شانوں کے برابرا خات، اور جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے ،اور جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ ای طرح اٹھاتے ،اور سمع اللہ لمن حمدہ رسا ولک المحمد (دونوں) کہتے (لیکن) تجدے ہیں بیر عمل) نہ کرتے تھے۔

تشری : امام بخاری نے یہاں چار باب قائم کے ہیں ،اوران کے ماتحت پانچ حدیثیں لائے ہیں، جن میں رفع یدین کا ذکر ہے،اور تین میں ہاتھوں کو پہلی تجمیر پرمونڈھوں تک اٹھانے کا بھی ذکر ہے، پہلے باب میں یہ بھی ٹابت کیا کہ تبہبرتر میں اور فع یدین ایک ساتھ ہوں۔ یہاں اگر چدا، م بخاری زیادہ قوت کے ساتھ رفع یدین کا مسئد پیش کرنا چاہتے ہیں،اورضمنا دوسری با تیں بھی آگئ ہیں،اس لئے ہم مہلے ان ذیلی امور پرروشی ڈالیس کے،اورآ خررفع یدین یوری بحث لاکیں گے۔ان شاءالتہ

# تكبيرتح يمهاوررفع يدين كاساته

شافعید، مالکیہ اور حنابلہ کے نزویک وونوں کی مقارنت اور ایک ساتھ ہونا ہی ہے، حنفی تجبیر تحریبہ کی تقدیم کے قائل ہیں اور محدث ابن تیمید نے استھی' بیس شخین اور ابوواؤو وغیرہ کی طرف، بیالفاظ منسوب کے گئے ہیں کہ جب حضور علیہ اسلام نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے تو مونڈھوں تک دونوں ہاتھ اٹھا تھا تے اور پھر تجبیر کہتے تھے، اس سے حنفیہ کی ہی تائید ہوتی ہے، اور روایات کے الفاظ مختلف آئے ہیں، یہ ل جو حدیث الباب امام بخاری لائے ہیں، وہ مقارنت وغیرہ سے ساکت ہے، (او جزص ۱/۲۰۴) تاہم حدفظ اور بینی نے طاہر حدیث البب سے اس کو تابت مان کرمطا بقت تبلیم کر لی ہے۔ حدفظ و بینی نے حدیث سلم کا بھی حوارد یا ہے جس میں "دفع یہ دیدہ ٹیم کبو" وارد ہے وہ تقدیم اس کو تابت کے لئے صرح ہے۔ جو حفید کا حتار ہے۔

## باب رفع اليدين اذاكبروا اذاركع واذارفع

وونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب جمبیر تح بیرے اور جب رکوع کرے اور جب رکوع ہے سراٹھ کے

١٩٧: حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخرنا يونس عن الزهرى قال اخبرنا يونس عن الزهرى قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله ابن عمر قال رايت رسول الله صلح الله عليه وسلم اذا قام في الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو مكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك ادارفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده و لايفعل ذلك في السجود

۲۹۸ : حدثنا اسحاق الواسطى قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن ابى قلابة انه و راى مالك بن المحويسوث اذا صلم كبرورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذارفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلم الله عليه وسلم صنع هكذا تر جمہہ ۲۹۷: حضرت عبدالقدین عمر دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا عباق کو دیکھا ہے کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنا دونوں شانوں کے برابرتک انھاتے ،اور جب آپ رکوع کے لئے تکبیر کہتے یہی (اس دفت بھی) کرتے ،اور یہی جب آپ (رکوع سے) اپنا سرا تھاتے (اس دفت بھی ،کرتے ،اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے (لیکن ) تجدہ میں آپ بدر عمل) ندکرتے تھے:۔

تر جمد ۱۹۸ : حضرت ابوقلابروایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ، لک بن حویرے کو دیکھ کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تھیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اسے دونوں ہاتھ اسے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب رکوع سے اپناسراٹھاتے ،تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور مالک بن حویرٹ نے یہ بیان کیا کہ رسول خدا علی نے ای طرح کیا تھے۔

تشریخ: یہاں امام بخاریؒ نے کھل کر'' رفع یدین' کاب باندھا ہے، جس کے! ثبات اور احقیت کے لئے یہاں ہے بھی زیادہ الگ مستقل رسالہ تالیف کر کے پوراز ورصرف کیا ہے، اور اس کا نہایت کھل و مدل جواب ہی رے حضرت شاہ صاحب نے بھی مستقل تالیف میں دیا ہے۔ جس طرح امام بخاریؒ نے'' فاتحہ ضف الامام'' کے مسئلہ پر بھی مستقل رسالہ تالیف کیا اور اس کا بھی نہایت محققہ نہ و محد ثانہ جواب حضرت شاہ صاحب نے کھھا ہے۔ حضرت کے دونوں رسائل'' نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین' اور فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب' علاء امت کے لئے نہایت گراں قدر علی ذخیرہ ہیں۔

حضرت نے اہام بخاری کا پورااوب واحر ام محوظ رکھتے ہوئے ہر جزوگ تحقیق و جواب دہی کی ہے، جواسا تذہ صدیث کے لئے لاکق مطالعہ ہے۔ اہام بخاری نے اس باب کی پہلی حدیث میں یہ بھی روایت کی کہ حضور علیہ السلام ہجود کے ساتھ رفع بدین نہیں کرتے تھے، حالا نکمہ نس کی میں مالک بن الحویرث سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ کو جاتے ہوئے اور سجدہ سے سراٹھاتے ہوئے بھی رفع بدین کیا ہے۔ حافظ نے بھی اس کوشلیم کیا ہے اور ابو یعنی نے حضرت انس سے حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام رکوع و ہجود دونوں میں رفع بدین کرتے تھے، محدث بیٹی نے کہا کہ اس کے رجال ، رجال سجح ہیں وغیرہ (او جزص ۱/۲۰)

امام بخاری انگے باب کی حدیث میں بھی یہی روایت کریں گے کہ حضور عید السلام بحدہ سے پہنے اوراس کے بعدر فع یدین بیس کرتے سے ۔ گویا جس طرح امام شافعی نے دوجگہ (رکوع سے قبل و بعد) کے رفع یدین کو معموں بہ بتایا ہے، وہی رائے امام بخاری کی بھی ہے، دونوں نے ندکورہ بالا دوسری احادیث سے جو بھل ترک کی ہے البت بیفرق ہے کہ امام بخاری آگے ایک مستقل باب رکھتین سے اشحتے ہوئے بھی رفع یدین کرنے کا قائم کریں ہے اس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے دو کے علاوہ اس تیسر رفع کے بھی قائل ہیں۔ اورامام بخاری کی سے عادت تو پہلے ہے معلوم ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کے موافق حدیثیں ذکر کرتے ہیں اور اس کے مخالف کو ذکر بھی نہیں کرتے۔ برخلاف وہ سے کہ وہ صرف آئی وہ مصنف ابن الی شیبہ و مشد احمد وغیرہ وغیرہ کے کہ وہ سب حضرات اسپنے مسلک کے موافق و مخالف ساری ہی احادی بی احادی ہیں۔

اس باب کی حدیث الباب بیس علاوہ رفع یدین کے بیام بھی ندکور ہے کہ حضور علیہ السلام دونوں ہاتھ مونڈ معول تک اٹھاتے تھے، پھر اگلا باب صرف اس امر کے لئے قائم کریں گے کہ ہاتھ کہاں تک اوپراٹھ نے جائیں،

ہم یہاں اورا گلے باب میں بھی دوسر نے فوائد ذکر کریں گے ،اوراصل معرکۃ الّراء و بحث رفع بدین کو مفصل طور ہے آخری باب کے تحت لا کیں گے۔ان شاءاللہ

# رفع يدين كى حكمتيں

#### اس بارے میں اکا برملت کی مختلف آراء ہیں، جودرج ذیل ہیں

(۱) ہاتھ اٹھانا ،علاوہ خدا کے نفی کبریا ہے اوراس کے بعد تکہیرا ثبات وحدۃ لقدت کی کی طرف اشار و ہے ،اس کوصہ حب ہدایہ نے بھی افتتبار کہا اور کہا کہ اس لئے رفع بدین کوئکہیر برمقدم کرنا جائے۔

(۲) نما زشروع کرنے والے کو جب دوسراد کیھے گاخواہ وہ بہرا بھی ہو کہ تکبیر ندس سکے، یا دور ہوتو وہ بھی نماز شروع کر سکے گا۔

(٣) دنیا کوچھوڑ کر بالکلیدی تق لی کی طرف متوجہ وجانے کہ علامت ہے۔

(٣) پوري طرح حق تعالیٰ کي اطاعت وفرما نيرواري اختير رکرنے کا اشاره ہے۔

(۵) نمازی کم ل عظمت کا قرار کرتاہے جس کووہ اب شروع کرنے والا ہے۔

(٢) اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عابدو معبود اور س جدو میودیا مولی اور بندہ کے درمیانی حج بات نم زمیں انچھ جاتے ہیں۔

(٤) سارے بدن كے ساتھ حق تعالى كى جانب متوجہ ہونے كے لئے ہتھ اٹھ تے ہيں۔

(٨) قيام مندتى لى كى كى كى اس سے موتى ب، قالدالار قانى

(٩)حق تعالى كى غاية تعظيم كے فا بركرنے كے لئے ايماكر تا ہے۔

(۱۰) ابن رسلان نے کہا کہ کفارقریش اور دوسرے مشرک لوگ اپنی نمی زوں میں بھی جو حضور علیہ السلام کے سرتھ پڑھتے تھے، اپنے جول کو بغلوں میں دہائے رکھتے تھے۔ اسلنے تھم ہوا کہ نمازشروع کرنے کے دفت رفع پدین کیا جائے تا کہ وہ بت گرجا کیں۔ (۱۷) بعض صدف نیست کے بریک کے مصرف میں کا میں میں کا میں میں میں ایک کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں می

(۱۱) بعض صوفیہ نے بیکہا کردنیا کوپس پشت پھینک دینے کی طرف اشارہ ہے۔ (او جزص ۲۰۲ ۱)

# باب الى اين يرفع يديه وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه

( تحبیر تح بید میں ہاتھوں کو کہ ب تک اٹھ نے اور ابوجمید نے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کرید بیان کیا کہ نبی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ شانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے )

9 9 Y: حدثنا ابواليمان قال اخبراا شعيب عن الزهرى قال اخبراني سالم بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر عن يكبر حتى بن عمر قال رايت السبى صلح الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حلومنكبيه واذاكبر للركوع فعل مثله واداقال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولايفعل ذلك حين يسجدولا حين يرفع راسه من السجود

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عرر دوایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کودیکھا کہ آپ نے نماز میں تکبیر شروع کی تو تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھاتنے اٹھائے، کہ ان کواپنے دونوں شانول کے برابر کرلیا اور جب آپ نے رکوع کے سے تکبیر کہی ، تب بھی ای طرت كيا، اورجب سمع الله لمن حمده كها، تب بحى الحرح كيا اورد بنا ولك الحمد ( بحى ) كها اوري ( بت ) آپ جده كرتے وقت نكرتے تقر، اور نداس وقت جب محد عدا ينام المحاتے .

## باب رفع اليدين اذاقام من الركعتين

وونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب دور کعتیں پڑھ کرا تھے

• • - >: حدثتها عياش بن الوليد قال حدثنا عبدالاعلى قال حدثنا عبدالله عن نافع ان ابل عمر كان اذا دخل في الصلوة كبرورفع يديه واذا واذا قام من الصلوة كبرورفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمرالي النبي صلح الله عليه وسلم.

تر جمہ: حضرت نافع روایت کرتے ہیں کے حضرت ابن عمر جب نمازشروع کرتے وقت تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب رکوع کرتے ( تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ،اور جب سمع الله لممن حمدہ کہتے ( تب بھی )اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دونوں رکعت سے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔اوراس ہات کوابن عمر نے نبی کریم عیافینے کی طرف منسوب کیا ہے۔

تشری : یر جمدوحد یث البب سے امام بخاری نے ٹابت کیا کہ دورکعت پوری کر کے شہد کے بعد جب کھڑا ہوتب بھی رفع یدین کرے،
اور بتل یا کہ حضرت ابن عمر نے ندصرف اس کوخود کیا بلکہ اس امر کوحضور علیہ السلام کی طرف بھی مرفو ٹ کیا کہ وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، حالانکہ
امام بخاری نے اسی صفحہ پر حضرت ابن عمر سے بی تین حدیث اوپر روایت کی جیں اور ایک روایت مالک، بن الحویرث کی بھی ذکر کی ہے اور
ایام بخاری نے اسی جس بھی دورکعت سے کھڑ ہے ہونے پر رفع یدین نہیں ہے۔اور اسی لئے بعض محققین کو یہ تصریح کرنی پڑی کہ گوحدیث
ابن عمر کی تخ تنے بخاری وسلم دونوں میں کی گئی ہے، مگر دومواضع رفع کے بارے میں مضطرب ہے،اور شایداسی وجہ سے امام مالک نے اسپ

مشہور تول و ذہب میں اس کومعمول بنہیں بنایا اور اس وجہ ہے مدونہ میں ام م ، لک کا بیقوں بھی نقل ہوا ہے کہ ' میں تکبیرات صلوۃ میں ہے المصح بیٹے سے میں مشہور تول بھی نقل ہو المصح بیٹے سے تعلیم کے جوشروع نماز میں ہوتی ہے ' اور اس لئے ابن ابقائم کا بیقول بھی نقل ہو کہ بی تک میں میں کہ ' بجز تکبیراحرام کے دوسری جگہوں کے لئے رفع یدین ام م ، لک کے نزویک ضعیف تھ' ' ۔ اور علامہ نووی نے تصریح کی کہ یہی ام م ، لک سے مروبیروایات میں سے سب سے زیادہ مشہور ومعروف ہے ، (او جزم ۲۰۱۳)

اس موقع پر موطا امام مالک کی روایت این عمر میں و اذا دفع داست مین المرکوع دفعهما کذلک پراوجز میں جواضطراب و
اختلاف روایات نقل کیا گیاہے کہ کی روایت میں دفعهما دوں ذلک ہے، کی میں دفع عند الموکوع نہیں ہوہ بھی قابل مطالعہ ہے۔
یہاں ہام بھی قابل ذکر ہے کہ انتمار ہو تکبیر احرام کے وقت رفع یدین پر شفق ہیں ، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ تین جگہوں
کے علاوہ کی اور جگہ پر رفع یدین مستحب نہیں ہے، یعنی اور مثافی وامام احمد بھی جورکوع ہے قبل و بعد رفع یدین کو ضروری خیال کرتے ہیں ، وہ
بھی خدور کھت ہے اٹھنے کے وقت رفع یدین کو ضروری مانتے ہیں ، خدما بین السجد تین نہ ہر خفض ورفع کے وقت ، حالانکہ ان کے لئے بھی سجح
روایات موجود ہیں۔ جیسے کہ دور کھت سے اٹھنے پر یہاں امام بخاری ہی حدیث تھی لائے ہیں۔ مکن ہے بیخود امام بخاری کا مسلک وقتار ہواور
ایک قول امام شافعی کا بھی اس کے استحباب کا فقل ہوا ہے۔

علامہ بنوری نے: نے معارف اسنن ص ۲/۲۵ میں کھا ۔ تیجیرتر کریر کے وقت رفع یدین پرسب کا اتفاق ہے، جس طرح جمہور مواضع خلاشہ ماہیں السب جسد تیسن بعد المو کعتین اور ہرخفض ورفع میں یدین کے عدم استجاب پر شفق ہیں۔ اگر چدان کے لئے بھی روایات موجود ہیں۔ البت رکوٹ السب جسد تیسن بعد المو کعتین اور ہرخفض ورفع میں یدین کے عدم استخباب پر شفق ہیں۔ اگر چدان کے لئے جمہور موافق مسلک وہی ہے وہ این القاسم نے شک کیا ہے کہ مام ، لک کے مقابل ہے ہیاں ہوئے ہیں۔ اور ہیں ہت ہے محدثین اگر چدوہ روایات موط و کے موافق نہ ہوا وہ روایات متعدد احادے میان کر ہے جو اس اللہ ہیں ہول ہونہ ہوں ہودا صاحد اللہ اللم (مؤلف) کا طریقہ رم اللہ کے دولوں ہونہ ہونہ ہوں ہودا صاحد اللہ ہونہ کی مول ہونہ ہوں ہودا صاحد اللہ اللم (مؤلف)

محربن عبدالحكم شافعی نے یہ بھی کہا کہ ام م ، لک ہے ترک رفع صرف ابن القاسم نے نقل کیا ہے ، اور بہم حدیث ابن ممرکی وجہ ہے رفع کو اختیار نہیں کیا کہ ، فع نے حضرت ابن عمر میں وایت رفع کوموتو فا اختیار نہیں کیا کہ ، فع نے حضرت ابن عمر میں کہ ایک نے رفع یدین کواس لئے اختیار نہیں کیا کہ ، فع نے حضرت ابن عمر میں کے دوایت رفع کوموتو فا روایت کیا ہے۔ ہم ملد مداصلی نے ان چاروں کوذکر کرکے فرمادی کہ ، دیا کہ ان سب کوسالم نے مرفوعا اور نافع نے موقو فاروایت کیا ہے ، اس کے بعد علامہ ذرق فی نے حافظ ابن حجر کے ایک ہے جاعتر اض کاردکیا ہے۔

حافظا بن حجر كامالكيه براعتراض اورزرٌ قاني كاجواب

اس سے حافظ ابن تجرگا ہے جا جملہ اور غلط اعتر اض بھی بے نقاب ہوجاتا ہے کہ'' بجھے مالکیہ کے لئے ترک رفع کی کوئی دیل اور جمت خہیں ملی بجرقول ابن القاسم کے'' کے ونکہ جب سالم ونافع کار فع ووقف ہیں اختلاف موجود تق توای کی وجہ ہے امام مالک نے اپنے مشہور تول میں رفع کو مستحب قرار نہیں دیا کہ نماز جسی سکون وخشوع چاہنے والی عبوت کے لئے یہی زیدہ مناسب ہے کہ اس کو دوسری حرکات وافعال سے بچایا جائے (زرقانی ص ۱/۱۵۸)

حفرت نے بسط الیدین عن ۱۹ بین است کا را بن عبد البرسے بی بھی نقل کیا ۔ ان کی موافقت کی مرتبہ کے سواعدم رفع یدین بین ثور کی، حسن بن جی اور دوسر سے سب فقہاء کوفد نے کی ہے اور یہی قول ابن مسعود اور آپ کے اسحاب کا بھی ہے '۔ امام ما لک نے ترک رفع کو اس کے بھی ترجیح دی ہے کہ اہل مدینہ کا تعامل عدم رفع کے موافق تھا۔ کما صرح بدابن رشد فی کتا بہ بدایة المجتبد ۔ اور علامہ مار دینی نے المجوابر التقی صلح سے ۱۳۷۰/ ایس علامہ این عبد البر مالکی کے بیالفاظ ان کی' التم بید' نے فل کئے کہ' میں بھی افتتاح کے سوار فع نہیں کرتا، روایت ابن القاسم کی وجہ ہے' لہذا مار دینی نے ابن عبد البرکو بھی ان حضوات میں شار کیا جضوں نے ترک رفع کو افتیار کیا ہے۔ اور شرح مسلم لعق طبی نے فل کیا کہ یہی عدم رفع امام ، مک کا فہ جب بے یونکہ مل اہل مدینہ کا اس کے موافق ہے۔ رفع مشہور فد جب امام ما لک کا ہے، اور'' قواعدا بن رشد' میں ہے کہ یہی عدم رفع امام ، مک کا فہ جب بے یونکہ مل اہل مدینہ کا اس کے موافق ہے۔

حافظ کی دوسری علطی اور حضرت شاه صاحب گاانتباه

حضرت شاہ صاحب نے دارالعلوم دیو بند کے زمانہ درس تر مذی شریف بیس حافظ کی ایک منطی کی طرف اشارہ فر ہیں تھا۔ جوالعرف الشذ کی صحب ۱۲ میں تر دو کے ساتھ نقل ہوا تھا، اور کچھامالی لکھنے والے طالب علم نے بھی مطلب پوری طرح واضح نہ کر کے تنجلک پیدا کر دی تھی، جس کا ذکر علامہ بنوری مرحوم نے صرف 17/ میں کیا ہے۔ پھراس ہات کو حضرت نے نیل الفرقدین کے حد شیہ سط اسیدین میں خوب واضح اور مدلل فرہ دیا ہے۔ اصل صورت حال بیتی کہ علامہ ابن عبد البرنے مجمد بن عبد اللہ بن الحکم کی بید ہات نقل کی تھی کہ امام ، لک سے ترک رفع صرف ابن القاسم نے روایت کیا ہے اور بم رفع کو حدیث ابن عمر گی وجہ سے اختیار کرتے ہیں الح بے شرح الزر تانی ص کے الم اللہ بو بات واضح طور سے درج ہے مگر حافظ کو مفالطہ ہوا کہ بید ہات خود ابن عبد البرنے کہی ہے چنانچہ انھوں نے فتح البری ص ۱۳۹ میں بجائے محمد بن انجام سے ابن عبد

لے معارف اسنن م ۲/۳۵ میں اس موقع پر سطرا ۱۳ فم قال آئٹے "کافل کفطی ہورت ہوگیہ ہو۔ کیونکد عافظ کا روسا سزر قانی نے کیا ہے۔ شاہ صاحب نے نہیں کیا اور اس ہے یہی معلوم ہوا کہ حافظ کے بے جا جملوں پر صرف حنیہ نے ہی نہیں جکہ یا گئیا ہے، اور بیجی کہ مالکیہ کا مسلک عدم رفع ہی مشہور ومعروف رب ہے، ای لئے شافعیہ کے اعتراضات پر مالکیہ نے جوابدی کی ہے۔ یہی واضح ہوکے معارف اسنن کے سام ۲۳۵ مسلم افیار مکا ایس عبدالبر کے بعد ہے میں ۲/۳۵ مسلم اول تک مماری عبارت زرقائی ص ۱۵۵/ اے فقل ہے۔

ا ہر بی کی طرف اس کومنسوب کردیا۔ حالا نکہ کسی نے بھی ان کور فع یدین کرنے والوں میں شارنہیں کیا ہے، بلکے تمہید میں خودانھوں نے بہ نقر سے بھی کر دی ہے کہ میں روایت ابن القاسم عن ما یک کی وجہ ہے رفع یدین صرف افتتاح کے وقت کرتا ہوں ،اور اسی لئے عدامہ مار دینے خفی نے الجواہرائنتی ص ۲ ساا ، امیں ابن عبدالبرکوترک رفع اختیار کرنے والوں میں ذکر کیا ہے۔

افا دہ من بید: حضرت نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ محد بن عبدالقد الحکم اگر چہ اضی بامام شافعی میں سے تھے۔لیکن انھوں نے امام شافعی کے انتقاد علی و لکت کے جواب میں مستقل رسالہ لکھا ہے، اوم شافعی کا نقد واعتر اض بیتھ کہ اوم مالک نے تعال اہل مدینہ کی وجہ سے آئار کو ترک کردیا ہے۔ اور ترک رفع کو بھی اسی میں شامل کیا ہوگا۔ (غاب ابن الحکم نے ہرمسئلہ کے لئے تعامل کے ساتھ شار بھی پیش کئے ہوں گے اس المحکم کی غلطی : حضرت نے نیل الفرقد بن ص اے میں کھا کہ امام شافعی نے بھی اوم و لک کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ رفع بدین سے کہ وہ رفع بدین سے کہ وہ رفع بدین کرنے تھے۔ جسیسا کہ معانی الا خبار شرح معانی الآثار اللعینی میں ہے، ہندا اوم ما لک سے ترک رفع کی روایت کرنے والے صرف ابن القاسم نہیں ہیں، بلکھان کے متابع اوم شافعی ایسے جیل القدر محدث ہیں۔

### مالكيه كاترك رفع كے لئے تشدد

کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعرص ۱۱۰ میں ہے کہ مالکیہ کے نزد کی تیجیبر تحریبہ کے وقت مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا مندوب ومشخب ہے،اوراس کے سواہیں مکروہ ہے۔اس کے برخد ف حنفیہ کے یہاں اتی شدت نہیں ہے، ندوہ رفع یدین کو کروہ بتل تے ہیں،البتہ وہ بھارے یہاں غیر معمول بداورغیر مندوب ضرورہ ہے،اورفقہاء حنفیہ میں ہے جس نے مکروہ کھایاس کی وجہ سے فساد صوقا کو کہایا ایسی کوئی بات الم ماعظم کی طرف منسوب کی تو وہ اس کی فلطی ہے کیونکہ کتب معتبرہ حنفیہ مثلاً 'الذخیرہ' ''الواجیہ' وغیرہ بیں تصریح کردی گئی ہے کہ اس ہے نماز میں کوئی خرافی میں تصریح کردی گئی ہے کہ اس سے نماز میں کوئی خرافی میں تا ہی مزید تھا تھا کہ مالا میں میں المرتبہ علی مالا میں میں المرتبہ علی مالا میں میں المرتبہ علی میں المرتبہ علی میں المرتبہ علی میں المرتبہ علی میں ہے۔اس کے بعد ہم معارف اسٹن کے افادات پیش کرتے ہیں:۔

افا دہ انور: ہمارے حضرت شہ صاحبؒ نے فرمایا کہ رفع وترک دونوں متواتر ہیں ،کسی ایک کا انکارنہیں کیا جہ سکتا، البتہ ترک کا تواتر تواتر عمل ہے تواتر اسنادنہیں ہے، رہا ہی کہ امام طحاوی نے نئے کہا ہے، جس کا مفاد کراہت تحریمی ہوسکتا ہے، تو وہ نئے جمعنی متعارف بندیں ہے، جس ہے عمل ہ برفع کونا جائز کہ جائے۔ لہذار فع وترک دونوں کے متواتر ہونے کی وجہ سے تین صور تیس بن کئیں۔ رفع کوتر جے ہو، ترک کوتر جے ہو، یا دونوں کے لئے اختیار ہواور ہرایک کی طرف کچھ نہ کچھ حضرات مائل ہوگئے۔

پھر بعض احادیث میں رفع کی تصریح ہے بعض ہے ترک ثابت ہوتا ہے اور بعض ساکت ہیں۔ اگر ہم صریح ترک والی روایوں پرنظر کریں قو ہماری احدیث کی تعداد کم ہے۔ اور احادیث رفع کی تعداد زیر دہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان احادیث کو بھی ساتھ مدالیں جن میں صفت صدوۃ ہیاں ہوئی ہے اور پھر بھی ان میں رفع کا ذکر نہیں ہے قرترک رفع کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ ضرورت بیان کے وقت سکوت کرنے کو ترک کی دلیل کہ جوئے اور صرف رفع کا ابر ہے جن احادیث صفحة صلوۃ میں سارے افعال صلوۃ کا ذکر ہے، ارکان ، واجب یہ سنن و آ داب سب ذکر ہوئے اور صرف رفع میدین کا ذکر ہے ، ارکان ، واجب یہ سنن و آ داب سب ذکر ہوئے اور صرف رفع میدین کا ذکر ان میں نہیں ہوا اور ہوا تو صرف تکبیر تح مید دالے رفع کا ، رکوع سے قبل و بعد والے کا کوئی ذکر نہیں تو الی صورت میں وہ احدیث میں بی شار ہو علی ہیں۔ اور اس طرح ان کی احدیث تصریح ترک والی احادیث کے ساتھ ال کے رفع میدین والی احادیث کے ساتھ ال کے رفع میدین والی احادیث کے ساتھ ال کے رفع میدین والی احادیث سے کہیں زیادہ ہوجا کیں گی۔

غرض یوں بھی بیا ختلاف صرف افضلیت کا ہے یا اس کواختلاف مباح کہ لو۔ اورا می حقیقت کو حافظ ابوعمر ( ابن عبد البر ) نے مالکیہ میں ہے اور حافظ ابن تیمیدوا بن قیم نے حنا بلہ میں سے تسلیم کیا ہے۔

ترک کا تعامل تواتر کے ساتھ رہاہے، اہل کوفہ تو تقریبات رہے ہی اس پر عامل تھے، بہ کنٹرت تاریکن مدینہ طیب میں حضرت اہام ہالک کے زمانہ میں تھے، جن کی وجہ سے اہام مالک نے ترک کوافقیار کیا ، اور اس طرح دوسری بلا داسلا میہ میں ہمی رافعین کے ساتھ تارکین بھی رہے ہول گے۔

ا بہت ہرجگہ کے بڑوں کا اثر ضرور پڑا ہے، مثل مکہ معظمہ میں حضرت ابن انزبیر تھے جور فع کرتے تھے تو وہاں پر زیادہ رفع کرنے والے ہوئے ، اور اسی پرا، م شافعیؒ نے بھی رفع کو اختیار کیا ، اہل کوف نے حضرت ابن مسعود ور حضرت علیؒ کا اثر لیا اس سے وہاں تقریبا سب ہی تارکین رفع ہوئے ، حضرت عمرؒ کے پاس جوآتے جاتے تھے ، وہ بھی آپ کے ترک کود کچھ کرتارک ہوگئے۔

حضرت صدیق اکبر، عمر اور حضرت عی وابن مسعود کے زون میں رفع ونزک کی کوئی بحث نہ تھی نہ یہ بات قابل نزاع تھی۔ رافعین بھی تھے اور تارکین بھی ، کوئی کسی کو برا بھی نہیں کہتا تھا، (ان کے بعداس مسئد کونزا کی وجدالی بناریا گیا، اور آ گے امام بخاری کے رسالہ رفع یدین کا ذکر تفصیل ہے آئے گا، اس سے انداز و ہوگا کہ انھوں نے تو حدوداعتدال ہے بھی بہت آ گے قدم بڑھا دیے اور شایدان ہی کی تقلید میں بعد کے سفی حضرات اور آج کل کے غیر مقلدین نے خوب میدان گرم کیا۔ (پیملا سف)

# سلف میں تارکین رفع یدین

حضرت ابوبکر ،حضرت عمر ،حضرت علی ،حضرت عبد الله بن عبد الله بن مسعود ، اوران دونول کے اصحاب ،حضرت جبر بن سمر ق ،حضرت براء بن عاز ب ،حضرت ابوبسعید خدری ،حضرت عبد الله بن عمر محضرت ابوبسعید خدری ،حضرت عبد الله بن عمر مضرت علامہ بن قیس ، اسود بن یزید ،مغیرہ ،سفیان ثوری ، ابرا بیم خعی ، ابن الی لیبی ،عام المعتبی ،ابواتن سبعی ،خیشہ ، وکیج ، عاصم بن کلیب ،امام زفر ، وغیر ہم رضی اہت نہم اجمعین ۔امام ابو یوسف ،ا،م مجمد اور دوسر کے سب حنفیہ ۔ام مالک اور آپ کے اصحاب کا معموں بھی ترک رفع ہے ، محدث علامہ باتی مالی نے کہا کہ مدونہ جس امام مالک اور آپ کے اصحاب کا معموں بھی ترک رفع ہے ،محدث علامہ باتی مالی کے کہا کہ مدونہ جس امام مالک اور آپ کے اصحاب کے مصنف جس حضرت عمر وعی اور کے دوایت کی گئی کہ بجر افتتاح کے رفع یدین ضعیف تھا ، ام م بخاری کے است ذرحہ بین شداد نے کہ کہ ہم رے اصحاب کے یہاں احرام کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں ہے کذائی این رسلان ۔ (او جز س ۱/۲۰ س)

معارف اسنن ص ۲/۳ میں کعب بن مجرہ کا اض فہ کیا، اور جم ہیراہل کوفہ کے ساتھ کثیر من اہل المدید فی عہد مالک پھر تکھایا اکثریت اہل مدینہ کی بلکہ سرے بی اہل مدینہ کا تعال ترک رفع پر تھا جیسا کہ مالکیہ نے نقل کیا ہے اور ابن قیم نے اس کا اعتراف کیا ہے، اگر چدا س کو جمت نہیں بنایا اور ایسے بی سارے شہروں میں سخے اگر چدا ن کے نام نہیں معلوم ہوئے، جیسا کہ مہ تعامل وتو ارث کے لئے عام طور سے سندی سلسلنہ پیل ہوتا، یہ بات بعد کے لوگوں نے پیدا کی کہ وہ سندی طلب کرنے گئے، اور جب سند ندی تو تو از عملی کا بھی انکار کر دیا ۔ چنہ نچابی ترز م کا بھی انکار کر دیا ۔ چنہ نچابی ترز م کا بھی انگار کر دیا ۔ چنہ نچابی ترز م کا بھی ''دکھی میں بی طریقہ ہے کہ وہ واقعات و تھائی تاریخیہ کا انکار کر ذیتے ہیں گویا ان کے نز دیک جب بحث کسی واقعہ کی سند مسلسل نہ بیان کی جائے تو گویو وہ وہ اقعد دنیا میں ہوا ہی نہیں ، اسی طرح وہ اجی عیاست منقولہ کا بھی اخبارات حاد کے مقابعہ میں ہوگا ، اور صرف دیتے ہیں ، اور تھیسر سے زید وہ وہ وہ وہ وہ وہ اللہ اگر قرآن مجید کی بھی ہر ہرتا یت کا تو اتر اسادی طلب کیا جائے تو وہ وہ سے گا ، اور صرف تو اتر طبقہ بعد طبقہ بی سے اس کا شہوت ہم تک پہنچا ہے۔ اور بی روش علامہ ابن انقیم کی بھی ہے اعدام الموقعین میں الخ

# امام بخاری کار فع کے لئے تشدد

مسئلدر فع بدین ہیں حنفیہ و مالکیہ کے مقابل شافعیہ نے سب سے زیادہ زور مرف کیا ہے، اور طرفین کے دلائل اکثر کتابول ہیں اللہ جاتے ہیں، لیکن اس مسئلہ ہیں ایک بڑے مقابل شافعیہ نے سب سے زیادہ نور صرف کیا ہے، اور پوری قوت وشوکت، ورشدت وحدت کا مظاہرہ مستقل رسالہ لکھ کرکیا ہے۔ گریہ بات عجیب تر ہے کہ انھوں نے جہاں جہاں بھی اپنا لہجہ نہایت سنخ اور بقول حضرت شاہ صاحب وراز السانی کی حد تک گرم گفتاری اختیاری ہے اس کا نش نہ صرف اور ماظلم ہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جاال اور نوی اور بھنکنے والا وغیرہ و غیرہ سب بی پھولکھ دیا ہے حالا نکہ اس مسئلہ ہیں وہ مفر ذہیں ہیں، اور اس لئے جھوڑ دیا کے وہ ایا سنخ ای بہت سے اکا ہرا مت سلف ہی ہیں سے گواو سے ہیں، اور ایا م کوکی خبر تھی کہ بناء طب حنی کے جس سے تیا وہ انہ ہوگا۔ مقیر و بیکا رجمہ کر نظر انداز کر دیا تھا وہی سب سے زیادہ قیتی وکار آ مد پھر قابت ہوگا۔

## ذكرامام بخاري كيرساله كا

رفع یدین کی تائیداورترک رفع کی تر دیدی اه م بخاری کارساله بهت مشهور به اوراس میں اورا پے رس له قراءة خف الا مام میں بھی افھوں نے اور ماعظم کے خلاف بہت ہی سخت زبان استعمل کی ہا ورشایدا ہی سئے ہندوستان کے غیرمقلدین نے ان رسانوں کو بار باراہتم م کر کے شائع کیا ہے اور رسالہ رفع یدین کا ایک ایڈیشن تو اردوتر جمہ کے ساتھ بھی شائع کیا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت حال کو واشکا نے کہ اس کے ہم اس کے مندر جات کو ذراتفصیل سے پیش کرویں۔ پہلے امام بنی رک کے ابتدائی کلم ت خطبہ کا تر جمہ مدر حظہ ہو .

''اہ م بخاری کے فرمایا کہ بیرسالداس مخص کے رد ہیں ہے جس نے رکوع کے لئے جھکتے ہوئے اور رکوع ہے اٹھتے ہوئے ہاتھ انھان کا انکار کیا ہے ، اور عجم کے رہنے والوں کواس سنت رسول علیا ہے ہے جنر رکھا ، اور اپنی لا یعنی بات کوخواہ کو اور تا بت کرنے کے لئے ، صحابہ کرام کے ذریعہ تا بہت شدہ رسول اکرم علیا ہے کھی کواور آپ کے اصحاب وتا بعین کے تعامل کونظر انداز کیا اور اس خمن میں سیجے روایات کی بھی جو سلف سے ذریعہ تا تا تا تھا ور دل میں تنگی تھی ۔ اور اس کو نبی اکرم علیا ہے سلف سے ذریعہ تا تا تھا ور دل میں تنگی تھی ۔ اور اس کو نبی اکرم علیا ہے کہ سنتوں سے نفر سے تھی ، اور حاملین سنت سے خت عداوت تھی ، بوجہ اس کے کہ اس کے گوشت پوست اور بڈیوں و مغز میں بدعت سرایت کر چکتی ، اور میا میں میں مول تھی ، اور حاملین سنت سے خت عداوت تھی ، بوجہ اس کے کہ اس کے گوشت پوست اور بڈیوں و مغز میں بدعت سرایت کر چکتی ، اور میہ پیزان کو بجمیوں کے ، حول میں محصور رہنے اور ان سے فریب کھانے کے سبب سے حاصل ہوئی تھی ، ''و قبال المسببی عملیسه المسلام لا تو ال طافقة میں امتی الح ''

اس کے بعد وہ احادیث وآیات ذکر کی ہیں، جن میں مخالفین ومعاندین اسلام کے لئے انذار وعید آئی ہے۔اس کے بعد رفع یدین ک تائید کرنے والی احادیث ذکر کی ہیں۔اور درمیان میں اہل علم کی مدح اور اہم اعظم کم کو لائٹمی کے طعنے دیتے ہیں،اور ہتلایا کہ اپنے زمانہ کے اہل علم وہی تھے جور فع یدین کو ہائے اور کرتے تھے،اور ہرزہ نہ کے سبعم وجاہل ان کے خلاف تھے۔

ا کیے جگہ حدیث ام الدرواء (ص۲۲) نقل کر کے لکھ کہان تارکین رفع ہے تو بعض صحابہ کی بیویاں ہی زیادہ علم والی تقیس کہ وہ نماز میں رفع یدین کیا کرتی تقیس اور جہاں تارکین کی کوئی دیس نقل کرتے ہیں تو اس عنوان سے کہ بعض ہے علم ہوگوں نے اس طرح استدلال کیا یا اس طرح ہمارے استدلال پرنفذ کیا وغیرہ ۔ اور اس کے مقد بعد میں قائمین رفع کے لئے اہل علم واہل نظر کے القاب اختیار کرتے ہیں۔

حدیث ۳۳ کے تحت لکھا ۔ابن المبارک رفع یدین کرتے تتھے جواپنے زونہ کے سب سے بڑے علم والے تتھے،اور جن کے پاس سلف کاعلم نہیں تھا۔وہ بجائے اس کے کہانھوں نے بےعلم لوگوں کی تقلید کی وہ اگر ابن المبارک کا اتباع کرتے تو اچھا تھا۔ ھدیث ص۳۳ کے تحت کھھا کہ ہے علم لوگول نے واکل بن قجر کے ہدے میں طعن کیا ہے کہ وہ ابناء ملوک یمن میں سے تصاور نی اکرم علیہ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا اکرام کیا اوران کو زمین کا ایک قطعہ دیا اوران کے ساتھ حضرت معاویہ کو بھیجی اس جگہ بچھ میں نہیں آبا کہ ان امور میں سے طعنے کی بات کہاتھی ؟

حدیث ۱۳۹ کے تحت کھا کہ ان ہے عم لوگوں کا توبیرہال ہے کہ اگر کوئی حدیث حضورا کرم علی ہے ہے جابت بھی ہوج تی ہے ہی ہددیتے ہیں کہ مدیث ہوں نے اس کوافقیار نہیں کی یابیہ ہمارے پہل معمول بنہیں ہے، کیونکہ بیلوگ تو حدیث کواپئی رائے کے مقابلہ میں نفو بھتے ہیں۔ ہیں۔ اور لکھا کہ حضرت معمر کا ارشاد توبیقا کہ ابل علم کے زدیک پہلوگ زیادہ علم والے ہیں۔ حدیث سے ایک ارشاد توبیقا کہ ابل علم کے زدیک پہلوگ زیادہ عمل است میں حدیث سے میں کے تحت کھا کہ عبد اللہ بن مبارک نے امام صاحب کو لا جواب کردیا تو وہ تجیر ہوگر چپ ہوگے، و ھا اللہ مینصو وا، جولوگ گراہی ہیں حدے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کومد زئیس می تو وہ ای طرح حیران ولا جواب ہوجانا کرے ہیں)

حدیث سیستال کے جو تکھا کہ جس نے بید تو ہے کیا کہ رفع پرین بدعت ہے، اس نے سی بہ کرام ،سلف اور بعد کے حضرات ، اور الل می اور الل مکہ اور پھی ہیں سب پرطعن کیا۔ اللح اللہ عالی اللہ اللہ بندوالل مکہ اور پھی ہیں سب پرطعن کیا۔ اللح وعوا سے اللہ علی میں این المبارک بھی ہیں سب پرطعن کیا۔ اللح وعوا سے عدم شہوت مر کے رفع پدین کا شہوت حضور عبدالسلام یا کسی بھی سی بی کہ ترک رفع پدین کا شہوت حضور عبدالسلام یا کسی بھی سی بی بی ہوا۔ چنا نچرس میں سے بعد لکھا کہ ہم نے جن اہل نظر عدر ءاہل جہاز واہل عراق کو پایا جن میں عبدالمتد بن الزہیر ، علی بن عبداللہ بین بعض سے اور ان میں سے کسی کو بھی حبداللہ بین جعفر ، بحق بدین کاعلم نہیں ہوا اور نہ کسی صحافی رسول ہے بہت پنچی کہ وور فع پدین نہیں کرتے تھے۔

صدیث ۱۳ کے تحت لکھا کہ ' کسی صحافی ہے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نہ ترک رفع کی روایات رفع والی روایات سے زیادہ صحیح ہیں''۔

معذرت: جوانی معروضات سے پہلے بیظا ہر کردینا مناسب ہے کہ حضرت شاہ صاحب قدسرہ کے ساتھ آپ کی عمرے آخری دوسال میں رہنا ہوا، اور شب وروز میں جو پھوسنا و قلم ہند کیا، جواحوال آپ کے دیکھے وہ قلب ونظر کی امانت ہیں، درس بخاری میں فرمیا، 'ام بخاری کا ادب ہمیشہ مانع رہا بگراب صبر پرقدرت نہیں دہی، اس لئے پھو کہد یتا ہوں، حنفیہ کے خلاف تعصب یا خلوفہیوں کے تحت جو پھوجس نے بھی کہا، اس سے ان کادل نہایت آزردہ تھا، اس کواس شعر ہیں ادافر مایا تھا ہے و من نفشات الصدر ما لا ابنہ و من فجعات الدھو ما قد تھجما

شاید کھاالیا ہی حال میرا بھی آخر وقت میں ہوگیا ہے، کس کی بھی غلط بات برداشت نہیں ہوتی ،اور پھرقعم کھے نہ کچھ کھے ہی ویتا ہے۔اللہ تعالی معاف فرمائے بڑوں کی شان میں کچھ لکھنے سے پہلے دس بارسوچن پڑتا ہے ،اور پھر مجبور ہوکر لکھنا آپڑتا ہے۔

جوافی معروضات: معارف اسنن ۲/۴۲۲ میں لکھ۔۔امام بخاریؒ نے جوعدم صحت ترک دفع عن انصی بہکا وعوی کیا ہے وہ ان کا حسب
عادت مبالغہ ہے کہ ان کو جب کسی بات کا یقین واطمینان نہیں ہوتا تو اس کے خلاف بھر پور وعوے کرویا کرتے ہیں۔اوراس کے رو
کے لئے میکا فی ہے کہ ان کے جمیل القدر تلمیذ حدیث امام ترفی گئے جا چھے ترفدی ہیں اور ابونصر مروزی وغیرہ نے صراحت کردی ہے کہ ترک
رفع یدین کی حدیث این مسعود حدیث سن ہے۔اور ترک رفع کے قائل اہل علم اصحاب النبی علیہ اور تابعین بھی تھے، اور یکی قول و فدہب
سفیان تو رک اور اہل کوفہ کا ہے۔ام مترفدی نے تو سارے اہل کوفہ کا ہی میرمسک بتلا ویا جبکہ حضرت عمر کے زمانہ میں ویڑھ ہزار صحاب وہاں ج

کرآباد ہو گئے بتھاوران میں ۲۳ تو وہ تھے، جنھوں نے غزوہ بدر میں حضور عبیداسلام کے ستھ شرکت کی تھی۔اگر کسی بھی صحابی متوطن کو فہ پر ترک رفع کا اعتراض کسی نے کیا ہوتا تو کیا وہ نقل نہ ہوتا۔اورائل کو فہ کے نزدیک تو ترک رفع ہی حفزت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علقمہ شعبی نجنی اور بہت سے صحاب وتا بعین سے تو می ایاسانیدروایات کے ذریعہ ثابت ہے۔اور جو پچھا ہل کوفتہ کونسرا بعدنس اور طبقة بعد طبقة لبلورتوارث وتع مل ترک رفع کی اجتماعی خصوصیت حاصل ہوئی وہ نا تو بل انکار حقیقت ہے۔

راقم الحروف نے یہ پہلے بھی اپنے بروں سے قل کیا تھ کدائمدار بعد کے اندر حق دائر ہے، اور وہ سب حق پر ہیں اور وہ سب تقریبا تین پوتھائی مسائل شرعید میں باہم منفق ہیں، اور ایک چوتھائی میں بھی حلال وحرام یا وجوب و کراہت کا اختلاف بہت ہی تھوڑے س ئل ہیں ہے۔ پھراس موقع کی رعایت سے یہ بھی عرض ہے کہ، جس طرح انہیاء واولیائے کرام ایک دوسرے کے سرتھ محبت شفقت اکرام وعظمت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ائمہ مجہدین بھی ایک دوسرے کی باوجود فروگی اختلاف کے نہ بیت قدر و منزلت کرتے ہیں، اسی لئے امام مالک، امام شافعی و امام احجر سب بی امام اعظم کے قدر شناس اور مدحت گذار ہیں، جیس کہ ہونا چ بیٹے اس لئے جہاں کہیں اس کے خلاف دوسری قسم کا برتاؤ سے آتا ہے تو ول کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور بادل نخواست اس کو تھی کرنا پڑتا ہے، اند تعالی بمیں معاف کرے فروگی اختلاف کی بات اس لئے کہی گئی کہ المحمد مقدات و محمد اللہ رحمہ و اسعة و جعدنا ممن متبعو بھم و یعطمو نھم. آمیں واحدة" (ایک کنی قبید کی طرح) ہیں۔ رحمہ و اسعة و جعدنا ممن متبعو بھم و یعطمو نھم. آمیں

اس کے بعدامام بنی رک گی دوسری تعریف ت تصفیعات کے مختفر جوابات مکھ کرہم حنفیدہ لکید کے وہ دلائل (احدیث و تار) ہی ذکر کریں گے جن کی وجہ ہے انھوں نے تکمیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مواضع صلوق میں ترک رفع بدین کوتر جیح دی ہے، اہ م بخاری نے الزام لگایا کہ اہ مصاحب نے مجم کے دہنے والول کوسنت نبوی ہے بے فہر رکھ الٹی حجرت ہے کہ اتنی بڑی بات اہ مصاحب کی طرف منسوب کردی گئ ، جس کی جراءت اہم بخاری کے سواکسی نے نہیں کی ، جس کو اہم بخاری نے ایک وجہ بھی قائم کی ہے کہ وہ ججمیوں میں گھرے ہوئے تھے، گویاول تو ان کا غلط اثر امام صاحب نے لیا اور پھران کو بھی ہے داہ کرنا تسمن ہوا کہ وہ مرکز شرع شریف حرمین شریفین وغیرہ سے دور تھے ، کیا کی بھی اہل علم کے دہ غ میں امام صاحب نے لیا اور پھران کو بھی ہے ؟!اچھاا گر تھوڑی ویر کے لئے امام بخاری کی اس بات کو درست بھی مان لیس تو اہم ما میں جو کھی ، حول میں تھے، وہ تو یہ بین تھا وہ تو مدینہ کے ساکنوں ہے ہیں تھا، وہ ترک رفع

کے قائل وعامل کیوں ہو گئے تھے، پھراس ہے بھی زیادہ جیرت اس پر سیجئے کہ ام م مالک کا موط (جس کو سیحیین کی بھی اصل کہا گیا ہے) اس کا جو استے مراوی ہوئے تھے، پھراس ہے بھی زیادہ جی نہیں ہے، جس میں رکوع کوج ستے ہوئے رفتے یہ بن کا ذکر ہے، بلکہ صرف بھی مصمودی) اس میں حضرت این بھر کی وہ روایت بھی نہیں ہے، جس میں رکوع کوج ستے ہوئے رفتے یہ بن عبدالقد، بلکہ صرف بھی معن و یکی نمیشا پوری وغیرہ نے بھی روایت کی ہے، جوانام بخدری وشافعی مصلک کے موافق نہیں ہوتا الیکن امام محمد نے جو امام بخدری وشافعی مصلک کے موافق نہیں ہوتا الیکن امام محمد نے جو امام میں امام بھی کے موافق نہیں ہوتا الیکن امام محمد نے بورہ ایت اور پھی اضافی محمد کے باعث موط امام محمد کے نام سے مشہور ہوا) اس میں رکوع میں جو نے بھی رفع یہ بن کا ذکر موجود ہے امام بخاری ایسے واسع العلم محدث جلیل کے علم میں وہ امام محمد والی روایت والوانسخد اس میں رکوع میں جو سے تھی وہ الی روایت والوانسخد میں میں ہوتا ہے ہوئے کہ جو سسنت نو سیوان کا ایک میں تھی اور بدعت کی محبت میں یا مجمیوں کی نگا ہول سات میں ہوئے کہ وہ کہ اس کو ان کا ایک تامید وہ سے اس میں آسکتی ہے کہ جس سست نو سیوان کا ایک تامید در شیدا س طرح روایت کر کے واشکاف کرویتا۔

ا مام بخاری نے یہی امام معمر کا قول حنف پر تعریض کرنے کے لئے نقل کیا کہ ترجے الاول فالاول کو ہونی چیئے اور یہ لوگ الآخر فارتا خرک کو مقدم کرتے ہیں، کیا ہم اس موقع پر کہر سکتے کہ امام بخاری کے بنی ایک سوے قریب احادیث وآثار کے مجموعے تیار ہو چکے تھے، ان کے کلاف م بخاری ہمیدی، عبد الرحمٰن بن مہدی، آخل بن را ہویہ فیم بن جماد خزاعی و مجمد بن عرع ہو وغیرہ سے مقدم اور الاول فالاول کے مصداتی تھے یانہیں، اور ان کے لحی ظ سے بعد کے محد شین کوالآخرین فالآخرین فالآخرین داخل کریں گے یانہیں، اور مافظ ابو بحر بن ابی شیہ بنے تو اپنی مصداتی تھے یانہیں، اور مافظ ابو بحر بن ابی شیہ بنے تو اپنی مصداتی تھے یانہیں، اور ان کے لحی نظ یہ بن کے مسئد ہیں امام صاحب پر امام بخاری کی طرح تشنیح نہیں کی ، اور حافظ ابو بحر بن ابی شیہ بنے تو اپنی عظیم المرتبت کثیر المنفعت تالیف ''مصنف'' ہیں 170 مواضع ہیں امام صاحب پر نقد کیا ہے کہ ان سائل ہیں امام صاحب نے حدیث کے خلاف کیا ہے، لیکن ان مسائل ہیں رفع یدین کا مسئلہ شائل ہے نے قراء قاضالا مام کا جبکہ امام بخاری نے دونوں پر ستفتل رسالے لکھ کر امام صاحب کے خلاف کیا ہے، لیکن ان مسائل ہیں رفع یدین کا مسئلہ شائل ہے نے قراء قاضالا مام کا جبکہ امام بخاری نے دونوں پر ستفتل رسالے لکھ کر امام صاحب کے خلاف کیا ہے، لیکن ان مسائل ہیں رفع یدین کا مسئلہ شائل ہے نے قراء قاضالا مام کا جبکہ امام بخاری نے دونوں پر ستفتل رسالے لکھ کر امام صاحب کے خلاف مواد جمع کی کوروں گو بھی میں وہ تو میں کا مسئلہ شائل ہو کہ کو کو ان کھا ہے۔

صافظ ابن الی شیبہ کے جوابات اکابر امت نے لکھے ہیں، مگر اس وقت ہورے سامنے علامہ کوٹری کا رسالہ'' النکت الطریف فی التحد ہے عن ردودا بن الی هبیة علی الی صنیفہ' شالع شدہ ہے، جومحد ٹاندومحققانہ طرز پر کافی وشافی جواب ہے، شتعلین علم صدیث کے لئے اس کا مطالعہ نہا ہے۔ بصبیرت افراہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ نعیم ندکوراہ م صاحب کے بارے بیس جھوٹی روایات گھڑ کر برائیاں ان کی طرف منسوب کیا کرتے تھے،اوروہ بخاری کے راوی بھی ہیں،اگر چہوہ معانی الآثار بیس ترک رفع یدین کے راوی بھی ہیں۔(افادہ الثیخ الانور)

موطاً امام مجمد وغیرہ میں امام محمدٌ وغیرہ کی باب میں مختلف احادیث وآٹارنقل کر کے بیٹھی لکھدیتے ہیں کہ ان میں سے فلال حدیث جماری معمولی بہ ہے یااس کوہم لیلتے ہیں، بیتو کسی حنفی عالم نے نہیں لکھا کہ ہم فلال حدیث واثر کواپنے بڑوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہیں لیتے یا اس کو معمول بنہیں بناتے ، موطاً او معجد، کتساب المحدجہ اوم مجر، کتاب الآثاراں ممجمد، کتاب الاثاران م ابویوسف، مندامام اعظم ، یا جامع المسانیدا وام اعظم کس میں اوام بخاری کے الزام وا تہام کا ثبوت ل سکتا ہے؟ کملا ٹبھ کلا

افسوس ہے کہ ای تھم کی تبہت اب تک بھی حنی مسلک ہو بدنا م کرنے کے لئے اہل حدیث وغیر مقلدین اپنی کہ بوں میں لکھ کرش تع کرتے رہتے ہیں ۔مولانا آزاد نے تذکرہ ص سے میں بلکس سندو توالے کے بی عبارت نقل کی ۔الاصل ان کیل آیة و خبو تخالف قول اصبحابنا فانھا تحمل علیے النسخ او علیے التر جیح والاولی ان تحمل علیے التاویل اللح لیخی جوآیت وحدیث بھی ہمارے اصحاب کے اقوال کے خلاف ہو،اس کو نتی پر جیج رجمول کرنا چاہیے ،اوراولی ہیے کہ اس کی تاویل کرنی جائے اور ہے بھی نقل کی کہ ہر صورت میں اصحاب ند بہ کے اقوال کی تھیج ضروری ہے اورای پر ہرحال میں ممل کرنا ضروری ہے۔

سیکتنا براظلم ہے کہ ایک نیک نام خدہب کے خلاف ہے سند باتیں شائع کر کے اس کو بدنام کیا جائے ، پھر ہندوستان کا حال قا موں نا آزاد پرخوب روشن تھ کہ عبدالحق محدث وہلوی ہے لیکر خاندان شاہ ولی القداورا کا بردیو بندنے جو کتا ہو وسنت کی روشنی پھیلائی ،ور جمیشہ قال الله و قال الوسول ہی کا بول بالا کیا ۔ کی وہ ای تئم کے غلط پروپیگنڈ ہے کے ستحق بتھے؟ جس طرح امام شافق ہے یہ منقول ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا فد جب بھی کوئی حدیث واثر سائے تا مصحح حدیث ہی میرافد جب بھی کوئی حدیث واثر سائے تا جب تھی ہوئی حدیث واثر سائے تا ہم ہے تھی باقور ہوئے تو ایس بدنام کرنے جائے تو اس کے مقابلہ میں میر ہے تو ل کوچھوڑ دیا جائے اور بدعت وشرک کی مخالفت میں بھی حنفی مسلک سب ہے آگے ہے ، بوں بدنام کرنے والے بے سندوجوالے کے جو چا ہیں کہیں۔

'' تذکرہ'' میں اور بھی بہت پچیمسلک جن اور سیح تاریخی واقعات کے خلاف موادمو جود ہے۔ حضرت امام ابویوسٹ وغیرہ کے خلاف بے سند واقعات بھی نقل کر دیئے گئے ہیں ، اگر چدان کے غیر معتد ہونے کا بھی اشارہ کر دیا ہے، بھد ایسے دروغ و بے فروغ کے خل کرنے کا ہی کیا فائدہ تھا۔ بجزاس کے کہ غیر مقلدول کے ہاتھ مضبوط کئے جائیں۔ والتدالمستعان۔

اعلام الموقعین بھی مولانا آزاد کی تحریک پر اردوتر جمہ کے ساتھ شائع کی گئی ، جس میں حنفی مسلک کے خلاف بہ کشرت غیر مستند با تیں درج ہیں ۔اور راقم الحروف نے کسی جگہ لکھا تھا کہ دو بردوں میں کتنا فرق ہے، علامه ابن تیمید فقد خفی سے بردی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں اور اس کے بالکل برتکس ابن القیم اس سے خت برگشتہ ہیں۔

مولانا آزادات برے سلنی تھے، گرانھوں نے بیند کیھا کہ طلاق طائٹ کا مسئلہ سلف وظف، متعقد بین ومتاخرین بیں اورائمہ اربعہ کے یہاں اور آٹھ سوسال تک کس طرح تھی، اور علامہ ابن تیمیہ وابن تیم نے آکراس کو کس طرح بدل دیا، اوران دونوں کی عقیدت بیں موسال کی ساری روایات بھلاکرا پی تفییر' ترجی ن القرآن' ص ۱۳۳۷ میں بیلکہ دیا کہ' طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ وہ تین مرجہ، تین مجہد ہیں ہیں، تین مہینوں بیس اورائیک کے بعد ایک واقع بوتی ہے، اوروہ حالت جو تطعی طور پر شتہ نکاح قطع کردیتی ہے، تیسری مجلس، تیس مہینے، اور تیسری طلاق کے بعد وجود بیس آتی ہے، اس وقت تک جدائی کے اراوے سے باز آجانے اور طل پر کرلیے کا موقع باتی رہتا ہے' ۔ عبیر، اور تیس میں موسال کی اگر کوئی شخص خلاف طریقہ مسنونہ وستجہ بیک وقت علامہ مودودی نے بھی تعنیم القرآن میں مہال اس بات کوصاف طور سے نہیں بتلایا کہ اگر کوئی شخص خلاف طریقہ مسنونہ وستجہ بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاق دید ہے دوہ واقع ہوں گی یا نہیں یوں تو وہ ہر جگر تفصیل غدا ہے بھی کیا کرتے ہیں، گریہاں گوں کرگئے ، اور انکہ ارب بھی طلاق دینے ہے وہ واقع ہو جاتی ہیں اور انکہ ارب دوسلف وجہور امت کا فیصلہ نہیں بتلایا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں گا اور بیکہ حالت بیض میں میں طلاق دینے ہوں والدت تین اللہ ہو گئے ہیں۔ واللہ تقدی کی احرام سامہ بی طلاق دینے ہو وہ تین سے والی ہیں۔ متاثر ہوگئے ہیں۔ واللہ تعنی کی احرام سامہ بین تیمیئے سے متاثر ہوگئے ہیں۔ واللہ تعنی کی احرام سامہ بیلان کیا کہ اور کی طرح اس مسئد ہیں عدامہ این تیمیہ والی اتبان تیمیئے متاثر ہوگئے ہیں۔ واللہ تعنی اعمامہ بی تیمیہ بیان القیم ہے متاثر ہوگئے ہیں۔ واللہ تعنی کیا کہ م

واضح ہوکدامام بخاری نے مستقل باب "اذا طلقت الحائص یعند بذلک" قائم کیا ہے،اورامام سم نے بھی پیش کی حاست میں طلاق واقع ہوئے کوحدیث کی وجہ سے سیم کیا ہے نیز اہ م بخاری نے بھی حدیث نبوی سے وہی بات بجی ہے جوساری است نے بجی ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق الشلاث " با ندھا ہے اور کہ ایک لفظ سے تین طلاق الشلاث " با ندھا ہے اور حدیث ملاعت، بھر حدیث عسیلہ اور حدیث عائش کوروایت کیا ہے، جو تین طلاق دینے کے بارے میں ہیں، پھرامام شافعی وابن حزم نے تو بیہ مجمی کہد یا کہ جواز شلاث کے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن حفیداور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک بیدوقوع شلاث گناہ کے ساتھ ہوگا وقع ہو کہ مبلہ باتی عبدالبرفی الاستذکار) پھر ہے کشرت و وسری احادیث بھی مروی ہیں کہ جوایک مفظ سے بھی تین یازیادہ طلاق و سے گاتو تین واقع ہو جا کیں گا کہ باتی لغوہوں گی ، بہی بات صحاب و تا بعین اور بعد کے حضرات سے ماثور ہے کمائی الموطا ومصنف ابن الی شیہ وسنمن البہتی و غیر ہا ،

امام ابو بکر رازی جصاص نے احکام القرآن میں آیات، احادیث واقوال سلف نقل کر کے لکھا کہ کتاب وسنت اجماع سلف کے بموجب تین طلاق ایک لفظ سے دینے پرواقع ہوجاتی ہیں اگر چاس طرح طلاق دینامعصیت ہے۔

علامه ابوالولید باجی مالکی نے استفی شرح الموطأ میں لکھا'۔ جوشخص ایک لفظ سے تین طلاق دے گا، وہ واقع ہوجا کیں گی یہ جماعت فقہاء کا فیصلہ ہے اوراس کی دلیل اجماع صحابہ ہے کیونکہ حضرت این عمر، عمران بن حصین ،عبدان بن مسعود، این عباس، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے یہی مروی ہے اوران کی مخالفت کسی نے نہیں کی ہے۔علامہ این عبدالبر نے تمہید واستذکار میں سب سے زیادہ ولائل اس مسئلہ پر ذکر کئے جیں اور اجماع کو بھی ٹابت کیا ہے۔

عافظ ابن رجب عنبلی اپنی صغری ہے ہی علامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے بڑئے معتقد وتنبع تھے، پھر جب بہت ہے مسائل میں ان کی عنطی محسوں کی تو عقیدت کم کروی تھی اور مسئد طلاق ثلاث میں خاص طور ہے ان دونوں کے ردمیں رسر لہ بھی لکھا' بیان مشکل الاحادیث المحادیث المواد دہ فی ان المطلاق الفلاث و احدہ'' اس رسالہ میں آپ نے لکھ:۔اس کواچھی طرح جان لوکسی صحابی یا تا بعی یا ترسلف ہے (جن کا تول فتا دی طلاق المیں معتبر ہے، اس بات کی صراحت نہیں معے گی کہ بعد دخول کے تین طلاق ایک شار ہوں گی۔

ابوالوفا علامه ابن عقيل طبلي في (جن كے علامه ابن تيمية نهايت مداح ومعتقد بين اوران كا توال بزي اجتمام في كرتے بين الذكر ''مين لكها كه اگرك في فخص ''المت طالق ثلاثا الا طلقتين ' كهتو تيوں طلاق واقع بوجائيں گی ، كيونكه اس في اكثر كا استثناء كم كيا اورابيا استثناء مجي نمين ہے۔''

علامه ابن تیمید کے جدالوالبرکات مجدالدین عبدالسلام بن تیمید مولف منتق الاخبار نے اپنے کتاب 'المحر ر' میں کھا کہا یک کلمہ یا دو یا تین سے تین طلاق دے گا تو وہ سب واقع ہوں گی ،اگر چہاس طرح طلاق دین ہدعت ہے۔

علامہ بن حزم بھی جوا کشر مسائل بیں جمہورے الگہ ہوجایا کرتے ہیں، وہ بھی اس مسئد بیں جمہور کے ساتھ ہیں کہ ایک لفظ ہے تین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔ اس مسئلہ کی تفصیل وولائل اپنے موقع پرآ کیں گے، ان شاء اللہ، یبال چونکہ استظر اوائر جمان القرآن کا ذکر آسیا اور بیمعلوم ہوا کہ اس دور کے جائل حنی ان کی تغییر کے اس مسئلہ سے فلطائبی ہیں پڑتے ہیں، تین طلاق کوایک خیال کر کے بغیر طلالہ کے اپنی ہیں ورسے بعض بھی ہویوں سے رشتہ نگاح کو باتی سجھتے ہیں اور اس طرح حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لئے یہاں پھی کھنا پڑا، نیز ملک ہیں دوسر بعض بھی خیال حفظ اس کے بیش بندی خیال حضرات بھی بیرچا ہے، اس لئے پیش بندی خیال حضرات بھی بیرچا ہے۔ اس لئے پیش بندی خیال سے میسطور بڑھادی گئیں۔ واللہ المسئول کو ایک تصور کرنے کے ابن تیمیدوالے مسلک کو عام کیا جاتے ، اس لئے پیش بندی کے خیال سے میسطور بڑھادی گئیں۔ واللہ المسئول کے میں دارالعلوم دیو بند) کا رسالہ بھی جمع و مانع اور شائع شدہ ہے۔ اور ہمارے لئے اس فر سبی دوست مولا ناعام مرعثانی مرحوم نے تو '' بچگی' کے تین نمبروں ہیں اتنا بچھ مواد چیش کردیا تھا کہ انساف پینداردوواں طبقہ کے لئے اس فر سبی دوست مولا ناعام مرعثانی مرحوم نے تو '' بچگی' کے تین نمبروں ہیں اتنا بچھ مواد چیش کردیا تھا کہ انساف پینداردوواں طبقہ کے لئے اس سے زیادہ مضید مؤثر و مدلس کا فی وشائی لئی دینا سبل ممتنع ہے۔ جو اہ الله عساد عن سائی الامة حید المجوراء

(نوٹ) افسوں ہے کہ عامرصاحب کو علامہ کوش کی کا نہ کور رسامہ باوجود تلاش بسیار کے بھی دیو بند وغیرہ میں نہل سکا تھا، پھر بھی انھوں نے بہت ہے انھوں نے مراجعت اصول کر کے اور بڑی محنت و کا وش برواشت کر کے بقت کچھ کلے وریا وہ ان ہی کا حصہ وحوصلہ تھا، کیونکہ انھوں نے بہت ہے جماعت اسلامی کے اپنے خصوصی احباب کے دیریئہ تعلقات کی بھی رعایت کلم حق کہنے کے مقابلہ میں نہیں کی تھی ۔اب ایسے ول گروے کے انسان کہاں ہیں؟! احتر کا احساس یہ ہے کہ آخر میں انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پچھ کھیں، وہ ان کی آخر میں انھوں نے بیٹ مضمون اور قادیا نیت کے خلاف جو پچھ کھیں، وہ ان کی آخر میں کے لیے عظیم القدر ذخیرہ بنا ہوگا۔ و ما ذلک علی اللہ بھویو

رفع پیرین کو بدعت کس حنفی نے لکھا؟ ہارے سب اکابر متقد بین اور اب حضرت شاہ صاحب ہے بھی بہی ثابت کی کر فع یہ ین ا بھی سنت نبویہ ہے اور ترک رفع بھی سنت نبویہ وسنت صحابہ و تا بعین ہے، اختر ف صرف اولی وافضل کا ہے، بکروہ و غیر کروہ کا بھی نہیں،
ہمارے حضرات بیں ہے آخری دور بیل موما نا اس عیل شہید ہے رفع یہ بین شروع کیا تھ، اور ایک رس ادبھی اس بارے بیل لکھا تھا، ان کو خیال ہوگیا تھا کہ بیسنت مردہ ہوگئی ہے، اس کو زندہ کرنے بیل سوشہیدوں کا ثواب طے گا، حضرت شاہ عبد العزیز کو معلوم ہوا تو انھوں نے حضر ت شاہ عبد القادر سے فرمایا: ان کو سمجھا ویں کہ رفع و ترک دولوں ہی سنت ہیں، اور دونوں ہی امت بیل معمول بہا ہیں، ان بیل ہے کی کومر وہ سنت خیال کر کے اس کو جاری کرنا غلط ہے، تو اس کے بعد مودا نا اساعیل صاحب نے اپنی رائے ہے رجوع کر لیا تھا اور رفع یہ بین کرن چھوڑ دیا تھی۔ مولانا کر امت علی جو نچوری نے ' دوخیرہ کرامت' میں ۲/۲۲۳ ہیں اس طرح نقل کیا ہے کہ مولانا شہید نے اپنے مرشد حضرت سیدا تھی۔ مولانا کرامت علی جو نچوری کے تھا۔ والقدتی کی اعلم (بربان جولائی کیا ہے کہ مولانا شہید نے اپنے مرشد حضرت سیدا تھی۔ صحب قدس مرہ کے سمجھ نے پر جوع کی تھا۔ والقدتی کی اعلم (بربان جولائی کیا ہے)

سیام بھی قابل ذکرہے کہ شاہ دلی املند گرایک زمان تک عدم تفلید کی طرف بھی رجی ن رہاہے اور انھوں نے رفع یدین کو بھی ترجیح دی تھی مگر آخر میں وہ حفیت کی طرف زیادہ مائل ہو گئے تھے اور شہ عبدالعزیز وغیرہ تو نہایت درجہ مسلک حنق کے پابند تھاس لئے میں نے لکھ تھا کہ ہی رے اکا ہر دیو بند کے فکری ومسلکی امام بکل معنی الکلہ شاہ عبدالعزیز صاحب تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے خصر ف کلید اعظم بلکہ آپ کے عاشقین صادقین میں سے تصاور شیوسرف معدود سے چندم کل میں بی اور مصاحب سے الگ رائے اختیار کی ہوگ اور ان میں سے بی بیر فع یدین کا مسئد ہے، اور بیا ختلاف بھی بہت معمولی نوعیت کا صرف اولویت کا تھا، اور امام صاحب کے ظرف عالی کی داددین چینے تھی کہ اپ شاگردگی بات پر ذرہ ہجرنا گواری کا ظہر رنہیں فرید یہ اس کے برعکس امام ہم برید یمارک کیا موزوں تھا کہ دوق کے دائی التدامشی ہے۔

امام اعظم برب علمي كاطعنه

آخریس ہمیں اس پربھی پچھ لکھنا ہے، کیونکہ آئی پڑی جہارت بھی اہام ہمام کے بارے ہیں امام بخاری کے سواکسی نے ہمارے علم ہیں نہیں کی ہے۔ اور اس کو انھوں نے اپنے رسالہ ہیں بار بار وہرایا ہے کہنے اور لکھنے ہیں ہرایک کو آزادی حاصل ہے، گرکی وہ مقتدرہتی جس نے سلس ہمیں ہیں ہیں سال تک درس وقد ریس اور افحاء و قانون سازی کا وہ لا فانی کام انبی مردیا جو ند ہہ بننی کی بنیا دہ ہما الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب ہوکر مقد و مین فقہ قائم کر کے ساڑھے بارہ لا کھ قانونی مسائل کے جواب ہم مرتب کرائے، جوان کی زندگی ہی میں الگ الگ عنوانات کے تحت مرتب ہوکر عباس آبلی ورمغل سطنت کے اسلام کے تحقیق علاقوں ہیں بھنے کر درس و عباس اسلام کے تحقیق اور ان کے سات آٹھ سوتلاندہ کہار دنیائے اسلام کے تحقیق علاقوں ہیں بھنے کہ جو افتاء کے مسئد نشین اور ساری امت مسلمہ کی عقید تول کے مرکز بین گئے تھے ، ان کے تقریب ہوگئی یا تین چوتھ کی افراد علماء وعوام ان کے فقہ کی ہیں وہ مار بھلے کہ جو سلطنت عباسیہ کے قاضی اور جج مقرر ہوئے ، اور ہر دور ہیں امت تھے سیے دو تہائی یا تین چوتھ کی افراد علماء وعوام ان کے فقہ کی ہیں جو کر کے رہ بہیں کیا ایس عظیم وجیل شخصیت کے لئے بیام کی طعمین میں بر بیا ہے اور دو بھی اہام بخاری الیے عظیم المرتبت قابل صداحتر ام کی جانب ہے بیا جی کو ایست میں کیا ایس عظیم وجیل شخصیت کے لئے بیام کی طعمین میں جان وجرت کہ ایل جے بواجھی است

یہاں امام اعظمؓ کی شاندارعمی زندگی اوران کے زندۂ جاویدعمی کا رناموں کا تذکرہ موجب طوامت ہوگا ،مقدمۂ اتوارالباری میں اور پیرضمنا بھی کچھٹنسہ کچھلکھا ہی گیا ہے ،اورآئندہُ بھی حسب ضرورت لکھیں گے ان شاءالقد ،قریبی دور میں علامہ کوثری اور شیخ ابوز ہرہ مصریؑ نے بھی منع طرز میں کافی تحقیق سے ککھدیا ہے۔ '' خلافت وملوکیت'' میں علامہ موددوی نے بھی ہاب ہفتم وہشتم میں جو قیمتی فرخیرہ امام اعظم کے بارے میں کیجا کر دیا ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے، یوں جمیں علامہ کے بہت سے نظریات سے اختلاف بھی ہے نہ کورہ بالاکت بیں بھی جہ رے نزدیک متعدد مقامات مخدوش ہیں، ان کے لئے مولانا محتیق عثانی عمیضہم کی کتاب'' حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق شاکع کردہ الجمعیة بکڈ بود بلی کا مطالعہ کیا جائے۔ اور ان کی تغییر پر بھی ہمارے تقریبا ایک سواریا دات ہیں، مگر انصاف بیہ کے کہ کی بہتر خدمت وسعی کی دادند دین بھی غیر موزوں بات ہے۔ والتد المسئول لیحق والصواب۔

ترجیح ترک رفع پدین کی احادیث

(۱) سب ہے پہلی دلیل و جمت تو حدیث عبداللہ بن مسعود ہے، جس کونو داما ماعظم نے بھی اہام اوزا کی ہے۔ مناظر ہ کے وقت پیش کیا تھا، جبکہ امام اوزا کی نے بہلی دلیل و جمت تو حدیث نر بری عن سر لم کن این عمر پیش کی تھی، اور فرہ یا تھا کہ اسلام ہے جماد نے عن صحیح ہو سکتی ہے جہدالی عالی سند کے ساتھ ہم رفع کی حدیث پیش کر رہے ہیں؟ اس پر اہم اعظم نے جواب دیا تھا کہ ہم ہے جماد نے عن ایر اہیم عن علقمہ والاسود عن این مسعود دوایت کی ہے کہ رسول اکرم علی مصنون افتتاح صعوبة کے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے ہے۔ امام اوزا کل نے کہا کہ بیل تو ہے۔ سام اوزا گل نے کہا کہ بیل کو اور تر بیل اسلام کی ایدولی دوایت پیش کرر ہا ہوں اور آپ ہمادائے کو مقابلہ میں اور جی سام اوزا گل نے کہا کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ اس کے افتہ ہیں، تیسر سے ماتھ ہیں، جو نہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ اور کہ بیل کہ بیل کے اور کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کے اور کے ماتھ ہیں، دوسر سے اور کھر بیل کہ بیل کے اور کہ بیل کیل کے اور کے حدیث میں جو نہ بیل کہ بیل کو تعلقہ ہیں، تیسر سے ماتھ ہیں، خوالے کہ وایت کرنے والے حضورا کرم علی ہو گئا ہے۔ کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کیل کے تو حدیث رفع یدین کی تا کیولوسند سے حضورا کرم علی ہو کہ اس مصاحب فتی القدیم نے کہ کو کہ بیل کہ ام اوزا تی نے تو حدیث رفع یدین کی تا کیولوسند سے سکورت اور اور شایدا کی کوتو میں کہ بیل کہ امام اوزا تی نے تو حدیث رفع یدین کی تا کیولوسند سے سکورت اور اور شایدا کی کوتو سے کہ اور بیکی بات زیادہ تو کہ معلوم ہوتی ہے (اور شایدا می کے امام اوزا تی کے سکورت اور اور ایل کہ امام اوزا تی کے سکورت اور اور کی دور کے امام اوزا تی کے سکورت اور کی کیا کیولوسند کے سکورت اور کیا کہ اور کی کیا کیولوں کو کہ کہ کورت کی کیا کیولوں کی سکورت کی کورت کے کورت کی کیا کیولوں کی کورت کے کورت کی کیا کیولوں کی کورت کی کیا کیولوں کی کورت کی کیا کیولوں کی کورت کی کورت کیا کیولوں کی کورت کی کورت کی کیا کیولوں کی کورت کیا کیولوں کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی ک

علامہ ملاعلی قاریؒ (شارح مشکوۃ شریف) نے تکھا کہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی چلتی ہوئی کہدی ہے کہ امام صاحب اورآپ کے
اصحاب کو بخاری والی روایت نہ پینی ہوگی، حالا تکہ یہی بخاری والی روایت تو مناظرہ کے وقت پیش کی جاری تھی جو بہت بعد کو امام بخاری کو
پنی ، اوراس کو انھوں نے سیح بخاری بیس درخ کر دیا ہے اور چونکہ وہ اپنے اختیار کر دہ مسلک کے خلاف والی حدیث کی روایت کرتے ہی
نہیں، اس لئے عبداللہ بن مسعود کی روایت کو بخاری بین نہیں لیا ہے، علامہ قاری نے اس موقع پر یہ بھی لکھا کہ احادیث نبویہ سیحے نسم سو الله
امر اسمع منا شبنا اللے اور رب حال فقہ غیر فقیہ ورب حال فقہ اے من ہوا فقہ منہ سے بھی امام صاحب ہی کے اصول کی تا ئیر ہوتی ہے کہ
راوی غیر فتیہ سے فقیہ واقی روایت زیادہ تو ی وقعی وقعی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کے شرقی فیصلے اپنی رائے سے نہیں بلکہ احادیث بویہ ہی کی روشی میں ہوتے تھے، اور حضرت عبدائقد بن مبارک کی سے بات بالکل صحیح تھی کہ ابوحفیفے تھی رائے مت کہو کیونکہ وہ جو کھے کہتے ہیں وہ سب حدیث نبوی ہی کے مطالب ومعانی ہوتے ہیں۔
اگر دیکھا جائے تو ترک رفع کی ترجیح کے لئے بیروداد مناظرہ ہی کافی ووافی ہے کیونکہ بیمن ظرہ امام صاحب کا کسی معمولی شخص سے نہیں اگر دیکھا جائے تھی تھا کہ معمولی شخص سے نہیں ترک اسوداخص تلا المہ وحضرت ابن مسعود تھے، حضرت ابن شم ہمات امور شرعیہ شر کرتے تھے، برادر ملقے کے بیٹے تھے کوئی سال نہیں ترک کیا جو بھی ہوئے تھے کوئی سال نہیں ترک کیا جو بھی ہوئے تھے، دو آو کوئیس سے ہیں اور نکا ند ہب ترک رفع یہ بن تھا، اس سے ان کی جانب قدر راپند کیا جائے۔

ہوا تھا، امام اوز ای بڑے فقیہ، جبہد و محدث و مستکلم تھے، ای لئے ایک عرصہ تک یا تا عدہ ان کا فد ہب بھی است کے اندر جاری رہا تھا۔ اس لئے بعد کے حضرات، سے ان کا کیا مقابلہ جود وہری صدی بی آئے ، اور ان کے فد ہب و مسلک کا چلن چندروز کے سئے بھی نہ ہو سکا ، اور ہی وجہ ہے کہ دوا مام صاحب کی دلیل من کر خاموش ہو گئے ، جس طرح امام صاحب اپ تھی ذاہن مبارک کی بات طیر ان والی من کر خاموش ہو گئے تھے، اس کو امام بنیاری نے امام صدحب کی خوابیت ( گمرابی بتلائی ) حالا نکد حق بات من کر خاموش رہنا یا تسلیم ہی تھے طریقہ ہے امام صاحب جا مام ساحب جا اس کے ایک توجیہ بھی نکا کی تو جا ہے تھے کہ رفع و ترک دونوں ہی سنت جی اگر شاگر و نے دومری سنت کو اختیار کر بیا اور اپنی ذبانت سے اس کے لئے ایک توجیہ بھی نکا کی تو جا ہے اس اس بھی خاموش ہو سے ہوں گئے کہ عبداللذین مبارک کی اس تو جیہ کے بعد کوئی بینہ کہدد سے کہ حضور عبدالسلام نے تشہد کے بعد سلام بھیر نے کے وقت جو کئیر فر مائی کہ یہ کیا شریرو شوخ گھوڑ دل کی طرح ہاتھا تھا اٹھا کر اشار سے کر رہے ہو۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بخاری میں فرہ یا تھا کہ بیرحدیث جو بخاری رائے ہیں یا لک بن حویرے گی ہے جو بھرہ میں تھے اور حدیث ابن ممرؓ کی لائے ہیں جو مدینہ میں تھے، پھر فر مایا کہ مکہ معظمہ کے لوگوں میں رفع پدین کے نقل کرنے والے سب کم عمر کے ہیں ، اور اہل کوفہ تو سب ہی ترکب رفع کی روایت کرتے ہیں ، پھر صحابۂ کرام میں سے حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت براء بن عاز بٹ ( بڑی عمر کے صحابہ ) سب ترکب رفع کرتے تھے ( کمارواہ ابن ابی هبیة فی مصنفہ سے ۱۲۳۳ کا ) ان بڑوں کے مقابلہ میں حضرت ابن عمر وغیرہ کی روایت کو کیسے ترجے دی جا سکتی ہے۔

امام بخاری نے جزیورفع یدین میں اس بات پر بھی نظی کا اظہار کیا ہے کہ ابن عمر کولوگ کم عمر کا بتات جیں اور کہتے جیں کہ وہ حضورا کرم علیہ کے ۔ کے زیانہ میں صغیر تھے، اور جوابی طور سے امام بخاری نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کورجل صالح کہ ہے ، کوئی بتلائے کہ وصف صل ح ک وجہ سے ان کے صغیر السن ہو گئے ؟ اس ہے بھی بڑی مشکل یہ وجہ سے ان کے صغیر السن ہو گئے ؟ اس ہے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ امام بخاری کے است نو حدیث محد شیشہیر ابن ابی شیب نے (جوان م اعظم کے بڑے خالفین میں بھی جیں اگر چہ امام بخاری ہے کم جیں ) ایک روایت اپنے مصنف میں ۱۲۳۷ میں ابو بکر بن عماش عرصین عن مجاہد یہ بھی روایت کر دی کہ بیس نے حضرت ابن عمر کوئیس دیکھا کہ وہ بجر انتخاح صلوٰ ہے کے نماز جس کی جگہ رفع یدین کرتے ہوں ،

اس معلوم ہوا کہ خودراوی حدیث بخاری ابن عرر نے بھی عملاً ترک رفع کردیا تھا۔اور بیقاعدہ سلمہ ہے کہ جوراوی خودا پی روایت

كے خلاف عمل كر موان كى روايت كے مرجوح ومتروك العمل ہونے كى علامت بوالتدتعاتى اعلم۔

اس کے بعد ملاحظہ کیجئے کہ امام تر مذی نے بھی اس حدیثِ عبدائقہ بن مسعود کی روایت کی اور تحسین بھی کی۔ بلکہ ایک نسخ تر مذی کے مطابق ان کی حدیث پرترک رفع یدین کا باب بھی باندھا، جومتىداول مطبو ہے نسخوں میں نہیں ہے۔

امام ابوداؤ و نے مستقل باب من لم یذکر الوفع عند الو کوع قائم کر کے مدیث ابن مسعود کوذکر کیا، پھر دوسری مدیث حسن بن علی نے نقل کی کہ نماز میں ایک ہی بارشروع میں رفع یدین کیا ہے، پھر حضرت براء سے حدیث روایت کی کہ رسول النہ علی شروع نمی زیر رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے، اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ ہے بھی حدیث روایت کی کہ رسوں النہ تقابل جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ دراز کر کے اٹھائے تھے۔ بذل المجمود میں رفع وترک کی بحث پوری تفصیل ود الکل کے ساتھ قابلِ مطابعہ واستفادہ ہے)

امام نسائی نے بوضع السلین حلو المنکبین عند الوقع من الوکوع قائم کر کے صدیث ابن عمر دوایت کی پھرآ کے دوسراباب الوحصة فی توک ذلک لائے ،جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت و کرک کدرسول اللہ علیقے کی نماز میں صرف ایک باررفع یدین تھا۔

ای طرح محد شابن انی شعب نے ایک باب "من کان یہ وقع یدید اذا افتت الصلوة" قائم کر کرفع یدین کی روایات جمع کیں تو دو سراباب "من کان یو فع یدید فی اول تکبیرة ثم لا یعود" قائم کیا، جس بیستر کیر فع کی اعادیث ذکر کیس (ص۱۸۳۳ کی این تو دو سراباب "من کان یو فع یدید فی اول تکبیرة ثم لا یعود" قائم کیا، جس بیستر کیر فع کی اعادیث ہے جو مع تھی کے درج تاص ۱۸۳۳ کی این حزم نے بھی اس کوم تھی کے درج تھی کے درج تھی کی ۔ مندا حد میں بھی بیر دوایت ہے جو مع تھی کے درج سے دار تھی کی کے ساتھ لفظ نے بھی اس کوم تھی کے دوایت کیا۔ ابن القطان و دار تھی وار ماحد نے بین، اور جب کی لفظ میں شبہ ہوتو مشکر کہد دیتے ہیں، اس کا کے دو میں موتا کہ دوایت کیا ساز المضمون ہی مشتبہ یا مشکر ہوگیا بلک صرف اس لفظ کے ہارے میں مشکر ہوئی کی معرف ایک مرتب کی اعلام دوسری اعادیث میں جو یہ آیا ہے کہ صرف ایک مرتب شروع میں رفع ید بن ہوا، یا افتتاح صلو تھی مواد و الفاظ ذریر بحث نیس آئے ہیں۔

اس کےعلاوہ امام مجمدٌ نے اپنے موطأ میں ،ا ، مطحاوی نے اپنی شرح معانی الآ ٹار میں ،امام پیمل نے سنن میں ،سب ہی نے معنزت عبد اللہ بن مسعود کی روایت کوذکر کیا ہے۔

حضرت عبدالقد بن مبارک کا قول جوام مر فدی نے حضرت عبدالقد بن مسعود گی روایت کے بارے میں ذکر کیا وہ بھی اس روایت کے مرفوع ہونے کے بارے میں ہے خود حضرت عبدالقد بن مسعود گی فعل ترک رفع کے وہ بھی میکر نہیں ہیں، چنا نچے خووان کی اپنی روایت نس کی میں موجود ہے۔ جوامام نسائی نے ترک رفع کے باب میں نقل کی ہے۔ اور جس طرح محد ثین نے ایک ایک لفظ پر بحث کی ہے، رفع و وقف کے بارے میں اظمینان نہ ہوا اس نے اس کا اٹکار کر دیا اور جس کو بھی مثلاً رفع کے بارے میں اظمینان نہ ہوا اس نے اس کا اٹکار کر دیا اور جس کو اظمینان ہوا سے مرفوع ہونے کی صراحت کردی۔ پھر جبکہ اس امر کو سارے ہی محد ثین کبار نے شدیم کرلیا کہ خود حضرت عبدالقد بن مسعود نے ہیں ہوا سے خواس نے اس کا اٹکار کر دیا اور جس کو اظمینان میں موقع کیا ، اور آپ کے اصحاب نے بھی ، جن میں ہوگر شدہ صحابہ بھی تھے ، اور سارے اٹل کوف تارکین رفع تھے۔ مدید طیب کے ساکنین مور سے ساکنین میں ہوگر کے ساکنین رفع تھے۔ مدید طیب کے ساکنین کود کھر سے ای اور ہور کے بار صحابہ کی گئر کے دیئر سے ای کوف تارکین رفع تھے و کی وجہ ہے بی حضرت ابن مرکو یہ خیال کود کے کہ کر ہو کہ حضور علیہ السلام کی کوئی سنت تا ہوگا کہ کہیں رفع یدین کی سنت بالکل می وون می شری نہ بن جارہ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھی ، اور اس کے دور کی سنت سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے این عمر اپ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے این عمر اپ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے این عمر اپ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے این عمر اپ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے این عمر اپ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے این عمر اپ اس جذبہ بھی سب سے متاز سے بی کہ دونوں ہی تھیں ، دھرے اپن عمر سب سے متاز سے بی کہ کہ کو کی میں کہ کو کئی سنت

متروک ندہونے پائے ،اوروہ ہر ہرسنب نبویہ پر بڑی تختی ہے مل کرنے کے عادی تھے۔اس سے بعد کے حضرات نے دنفی مسلک کوگرانے کے منصوبہ کے تحت سندول کو آڑ بنا کروہ سب کیا، جس کی طرف او پراشارہ کیا گیا ہے اوراب تک بھی معاندین حنفیہ ایسے ہی طریقوں کو اپنا کر خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔والی الله المصنع کی .

# امام بخارى كاغير معمولى تشدد

۔ ان شاء القد العزیز اس مسئلہ کی پوری بحث پڑھ کر ناظرین فیصلہ کرلیں گے کہ کیا واقعی امام صاحب احادیث و آثار وسنن نبویہ سے نفرت کرنے والے تضاور بدعت ان کے محم ودم بیل سرایت کر گئی تھی، جیسا کہ امام بخاری جیسے عالی مرتبت نے ان پر الزام لگایا، اور بخاری بیل کرتا ہوں کہ کہ کا اس دوجگہ قبال بعض النماس کہہ کرامام صاحب کومطعون کیا ہے، ای موقع پر حضرت شاہ صاحب نے درسِ بخاری بیل فرمایا تھی کہ امام بخاری نے یہاں امام اعظم پر تشنیع کے ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آئیس فقیہ حنفیہ سے پوری واقفیت حاصل نہ تھی اگر چہوہ کہتے یہی شے کہ فقیہ حنفی کا مطالعہ کیا ہے لیکن ان کی کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آئیس اس کا تحقیق علم نہ تھا اور پھے بہ تیل ہے تھی تھی موقع پر آئے گئی اس کا ایکن کے دوا گرھی طور سے جانے کہ فقیہ حنفی میں اگراہ کی حقیقت کیا ہے تو اعتراض نہ کرتے ۔ ان مسائل کی تحقیق اپنے موقع پر آئے گی ۔ ان شاء امتہ طور سے جانے کہ فقیہ حنفی میں اگراہ کی حقیقت کیا ہے تو اعتراض نہ کرتے ۔ ان مسائل کی تحقیق اپنے موقع پر آئے گی ۔ ان شاء امتہ

حضرت نے پھرکت بالحیل میں بھی فرمایا کہاس کتاب میں ۱۹ جگدامام صاحب پر حملے کئے ہیں، اور یہاں تک کہدویا کہ امام صاحب نے مسلمانوں میں فعال فوریب کورائج کردیا، ایک جگہ کہدویا کہا، مصاحب نے ہدے ہارے میں رسول اکرم علق کی مخالفت کی ہے اور زکو ہا ساتھ کردی ہے۔ ( بخاری ص ۱۰۳۱ تاص ۱۰۳۲)

حضرت ﷺ نے فرمایا کہ امام بخاری نے جوازِ حیلہ اور نفاذ حیلہ پیس فرق نہیں کیا ،اس سے جننے اعتراض قوں بالجواز پر ہو سکتے تھے وہ سب قول بالنفاذ پر کر گئے۔ حالا تکہ دونوں میں واضح فرق ہے کیونکہ ایک چیز کا ارتکاب شرعاً ممنوع ونا جائز ہوتا ہے تاہم اس کوکوئی کر گذر ہے تو اسکو واقع و حالا تکہ دونوں میں واضح فرق ہی ناہی پڑے گا۔ الخ واقع تو مانناہی پڑے گا، جس طرح کوئی زمانۂ حیض میں طلاق دے جوشرعاً محظور وممنوع ہے، تو اس کو واقع و نافذ تو ، نناہی پڑے گا۔ الخ حضرت شاہ صاحب ؓ نے ہر بعض الناس پر پوری تفصیل کر کے مالل وشافی جوابات دیتے ہیں جوان شاء اللہ اسپنے موقع پر ذکر کئے جا تھی گے۔ (یہاں میہ باہ ضمناً یاد آگئی ،اس لئے اشارہ کر دیا گیا )۔

صدیب این مسعود کی جث ہے ہے بات واضح ہوگئی کہ پیشتر اکا برمحد ثین نے اس کوسلیم کیا ہے اور اس ہے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ خود ان کا عمل ترک رفع ہی تھا اور ہمیشہ رہا ہتی کہ ابن مبارک بھی اس ہے منکر نہیں ہوئے ، اس پر بھی امام بخاری کے اس وعوے کو کیا کہیں گے کہ کسی صحابی ہے جا بی ہے کہ برسول حضور علیہ السلام کے ساتھ سابہ کی طرح بطور خادم خاص رہے ، اور ایسے کمالات کے صحابی کہ حضرت ہمر ایسے جیسل القدر سحابی اور دوسرے حضرات نے ان کے علم وفضل کی تعریف ہے جدو ہا تی ہوں کہ ہور اگر ان نے علم وفضل کی تعریف ہے جدو ہا تی ہا تھی ہا تھی ہوں کہ ہور گرانے کے باد جود آگر ان سے ساری عمر میں کوئی بغزش ہوگئی ہے یا نسیان کہ وہ معصوم تو بہر حال نہ بھے تو ان کی تعریف کر بات کو بات کو گرانے کے لئے اتنی با تیں نکائی گئیں کہ حدو بس ہے ، کیا یہی انصاف کا تقاضہ تھا؟ کیا ام بخاری کا یہ دعو کی سارے محد ثین کی تھر بچات اور تاریخی حقیقت کے خلاف نہ تھی آئی کی بڑا دب بھی کہ انہیں امام بخاری کا برنا اوب کو ظ ہے ، ورنہ سب بی بڑے ان کی نظر میں ایک کیا۔ ''کوئی بتلا نے کہ اب ہم کیا کریں؟'' کوئی بیا شہر بھی کہ انہیں امام بخاری کا بڑا اوب کوظ ہے ، ورنہ سب بی بڑے ان کی نظر میں ایک ہوتے ان کامقصد وحید تو صرف اپنی مزعومہ سلفیت کی تا تکہ اور ائم کے جمہد ین کے خلاف اپنے الگ مسلک کی تر وی ہے ، چونکہ حسب تصریح ہوتے ان کامقصد وحید تو صرف اپنی مزعومہ سلفیت کی تا تکہ اور ائم کی جمہد ین کے خلاف اپنے الگ مسلک کی تر وی کے ہم

صاحب دراسات اللبیب وغیرہ امام بخاری بھی''اسحاب الظوام ''میں ہے تھے، اوران کے نقبی مسلک اورروایات سے ان کوف کدہ پہنچتا ہے،
پھران کی مخالفت حنفیہ ہے بھی ان کاول خوش ہوتا ہے، اس لئے ان کے اوب کی آٹر لے کر ہمیں مطعون کرنا چوہتے ہیں۔ والعلم عنداللہ

11، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عند کورسول اکرم علی ہے جب افتتا ہے صلوۃ کی تجمیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اللہ تے لئے کہ دونوں کا نوں کی لوکک پہنچ جاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے جب افتتا ہے صلوۃ کی تحبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں کا نوں کی لوکک پہنچ جاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے (ابن الی شمہ ابوداؤ دوطحاوی) ابوداؤ دیے اس کے طرق

کہ ان کے انگوشے دونوں کا نوں کی لوتک پہنچ جاتے تھے، پھرنہیں اٹھاتے تھے ( ابن الی شیبہ ابو داؤ د وطحادی ) ابو داؤ د نے اس کے طرق روایت میں کلام بھی کیا ہے، جس کامفصل رد و جواب تنسیق انظام میں دیکھ جائے ( معارف داوجز )

نیز معارف اسنن ص ۹ ۲۸۳۹ میں لکھا کہ مفیان ٹوری، ابن الی لیلی ، مشیم، شریک، اسائیل بن زکریا، اسرائیل بن یونس اور حمزہ
زیات سب بی پزید بن الی زیاد سے بہلقظ ' قتم لا یعود' روایت کرتے جی اور شعبہ نے بھی اس کے مرادف وہم معنی لفظ کے ساتھ روایت کیا
ہے، پھر بھی کیاانص ف کا تقاضداس روایت کوس قط کرنے ہی میں ہے؟ اور سارا جھڑ ااس سے کھڑا کیا گیا ہے کہ بیان کے مسلک کے خلاف
ہے، اور حق بدہے کہ اس روایت کوسا قط کردیتا کس طرح بھی ممکن نہیں ہے تکلافیم سکلا۔ الحے۔

(۳) حدیث عباد بن الزبیر شرسلا کدرسول اکرم علی جب نماز شروع فرماتے تو اول صلوٰ قبیں ہاتھ اللہ نے سے پھر شم نماز تک سی موقع پر نما نامات سے بھر شم نماز تک سی موقع پر نما ناماتے سے دبیل سند کی شخین کی موقع پر نما ناماتے سے اس کے دجال سند کی شخین کی تو حدیث کو سی بایا ۔ بعض کتب حنفیہ بل نظمی سے اس حدیث کو عبدائلہ بن زبیر کی حرف منسوب کیا گیا ہے، جس پر ابن جوزی نے تشنیع کی ہے جمع الزوائد بین بھی خلطی ناتین سے عبدائلہ بن زبیر ہی درج ہوگی ہے۔ ہاتی تفصیل نیل الفرقد بن ص۱۲۳ میں ہوا معارف ص۱۳۹۲ واوجز)

(۷) حدیث ابن عمر مرفوعاً که نبی اکرم میلانی افتتاح صلو ق کے وقت رفع پدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے، (بیمیق فی الخلافیات والزیلعی فی نصب الرامیص ۱۸۰۳ مرفوعاً که نبی کو باطل وموضوع کہا، مگراس کی تخریج نبیعی کی سندھیجے ہے، اور حضرت این عمر سے فعلا ترک رفع مولیت میں بالدے بابر سے بابر سے بابر سے بابر سے بابر سے بابر (معارف ۱۷۳۹ میں استبعاد نبیس ہے، حاکم کا جواب نیل ص ۱۳۳ میں ہے۔ (معارف ۱۳۹۷) وارب بیاس موقع کے بیان میں موقع کے بیان میں موقع کے بیان میں موقع کے بیان میں موقع نو بایا (طبر انی مرفوعاً،

این الی شیبه موقو فا، جزء رفع البیدین للبخاری تعلیقاعن این عماس ومرفو غاعن این عمر و برا روبیهی و هام موقو فاومرفو عاعنهما کما فی الزیلهی (او جزیس ۲ ۱۸۳۰)

(۲) حدیم جابرین سمرة مسالمی ادا کے دافعی، ایدیکم کانها اذ ناب خیل شمس، اسکنوا فی الصلوة (مسلم، ابو داؤدانسائی) اس کوصرف سلام نماز کے دقت کے لئے قرار دینا غلط ہے کیونکدالفاظ عام ہیں، دوسرے بیک حدیم فی کور دوطریقوں سے مردی ہے جمیم بن طرفہ کے سیاق ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علید السلام تشریف لائے ادرآئے نماز کے درمیان لوگوں کوایک کے بعدا یک کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا اور منع کی اور نماز میں سکون! فقیار کرنے کا بھی حکم فرمایا، دوسری روا بہت عبیداللہ الفیطیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ہور بی تھی، اور آپ نے سلام کے وقت لوگوں کو ہاتھ اٹھے تے دیکھ کر اس سے روکا اور سلام کا طریقہ سمجھایا۔ اس روایت میں اسکنوا فی المصلوف فی نمین ہے۔ اس لئے کہ نماز سے نماز کے دفت کی تھا۔ (او جزص ۲۰۱۱ وفتح المہم ص۱۱۰۲)

امام بخارى كانفذاورتشدد

آپ نے جزء رفع الیدین میں تکھا: پھض بے عم اوگول نے حدیث جابر بن سمرہ سے بھی ترک رفع پراستدان کیا ہے حالانکہ وہ تشہد میں ہے نہ کہ قیام میں۔ لوگ تشہد میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرتے تھے،اس کوآپ نے منع فر مایا۔اس کے بعدا، م بخاری نے تکھا کہ اس حدیث سے استدلال وہ خض نہیں کرے گاجس کو کچھ بھی علم کا حصہ طاہو۔اورا گراس کی بات سیح ہوتی تو نماز کی بجمیر تح بید کے وقت اورنما زعید کی تکبیرات کے وقت بھی رفع یدین منوع ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں کوئی استثنانہیں ہے۔

اس کے بعدامام بخاری نے جاہر بن سمرہ کی دوسری حدیث بھی نقل کی اور لکھا کہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ رسول القہ علی ہی کی طرف وہ بات منسوب کردی جائے جو آپ نے نہیں فرمائی ، اور القد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جولوگ اس کے تکم کے خلاف کرتے جی ان کواس سے ڈر ن چاہیے کہ وہ کسی آزمائش وفتنہ بیس جنلا نہ ہوجا کیں یا خدا کی طرف سے ان پرعذاب الیم نازل نہ ہوجائے۔

اس کے بعد کم علم لوگوں کے جوائی معروضات طاحظہ ہوں۔ امام سلم نے ' باب الا مسو بالسسکون فی الصلوة' بیس پہتے ہم بن طرف کی روایت سے جاہر بن سمرة سے صدیف نقل کی چھورعلیہ السلام ہوری طرف نقل کرآئے اور فرمایا کہ بیکیا بات ہے کہ بیس تہمیں ہاتھ الشات اس طرح دیکیا ہوں جیسے کہ گویا وہ بے چین و مضطرب گھوڑوں کی وم جیس نماز کے اندرسکون اختیار کرو۔ دوسری صدیث عبید اللہ بن الشاطیة کی روایت سے جاہر بن سمرہ بی سے اس طرح روایت کی کہ جب ہم ہوگ حضور عبید السلام کے ساتھ نماز پڑھتے ہے، تو ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمة اللّه کہ کرتے تھی، (راوی نے وائیں ہا کیس اشارہ کر کے بتلایا) تو رسول اکرم علی ہے دور میں انتا کافی ہے کہ ہاتھ رانوں پر سول اکرم علی ہے کہ ہاتھ رانوں پر میں اوروا کیس انتا کافی ہے کہ ہاتھ رانوں پر میں اوروا کیس ہا کیس اس کی کوسلام کہو۔

مسلم میں تیسری حدیث بروایت عبیداللہ ہی جابر بن سمرہ سے اس طرح ہے کہ میں نے حضور علیدالسلام کے ساتھ نماز پڑھی پس جب ہم سلام پھیرتے تھے تواپنے ہاتھوں کے اشارہ کے ساتھ السسلام علیکم ور حمد اللّٰہ کہ کرتے تھے، رسول اکرم عَلَیْکُ نے ہماری طرف ویکھا تو فرمایا:۔ یہ کیاتم گھوڑوں کی ہلتی ہوئی دموں کی طرح ہاتھوں سے اشارے کیا کرتے ہو؟ سلام پھیرتے وقت اپنی بھائی کی طرف رخ کرنا کانی ہے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔

جس موقع پرآپ نے باہر سے دیکھاا ور رفع یدین کوروکااس کے ساتھ نماز کے اندرسکون کا بھی تھم دیا ، اور جب سلام کے وقت دیکھ تو نمازختم ہور ہی تھی ،اس موقع پر اسکنو افعی الصلو ہ کا نہ موقع تھا اور نہ آپ نے فر میانہ ندراوی نے اس کوذکر کیا۔

کے وقت کار فع یدین حضور علیه السلام سے بلاخلاف ثابت ہے (اور وہ نماز کے شروع کے نئے ہے، داخل صلوٰ قبھی نہیں) اوراس کا ترک بھی حضور سے ثابت نہیں جس طرح رکوع کے وقت کا ترک احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ اور عیدین کا رفع یدین حضیہ کے یہاں اختلافی ہے، امام ابویوسف نے اس کا اٹکار کیا ہے۔ ابنداالزام تامنیس ۔ (بذل الحجود ص ۲۱۹)

(۷) حدیث سیدناعلی گرآپ نماز کی پہلی تکبیر ررفع بیدین کرتے تھے، پھر دفع نہیں کرتے تھے، بیا رضح ہے اور موقو فاومرفو عا دونوں طرح مروی ہے، (طحاوی، ابن افی شیبہ بیکل و کتاب الحجم و الموطا للا مام محمہ ) حافظ ابن حجر نے بھی اس کے رجال کی توثیق کی بینی نے اس ک سندکوشر واسلم پر ہتلا یا۔ (او جزص ۲۰۱۷)

ر جان درواقِ احادیث رفع یدین کی زیادہ بہتر ، مفصل دیدل بحث اعلاءالسنن ۳۸۵ وس۳۵۵ میں اور حفزت شاہ صاحبٌ کے رسائل ٹیل الفرقدین وغیرہ میں ہے،

# ترجیح ترک ِ رفع یدین کے آثار

(۱) اثر حصرت عمرٌ (طحاوی و بیمیل وابن ابی شدید ) سند وعلی شرط مسلم (او جزص ۱۸۳۰) (۲) اصحاب علیٌ (ابن ابی شدید) (۳) امهجاب ابن مسعوة (ابن ابي شيبه) (٣) حضرت ابو هررية (كتاب الحج من طريق مالك) (٥) حضرت ابن عمرٌ (موطأ امام محرٌ اطحاوى، ابن الي شبية ويسبق في المعرفة وسنده صحح )(۲) ابوسعید خدری ( بیبیق ) (۷) ابوبکر بن عیاش نے ( جورجال بخاری میں سے میں اورثو ری، این مبارک وامام احمد وغیر ہم 🔒 کے مشائخ میں ہے ہیں کہ) کہ میں نے کسی فقیہ کوئیس دیکھا جور فع یدین کرتا ، و بجز تکبیرتح بمدے۔ (طحادی)(۸) شعبی (ابن الی شیبه) (۹) قیس (م)(۱۰)ابن الی کیلی (م)(۱۱)اسود (۵)علقمه (۵)(۱۳)ابوآئق (۵) بیسب صرف افتتاح صلوة کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ نوٹ: ان میں سے حعزت علی وحصرت ابن عمر وغیرہ ایسے صحالی بھی ہیں جن سے مرفوعاً رفع یدین مروی ہےاورخودان کے ممل سے ترکب رفع عند الرکوع بھی مروی ہے، تاہم حضرت ابن مسعود ہے مرفوعاً بھی اورخودان کے مل ہے بھی ایک ہی بات عل ہوئی ہے کہ بجرتم یمہ کے دفع یدین نہیں ہے۔ اصولی اعتبار ہے جن صحابہ کرام سے باوجود روامت حدیث کے بھی خوداس کے خلاف عمل ثابت ہوتو وہ اس حدیث کے لئے کی علامت قرار دیا گیا ہے، پھرحفرت علی اورآپ کےاصحاب سے نیز حضرت ابن مسعودٌاورآپ کےاصحاب ہے بھی ترک رقع عملاً ثابت ہوا تو اس ہے یہی بات راجح ہوتی ہے کہانہوں نے حضور علیہ السلام کا آخری عمل ترک ہی دیکھا ہوگا ،تکر چونکہ بیٹینی بات نہیں ہے ،اس لئے سنت رفع وترک دونو لکوہی مانا جائے گا ،البت ترجیح ترک رفع یدین تعامل اہل مدینہ واہل کوفیدا درآ ٹارمرویہ کی وجہ ہے ہوسکتی ہے۔والنداعلم۔ کوفیہ کی مرکزیت: حرمین شریفین کے بعد سرزمین کوفہ کوئی بہ شرف حاصل ہوا کہ ہزاراں ہزارصحابہ کا وہاں ورود ہوا اور ڈیڑھ ہزار صحابیہ نے تو اس کواپٹا وطن بھی بنالیا تھا، کوفہ کی نتمیر حضرت عمرؓ کے زیانہ میں ہوئی تھی ،اور آ پ نے اہل کوفہ کی ویچی تعلیم وتربیت کے لئے حضرت عبد الله بن مسعودٌ وحصرت عمارٌ کو بھیجا تھا، ان کے وہاں چہنچتے ہی کوفہ کے گوشہ گوشہ میں علمی حلقے بن گئے ، اور کتاب وسنت کے دروس جاری ہو گئے تھے، پھر جب حضرت علیؓ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو حضرت این مسعود کے حق میں بڑی مسرت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ ان بررحم کرے ، انہوں نے اس بستی کوعلم کی دولت ہے مالا مال کر دیا اور ان کے تلا نہ ہ واصحاب کوسرا جہائے امت محمدید کے نقب ہے نوازا، آپ کے تلا نہ وُ فقہ و حدیث کی تعداد حیار بزار بتلائی گئی ہے، این سیرین کا بیان ہے کہ بیں جب کوفہ کیا تو بیک وقت حیار بزارطلباء کو صدیث کاعلم حاصل کرتے ہوئے بایا۔امام بخاری نے فرمایا کہ بیں شارنہیں کرسکتا کے تصیل علم کے لئے گننی بار کوفہ و بغداد گیا ہوں،اس پر جمارے حضرت شاہ صاحبٌ فر مایا کرتے تنے کہ امام بنی ری وحمیدی نے کوفہ و بغداد کے بوگوں ہے یہ کنٹر ت امام اعظم کے من قب وفضائل بھی ضرور سنے ہوں گے ،گمر بجز ان کی برائیوں کے بھی کوئی منقبت ذکر نہیں گی۔ بات بڑے تجب وافسوس کی ہے خصوصاً جبکہ امام بخاری کے مشائخ بیں بھی اکا برحنفیہ ہیں۔
پھر بقول بعض محققین کے امام بخاری نے برواۃ کی جائج بیس تو بڑی تخی کی ہے، مگر جہ ال وہ کی علمی بحث کے اندر دوسر ہے واقعات بھی اپنی تائید کیلئے چیش کرتے ہیں کیا ان واقعات کی سے شخر دری نہتی ؟ غبر سے چیا نے حدیث کے امام بخاری نے استدال ہیں صرف عبد اللہ بن مبارک کا ایک واقعہ چیش کیا ہے اور وہ بھی بلاک سندو حوالہ کے اتنا بڑار کیا کر دینا درست تھا؟ نہ قال ابن المبارک کی کوئی سند ہے جبکہ ان کی وفات المالیہ جن بوئی ہوئی ہوئی میں بوئی ہوئی میں ہوئی است نے استدال ہو گوئی سند ہے جبکہ ان کی وفات المالیہ جس بوئی اور اس کری کوئی سند ہے جبکہ ان کی وفات المالیہ جس بوئی اور اس کری کی جائج ہوئی ممکن ہے جم خزاع ہے سنا ہو جوامام اعظم کے ہارے ہیں جبوب ٹی ہیں گھڑ کر پھیلا یا کرتے تھے یا ہے استو حمیدی سناہوں وہ بھی امام جفاری نے قال وکھ کہا تو بہال میں میں ہوئی ہوئی کہا تو بہال کے بیات کی سند وہ وہ کی امام صاحب کے ہارے جس بہنا کہا گائے گائے کہا تو بہال میں میں ہوئی ہوئی کی میں بناری بنا ہام وکھی کی وفات ہوئی ہوئی تھی ،امام بخاری اس وقت تین سال کے تھے، جس واسطے سے جسی میں بیارے کی بات می تی بار کے بیارے جس وہ اور اور اور وہ تھی ،ان کا نام کوئی تی براز کی کے والے جب کے دیے کے تو ال یا واقعہ کی بات کی تھی ،ان کا نام کوئی تھی ،ان کا نام کوئی تھی برائے کوئی میں برائے کے حدیث کے سے جس وہ اس کے سے ،اور پھر وہ اقوال وہ واقعات ہوں تو وہ حدیث رسول کی براپر ہیں ہو تھی۔ کے اور لو وہ قوال وہ وقعات ہوں تو وہ حدیث رسول کی براپر ہیں ہو تھی۔ کہا تو اس وقعات ہی برسید وہوالہ کیاں کہا تھی ہوئی کی براپر ہیں ہوئی گی ہوئی کی براپر ہیں ہوئی گی ہوئی کی براپر ہیں گئی ہوئی کی برائی ہوئی گیا گیا۔

اس قتم کے استدراکات امام بخاری کے رسالہ رفع یدین ورسالہ قراء قطف الله م اور تاریخ صغیر وکبیر پر بہت ہے ہو سکتے ہیں، جو یہاں موجب طوالت ہول گے، اگر ضرورت ہوئی اور عمر نے وفا کی تواس کے لئے مستقل تالیف پیش ہوگی ان شاء امتد تعالی ۔ امام بخاری نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی کی نیبت نہیں کی، لیکن بہتو نیبت سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ امام اعظم کی طرف کتنی ہی بے سند اور غلط سلط سنی ہوئی ہاتوں پر یقین کر کے ان کواپی تاریخ صغیر و کبیر اور اپنے حدیثی رسائل بیل نقل کردید ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ابن حزم کا طریقہ ہے کہ وہ بہت کے دور کہیں بخت کلامی اور زور بیان کے ذریعے اپنا مدعا شاہت کیا کرتے ہیں۔ مگر اس سے ذیادہ کیا امام بخاری نے ام ماعظم وحنفیہ کے ضاف قرآن مجید کی آیات و عیدوا حادیث اور خت کلامی و فیرہ کا استعال نہیں کیا؟ حضرت امام بخاری کیلئے بعض اوقات فر ہویا کرتے تھے کہ ان کا حال وہ ہے کہ زبر دست مارے اور دونے نددے۔

سے بات بالکل می معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سارے نفی امام بخاری سے پٹنے رہاوراد ب کا ظیاڈ رونوف کے سبب ہے گئے رونے ک می جرائے نہیں کی، لوگ مطعون کریں گے امام بخاری ایسے ظیم المرتبت انسان کے طلاف لب کش کی کرتا ہے گربید در یکھا کہ ام بخاری نے اپنے بروں کے بروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اب بوڑھا ہوگیا ہوں اس لئے صبر وضبط ندر ہا، اور امام بخاری کے بارے میں پچھ کہتا ہوں ، ورنہ ساری عمران کا اوب مانع رہا ہے ، راقم الحروف بھی اپنی عمرے آخری مراصل میں ہے، شایدا تی سے بھٹے کی سنت پھل کر رہا ہے اور دی بات کہنے میں کی کر رہا ہے، رونی بھی نہ جانب نے نصور رجال و ھم دجال و الله یو حصنا و ایا ھم۔ اپنے شخ کی سنت پھل کر رہا ہے اور دی بات کہنے میں کی کر رعایت ہوئی بھی نہ جانب نصور و واصی ہے لی گا ترک تربی حضور و اس بھی دوسرے و ان کی محمد و ایس بہت بڑی جست ہے۔ اس لئے صرف تربیح کی وجہ سے ان کو ہم فعن تھریع بنا تا انصاف ہے بہت بعید ہے۔ اس کئے ہم نے امام بخاری کے رسالہ کو فاص طور سے سامنے رکھ کر اس مسکلہ کی بحث کوزیا وہ قصیل سے ذکر کیا ہے۔ و الله یعدی المحمد الله رب المعالمین. و آخو دعو المان ان المحمد الله رب المعالمین.

**ا فا دات اکابر: لیطور تخیل بحث مناسب معلوم ہوا کہ اپنے اکابراسا تذ ہ کے بھی چندا فادات عمیہ کااضا فیکر دیا جائے ، والتدالمصوب والمد د :** 

### حضرت استاذ الاساتذ همولا نامحمودحسن

فرمایا: صدیثی روایات تواس باب میں مختلف و متنوع ہیں بیا مربھی تابل لحاظ ہے کہ بھی تو صاحب شرع نے بعض احکام میں مدر بھی طور سے تصبیق وی کی کو استعمال و صعت کواختیار کیا ہے جیسا کہ کلاب واوائی خرکے بارے میں کہ ابتداے میں کتوں کو مار ڈ انے کا عظم تھا اور شراب کے برتنوں کا استعمال بھی ممنوع تھا، پھران احکام کوزم کردیا گیا، اور بعض احکام میں اس کے برعش ہوا ہے کہ پہلے تو سع ہوا اور بعد کو پھر تنگی آئی، جیسے نماز میں ابتدائی دور کے اندر پچھا توال وحرکات مباح تھے، پھران کو ممنوع کر دیا گیا، اور بظہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ رفع و حرک کا خریج مسئلہ بھی اس دوسری شم سے ہے کہ شروع میں ہر رفع و خفص کی تئبیرات کے ساتھ دفع یدین بھی تھا (کے صافحی دو اید الطحاوی فیریک تھا (کے صافحی دو اید الطحاوی فیریک تھا رکھیا تی رواید الطحاوی فیریک الاول میں اور بھی الاول، پھر الاجگہ رہا، اس کے بعد تین مواضع میں باتی رہ گیا، جس کوشا فعیہ نے اختیار کیا، پھر تکبیر ترکی بھر تھی۔ نے مشکل الافار و اعتو ف الاوز اعبی افد کان فی الاول، پھر الاجگہ رہا، اس کے بعد تین مواضع میں باتی رہ گیا، الرکوع و بعد بعد تعد و بعد الرکوع و بعد الرکوع

پس اوستا المسالک ان کا ہے جو ہر تکبیر پر رفع یہ بن کے قائل رہے جیسے ابن حزم خاہری اور دوسر ہے بعض اہل الظاہر پھراس ہے کم مواضع میں رفع یہ بن کے قائل ابن المنذ ر ( وا مام بخاری ) وغیرہ ہوئے جن کا درجہ اندار بعد ہے اجتہاد میں نازل تھا، پھرا مام احمد دشافعی کا مشہور مسلک ہے، اس کے بعد سب ہے کم وسعت والامسلک اس ذات والاصفات کا ہے جس کے بر سے میں امام شافتی نے فر ما یا کہ ساری امت کے فقہاء فقہ میں امام ابوصنیفہ کے عیال ہیں کہ فقہا کے است محمد ہے گی سر پرتی امام صاحب نے فر ماتے تو وہ سب بے یارو مدد گار اور امت کے فقہاء فقہ میں امام ابوصنیفہ کے عیال ہیں کہ فقہا کو امام وارا لیجر قامام ما لک آور آپ کے اصحاب و تلافہ و قبیعین نے بھی اختیار کیا ، اور اس کی موافقت حضرات صحابہ کرام میں سے سیدنا حضرت عمر سیدنا علی وسیدنا عبد اللہ اللہ میں است مولی ، جو جہتد بن امت کے سردارا در فقہا نے صحابہ کرام میں سے سیدنا حضرت عمر وسیدنا عبد اللہ اللہ میں اللہ میں ہوتا ہے کہ دو تنفقہ میں سب ہے آگے ہیں ، حضرت عمر ، حضرت علی و عبد اللہ ایک و میر میں اللہ تو کی کہ میں نے میں کہ ہیں نے کر رنظر کی عبد اللہ این سسعود ، حضرت زید بن ٹا بت ، حضرت ابوا مدرداء ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تو ایک میں ایک ہیں ، کیم میں نے کر رنظر کی و در یکھا کہ ان سب میں حضرت علی وعبد اللہ بن مسعود گل میں سب میں حضرت علی وعبد اللہ بن میں وسید ہیں مثل حضرت ابن مسعود گل عبر سب میں حضرت علی وعبد اللہ بن اور ایک دوسرے کے مداح ہیں دیس میں مشارت اور ایک و در سرے کے مداح ہیں مشارت علی ابن مسعود کی مدح ہیں رطب اللمان در ہیں عمرت علی وابن مسعود گل میں مسعود کی مدر میں رطب اللمان در ہیں عرب سے میں وابد کی مدر میں رطب اللمان در ہیں عمرت علی و میں میں حضرت اور اور اور اور وابد کی مداح میں رطب اللمان در ہیں دوسرے کے مداح میں رطب اللمان در ہیں دوسرے کے مداح میں رسم میں وہ میں رطب اللمان در ہیں دوسرے کے مداح میں دوسرے کے مداح میں رسم میں دوسرے میں رطب اللمان در ہیں دوسرے کے مداح میں دوسرے کے مداح میں دوسرے کی دوسرے میں دوسرے میں دوسرے کے مداح میں دوسرے کیں دوسرے کے مداح میں دوسرے کے مداح میں دوسرے کے مداح کے مداح کے مداح کے دوسرے کیں دوسرے کے مداح کے مداح کے دوسرے کیں دوسرے کے مداح کے دوسرے کیا ک

شیخ این البهم م نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تشرائع اسلام اور حدود شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنی زندگی بیس ہمیشہ احوال نبوبیکا تفقد کرتے رہے، ہروفت حضور کے ساتھ رہتے تھے اقامت بیس بھی اور سفر بیس بھی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ لا تعداد نمازیں پڑھی ہیں، للبذا تعارض روایات کی صورت بیس برنسبت دوسروں کے ان بی کے قول کرتر جیج ہونی جا ہیے (فتح الملہم ص ۲/۱۷)

ا مام بخاری نے اپنے رسالہ میں پوراز ورحضرت ابن عمرای روایت پر ویا اور حضرت ابن مسعود کی روایت کوکوئی ابمیت نہیں وی ، بلکہ ایک طرح سے اس کوگرانے کی صورت تکالی ،جس کے جوابات مطولات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دوجگہ بڑے طمعرات سے دعوے کر دیا کہ کسی بھی صحابی سے ترک رفع ٹابت نہیں ہے، جبکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ امام مالک نے احادیث و آٹار صحابہ و تا بعین کے ساتھ تعامل اہل مدید پر نظر کر ہے ہی ترک کی فیصلہ کیا تھا جوان کا اوران کے اصحاب و تا بعین کامشہور فد ہب قرار پایا ، اور سارے اہل کوفہ کا فدہ ہب ترک رفع کو قرسب ہی محد ثین ومورضین اسلام نے تسلیم کی ہے ، مدید طیب اور کوفہ کے کتنے ہی صحابہ و تا بعین کے تعامل کو یکسر نظر انداز کر دینا کیسے میچے ہوسکتا ہے؟ پھرا گر صرف ابن مسعود ہی کے ترک دفع کولیا جائے تو کیا وہ صحابی نہ تھے ، کہ امام بخاری نے فرمادیا کہ کسی صحابی ہے بھی ترک ڈابت نہیں

ے۔ یادہ بچائے ترک رفع کے رفع یدین کیا کرتے تھے؟ جبکہ علاء امت میں کسی کا بھی قول اس کے لئے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اہم بناری نے میں مجھا تھا کدونیا میں صرف میری کتاب اورمیری تاریخ اورمیرے ہی رسائل کا جلن ہوگا اور جو فیصلہ بھی میں نے کر دیا س کوچیلنج کرنے واللاکوئی شہوگا،افسوس ہے کہاس طرح کی بات سواء قال اللہ و قال الرسول کے دنیا کے کسی بھی بڑیے کی نہیں چل علق کہاس کو جیک نہ کیا جا سکے، ہم نے بطور نمونہ چند باتوں پر نفذ کیا ہے اور ان کی جواب وہی ضرور سمجھی تھی اس لئے ان کو ورج کر دیا ہے۔

حضرت شیخ الهند نے ایک دوسری بات بھی فر مائی کدمیرے نز دیک قوی رائے ہیے کہ یا تو قبول زیادۃ نقات کے اصول ہے ا ثبات رفع کو ہرخفعی ورفع کے لئے مان لیا جائے اور یا بجرتح بمد کے ہر رفع کے ترک کوراج مسجما جائے ، کیونکہ وہ نماز کی اصل و بنیاد کے لئے سب ے زیادہ ضروری چیز ہے بعنی خشوع وسکون یا خشیت وا نابت جیسا کہ وہ امام صاحب کا ندہب بھی ہے اور کمل ہالبعض و ترک بعض الصاف کے دیا نے معلوم ہوتا ہے ( فق الملیم ص ۲/۱۷ ) افا دات علا مد تشمیری رحمداللد

فرمایا: حضرت ابن عمر فے جوابی روایات میں صرف دوجگہ کے رفع یدین پرزور دیا ہے د وصرف اس لئے کہ انھوں نے اکثر لوگوں ہے ترک رفع دیکھااورزیاد ولوگ اس کےمنکر ہوں گے، کیونکہ بغیر دوسری صفات نماز کے بیان کےصرف ای طرف ان کی وجہ واصرار ای لتے ہوا ہوگا کہ تارکین وجامہ بن ومنازمین کی کثرت ہوگی ،اورسلف سے اس بار ہے بیس کوئی نزاع واختلاف اس لئے نقل نہیں ہوا کہ ان کے نز دیک دونوں جانب رفع وترک کی برابر تھیں،اس کے بعد جب نزاع واختلاف پیدا ہو گیا تو ضرورت محسوں کی گئی کے صرف ایک سنت پرا کتف کیوں ہواوردوسری بھی کیوں نہ جاری رہے،اوراس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعد کے زمانہ میں رافعین کی کثرت ہوگئی ہو۔اور تارکین کم ہو گئے ہوں،اس لئے میری رائے ہے کہ جن امور میں اختلاف ونزاع عبد رسالت میں ندتھا اور بعد کو پیدا ہوا ہےان میں فیصلہ صحابہ و تابعین کی قلت وکثرت ہے بھی نہ ہونا چاہیے، مکد صرف حضور علیہ السلام کے ممل کی قلت وکثرت پر فیصلہ کرنا جا ہے۔ اور جن امور بیل صحیح طور ہے آپ کے متعلق عمل کی قلت و کثر سے حقق ندہو سکے ان میں دونو ل طرح کے عمل کوسنت قرار دینا چاہیئے ،ادرجس امر کو بھی ترجے دیے رعمل کر سے جائے وہ انتباع سنت ہی ہوگا کسی کے بھی عمل پر کلیر تشنیع پالعن وطعن کرنا جائز نہیں۔ والا مرالی اللہ

میدمیری آخری درجه بررائے ہے ورندجس طرح امام ما لک نے تعامل اہل مدینہ کود کھے کرترک رفع کورائح قرار دیا اورامام صاحب نے اورآپ کے اصحاب نے اہل کوفہ واہل مدینہ ونوں کے تعامل کی وجد ہے بھی ترک کوراخ کیا۔اس سے بدیات نکل سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے کثر ت ترک کود مکھ کر ہی صحابہ الل مدینہ اور صحیبہ والل کوفہ نے ترک کواختیا رکیا ہوگا۔ وہ حضرات بدوں اس کے رفع کوترک نہ کر سکتے تھے ، تمر پھر بھی چونکہ یہ چیز کلینی نہیں ہے،اس لے ہم اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ واللّٰدو لی الامور

فرمایا: میرے نزویک شافعیہ نے جو میافتیار کیا کہ وہ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں اور انھوں نے اس کو کھڑے ہوئے کے لئے سمجھااس لئے اس سے پمپلے کرتے ہیں وہ فلط ہے، وہ اس وقت ہونا جا بینے کہ جب بالکل سیدھا کھڑا ہموجائے ۔ کتاب المسائل لا فی واؤ دیش امام احمد سے بھی یہی منقول ہے، کیونکہ وہ محدہ کے لئے جانے کے واسطے ہے۔ایسے بی میری رائے یہ بھی ہے کہ شافعیہ جومقتدی کے لئے سمیع وتحمید جمع كرنے كو كہتے ہيں وہ بھى درست نہيں، كيونكر تحميد مقترى سميع امام كے جواب ميں ہے، لبندااس كو كھڑے ہو كركہنا جاہئے۔انقالي حركت ك دوران میں نہیں ہے۔ شافعید کے طریقہ کے لئے نہ حدیث میں دلیل ہاور نہ سلف میں کسی نے اس بڑمل کیا بجزا بن سیرین کے۔امام شافعی کے نزويك چونك ام ومقتدى كاربط ضعيف ب،اس لئے ان كااصول به واكه جو يحيامام كرے و ومقتدى بھى كرے،اور چونك امام سميع وتحميد دونوں كوايك ساتھ جمع کرتا ہے،اس لئے مقتذی کے لئے وہی تھم مجھ کیا، حالانکہ تحمید ہمیع کے جواب میں ہاور مقتذی کواس کی ضرورت بھی نہیں ہے، افادات شخ الحديث دامت بركاتهم

آب نے او جزم ۲۰۸ ایس لکھا:۔ احادیث میحد مرویہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خودامام بخاری نے فرمایا کہ مجھے ایک لا کھ حدیث میح اور دولا کہ غیر مجھے یا دہیں ،اور فرمایا کہ میں نے اپنی مجھے میں صرف مجھے درج کی ہیں گر جو بخو ف طوالت ترک کر دی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں صحیح بخاری میں بحذف مکردات مرف جار ہزار صدیث ہیں، گویاا/ ۲۵ ذکر کی ہیں، امام احمدٌ نے فرمایا کہ صحیح صدیثوں کی تعداد سات لا کھ اور پکھ ہے، علامہ سیوطیؒ نے کہا:۔اگر بہت تتبع و تلاش کروں تو موجودہ مسانید، جوامع وسنن واجزاء وغیرہ میں ایک لاکھ یا پیاس ہزار تک بھی تعداد غیر طرر کی ندہ وسکے گ۔ چرر جال میں بھی کلام بہت زیادہ ہے،اس لئے بہتریہ ہے کدائمہ کبار کے مل سے ان کی صحت بہجانی جائے، اور يبال ترك رفع كي احاديث وآثار صحاب وتالعين كوبعي جم في ديكها كدان كواكبرالائمدام اعظم ،آپ كے صاحبين ،اورجيع علماء كوف،اورامام ما لک وامیر الموشین فی الحدیث توری نے معمول بہا بنایا ہے تواس کے بعد مزید سے وتویش کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ علام شعرانی نے کشف العمد میں اکھا کدمیں نے اس کی احادیث کی تخ تج اس لئے نہیں کی کہ بدوہ احادیث ہیں جن کوائمہ مجتبدین نے اپنے ندا ہب کے لئے معمول بہا بنایا ہے۔ لبذاان میں دوسر محدثین کی جرح بے اثر ہے، اور ہمیں کسی صدیث واثر کی صحت کے لئے اس سے کسی مجتبد کا استدلال کا فی ہے۔ حضرت دامظلہم نے بیہجی فرمایا کہ علاوہ احادیث وا ٹارمؤیدہ ترک رفع کے ہمارے پاس ایک وجہ دجیہ بیہجی ہے کہ جب بھی روایات میں اختلاف پیش آتا ہے تو حضیہ کا طریقہ ہے کہ دو والیے عمل کے لئے وہ شکل اختیار کرنے میں جواوفق ولقرآن ہوتی ہے جس کی نظار به كثرت بي مثلا ادعيه سلوة وقنوت وترجس اوفق بالقرآن كولياء يا آيت و اذا قرئ القرآن فاسمتعو اله و انصنوا سے مقترى كے ك قراءة كومرجوح قرارديايا آيت قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ست تغير فجروعمركوا فتياركيا- چنانچه يهال ترك رفع كويمى بم نة آيت قر آني وقوموا الله قانتين كموافق باياتواس كوتر جي و دي ( فتح الملهم ص٢/١٣ ش آيت قد افلح الممومنون الذين هم فی صلوتھم خاشعون کوپیش کیاہے)ایک وچرز جی حضرت دامظلہم نے بیکھی ذکرکی کداحادیث رفع کی روایت کرنے والے اکثر راویوں کی روایات میں تین جگہ ہے زائد میں رفع کا ذکر ہے۔لہٰذا وہ سب ا حادیث شا فعیہ دحن بلہ کے نز دیک بھی متر وک ہوں گی۔حضرت عمیضہم نے اس طرح ۱۲وجوہ تر مجمح ترک ذکرفر مائی ہیں۔اوجزص ۲۰۹/۲۰۸ جلداول میں ملاحظہ کی جائنیں۔ولیسکن ہاذا اختسام المسکملام و مسك الختام. و الحمد لله رب العالمين.







# تقدمه

#### إنش الله المرافقة الرحم

و بعد المحمد والمصلوة گذارش بكانوارالبارى كى مسلس التطيس شائع بوئے كه بعدا يك طويل فترت بيش آئى تقى ، پھر خدا كاشكر باس كى نشأة بائندى صورت پيدا بوئى اوراب بيسولهويں قسط بيش كى جار ہى ہے، قسط نمبر ١٥ كى بھى كتابت شروع بوچكى باور توفيق خدا كاشكر باس كى نشأة بائدى سنة بعد بين كر بيدہ تم الصالحات قسط نمبر ١٥ ميں زيارت نبويداور توسل نبوى كى اہم الحاث بيش بوئى تھيں۔قسط نمبر ١٣ ميں متفرق اہم على وحديثى مباحث كذر به قسط نمبر ١٥ ميں علاوہ دوسر سے مسائل كان رفع يدين كى المحت منظم للكان كے ساتھ آئى ہے، اس قسط نمبر ١٦ ميں القاد خلف الله مام كى بحث كو بھى حتى الوسع عمل كرديا ميا ہے۔

عاجز کی دھیمی رفتار کے جہال دوسرے اسباب وعوارض تھے، ایک یہ بھی تھا کہ عاجز نے ہی اپنے ادارت'' مجلس سمی' ڈابھیل کے زمانہ میں رفیق محتر م مولا ٹاسید محمد بوسف بنوری کو ڈابھیل ہلاکر'' معارف السنن' کا کام سپر دکیا تھا، اور پوری تو تع تھی کہ وہ اس خدمت کو باحسن وجوہ آخر تک کھمل فرمادیں گے، اوران کواس کے لئے کافی مدت بھی میسر ہوئی، گرافسوس کہ پاکستان منتقل ہونے کے بعد وہ دوسر باہم علمی ودینی مشاغل میں ایسے منہمک ہوئے کہ بیکام بہت تھوڈ اکر سکے، کیونکہ چھٹی جلد کا بھی کافی حصدوہ ڈابھیل میں کھیے تھے، پھراس کی تھی کہ اس کی تھی میں ایسے منہمک ہوئے کہ بیکا اندازہ ہوا کہ وہ بہت سے اہم مباحث پرنظر ٹانی بھی نہیں کر سکے۔

مولانا بنوریؓ نے خورفر مایا کہ بیس نے حضرت علا مہ تشمیریؓ سے دورہ صدیث کے سال تر ندی بیاب میس المذکو تک اور بخاری باب حسب الانصاد من الایمان تک پڑھی تھی، پھر حضرت شاہ صاحب علیل ہوکرہ یو بندتشر بیف لے گئے، اور تر ندی و بخاری کا درس حضر ت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب و مولانا شعیر احمد صاحب نے پورا کرایا تھا اور اس لئے وہ اپنے کو حضرت شاہ صاحب سے اقل استفادۃ بھی فرمایا کرتے تنے بھر بیا آلیت با نشیار درس کے تھی، یوں ان کو حضرت شاہ صاحب کے علوم صدیث سے بہت ہی بڑی منا سبت تھی اور انہوں نے اپنے وسیعے وسیعے و میت مطالعہ کی کشر سے بنسبت دوسر سے تلافہ ہے الگ اختیازی مقام حاصل کرلیا تھی، اس لئے خداکی شان کہ جو اقل استفادۃ تھی وہ بی اس کے خداکی شان کہ جو اقل استفادۃ تھی وہ بی اکثر افادۃ ہوا۔ جس کا بین ثبوت ان کی 'معارف استن ' ہے گرصدافسوں کہ وہ پوری ندہو تکی ۔ اور میں اب تنہا اس بڑے سان بار کو صوری کرد باہوں کے حضرت شاہ صاحب کے علوم و تحقیقات صدیثہ کو منظر عام پر لاؤں، پھر جھے اس کا بھی نہا یت افسوں ہے کہ پاستان با نظر سن ائوار الباری تک میری کما بنیس بھی جو کے اللہ یعدت بعد ذلک امر ا

انوارالہاری کے مباحث کو عام طور سے ارادہ مختصری کر کے لانے کا کرایا گیا ہے، تکرا ہم فروی واصولی مسائل پر ابحاث مفلس اور مکمل ویدلل ہی آئیس کی ، ان شاء القد تعالیٰ یہ یہ بھی ناظرین نے اندازہ کرلیا ہوگا کہ ہمارے قیش نظر زیادہ اہمیت حنی شفعی وغیرہ انمہ اربعہ کے باہمی اختلاف کی نمیں ہے، کیونکہ ان حضرات کا اختلاف مہمات مسائل جس بہت کم ہے، اوراصول وعقائد کے باب جس تو چاروں ایمہ عنام کے درمیان کوئی اختلاف سمرے سے ہے، کی نہیں۔

اس لئے سب سے بڑی اہمیت فتند ظاہر بیت کی ہے،جس کو داؤد ظاہری کے بعد طامدابن حزم چھر على مدابن القيم اور طامہ شو كانى اور جد

اس وقت اہم ترین بات اس سلسلہ میں بیومش کرنی ہے کہ امام بخاریؒ اپٹی سیخ کے آخریش کتاب التوحید لائیں گے، اور ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ ای کے تحت مکمل ابحاث علم کلام وعقا کد کے مسائل پر کیا کرتے تھے، اگر چے ضمنٰ پکھے ابحاث درمیان میں بھی آجا تی تھیں ۔ حضرتؒ کی پکھیتحقیق سے انوار المجمود کے آخریش بھی ذکر ہوئی ہیں اور فیض الباری کی چوتھی جدد میں بھی موجود ہیں۔ اگر رہے ہز آخر تک نہ پہنچ سکے تو حضرتؒ کے ان دونوں امالی براکتھا کیا جائے۔

راقم الحروف نے حضرت شاہ صاحبؓ کے آخری دونوں سال کے درس بخاری شریف میں مکمل شرکت کر کے ملفوضات مبارکہ انوریقلم بند کئے متنے ، اور بزہ نہ قیام مصرعلامہ کوثریؒ سے بھی استفادات کئے تنہے۔

اب توبہ بات خواب وخیال کی می ہوتی جارہی ہے کہ اپن ان آنکھوں نے ایسے ایسے علوم و کم لات کے بحور بیکر ال بھی و کیلیے تھے۔ نازم پیشم خود کہ جمال تو دیدہ است

بہرحال! یہ بات سب جائے ہیں کہ چندمتاخرین حن بلہ نے جمہورسف وضف، اندار بعد ومتقدیین حنا بلہ اور اکابر عماء بھکمین متقد مین ومتاخرین کے عقائدے الگ دوسرے عقائد ونظریات اختیار کر لئے تھے (جن کاروعامداین الجوزی صبلی م عربی ہے ہی کیاتی) اوروورِ حاضر کے متبعین حافظ ابن تیمیدوغیرہ بھی اس الگ ڈگر پر قائم ہیں۔ یہدیہ ماللّٰہ الی المصواب

عاجز كااراده بي كدان اصولي مباحث م متعلق تمام ذخيرة كتب علم كلم وعقائد كوسا من ركة كرعدام كوثرى اور حضرت شاه صاحب ك تحقيقات عاليداليضاح وتفصيل كم ساته پيش كرب، مولانا بنورئ بيكام كرجت تؤمير ابز ابوجه بلكا بوجاتا بظابر عمركا كاروال تزى منزل سي بهت قريب بي اس لئے بعيد بين ك أوكم حسرات في بطون المقابر' والى بات صادق جائے والا مو بيد الله ولله الا مو من قبل ومن بعد وصلے الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد واله وصحبه و من تبعهم الى يوم الدين.

احقر: سيداحدرضاعفا الله عنه. بجؤرا اجمادى الاخرم ١٩٩٩ ها ١٥٠ وي وي

### تذكارالحبيب

#### نقل مکتوب گرامی مولانا السید محمود پوسف البنوری مح<u>اله اساله</u> صاحب الماثر والمفاخر محت قدیم وصدیق تمیم زاد کم انتد فضلا و کمالا

تحیة وسلا ماوا شوا قا۔ تامد کرامہ نے ممنون و مرور و مطمئن فربایا، انوار البری کی تالیف و طباعت کی رفتار ہے بہت مرت ہوئی کل ش موتیسری جلد بھی پہنچ گئی آنکھوں کوروش کیا جزائم القد خیرا ہمیں میں والیس صفحات بہت گبلت میں دیکھے دل ہے دع نظی کے القد تعالی امت کوجلد اس کو ہر کراں مایہ ہے مستفید فرمائے اور امام العصر حضرت شخ کے علوم و جواہر ہے امت کواس اردوشر ہے کے ذریعہ فیضیاب بنائے کاش میں بجنور ہوتایا آپ کراچی ہوتے تو حضرت شخ کے افعاس قد مید کی ضدمت میں اور تشریح و تبیین میں میرا بھی حصہ ہوتا آپ کی جوال ہمتی تو میر ہے کہ خور ہوتایا آپ کراچی حصہ ہوتا آپ کی جوال ہمتی تو میر ہے تو تعلی رشک ہے۔ انسوس طبیعت جس وقت ذوق جبور سے مرشارتھی اس وقت دما فی پختلی این نہیں تھی اور جس وقت پختلی حاصل ہوگئی ہمت و تعلیم میں نے نہیں تھی ہوتائی کردگھ ہے اور اب تو تخلیمین کی تدفرصت اور نہ ہمت تیجہ دونوں زمانوں میں بجر قصور کیا ہوتا مدر سے غیر علی مشاخل نے بہت پریشانی کا باعث ہور ہی ہوتی کے بطاق مامور میں ساراوقت ضائع ہوج تا ہے۔ آپ کی جرائے مندا نہا ظہار حق ہوگا کیا موق ہوتا ہے۔ آپ کی جرائے مندا نہا ظہار حق ہوگا کیا موق ہوتا ہے۔ آپ کی جرائے مندا نہا ظہار حق ہوگا کیا موق ہوتا ہے۔ آپ کی جرائے مندا نہا ظہار حق ہوگا کیا موق ہوتا ہوگا ہوگا ہوگا گھر کی کے نفائس منتشرہ جم کرنا بھی بہت مفید میں ہوگا کہدلند کہ آپ خوب توجہ و جو تو ہوگا ہوگا تھر کی وسف البور دی کے نفائس منتشرہ جم کرنا بھی بہت مفید میں جم کا القد یکور فی کے نفائس منتشرہ و جم کرنا بھی بہت مفید رہنے کہ ہوگا کہدلند کہ آپ خوب توجہ و جو تو ہو تو ہوگا کہدلند کہ آپ خوب توجہ و حد در در جوارت میں القد یکور فی کے نفائس منتشرہ و جم کرنا بھی بہت مفید

مدرسه عربيه اسلاميه کراچي ۲۹ صفرالخير مهرا ده

# باب وضع اليمنى على اليسراى في الصلواة (نمازيس دائي اته كابائيس اته برركي كابيان)

١ - ٤: حدثنا عبدائله بن مسلمة عن مالک عن ابى حازم عن سهل بن سعد قال كان ناس يؤمرون ان
 يضبع الرجل اليند المنى على ذراعه اليسرى فى الصلوة وقال ابو حازم لا اعلمه الاينمى دلك الى
 النبى صلح الله عليه وسلم

ترجمہ معفرت مبل بن سعدرضی انتدعنہ روایت کرتے جیں کہ لوگوں کو بیتھم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ یا نمیں کلائی پر کھیں ،اورابوں زم نے کہا:۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس تکم کو نبی کریم علاقتے کی طرف منسوب کرتے تھے۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرہ آیا کہ سلف سے قبوق المسود اور تسحیت المسود دونوں طرح ہاتھ ہاندھ کرنماز ثابت ہے، کین فوق المسود (سینے کے اوپر) ہے اصلے ہے، اس کا ثبوت سلف سے نہیں ہے، اور اس کا وجود دوسوسال سے ہوا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ٹال الصدر کا افظ ہے، جوضعیف ہے، اس کئے کسی خرجب بیل بھی اس پڑلمل نہیں ہوا۔ نکتہ یہ ہے کہ نماز بیل ایکھ الحال کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے الحال کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خلام بطور تعظیم میں آقا وَں اور ہا دشاہوں کے سامنے کمر پر بیٹی ہاندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خلام ہر ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دوسرے رادیوں نے روایت کیا ہے باندھ میں ہوئی ہوئی ہو، اہذا اس پر جمود کرنا ہے خسوصا جبر سلف گرکسی ہیں بھی ''علی الصدر'' کا اضافہ نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ بید بیاد تی ایک زمانہ کے بعد ہوئی ہو، اہذا اس پر جمود کرنا ہے خسی خصوصا جبر سلف

میں کسی نے اس پڑمل نہیں کیا ہے۔ ای لئے امام ترفدی نے جوافتلا ف مذاہب نقل کیا کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھناکسی کا بھی فدہب نہیں نقل کیا۔ انھوں نے لکھا کہ اہل علم صحابرہ تا بعین اور بعد کے حضرات بھی نماز میں داہنا ہاتھ بائیں پرر کھتے تھے، اور ابعض ناف کے اور پرور بعض ناف کے اور پرور بھتے تھے، اور ان میں سے ہرایک کی مخوات سے۔

حضرت نے فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبیٹ تاف کے یعج ہاتھ باند ہے کی روایات ہیں، چونکہ بعض قالمی شخوں ہیں تبحت المسوہ کا افغانیس ہے، اس لئے بعض عما و حنفیہ بھی متر ووہو گئے تھے، گروہ صحیح شخوں ہیں ضرور موجود گئی ، ای لئے ملاسقات میں بیا نقطہ بوناحتی وغیرہ نے اس کا فرکیا تھا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیب کے مطبوعہ نسخہ میں تین روایتوں ہیں یہ لفظ موجود ہے، ملاحظہ ہوئ موجود میں اوالا اور صحیح ابن فزیمہ کے مطبوعہ نسخہ ایس واکل کی حدیث موطل ہے ان طلے صدرہ 'کے اضافہ کے ساتھ موجود ہے لیکن ابن فزیمہ کے اس کا تصویل کے اس کے تصویل کے اس کے تعلق میں کہ ہوئی کی ہوئی کی ہے، علامہ بنوری کے سامنے چونکہ مطبوعہ نسخ کی کو ایس کے انہوں نے لکھا کہ شوکائی صدیب نیل الاوطار میں بیش کی ہوئی ، اور اگر ابن فزیمہ کی سے ما معلومان فریع کا حوالہ نہیں ہے ، اور شاس امر کا بھین ہے کہ شوکائی کو سے ایک کر بھی دی ہوگی ، اور اگر ابن فزیمہ کی کہ وہ مروں کو اعتاد سخیص دو فتح اس بارے ہیں ان کا طریق و فدیمہ جا فظ ابن ججرو شخاوی کے اور اس کی سے کہ ان کی روایت قابل تھی خبیس رہ کئی ۔

کر لیمنا بھی ضروری نہیں کیونکہ کا بیر امت نے مؤمل بن اس عمل کے بارے بیس اتنا کلام کیا ہے کہ بان کی روایت قابل تھی خبیس رہ کئی ۔

### حافظا بن حجر رحمه الله كالعصب

علامہ بنوری نے بطور تنبیدافادہ کیا کہ حافظ نے فتح اہاری ص ۹/۲۰ بیں لکھا کہ ای طرح مؤمل بن اسا میل اپنی روایت حدیث من الشوری بیں ضعیف ہیں، پھر یہاں بھی وہی مؤمل توری ہے سے ابن تزیمہ بیں روایت کر رہے ہیں تو حافظ نے ان پرضعف کا حکم نہیں دگایا، اور خاموثی ہے گذر گئے اور بیان کا طریقہ ہے کہ جہاں کی راوی ہے اپنے مفید مطلب روایت بلے سکوت کرتے ہیں، اور جہاں ای راوی ہان کے خلاف مسلک روایت آئے تو اس کوضعیف ٹابت کرتے ہیں۔ ای روایت ابن خزیمہ بیں مؤمل کے علاوہ عاصم بن کلیب بھی ہیں، جن کی یہاں ان لوگوں نے تو ثیق کر دی ہے، مگر حدیث ترک رفع یدین میں ان ہی سام کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی ان بی سام کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی ایک ایک القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تضعیف کر دی ہے ( ذکر ذیک ابن القیم فی ایمامہ کی تصنیف کر دی ہے دی ہے دی مطلب کی دیت و نوایت اس کی تصنیف کر دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے دیت ہے دی ہے دیت ہے دیت ہے دیں ہے دیت ہے

تفصیل فدا جب: اول تو اس سئله جی اختلاف اولویت وافضلیت کا ہے، ای لئے امام تر ندی نے بھی توسع کی طرف اشارہ کیا، تاہم جو ہے وہ ذکر کیا جا تا ہے، پہلا اختلاف تو وضع وارسال کا ہے۔ ائکہ شاہ ش(اہ ما ابوصف آء امام شافعی واحمد) اور ایخی واکثر اٹل علم ہاتھ ہاند ہے کو مستحب فر ، حتے ہیں ، اور یہی قول حضرت ابو ہر پرہ اور ابرائیے نخفی واثوری کا ہے اور ابن عبداتی مواین الحمنذ رفے امام مالک ہے بھی مستحب فر ، حتے ہیں ، اور یہی قول حضرت ابو ہر پرہ اور ابرائیے نخفی واثوری کا ہے اور ابن عبداتی میں این المقاسم نے امام ، لک سے ارسال نقل کیا ہے اور ان ما میں کہ کے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی چیز (قوت وصراحت کے ارسال کرے اور نوافل میں ہاتھ ہا ندھے۔ ابن الممنذ رفے یہ بھی کہ کے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی چیز (قوت وصراحت کے ساتھ ) ٹابت نہیں ہے ، للبذا اختیار ہے جسے جا ہے کرے اور ان ماحمد سے بھی ایک تول تخییر کا ہے۔

دوسراا ختلاف محل وضع میں ہے، امام عظم ابوطیفہ، مغیان توری، ابن راہویہ، ابواسی مروزی شافعی ناف کے یہ ہاتھ باند ھنے کوفر مات میں۔ امام شافعی سینے کے یہ پیتلاتے ہیں جیسا کہ کتاب اللہ اور الوسیط میں ہے۔ علاسا بن ہمیرہ نے روایت مشہورہ امام احمد عشل ند ہب امام ابو اللہ مامش کتاب الام للمزنی اللہ فق کس اے وامن تحت الصدری ہے۔ اور کتاب الام امام شافعی کی آخری تصنیف ہے (مولف) حنیفتی کی ہے جیسا کے تعلیقات اشنی میں ہے اور تکھا کہ ایسانی "میزان" میں ہے اورای کوٹر تی نے اختیار کیا ہے۔ اورعلامہ ابوالھیب مدنی نے شرن ترفی میں گھا کہ انتہار البعیمیں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ ہا نہ ہے کا قائل نہیں ہے النے (معارف اسنن میں ۱۹۳۹) (ابن القیم کا نقداء مہا لک پر)

ہم نے او پر لکھا ہے کہ اس مسلمیں اختیا ف صرف افضلیت کا ہے اور امام ما لک ہے بھی ایک قول ہاتھ یا ندھنے کا موجود ہے ، پھر بھی عافظ این القیم نے اعلام الموفقین میں حسب عادت امام ، لک اور مالکیہ کے طلاف نہایت ٹامنا سب افعاظ استعمال کئے جیں۔ آپ نے متعدد اعاد یہ فیر میں بن فی کے مقدد میں نے اس لئے نہور اعلام الموفقین میں حسب عادت امام ، لک اور مالکیہ کے طلاق کی این مسب اعاد ہے کو مقدد میں نے اس لئے نہور اعلام کا کرکیس جن جن جی اقد میں کے بیچ ہاتھ ہا ندھنے کہا ہے ، ابندا سارے مالکی ای طرح نماز پڑھنے گئے۔ ایسا اندھیم الہیں نہیں دیا ہورائیسے لوگ خدا کے مہال کیا جواب دیں گے وغیرہ ۔ (اعلام ۱۷۷۷)

ای طرح علامہ موصوف نے اپنی کتاب فدکور میں جگہ مقلدین ائر جمہتدین پر اعتراضات کے ہیں، اور سخت زبان استعمال ک ب حالا تکہ ان اعتراضات کے کمل و مدلل جوابات کتب متقد مین میں موجود چلے آتے ہیں، اور خودان کے استاذ حافظ ابن تیمیڈ نسب انہ ہم تیاں ہے۔ ان بیٹ ارسائل کی تصویب کی ہے اور وہ ان کے قدا ہب کی نقل بھی ، حافظ ابن القیم کے برخلاف نہایت ادب واحترام کے ساتھ کرتے ہیں، بجزان چند مسائل کے جن ہیں انھوں نے جمہور سلف وخلف سے تفروا ختی رکر کے اپنی انگ راہ بنائی ہے۔ واللہ یعنی المحق و ہو حیو الفاصلیں

## باب الخشوع في الصلوة

## (نماز میں خشوع کابیان)

۲-۵: حدثت استمعیل قال حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ
 عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هل ترون قبلتی ههنا والله ما یخفی علی رکوعکم
 ولاخشوعکم و انی لاراکم ورآء ظهری

۵۰۳: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عدر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالک عن النبی صلح الله علیه وسلم قال اقیمو الرکوع والسجود فو الله انی لاراکم من بعدی و ربما قال من بعد ظهری اذار کعتم و سجدتم

تر جمہ ۲۰۰۷: حطرت ابو ہر بر ہ روایت کرتے ہیں، کہ رسول خداتیا گئے نے (ایک روز ہم لوگوں سے) فرمایا، ہم لوگ یہ بجھتے ہو کہ میرا منہ
(قبلے) کی طرف ہے (لیکن) خدا کی تئم اتمہارار کو ٹاور تمہارا انجدہ تمہارا خشوع اپنی پس پشت ہے بھی، میں ویکھتا ہوں (جبیبا ساسنے ہے)
تر جمہ ۲۰۰۳ کے: حضرت انس بن مالک رسول التعقیق ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رکوع اور مجدوں کو درست طریقہ پر کیا کر دراس
لئے ) کہ جب تم رکوع مجدہ کرتے ہوتو میں پشت کی طرف ہے بھی ویکھتا ہوں (جیسے ساسنے ہے ویکھا جاتا ہے)
تر جمہ ۲۰۰۳ کے حدمہ میں سے بھی میں بھی ویکھتا ہوں (جیسے ساسنے ہے دیکھا جاتا ہے)

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ نماز میں خشوع شرگ تقتبی لحاظ ہے مستحب ہے، حالانکہ وہ لازی وضروری ہونا چاہیے کیونکہ رون نماز
کی وہی ہے، مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اس کوشر بعت فرض وواجب قرار دے ویتی تو اکثر لوگوں کی نمازیں باطل ہو تیں شریعت کا منش یہ ہے کہ
دگ اچھی بات اور صحیح راستہ کی اجمیت و قیمت یہی نیس، اور اس پر نگنے کی کوشش کریں، پھر بھی جو کوتا ہی ہواس کوشر بعت نظر انداز کرتی ہے۔
اس لئے فقہ نے فیصلہ دیا کہ نماز بغیر خشوع کے بھی ہوج ہے گی گوناقص اور روح سے ضالی رہے گی امام غز الی وغیرہ کی نظر چونکہ باطن پر تھی ،
اس لئے انہوں نے کہا کہ نماز میں خشوع فرض ہے اس کے بغیر نماز شح نہ ہوگی ۔ انھوں نے اپنے منصب کے لحاظ ہے بات کہی۔ فقہ ، کا

منصب ظاہر رہ محم كرتا ہے، ووات منصب كا عتبارے فيلے كرتے ہيں۔

دوسری حدیث الباب میں اقیعوا المو تکوع پر حفرت نے فرمایا کہ بیصدیث الصلوٰۃ کا ایک گزاہے، اوراس ہے معلوم ہوا کہ اس خفس نے رکوع و تجدہ میں بھی کوتا ہی کرتھی ، چنا نچے حدیث ترفدی میں انتقاص کا لفظ موجود ہے، گویا وہ نماز کے ناتھی ہونے کی طرف اشار ہ تھا، لہذا تعدیلی ارکان کے ترک سے نقصان آئے گا، بطلان نہ ہوگا، اور یہی واجب کی شن ہے، جس کو حفیہ بھی مانتے ہیں ہے الفیمن نے حفیہ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ انھوں نے حدیث پر عمل نہیں کیا، جبکہ حند نے ساری حدیثوں پر نظر کر کے نظر صحیح قائم کی ہے۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ شافعید کے بہاں جو چیزیں فرض ہیں تکر وہ شرط صحت صلوۃ نہیں ہیں۔ وہی ہمارے یہاں واجب کہلاتی ہیں، لہٰذا صرف نام کا اختلاف برائے نام ہے اور پہنے نہیں فرق ہے، دوسرے میں زیادتی ہے کہا کہ وہ نہوتہ چنج ہی نہ رہ نہ کہ ، البٰذا اقامۃ کے متی بر پاکرنا ہے اور قائم رکھنا ہے کہا گر ایس نہ کریں تو وہ نمازیا رکوع ہاتی نہ رہے گا جھے کہیں کہ فلال شخص و بندار ہے اور کی مال نے دین کوتھام رکھا ہے۔ پس نمازیز حمالیہ کہ درجی کی چز ہے بنبست اقامۃ صلوٰۃ کے۔

قو له فوافله آنی لا دامکم الخ پرفروایا که حضور ملیدالسلام کامیر پیشد پیچیے ہے دیکھنا بطور بجز وتھا جیسا کدانام احدٌ ہے بھی نقل ہوا ہے اور اب جدید سائنس کی تحقیق بھی یہ ہے کہ قوت باصرہ ساری جلدانسانی کے اندر موجود ہے ۔ پھر فروایا کہ معجز و میں بیضروری نہیں کہ وہ مستیل ہو بلکہ بیضروری ہے کہ اس وقت مقابلہ میں کسی دوسرے ہے نہ ہوسکے،خواہ بعد کووہ ہوا کرے ۔

## باب مايقرأ بعد التكبير

# ( تکبر (تریمه ) کے بعد کیا پڑھ)

٢٠٠٠: حدثينا حقص بن عمر حدثيا شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلح الله عليه وسلم وابابكرو
 عمر كانوا يفتحون الصلوة بالحمد لله رب العلمين

۵-۵: حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو فريحة قال حدثنا ابو فريرة قال كان رسول الله صلح الله عليه وسلم يسكت بين التكبير و بين القراء ة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بابى انت و امى يارسول الله اسكاتك بين التكبير و بين القرآء ة ماتقول قال اقول اللهم باعدبيني و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من الخطاياكما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياى بالمآء والثلج والبرد

تشريح: حفرت شاه صاحبٌ فرما يا كه مهدر يهال اور حنا بلد كي يهال يهي تكبيراول ك بعد سبحانك اللهم وبحمدك الخريرا

مستحب ہے،اورمسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ممرّ نے تعلیم دینے کے لئے نمی ز کے اندر بھی اس کو بلندا آواز سے پڑھا تھی،اہا م شافعی نے اس دعا کواختیار کیا ہے جو بخاری کی حدیث الباب میں سما ہنے ہے الملّ ناہم ہاعد الخ ،اورقو ۃ اسن د کے ٹیاظ سے یہی اولی ہے مگر تعامل پڑنظر کرتے ہوں ہماری دعااعلی ہے،امام احمدؒ نے بھی ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس دعا کو حضرت عمرؒ نے اختیار کیا تھا اس کوہم بھی اختیار کرتے ہیں۔

### تعامل اورفن اسناد

محدث شہیرعلامہ توریشتی حنی نے لکھا کہ صبحانک اللّٰہم والی صدیث استفتاح صدیث سن مشہور ہے، جس پر ضف واور حضرت مر نے عمل کیا ہے اور اس کو حضرت عبدالقد بن مسعود وغیرہ فقہائے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ اور عماوت بعین نے بھی۔ پھر اس کوار م ابوضیفہ اور دوسرے جلیل القدر علما وحدیث مثل سفیان توری والم ماحمد واتحق بن را بوید نے معمول بنایا ، اور امام ترخدی نے جس سند میں کلام کیا ہے ، استفتان اس کے ملاوہ دوسری وجوہ روایت بھی ہیں ، مثل ابوداؤد وغیرہ کی حدیث۔ اللّٰ پھر فریایا کہ مشہوریہ ہے کہ ادم ما مک کے یہاں دیا ، استفتان نہیں ہے ، مگرابو بکر بن العربی نے نقل کیا کہ وہ خود پڑھتے تھے ، دوسروں کو تھم نہیں کرتے تھے ، گویاس کوامر مستحب خیال کرتے تھے۔

### بسم الله جز وسورت تهيس

پہلی صدیت الباب میں جو بیہے کے حضور طیدالسلام اور حضر ت ابو بکر وعر نماز کو المتحصد الله رب المعالمین شروع کرتے تھے، اس ت حنیہ
نے بہم اللّہ آہت پڑھنے پراستدلال کیا ہے، اور بہم اللّہ کے جز وسور ہ فاتحد ند ہونے پر بھی خودا ، م شافع نے اس کا جواب دیا کہ مراد سور ہ فاتحد نہ ہوئے ہے۔
ہر کتاب الام ص ۱/۹۳ ) اور بہی جواب دوسرے شافعیہ بھی دیتے ہیں ، حافظ زیلعی نے اس جواب دیا کہ بوری آیت الحمد متدرب العالمین تو سورہ فاتحد کا نام نہیں ہے، نام تو صرف الحمد ہے، حضرت نے فرمایا کہ حنفیہ کا استدلال درست ہے۔ پھر فرمایا کہ خام ہرروایت لی رو ہے، بہم الله برج حناہ مارے یہاں سنت ہے گرا کہ روایت و جوب کی بھی ہے اور شخ سید محمود آلون نے و جوب کو بھی تر جح دی ہے۔

اس موقع پرالحمد ہے بل جبر ہسم الملّٰہ المو حمن الموحیم کے لئے جو خطیب بغدادی نے سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے، اس کے جوابات مفصل و مدل معارف السنن ص ۱۳ سا۲٫۳۸ مص ۲٫۳۸ میں مطالعہ کئے جائیں۔ نہایت بصیرت عاصل ہوگ ۔

# امام بيهقى كاغلط استدلال

قول میں سکت بیس المسکبیر المح پرفر مایا ۔اس سے ائمیٹلاش (۱۰ م ابوصنیفیّہ) امام احمد وشافعی ) اور جمہور نے دیا ،استفتان پر استعمال کیا ہے کیکن امام جمیع کی میں المسکبین امام جمیع کی میں المسکبین امام جمیع کی میں المسکب کیا ہے وہ سے کہ یہال سکوت تھا اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے ، اور وہ انصات کے خلاف نہ ہوگا اور قراءت سراسر جا کز ہوگی ۔ حالانکہ یہاں سکوت کا اطلاق قراءت سراپر نہیں

ہوا ہے، ہلکہ سکوت سے مراد سکون ہے، جس کا تعلق ماقبل سے ہے کہ تجمیر سے فارغ ہوئے چنانچہ ایک روایت میں بھی ہے کہ القدا کبر سے سکوت کیا اور آیت و اسما سسکت عن موسی المعضب میں بھی سکون ہی مراد ہے، نہ کہ انصات وسکتہ میں ہوں بھی فرق ہے، خصوصا جبکہ انصات کے ساتھ استماع بھی ہو، جس کی تفصیل بحث قراءة خلف الا مام میں آئے گے۔

قول اللّٰهم اغسل معطایای ہالمهاء والنلج والمبود پرفرمایا کر تقق ابن دقیق العیدنے کہا کہ لوگ عام طور سے میہ بجھتے ہیں کہ اتنا برف اولدہ غیرہ برستاہا ورز بین پر برکار ہوکر بہ جاتا ہے، اس لئے دعااس طرح کی گئی کہ یاائند! اس کومیر سے گنا ہوں کے دعونے میں کار آمار دے، بعض نے کہا ان چیز وں میں آمار دے، بعض نے کہا ان چیز وں میں شنڈک ہے، ان سے میرے گنا ہوں کی گرمی وحدت کومٹادے۔وغیرہ

خود) کچھ کھالے، نافع کی روایت ہیں اس طرح ہے کہ ( شاس کوچھوڑتی تھی ) تا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کراپنا پہین بجرے۔
تشریح: حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث الباب ہیں صلوٰ قا کسوف کا ذکر کیا گیا ہے، اور بخاری وموطاً امام مالک ہے دورکوع کا ثبوت ہوا ہے،
دوسری روایات پانچ تک کی بھی ہیں جیسے ابوداؤد وغیرہ ہیں ۔مسلم ہیں تین کی روایت ہے۔ حافظ ابن جرنے ایک واقعہ مانا ہے۔ ملامہ نو وی وغیرہ
نے اس کو تعدو و قائع پر محمول کیا، لیکن وہ غلط ہے کیونکہ کسوف کا واقعہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہیں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے جیسا کہ محمود شاہ
فرنساوی نے اپنے رسالہ ہیں تحقیق کی ہے، جس ہیں قمری حساب کوشش پر شطبق کیا ہے، البنداس نے نسکی عندالعرب سے انکار کر کے معطی کی ہے۔
کیونکہ ان کے پہال لوندگٹ تھا اور ایک سال میں دو ماہ ذی الحجہ ہے ہو جاتے تھے، جس طرح ہندوستان میں لوندگٹ ہے۔ حضرت شخ البند بھی تعدد

، رر بی تھی ، میں نے کہا ،اس کا کیا حال ہے ۔لوگوں نے کہا کہ اس نے بلی کو پال رکھا تھا ، نہ اس کوکھلا تی تھی ،اور نہ اس کوچپوڑتی تھی تا کہ وہ ﴿ از

پھر فرمایا کہ حضورعلیہ السلام نے اگر چہنماز کسوف میں ایک ایک رکعت میں دود درکوع کئے تھے، کیکن یہ بین فرمایا کہ ای طرح تم بھی پڑھنا کہ پیقریب کی تشبیہ ہوتی بلکہ دور کی تشبیہ و بر فرمایا کہ تم نئ نماز (فجر) کی طرح پڑھا کرنا۔ حضرت شیخ البند ؒ نے بی تو جی فرمای تھی ، پھر بدائع جھپ کر آئی تو اس میں بھی ابوعبدالتد پھی ہے بہی تو جینی ہو کہارمش کے حنفیہ میں سے ہیں ، میں نے حضرت سے عرض کیا تو س سر بہت خوش ہوئے اور ابو جھا کہ بیکون ہیں؟

ሥ/ግ

### تعددركوع نصيصة نبوي

حضرت نے فرمایا کے میں نے بھی نکات نکالے ہیں حضور علیہ السلام کے دورکوئے کے لئے مگر بہر حال! ووآپ کی خصوصیت ہی رب گی مشلایہ کرآپ نے نماز کے اندر جنت ودوزخ کو قبلہ کی دیوار میں متمثل دیکھا تھا، اور وواکیہ آیت تھی آیات اللہ میں سے جس کا آپ نے نظیہ میں بھی ذکر فریایا، دوسراز اندرکوئ آیت اللہ کے سب سے تھا کہ آپ نے اس کے سامنے تفرع وابتبال کیا۔

#### نماز كسوف كاطريقه

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ دنفیہ تو حضور علیہ السلام کے قعل مبارک اور واقعہ خاصہ دورکوع والے کو آپ کی خصوصیت پرمحول کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھا کر فرمایا کرتم اس کوئی نماز فرض ہیں اور حضور علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھا کر فرمایا کرتم اس کوئی نماز فرض (فجر) کی طرح پڑھا کرتا۔ اور مالکیہ ، شافعیہ وحنا بلہ نماز کسوف ہیں دو دورکوغ کے بی قائل ہیں۔ جو آپ نے قعل حدیث ہیں ہا بت ہے۔ پوری بحث اسمرف الشد کی اور معارف السنن جلد پنجم ہیں ہے قبو لہ ھو قر پر فرمایا کہاں ہیں تا وصدت کی ہے تا نہید کی نہیں ہے۔ حضور حدید السلام نے اس محورت کو جہنم میں کیونکر دیکھ ایس کا دخول جہنم مستقبل ہوگا ، حقیقت یہ ہے کہ گہری نظر والے حال بی ہیں مستقبل کی چیز وں ہو بھولیا کرتے ہیں خاص کر جبکہ اس آئندہ آنے والی چیز کا کی نہج ہے کہ وہ جو بھی ہو۔ جسے بچھے کہ اندر در خت کا تصور اور خیالی روئیت ممکن ہے۔ کہ نماز کسوف کے بارے ہیں کھل اختلافی حدیثی ابحاث سے موقع پڑا تھی میں معلید دوم اور معارف اسٹن جلد پنجم ہیں بھی دیکھی جا کمیں۔

مار وقع البصر الى الامام فى الصلوة وقالت عآئشة قال النبى صلح الله عليه وسلم فى صلوة الكسوف رائت جهنم يحظم بعضها بعضاً حين رايتمونى تاخرت

(تماز بين امام كى طرف نظر المحائ كابيان اور حضرت عائش بين كرسول القصل الله عليه وملم نه تماز كوف ك بارت بين في المرسول القصل الله عليه و يكما كرس بين من الله عليه و سلم يقون أي يوثر ربائ - جب تم في بين و يكما كرس بين من الله عد قال حدثنا الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابى معمر قال قلنا لخباب اكان رسول الله صلح الله عليه وسلم يقرأ في الطهر والعصر قال نعم فقلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحية

٨٠٥: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال انبانا ابواسحاق قال سمعت عبدالله بن يزيد يحطب قال حدثنا البرآء وكان غير كذوب الهم كانوا اذاصلوامع النبي صلح الله عليه وسلم فرفع راسه مس الركوع قامواقياماً حتى يروه قدسجد

ترجے دے دا۔ ابو معمر روایت کرتے ہیں کہ ہم فے حضرت خباب ہے کہا کہ کیار سول خدا عظیم ظہراور عصر ( کی نماز) میں کچھ پڑھتے تھے، خباب نے کہا۔ ہاں! ہم نے کہا کہ ایک داڑھی کے بلنے ہے:۔

ترجمه ۱۰۷۰ بابواسحاق روایت کرتے ہیں، کہیں نے عبداللہ بن یزید کو خطبہ پڑھتے ہیں یہ کہتے ہوئے سا کہ ہم سے براء (بن عازب) نے بیان کیا (اور وہ جموٹے نہ تھے) کہ محابہ جب نبی کریم علی ہے کہ ہمراہ نماز پڑھتے۔ اور جب آپ اپنا سررکورع سے اٹھ لیتے تو سی بہ کھڑ ۔ رہتے تھے یہاں تک کہ جب آپ کو بجدہ کرتے ہوئے و کھے لیتے (تب بجدہ کرتے تھے۔

٩ - >: حدثنا اسماعيل قال حدثنى مالک عن زيد بن اسلم عن عطآء بن يسار عن عبدالله بن عباس
 قال خسفت الشمس على عهدالنبى صلح الله عليه وسلم فصلى كالوايارسول الله راياك تناولت شيئاً فى مقامك ثم رايناك تكعكعت فقال انى رايت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولواخدته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا

• ا >: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن على عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رايت الان منذصليت لكم الصلواة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم اركان ليوم في اخير والشر ثلاثاً

ترجمہ ۹ وے رحضرت عبداللہ بن عبائ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیظ کے زمانے میں آفاب میں کہن پڑا، تو آپ نے نماز کسوف پڑھی، محاب نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ کوئی چیز آپ نے اپنی جگہ پر ( کھڑے ہوئے) لی تھی پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیچے ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس سے ایک فوشد میں نے لینا چاہ، اگر میں اس کو لے لیتا، تو تم اس میں سے کھایا کرتے، جب تک کہ وٹیا ہاتی رہتی۔ (لیٹنی وہ مجمعی فٹانہ ہوتا)

تر جمہ اے:۔حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کدایک مرتبہ نبی کریم ہونائی نے جمیس نماز پڑھائی ،اس کے بعد منبر پرتشریف لاے ،اور اپنے دونوں ہاتھوں ہے مجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا ، پھر فر مایا کہ بیس نے اس وقت جیسے کہ تنہیں نماز پڑھائی شروع کی ، جنت اور دوز ن کی مثال اس دیوار کے قبلہ بیس دیکھی ، بیس نے آج کے دن کی طرح خیراورشر بھی نہیں دیکھی (بیآپ نے ) تین مرتبہ (فرمایا)۔۔

تشریح: حضرت شه صاحبٌ نے فرمایا: امام بخاری کے پیش نظر چونکه حالت نماز میں نظر الی السماء کی ممانعت تھی، جوا گلے باب میں آ نے والی بھی ہے، اس لئے بھی ہے، اس کے بتلایا کہ بحالت نماز نظر الی العام کی اجازت ہے، اور اس کی اجازت اس کے بھر یام بھی زیر بحث آ میا کہ نماز کی اجازت اس لئے بھی ہے کہ امام کی تمل اجاع کا تھم ہے، اس کی طرف نظر نہ کرے گا تو اتباع نہ ہوسے گا، پھر یام بھی زیر بحث آ میا کہ نماز کی حالت میں نظر کہاں رکھنی بہتر ہے۔ حافظ ابن کشر نے اپنی تغییر میں لکھا کہ مالکید نے تول باری تعالی فدول و جھ بحب منسطو السمسجد المحوام سے استدلال کیا کہ نمازی نظر اپنے سامنے رکھی، نیجدہ کی جگہ پر جوامام ابوضیفہ شافعی واحمد کا محق رہے۔ زیر دی تفصیل لامع ص۱۲۹۲میں ہے۔

قولہ حتی ہووہ قد صحد پرفرہایا کہ یہ بات حضور عدیدالسلام کے آخری زمانہ کی ہے جب جسم مبارک بھاری ہوگیا تھاا فورض خف آ سمیا تھا، تناولت ہیجا پرفرمایا کہ بعض راویوں نے اخذت بھی روایت کیا ہے اور بیسب راویوں کے تجوزات میں۔ کیوں کہ آپ نے صرف ارا دوفر مایا تھا، اس کولیانہیں تھا۔ چنانچہ بعض روایات میں اردت بھی وارد ہوا ہے۔

عالم مثال كا ثبوت: قوله لقد رأيت الآن منذ صليت لكم المصلوة المبعة و المار معثليتين المنح ال برفرمايا كهام بخارى ك اس صديث سے عالم مثال كا ثبوت واضح طور سے ہوتا ہے، نيز اس كو بجھ لوك عالم غيب عالم مثال كے لئے بمز لدمبداً كے ہے، اور عالم مثال عالم مثال على المراج الله على مثال على بمز لدمبداً كے ہود كاكى ت عالم اجسام كے لئے بمز لدمبداً كے ہود و اپنے وجود كاكى ت كى دوجہ يلى ثبوت ضرور و بيتے ہيں۔ پھر فرمایا کہ اس ممثل کا ثبوت علاوہ کسوف کے دوسرے واقعہ میں بھی ملتا ہے۔ اورستر اط وافلاطون نے بھی ثبوت عالم مثال کا اقر ارکیا ہے، اور ارسطونے بھی اثولو جیا ہیں، اور اس میں بیا بھی تحقیق کی کہ افعال ہاری تعالی معلل بالاغراض نہیں ہیں۔ اور اس کو کما حقہ واضح وکفق یا ہے، جس طرح سید جرجانی نے حاشیہ حکمۃ العین میں مسئلہ وحدۃ الوجود کوخوب تر واضح وہین کیا ہے وہ بھی لائق مطالعہ ومراجعت ہے۔

### علامه قرطبی وشاه و لی اللّه کا ارشاد

حضرت علام عثما فی نے فتح الملیم ص ٢/٣٥٦ میں فتح الباری کے حوالہ سے علامہ قرطبی کا قول نقل کیا کہ بموجب ند جب الل سنت بنت ودوزخ اس وقت موجود ہیں، اور حق تعالی نے نبی کر پہ تاہی ہے کہ لئے ایک خاص ادراکی قوت عطافر مادی تھی ۔ جس سے آپ نے ان دونوں کا ادراک حقیقة فرمایا ہے۔ پھر علامہ عثما فی نے لکھا کہ حضرت شاہ ولی انقد صاحب نے اس قصہ کورؤیت مثالیہ پرمحمول کیا ہے اور باب ذکر مالم الشال میں تکھا کہ اور باب ذکر مالم معانی اجسام مناسہ سے اندر الشال میں تکھا کہ اور وارضی ہوجاتا ہے، الخ

## باب رفع البصر الى السمآء في الصلواة نماز مين آسان كي طرف نظرا شانے كابيان

 ا ا >: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابى عروبة قال حدثنا قتادة ان انسس بن منالك حدثهم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم مابال اقوام يرفعون ابصارهم الى السمآء فى صلوتهم فاشتد قوله فى ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك او لتحطفن ابصارهم

ترجمہ ۔ حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابقہ نے فرمایا کدلوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں پی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں، پس اس کے بارے میں آپ کی گفتگو بہت خت ہوگئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے باز آئیس، ورندان کی بیٹا ئیاں لے کی جائیس گی۔

تشریخ: حدیث الباب میں نماز کے اندرنگاہ آسان کی طرف اٹھائے کی بخت ممانعت واروہ ہوئی ،علامہ ابن بطال نے کہا کہ سارے ملا ،امت کا اس امرکی کراہت پراجماع ہو چکاہے ،اورنماز کے ہا ہر بھی شریخ وغیرہ نے مروہ ہی کہاہے ،گراکٹر ملاء نے اس کی اجازت دی ہے ۔ یونلہ بسل طرح کعبہ معظمہ نماز کے لئے قبلہ ہے ،ای طرح آسان وعا کا قبلہ ہے ، قاضی عیاض نے کہا کہ نماز کے اندر آسان کی طرف و کیسنے میں ایک تشم کا اعراض ہے قبلہ ہے اورنماز کے دائرے اور ہیئت ہے کو یا باہرنگانا ہے ۔ کذائی الفتح ۔ حافظ نے یہ بھی تکھا کہ ابن حزم نے افراط کی کہا کہ حرام قرار دیا اور اس کی وجہ سے نماز کو باطل کہا ہے ۔

حضرت علامہ کشمیریؓ نے فرمایا کہ خارج صلوۃ میں دعا کے وفتت نظرالی السماء کی اجازت شیخ عابد سندیؓ نے بھی دی ہے جنھوں نے ای موضوع پرمستقل رسالہ بھی تکھا ہے۔اوراییا ہی علامہ دوانی نے بھی کہا ہے۔

حافظ نے تکھا کہ آیک وجرممانعت کی ہے تھی کی گئی ہے کہ بینظاموں پرشفقت کے لئے ہے کہ نمازیوں پر حالت نمازییں فرشتے جوانوار کی ہارش کرتے میں نظریں آسان کی طرف کرنے میں شدت انوار کی وجہ سے ان کی روشنی سلب ہوجائے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسا کہ صدیث اسید بن حفیر ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جوفضائل قرآن میں آئے گی۔ حضرت شیخ الحدیث دام ظهیم نے اس پر لکھا کیمکن ہے اس احتمال کے باعث وعید ندکور کو بجائے حرمت کے کراہت پر اتارا کیا ہوکا (دمع م ۱/۲۹۷) امام ابن ماجہ نے باب الخشوع فی الصلوٰ قامیس حضرت عمرؓ ہے حدیث روایت کی کے حضور عبیدالسلام نے فرمایا۔

ا پی نظریں آسان کی طرف مت اٹھاؤ۔ ڈر ہے کہ تہماری بصارتیں اچا تک سب نہ ہو جا کیں ، بیعنی نماز کے اندر ( ص۱۲ ) اس بھی انوار وتجلیات ربانی کے سبب سے سلب بصارت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ والقداعم

ابن ماجہ بیں باب فرکور بیں دوسری اور تیسری حدیث حضرت انس و جابر بن سمرہ والی روایت کی بیں اور حضرت انس والی یہ ب بخاری نے روایت کی ہیں۔ اور حضرت انس والی یہ ب بخاری بے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ بین اضافہ و تفصیل ہے کہ حضرت انس نے فرمایا۔ حضور عدیدالسلام نے ایک روز اپنے اصحاب کونماز پڑھائی۔ اور جب نماز پوری کر چکے تو فرمایا: ۔ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نظریں آس ان کی طرف اٹھائے ہیں ، اور پھر عصد و شدت کے ساتھ فرمایا کہ یا تو وہ ایسار تیں سلب ہوجا کمیں گی۔

اس معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نماز کی حالت میں ہی محابہ کرام کی اس حرکت کو ملاحظہ فرمالیا تھا ، جیسا کہ آپ فر ، ت تھے کہ میں تم کواپنے چیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے آ کے سے۔

## ملاعلى قارى اورجهت كامسئله

مسلم شریف میں باب النهی عن رفع البصر الی السماء کے تت ابو ہریہ میں عند الدعاء فی الصلوۃ کا بھی اصافہ نے ہے کہ کو گوں کو تماز میں وعائے وقت اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھانے ہے باز آجانا چاہیے ، ور نسان کی بصار تیں سب ہو تکی ہیں۔
اوراس روایت کوصا حب مشکوۃ نے ذکر کیا ہے ، جس پرعل مدماعلی تاری نے لکھا: ۔ خاص طور ہے وعا مصوۃ میں اس کی ممانعت اور شد ید و مید
کی وجہ ہے کہ اس میں حق تعالی مثانہ کا جہت علیا میں ہوئے کا ایہا م ہوتا ہے ، حال الکہ وہ تمام جہ بت منوہ ہے ور نہ یوں نماز میں بغیر و ما
کی وجہ ہے کہ اس میں حق تعالی مائل مائل کا ترب ہوئے کا ایہا م ہوتا ہے ، حالا کہ وہ تو رہی ویا وہ وہ فی میں آجی ہے ۔
حق تعدلی اجر ظیم عطافہ مائے حضرت بیٹی گور میں بالمائل قاری حقید شد بداور نہی اکید کی وجہ اور بھی زیادہ وہ شن میں آجی ہے ۔
حق تعدلی اجر ظیم عطافہ مائے حضرت بیٹی گور میں بالمائل قاری حقی رہی اور تھی اس کو کی وہ یک ہو تھی ہیں ہو تعدل ۔
حق نوبی اجر کی طرف وہ مرین ارتفاز مسلم نے نظر نہیں کی اوراح ترب اس کو تعدل کی اور جہ ہیں ان کے متنفہ طور ہے وہ تعدل میں علامہ ایس کا فی لکھا ہے اور میر میں خالفت کی ، اور جہ ب ان کے سلف و جہورا مت کے بہت ہے مسائل ہوں وہ رہ کی کا اعتد ہوں کہ کہ ہوں اس کے سلف و جہورا مت کی طاف وہ وہ رہ ان اس کے اس کو تعلی کی افست کی ، اور جہ ب ان کے سلف و جہورا مت کے بیت ہوں کی امر کی جہت کے مسکد میں طامہ ایس القیم کے فضل و جم اور تی خیارہ کا کی اعرام جہت کے مسکد میں علی میں اور تیز کی کر اس کو تعد ہوں ان کے دوسر ہے ہوں ان کے دوسر ہی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں اعتراف کی دوسر ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں اعتراف کی دوسر ہے ہوں کہ ہوں اور تیز کی گور اعتراف کو نہ ہوں کی دوسر ہے ہوں اور تیز کی کر اس کی ہوں کی دوسر ہے ہوں کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ

یہاں یہ بات بھی اپنے فرہنوں میں تازہ کرلیں کہ حفرت شاہ صاحبؓ نے حدیث بخاری''وان دیسہ بیسند و بین القبلة'' کی شرخ کے وقت فرہ یا تھا کہ شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے کہ حاجات کیلئے آپ ن' قبلۂ شرعیہ'' ہے۔ پھر جرت و تجب کے ساتھ لکھا کہ ایک حنبلی عالم نے اس کو جہب طنیقیہ قرار دیا ہے ، حالانکہ اس کو جہت شرعیہ مجمعنا چاہیئے تھا حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ وہ خبلی عالم ابن تیمیہ ہیں۔ 

## باب الالتفات في الصلوة

## نماز میں ادھراُ دھرو کیھنے کا بیان

٢ ا ٢: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعت بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عآئشة قالت سالت رسول الله صلح الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلوة هو اختلاس يحتلسه الشيطان من صلوة العبد

٣ ا ٤ : حدث نما قتيبة قبال حدثنا سفين عن الزهرى عن عروة عن عآئشة ان النبي صلح الله عليه وسلم صلح في خميصة لها اعلام فقال شغلني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم والتوني بابنجانيته

تر جمہ ۱۱ ک:۔ حضرت عائش ٔ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ ہے نماز میں ادھرادھر دیکھنے کی بابت پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک متم کی چوری ہے، کہ شیطان بندے کی نماز میں ہے کرلیتا ہے۔

ترجمۃ ۱۱۷: حضرت عاکش وایت کرتی ہیں کہ بی کریم علی کے نیار اپنی طرف ایسے کیڑے میں نماز پڑھی جس میں نقش ہے ہوئے تھے (نمازت فارغ ہوکر) آپ نے فرمایا، کہ جھے اس کیڑے کے نقوش نے (اپنی طرف) متوجہ کرلیا اے الاجم (تاجر) کے پاس لے جا دَاور جھے انہ نیادہ ۔
تشریخ ۔ اہام بخاری نے ہاب دفع المیصو المی الاہام میں بیٹا بت کیا تھا کہ نماز بحالت اقتد الہ م کی حرکات وسکنات پر مطع ہونے کے لے اہ می کی طرف نظر والتفات رکھ سکتا ہے، اس سے نماز میں کوئی ضل ندآئے گا۔ پھر دوسرے باب میں بحالت نماز آسان کی طرف نظر النھائے سے دوکا ،
اوراس سے یہ بھی بعض احادیث کے تحت معلوم ہوا کہ اگر نمی ذرک کا عقیدہ یہ ہوکہ حق تعالی جہت علیا میں یا آسان پر ہیں ، تب تو اس نظر اٹھ نے پہنے دوران سے یہ جو خرابی عقیدہ بی پر ممکن ہے۔ اس کے بعد یہاں اہام بخاری ایک تیسری صورت بٹلارہے ہیں کہ نمازی اگر بلاضرورت کے ادھرادھ نظر کرتا ہے تواس کا بچروان کی ایک تارہ واؤاب کو کم کرتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: میرے نزدیک عالم غیب کی ساری چیزی حقیقت پرجن میں ان میں تاویل واستعارہ کی تنجائش نبیں ہے، اس لئے اگر کسی کواپٹی الثفات والی نماز متمثل کر کے دکھا دی جائے تو وہ ضروراس کودیکھے گا کہ وہ ختیسے مجروحہ ہے یعنی جگہ جگہ ہے۔ تھسٹی ہوئی ، الثفات وغیرہ نقائص کی وجہ ہے ہے۔

انواع الثقات: (۱) نظرے ملتفت ہونا۔ بیتو سب کے نزدیک نماز میں جائز ہے اگر چہ خلاف اولی ہے (۲) تحویل وجہ کے ساتھ بالا شرورت کے سب کے نزدیک مکروہ ہے (۳) میں بھی قبلہ ہے پھر جائے تو حفیہ و شافعیہ کے نزدیک مفسد صلوق ہے، ماللیہ کے یبال اگر دائیں بائیں مز جائے اور دونوں پاؤں قبلہ کی طرف قائم رہیں تو جاضر درت مکروہ ہے، حنابلہ کے نزدیک اگر بلاضرورت مرض و نوف وغیرہ التفات ہوتو مکروہ ہے اور بطلان صلوق کا تھم صرف استد بار قبلہ سے ہوگا۔ (الا بواب س ۲/۲۸۳)

# باب هل یلتفت الامرینزل به اویرای شیئاً او بصاقاً فی القبلة وقال سهل التفت ابوبکر فرای النبی صلے الله علیه وسلم (اگرنماز میں کو فَی الله علیه وسلم (اگرنماز میں کو فَی فَاس واقعه فِی آ جائے یاسائے توک یو کو فَی فِیر و کِیل تِی کیایہ جائز ہے کہ وزوید و نظرت و کیل اور کہا کہتے میں کدا اور کہا تفت ہوئے آنا بول نے نی کریم صلی الله طیرونا کم کودیکوں)

٣ ا ٤: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن دافع عن ابن عمرانه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحامةً في قبلة المسجد وهو يصلى بين يدى الناس فحتها ثم قال حين انصرف ان احدكم اذاكان في الصلوة فان الله قبل وجهه فلايتخمن احد قبل وجهه في الصلوة رواه موسى بن عقبة و ابن ابي رواد عن نافع

۵ ا >: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنى انس بن مالك قال بين بين مالك قال بين مالك قال بين ما لك من المسلمون في صلوة الفجر لم يفجاهم الارسول الله صلح الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك و نكص ابوبكر على عقبيه ليصل له الصف فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلوتهم فاشار اليهم المواصلواتكم وارخى الستر وتوفى من اخر ذلك اليوم

ترجمہ ۱۷: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول خدان کے سید کے تبلہ (کی جانب) میں پھی تھوک دیکھا۔ اس وقت آپ او کول کے آگ (کھڑے ہوئے) نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اس کوچھیل ڈالا۔ اس کے بعد جب (نمازے) فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب کوئی فخص نماز میں ہوتو (یدخیال کرے کہ) القداس کے سامنے ہے لہٰذا کوئی شخص ڈپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے ۔ اس کوموی بن عقبہ اور ابن ابی روادئے نافع ہے روایے کیا:۔

ترجمہ ۱۵: حضرت انس مالک روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) مسلمان نماز فخر میں (مشغول) تھے، کہ یکا یک رسول خدا میں تا سنآ گئے، آپ نے حضرت عائش کے جمرے کا پردوا ٹھایا، اور مسلمانوں کی طرف دیکھا، اس وقت وہ صف بستہ تھے، پس آپ سرت کے سب مسلم ان گئے، ابو بکڑا ہے چھلے پیروں بٹنے گئے، تا کہ آپ کے لئے (او مت کی جگہ خولی کردیں، اور خود) صف میں شامل ہو جو میں، کیونکہ وہ یہ بیجھتے تھے کہ آپ با ہرتشریف لانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے (خوشی کے بوعث) یہ قصد کیا، کہ اپنی نمازوں کو تو ڈویں، مگر آپ نے انھیں اشارہ فر مایا کہ تم اپنی نمازوں کو پورا کر لواور آپ نے پردہ ڈال دیا، اور ای دن کے آخر میں آپ نے وفات پائی۔ تشریج۔اس باب میں امام بخاری نے میں اہم بخاری حالت میں کوئی خاص بات نی پیٹ ہوئے ہے تو اس کی رعایت بھی نماز کی حالت میں کی جاست میں کوئی علی منافی صلوق نے کہ کار کی حالت میں کی جاست میں کوئی علی منافی صلوق نے کہ کار کا پڑے جیسا کہ ترجمہ الباب میں ہے کہ حضرت ابو بھڑ نے امامت صلوق کی حالت میں خلاف تو تع حضور علیہ السلام کو مجد میں نماز کی شرکت کے لئے آتے ہوئے و یکھا تو اس طرف توجہ کی صدیت میں اے بیٹر بھی ای واقعہ لی طرف اشارہ ہے ، لیکن صدیت میں اے بوانام بخاری یہاں لائے ہیں وہ بقول حضرت شاہ صاحب و ھو یصلی کی وجدت ہے بچھ کراا ہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر تھوک کو دیوار قبلہ سے مثابی ہے ، حالا اللہ بظاہر واقعہ ایسانیہ ہے ، اور ایسانیہ نام ہو ایسانیہ ہے ۔ اور ایسانیہ نام ہو ایسانیہ نام ہوتا ہے جو بخاری ہے ، حالا ناکہ بظاہر واقعہ ایسانیہ نام ہوا ہے ۔ اور ایسانیہ نام ہوتا ہے جو بخاری ہے ، حالا کہ بغاری خود بی ابواب قبلہ میں باب حک المیز الق کے اندر میں میں میں میں کہ دو ایسانیہ نام ہوتا ہے جو بخاری ہے جو بخاری ہے ہیں ہے گھر امام بخاری خود بی ابواب قبلہ میں باب حک المیز الق کے اندر میں میں میں میں میں ہوتا ہے جو بخاری ہے کہ انداز میں نہیں ہو تو بی ابواب قبلہ میں باب حک المین ہیں ہا میں میں ہوتا ہے جو بخاری ہور کہ ہوتا ہے ہیں ہے ہو سوق ہی ایس میل خور سازی ہو ہوتا ہے اور میں کہ بیات ہے سالغا فالوم تعدم و موخر کرو ہے ہیں ۔ جس ہ مطلب خلاف میں میں کہ اس میں کو جو سے سے اور انہاں کو جو سے نام میں میں کو میا کرتے تھے ، دھرت شاہ میں جب ان کی تھیدے میں کہ میں کہ مالے کرتے تھے ، دھرت شاہ میں حسب متوں کو جو تھے اور انہ لیا کرتے تھے ، دھرت شاہ میں جب ان خوالی میں جو اپنے تھی کہ کہ کو دھرت تیں کو حضرت بیاں کو تھے ۔ اور انہاں کو بنا نے کہ کوئیل و شواہد میں کی کر تے تھے ، جن کو دھرت تیں کو دھرت شاہ میں کو میات ہے کہ میں کو میا نے کہ کوئیل کرتے تھے ، دھرت شاہ میں دیسانی کو دھرت تیں کو دھرت کو دھرت تیں کو دھرت کی کو دھرت تیں کو دھرت تیں کو دھرت تیں کو د

ورحقیقت جارے مفترت شاوصا حبؒ کی محد ثانہ شان اور تحقیق تدقیق نظر ہمارے اکابر دیو بندیس سب ہے ممتاز سے اور ان فاطرز بحث وتحقیق اکا بر منتقد مین محد ثین سے بہت اشبر واقر ب تھے۔ اس سے زیادہ میں کہوں تو شاید چھوٹا منہ بڑی بات بھی ہے کہ انوار الباری کی تحقیق محد ثانہ ابحاث پڑھ کر تاظرین حقیقت کو پالیس مے۔ اور اب بھی مجھے بعض ملاء وقت نے انوار الباری کا ملاحہ کرنے کے بعد اینے اس قتم کے احساس و وجد ان سے مطلع کیا ہے۔

لبندا صدیت س۱۷ میں ترجمہ کی مطابقت فحج کے ذریعہ نہ ہوسکے گی ،اور نہ نماز کے اندرا تنائمل کثیر درست ہوگا کہ دیوار قبد تک ب اس ہے تھوک وغیر وصاف کرے ، بلکے نماز کے بعداس کوصاف کرے گا ،جس طرح حضور ملیدالسلام نے بھی خارج صلوٰ قریبا تھا۔

البتای حدیث بین آ مے یہ بھی ہے کہ اگر نماز کے اندر تھوک بلغم کا غلبہ ہو (جیسا کہ شدت زکام ونزلہ بیس ہوجایا کرتا ہے تو قلم یہ ہے کہ سے سب کے ساتھ میں ہوگئے کہ است قبلہ کی جانب نہ تھو کے بلکہ یہ تیچ قدموں کی طرف یا کپڑے یہ ماٹ کے شرباس کو لے لیے، پھر نماز کے بعداس جگہ یا کپڑے کو صاف کرے۔ واللہ تعالمے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر رہمی فریایا کہ مناجاۃ ،اقبال ملی اللہ ،ادرمواجہہ سب ایک ہی شبی یعنی جلی ربانی کی طرف مشیر جیں۔ یعنی حضرت جق جل ذکرہ کی خاص جلی حالت نماز میں متوجہ ہوتی ہے، اوراس سے نماز موکن کے لئے ایک قتم کی معراج ہے۔ واعلم منداللہ۔

#### باب وجوب القرآء ة للامام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر و ما يجهر فيها ومايخافت

(تمام نمازوں میں خواہ وہ سفر میں ہول یا حضر میں ہول سری ہول یا جبری امام اور مقتدی کے لئے قراءت کے واجب ہونے کا بیان)

1 / 1 حدثنا موسى قال حدثنا ابوعوانة قال حدثنا عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى اهل الكوفة سعداً الى عمر فعزله واستعمل عليهم عماراً نشكواحتى ذكروآ انه لايحسن يصلى فارسل اليه فقال ياابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لاتحسن تصلى قال امااناوالله فانى كنت اصلى بهم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مااخرم عنها اصلى صلوة العشآء فاركدفى الاوليين واخف فى الاحريين قال ذاك النظن بك ياابااسحاق فارسل معه رجلاً اورجالاً الى الكوفة يسأل عنه اهل الكوفة ولم يدع مسجداً الاسأل عنه ويثنون عليه محروفاً حتى مسجد النبى عبس فقام رجل منهم يقال له اسامة بن قتادة يكنى اباسعدة فقال اما اذنشدتنا فان سعد الايسير بالسرية ولايقسم بالسوية ولايعدل فى القصية قال سعد اماوالله لادعون بثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذباً قام ريآءً وسمعة فاطل عمره واطل فقره و عرضه بالفتن وكان بعد اذاسئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتنى دعوة سعد قال عبدالملك فانارايته بعد قد سقط حاجاً على عينيه من الكبير وانه ليتعرض للجوارى فى الطرف يغمزهن

ا >: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفين حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

١٨ ٤: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثنى سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابيه عن ابيى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قدخل رجل فصلى فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فر دفقال ارجع نصل فانك لم تصل فرجع فصلى كماصلى ثم جاء فسلم على البي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثاً فقال والذي بعثك بالحق مآ احسن غيره فعلمنى فقال اذاقمت الى الصلوة فكبرثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعلمئن واكعاً ثم ارفع حتى تعلمئن كلها

تر جمہ 211 : حضرت جابر بن سمرۃ روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت مڑے سعد کی شکایت کی بقو حضرت مخر نے سعد کو معرف کو معرف کو معرف کو معرف کو معرف کو معرف کر دیا ، اور ندار کو ان اور ندار کو ان اور ندار کو ان اور ندار کو ان اور کا روا کا جا کم بنایا ، ان لوگول نے (سعد کی بہت می ) شکایت کی بہاں تک کہ بیان کیا کہ وہ نماز ان تھی طرح نہیں پڑھتے ، انھوں نے کہا ، سنو! خدا کی تہم ان کے ساتھ میں نے والے نماز اوا کی ہے ، چیسے حضور علیہ کے نماز ہوتی تھی ، چنا نچہ عشاکی پہلی دور کعتوں میں زیادہ دیر لگاتا تھا اور اخبر کی متم من نے والے نماز اوا کی ہے ، چیسے حضور علیہ کی نماز ہوتی تھی ، چرحضرت عرش نے ایک محفی یا چند محفول کو سعد کے دور کعت میں تھی نے درکھت میں تھی نے درکھت میں تھی ورکھتوں کی بات کو تھیں (چنانچہ وہ گئے) اور انھوں نے کوئی مجدنہیں تھیوڑی ، کے جس میں سعد کی کیفیت نے ہمراہ کوفہ بھیجاتا کہ وہ کوفہ والوں سے سعد کی بات کو تھیں (چنانچہ وہ گئے) اور انھوں نے کوئی مجدنہیں تھیوڑی ، کے جس میں سعد کی کیفیت نے

پہنی ہو، اور سب لوگ ان کی عمدہ تعریف کرتے رہ بیہاں تک کہ بی جس کی مجد میں گئے تو ان میں ہے ایک شخص کھڑا ہو کی ، اس اور اس اور اس اور اس اور اس کی ابوسعدہ تھی ، اس نے ہا کہ سنوا جب تم نے ہمیں تم دل کی ، تو مجبور ہو کر میں کہتا ہوں کہ ) سعد شلر امراہ (جہاد کوخود) نہ جت تھے اور فیملہ میں افساف نہ کرتے تھے سعد (بین کر) کہنے کہ کہ آبیہ میں تین بد دعا کمی تقصیم برابر نہ کرتے تھے اور فیملہ میں افساف نہ کرتے تھے سعد (بین کر) کہنے کہ کہ آبیہ میں تین بد دعا کمی تھے کہ اور اس کو تعریف کے بیار کہ اور اس کو تعریف کے بیار کہ اور اس کے بعد جب اس سے (اس کا حال) بو چھا جاتا تھ ، تو کہتا کہ ایک بنا کہ اس کو اب دیوں ہے ، اس و دونوں ابر داس کی آنکھوں پر بردھا ہے کے سب سے جمکہ پڑی ہیں ، دور استوں میں لڑکوں کو چھڑتا ہے ، ان پر دست در ازی کرتا ہے۔

تشریح: قراءت خلف الامام کامسئله زمانه قدیم ہے ہی زیر بحث اور معرکة الآراء رہاہے، اور سب سے پیلے امام بخاری نے اس و و وسوئ پوستون رسالہ القراء قاخلف الام الکھاجو جزء القراء قرکنام ہے زیادہ شہور ہوا، اور وہ رسال طبع شدہ ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، اس کے بعد عاما، شنوی نے میں رسائل لکھے، جن بیس امام بیمنی کارسالہ استراء قراء قراء قراء قراء قراء قراء قراء تھا۔ القراء قراء تھا۔ القراء قراء تھا۔ القراء قراء تھا۔ اللہ ہمتی ورج ہوگیا ہے، جبکہ جزء القراء قراء تا کا انتساب امام بخاری کی طرف اور کتاب القراء قراع تا کا بیمنی کی طرف و مشہور ہے۔

واضح ہو کہ امام بخاری اور ابن حزم کے علاوہ کئی نے بھی قراءۃ خلف اُلا مام کے وجوب وفرضیت کے لئے اثبات وتشدد کا مظام ہ نہیں لیا ہے اور ان دونوں کے سواکوئی بھی متقدین ومتا فرین کبار امت میں سے امام کے چینے جبری نماز میں وجوب قراءۃ کا قائل نہیں : و ب۔ اور امام شافعی کی طرف جواس کی نسبت کی گئی ہے ، وہ بھی تحقیق سے خلط ثابت ہوئی ہے ، جس کو بم واضح کریں گے۔

محدثين منقدمين اورمسكه قراءت خلف الامام

محد شين متقد بين مين سے اند حنفيه وامام مالک واحد سے تو اس لئے بھی وجوب کی نقل نيس ہے، کہ وہ بھی وجوب کے قامل نہ ہے، محدث بمين ميں سے اند حنفيہ وامام مالک واحد سے تو اس لئے بھی وجوب کی نقل نہیں ہے، کہ وہ بھی وجوب کے قامل نہ ہے، محدث بمين الله مام ابن الله شعبہ الله مام الله مام الله مام کا جوت مطلقا ہے، جبری نماز کی صراحت نہيں ہے، اور سری ميں جواز سے مشرکو کی بھی نہیں ہے۔ وہ وجوب وفرضیت کا جوت بھی کسی اثر سے نہیں ہوتا ،اس کے بعد دوسراباب انھول نے "من محرہ اللقواء قد حلف الا مام" قائم کر اللہ الله الله مام کے پیچھے قراءت کرنے کی ناپندگی ملتی ہے یا کہ امام کی قراء قدمقتری کے لئے کافی ہے۔

ام مرزی کے بھی شافعی المذہب ہونے کے باوجود باب القواء فا خلف الاهام کے بعدد وسراباب تو ک القواء فا کا بھی اکر کیا ، طامہ ابن کثیر شافعی نے اپنی تغییر ش کھا کہ مقتدی کا امام کی فاتحہ پر آمین کہنا ہی اس کے لئے قرا ، مت فاتحہ کے قائم مقام ہے فرض شاؤہ یہ کی طرف ہے بھی اس معاملہ ش امام بخاری کی طرح شدت نہتی ، لیکن تقریبا دوسوسال ہے جب ہے کہ غیر مقلدین نے تقلید وائر جہدیں کے خلاف جمنور ہے تنظر بنانے کا محبوب مشغلہ افتیار کیا ہے۔

#### غيرمقلدين اورحنفيه

چونکہ مندوستان میں ہمیشہ حفی مسلک ہی کی سیادت رہی ہے،اس لئے خاص طور سے ای کے خلاف پروپیکنڈ و کیا گیااور فسر اعدة فاتحة خلف الامام کے مسئلہ پر بھی مستقل رسائل لکھ کرشائع کرائے،اور توام کو خفی ند ہب سے بدخن کرنے کی مہم چلائی گئ۔اس لئے اکا بر حننے کو بھی جواب دی کرنی پڑی۔

حضرت الثني المحقق عجر باتم سندى م الحالي التي الكام الكسى ، حضرت موانا عجدة اسم نانوتوي م موالا الي في في الكام الله المحل المحتوى من الكام الله الكام المورخيث الكام المورخيث الكام التي كسى . حضرت موانا عبد التي الكسنوى م المسلور في بخارى ) في الديل التو ي كسى . حضرت موانا عبد التي الكسنوى م المسلور في منارى ) في الديل التو ي كسى اورة خريس بمار بي حضرت طار مشيري في في المه الخطاب اورفسل الخطاب دورسال المسلور المسلوري من المسلوري من المناطق المستنوي المسلوري المسلوري المسلوري المسلوري المسلوري المسلوري من المسلوري من المسلوري ال

شخ می الدین بن العربی (شخ اکبر) کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ گووہ ظاہری ہے، گرقراء و خلف الامام ک مسئلہ میں امام اعظم و فیرہ کے ساتھ میں کو فکہ و فرماتے میں امام اللہ ہاں کا کلام پڑھا جارہا ہے۔ لبذا اس کے پیچی قراءت کیں؟ حضرت شاہ صاحب کے بعض امالی میں بھی بھی ہی ہات ذکر ہوئی ہے کہ امام شانعی کا قول قدیم شل امام ابو حنیف الک واسم جم کی میں مدم وجوب تھا اور ای پروہ بچاس سال کی عمر تک رہے ، آخر میں جب مصر کے تو وہاں قراءت کے قائل ہو گئے، پھر نہیں معلوم کہ وجوب کے قائل ہوئے اصرف استخباب کے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کمان کے ذمانہ معری کتاب "کتاب الام" ہے جوآخری عمری ہے، اوراس کے ۹/ ایس ہے کہ ترک قر اءت میں عمد و خطا برابر ہے، کیونکہ بغیر فاتحہ کے نماز ورست نہ ہوگی، مگر متعقدی کا تھم آئے آئے گا، پھرص ۱/۹۳ ایس ہے کہ منفر داورامام پر فاتحہ پڑھتا واجب ہے اور متعقدی کا تھم آئے بیان کروں گا، پھرآ کے ٹی جلدوں میں اس کا بیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے مؤلفین نے عدم ذکر و

نسیان وغیرہ کا فیصلہ کیا ہے محرساتوی آخری جلدے ص۱۵ میں اہم شافع کی بیوضاحت ملتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نماز میں اہم ایک قرا ، ت کرر ہا ہو جوئی نہ جاتی ہوتو مقتدی اس کے چیچے قرا ، ت کر لے یعنی امام کے جبری صورت میں اگر آواز سی جارہی ہوتو مقتدی کوقرا ، ت ک اجازت بھی نہیں وجو ب تو در کنار رہا اور یہ بعید وہی ندہب ہے جوامام احمد سے دوسری روایت میں او پر بیان ہوا ہے ۔ اس نے بعد امام شاقی کہتے ہیں کہ امام کے سیتوں کی حالت میں فاتحہ پڑھے ' تو ، امام پرا سے بڑے سیلتے کا وجوب ما نما پڑے گا ، جس میں مقتدی فاتحہ پڑھ سی اور کا اس کا ثبوت شارع علیا اسلام سے نہیں ہو سکا۔

علامدابن تیمیہ نے فرآوی میں ۱۳/۱۳۹ اور تنوع العبادات می ۸ میں صراحت کی که المام کی جبری نماز میں مقتدی نے ان تدہ وجوب قول شاذ ہے، جتی کدامام احمد نے اس کے خلاف پر اجہاع نقل کیا ہے۔ 'اگر ان کے نزدیک امام شافعی کا وجوب کا قول سیح : وتا تو اس و شاذ ایسے نفظ سے تعبیر شکرتے ، البت اس سے اشار وامام بخاری وابن تزم خلابری کی طرف ہوسکتا ہے۔

ارشاداما م احمد: امام ترفدی نے امام احمد کا تول تقل کیا کہ صدیث نبوی" لاصلو قالمین لم یقو ا بفاتحة الکتاب کامطلب یہ کہ بہتر اور شاہ وقواس کی نماز بغیر فاتحہ کے ندہوگی، مجرامام احمد نے حضرت جابر کا قول چیش کیا جس میں ہے کہ جو تحض نماز کی کوئی راست بغیر اور اس کی نماز بعیر فاتحہ کے دوامام کے پیچھے ہو، اور اس کو چیش کر کے امام احمد نے فرمایا کہ ویکھو یہ سی بی رسول ہے اس کے ضدیث نبوی کا وہی مطلب لیا جوہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ تنہا نماز والے کے لئے ہے۔ ترفدی (باب ترک افتراء قاضا المام)

اس کے بعد ترندی نے تکھا کہ امام احمد ہا و جوداس کے بھی قراء ۃ خلف اللهام کے قائل تھے لیکن پیطلق طریقہ سے خلط ہے، کیونلہ ، و ت صرف سری میں جواز کے قائل تھے اور جبری میں صرف اس وفت کہ امام کی قراء سے کی آواز نہ سے ، اور بڑا انتقابی نقط صرف جبری میں ہے، اور سری کا معاملہ تو اور بھی زیاد وابون ہے۔

جوبات او پرامام احمد سے امام تر ندی نے تقل کی ہے، وہی ایک داوی حدیث سفیان بن عیبیہ "لاصلوۃ نسمن لم یقو أبھا تبحة الکساب فسصاعدا" نے کئی کہ پیچم نبوی تنها نماز والے کے لئے ہے (ابوداؤدس ۱۱۹/ اباب ترک القراءة) اورمحدث اسامیلی نے بھی ہی ہی کہ ب (عمدہ س ۲۷ س) غرض ان تینوں جلیل القدرمحدثین نے وہ فیصلہ یا جوامام بخاری وابن حزم کے اطلاقی وعموی فیصلہ کے خلاف ہے۔

ا مام شافعی جمہور کے ساتھ میں: اس سے ثابت ہوا کہ امام احمد کے نزدیک امام شافعی بھی آخرتک کسی وقت بھی وجو بے آراء وَ فاتحہ خالف الامام مکے قائل نہیں ہوئے ، امام احمد کا امام شافعی سے بہت ہی قربی تعلق تھا اور وہ ان کے ذہب سے بھی پوری طرح واقف سے ، اور آپ ن وفات بھی امام شافعی سے ۲۷ سال بعد ہوئی ہے کو یاامام احمد کے وقت تک کوئی بھی ایسی قابل ذکر ہستی نہیں تھی ، جواجماع کے خلاف وجوب فاتح ظف الامام کی قائل ہو، لہذا امام شافعی کا جوجہ ید مذہب وجوب کامشہور کیا گیا، وہ صحیح نہیں تھ، اور بیدخالط صرف اس لئے پہر ہروں کو ہوا تھا کہ اضوں نے اہام شافعی کی کتب الام کوقد بھے کتابوں میں ہے بچھ بیا والے بھی پہلووں کی وجہ سے مخالط میں پڑ گئے۔ والقد تھا لے اسلم۔ محترم علامہ ابوالز اہد محمد سرفراز خال صاحب صفدر تم نیف ہم ہے اکھ کہ اصل نلطی امام الحرمین جو بی شافعی م ۸ ہے ہے (است قدام نوالی شنوعی میں موجہ ہے) ہے ہوئی کہ انھوں نے کتب الام کوامام کی کتب قدیمہ میں ہے بچھ ہے۔ بھر دوسر سے سماء بھی ان کی وجہ نے مغالط میں پڑکے ، اور نتیجہ میں امام شافعی کا مسلک بھی غلط طور ہے قتل ہونے لگا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہا میں ۲۵ اس کی بات کہ ہی باور کی طرح تابت ہو کی علامہ سیوطئ نے بھی حسن المحاص شافعی کا قول جدید ہے قد بھر نہیں۔ (احسن الکلام ص ۱۱ ۱۱)

علامہ بنوریٰ نے بھی معارف السنن ص ۳/۱۸۵ میں تکھ کہ اہام شافعی کے قول قدیم وقول جدید دونوں سے مقتدی ئے لئے مدم جواز فاتھ ہی ٹاہت ہوتا ہے۔ کیونکہ اللاطاء بھی بقول نووی ؓ اوم کی جدید تھ انقے میں سے ہے ،اوراس میں بھی ترک فاتحہ ہی ہے۔

علامہ : فوریؓ نے میابھی لکھا ہے کہ مجھے کتاب الام میں مقتدی کا حکم نہیں ملہ ،اس کئے کہ موصوف کا ذبین جلد سابع کی طرف نہیں کیا : و کا لیکن اس بات پر جیرت ہے کہ صاحب المہذب نے ''الام' ' کے حوالہ سے امام شافعی کی طرف و جوب کیسے منسوب کر دیا؟!

## غيرمقلدين كازعم باطل

اوپر کی تغصیل سے میہ بات بھی واضح ہوئی کہ موجودہ دور کے اہل صدیث حضرات (غیر مقلدین) جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیٹیے آسر مقتدی نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی تماز باطل اور کا لعدم ہوگی ، جن کے جواب میں احسن ااکام وغیر اکسی گئی ہیں ، بیان کا دعو بے اتفول امام احمد کے سراسر غلط اور نا قابل قبول ہے، اور اگر ان کواس دعو سے کی صدافت کے لئے کوئی تا نیدل سنتی ہے تو ساری است میں سے سرف امام ، خاری اور ابن حزم سے، اور ان کے دلائل کارد پہلے بھی ہو چکا ہے اور مختصرا ہم بھی یہاں کریں سے۔ ان شاء ابتد

# امام بخاری کا دعو ہے اور دلیل

آپ نے باب قائم کیا کہ''ساری نماز ول کے اندرخواہ وہ حضر کی ہوں یا سفر کی اورخواہ وہ جہری ہوں یاسری ، ایہ م اور مقندی وونوں پر قراءت کرناوا جب ہے' اسی طرح ابن حزم نے اپنی' محلی'' میں دعوے کیا'' سور ۂ فاتخہ کی قراءت ہرنماز کی ہررکعت میں فرض ہے، امام پر بھی اور مقندی پر بھی ،اوراس تقلم میں فرض فِقل اور مرووعورت سب برابر میں ۔'' (انوار البحبودس ۲۹۸)

ا حادیث بخاری: یہاں چونکہ ہم شرح بخاری کردہ ہیں اس لئے عرض ہے کہ اور بناری نے اپنے استے بڑے وقو ہے پر دلیل کیوی ہے اطاحظہ ہو، پہلی حدیث الباب بیس حفرت سعد کے بارے بیس اہل کوفہ کی شکایت کا بیان ہے، اس بیس حفرت سعد کی قراءت کا بیان ہے، مقتدی کا کہتے ہیں، پھر دعوے ہے دلیل کی مطابقت کیا ہوئی؟ دوسری بیس ضرور حفرت عبادہ کی حدیث ہے کہ نبی لر بم الفیلی نے ارش و فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ، اور بیسب کوسلیم ہے کہ امام ومنفر د پر سورہ فاتحہ پڑھنہ واجب ہے، اور مقتدی پر جبری نماز بیس کی کے زوی کی تعاوی میں اور حسب شخص امام احمد ، سفیان بن عید ندوز ہری حدیث ندگور کا تعلق صرف امام ومنفر د سے بے مقتدی و اس کے خود کے دونوں طرح سے میصدیث ثابت ہوئی کہ جوشنس کی اس کئے واضل نہیں کیا کہ حضرت جاہر بن عبد القد سحانی ہے مرفوعاً وموتو فا دونوں طرح سے میصدیث ثابت ہوئی کہ جوشنس کی رکھت میں فاتحہ نہ پڑھے ،اس کی نماز نہ ہوگی ،الا ہیکہ و وام م کے بیچھے ہو، (مومان ، مهامک، زندی داوری)

#### احاديث جزءالقراءة

غرض امام بخاری بہاں تو عبادہ والی روایت ابن آخل والی النہیں سکے گراس کواپنے رسالہ جز والقراء ہیں بڑے ذورشورے لا میں اور محمد بن آخل جسے ضعیف و مجروح راوی کی توثیق کی مجی سعی مشکور فرما دی ہے جوامام بخاری کی جلالت قدر سے ستجد تھی ، محران کوتو اپنی ایک الگ اجتمادی رائے کوٹابت کرنا تھا ، وہ کر گئے۔

امام بخاری کی تیسری مدید الباب سے اتنا ثابت ہوتا ہے کے حضور علیہ السلام نے نماز یکی پچھ حصر قرآن مجید کا پڑھے کا تھم و یکی آسان ہو، اور وہ بھی قراء مت فاتحہ کا گئوت کو بحر ہوگی آسان ہو، اور وہ بھی قراء مت فاتحہ کا گئوت کو بحر ہوگی آسان ہو، اور وہ بھی قراء مت فاتحہ کا گئوت کو بحر ہوگی آسان ہوں کو شیس اپنے رسالہ جس کی ہیں، انھوں نے یہاں بخاری ماشاہ اللہ نہایت ذہیں وزیرک اور معتقظ ہیں، انھوں نے یہاں بخاری کے لئے ساری کو شیس اپنے رسالہ جس کی ہیں، انھوں نے یہاں بخاری کا فاظ لائے ،جس کی مطابقت تیسری صدی ہے ہوگئی۔ ترجمت الباب جس خودام الکتاب کا ذکر نہیں کیا، اس کو اپنے والے میں ہو شافعیہ کو ایس مسئلہ جس مقائل مجرا کر جواب دی گئی ہے، وہ ہے گئی ہے، وہ ہے کہ بات پوری طرح منظم ہوگئی ہے، فاتحہ دیا ہم منادی منظم میں ہو شاہری ہیں این کے بعداس ذمانہ کے اٹنی صدید (فیر مقلدین ) ان کے بعداس ذمانہ کے اٹل صدید (فیر مقلدین ) نے تاب کا کام صرف مفالے دینا اور سب ایکر کر ٹا اور تفری کی طاہری ہیں ) ان کے بعداس ذمانہ کے اٹل صدید (فیر مقلدین )

ارشادانور: حضرت نے اسموقع پردرس بخاری شریف یس فرمایا تھا کرا مام بخاری نے اپنے دسالہ بر والقراءة بس کی کی حدیثیں ذکر کی بیں اور تخت کلائی کی ہاور بعض چیزیں غلاجی ہیں، مثلا یہ کدر کوع بی شال ہونے والے کورکھت نہیں کی، حالا نکدید کی کا بھی ند ہب نہیں ہے، اور صحاب کا اجماع ہو چکا ہے ادراک رکھت وا دراک الرکوع پر بھرفر مایا کر سری نماز میں حنیدے استجاب ہے (کمانی الهداری الدام موز) اور ش

ابن البهام نے انکارکردیا کہموطا اور کتاب الآ ثار میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں کے قول ہدایے کا بی درست ہے، کیونکہ اول تو ان دونوں کتا ہوں پر حصر نہیں ہے، دوسرے بیضروری نہیں ہے، کہ ہر بات کتابوں میں بھی ہو، بلکہ محض شہرت نظل بھی کا فی ہے۔ اس کے بعد معزت نے اپنے رسال فصل الحظاب میں سے پڑھ کرسنایا، یہ بھی فرمایا کہ پانچ ہیں صدی کے ہیں (م در اسے ) باتی تفصیل فصل میں 4 میں دیکھی جائے۔

پھر فرما یا کہ شخ ابن البمام نے سری و جبری بیل قراءت کو کمروہ تحریبی کہددیا ہے۔ بیس کہتا ہوں کہ شریعت بیس انفصال ہے بعنی وونوں كاتهم الك الك ب،اورسرى من محروه نيس بنتزيك نتر كى - پس قول اين الهام جس برآج كل ك دخيه مل ربي بي بمقابلة ول ملف جس كاحواله مير عدم الدهل ب- مير عزد كي مرجوح بداور مقتدى كمسئله بس جمهور دخفيه كرساته بي -تحاط صحاب عفرت شاه صاحب فرماياك أثار محاب كيف عمعلوم بوتاب كبعض فراءة خلف الامام كوبالكلية كاب اور بعض نے جبری نماز میں ترک کیا ہے اور بعض نے بھی جبریہ میں قراوت کی اجازت دی ہے اور بھی نہیں دی جیسے معزت عمروا بو ہریرہ نے، بعض نے اس کومؤ کدطریقہ ہے متحب مجما جیے معزت عبادہ نے بعض نے سکتات کے اندراس کی اجازت دی، اور وہ تو بہت ہی کم جی جفول نے جربیش ای کوداجب قرار دیا ہویا مؤ کد سجما ہو بیسے کھول نے (ابوداؤد) حاصل بیکرسب سے کم تووہ بیں جو جری بی امام ک چیجے قراءت کرتے تھے،ان سے چھوزیادہ وہ تھے جوسکات میں پڑھتے تھے بھران ہے بھی زیادہ وہ تھے جوسر پیش پڑھتے تھے، جربیش نہیں بڑھتے تھے، یکی سب سے زیادہ تھے،اور پکھوہ مجی تھے جو بھی سریدیں پڑھتے اور بھی ترک کرتے تھے۔ (فصل الخطاب ص اوغیرہ) و كرا حاديث: فرمايا كداماديث مرفوعيس كى بوجوب قراءة خلاف الامام ثابت نيس موتا، ندجرييش ندمرييس داور سحابت محى صرف كسى ايك جانب كى ترجى بى تابت بوكتى ب، چريكر شارع عليدالسلام كى جانب سے ابتدائى واصو فى طور سے مقتذى كوت بين ند قراءت فاتحی تشریع ہوئی ہے نہ کی سورت کے پا منے کی ، نہ جم ریے کا ندر ندسریہ میں۔ بلکہ جب بعض صحاب کی طرف سے قراءت خلف الا مام ظاہر ہوئی تو حضور علیدالسلام نے اس کوٹا پہند کیا ہ کو یا آپ اس ہے پہلے ان کی قراءت کی طرف سے خالی الذہن تھے، اور جب ان جس سے کسی نے آپ کے چیچے قرامت کی تو آپ کونماز کے ندر ہی اس سے خلجان پڑش آیا، اور ذہن مبارک میں الجھیں پیدا ہوئی ( کے نکہ خود آپ کے ارشاد ے بی اثابت ہے کہ آپ پرآپ کے منعقد ہوں کی برحز کت روٹن ہوتی تقی حتی کدان کاقلبی خشوع وضنوع بھی، بخاری اس ایس بھی صدیث کذری ب كراوالله ما يخفى على وكوعكم ولا خشوعكم و انى اداكم من وراء ظهرى ) كرطابر بكريس مقترى سحالي ـــ آ ب كرقرا. ت كيما تعدما تعدقرا مت كى موكى خوامرى نمازش ياجهرى ش تواس سات ك خلش وخلجان وين آب ك ليخ فطرى الرقمى

ل بيود بث الدواؤد باب من توك القرائة في صلوة ش حفرت عبادة بمروى ب، اورنسائي ش بحى ب، ( بقيرها شيرا كل سفرير )

کرتے ہیں تو آپ نے سوال فرمایا کہ کس نے ایس کیا؟ جواب میں پچھلوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے قرائۃ کی ہے گر ہذا کی ہے بیٹی بہت ہیں معمولی و قفد لگا جس میں ہیری سے پڑھا ہے ، گویا یہ بطورا عتمذار کے کہا کہ ہمارا دھیان حضور کی قراءت کی طرف سے زیادہ نہیں ہٹا، بہت ہی معمولی و قفد لگا جس میں تیزی سے پچھ پڑھلیا۔ (بیسیجھ کر کہ بغیر قرائۃ کے یا بغیر فاتحہ کے نماز صبح نہ ہوگی) حضور سلیدالسلام نے بیس کر فر ، یا کہ اگر تہمیں نسرور ہی ہو ۔ پڑھیا ہے تو خیرصرف مور و فاتحہ پڑھے کی اجازت ہے تو آپ کے اس طرح ارش و فر ، نے سے صرف اباحة م جوحہ کی صورت نگل کئی ہے۔

پڑھانا م بخاری وابن جزم اور آج کل کے الل حدیث حضرات کے لئے بھی نفیم ہے کہ اس سے اباحة ٹابت ہوگئی الیکن و جوب وفر سیت ممکن نہیں ۔ کیونکہ سوال کی صورت ہی بتافار ہی ہے کہ شارع علیدالسلام کو اس کی اطلاع بھی ندھی چہ جو ٹیکہ آپ کے حکم ہے ایس ہوتا ہے کہ میں کی ناپند یعد کی فرائ کے استزکار کے بعد وہ اباحت مرجوحہ بھی نتم ہوگئی جیسا کہ سنوں کی دوسر کی حدیث انبی جربی نماز جس قراء قاطف الا مام سے دک صحابہ تو سارے بی جبری نماز جس قراء قاطف الا مام سے دک سے بھر جو جہری نماز جس قراء قاطف الا مام سے دک سے بھر جو جہری نماز جس قراء قاطف الا مام سے دک سے کہ جہری قبل کے جول گئے۔

امر خیر محض سے روکنا: حضرت نے مزید فرہ یا کہ یہاں ایک دوسرا نکتہ بھی تاہل لحاظ ہے کہ کسی امر خیر محض ہے رو کئے کاحق صرف ساحب وقی کو ہے، چنانچ حضرت ملی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے عیدگاہ میں ایک محض کونٹل پڑھتے ویکھا، لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس کومنع نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اکرم علی کو تیباں نفل پڑھتے بیشک نہیں ویکھ، لیکن اس کومنع اس لئے نہیں کرتا کہ مہیں آیت کریمہ ''ار آیت المذی ینھی عبداً اذا صلے ''کامصداق ندبن جون ،

## عورتوں کی نماز جماعت میں شرکت

ای طرح حضور علیہ السلام نے عورتوں کو جماعت کی نمازوں ہیں شرکت کی رغبت نہیں دلائی تھی ، تاہم ان کواس ہے رو کا ہی نہیں ، اور
ایسے حضرت عمر نے بھی آپ کے طریقت کی رعایت فر یا ٹی کہ اپنی بیوی کو جماعت مسجد ہیں جانے ہے نہیں رو کا حالا نکہ آپ کوان کا گھر ہے

(بقیہ حاشیہ فیرسابقہ ) محر با تفصیل وقعد نہ کورہ کے اینز ک کی نے دوس بساب تو ک قوافلہ ہی المسجویہ قائم کر کے حضرت ابوہری کی کہ میں سے بار میں اس طرح سوال فر مایا اور ایک فخص نے کہا کہ میں نے قراء ہو کی جاتو فر مایا ہی سے تو میں ولی میں سوق ربا تھا کہ جھے قراء ہو ہے دیوس اس میں میں میں میں حضور عبد السمام سے بیٹھے قراء ہو ہے رابعہ اس میں میں حضور عبد السمام کا بیفر مان سننے کے بعد سب لوگ جمری نمازوں میں حضور عبد السمام سے بیٹھے قراء ہو ہے رابعہ ابور واج میں میں میں میں میں میں ہی کہ ب بہ بھر ، میں اس بات کو کر در دکھلانے کے لئے جز واحق و قرام اللہ کی اور کا معمل جواب آ کے گاریں ہے دہ اس میں کہ ہے زیری کا قول ہے (حضرت ابو ہری کا نیس ) مزید بحث ہم آگے کریں ہے دہ اس میں در کے دسال کی باتوں کا معمل جواب آگے گا۔ ان شاہ اللہ

امام بخاری کے جزءالقراءة میں ۸ میں بھی انسا لمسهد الهداً، روریت کیا ہے، فتح املیم میں ۲۶ سیس ترخدی و غیرہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے، تم مطبوعہ ترخدی اور دوسری کتب میں میں میں بھی ابودا و و کے یہ جس کا حوالہ حضرت شاہ صاحب سے بھی درس میں دیا قصرین و مالان جزار معرورہ میا جس میرد کر دھر مجم سفر رہ سر میں میں درست سے دوروں سے استعمال میں اوروں و میں میں ایک ا

البّاج الي مع الاصول ص ۱/۵٪ ايش بھي سنن اربيد کا حوالياد ياب ، تمر ابوداؤد کے ملاء و سنن بين ئيس ہے ، ابستەسنداحمد بيس ہے ، ملاحظہ والشح الربالي . مس۱۹۹۳ مين سنڌ اکي ميک مغراحم پيس بيسي سيادالله اللم ''مؤلف'' مسجد میں جانا بخت نا پند تھا، اور ول ہے چاہتے تھے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھیں ، سجد نہ جایا کریں۔ اور اس بات کوان کی زوجہ مطہرہ بھی جان پھی تھیں، کین ان ہے کہتی تھیں کہ آپ ججھے روک ویں تورک جاؤں گی ، حضرت ترشزان نبوی کے پوری طرح واقف اور اس کی رہایت و اجاع کرنے والے تھے، چہن نچیز بان ہے روکنے ہے ایک چائی اور زوجہ محتر مہ آپ کی خاموثی ہے فائد واٹھاتی رہیں تا آئکہ حضرت مرآئے میں ان کے چھھے ہو لئے ، اور کہیں موقع پاکران کی چاور بیز کیب کی کہ ایک روزہ جو کی نماز کے لئے جب وہ اندھیرے میں سمجہ نبوی جارہی تھیں ، ان کے چھھے ہو لئے ، اور کہیں موقع پاکران کی چاور پر پاؤن رکھ دیا ، اس ہے وہ جھیں کہ کی نے بری نیت ہے ایسا کیا ہے، چنا نچھ انا نند پڑھتی ہوئی گھر لوٹ کئیں اور کہا کہ واقعی! زیانہ بہت خراب ہوگیا ہے اور حضرت عراکی رائے تھے ہے۔

ٹم**از اوقات مگروہے:** ای طرح اوقات کروہہ میں نماز پڑھنے کا سند بھی ہے کہ بعض حصرات فقہاء نے ان اوقات کی کراہت کا خیال کر کے ان اوقات میں نماز ہے روک دیا ہے اور دوسرے فقہاء نے نماز ایسی خیرتھن ہے رو کنا پسند ندکیا اورا جازت دے دی۔

حضرت نے ان مثالوں کے بعد فرمایا کہ ایسانی معاملہ قرآن مجید پڑھنے ہے روکنے کا بھی ہے کہ وہ خیر موضوع ہے اوراس ہے روکنامحل تامل وزرد ہے ،ای لئے جب کہ حضور طبیالسلام نے ان کوامام کے پیچھے قراءت کا کوئی تھم بھی نیس دیا تھا۔اور پھر بھی انھوں نے خود ہے ہی پڑھا تو آ ب اس ہے راضی نہ ہوئے اور سوال وغیرہ کر کے اپنی نالپند کا اظہار بھی فرمادیا گران کوصاف طور ہے روکا بھی نہیں ،اوراس کا خمل فرمانیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نزویک قرائۃ طف الاہام (جبریہ نماز) کا مسئلة حضور جماعات للنسا مصیبا ہی ہے اور دونوں کی اباحت بھی ایک ہی درجہ کی ہے۔ پھرجس کا بی چاہی ایک ورک کرے اور جو چاہاں میں فاوکرے اور اس سے اقرب واشید فقید حفی ملامہ طوانی کا فتوی ہے کہ عام لوگوں کو نماز سے نہ روکا جائے خواہ وہ مکروہ اوقات ہی میں پڑھیں، کیونکہ دہ اگر چہ ہمارے نہ جب میں مکروہ ہے مگرشا فعید کے نہ جب میں کردہ ہروکتے ہے نماز کو بالکل ہی ترک کرجینیس، اس سے تو اچھاہی ہے کہ اپنی نم ذکر اہت کے ساتھ پڑھ لیں،

میں کہتا ہوں کے نماز وں کے بارے میں اس تئم کی ستی اور تہاون حضرت امام ابوصنیفہ کے زمانہ میں نہ ہوا تھا ،اس لئے ان نے لئے یک مناسب تھا کہ او تقات کراہت میں پڑھنے ہے روکیں ، پھر جب غدا ہب کی اشاعت ہوئی اور لوگوں کو دوسرے غدا ہب کی رخصتیں بھی معلوم ہوگئیں اور یوں بھی نماز میں نمخلت اور تکاسل وغیرہ ہونے لگا ،اور ویٹی امور پڑھل میں ستی آتی گئی تو فقہا متاخرین نے بہی مناسب خیال کیا کہ عام لوگوں کو نماز ہی ترک نہ کردیں۔اور خوف کیا کہ ہیں زیادہ گئی کرنے پروہ سرے سے نماز ہی ترک نہ کردیں۔

عاصل یہ ہے کی فیرمحض ہے رو کئے کا موقع صرف وہ ہے کی جب اس کالحل کسی طرح ہوبی نہ سکے، اوراس کا حق بھی صرف شارخ ملیا السلام کو ہے، دوسرے کسی کونییں ، جیسے آپ نے رکوع و مجدے کی حالت میں قر آن مجید پڑھنے ہے روک دیا ، کیونکہ وہ مناجا ہے ، جواس بیئت بھزوخشوع کے لئے کسی طرح موزوں نہیں۔ اگر چہا ہام بخاری نے اس کا خیال نہیں کیا اوراجا زت و رے دی۔ اور صدیف سیجے مسلم شریف کوبھی ترک کردیا ، جس بیس اس کی صرح ممانعت وارو ہے۔

یہاں بھی تم کہدیکتے ہوکہ حضور علیہ السلام نے قراء ۃ خلف الا مام کی اجازت مرجوحہ بادل نخو استہ مرحمت فرمائی ہے، اور چاہو یہ کہوکہ اجازت بطور عزیمت نہیں دی، اور بیصورت نا حضرات پر زیادہ گراں نہ ہوگی ، جو فاتحہ خلف الا مام کے وجوب وفرضیت کے مدعی ہیں۔

## موجبین کی ایک تاویل

ان لوگوں نے اس کا ایک جواب بید یا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سوال فر ، نافس قراءت سے متعنق ندتھا بلکہ جبر سے تھا کہ آپ کے پیچی پر ہے۔ والے نے بلند آواز ہے قراءت کی تھی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیالی تاویل ہے جس کے لئے کوئی نقل پیٹی نہیں جاسکتی، پھرعقل بھی کسی عاقل سحابی ہے بیتو تع نہیں کی جاسکتی کہاس! کیلے نے دوسرے تمام سحابہ کوسا کت وصامت و یکھتے ہوئے بھی بلندآ واز سے قراءت کردی ہو،اوراگر بالفرض ایسا ہوا بھی تھا تو حضور علیدالسلام کا سوال تو جہر کے بارے بھی نہیں ہوااور ندآ پ نے اس پر پچر تکیر فرمائی، بلکہ نفس قراءت پر بی باز پرس فرمائی ب پس معلوم ہوا کہ دبی آپ پرگرال گزری تھی۔

ان جن ہے کھولوگوں نے بہتاہ بل نکائی ہے کہ وَ ال قراءت فاتحہ متعلق نرتھا بلکہ فاتحہ کے علاہ ہو و ورخ حا گیا ہوگائی کے بار سے میں قما البندا فاتحہ خلف الامام باز پرس کی اور تا پہند یدگی کی زد سے تعفوظ ہے ، لیکن بہتاہ بل بھی باطل ہے ، کیوں کہ داقطنی کی روایت بیل منسور طیر السلام کا اس السلام کی معلوم ہوا کہ آب میں اسعد بقوا شدی ہوگ ۔ اور سوال مطلق قراء ت قران سے تھا، اس میر سے بیچے پر حتا ہے ؟ ) طاہر ہے کہ اس محموم ہوا کہ آب کے فرز کی کی ایک مقتدی پر بھی وجوب شرکی نہ تھا، ورند یوں نہ فریات کرتم مالس سے کوئی قراء ت کرتے ہو؟ کہ دوجوب کی شان بھی تھی کہ سب پر ہوتا میں سے کوئی قراء ت کرتے دال ہے؟ بلکہ سب بی سے السلام کے بیچے مالسلام کے بیچے قراء ت کرتا منصب اقدا اس میں آب کے خیال میں قراء ت کرتا منصب اقدا اس کے اللے قراء ت کرتا منصب اقدا کے خلاف امام کے بیچے قراء ت کرتا ہے گل ہے ۔ خلف امام کے فرمایا ، جوگل وموقع کے منصب تھا، اس سے آپ نے خلف امام کے بیچے قراء ت کرتا ہے گل ہے۔ ۔ منطلقا منصب اقد اکو تھا دیا کہ مام کے بیچے قراء ت کرتا ہے گل ہے۔

وجوب کی دوسری دلیل کا جواب

#### مثالول سے وضاحت

معرت نے اس کو بھی مثالوں ہے واضح فر مایا کہ ترندی میں صدیث ہے کہ''موکن کی گم شدہ چیز دوزخ کی آگ ہے'' وہاں بھی حکم خدکور با متبار شخیق جنسی کے ہے تا کہ لوگ مسلمانوں کی چیزیں اٹھا کر طال نہ بجھ لیس، در ندا گر بالکل بی مسلمان کی گم شدہ چیز وں کو ندا تعایا جائے گا تو ہوں

بھی مشاکع ہوجا ئیں گی۔

دوسری مثال بہے کرتر فری باب البر میں ہے کہ ایک روز نی کر یم علیقے حضرت حسن یا حسین کو کود میں لئے با ہرتشریف لا ئے اور ان
کو خطاب کر کے فرمایا کرتم بی اپنے مال باپ کو بخل پر مجبور کرتے ہو جم بی ان کو ہز دل بناتے ہوا ور تنہاری بی وجہ ہے وہ جہالت و حماقت کی
باتی کرتے ہیں ، اور تم بی ان کے لئے بمنز لدروح ور بحان بھی ہو ، تو ظاہر ہے کہ بیصا جبز او سے ان اوصاف مثلا شدہ کورو کے کل نہ تنے ، البت
ان کی جنس کے بارے میں بات درست تھی ، ایسے بی صدیم فاتح کو بھی مجھنا جاہیے کہ اس کی بھی تعلیل کے ذریعہ ایک جنس کا تھم بتالا یا عمیا ہے۔
ان کی جنس کے بارے میں بات درست تھی ، ایسے بی صدیم فاتح کو بھی مجھنا جاہیے کہ اس کی بھی تعلیل کے ذریعہ ایک جنس کا تھم بتالا یا عمیا ہے۔
جس کا تعلق منفر دوا مام سے ہے ، موجود و منتقری والی صورت سے اس کا تعلق نہیں ہے اور ریہ تلا یا کہ منتقری کے لئے صرف قراء قاتحہ کی ایا حت ہے (دوسری سوراتوں کی وہ بھی نہیں ) اس لئے کہ دواصل و بنیا دصائو ق ہے کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی ، اگر چاس و مف اصلیت کا حقق مقتری کے سوامنفر دوا مام سے حق میں بوگا۔

چنانچاس بارے ش اہام احمد کی ترفری ش صراحت بھی ہے کہ صدیث لا صلواۃ لمن لم یقر اُ بفاتحہ الکتاب منفرد کے تن میں ہے، مقتری کے لئے نہیں ہے۔ اورالی می صراحت نو دراوی صدیب فرکور مفرت سلیمان بن عینیہ سے ابوداؤدش دارد ہے۔ موجبین کی مجول: لیکن باوجودا ہے اکابری نفر بھات کے بھی قرائة خلف الا ہام کے قائلین نے اس صدیث کونماز جماعت کی طرف بھی خقل کردیا، اور جو تھم ایک شخص کے لئے بطور خود تھا اس کوا ہے فض کے لئے بھی کردیا جود وسرے کے ساتھ افتذ اکر کے نماز پڑھ دہاہے۔

مقتدی کے ذمہ بھی قراءت ہے

حضرت نے فرمایا کہ ہمار ہے فرد یک شریعت کا یہ فیما فیمل ہے کہ مقتدی پرقراء ت نیس ہے بلک ہیں جارام ہی کی قراء ت اس کی قراء ت اس کی قراء ت نیس ہے جوہد یہ ہی جی بیش کی ہے جوہر ما شیخین کے مطابق ہے۔ یہ کتاب اب مفقود ہے، پیٹے ایوالحس سندھی کے حاشیہ فتح القدیر جس ہے کہ گفتی علام قاسم بن قطاد بنا ختی نے اپنے استاذ شیخ ابن ہمام سے اس صدیث کی اسنادوریافت کی تھی ہو افول نے جواب بیس کھے کر بھیجا کہ وہ "المحاف المخیر و ہز و اقعد المعسانید المعشوہ الملام میری میں ہے۔ علامہ موسوف نے بومیری کا اپر بیان کی قبل کی کہ جب اس اساد کو حافظ ابن تجر پہ چی کیا گیا تو مسئرتمام ہونے نے قبل بی کہنے گئے۔ علامہ موسوف نے بومیری کا اپر بیان بھی گیا گیا کہ جب اس اساد کو حافظ ابن تجر پہ چیش کیا گیا تو مسئرتمام ہونے نے قبل بی کہنے گئے۔ کہاس کے کوئی نفذ بھی نے کہاں کہ کوئی نفذ بھی نے کہا تا کہ بوری بھی نازہ کوئی نفذ بھی نے کہا ہوں بہاں اگر حافظ ابن تجر کے اس خواب کوئی نفذ بھی نے کہاں اگر کی فقہ میں فرمایا کر سے تھے۔ اس کی فقہ صدیث کی طرف کو تھا ، تا کہ فقہ صدیث کی طرف کو جل ہے بھی نہیں بھی تا و مرکبا جائے تو بہتر ہے، جو پہلے ذکر ہوا ہے کہ فقہ خفی کے اصول جامد دکا ملہ سے متاثر ہو کر آپ نے ابن تجر کے اس خواب کوئی بھی نہیں بھی تازہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، جو پہلے ذکر ہوا ہے کہ فقہ خفی کے اصول جامد دکا ملہ سے متاثر ہو کر آپ نے۔ نفی بی بن جانے کا ادادہ کر لیا تھا بھی نہی بی خواب کی وجہ ہے دک گئے تھے۔

فقه حفى كے خدام اكابر ملت

حقیقت یہ ہے کہ نقد تنفی کو اگرا مام مجر امام محاوی ، ملاسہ یک ، اور حضرت علائے کا سے حضرات کی طرح کا اس تحقیق و دقت نظر کے ساتھ کتاب وسنت اور تقامل و آثار صحاب و تابعین کی روثنی میں چیش کیا جا تا اور اس کی اشاعت بھی اعلی پیانہ پر ہوتی راتی تو آج جو اس کی ہے قد ری و کم ما سیکی و دسرے لوگوں کے قلا پر و پیگینڈے کی وجہے محسوس کی جاری ہے ، یہ صورت ہرگز رونما نہ ہوتی ، ہم نے جو پہلے کی ابحاث تنسیل ہے چیش کی جی اس سے ہماری نے کور و گذارش کی صداقت واضح ہوگی ، ان شا والشر تعالی ۔

موجوده دورانحطاط: برى تكليف ودرد كساته لكسائ تاب كه بم فاس ترى دوريس معزت على مكتميرى اور معزت مدفى ايت متنتن و وكالمين متحديث كادرس لياتها ، اگر چه معنى على ديك جائة بمس بكه بهى نه آيا كيونكه بهارى استعداد و قابليت اخذى ناقص تحى ، بكر جدن اب ابت بهى د كيد به كادرس لياتها ، اگر چه معنى على ديك جائ و الياسي بين بن بل على المارس الكارسلف و وظف كو بحث كر بهى قابليت نبيس به ندان و المساحد و معلومات وسع بين ، بلداس كيك ان كي باس وقت بهى نبيس بالاماشا ، اللامسف و لمصيعة علم المحديث .

تعیم و خصیص ہیں ہے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں تعیم و تخصیص کی صورت نہیں ہے بلکہ اصل صورت یہ ہے کہ نظر شار ح بیس قرا است کی بار سے مطلق نماز کا باب مستقل اورالگ تھا جس کے تحت منفر دوامام آئے اور مقتدی کے احکام دوسر سے بھیاس لئے اس کا باب الگ نے تھا جیسے صدیث میں آتا ہے "البکو تستاذی فی نفسہا و اذمہا صماتها" (باکرہ ساس کے نکاح کے لئے زبانی جانت این چا ہے اور اس کی خاموثی اجازت ہے گئے تربین جانس لئے اگر وئی خاموثی اجازت ہے گئے تربائی اجازت کوشر طقر ارو سے تو و فلطی ہوگی۔ البند دوسر سے جملہ سے جوالگ سے اس کے تو سے و بہنے مقر ارد سے مقرد کیا ہے اجازت تابت ہوگی ، ای طرح یہاں بھی جب شریعت نے اقتدا کے تو احدوا حکام الگ باب میں قائم کے بین اور غیر اور غیر اقتدا کے تو احدوا حکام الگ باب میں قائم کے بین اور غیر اور غیر اقتدا کے تو احدوا حکام الگ باب میں قائم کے بین اور غیر اور غیر اقتدا کے دوسر سے باب میں ہوگی دوسر سے باب میں ہوگی کے دین کو دوسر سے باب میں ہوگی کے دوسر سے باب میں جاری کرد ہے۔

حضرت شاوصاحبؒ نے فرمایا که اس زیادتی کی امام سلم نے تصحیح بھی کی ہے اور اس کی تصحیح جمہور مالکید وحنابلہ نے بھی کی ہے، جاکہ اس کی تصحیح سے احتر از صرف ان حضرات نے کیا ہے جو قراءت خلف الامام کوا پنامسلک مختار قرار دیے چکے تنے اور ان کی فقہی رائے مقدم بن مر حدیث کی طرف چکی تھی۔

## امام بخاری وابودا ؤد کے دعوے

حضرت نے اس موقع پر نام تو نہیں لیا مگراحظر کے نزویک اشارہ او م بخاری وابوداؤدی طرف بھی تھ جنموں نے اس زیادتی پر کاام کی ہے ، اوم بخاری سے بناری وابوداؤدی طرف بھی تھ جنموں نے اس زیادتی کی مصلی صدیث میں بناری نے تو جزء القراءة ص ۲۹ طبع علی کی مسلسل کے کی روایت میں عدم ذکر سائع من قادہ کی بدت تکالی اور دوسری حدیث الله منابعت کا دعوے کر کے گرانے کی عمل مشکور فرہ کی ۔ اوم ابوداؤد نے بھی حدیث الی جربرہ یا بالا مسام ہے مسلسل میں معلود کے تحت روایت کر کے زیادة الی خالد کو غیر محفوظ قرارد ہے دیا۔

سلیمان تمی کے بارے بیں انجمی او پرامام سلم وغیرہ ہے تو بین تضیح کا ذکر ہوا ہے اور طلامہ علی نے فتح الملیم ۲/۲۳ میں اور بھی مو تھیں اسلیمان تمی کے بارے بیں انجمی او پرامام سلم وغیرہ ہے تو بین متابعت کا جواب تعمل بذل المجبود میں ۱/۳۳۸ تا میں ۱/۳۳۸ تا بل ۱/۳۳۸ تا بل ۱/۳۳۸ تا بل المجبود میں متابعت کا جواب تھی ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم بہت کی محد ثانہ مطالعہ ہے، جس سے امام بخاری اور امام ابوداؤددونوں کے بےدلیل دعووں کی مباحث آرائی واضح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم بہت کی محد ثانہ تحقیقات یہاں ذکر ٹیس کر سکتے۔

## ا كابرمحد ثين اورفقهي اراء

## زیادتی ثقه معتبر ہے

اس موقع پر عدم متابعت کی بات اس لئے بھی بیگل ہے کہ زیادتی ثقہ کوسب ہی نے معتبر قرار دیا ہے، خصوصا جبکہ وہ صفون مزید سے سے ضلاف بھی نہ ہو، چنا نچہ حافظ ابن تیمید نے بھی اس اوا افسو افنا افسوا اس کی زیادتی کوزیادۃ اُقتہ قرارد نے کرمعتبر قراردیا اور کہا کہ سے من مزید کے موافق ومؤید بھی ہے کیونکہ انصاف الی قواء قالمقتدی ائتمام امام کا ایک فرد ہے، (خیسم مراح)

لتنجيح حديث انصات: حفرت شاه صاحبٌ فصل الخطاب من لكعا: - حديث انصات كي تنجيج مندرجه ذيل اكابر كدشين في ك بند. امام احمد الخلّ «ابو بكر اثرم مسلم ، نسائي «ابن جرمي» ابوعمر «ابن حزم ، منذري «ابن كثير «ابن تيميدها فظابن جمر وغير واورجمهور مالكيه وحنابله \_

پیرکھا کے صدیث الی ہر بریو(اذ اقو آفانصتوا والی) تسائی وغیرہ ش بھی ہے،اورسب سے زیادہ کمل مضمون ابن باجہاب اذا قو آفانصتوا ش ہے،الوبکر ابن الی شیب سے کہا مام اس لیئے ہے کہ اس کی اقتد اوا تباع کی جائے جب وہ تجمیر کہ کر نماز شروع کرے قوتم بھی تجمیر کہو، جب وہ قراءت کرے قوفاموں رہو، جب غیب والمعضوب علیهم والا المضالین کے توقم آئین کہو جب رکوٹ کرے قوتم رکوع کروائے کم ل تقشدا مامت واقتد اکا پیش کیا ہے۔ (فصل ص ۲۷)

اس سے بیگی معلوم ہوا کہ امام بخاری نے جس لفظ حدیث کوسا قط کرتا چاہا، ای زیادتی والی حدیث کوابام احمد ، امام نسائی واہن بابد نے صحیح قر اردیا جی کہ کی کا بان جزم نے بھی تھے کہ دی ، جبکہ میں نے اور بہ تلایا کہ جمیں اکا برامت بنس سے صرف دو تا ایسے لئے جنوں نے مذہر کر قرا ، سخاف الا مام کو فرض وواجب قر اردیا اوراس کے خلاف آیا ہے قرآ نیدوا واجہ کے بھی عن القواء فہ خلف الا مام کی رعابت نہ کی کہ عابت کر دوسر کے بعض حضرات نے تو اتنی رعابت کی تھی کہ ہام کی آواز اگر نہ آری ہوتو پڑھ سکتا ہے ، جیے امام احمد وشافی وغیرہ نے ، گرنی کی رعابت کر تھی اور اوست خلف الا مام کو مطابق طریقہ ہے کی نے بھی ان دو بڑوں کے علاوہ واجب وفرض نہیں کہا ہے ، واللہ تعالی اعلم ہے گھر یہ کی گوظ رہ کہ کے قرا وہ خلف الا مام کو مطابق العام کی روایت بھی کی دی اور ایسے استاذ معظم امام بخاری سے متاثر ہوکر ، امام ابوداؤ و نے روایت کر کی غیر کو ظاکم نفظہ لگا دیا امام سلم نے جرا ہ ہے کی روایت بھی کردی اور چھی بھی اس شان سے کردی کہ باید وشاید ، امام نمائی نے بھی روایت کردی تو تھی جو اس کا اور بھی آگے بڑھ کردی اور ایس کے استاذ معظم کا میام کو ایک کو تا کو دیا ہوں کا محد کے اور ایس کا ایس کو اللہ تعالی نے اتی عظمت بھی کہ روایت کی جو اس متلے جس تو اور کی آگے بڑھ کو کردی اور ایس کا ایس کو اللہ تعالی نے اتی عظمت بھی کہ میں اس کا ایس کی سے متاثر وابوداؤ دیے نے دور کے میں کو میا تھی ہواس متلے ہوئے تھی۔ اس کی تھی وقر شن کردی ، وزر کی کہ مار سے بھی جو اس متلے جس تو میں متلے میں کو تھی کو تو شن کردی ، وزر شن کردی ، وزر شن کردی ، وزر کردی کی کہ مار سے بھی جو اس متلے جس تو میں ہوئی کو میں اس کا میں خوال کی اس کو میں ان کو میں کہ کو تو شن کردی ، وزر شن کردی ، وزر شن کردی ، وزر کی کہ کو کردی ہوئی کی جو اس متلے جس کو میں کو میں کو میں متلے ہوئی کو میں میں کو کردی ہوئی کی کو میں کردی ہوئی کو کردی کو کردی ہوئی کردی ہوئی کی کردی ہوئی کردی ہوئی کو کردی ہوئی کر

اب صرف امام بخاری جماعت سے الگ رہ گئے ، اور ہمیں درحقیقت ان بی کے دلائل واعتر اضات کا جواب دینا بھی ہے اور بقول ہمار بر معضرت شاہ صاحب کے ان بی کی وجہ سے بہت سے شافعیدہ غیرہم نے قراءت خلف الامام کو واجب ثابت کرنے کے لئے زیادہ زور اکا یا ہے ، شاید معضرت کا اشارہ وارقطنی وجیل و غیرہ کی الحرف ہوگا ، کے قرائد کرنے تو امام بخاری کی الحرح مستقل رسالہ بھی اکمعائے "کتاب القراءة خلف الامام"

تمام سيح احاديث بخارى ومسلم مين بيس بي

ا بھی امام سلم نے قرمایا کہ ہم نے مسلم میں ساری میچ احادیث ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا ،امام بخاری کو ایک لا کھ حدیث سی اور دو لا کھ غیر سیچ یاد تھیں مقدمہ فتح الباری ص ۴۸۸) لیکن ان ایک لا کھ سیچ احادیث میں سے اپنی سیچ بخاری میں غیر و کررموصول احادیث مرف ۲۲۵۳ درج کیں اور خود بھی فرمایا کہ جو میں نے درج نہیں کیں وہ زیادہ ہیں، چھر جوروایات لائے ہیں۔ وہ بھی دوسرے محدیث سے طریقہ سے اگلے مرف اسے اجتہاد درائے کے موافق لائے ہیں، دوسرے فقہا و جہتدین کی رعایت نہیں کی۔

امام بخاری کے تفردات

یکی وجہ ہے کہ بہت سے مسأئل ش ان کا مسلک جمہور اور اجماع کے خلاف تک ہے مثلا سب نے اجماع کیا کہ رکوع وجدہ میں قرآن مجیدی قرآء تی منوع ہے اور امام سلم نے اپنی شی ش "باب النہی عن قراء قالقو آن فی الرکوع و المسجود" کے تت آخدا صادیت محدروایت کی ہیں، پھر بھی امام بخاری نے ان سب سے مرف نظر کر کے اپنا یہ سلک قائم دکھا کہ رکوع و بحدہ کے اندر قرا، ت

ورست ہے۔ امام اجر نے لکھا کہ میرے علم میں کی کا بھی ایسا قول نہیں ہے کہ جس نے امام کے چیجے نماز میں قراءت نہ کی ، اس کی نماز نہ ہوگی ، لیکن امام بھاری سب ہے الگ ہو کر وجوب قرائے خلف الامام کے قائل ہوئے ، اور جمہور کے خلاف جواز نقد بم تحریم بیلی الامام کے بھی قائل ہوئے ، جمہور نے فیصلہ کیا کہ امام کے ساتھ دکوع پالینے ہے دکھت ال جاتی ہے، محرامام بخاری نے فرمایا کہ نہیں ملے گی۔ اس تنم کے تفردات امام بخاری کے بہت ہیں جن کوہم کسی موقع پر کیجا چیش کریں گے۔

#### غيرمقلدين زمانه كافتنه

یمان ذکر کرنے کی بات سے کہ ہمادے زمانہ کے غیر مقلد حضرات حقی عوام کو پریشان کرنے کے لئے اختلافی مسائل جس کمہدویا کرتے میں کہ لاؤ حقی مسئلہ کے لئے بخاری کی مدیث، اگر دوا سے بی امام بخاری کے بڑے مشقد میں تو بجائے شوکانی دغیرہ کے ان بی کا ا تباع کرلیں تو اچھا ہے۔ امام بخاری کا مسلک جمیس ان کے تر اہم ہے معلوم ہو چکا ہے، ان سے ہم نمٹ لیس کے، یہ جوغیر مقلدین نے نے مسئلے بیدا کرکے نے سے جھڑے کا لاکرتے میں ان سے تو نجات ملے گ

سیاقی استثنا و: حضرت نے فرمایا: کے موجبین قراءت طف الامام کوچاہیے تھا کدہ دفیلا تسفعلوا لااہام القرآن جیسااسٹناءانسات کے مقابلہ علی چی کی شرک نے مثلان مصنوا الا بفات مدہ مراکی کوئی روایت نیش ہے، تاہم انھوں نے اس جیسا ورجہ دے کرانسات کے تمکم کونغو کردیا، ہم کہتے میں کہ جب قراءت امام کے وقت انسات و فاموثی کا صریح تکم آعمیا اور کوئی اسٹناء بھی فاتحہ کے واردنیس ہوا تو اس سے واضح ہوا کہ فاتحہ اور فیرہ فاتحہ سب برابر میں، امرانسات کے تت صرف فاموثی ہی شعین ہے۔

دھرت نے دوسرے دلائل بھی انصات المحتدی کے لئے ارشاد فرمائے ، پھر آخر بی فرمایا کراس مسئلہ بی جارے پاس نعی قرآنی

میں ہادا قسوی المقور آن فاست معوا له و انصتوا ، اوراحادیث میحد بھی ہیں ،اور مقائل بیں دوسروں کے پاس مقتدی کے لئے ایجاب
قراءت خلف الامام کے لئے میح دلائل کا فقدان ہے ، جہریہ بھی اور سریہ بھی ،البتدان کے پاس دعادی ومبالغات ضرور ہیں ،جن کووہ
ہوے مطراق کے ساتھ بیش کرتے ہیں۔

رکشیت فاتحد کا مسئلہ: فاتحد ظف الا مام کی مزید بحث سے قبل بہ بتلا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ٹی نفسہ صحت نماز کیا قرا است فاتحہ پر موقوف ہے جوا مام شافعی وغیرہ کا فی ہے جوا مام ابو صغیف فی غیرہ کا مسئلہ ہے ہا مام شافعی وغیرہ کا فی ہے جوا مام ابو صغیف وغیرہ کا مسئلہ ہے امام شافعی و ما لک کے فزد کی بوری سور و فاتحہ بی ستھیں طور سے فرض ورکن صلوق ہے کہ اس میں سے ایک حرف بھی رہ گیا یا غلط میر در یا تو نماز باطل ہوگی ، امام احمد سے دوروایت ہیں مشہور بھی قول ہے جوا مام شافعی کا ہے، دوسرا قول امام ابو صغیفہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ خیل المه آرب اورا کم افراد میں ہے ، اورا مام اورا کی واثوری بھی امام اعظم کے ساتھ ہیں (او برض ۱/۲۳۷) ) مجرکھا کہ اس بار سے می کوئی شدید اختلاف نہیں ہے کہ تکہ سور و فاتح کا بر حمنا امام ابو صغیفہ کے خزد کے بھی واجب ہے کہ عمرا ترک سے تنہار ہوگا اورا عادہ واجب ہوگا اور سے ہوگا اورا عادہ واجب ہوگا ورا تارہ واجب ہوگا درا عادہ واجب ہوگا درا عادہ واجب ہوگا درا عادہ واجب ہوگا درا تعلی دی ہوگا درا عادہ واجب ہوگا درا تعلی دیں۔

ا مام شافعی کے یہاں چونکہ واجب کا درجہ نیس ہے، انھوں نے فرض کہا، انہذا کو یا نزاع تفظی ہے۔اور واجب وفرض کا فرق و فاکق حنفیہ میں ہے ہے، دوسروں کے یہاں بیدوقت نظرنہیں ہے۔

طرق بيوت فرض: حنيد كي يهال فرض وركن كاثبوت مرف قرآن مجيد، يامتواتر احاديث يا اجماع يهوتاب، اى كي مرف قراءة قرآن كاثبوت توان كنزد يك آيت فاقرؤا حاتيس من القرآن اوردوسرى آيت فرؤا ها تيسو هنه يهوااوراس ارشاد نبوى ي بھی جوآپ نے نماز غلط طور سے پڑھنے والے کوفر مایا کہ چرتم جوآسان ہوقر آن مجید ہیں ہے وہ پڑھنا، اور دوسری صدیت ہی حضرت ابو ہدیرہ اسے مروی ہے کہ نماز بغیر قرآن مجید پڑھنے کے نہیں ہوتی خواہ وہ سورة نو تحداور اس کے ساتھ پکھاور ہواور حضور علیدا سلام نے جوسی صدوة ہو فرمایا کہ جو تکھور کا میں میں اور کہتے ہیں۔ اس فرمایا کہ جو تھور نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نمیں ہوئی، وہ بھی حضے کے خلاف اس لئے نہیں کہ وہ بھی ایک نماز کو واجب اللاعاد ہ کہتے ہیں، اس

## نزاع كفطي بإحقيقي

ائن قیم کا اعتراض: حافظ ابن القیمُ نے اعلام الموقعین (ترجمہ ۳/۸) بی اسی مسئلہ پر بخت تنقید کی ہے اور لکھا کہ حنفیہ نے محام داہل کو ترک کردیا، گویا قرآنی آیات کے مقابلہ بیں اخبار آحد کو تحکم دلائل قرار دیا، اور جواحادیث حنفیہ کی مسئدل ہیں ان کو متنابہ بتا یا، نیز للما کہ امرائی (مسکی صلوق) والی حدیث کو حنفیہ کا تبیل تا ہے کہ وہ حدیثی اعتباریت بالکل مفلس ہیں، کیونکہ ابوداؤد کی روایت ہیں حضور نایہ السلام کا تھم مورؤ فاتحہ پر ھنے کا صریح موجود ہے۔

سرف ام القرآن کا ذکرنبیں بلکہ دو چیزوں کا تھم ہے کہ تم ام القرآن پڑھوا وراس کے ساتھ اور بھی جو پچھالقد نے چاہا ہے (ام القرآن کے ملاوہ) وہ بھی پڑھوں کین شافعیہ اور ابن القیم وغیرہ نے (جو صرف طاحہ کورکن وفرض کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سورت وغیرہ کو صرف سنت ہلا ہے ہیں) آدھی صدیت پڑھل کیا اور آدھی کو چھوڑ ویا۔ اگر اس صدیت الی داؤد کی وجہ سے ام القرآن فرض ہوئی تو دوسری سورت ہمی فرض وئی چاہیے ، مگروہ اس کو واجب تک کا بھی درجہ نہیں ویتے اور صرف سنت مانتے ہیں جبکہ دیننے کے بڑو کی وجہ سے سور ہُ فاتح ہمی نم فاتح ہیں جبکہ دیننے کے بڑو کی وجہ سے سور ہُ فاتح ہمی نم واجب ہے اور ووسری سورت بھی۔

## ائمہ ثلاثہ درجہ وجوب کے قائل ہیں

حضرت شاه صاحب نے فرمایا: ۔ حافظ ابن تیمیہ (استاذ علامہ ابن القیم ) نے لکھا کر' انگر شلاشہ (امام ابوصنیفہ امام مالکہ وامام انمہ )

کزد یک نمازی ترکیب فرائض ، واجبات وسنن سے ہا ورامام شافتی کے نزد یک اس کی ترکیب صرف فرائض وسنن سے ہے۔' تو جب نابلہ کے نزد یک بھی وجوب کا درجہ تسلیم شدہ ہے تو حنف پر مرتبہ واجب کی وجہ سے اعتراضت کیوں کرتے ہیں ، نیز فرما یا کہ عمدة القاری مسیم اسلیم ہے کہ جوام صاحب کا فدہب ہے وہ امام ، لگ ہے بھی ایک روایت ہے ، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کس رکعت میں بھول کر فاتحہ ترک کردی اور سجد وسیم کرنیا تو نماز صحح ہوجائے گی ، اور ابن الکام وغیرہ ہے بھی ای طرح امام مالک سے منقول ہے۔ اور وزیر ابن اسیم و طلیعنے بھی ان کے نزد یک عدم رکنیت فاتحہ کی روایت "الاشر اف صدا بھب الاشر اف" میں نقل کی ہے (معارف اسمن میں اسمام سے منقول ہے۔ اور واجب افاد گوم نرید: حضرت نے فرمایا:۔ جو کچھا فقلاف ہے وہ ''واجب المشیء '' میں ہے ، ''المشیء المو اجب '' میں نہیں ہے ، اور واجب المشیء '' میں ہے ، کہر ہے کہ جو چیز دلیل قاطع سے ثابت ہوتی ہے! اس کے ارکان وشروط وارکان ولیل فلنی ہے تابت ہو گئے ، البتہ جو چیز دلیل فلنی ہے تابت ہو گئے جین ہیں ہو سکتے ، البتہ جو چیز دلیل فلم ہے ہیں وارکان ولیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ہیں ارکان وشیر وطور کیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ہیں ارکان وشیر وطور کیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ہیں ہو سکتے ، البتہ جو چیز دلیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ہیں ارکان وشیر وطور کیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ہیں ارکان وشیر وطور کیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ، البتہ جو چیز دلیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ہیں ۔ البتہ ہو سکتے ، البتہ جو چیز دلیل فلنی ہو سکتے ، البتہ ہو چیز دلیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ، البتہ ہو چیز دلیل فلنی ہے تابت ہو سکتے ، البتہ ہو چیز دلیل فلنی ہو سکتے ، البتہ ہو سکتے ، البتہ ہو چیز دلیل فلنی ہو سکتے ، البتہ ہو سکتے ، البتہ ہو چیز دلیل فلنی ہو سکتے ، البتہ ہو سکتے ، البتہ ہو سکتے ، البتہ ہو سکتے ہو سک

امام بخاری کے دلائل: امام ہامؒ نے وجوب قراءة خلف الاہ م ثابت کرنے کے ستقل رسالہ تکھا، جو۳۳ سنحات ہیں مطبق طبعی دہلی سے طبع شدہ ہمارے سامنے ہے اس میں ۱۲۵ آثار مرفویہ وموقو فی درج کئے ۔ جن میں مطلق قراءت کے ۳۹ یہ مطلق قراءت فاتح کے ۳۷ یہ مطلق قراءت فاتحہ خلف الامام کے 10 قراءة خلف الامام جریہ کے ۱۳ قراءة دیگر سور کے ۲ نمی من القراءة خلف الامام کے 11 اور آثار فیر مطابق ومخالف ترجمہ امام بخاری میں۔

(۱) مطلق قراءت کی فرضیت سب کے لئے تعیم شدہ ہے (۲) مطلق قراءت فاتح کا بھی کوئی منکر نہیں، صرف رکنیت و و جوب کا اختلاف ہے ہے (۳) مطلق قراءت فاتح طف الامام کا بھی انکار نہیں کیونکہ سری نماز دل جس سب جائز مانے ہیں۔ (۳) قراءة خلف الامام جبری کی ضروراختلافی ہے لیکن اس کے لئے ۱۵ ایس ہے امام کے رسالہ جس صرف اساد آثار ہیں۔ ہم ان پر بحث کریں شے (۵) دوسری سورت فاتح کے ساتھ پر حشاہ ار ہی دوجہ واجب ہورشافید نیز امام بخاری اس کوسرف سنت مینے ہیں، البنداوہ ۱۹ آثار ہمارے وافق اوران کے خالف ہیں کہ دوجہ وجوم مانعت شرحیہ ادران کے خالف ہیں۔ قراءة خلف الامام کونصرف جائز بلکدواجب وفرض کہتے ہیں، اس کوکی کہا جائے اورا ہے بردوں کے لئے ہم کی کہد سے جس کے بھی جبری ہیں۔ قراءة خلف الامام کونصرف جائز بلکدواجب وفرض کہتے ہیں، اس کوکی کہا جائے اورا ہے بردوں کے لئے ہم کی کہد سے جس ۔ پھر یہ بات آ یہ قرآنی اذا قسوی الملف آن فساست معموا لملہ وانصنوا اور صدیث سلم ونسائی وابن ماجہ ومنداحد وغیرہ " قبرہ" فسوا

MYA

امام شافعی وجوب کے قائل نہ تھے

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ قد ہائے شافعیا مام شافعیؒ کے دونوں قول ذکر کیا کرتے تھے، متاخرین جدید پراقتسار کیا اور میری رائے بیہے کہ امام شافعیؒ آخر تک جہریے جس اختیار واستحباب ہی کے قائل رہے، ایجاب کے قائل نہیں ہوئے۔

صاحب عثاتی نے فاتحدالکلام کلھی۔ دونوں نے احقاق کا فریسنر بحسن دخو لی اداکر دیا ہے، جز اھم اللہ حیر المجزاء

جب بات مبالغد آرائی کی آئی ، توامام بخاری کا ذکر خیر بھی ناگزیر ہوگیا ، وہ سیح بخاری میں توبڑی حد تک مختاط بھی رہے ہیں مگر باہران کا طریق دوسرے مبالغہ کرنے والوں ہے الگ نہیں ہوا۔ اور راقم الحروف کا حاصل مطالعہ توبیہ کدامام بخاری کے علاوہ دوسرے بھی متعدد اکا ہرنے کچھ مسائل میں جونم ایت شدت وعصبیت کا رنگ افتیار کیا ، وہ بھی امام بخاری ہی کا اتباع ہے۔ جس کی طرف معزت نے بھی اشارہ فرمایا ہے ، واللہ تعالے اعلم وعلم اتم واتھم

مثال کے طور پر حافظ این مجرکا حکوہ تو اکثر ہوتا ہی آیا ہے۔ حافظ این تیمیہ کا طریقہ بھی ہم نے جلد ص اا میں زیارت و توسل و غیرہ مسائل کے تحت ذکر کیا ہے، اور ان کے تفروات بھی گزائے تھے، حافظ این قیم کی اعلام الموفقین بھی سامنے ہے جوائمہ مجہد بن کے خلاف شدت وحدت میں لا جواب ہے، بلکہ علامہ موصوف کی دوسری تالیغات تیمہ نافعہ کو پڑھنے والا تو مشکل ہی ہے بھین کرتا ہے کہ آپ نے ایک دل آزار کما ہے بھی گئیسی ہے، ای لئے ہندوستان کے غیر مقلد مین نے تو اس کا اردو تر جمدا سے شوق و دلولہ سے شائع کیا ہے کہ کو یا دین قیم کی انہوں نے اتن عظیم الشان خدمت اوا کر دی ہے، جس سے ان کے لئے جنت کی اعلی درجہ کی سیٹیں ریز رو ہو گئیس حالا نکہ مسائل ایکہ جہتد مین نصوصا حنفیہ کے خلاف ان کے دلائل صرف مبالغہ آرائی اور مغالط آمیزی پر مشتمل ہیں، ہم نے ای لئے پہلے کہیں دو ہڑوں کا فرق بھی دکھا یا تھا کہ حفیہ سے بسیدا در ابعد ہیں۔

امام بخاریؒ نے حضرت عبادہ والی حدیث کا جتنا حصہ اصح ترتھا، وہ صحح بخاری بیں ذکر کر دیا، جس کی سند بھی لا کلام ہے، اوراتنے حصہ ہے چونکہ صرف قراءت فی الصلوٰۃ کا وجوب لگل سکتا تھا، اس لئے باب کا ترجمہ بھی وجوب القراءۃ کا قائم کیا، اور تینوں احادیث الباب سے بچونکہ صرف قراءۃ یا سورۂ قاتحہ کی ضرورت ٹابت ہوتی ہے، خلف الا مام اور وہ بھی جبر سے کا ثبوت مقتدی کے لئے کسی طرح بھی ان سے نہیں ہوتا، جس میں امام بخاری نے سب سے الگ دوش اختیار کی ہے۔

لیکن چونکہ امام بخاری کواس مسئلہ میں بہت ہی کدواصرار تھا،اس لئے الگ ہے مستقل رسالہ تالیف فرمایا، جس کا پکھ تعارف ہم نے اوپر کرایا ہے، مزید بیک دلائل کے علاوہ پورے رسالہ میں جگہ جگہ فقہ حقی پر تنقید بھی بقول حضرت شاہ صاحب کے دراز لسانی کی صد تک کر سے جیں۔اور مبالغہ آرائی بھی رسالہ رفع یدین کی طرح کی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کی وہ مثال ہے کہ زوروالا مارے اور رونے نہ دے ، یہ حضرتُ کا نہایت ہی اعلی و
ارفع وسیع ظرف تھا، جس کا ظہاراس مثال سے فرمایا اور ہم نے فتنہ ویو بندیس بھی حضرت کے صبر قبل کی بے نظیرشان دیکھی ہے، لیکن عاجز و
ضعیف راقم الحروف کے قلب بیس اتنی قوت وطاقت صبر قبل کہاں؟ اس لئے امام اعظم وفقہ نفی پرامام بخاری کی تعدی وظلم کی تاب نہ لا کر پہلے
مجمی رویا ہے (ویکھومقد مدانو ارالباری س الراس بھی امام بخاری کی ، رکھا کھا کر برابرروؤں گا اور داستان مظلومیت سب کو سناؤں گا۔
نوارا تلخ تر سے زن چوذوق کر رہیکم یہ لی۔ عدی را تیز برخال چوممل راگرال بنی ۔

اوریہ بھی شاید کی نے احقر بیت کے لئے ہی کہ ہوگا سے ضبط کروں میں کب تک آہ؟۔ چل مرے فات ہم اللہ پھٹ کی کہ ہوگا ہے۔ خشف و نظر: (۱) امام بخاریؒ نے بڑے القراءۃ ص۵ میں منزت عبادہ ابن الصامت اور عبداللہ بن عمرة سے دوایت چین کی کہ نماز نجر میں کسی مقتدی سحابی نے آپ کے چیچے قراءت کی چیچے قراءت کی وقت قراءت نے دکرے بجرام القرآن کے۔ پھرامام بغاری نے فرمایا کہ دوصہ یہ جی اور دوسری میں کان لمہ امام فقواء قالا مام لمہ قواء قاتوا کہ جودوس کے جی تھا اللہ المام القرآن کے ذریعہ فاتحد کو سنتی قرادہ ینا جا ہے ، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سماری زھین میرے لئے مسجد وطہور بنادی گئی بھردوسری حدیث میں الا السمقیرہ فرماکراس

كوستكنى كرديا\_اى طرح فاتحكومن كان له اهام كعموم عفارج كرنا جاسية اكر چاس مديث مين انقطاع كى علت ب-

ووسری بات تارکین قراءت خلف الامام سے بیکنی ہے کہ اہل عظم آور آپ بھی اس سے متغق ہیں کہ امام قوم کے کئی فرض کا متحس نہ ہو گا۔ تو قراءت کو بھی تم فرض مانے ہوگر کہتے ہو کہ اس فرض کوامام اٹھا لے گا، جبری نماز ہویا سری ،اور ریابھی کہتے ہو کہ ام سنتوں میں ۔ کی کا متحمل نہ ہوگا، جیسے ثناء بہتی تجمید ، تو اس طرح تم نے فرض کونفل ہے بھی کم ورجہ کا کرویا ، صالا نکرتم بھی عقل و قیاس ہے بھی کہتے ، و کرنفل فرنس کی برا بڑیمیں ہوسکتا ،اورفرض کونطوع ہے کم ورجہ کا نہ ہونا چاہیئے ۔

اور می بھی تمہارے زو میک معقول ہے کہ فرض یا فرع کوائ قتم کے فرض کے برابر کرنا چاہیے ،البذا بھی بہتر ہے کہ تم قراءت کورکوٹ، جوہ وتشہد کے برابر کر و جبکہ بیسب ایک طرح کے فرض ہیں پھرا کران ہیں کسی فرض ہیں اختلاف ہوتب بھی قیاس والوں کے نزویک بہتر یہی ہوگا کہ وہ فرض یا فرع کوفرض ہی کے برابر کریں۔

#### جواب امام بخاري

معلوم نہیں ایسے بڑے ''امیر المحد ثین' سے اہم بخاری نے اپنی سیح میں کیوں اجتناب کیا کہیں بھی ساری بخاری میں ایک صدیث بھی ان سے روایت نہیں کی ،اگراد کام شرعیہ کی روایات میں وہ ضعیف یاضعیف تر تھے جیسا کہ سب کہتے ہیں تو سیرومغازی میں تو وہ معتبر ہ نے گئے جیں ،امام بخاری نے تو ان سے مغازی میں بھی کوئی روایت نہیں لی۔ فیاللعجب؟!

علامہ تاج الدین سکی نے ابوطا ہر فقیہ کو امام المحد ثین والفقہا ، لکھا تھا۔ جس پر صاحب تختہ الاحوذی نے ص ۴/۷ میں لکھا کہ ان م المحد ثین ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ ثقداور قابل احتجاج بھی ہواور تحقق ٹیموی نے ابوسبدائنڈنجو یددینوری کو کبارمحدثین میں لکھا تو صاحب تخد نے ص ۴/۷ میں لکھا کہ ان کے کبارمحدثین میں ہے ہونے سے بیضروری نہیں کہ وہ ثقہ بھی ہوں۔

محد بن ایخی کوائمہ جرح وتعدیل نے جب کذاب اور د جال تک کہا ہے تو شعبہ کے امیر الحد ثین کہنے سے کیونکر تو ثیل ہو جا نیگ ؟

المام احمدان سے سنن میں احتجاج نہیں کرتے تھے، اور کہا کہ وہ تدلیس کرتے تھے، اور وہ جید نہیں تھے (جن کی حدیث سے استدال کیا جاسکے)
کی بن حقین نے کہا کہ وہ تھے۔ تھر جھت نہیں تھے، امام سلم نے ان سے صرف متابعات میں روایت کی ہے، امام الک نے ان کو د جال جیس جھوٹا کہا۔
ایک روایت میں ہے کہ شعبہ سے سوال کیا گیا آپ جمہ بن انحق کی امیر الموشین فی الحدیث کیوں کہتے ہیں تو جواب دیا کہ ان کے حفظ کی وجہ سے ( تہذ ب میں میں اسلام ہے، انہ خرض متضاد باتیں بھی ہیں۔
مرد مرام میر کھو المحمد میں نے ان میں کلام حافظ کی خرابی کی وجہ سے کیا ہے۔ ( تنب طل میں میں انہوں متضاد باتیں بھی ہیں۔

حافظ ابن جرنے بھی محد بن اعتی کی توثیل کے لئے سعی کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ امام مالک نے رجوع کرلیا تھا، حالا تک خطیب بغدادی

نے لکھا کہ امام مالک نے جو محد بن ایخی میں کلام کیا ہے، ووکی بھی فن صدیث کے واقف مخفی نہیں ہے ( تاریخ فطیب مس ١/٢٢٥)

امام بخاری نے علی بن المدیلی ہے بھی توثیق نقل کی ہے، جبکدان ہے یہ بھی نقل ہوا کہ لوگوں نے مجھہ بن انحق کی تضعیف اس لئے کی ہے کہ ووالل کتاب (بیود ونصاریٰ) ہے روایات لے لیے کربیان کرتے ہیں۔ (تہذیب ص۹/۴۵)

ر بی یہ بات کہ بعض مسائل میں حنفیہ نے بھی ان کی روایات ذکر کی بیں تو وہ بطور استشہاد اور متابعات کے لی گئی ہیں۔ ان کی روایات پر حنفیہ کے مسلک کا مدار کسی مسئلہ بیں جمین ہیں ہے، اور اگر کسی حنفی نے ایسا کیا بھی ہوتو بیاس کی خلطی ہے۔

امام بخاری نے صدید میں کان له امام فقراء ة الامام له قراء ة بس انقطاع کی ملت بتلائی، ببکراس کاتشی کبار ور شین نے کی ب ده بهم آگائیس کے اورامام بخاری نے جوعقل وقیاس والے اعتراضات کے میں وہ اس کئے بیٹل بین کرامام کے بیٹھے جہری نماز ول میں قرا،ت دوہ کم آگائیس کے اورامام بخاری نے جوعقل ورست ہوارس کا تا ہوگایا نہ ہوگایا کی وجہ قرآن مجیدا ورصد بین نوی کا اتباع ہے، امام فل یافرض کا تخمل ہوگایا نہ ہوگایا کس چیز کا تحل اسکے لئے مقلا ورست ہواورکس کا تا درست، بیسب موشگافیان فلی وشری احکام میں لا یسمن و لا یعنی من جوع کے قبیل سے میں وائد تعالے اعظم وعلم اتم واعظم۔

امام بخاری کے قیاسی وعقلی اعتراضات

صاحب نصب الرابية علامه محدث محتن زيلعي ني امام بخاري ك عقلى اعتراضات درج شده جزء القراءة كاذكرا يك جكه كرديا ب (نصب الرابيص ٢/١٩ تاص ٢/١١) اوريه محي صراحت كردي كه بياعتراضات حفيه اور دوسرے غير موجبين قراءت خلف الامام پرعائد كئے گئے ميں يكر جوابات كي طرف توجيئيں فرمائي - اورسب ہے آخر ميں امام بخارى كا بچي اعتراض كيا كه امام جب سنن كاقتل نبيس كرتا تواس كوفر ض (قراءت) كا بھى تحل نه كرنا چاہئے ، ورنه فرض كا درجہ سن ہے بھى كم ہوجائے گا۔ ہمارے دوسرے اكابر نے بھى زياد و جوابات بخارى كار خ محقیق محد ثانہ ہى رکھا ہے ، البت حضرت اقدس نانوتو گئے تیاسی وعقلی جوابات برجھی توجہ فرم لى ہے ۔ جن كا خلاصہ ذیل میں درج كيا جاتا ہے ۔

حضرت نا نوتو گُ کے عقلی جوابات

(۱) امام اور مقتدی کی نماز متحد (ایک) ہے بعنی جماعت سے پڑھی جانے والی نماز عرض (چوڑ ائی) میں ایک نماز ہے، اور نماز ک ساتھ هیشة امام متصف ہے، اور مقتدی اس کے واسط سے نماز کے ساتھ متصف ہے، یعنی مقتد یوں کے وصف نماز کے ساتھ متصف ہوئے کے لئے امام واسط فی العروض ہے۔

(۲) نمازی اصل حقیقت قراءت قرآن ہے اس لئے وہ صرف امام کے ذمیر ہے گی ،اور جو چیز بالعرض نماز کے ساتھ متصف ہونے کے لئے ضروری ہے، بینی افتداء کی نبیت اس کی حاجت صرف مقتدیوں کور ہے گی ، کیونکہ وہی موصوف بالعرض ہیں البتہ حضوری در بار خداوندی کے لحاظ ہے جو چیزیں ضروری ہیں مثلار کوع ، بجدے ، قیام ، ثناء وغیرہ ان کی حاجت دونوں کو ہوگ ۔

(٣) نمازکو اصلوة "اس لئے کہا گیا ہے کہاس کی اصل حقیقت دعا ہے،اور دوسری چیزیں قیام،رکوع تجدید وغیرہ اس کے متعلقات

وملحقات ہیں اور دعا وسور و فاتحہ میں ہے، جس کا جواب دوسری سورت میں ہے، جو فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پس یکی دونوں چیزیں نماز کی اصل حقیقت ٹھیریں۔ جوسرف اس مخض کے ذمدر ہیں گی جونماز کے ساتھ حقیقۂ متصف ہے، لینی صرف امام کے ذمہ۔

(۳) عبادت نام ہے معبود کی مرضی کے موافق کام کرنے کا ،اس لئے شوق عبادت کا تقاضہ بیہ ہے کہ معبود بی سے درخواست کی ج کے کہ دوہ اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائے ،البذا یکی نماز کی اصلی غرض ہے، یعنی معبود حقیقی کی تعریف اور عظمت و بڑائی بیان کر کے درخواست ہایت پیش کرنا اور اس کا جوجواب مطے اس کوغور سے سننا۔اور اس کے لئے بیافضل عبادات (نماز) مقرر ہوئی ہے۔

(۲) رکوع کوایک لحاظ ہے سوال حالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمازی کا اس سے معفرت حق کی طرف میلان اور جھکاؤ ثابت ہور ہاہ، جو ایک سرا پاا حتیاج کاغنی ومغنی کی طرف ہونا ہی جا ہے اور اس کے بعد مجدہ میں گر کرا پنے کامل افتیاد وا تشال کو ظاہر کر رہا ہے، کہ منقاد کا زیر تھم منقاد لہ ہونا اس ذات ہاری کے ترفع اور اس کے تسفل پر اور اس کے تعزز اور اس کے تدلل پر دلالت کرتا ہے۔

( ) اگر مقتدی امام کورکوئ کی صالت میں پائے تو مقتدی نے فریعت قیام (جونماز کے اہم ارکان میں سے ہے ) ساقد ہوجا ، ای لئے مقتدی کو جا ہے کہ قیام کی صالت میں صرف بجبیر تحریمہ کہ کرفوراامام کے ساتھ رکوئ میں جالے۔

مستل میں اس امری ولیل ہے کہ مقتدی مجاز امصلی ہاور چونکہ اس پرامام کے بیجے قرامت واجب بیس ہے، اس لئے رکوع سے پہلے

ال بارے یس گذارش ہے کہ حفرت ابو ہریر گی رائے صرف یہ ہے کہا ما کورکوئے ہیں اپنیا چاہیے ، یسی وصلے ہے قبل شریک ہوجا نا ضروری ہے ، یشیل ہے ۔ مشتدی امام کے پیچے قراءت فاتح بھی کرنے آوال ہے حفرت ابو ہریر گا قائلیں وجوب قراء قاتحہ فلف النام میں شامل کرنا کیسے درست ہوگیا؟ دوسر سے کہ دخرت ابو ہریر ہی ۔ دوسیا با میں شامل کرنا کیسے درست ہوگیا؟ دوسر سے کہ دخرات الزبریونا ہی ہوسک ہو گا تھیں نصصت کا خیال فر مالر سے با فلا سے اس کی مراد شریا اختیال ہوسک ہے گا تھی نامی ہوسک ہو گا تھی ہوسک ہوگیا ہو ہو گا تھی ہوسک ہوتا ہے جو فاتحہ کے جیں۔ اور حسب محقیق حضرت نافوق گی حقیقت نماز می فاتحہ وسورت کی قراء سے باور حد ہو گئی کہ کرنے دوسیان قائم رکھے جو فاتحہ کے جیں۔ اور حسب محقیق حضرت نافوق گی حقیقت نماز می فاتحہ وسورت کی قراء سے باور حد ہوگی نماز میں فاتحہ وسورت کی قراء سے باور حد ہوگی نماز میں محتورت ابو ہریر آئی بھی سے مرحض مصنون میں موقع کی دوسی کے موقع کی موقع

ا ہام بخاری کے اپنے جز والقراوۃ من ۵ میں مفترت عائش کی طرف بھی یہ بات منسوب کی ہے کہ وقراوت خلف الا ہام کے لئے تھی کرتی تھیں، حالا نکہ ان کا قول نے کو مجمی مرف غیر جبری نماز کے لئے ہے، جبری کے لئے نہیں ہے (اور سری میں سب کے نزویک مخبائش ہے) (ویکموفعمل انتظاب ص ٣٦) اس کے لئے قیام بھی فرض ندر ہا۔ قیام قرائة ہی کی وجہ سے تھا، جب قراءت اس کے ذمین تو قیام کا مطالب بھی ختم ہوگیا، پھر باتی رکعتوں میں جو دجوب قیام ہوگا و پیکم حضور در بارخداوندی ہے، پیکم صلو قنہیں۔

(۸) بعض حضرات بیاعتراض کر سکتے ہیں کہ اگرامام موصوف بالذات ہاوراس وجہ امام اور مقتہ یوں کی نماز واحد ہے تو مقتہ یوں کے ذر سطہارت، ستر عورت، استقبال کعب، رکوع و سجدہ ہی نہ ہوتا چاہیے۔ اس بار کا تخل ہی قراءت کی طرح صرف امام کے ہی سر رہتا، بلکہ سبحات، التحیات، التحیات، ورووو و واوا و رکبیر کو تسلیم ہی جس ورجہ ہیں مطلوب ہیں، امام سے ہی مطلوب ہوتیں، اس کا جواب بیہ کہ ذراز کی اصورت حضوری در بار خداوندی ہوتی ہے، اور یہ بات اس کے ہر قول و فضل سے ظاہر ہوتی ہے، سجا تک میں کاف خطاب، امہذا میں مصورت حضوری در بار خداوندی ہوتی ہے، مکانی بھی ہوتی ہے، اور یہ بات اس کے ہر قول و فضل سے فارغ ہونے پردائیں بائیس سلام پھیرتا کہ بوت نماز کو بااس عالم امکان اور عالم ظلماتی سے باہر عالم و جوب یعنی بارگا و ذک الحیلال والا کرام ہیں چلاگیا تھا، بیسب امور ہتلاتے ہیں کہ نماز نام ہے حضوری در بار خداوندی کا بھر نماز جماحت ہیں چونکہ امام واسطہ بنتا ہے خالق و گلوق کے در میان ، اور ای لئے وہ سب سے آگے اور قبلہ کی در بار خداوندی کا بھر نماز جماحت ہیں چونکہ امام واسطہ بنتا ہے خالق و گلوق کے در میان ، اور ای لئے وہ سب سے آگے اور قبلہ کی در بار ضروری ہوتی ہے اور اس در بار خداوندی ہی صاضر کی اس کو ریار خداوند کی ہی صاضر کی اس کی در بی ہوت صاضری ان کی طرف توجہ اور آ واب در بار کی بیات و اس کا مربی ہوں گے۔

میں ہو جس طرح اور کام دنیا کے در بار میں حاضری ہی سے مفائی پا کی ، لباس کی در نگی ، بوقت حاضری ان کی طرف توجہ اور آ واب در بار کی بوت حاضری ان کی طرف توجہ اور آ واب در بار کی بوت حاصری ہوں گے۔

لیکن طاہر ہے کہ بیسب امور وصف صلوق (نمازیت) کے تقاضے سے ٹیس ہیں، ورند لا صلوق الا بفائحة المکتاب کے پیش نظر لازم ہوتا کہ شروع ہے آخر تک صرف فاتحہ بن فاتحہ بوتی، دوسراکوئی امر نہ ہوتا، اس ثابت ہوا کہ بیسب دوسرے امور حضوری دربار کے تقاضے سے ہیں، نماز کے مقتصیات نیس ہیں کہ نماز کی حقیقت اور تقتضی صرف قراءت ہے،

اس کے بعدیہ بھی اچاہئے کہ حضوری در باریش امام دمقندی سب مشترک ہیں تو اس کے مقتضیات بیں بھی سب مشترک رہیں ہے،او رنماز کی حقیقت ندکورہ کے لحاظ سے امام تنہا ہے، تو قراءت صرف اس کے ذریر ہے گی۔

اس تفصیل ہےامام بخاری کا بیاعتراض فتم ہو کمیا کہ ثناء، دعاءا درتسبیجات جو چندال ضروری نہیں ہیں وہ تو مقندیوں کے ذمید ہیں اور قراءت ہالخصوص فاتحہ(جونماز کا اہم رکن ہے) مقتدی کے ذمہ ندر ہے، یہجیب ہات ہے۔

خلاصہ یہ کہ آ داب در ہاروسلام وغیرہ توسب ہی حاضران در بار بجالا یا کرتے ہیں اور عرض مطلب داستماع جواب کے لئے کی ایک ہی کو آ کے بڑھایا کرتے ہیں ،اوروہ بھی جس کوسب سے لائق وفائق خیال کرتے ہیں۔اس لئے اگر ثناء، تبیجات ،التحیات اور تحبیرات سب ہی بجالا تھیں ،اور قراءت جو در حقیقت عرض مطلب ہے ، بیاد ہر کا جواب ، وہ فقط امام ہی کے ذمہ پر دہ تو کیا سیے جاہے؟!

آ خرجس حضرت نانوتوی نے کھھا کے نماز جماعت کی ایس معقول ومتبول صورت کے باوجودا کرام مابوصنیف پرطعن کئے جا کیں اور غیر مرحبین قرامت خلف الامام پرالزامات دھرے جا کیں توبیانصاف کی راہ نہیں ہے۔اس کے بعد ہم حضرت کنگوئی کے نقلی جوابات کا بھی خلاصہ پیش کرتے ہیں:۔

# حضرت كنگون كفلى جوابات:

حضرت نے جوستقل رسالہ (ہدایۃ المعتدی فی قراءۃ المقتدی) زیر بحث مسئلہ پر لکھا تھا،اس کا جوخلاصداعلاء السنن ص ۱۱۵ میں نقل کیا گیاہے اس کو یہاں درج کیاجا تاہے:۔

(1) قراءت خلف الامام ابتداء اسلام میں تھی ، محدث بہوتی نے روایت پیش کی کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام ہے تلقی کرتے تھے کہ

جب آپ قراءت فرمائ توه و جمي آپ كرماته قراءت كرت سے جي كرمورة اعراف كي آيت اتر كاو اذا قدرى المقر أن فاستمعوا له وانصتوا الس كے بعد آپ يزجة شے تووه فاموش بيتے شے۔

دوسری روایت بیمقی وعبد بن حمید وابوالشخ نے نقل کی کہ نبی کریم میں ہے۔ کرتے تھے، چرآ بت فاستمعوا له و انصنوا الری توسب لوگوں نے سکوت اختیار کیا اورصرف حضور علیه السلام پڑھتے تھے۔

نیز بین ،عبد بن جید ابن جرمی، ابن ابی حاتم اور ابوالیتی نے روایت کی که حضرت عبداللد بن مسعود نے اپنے اسحاب کونماز پر حمالی تو کچھلوگوں کو سنا کہ وہ آپ کے وقت نبیل آیا کہ آ بت قرآنی وادا فری القرآن فاستمعوا له وانصنوا کامطلب مجمود

(۲) ندگورہ دوایات سے ثابت ہوا کہ قراءۃ خلف الا ہام شروع زمانہ میں تھی، پھر آیت ندگورہ سے منسوخ ہوگئ۔ اور جس نے بہا کہ آیت ندگورہ خطبہ میں ہوئی، اور جولوگ مکہ منظمہ میں کہتا ہے۔ یونکہ اول توجعہ کی فرضت مدینے طبیبہ میں ہوئی، اور جولوگ مکہ منظمہ میں کہتا ہیں، وہ بھی بیر ما میں کو خطبہ کیے ہوا اور کس طرن بیل ، وہ بھی بیر ما میں کو حضور طبیا اسلام اس کو مکہ منظمہ میں قائم ندگر سکے تھے، اور جب وہاں جمونہ میں اور کا موالے کے ہوا اور کس طرن سے اپنیا و خطبہ میں اور کی ہوگی، تو یہ بھی ناط ہے، کیونکہ سحابہ نے اثنا وخطبہ میں کام کیا، جس پر آیت ندگورہ اور کی اور جس کہا ہے، پھر بول بھی تھم عموم لفظ پر ہوتا ہے خصوص مورد پر سارے محد شین ومفسرین نے بوری سورہ کا عراف کو بلاکسی آیت کے استثناء کے مکیہ کہا ہے، پھر بول بھی تھم عموم لفظ پر ہوتا ہے خصوص مورد پر نہیں، الہٰ ذاقر آن مجید کی خلاوت کے وقت استماع وانصات کا تھم عام ہی رہے گا، اور جن لبض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آیت ندگورہ، نماز وخطبہ دونوں کے ہارے شرائر کی ہوان کا مطلب بھی ہے کہ آیت کا تھم دونوں کوشامل ہے۔

(۳) غرض یہ بات ثابت ہوگئی کے قرائہ مقدی آیت فدکورہ کے ذریعہ معظمہ ہی ہیں منسوخ ہوگئی تھی، اوراس سے مہاجرین سا بقین واقف بھی ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ، پھر جب حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو اجرت فرمائی، اور نماز جماعت بمیرہ کے ساتھ ہونے کی جس میں شخ قراءت طف اللهام ہے واقف مہاجرین سابقین بھی تھے، اوراس سے تاواقف دوسر سے حضرات بھی تھے، لبذہ پچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے قراءت کی، اوروہ آپ پر بھاری ہوئی اوروہ تھی بھی بغیر آپ کے تھم وظم کے۔ اس لئے حسب روایت مفرت مباد قاب نے نماز کے بعد فرمایا: میں دیکھتا ہوں کہ تم این اوروہ آپ پر بھاری ہوئی اور وہ تھی بھی بغیر آپ کے تھم وظم کے۔ اس لئے حسب روایت میں دوایت میں ہوئی تو ظاہر ہاں طرح استفسار نفر مات ۔ بلکہ آپ کے ملم میں بطورسوال فرمایا کیاتم پڑھتے ہو؟ تو اگران کی قراءت آپ کے علم وظم سے ہوئی تو ظاہر ہاس طرح استفسار نفر مات ۔ بلکہ آپ کے ملم کے بعد منازعت کی اور جب ان کی قراءت کاعلم واحساس ہوا تو وہ آپ پہلی سے ہوگا کہ آیت اعراف کی وجہ سے سب بی سحاب نے جد منازعت امام سے ان کوروک دیا جس سے سکتات کے اندر ان کو قراء تکا المران کو قراء تکا الدر ان کو قراء تکا الدران کو قراء کی الدر ان کو قراء کی جائی ہوئی۔ بیامنازعت کی اجازت کی اقراف کے بعد منازعت امام سے ان کوروک دیا جس سے سکتات کے اندر ان کو قراء تکا بامنازعت کی اجازت کی اقراد ت پھر بھی باتی روگئی۔

(س) بعض حضرات ہے تھم مٰدکور کی رعایت نہ ہو تکی ،ادر مکر رحضور علیہ السلام پران کی قراءۃ بار خاطر ہوئی تو آپ نے پھران کوقرا ، ۃ ہے روکا اور صرف فاتحہ پڑھنے کی اجازت سکتوں کے اندر باقی رکھی ۔ کیونکہ اس میں منازعت کم تھی کہ وواکثر لوگوں کو یادتھی ، سہولت سناس کو سکتوں کے اندر تیزی سے پڑھتے سکتے تھے۔

(۵) پھر جب نماز جماعت میں اور بھی زیادہ اجتماع ہونے لگا ، اور ان کی مختاط سری قراءت ہے بھی تشویش کی صورت پیدا ہون تو آپ نے ان کوافدا قر أفانصنو ااور من کان له امام فقراء ته له قراء قفرما کر بالکل ہی قراءت ہے روک دیا۔ والتد تعالی اعلم ( توٹ ) صاحب اعلاء اسٹن نے حضرت گنگوئی کے ارشادات ختم کر کے لکھا کہ تو جید نہ کور بہت اچھی ہے جس سے ساری روایت جمع ہوجاتی ہیں،لیکن اس میں بعض احادیث کے نقدم کا اور بعض کے تا خرکا دعوے، بغیر تاریخی معرفت ووثوق کے لئال ہے البتہ ہمار نے نقی اصولین کا بیقاعدہ پہاں چل سکتا ہے کہ جہاں نقدم و تا خر کا بقینی علم نہ ہو سکے تو ممانعت والی احادیث احادیث مبچہ کے لئے نائخ ہوتی ہیں۔ واللہ تعالیے اعلم (\_\_\_کا//)

M20

حضرت گنگوئی نے اپنے رسالہ میں منقولات وقر ائن کے فر بعد میں گابت فر مایا کہ اکثر سحابہ کرام کا فد ہب مطلقا ترک قراء قطف الا مام تھا اور یہ بھی محقق کیا کہ قراء قطف الا مام والی روایات الباب ہے وجوب قراء قابت کرنا سح خبیں ہے۔ وغیرہ پورارسالہ پڑھنا چاہیں، (امام بخاری کا استدلال سحابہ و تابعین کے نام لکھے اوران کو قائلین قراء ت خلف بخاری کا استدلال سحابہ و تابعین کے نام لکھے اوران کو قائلین قراء ت خلف اللهام کے ذمرے میں شامل کیا و حالا نکہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ و مطلقا اس کے قائل نہ تھے، بلکہ سری نماز و ل میں یا جبری میں سکتات کے اندر پڑھنے کے قائل تھے، جس کا کوئی مخالف خبیں ہے، حضرت حسن بھری اور سعید بن جبیر سے بھی سکت کا مام کے وقت یا ول میں پڑھنے کی قید ہوار مصنف ابن الی شعبہ میں الا کام کی خالف ثابت ہوں میں مصنف ابن الی شعبہ میں الا کام کی مخالف الا مام کی نالفت ثابت ہے، اور امام ناری نے دھنرت عائش کی طرف بھی امرقراء قطف الا مام کی نسبت غلط کی ہے، کیونکہ ان کا قول بھی غیر جبری کے لئے ہے۔

امام بخاری اور سکتات کی بحث

جزء القراءة ص ٣ ميں امام بخاري نے بعض آثار ہے بيٹابت كي كہ امام كے يہني جہرى نماز هي قراءة فاتح سكتات كے اندر بونی علی ہے۔ چونكداى بات كوامام بخارى آگے ص ٢٩ ميں مستقل باب قائم كر كے لائيں گے،اس لئے يہاں صرف اتنا اشاره كافی ہے كہ حافظ ابن تنہيہ نے ناوئ وغيره ميں اس كی تضعيف کے لئے بہت كافی لکھديا ہے، جس كو غالبااس زمانہ کے غير مقلدين بھی ضرور تسليم كريں ہے۔ پھراس كے بعد امام بخارى نے امام اعظم پر سخت لہج ميں اعتر اضات كے بيں، مثلا بيكہ انھوں نے قراءت بالفارى كى اجازت دى حالانكہ بي مسئدر جوع شده ہے، اور بيكہ انھوں نے فرض كو تطوع ہے كہ ورج ميں كرديا، اور بعض امور شرعيہ ميں حضور عليہ السلام كارشا وات كے برعس حكم كرديا ہے، ان سب اعتر اضات كی حقیقت اور جوابات ہم الگ ہا اگر كركم كركم كركم كركم كر ہوں ہے، ان سب اعتر اضات كی حقیقت اور جوابات ہم الگ ہا ايک جگہ كر تركم ميں گراءت كى اجازت و ہے تھے اور حضر ت الح اس منادی کے برعس سب جواز كو مانت بیں، پھر حضر ت الحق ميں المام بخاري نے حضرت علی ہو تھی المام کی اور میں کی خود ہی نئی موجود ہو دو مرے ہو کہ اس بھر حضر ت بالکہ کو حضرت علی ہو تھی ہو کہ کی خود ہی نئی موجود ہو دو مرے ہو کہ امام بخارى و نہيں و جمورى کی خود ہی نئی موجود ہو دو مرے ہو کہ امام بخارى و ميان کو تھيت تھے، تو يہاں تو جہرى کی خود ہی نئی موجود ہو دو مرے ہے کہ امام بخارى و خير و کائی ہو تھی تھے، تو يہاں تو جہرى کی خود ہی نئی موجود ہو دو مرے ہو کہ امام بخارى و خير و کائی سرے جو سرے ہو کہ کو تو ہو کہ کو تسلیم کی تو دو ہی نئی موجود ہو دو مرے ہو کہ امام بخاری و خیر و کی اس سرے جو سرے ہو کہ مشار کہ تو تھی تھے، تو میں الم میں میں تو تو کی تو دو میں تھی ہو تھی ہو

علاءاصول حدیث کامیرفیصلہ ہے کہ حدیث تھے کی صفت ہیہ کہ اس میں حضورعلیہ السلام ہو دایت ایسے سحانی کے ذریعہ ہو،جس ک نام وغیرہ میں کوئی جہالت نہ ہو، لینی وہ پوری طرح معلوم و مختص ہو (معرفة علوم الحدیث) مقدمہ سلم وغیرہ) علامہ جزائری نے اس کی ویہ بھی بیان کی کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں منافق بھی تھے اور مرتد بھی، جب تک رادی صحانی کا نام نہ ہتلائے گا اوراس کا صحابی ہو نامعلوم نہ ہوگا اس کی روایت قابل قبول ندہوگی۔ النے پوری تفصیل اور استدال بخاری و بہتی کا جواب احسن الکلام ۱۸ م ۲۸ م ۹۳ جلد دوم میں قابل مطالعہ ہے۔ حدیث سیدنا حضرت آبو ہر بری قابی میں اوس اایس ایام بخاری نے حضرت ابو ہر بری کی آشد دوایات درج کی ہیں ان میں سے کی میں سے کہ میں سے کہ بنیر فاتحہ کے نماز کا اعادہ ضروری بتلاتے ہیں البت اس حدیث کو سارے ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ، بیسب ہی کوشلیم ہے ، کیونکہ حنفیہی بغیر فاتحہ کی نماز کا اعادہ ضروری بتلاتے ہیں البت اس حدیث کو سارے انگر نے ضرف منفر دے لئے تی البت اس حدیث میں خود راوی حدیث اور حضرت امام احد سے نقل ہوا کہ بی تکم تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے ہیا امام کے لئے۔ مقتدی کے لئے نہیں ہے۔

اور کی حدیث میں ہے کہ بغیر فاتھ کے نماز ناقع ہوگی، یہ می سب کوشلیم ہے،اور مقتدی کے لئے جہری نماز میں سب سے کہتے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے،الہذااس کی نماز بھی بغیر فاتھ کے ند ہوئی۔

حدیث قدی : ایک حدیث یس مے کی تعالی نے قربایا: یس نے نمازکوا پناور بندے کے درمیان نصفاصلی کر کے قتیم کرویا ہے،
جب وہالمحمد للله رب المعالمین کہتا ہے تواس نے میری جمری ، اوراس کوجو چا ہے گا سلے گا، پھروہ الوحس الوحیم کہتا ہے تواس نے میری بڑا کی اوراس کوجو چا ہے گا سلے گا، پھروہ ایساک نصبہ و ایساک مستعین کہتا ہے تو ہے گا سے گا، پھروہ عرض کہتا ہے احدن المصواط المدین مستعین کہتا ہے تو ہے آ ہے آ دھی میری ہے اورآ دھی بندے کے لئے ، پھروہ عرض کرتا ہے۔ احدن المصواط المدین المستقیم صواط المدین المصمت علیهم غیر المعضوب علیهم و الا المضالین . بیسب بندے کے لئے جیں، اور میرے بندے کووہ سب ملے گا جس کی اس المصمت علیهم غیر المعضوب علیهم و الا المضالین . بیسب بندے کے لئے جیں، اور میرے بندے کووہ سب ملے گا جس کی اس نے نواہش کی ۔ درحقیقت بیودے البخاری کامل کورے ہماری جمت ہے ، کیونکداس جی اور می نماز کی حقیقت مور و فاتح متلائی گئی ہے ، اوراس کی قراء مت نماز جس سب کرزو کی منظر دوانام کے لئے ضروری ہے، اور پہلے مقتدی بھی امام کے ساتھ پڑھا کرتے ہے جیسا کراو پہلے مقتدی بھی امام کے ساتھ پڑھا کرتے ہے جیسا کراو پہلے مقتدی ہی امام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جیسا کراو بیان ہوائی ، مقتدیوں نے امام کے وار احت کواوب بیان ہوائی ، موراس سے بی معلوم ہوا کرتے اس مقتدی کی امام کے خیرموجین پر عقلی اعتراض کیا جائے کہ انصوں نے فرض کی تطوع کے کہ دوجہ جس کردیا و نیرو۔

اثر عطاء کا جواب: امام بخاری نے ص ۱۳ ش حضرت عطاکا اثر ذکر کیا کہ امام جب جبری قراءت کر ہے تواس ہے پہلے یا بعداس کے سکوت کے سورۂ فاتحہ پڑھ سلے المقو آن فاست معواللہ و سکوت کے سورۂ فاتحہ پڑھ سلے المقو آن فاست معواللہ و السست والد حضرت عطاء کا فتوی ندگورہ بھی امام بخاری اور غیر مقلدین کے موافق ہے ، بلکہ حنفیہ و غیرہم کے موافق ہے ، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ آیت ندکورہ حضرت عطا کے فزد کی بھی قراء میں خلف الامام کے بارے بیس نازل ہوئی ہے خطبہ کے بارے بیس نہوا امام کے بارے بیس نازل ہوئی ہے خطبہ کے بارے بیس نہوا مام بخاری موقع مل سکت و پڑھ سلے ، جسے سری بیس جواز ہے ، مگر وجوب نہیں مانتے ، ندامام بخاری وابان جوانا میں کو ان امام کے بیسے سری بیس جواز ہے ، مگر وجوب نہیں مانتے ، ندامام بخاری وابان حرب میک بعد و المام کے بیسے اس کا قائل ہوا ہے۔

## 

ا مام بخاریؒ نے بڑ والقراوۃ م ٢٩ میں حضرت سعید بن جبیر کافتو نے قبل کیا ہے کہ ان سے عبدالقد بن عثمان بن فیٹم نے سوال کیا کہ کیا ہے۔ اس بخاریؒ نے بڑ والقراوۃ م ٢٩ میں حضرت سعید بن جبیر کافتو نے قبل کیا ہے کہ اور کے تھے، سلف کا میں امام کے چیچے قراوت کر دور آباد کی اس کے خیال میں مقتدی فاتحہ پڑھ لیتے تھے، پھر ووقراوت کرتا ہے جب کوئی امام ہوتا تو وہ تکبیر کہہ کر فاموش رہتا تھا پہاں تک کہ اس کے خیال میں مقتدی فاتحہ پڑھ لیتے تھے، پھر ووقراوت کرتا اور مقتدی فاتحہ پڑھ لیتے تھے، پھر ووقراوت کرتا اور مقتدی فاتحہ پڑھ لیتے تھے۔

اس سے حالت سکتہ میں قرائے کا جموت ہوا، جن سے کی کوا ختلاف نہیں، اور و جوب کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ امام پر سکتہ طویلہ کا وا جب ہونا کسی دلیل شرع سے ٹابت نہیں ہوا، حافظ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، پھریہ کہ تجبہ تحریر کے بعد کا سکتہ تو ٹنا کے لئے ہے، جس میں امام بھی ٹنا پڑ حتا ہے، اور پر مختصر وقفہ ہوتا ہے اور دونوں سورتوں کو جدا کرنے کے لئے امام کے ساتھ آمین کا توافق ہونا چاہیے، اور اس طرح یہاں مقتہ یوں کی آمین ان کی فاتحہ سے قبل ہوجائے گی جوقلب موضوع ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ مصنف ابن الی شیر ص ۲۳۷/ ایس معفرت سعید بن جیرگافتو کی دوسری طرح ہے کہ ان سے قراءت فلف الامام کے بارے یکی دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ امام کے بیجے قراءت نبیں ہے۔ اس کے سب داوی ثقد ہیں جن سے اصحاب محاح نے احتجاج کیا ہے لہٰذا ان کا جوفتو نے مستم آئی واڈا قسو کا المفر آن فاست معوالله و انصتوا اور صدیث می واڈا قسو ا اور صدیث می مست کان له امام فسو اء ته له قوافة کے موافق ہوگا وہ می دائیت سے می کے معفرت سعید بن جیر نے فرمایا:۔ جب تم امام کی قراءت ندین رہیں ان جو اور میں بڑھوا کہ واراد کی است میں المام کی قراءت ندین میں ہوتو اگر جا ہوا ہے دل میں بڑھوا کی کو ادار معنف س ۱/۱/۲۷)

ایک روایت امام این جریر نے عبداللہ بن مبارک کے طریق ہے روایت کی کہ ثابت بن مجلان نے حضرت سعید بن جبیر ہے سنا کرآیت اذا قری القرآن خطبہ جمعاور جبری نمازوں میں امام کے پیچھے قرامت کی ممانعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے (تغیراین کیرس ٣/٣٨٣)

آخریس بیامر مجی امام بخاری کے استدلال کے سلسلہ یس قابل ذکر ہے کہ ان کی اس روایت میں ایک راوی عبداللہ بن رجا کی ہے جس کے لئے امام احمد واوز اعی نے کہا کہ اس کی روایت میں تکارت ہوتی ہے، سابی نے ''عندومنا کیر'' کہا (بران سے ۲/۳ وتبذیب سامرہ) دوسراراوی عبداللہ بن عثان بن غیتم ہے، امام رجال بھی بن معین نے کہا کہ اس کی احادیث تو ی نہیں ہیں۔

ابوحاتم نے کہا کہ قاتل احتیاج نہیں۔امام نسائی نے اس کولین الحدیث کہا ( میزان الاعتدال ص ۲/۵۷) این حبان نے صاحب خطا کہا، این المدیلی نے مکر الحدیث بتلایا، ( تہذیب ص ۱/۳۵) واقطنی نے کہا کہ دوسرے محدثین نے اس کوضعف کہا ہے۔ (نسب الرایس ۱/۳۵۳)

## امام بخاریؓ کے دلائل نمبر۱۲ اوراعتر اضات رسالہ کڑے والقراء ۃ میں

او پہم نے امام بخاری کے دلاک نمبرا جہریہ نماز وں میں وجوب قراءة خلاف الامام کے مع جوابات ذکر کئے ہیں،ان کے علاوہ یا تو انہوں نے وواحاد ہے واقت مناوہ یا تو انہوں نے وواحاد ہے واقت مناوہ یا تو انہوں نے وواحاد ہے واقت مناوہ کا ،کہ جہری وسری کی تقیمین کے وہری کی تعیمین ہے اور ہم نے او پر بتلایا ہے کہ نماز کے لئے ہمارے سب کے نزد کی بھی نہ صرف مطلق قرائے قرآنِ مجید ضروری ، پلک تعیمین کے ساتھ سور واقت کے ساتھ چند آیات یا سورت کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ورند نماز قابل اعادہ ہوگی۔اختلاف صرف اقتداکی صورت میں ہے کہ سارے صحابہ و تابعین ،ائمہ مجہدین ،محدثین ومفسرین جہری نماز میں امام کے چیچے دجوب قرائی فاتحہ کے منکر ہیں، جن کہ امام شافئ کا بھی

آ خری فیصلہ ہے کے صرف اس صورت میں کہ امام کی آواز مقتدی کونہ آ رہی ہوتو فاتحہ پڑھ لے۔اس قید ہے معلوم ہوا کہ ،اگر آواز آر ہی ہوتو بغیر بڑھے بھی نماز کھیجے ہوجائے گی۔

## امام بخاری وغیرہ کےخلاف امام احمد کااہم فیصلہ

اور یکی ند بہ امام احمد کا بھی سبے، اور انہوں نے بیعی فرمایا کہ بین نہیں جات کہ اہل اسلام میں ہے کوئی بھی یہ کہ بہو کہ جس نے امام کے چھے قرائیۃ فاتحہ نہ کی ۔اس کی نماز نہ ہوگی چنانچہ رسول القد ملک اور آپ کے صحابہ و تابعین اور اہل ججاز میں امام مالک، اہل عراق میں سفیان توری، اہل شام میں اوز اگل ،اہلی مصر میں لید بن سعد، ان میں ہے کس نے بینیں کہا کہ جب امام قرائیۃ کر رہا ہواور مقتدی قرات نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ (مفنی ابن قدامہ ۱۷۰۷)

اس سے معلوم ہوا کہ جبری نماز میں امام احد کے زمانہ تک کوئی بھی اس امر کا قائل نہ تھا، جس کے قائل امام احمہ کے بعد سب سے پہنے امام بخاری ہوئے اور ان کی وجہ سے پکھٹا فعیہ بھی وجوب کے قائل ہوئے ، مثلاً ابن فزیر ویسیقی وغیر و ( کماحقتہ الشیخ الانور) اور پکھٹا فعیہ بھی اس لئے وجوب کا تھا، حالا نکہ کیا ب الام کی آخری جد بھی اس لئے وجوب کا تھا، حالا نکہ کیا جو الام شافعی کا جدید قول وجوب کا تھا، حالا نکہ کیا جو الام شافعی کا جدید میں امام شافعی کا قول عدم وجوب کا آچکا تھا، اور امام احمد کی تصریح بھی بناری ہے جو امام شافعی کی خراب الام امام شافعی کی طرف منسوب قدیم تالیف ہے۔ حالا نکہ وہ جدید اور زمانہ تیام مصری ب

## امام بخارى اورغير مقلدينِ زمانه

ا ہام بخاری کے بعد جبری میں وجوب کے قائل ابن حزم ظاہری ہوئے میں اور ان کے بعد ہند و پاک کے غیر مقلدین ، جو دعو کرتے میں کہا گر جبری نماز میں امام کے چیچے مقتدی نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز باطل اور کا اعدم ہوگی جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور ایپنا اس فلط وعوے کو ثابت کرنے کے لئے پوسٹر اور دسالے لکھ کرشائع کرتے میں اور موام کو گمراہ کرتے میں۔

# مخالفین امام احمہ کے لئے حنابلہ کی سریرستی

بڑی جیرت اس پر ہے کہ امام احمد کے مذکورہ بالناصری فیصلے کے خلاف کرنے والوں کوسعودی حکومت کی سر پرتی اور بزی بڑی امدادی مل رہی میں ، جس حکومت کے علاء داعیان کا مذہب صبلی ہے۔

#### مسّله طلاق ثلاث اورغير مقلدين كافتنه:

ای طرح بینے مقلدین جوابے کوسلی بھی کہتے ہیں امام احد کے صرح فیصلہ کے خلاف ایک ساتھ تین طلاق دینے والے کا اکا ن فنج نہیں مانے اور سارے ہندو پاک کے سلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہا ہے آد می اپنی ہو یوں ہے بدستو تعلق رکھیں ،اورامام احمدوو بگر سارے امنی ہجتدین ،اور سلف و خلف کے خلاف حرام کو حلال ہتلاتے ہیں ۔مولا نا عام عثانی مرحوم نے ان لوگوں کے اس فتنہ ہے متاثر ہو کرا ' بجلی ' کے تین نہر خیم نکا لے تھے جن ہیں فیر مقلدین اور ارکان جماعت اسلام کے ان تمام مضابین کا جو یہاں شائع ہوے تھے بھمل و مدل ، و آب تھا ،اور پوری تحقیق و مطالعہ کے بعد سلف و جمہور اہل سنت کی نہایت موثر انداز بیس تا ئید کی تھی۔مرحوم نے اس سلسے میں راقم الحروف ہے ہی رابط قائم کیا تھا اور پوری تحقیق و مطالعہ کے بعد سلف و جمہور اہل سنت کی نہایت موثر انداز بیس تا ئید کی تھی۔مرحوم نے اس سلسے میں راقم الحروف ہے ہی رابط قائم کیا تھا اور پچر معلومات طلب کی تعیں۔ وہ تیوں نہر جو بھی پڑھے گا، یقینا مسلک جمہور کی مقانیت کا قائل ہوگا۔ گرافسوس ب کہارے فیر مقلد بھائیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ برابرا بی ریشہ دوانیوں میں مشنول رہتے ہیں۔

سعودی حکومت سارے عالم اسلامی کی نمائندہ مرکزی حکومت ہے، اس لئے دہاں کے اعمان وملاء کوسارے ہی سیح الخیال مسلمانان عالم ہے رابطہ رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے یہاں نمائندگی دینی چاہیے تا کہ اس کا کوئی اقد ام غیط ندہو، وہاں کا مسلک صبلی ہے اور دشرک و بدعت کے سلسلے میں ان کے لئے سب سے قریب ترحنفی مسلک ہے، اور ہندو پاک کے سماء دیو بنداس کے صبح ترجمان ہیں۔ اس لئے ان کے مفیدعلمی و غذہبی مشورہ سے سعودی اعمان وعلاء کو مستفید ہونا چاہیے۔ والتدالموفق ۔ اب جزء القرائد کی تحقیقات ملاحظہ ہوں:۔

بغيرفاتحه كيعدم جواز صلوةٍ مقتدى

امام بخاری نے ابتداء ہے ہی سے تابت کرنے کی سمی فرمائی کہ بغیر فاتحہ کے کسی کی نماز نہیں ہوتی ، جوآج کل غیر مقلد بھی دو و ہے کہ ساتھ کہتے ہیں اور شروع صفی ہیں ہی ہی فرمایا کہ جس صدیث ہے ہیٹا بت ہوتا ہے کہ نماز کے لئے فاتحہ کے ساتھ کچھاور بھی قرابة قرآن مجید ہیں ہے کرنی چا ہے ، ووزیادتی فصاعداً کے لفظ ہے تا قابل جوت ہے ، والانکہ خود ہی سب ہے پہلے جوائر حضرت ملی کا چیش کیا ہے اس میں انہوں نے بھی غیر جہری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ کے ساتھ بھی دور کعتوں میں سورت ملائے کوفر مایا ہے ، اور بعد کی رکعتوں میں صرف فاتحہ پر ھنے کوفر مایا تو بغیرا مام کے پیچھے بھی غیر جہری میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھئے کوفر مایا تو بغیرا مام کے پیچھے بھی غیر جہری میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھئے کوفر مایا تو بغیرا مام کے منظر و کے لئے کہا کی دور کعتوں میں فاتحہ وسورت دونوں کو واجب مائے ہیں جبکہ دوسر سب سب کا میں تاب کو صرف مسنون یا مستحب کہتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہام بخاری نے لفظ فصاعدا کوئو گرایا ہے گر ایا ہے گر اور فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہامام بخاری نے لفظ فصاعدا کوئو گرایا ہے گر اور فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہامام بخاری نے لفظ فصاعدا کوئو گرایا ہے کہا دفرات شافعیہ وغیرہ دوسر کی اور حالے کو فیر فیر کی موزوں کی اور دیشر کی اور فاتحہ کر میات اور ذائد کے اسقاط پر ہے ، کیوفکہ دفیقہ کے سواان سب نے الفاظ کو مان لیا ہے اور مطلب سب کا ایک بی ہے ، کین سب کا زور فاتحہ کے اثبات اور ذائد کے اسقاط پر ہے ، کیوفکہ دفید کے سواان سب نے الفاظ کو مان لیا ہے اور مطلب سب کا ایک بی ہے ، کیکن سب کا زور فاتحہ کے اثبات اور ذائد کے اسقاط پر ہے ، کیوفکہ دفیعہ کے سواان سب نے سورت ملا نے کوواجب مانے نے ان کادر کردیا ہے۔

سری دسکتات میں جواز قر اُت

سے ہات پہلے ہی واضح کردی گئی ہے کہ امام کے پیچے سری نمازوں میں یا جہری نمازوں میں سکتات کے اندر مقتری فاتحہ پڑھ سکے ، تواس کو حفظہ بھی منتونہیں کرتے ، صرف حالب جہر امام بالقرائة میں خاموش رہ کراس کی قرائۃ سے گا ، اور یہاں تک امام بخاری وابن حزم کے سواساری امت متحد ہے ، نہ کی کے نزدیک امام کے پیچے جہری نماز میں قرائۃ فاتحہ واجب ہے نہ ثابت ہے ، ای لئے امام احمد نے او پر کا فیصلہ و نوک کرویا ہے ، مگر امام بخاری کو نہایت اصرار ہے کہ سب کے اجمائی فیصلہ کے خلاف مقتری پر فاتحہ پڑھے کو واجب ضرور ثابت کر کے رہیں گے اور اگر چہ اس باری امت کے اکا بر شغل ہیں ، مگر شاید انہوں نے اپنے زعم میں سب سے زیادہ کر ورامام اعظم اور ان کے تبعین کو بھا تھا ، اس لئے نزلہ صرف ای عضوضعیف پر گرانے کی سعی کی ہے ، چنانچے ص موص ۵ پر اعتراضات کی بھر مار کردی ہے تفصیل ملاحظہ ہو۔

## دعوى وجوب قرأة للمقتدى

ص بہ بیں باب وجوب القرائة با ندھاجس بیں امام ومقتری پرکم ہے کم کتنی قرائة فرض ہے، وہ بتلائی ہے، پہلے آیت لائے افسو وا ما تیسسو منہ (جتنی قرائة آسان ہووہ پڑھو) مجردوسری آیت اذا قبوی المقو آن فاستمعوا له و انصتوا ذکری اور لکھا کہ حضرت ابن مباس نے اس کو کتوبہ وخطبہ کے لئے بتلایا ہے، مجرابوالدرداء کی حدیث قل کی کہ برنماز میں قرائة ضروری ہے، یہاں تک تو نماز کے لئے قرآن وحدیث ہے خودامام بخاری کے بی اقرار سے صرف قرائے قرآن ضروری تھی۔ جو ترجمة الباب ہے بھی مطابق ہے، آگے امام بخاری

ا پے خصوصی مسلک کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیم متواتر ہے تابت ہوا کہ نماز بغیر فاتھ کے ندہوگی۔اورامام اعظم پر تعریف کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی دورکعت ہیں فاری زبان ہیں صرف ایک آیت کا ترجمہ کافی ہے اور آخر کی دورکعت ہیں کچھ نہ پڑھے، طالانکہ ایون آل میں کہتے ہیں کہ ایون کرتے تھے،اوربعض لوگ را امام اعظم ) یہ کہتے ہیں کہ چاروں میں کچھ جی کہ بیار اس کھی نہ پڑھے فی ناز ہوجائے گی، حالانکہ یہ بات ارشاونیوی کے خلاف ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے ندہوگی۔

## استدلاك إمام بخارى كاجواب

رکوع پالینے سے رکعت مل جاتی ہے، بینی بغیر فاتحہ پڑھنے کے بھی وہ رکعت سیح مانی گئی ہے اور یہ سکدا جما گی ہے، حضرت ابو ہر ہرہ کو جہری نماز میں قرائیۃ مقتذی کا قائل جھنا یا اوراک رکعت والے سکد میں ان کا قرائیۃ فاتحہ نہ کرنے کی وجہ سے مدرک رکعت نہ ما نتا بھی غلط ہے، کیونکہ وہ تو دوسروں سے صرف اس امر میں مختلف میں کہ امام کورکوع میں جھکنے سے قبل قیام میں پالے، بیدہ مجمی نہیں کہتے کہ اتنا پہلے امام کو تیام میں پائے کہ فاتحہ پڑھ سکے، یاضرور پڑھے تب مدرک رکعت ہوگا۔ بیسب تفصیل کہیں سے بھی ٹابت نہیں کی جاسکتی۔

یہاں امام بخاری نے صرف اپنے الگ مسلک کی بات ظاہر کی ہے کہ ادراک رکوئے ہے رکھت نہ لے گی کیونکہ اس کو فاتخہیں لی ، جو ہر رکھت کے لئے خواہ امام کے میچھے ہواور خواہ جبری نماز ہو یا سری ، ہر حالت جس مقتذی کو فاتحہ پڑھنی فرض و واجب ہے ، اس کے بغیر کو ئی رکھت یا نماز میچ نہ ہوگی ، اور اس مسلک کے لئے حضرت ابو ہر برہؓ کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنانا جا با، حالا نکہ ایسانیس ہے۔ کیونکہ یہ بات تو خود امام بخاری ہی کے اعتراف سے ثابت ہوگئی کہ حضرت ابو ہر برہؓ کے نزد یک اگر امام کے رکوئ میں جھکنے ہے بل مقتذی امام کے ساتھ ٹل کر رکوع میں بغیر فاتحہ پڑھے چلاگیا تو اس کی وہ رکھت میچے ہو جاتی ہے اور موطنا امام مالک میں حضرت ابو ہر برہؓ کا بی قول بھی مروی ہے کہ جس نے رکعت (رکوع) کو پالیااس نے سجد دکو بھی پالیا، (رکعت پوری ہوگئ) البت قراَةِ فاتحہ کے فوت ہونے ہے بڑی خیر ہے محروم ہوئی۔ (او بزم ۱۱۹۰) محرامام بخاری کے نزدیک وہ رکعت میں ہوتی، پھرایک صورت خاص طور ہے امام بخاری کے لئے بینکل سکتی تھی کہ مقتدی امام کے بیچے رکوع میں فاتحہ پڑھ لے او اس طرح وہ اجہاع کے ساتھ ہوجاتے ،ان کے یہاں رکوع و بجد ہے میں قرآن پڑھنا جائز بھی ہے، جبکہ بیسری وشیح احاد سب محتال کے اس متلہ میں سلم شریف کی احاد سب محمح کوترک کر احاد سب محمالات کے باب النبی عن قرائہ القرآن فی الرکوع والیج دہیں آٹھا حاد یہ کے اندر مرتبح ممانعت مروی ہے (جالم میں ۱۹۷۹) دیا ہے، (مسلم شریف کی اجاد میں میں اور باب کی میں اور باب کی میں اور باب کی احاد میں میں اور باب کی میں اور باب کی میں اور باب کی احاد میں میں اور باب کی میں میں اور باب کی میں کے باب النبی عن قرائہ القرآن فی الرکوع والیج دھیں آئے احاد یہ کی نکہ نمازی کو بعد صورت منا جاتا ہو وہا ضری در بابر خداوندی میں کونکہ نمازی کو بعد صورت منا جاتا ہو وہا ضری در بابر خداوندی کے دیا کہ میں کے باب النبی عن قرائہ کا میں کو بابر کے اندر ہے، کیونکہ نمازی کو بعد صورت منا جاتا ہو وہا ضری در بابر خداوندی کے باب کا میں کو بابر کے دیا ہو کی کونکہ نماز کے اندر میں کو بیابر کی کونکہ نمازی کیا کی کونکہ نماز کے دیا کہ کونکہ نماز کی بیابر کی کونکہ نماز کیا کو دو بابر کے دیا کو بابر کی کونکہ نماز کو بابر کے دیا کہ کونکہ نماز کیا کو دیا ہو کی سے دیا کو بابر کیٹر کو بابر کو بابر کی کونکہ نماز کیا کو بابر کو بابر کو بابر کی کونکہ نماز کے دیا کہ کونکہ نماز کے دو بابر کو بابر کو بیابر کو بابر کو بابر کو بابر کو بابر کو بابر کے دو بابر کو بابر کو بابر کر کے دو بابر کو بر کو بر بابر کو بابر کو بر کو بابر کو بر کو بر بابر کو بر کو بر بابر کو بر کو

میخ کرنے فرمایا کرنماز کے اعدر صرف قیام کی حالت میں قرائة جائز ہے، کیونکہ نمازی کو بیجہ صورت مناجاۃ و حاضری دربار خداوندی کے حق تعالیٰ کی شان قیومت کے ساتھ ایک گون نسبت حاصل ہوجاتی ہے، اور رکوع و بحدہ چونکہ تذلل وخضوع اور تسفل کی حالتیں ہیں، اسلے و قرائۃ کلام معظم کیلئے موزوں کی نہیں ہیں، ای لئے ایکے مناسب صرف تعیج وتقدیس ہوئی۔ (فرائم م ۲۱۹۳)

نیکن امام بخاری کے لئے معفرت ابوسعید دمعفرت عائشرگا قول رکاوٹ بن گیا کدکو کی فخص قرائیّہ فاتحہ سے پہلے رکوع نہ کرے حالا نکہ ان کا بیارشاد طاہر ہے کہ مسبوق دمنفذی کے لئے نہیں ہے، تاہم امام بخاری نے ان کا قول اپنی تائید بیں پیش کیا ہے۔

## فارس ميں قرائة كااعتراض وجواب

الم بخاریؒ نے امام بعظم پر یتر یفن می کی کدہ ہ فاری زبان میں ایک ایک آیت کی بررکعت کے لئے قرائے کوکافی اور جائز کہتے ہیں، حالانک حسب تصریح کتب فقد حنی فاری وغیرہ زبانوں میں قرائے کے جوازے امام صاحبؒ نے رجوع فرمالیا تھا، اور پھروہی فیہب افتیار کرلیا تھا جوامام ابو بیسٹ، امام محد وامام شافعی وغیرہ کا ہے کہ قرائے عربی زبان میں بی ضروری ہے، اگر چدامام صاحب کے قول کے بھی نقلی و اقبل کا لی تھے، تا ہم رجوع کے بعد طور و تعریف کا کوئی موقع نیس تھا، اور بیام قرائ میں قیار نیس کدام بخاری کوامام صاحب کے رجوع کی خبر نہ پیٹی ہو۔ اور ایک آ ہے کا اعتراض اس لئے می نمیس کدہ بھی قرآن ہے اور ایک آ ہے کا اعتراض اس لئے می نمیس کدہ بھی قرآن ہے اور تھی ہو کہ آن پر حوجت آ سان ہو، اور کم سے کم قرآن کا اطلاق ایک آ ہے پر بی ہو سکتا ہے۔

امام صاحب كى طرف مسئله كى غلط نبت

آ کے جوامام بخاری نے امام صاحب کی طرف ریمی منسوب کیا کہ وہ پہلی دور کعتوں میں ایک ایک آیت پڑھنے پر دوسری دور کعتوں میں پھو بھی نہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، یا خلط ہے، کو ذکہ کتب فقہ خنی (ہداید وغیرہ) ہیں تفصیل اس طرح ہے:۔

کہ دورکعتوں میں سورہ فاتحد مع دوسری سورت کے دجو ہا پڑھے گا، یادوسری سورت کی جگدا کی بڑی آ بت یا تین چھوٹی پڑھے گا، کا دوسری آخری رکعتوں میں سورہ فاتحد مع دوسری سورہ سالم ہے بھی ایسا ہی ثابت ہے۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک دوسری آخری رکعتوں میں بجائے فاتحد وسری اور تعتوں کی قرائیۃ فاتحد دوسری دورکعتوں کے آخری رکعتوں میں بجائے فاتحد دوسری دورکعتوں کے لئے کفایت کرتی ہے کہ فرض نماز کے لئے قرائیۃ فاتحد داجب وضروری ہے، اوروہ کہلی دورکعت میں اوا ہوگی للبذا بعد والی میں افضل فاتحد اور کا فی تسبیح ہوگی کی کیا ہورکعتوں میں کسی نے صرف سورت پڑھی اور فاتحد نہ پڑھی تو آخری دورکعت میں فاتحد وجو ہا پڑھے گا، کیونکہ یوری نماز فاتحد سے فالی دورکعت میں فاتحد وجو ہا پڑھے گا، کیونکہ یوری نماز فاتحد سے فالی دورکعت میں فاتحد وجو ہا پڑھے گا، کیونکہ یوری نماز فاتحد سے فالی نہونی جا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کی طرف عدم قرائة فی الاخریین کی نسبت سیح نہیں، جبکہ وہ اس کوافضل فرماتے ہیں،اور حضور ملیا اسلام

الى بخارى وسلم بل معزت ابوترادة بروايت بركم بي كريم كلية ظهروعمرى بهلى دواكعتون بل سورة فاتخه كرساتمدووسور بيس طاكر پز سخة تنه اورآ فرى دو رئعتول بل مرمزف فاتخه پز سخة تنه يهم بلي آپ زورب پز سخة تنه ، تو بم نے ايسانى ئن دكھا بے "امولف"

ے جوچاروں رکعت میں قرامة کا ثبوت ہوا یہ اس کے بھی منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی آخری دونوں رکعت میں قرامة استجابا پڑھی ، وی۔ نماز بلاقرائة کا اعتراض

اس کے بعدامام بخاری نے بیاعتراض کیا کے حضور مدیالسلام نے تو فرمایا کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ،گر بعض اوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاروں رکھتوں میں بھی قرائۂ نہ کرے تو نماز دورست ہوجائے گی۔

جواب: بیعی مغالطة میز بات ہے کیونکہ امام صاحب ہی نہیں بلکہ امام احمد و مالک وغیرہ سب ہی یہ کہتے میں کہ حدیث مذکور تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے ہے،منفذی کے لئے نہیں۔

ا مام احمد کا ارشاد: ترندی شریف باب ترک قرائة خلف الا مام می امام احمد نقل کیا کر حضور علیه السلام کا ارشاد لا صلون الممن فیم بقر الم بیضات حد المکتاب منفرد کے لئے ہے، جس کی دلیل دوسری حدیث جابرائی ہے کہ جس نے کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے بڑھی ، اس کی نماز نہ ہوگ الا یہ کہ دو امام کے بیچھے ہو، امام احمد نے فرمایا کہ یہ حضرت جابر صحابی رسول الفند الله تعلی ہیں جنہوں نے نہ کورو بالا حدیث رسول کا یہی مطلب مسجما کہ وہ تنہا نماز دوالے کے لئے ہے، اس کے بعد امام ترندی کا بیش کرنا کہ خود امام احمد کا بیشل تھا کہ دوقر ائے خلف الا مام کے قائل تھے ، مطلقاً سیح نہیں ہے، کیونکہ وصرف سری نماز میں اس کو کہتے تھے ، دوجھی وجو بانہیں ، اور یہ کہ جہری میں جہاں تک امام کی آواز متفتدی کو بہنی : و وہھی قر اُت نہ کرے البتہ جس کو نہیں ہواس کے لئے قر اُنہ جائز بتلاتے تھے ، داجب اس کے لئے بھی نہیں ، کیونکہ خود فر مایا کہ اسلام میں کوئی بھی تر اُنہ دار نے دالے کی نماز باطل ہوگ ۔

# عبدالله بن مبارك كاارشاد

حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول بھی ای باب میں امام تر ذی نے نقل کیا کہ میرے نزدیک جو خف امام کے پیجے قرائۃ نہ کر ۔اس کی نماز جائز ہوگی ،اوربعض لوگوں نے اس بارے میں تنی کی ہے کہ بیتھم لگادیا کہ بغیر فاتخہ کے سی کی نماز نہیں ہوتی خواہ وہ تنہا ہویا مقتدی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد بہاں ذکر کرنا اس لئے بھی مناسب ہوا کہ ہم امام بخاری کا جواب لکھ دہے ہیں جوعبداللہ بن مبارک ت بڑے مداحین میں ہیں ،ان کے اعلم اہل زمانہ نے بھی زیر بحث مسئلہ میں اہم صاحب بی کی تائید کر دی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی ضرورت نہیں اور امام اعظم کی رائے تی درست ہے کہ امام کے پیچھے چاروں رکعتوں میں قرائے نہ کرنے سے بھی نماز سے ج

## ثناير ھنے كااعتراض

امام بخاریؒ نے صبی بی بی ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ بیاوگ ترک قرائة خلف الامام کے لئے قول باری تعالی فاست معوا له و العصنوا به استدلال کرتے ہیں، حالانکہ خود بی بیلوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرائت کے وقت شاپڑھی جائزے یہ قانہوں نے شاکو جوان کے زویہ بھی سرف اطوع ہے، اور اس کے مقابلہ ہیں قرائت اور جب باس کوتو ساقط کر دیا اور شاکوسا قط نہ کیا جو کم درجہ کی تھی ، اس طرح فرض کا درجہ نفل ہے بھی کرادیا۔ جواب: اس بارے ہیں حنفی کا سیجے تول بیہ ہے کہ جمری نماز ہیں امام کی قرائتہ کے وقت مقتدی کو سبحان کی اللّٰهم پڑھنا جائز ہیں، بلکہ تکبیر کہدکر خاموش دی ہو سنا جائو سکت میں شاخو بلہ کرنا جس میں فاتحہ خاموش دیا ہے۔ کہ اور سکت میں شاخو بلہ کرنا جس میں فاتحہ ہو جواب کے بھی قرائیہ فاتحہ کی جائے میں داخہ ہوں جواب کے بھی قرائیہ فاتحہ کی جائے کہ کی جائے گئی ہو اللہ تعالی اعلم۔

سنتِ فَجْرِ كَا اعتراض: ان لوگوں (حنیہ) نے یہی کہا کہ جب کوئی مجد میں ج نے اورامام فجر کی نماز پڑھار ہا ہوتو یہ دورکعت سنت پڑھنے گئے، نمام کی قرائة سن نماس کی آواز کی طرف کان لگائے ، جبکہ یہ بات صدیث نبوی افا اقصصت المصلوة فلا صلوق الا المحتوبة " کی نما نمام کی خلاف ہے ، اور یہ لوگ جواب میں حدیث اس کان فہ امام فقوانة الاسام فه قواءة " بیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بوزو عراق وغیرہ کے اہل علم کوت کی مجن نہیں ، اور مرسل و مقطع بھی ہے کیونکہ ابن شداد نے براہ راست ( یعنی واسطه حذف کر کے ) حضور علیہ السلام سے دوایت کردی ہے۔

جواب: حافظ ابن ہمامؓ نے لکھا: میں گروہ بعلی سے کہ مجد کے علاوہ کوئی جگہ ہوتو وہاں سنت پڑھے، ورند جماعت کی صفول مجد کے اندر سنتیں پڑھنا جائز بیس، کیونکہ ترک محروہ بعل سنت پر مقدم ہے، گھر بیتو بہت ہی شد یدطور ہے کروہ ہے کہ جماعت کی صفول سے تربیب پڑھے جیسیا کہ بہت ہے جائی پڑھ کیا گرتے ہیں (فتح القدیم اسم الطبع مھر) ہم نے اس کی مفصل بحث پہلے ہی کی ہے۔ حدیث ابن ٹرزیمہ نے فال پڑھ کیا کرتے ہیں (فتح القدیم اسم الطبع مھر) ہم نے اس کی مفصل بحث پہلے ہی کہ ہے۔ حدیث ابن ٹرزیمہ نے وہ کے دوستوں کے مجد ہے باہر حدیث ابن ٹرزیمہ نے فیل میں حاصل کیا ہے، بیصدیت چونکہ ایک صراحت کے ساتھ دوسری کتب حدیث کے پورے ذخیرہ میں نہیں اور ہمارے مفرت شاہ صاحب کو بھی شکہ ہی رہاتھا کہ بیصدیث واقع سے باس لئے بہت سول کو حنفیکا نہ کورہ فیصلہ اور ہماموم ہوتا رہا ہے، اور ہمارے مفرت شاہ صاحب کو بھی شکہ ہی رہاتھا کہ بیصدیث واقع سے این ٹرزیمہ سے موجود ہے یا نہیں ۔ بہر حال اامام شافق و غیرہ کے اس فیصلہ سے مقابلہ میں کرھنج کے فرضوں کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد مسجد یا ہم کہتر ہمی وورٹ کے اندر شروع ہوجانے کے بعد مسجد یا ہم کہتر ہمی ورمنتیں نہ پڑھی جائیں فیصلہ کے منافق فیلد کے مقابلہ میں کرھنج کے فرضوں کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد مسجد یا ہم کہتر ہمی ورمنتیں نہ پڑھی جائیں فیصلہ کے مقابلہ میں کرھنج کے فرضوں کی جماعت شروع ہوجانے کے بعد مسجد یا ہم کہتر ہمی کہتر ہمی کہتر ہمی ہوائی فرمادی کرویا ہے، حنفیکا فیصلہ کی توجہ کے اندر نہ پڑھی جائیں۔ سے کورک خود سے مجد کی قید لگانا نہا ہے۔ بی کونکہ حضور علیہ السلام افتا اقیمت المحدود نے برمجد کے اندر نہ پڑھی جائیں۔

طعن امام بخاری کی وجہ

بظاہریہ ہے کہ اہام بخاری کے سامنے بھی صدیت فہ کورنہ ہوگی ورندوہ بیاعتراض نہ کرتے ،اوردوسری ہات ہے بھی ہے کہ بقول دھڑت شاہ صاحب اہام بخاری کو بہت ہے مسائل حنفیہ کے سطح طریقے ہے نہیں پہنچہ یا حمیدی یا ابن مہدی وغیرہ نے ان کو مخالطہ بھی ڈال دیا تھ، اگر چہان کا دعویٰ تو حنی مسلک کے جانے کا بی ہے اورانہوں نے خود بھی فرمایا کہ پہلے جب میں نے (اپ وطن بی میں) حضرت عبداللہ بن مہارک اوراہام وکیج کی مصنفات کو از برکر لیا اوراہال الرائے کے کلام کو خوب بھی چکا تو پھر میں نے جاز کا سفر کیا ۔ تو الی صورت میں ان کو واقعی پوری طرح حنی مسلک ہے واقفیت ہو بھی جائی جائے تھی ۔ گران کے بہت ہے اعتراضات ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی فہروہ بالا رائے ان کے ہارے میں ورست تھی، ورنہ بدگرائی کرنے والے تو یہ بھی کہدویے ہیں کہ جان ہو جھ کر حنی مسلک گوگرانے کے سے حسی کی ہے، گر ہمارے نزویک میں بہت سے اعتراض کر دیئے تھے، اور ہندوستان کے غیر مقلدوں نے ان مسائل غلاطور سے حنی مسلک کی طرف منسوب بھی کر مصنف میں بہت سے اعتراض کر دیئے تھے، اور ہندوستان کے غیر مقلدوں نے ان سے حنی ہے۔ خطاف برد پیگنڈہ کرنے میں مدوحاصل کی تھی۔

امام إعظم رحمه التدامام المحدثين والمهم بالناسخ والمنسوخ

بہر حال! جب بات یہاں تک آئی تو یہ بھی عرض کردوں کہ امام آئی شین امام آعظم نے جو حب اعتراف غیر حنی اکا برمحد ثین بھی سب سب مالیات میں اور سازے محدثین عظام کے اندران کا ایک نہایت متاز وصف یہ بھی تھا کہ وہ

ا حادیث کے تاتخ دمنسوخ ہونے کے علم پر بہت بڑی دسترس رکھتے تھے۔

# امام صاحب كى مجلس متروين فقه

پر بھی انہوں نے صرف اپنے علم پراعتا ونہیں کیا بلک چالیس محدثین مفسرین وفقہا ، کی ایک جماعت قائم کر کے برسہابرس تک مدش و فقہی بحثیں کیں اور کرائیں ، اور لا کھول مسائل کے فیصلے کتاب وسنت نہ تعاملِ صحاب و تابعین کی روشنی میں طے کرا کرائ و نیا ہے رخصت موت میں ۔ لہٰذاان کی کی تحقیق کو بھی اتنی آسانی سے نہیں گرایا جاسکتا، جس طرح امام بخاری اور ان کے اتباع نے خیال کیا تھا۔ و الملّه علیے ما نقول و کیل. ان شاء اللّه و بعد نستھین.

## امام بخاري كادعوي

امام بخاری کا بیارشاد موجب جیرت ہے کہ صدیث سن لیڈ امام کو تجاز وحراق کے اہلی علم نے تسلیم ہیں کیا۔ جبکہ اس کی روایت
امام محمہ نے موطاً جس امام الک سے بھی کی ہے، اگر چہ الفاظ کا کچوفر ق ہے اس طرح کہ دھنرت ابن عرقے ہے۔ بوچھاجاتا تھا کہ کیا کوئی امام کے چھے قرات کر ہے؟ وہ جواب جس فرمات تھے کہ جب ہم جس سے کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھے آس امام کی قرائے کائی ہے۔ اور دھنرت ابن عمر خود بھی امام کے چھے قرائے ہیں کرتے تھے کہ جب تھی (اسب الراب میں الااسم) اور امام احراکی مسندص ۱۳۳۳ جس بھینہ الفاظ بھی ہی جس جوامام اعظم و فیرہ کی روایت جس جی بیان بنیا امام الک نے صدیث نہ کور دوایت کر دی تھی اور اپنا عمل میں سے بی امام الک نے صدیث نہ کور دوایت کر دی تھی اور اپنا عمل میں سے نہ تھے، اور انہوں نے بھی بغیر تسلیم بی میں میں انہوں نے بھی بغیر تسلیم بی صدید نہ کورکی روایت کر دی تھی اور اپنا مسلک بھی ترک قرائے بنالیا تھا؟ افسوس ہے کہ امام بخاری الیے دبی نازک مواقع جس بھی مبالفوں سے کہ امام بخاری الیے دبی بازک مواقع جس بھی مبالفوں سے کام لیے رہے ، اس کے بعد صدید نہ کور برم سل و منقطع ہونے کا بھی نقد کیا ہے۔

# مرسل منقطع کی بحث

اول توجبهور کے نزدیک مرسل جحت ہے، خاص طور سے جبکہ ارسال کرنے والا راوی صحابی ہو،اور یہاں بھی ایسانی ہے کیونکہ عبدالقد بن شداد صغیر اسن صحابی ہیں۔اور علیل القدر تا بعین بیں سے ہیں، پھراکی مرسل جونی اوی صحابہ سے مؤید ہوسارے محدثین کے یہاں جحت ہوتی ہے اور تزک قرائۃ خلف اللهام کے بارے بین برکٹر ہے محابہ کے فیادے منقول ہیں، ملاحظہ مومصنف ابن ابی شیب دمعارف السنن میں سے ۲۲ اواعلا والسنن وغیر و۔

### مرسل كي مقبوليت

ا مام شافعی بھی کبارتا بعین کے مراسل قبول کرتے تھے جبکہ وہ کسی مند ہے مؤید ہوں ، یا کسی صحابی کے قول یا فقوی اہل علم ہے مؤید ہوں۔ اورا نقطاع کی ہاہ بھی درست نہیں ، جس کی تفصیل معارف السنن واعلاء السنن جس ہے۔

فآدی این تیمیدی ہے کہ اس مرسل کی تائید ظاہر قرآن وسنت ہے ہورہی ہے ادراس کو جمہوراہلی علم صحاب و تابعین نے قبول کرلیا ہے وار اس کا ارسال کرنے والا راوی اکابر تابعین بیس سے ہے ،اس قسم کا مرسل ہا تفاقی ایم کہ اربعد و غیر ہم جمت و قابلی استدلال ہے۔ (فسل اطلاب میں) تا ظرین نے طاحظہ کیا کہ مدیث میں سے ان کہ احام چونکہ امام بخاری کے مسلک کے خلاف تھی ،اس کو کرانے کی کتنی سی فرمائی ،کین ان کے برنکس حافظ ابن تیمید نے بھی اسی مرسل کو او نیجا اٹھانے کی بوری کوشش کردی ہے۔

# امام احربھی وجوب کے قائل نہ تھے

ہارے حضرت شاہ صاحب نے فصل ص ۹۵ میں فادی این تیمیہ کے والدے یہ بھی فقل کیا کہ امام اتر کامشہور ندہب سریہ بھی امام کے پیچے صرف استحباب قرائد فاتحہ قعا، وجوب نہیں تھا، جبکہ امام بخاری نے جمہور سلف و طلف سے الگ ہوکرا پنا یہ سلک بنایا کہ نہ صرف سری بھی بلکہ جبری نماز بیں بھی امام کے پیچے قرائت فاتحہ فرض و واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہ ہوگی جتی کہ دکوئ بیں ملئے سے اجماع امت کے خلاف یہ فیصلہ دے دیا کہ دکھت نہ ملے گی، کیونکہ اس سے فاتحہ دوگئ جو جرد کھت بیں امام کے پیچے بھی ضروری ہے۔

# غيرمقلدون كاتشدد

ای رائے نہ کورکا اجباع فیر مقلدین نے بھی کیا ہے، ای لئے وہ ساری امتِ مسلم متبعین ائر اربحہ کی نمازوں کو باطل وکا اعدم ہتا ہے

ہیں جوا مام کے بیچے قائی نہیں پڑھے ، سوال بیہ کہ جب کی غیرب ائرے جہتدین ہیں بھی قرائد خلف الا مام واجب وضروری نہیں ہے نہری

ہیں نہ جبری ہیں، تو وہ اس کا التزام واجب وفرض کی طرح کیوں کریں گے۔ اور جب امام احد نے بیت تقری کردی کہ حضور علیہ السلام کے

نمانے سے اب تک اہلِ اسلام ہیں ہے کوئی بھی اس امر کا قائل نہیں ہوا کہ امام کے بیچے قرائد فاتحہ نہ کرنے سے نماز ورست نہ ہوگی، تو اول

فالا ول کا فیصلہ ندا مام بخاری کی تا تدیش ہے اور نداس زیانے کے غیر مقلدوں کی تمایت ہیں۔ امام بخاری تو فرما چھے کہ پہلوں کے مقابلہ ہیں

بعد والوں کا فیصلہ قائل رو ہے ، معلوم نہیں غیر مقلدین کیا ارشاوفر ما کیں گے؟ آخر ہیں یہ ہی عرض ہے کہ صدیف میں کہان له امام طرق کیرہ سے معروبی ہے۔

تكبيرتحر يمه كااعتراض بخاري

 توسل کو جائز کہتے ں تحفۃ الاحوذی شرح ترندی شریف میں علامہ مبارک پوریؒ نے بھی سب ہی کو تبوری لکھا ہے فلیرا جع الیہ اور صرف یہ و و و ل مسئلے ہی ان کوایسے ل گئے جیں کہ موجودہ سعودی حکومت کے اعیان وعلیء کو ہم سے بدظن کرانے کے لئے کافی ووافی ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدیت کی ہات کا اثر ان پر اتنازیا دہنیں ہوسکتا کہ وہ خود بھی حنبلی مسلک کے جیں اور ہندویا ک کے غیر مقلدوں کے مسلک سے ہمراحل دور ہیں۔

امام احمدا ورنجدى علماء

دوسری بات ان غیر مقلدوں کی ہی خوئی قسمت ہے یہ بھی ہوگئی کرنجدی علیا ہے گئی بڑے مسائل میں امام احمد کا مسلک ترک کر کے حافظ ابن تیہ وابن فیم سقلدوں کی جو نوانہوں نے ان ہی تفروات پر امام احمد اور اکا برحنا بلد کے فیصلوں کے خلاف جمود کر لیا ہے ، کھر بڑی تکلیف دہ بات یہ بھی ہوگئی الیا ہے ، اور انہوں نے ان ہی تفروات کا بر دیو بند میں ہے کئی خبری علیا ہے قریب ہوکر تباول کے بعد اکا بر دیو بند میں ہے کئی خبری علیا ہے قریب ہوکر تباول خیالی نے فتح الماہم میں یا مولانا سید مجمد پوسف بنوری نے معارف السنن میں بھی خبری اللہ یہ معارف السنن میں بھی مطالب کے معارف السنن میں بھی مطالب کے معارف السنن میں بھی کہو کہ مایا کہ معارف السند کی معارف السند کی بھی درس بخاری شریف میں بہت ہو گھی اور سے جو مواف کرتے تھے ، محمد اللہ میں مطالب کے علوم و تحقیقات بھی پوری طرح ساسے نہ آسکیں۔ اور آج کل کے حضرات جن کا رابطہ معودی عرب سے ہوہ وہ بظا ہر کہور کی وسعیب مطالب کے دوجہ سے خاموش معلوم ہوتے ہیں دانڈ اعلم۔

الزامى اعتراض كى حقيقت

امام بخاری کا ذکورہ بالا الزامی اعتراض جنتا ہے وزن ہے وہ ظاہر ہے ، اول تو یہ کہ جبیر تحریمہ شرط و خول صلو ق ہے اور شرط شی اس سے فارج ہوتی ہے ، الہذا ابھی مقتدی امام کے سماتھ شریک بھی نہیں ہوا تو اس پر امام کی قرائۂ سننے کا فریضہ کیسے لاگوہو گیا؟ دوسرے وہ ایک لحت کا م ہے۔ اس کی وجہ سے قرائۂ نہ شننے کا بڑا چارج اس پر کیسے لگ سکتا ہے۔ پھراس پر تو سب ہی علاءِ است شغق ہیں کہ امام کی قرائۂ سنتے ہوئے بھی بجبیر تحریمہ کی کرنماز میں شرکہ ہونا ورست ہے ، فاص طور سے حنفیہ کومطعون نہیں کیا جاسکتا۔ اور قرائی امام کے وقت فاسوش رہنے کا مسئلہ بھی سب کا اتفاقی واجہ کی ہے او پر بتلایا میا کہ امام شافعی جن کو بعض لوگوں نے بڑے شدویہ کے ساتھ موجبین قرائۂ خلف الا مام میں سمجھا تھ وہ بھی دوسر سے سب ائتر ہی کے ساتھ ہیں اور وہ قرائۂ خلف الا مام کونہ واجب کہتے ہیں ندانہوں نے یا کی بھی امام نے یہ کہا کہ امام کی قرائۂ جبری کے وقت تکبیر کہہ کرنماز ہیں شرکت ندکرو۔

بنكيل البرمان كاذكر

پاکتان کے کسی غیرمقلد عالم نے دو ہمیں البربان فی قراۃ ام القرآن کھی ہے، جس میں قرائے فاتحہ ظف الا ہام کوفرض و لازم البت کرنے کی سی ناکام کی ہے اوراس کواجما کی مسئلہ ہتلایا ہے، اس کے جواب ور دمیں مولانا ظفر احمد صاحب تعانوئی نے رسالہ فاتحۃ الکلام ککی کرشائع کیا ہے۔ اس میں س ۱۹ میں نہ کورہ مسئلہ کر دو جواب کے بعد لکھا کہ 'صاحب ہمیل کواپی جم و دانش کا ماتم کرتا چاہئے '' مگریہ اعتراض بھی تو سب سے پہلے اب سے گیارہ سوسال قبل امام بخاری کر چکے ہیں۔ اس کی طرف مولانا مرحوم کا ذہن نہیں گیا۔ البتہ مولائا نے اس موقع پر ایک و دسرااعتراض امام بخاری کا جزء القرائ نے نقل کیا ہے کہ مدارس و مکاتب میں استادا یک بچے کوسیق و بتا ہے اور ہاتی ہے بھی قرائی کرتے ہیں وہاں آ یہ واف المقرآن فاسمعوا فہ وانصتوا کی بنا پر بچوں کو خاموش ٹیس کیا جاتا۔ گارمولانا نے لکھا کہ اس کا ایک جواب تو دبی ہے جواد پر ذکر ہوا کہ ہے آ یہ مقتدی کے بی مقتدی کے بارے بی نہیں ہے ، دوسرے بچوں کو بروں پر قیا ی

كرنائبى غلط ب، بيج توب وضويمي قرآن مجيد يزهة جين اوران كوم فوع القلم قرارديا كماي،

## غیرمقلدین کے فتنے

امام بخاری رحمه الله کے دعاوی ومبالغات

جس طرح مسئلہ فع یدین ہیں مبالغات کا ذکر ہواہے، یہاں قراءت خلف الانام کے مسئلہ ہیں ایسا جگہ جگہ اور ہار ہار رسالہ جز والقراء ق ہیں ہواہے، مثلاص 2 پہلے حضرت ابو ہر بری قاور حضرت عائش کی حدیث ذکر کی کہ بغیر فاتحہ کے نماز ناتص ہوتی ہے، اوراس ہے کسی کواٹکار بھی نہیں اگر چہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ امام تر ذری نے امام احمد کا قول نقل کیا کہ بیصدیث منفر دکے لئے ہے امام کے لئے نہیں، پھراس کو یہاں بار بار مختلف طرق ومتون سے چیش کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ مقصدامام کے پیچے قراءة فاتحہ کا اثبات ہے۔

پھر حصرت عرب کا ارشاو ذکر کیا کہ امام کے بیچے قراءت کی جائے 'اس بیل جمری نماز کا ذکر نہیں ہے، اور سری بیس کوئی سکر نہیں ہے اور جس اثر بیس جمری کا ذکر ہے وہ نہا ہے ضعیف ہے اور عالباتی لئے امام بخاری نے اس جملہ والی روایت کو اختیار نہیں کیا۔ وانتداعلم۔ پھر لکھا کہ حضرت الی بن کعب، حذیفہ اور عبادہ اور ایسے می حضرت علی ،عبد اللہ بن عمر وابوسعید خدری اور کئی دوسرے صحاب سے بھی قراء ق خلف اللہام روایت کی گئی ہے، یہال بھی جمری کی صراحت نہیں ہے،

پیرنگھا کہ قاسم بن محمد نے کہا کہ رجال ائر قراءت خلف الأمام کرتے تھے، یہاں بھی جہری کی تصریح نہیں ہے، پیرا ہوم یہ کا قول تقل کیا کہ بیل نے سناہے حضرت ابن مسعود قراءت خلف الامام کرتے تھے۔ یہاں بھی جہری کا ذکر نہیں ہے آ گے لکھا کہ ابو وائل نے حضرت ابن مسعود آمام کے این مسعود آمام کے اور حضرت ابن مسعود آمام کے اور شار نہیں کہ اور این مبارک نے کہا کہ اس سے مراد جہری نماز معلوم ہوتی ہے اور حضرت ابن مسعود آمام کے بچھے مرف سکوت امام کی حالت بیس قراءت کرتے تھے۔ یہاں خودامام بخاری کے محدوج اعظم نے بی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، ہم کیا کہیں؟ آگے امام بخاری نے لکھا کہ حسن ، سعید بن جبیرہ میمون بن مہران اور تا بعین والل علم بیس سے اے نے لوگ جن کا بیس آم بھی تیس کر سکتا، وہ سب بی کہتے تھے کہام کے بیچھے جہری نماز جس بھی قراءت کی جائے۔اور حضرت عائش بھی قراءت خلف الامام کا تھم کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ و حضرت ابو ہر میرہ جہری میں قائل قراء قائد تھے: امام بخاری نے یہاں حضرت عائشہ کا ذکر کیا اور می وص عائم س

مسئلة قراءت: امام اعظم اور حنيه في قرآن مجيد كن قراءت كوتوفرض وركن قراره يااور پور في ذيروا حاديث وآثاراور تعال سحاب و تابعين پرنظر كرك فاتخدوسورت دونول كو واجب قراره ياب، جرت ہے كه نه صرف معزب ابو جريرة اور معزب عائشة كه خدكوره بالا ارشاد كو بلك ارشاد كو بلك ارشاد كو بلك اس باد بدي و مدرى احاد بدئ و قاركونظر انداز كو كا پى مشا پر احاد ليا كي مشا پر احاد ليا كي مشا پر احاد بدئام حنيه بوت كه بيا حاد بدئ و شارك كوك اپنى مشا پر احاد كوك اپنى مشا پر احاد بدئام حنيه بوت كه بيا حاد بن كرشمه مراز كر برا منا اور مشا پر احاد كوك الم بنول دكانام بنول دكانام بنول دكان اور مشا پر احد با اور مشا پر احد با بارك بارگر برا بياد بنول كافرد من او بارك الم بارك براي بارك براي بياد بيكام بين كرشمه براز كر براي بياد بيكام بيكام بيكام بيكام بيكام بيكام بيكام بيكام بيكام بياد بيكام بيك

سنن کی اوپر کی گفل ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ مطرت ابو ہر پر ڈنلم وعصر کی آخری دور کھت میں امام کے بیچھے قراءۃ فاتحہ کے قائل نہ تھے، کیونکہ صرف مطرت عائشۃ کاعمل ذکر کیا حمیا ہے۔

امام بخأری کےاعتر اض کا جواب

اس سامام بخاری کے من اوالے اس اعتراض کا جواب بھی ہوگیا کہ بعض الناس (امام اعظم ) پہلی دورکعتوں بھی تو ایک آیت پڑھنے کو کافی تالتے ہیں۔ اور دوسری بعد کی دورکعتوں بھی پھی نہ پڑھے تو حرج نہیں ہے ، یہ صورت طاہر ہے کہ امام صاحب کی طرف صرف امام کے چیچے بن سکتی ہے جیسا کہ ہم پہلے عرض بھی کر بھے ہیں (منفر دیا امام کی نماز کے لئے حنفیہ کے نزدیک بھی پہلی دو بھی فاتحہ واسورت وفوں واجب ہیں اور آخر دو ہیں بھی امام صاحب کے ایک تول سے فاتحہ واجب ہے، دوسری بھی مستحب ہے ) تو اگر سری نماز خلف اللهام (ظہر وعمر) ہیں مقندی پہلی دو ہیں بھی پڑھ لیے اور دوسری آخر ہیں بھی نہ پڑھے تو اس سے کیا قباحت ہوئی، جبکہ یہی طریقہ حضرت ابو ہر برق ایسے صحافی جلیل القدر کا بھی تھا، جونماز وغیرہ کے احکام بیشتر صحاب سے زیادہ جائے تھے۔

#### صحابه وتالبعين كامسلك

اس کے بعد ہم یہاں مزید وضاحت اس امر کی کرتے ہیں کہ محابدہ تابعین یاسلف وخلف کی رائیس قراءت خلف الا مام کے لیے کیا تحسیں؟ حافظ ابن تیمیہ ؓ نے '' تنوع العبادات''ص۸۷/۸۸ میں لکھا:۔۔

امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سکوت کو (تا کہ مقتدی فاتحہ پڑھلیں) امام احر پیندنہیں کرتے تھے، اور شامام مالک وابوصنیف نے اس کومستحب مجھا ہے، اور جمہور نے اس امر کومستحب نہیں قرار دیا کہ امام سورہ فاتحہ کے بعد سکوت کرے تا کہ مقتدی قراءت کر لے، اس لئے کہ ان کے نزدیک مقتدی کی قراءت جمری نمازیں نہ واجب ہے نہ ستحب ہے، ملکہ وہ منوع ہے، ملکہ امام احمد کے فدہب میں ایک قول پ

اس کی قراوت مطل صلوٰۃ بھی ہے''۔

نيزلكهاك وجهورسلف في جهري نماز مي قراءت خلف الامام كوكروه قرار ديا ب اوراكثر ائر فاتحدك بعدامام كيسكوت طويل ك قائل ند تق اورجو حالت جہر ش قرامت کرتے تھے وہ کم تعداد میں تضاور بیکناب وسنت مے منوع بھی ہے،اورای نبی وممانعت کے قائل جمہور سلف وخلف تھے۔ مجراس كى وجد سے نماز باطل موجاتى ہے يانبيس اس ميں اختلاف مواہا در بعض علاءاس طرف بھى مجئے بيں كه حالت جرمي متعذى فاتحه ہے اور اگرنہ پڑھے کا تواس کی نماز مجے ہوجائے کی باباطل ہوگی ،اس میں ان کا اختلاف ہوا ہے فرض بزاع طرفین سے ہے،لیکن جو حضرات قراء ت من الامام من عمر تر بين وه جهورسلف وخلف جين اوران كرساته كراب وسنت ميحدب، اور جنمول في مقتذى برقراءت كوواجب كهابان ك ياس العداود كي مديث ضعف ب حسكواتم مديث فضعف قراردياب، اورحديث اليموى شل (جوجهوركامتدل ب)جلو اذا قسوا فلنصوا كوامام احمدوا سحاق وامام سلم وغيرتهم فيرجم فيح قراره ياب امام بخارى في إس كالعليل كي بي همران كالعليل ساس كي محت بركوني الزنبيس پڑتا . خلاف صدیث الی میاده کے جس میں لا تفعلوا الاہام القرآن ہے) کدو مجمع میں شال نیس کی علی ہواراس کاضعیف ہونا چندوجوہ سے البت موج كاب اوردر حقيقت ووحضرت ابوعبادة كاقول بندر ليني رسول الله منافع كارشاد نبيس ب بحواله اعلاء السنن ص ١١٥٥م افادة انور: معارف اسنن م ١٩/١٩ ش عنوان مان ثمان أبيان أم السحابة والأبعين كتحت تفصيل وتحقيق بمي قابل مطالعه بهريس ای (۸۰) محابہ کہارے قراءة طلف الامام کی ممانعت نقل ہے، اور محابہ عشر و مبشرہ ہے بھی اور حضرت شاہ صاحبٌ نے فرمایا کے سلف میں ے اقل قلیل وجوب کی طرف مے بیں، بیں، جیسے کھول۔اورامام کے بیچے قراءت کرنے والے بھی اقل قلیل بی تھے،البت سکات بی پر صف والے ان سے زیادہ تھے اور صرف سرید میں قراءت کرنے والے ان سے زیادہ تھے، اور ان میں ہی وہ بھی تھے کہ بھی سرید میں پڑھ لیتے اور تمجى ترك كرتے تھے، پر فرمايا كديدست تفعيل سارے آثار صحاب و تابعين كى تلاش و مراجعت كے بعد حاصل ہوتى ہے۔ يوں بى (امام بخاری کی طرح ہے )ایک جانب اختیار کر کے اور ایک ذہن بنا کراہیے موافق آ ٹارٹکال لینے سے پھٹیس ہوتا، اور حافظ علاؤالدین مارد میں۔ نے ''الجوا ہراُئٹی '' ہیں اسانیو صحاح ہے معفرت جابر، معفرت ابن مسعود ، زید بن ثابت اور معفرت ابن عرظ کا نعامل عدم قراءت خلف الا مام کا محدث كبيرا بن اني شيبه محدث شهير عبد الرزاق اور حافظ مديث بزار في الله كرديات مع ١٩٥٥ ٢٠٠ تك تفسيل قابل مطالعه ب، يمرح عزت شاه صاحب کاارشاد نقل کیا کہام بخاریؒ نے بہت ہے تابعین کے نام لکھدیئے ہیں کہ وہ سب بھی قراءت کے قائل ہے ، تحراجمال کر گئے ، بینہ بتلایا كدان بي سےكون جهرميش قراءة كا قائل تفااوركون سرميش؟ اورعلامه ماردين نے حضرت اسودعلقمها ورابرا بيم تخى سے قراءت خلف الامام کے لئے جونمی اور کیرشد پدمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن الی شیبہ سے باسانید قویقال کی ہے ، ان اسانید قویدوا تو ال کے بارے میں چونکہ امام بخاری کوئی طعن بھی نہیں کر سکے اس لئے طعن کا دوسرا طریقتہ افتیار کیا کہ بیمضایین جوان آثار میں ذکر ہوئے ہیں بیال علم سے شایان شان نہیں ہیں، کیونکہ صدیث میں ہے کہ کسی پرلعنت نہ بھیجو، کسی کوآ گ کا عذاب مت دو، اور کسی کے لئے مناسب نہیں کہ وواصحاب نبی کریم ملاکظ کے لئے اس طرح کیے کداگر دوامام کے بیجیے قراوت کرے گاتواس کے مندمیں خاک بجر جانااس سے بہتر ہے دغیر واور ریکھی کہ حدیث نبوی (بابة قراءة فاتحة خلف الامام) ثابت موجان ك يعداسودوغيره كاتوال ساستدلال كرناكيامتن ركمتاب؟ (ج والقراءة بناري ص ٤) افادة بنورى: اس پرعلامه بوري في الكها كمل اور درائ بين تو يزافرق ب، البذاممانعت تو آگ ے جلانے كى ب ياكى كے منديس مٹی بجرنا تو ضرور براہے مراس ہے ڈرانا بھی ای درجہ میں کیے ہوجائے گا؟ پھریبھی طاہر ہے کہ حضرت علقہ، حضرت اسوداور حضرت ابرا ہیم نخعی ایسے جلیل القدرا کا برامت رسول اکرم آنای کے ارشادات کا مطلب بعد کے لوگوں سے زیادہ جانتے اور تجھتے تھے۔اوروہ احوال سحابہ كرام سے بھی زیادہ واقف تھے۔

ائمکہ وتا بعین کا مسلک: نیز محق ابن قدامہ نے ''المغیٰ' ص ۲۰۴ ایس لکھا کہ جب مقندی قراء قامام من رہا ہوتو اس پرقراءت واجب نہیں ہے نہ ستخب ہے، یکی قول مندرجہ ذیل حضرات کا ہے:۔امام احمد، زہری، توری، امام مالک، ابن عیبینہ، ابن مبارک، آخل ،سعید بن المسیب ،عروۃ بن الزہیر، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ،سعید بن جبیراور جماعت سلف کا نیز دوسرا قول امام شافعی کا بھی بھی ہے۔ الخ فدکور الفصیل سے امام بخاری کے مبالغات کی نوعیت واضح ہوگئی ہے۔

# تفريق مجموع وجمع مفرق كااعتراض

امام بخاری نے جزءالقراءة ص ٢ ش پھراپے سابقہ اعتراض کو دہرایا کہ ام ابوطنیفہ نے فرض و واجب کونل ہے بھی کم درجہ کا کرویا کہ مقتدی کو ثنا کی تو اجازت دیدی جو بدرجینفل تھی بلکہ بعض معنرات (مالکیہ ) کے نزدیک تو نہ وہ امام پر ہے نہ مفتدی کے لئے بلکہ بہترتح یہ کے بعد وہ فوراً قراءت کے قائل ہیں، اور قراءت فاتحہ جومفتدی پر بھی فرض تھی اس سے روک دیا گیا، اس طرح کو یا ان حضرات نے دوا مگ الگ چیزوں کو جوڑ دیا یعنی فل وفرض کو کیساں کر دیا۔ اور وہ رہمی کہتے ہیں کہ اگر ظہر، عصر وعشا کی کسی دور کعت میں قراءت کر سے اور ہاتی دو میں نہرکہ نے قراءت نہ کر سے گا تو وہ نماز درست نہ ہوگی، ای میں نہ کر سے تو نماز درست نہ ہوگی، ای المکہ درسول طرح آگر فرض مغرب کی تیسری میں نہ پڑھے قرنما نہ نہوگی، مالانکہ درسول اگر میں نہ پڑھے کا ارشاد ہے کہ کوئی رکعت بھی بغیر فاتحہ کے درست نہ ہوگی، آپ نے ہم نماز نفل وفرض کی رکعات کا تھا اہم ابوطنیفہ نے الکہ الگ کردیا۔ گویا ام ابوطنیفہ ایس ایوسنیفہ نے درست نہ ہوگی، آپ نے ہم نماز علی کہ تا تھا، امام ابوطنیفہ نے الگ الگ کردیا۔ گویا امام ابوطنیفہ کردیں۔

جواب: ہدایدہ غیرہ تمام کتب نقد نفی کی تغییلات وولائل سے جو حضرات واقف ہیں وہ جانے ہیں کدامام اعظم نے اوپر کے سارے مسائل کا فیصلہ صرف شارع علید السلام ہی کی ہدایات کے تحت کیا ہے، اپنی رائے سے پھینیں کیا، اورا گرخدانخواستہ وہ ایسے ہی مخالفت شریعت کے حریص وحث قل ہوتے جیساا مام بخاری نے خیال کرلیا تھا، تو کیا ہزار ہاا کا ہرامت محمد بیان کے علم و تفقد کے مداح ہوتے اور ہمیشہ ہردور میں ووتہائی امت محمد می کے افرادان کے پیرو ہوسکتے تھے؛

افسوس ہے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی اور حمیدی وقعیم خزائی جیسے حضرات اساتذ ہ امام بخاری نے ان کوامام صاحب ہے بخت بدخل کر دیا تھا، اور نعیم خزائی تو جموٹ ہاتیں گھڑ کر بھی امام صاحب کی طرف منسوب کیا کرتے تھے،عبدالرحمٰن بن مہدی کا واقعہ بھی ہم نے نقل کیا تھا کہ امام صاحب کے فقہ کا نقشہ اس طرح کھینچا کرتے تھے کہ کو یا ساری امت کے فقہا ء ایک وادی میں ہیں اور امام صاحب سے الگ اور تن تنہا نیا اونٹ چے ارہے ہیں۔ اس سے بڑا افتر اء امام صاحب بر کیا ہو سکتا ہے؟

# فقہ خفی شوروی واجتماعی ہے

جس امام اعظم کی فقہ شور دی واجہا گی تھی اور چالیس اکا برمحدثین وفقہاء کی تدوین کردہ۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے مقد مہ انوار الباری حصہ اول شرکی ہے اور اس کا بہترین خاکہ مولا ناالمرحوم بنوری نے معارف السنن ۳/۲۶۸ تاص ۳/۲۶۸ ش چیش کیا ہے، اس کی فقہ کومطعون کیا جائے ، براظلم ہے، اور جس مسئلہ کی بحث اس وقت ہمارے سامنے ہے، لینی جبری نماز وں میں فاتحہ طف الا مام اس کوہ ہی ویک میا جائے کہ امام اعظم نے جو فیصلہ کیا تھا ای کوامام مالک ہوں امام شافی وامام احمد اور دوسرے سارے اکا برامت نے بھی اختیار کیا ، اور ان سب سے الگ رہنے والے صرف امام بخاری وابن حزم یا اس دور کے غیر مقلد اہل حدیث ہیں جوامام کے چیھے جبری نمازیش بھی قراءت فاتحہ کو

وا جب وفرض مثلات بیں اور اس کے بغیر تماز مقندی کو کا لعدم اور باطل محمل قرار دیتے ہیں۔ پھر جس طرح امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ جز ، القراءة میں امام اعظم کے خلاف خت غضب وغصہ کا اظہار کیا ہے اور طرح طرح سے مطبعون کیا ہے ، وہی طریقہ غیر مقلدوں کا بھی ہے ، آگ امام بخاری ساصفیہ کے بعدص 19 میں ریم بھی تھیں گے کہ امام اعظم من فرزیر بری کو طال کہتے ہتے ، اور امت مسلمہ میں باہم قمل وخوزیزی کو جائز مثلاثے تتے ،او نے! ذکوذ مدسلم پر لازم نہیں بچھتے تیے ، اور برخلاف نص کلام القدمدت رضاعت فرحائی سال قرار و بیتے تھے۔

سبب طعن وسنت : ان سب مطاعن کا جواب بھی آئے آئے گا ،اور پہلے بھی بار بادیا گیا ہے ،غرض یہ ہے کہ ام بخاری معدندین امام اعظم کے خلط پرو پیکنڈ سے سے اس درجہ متاثر ہوگئے تھے کہ بقول حضرت شاہ صاحب بھی بخاری بٹی تو اصلا کی ہے ،اس کے علاوہ اپنی و وسری تالیغات میں بخت کلای افسیار کی ہے ،اور غیر معمولی برہمی کا اظہار کیا ہے ، اس طریقہ کو غیر مقلدوں نے بھی اپنایا اور بیند یکھا کہ امام بخاری وغیرہ چند حضرات کے علاوہ ساری امت کے اکا برسلف وظف نے کیسی کیسی کیسی مدح سرائی امام صاحب کی شان میں کی ہے ، پھر جن مسائل میں امام صاحب کی شات میں کی ہے ، پھر جن مسائل میں امام صاحب کے ساتھ دوسرے ایک جمجمدین اور اکا برامت بھی جی ان میں بھی صرف امام صاحب اور حنیہ بی کو مطعون بناتا کہاں کا انصاف ہے ؟!

ائم۔اربعد کا اتفاق: ہم پہنے تکھاتھا کہ بوری فقداسلامی کے تین چوتی فی سائل میں سارے ائمدفقہ کا اتفاق ہے اور باقی چوتھ فی میں بھی ہوا اختلاف طلل وحرام بالممنوع وواجب کا بہت ہی تھوڑے سائل میں ہے۔اورعقائدواصول میں توکسی ایک سند میں بھی کوئی اختلاف نبیس ہے،والتد تعالیا م

### مطاعن مذكورهامام بخارئ كاجواب

ہم نے مقدمہ انوار الباری میں اہام بخاریؒ کے متعدد بڑے مطاعن کا ذکر کر کے جوابات لکھے تھے، وہاں ویکھیے جا کیں،مثلا اہام صاحب کومرجی قرار دینا، حالا تکہ امام صاحب کا مسلک وہی ارجاء الل سنت تھا، جوتمام اکابر است اور سلف وظف کا ہے، وہ اس ہارے میں جمہور الل سنت کے ساتھے ہیں، جمرچونکہ مرجہ کی ایک تشم الل بدعت بھی تھے، اس لئے مطلقا مرجنی نام دھرکر قدرگر ائی گئی۔

دوسری بڑی منطقت امام بخاری نے امام صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے یکھی کہ ان کی رائے اور حدیث ہے لوگوں نے سکوت کیا، صاحب ذب ذبابات الدراسات ملامہ محدث محد ہاشم سندی (م ۱۸۹ اور ) نے یہ جملدہ کیما تو بڑے تذبذب میں پڑ گئے، انھوں نے لکھا کہ خاصمہ انجحد شین نے اپنی ''عقو د'' میں اور دوسرے مغرات نے اپنی مصنفات میں جوام اعظم کی محد ثانہ شان واضح کی ہے، اس سے یہ بات بصراحت ثابت ہوتی ہے کہ دوسرے اکا برمحد شین نے امام صاحب کی حدیث اور رائے دونوں کو قبول کیا ہے، البذا امام بغاری کے تقم ہالسکوت کو اگر طعن کے طور پرتشام کرلیں تو امام بخاری پر کذب صرح کی بات آتی ہے، جوان کے شایان شان نہیں، البذا میرے نزد یک ان کے جملہ ذکور وہالا کا مطلب یہ ہوتا جا ہے کہ لوگوں نے ان کی حدیث ورائے میں جرح نہیں کی اور اس سے سکوت افتیار کیا ہے۔ اس کے سواد وسرامطلب امام بخاری کی طرف منسوب کرناکسی طرح شیح نہیں ہوسکتا۔ کونکہ بم ان کوجمون نہیں کہ سکتے۔ (نہ س ۲۰۱۰)

اس پر ہمارے مولا نا انحقق نعی نی دام پیغنہم نے حاشیہ میں استدراک کی کہ بیاتہ جید درست نہیں ہوگتی، کیونکہ امام بخاری کا ان جملوں سے جومقصد ہوتا ہے وہ سب کومعلوم ہے، حافظ ابن کیٹر نے الباعث الحسیب صلاح کے مقصد ہوتا ہے وہ سب کومعلوم ہے، حافظ ابن کیٹر نے الباعث الحسیب کے یا" فیمہ نظر " تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعم ان کے زن کیکم واقفیت منروری ہے، مثلا امام بخاری جب کی کے لئے" سکتو اعداد 'نکھیں کے یا" فیمہ نظر " تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعم ان کے زن کیکم تر اوراد نی مرتب کا ہے، چونکہ وہ جرح بیں اپنا ایک خاص لطیف مزاج رکھتے ہیں، اس لئے یہ بیرایہ افتیار کرتے ہیں، اوراس کو جاننا چاہیے، تر اوراد نی مرتب کا ہے، چونکہ وہ جرح بیں اپنا ہے موسود ہوں کہ بیران کی ایک تا ہے۔ وہ جب کے ایک تا ہے۔ وہ جب کی ایک ایک تا ہے۔

علام محدث سیوطی نے تدریب الراوی ص ۱۲ ش اکھا کہ ام بخاری فید نظر یاسکنو اعدہ ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں جن کی صدیث کولوگ آبول نہیں کرتے ۔۔ صدیث کولوگ آبول نہیں کرتے ۔۔ پھرعلام تعمانی نے تکھا: جولوگ امام بخاری کی تصانیف میں امام ابوطنیفہ کا تذکرہ مطالعہ کریں گے، مثلا آپ کی تینوں تاریخوں میں یا الضعفا والمتر وکین میں اور ان تعریف السیم اللہ بن میں امام الضعفا والمتر وکین میں اور ان تعریف سے بھی واقف ہوگا جوانھوں نے جامع سیج اور جزء القراءة خلف الامام اور جزء رفع الیدین میں امام صاحب برگی ہیں، تو وہ ان کے امام صاحب کے لئے شدت تعصب اور سخت حملوں پر تعجب و جرت کئے بغیر شدرے گا۔ اللہ تعانے ان کی مفارت فرمائے اور مسامحت کا معاملہ کرے۔

حعرت علامہ محمدانورشاہ کشمیریؓ نے بسط الیدین ش کھھا:۔امام ابوصنیفہؓ کے منا قب اور مثالب دونوں ہی لوگوں کی زیانوں پر تھے مگر امام بخاریؓ نے سارے منا قب کوتو نظرانداز کر دیاا در مثالب جع کر دئے۔

علامہ حافظ ابن رشید یک تعاند امام بخاری حنیدی برکش تخالفت کرنے والے نے (اتحاف شرح احیاء الغزالی ص ۱۹۳۳) علامہ زیلتی رساحب نصب الراب ) جن کے بارے بین نواب صدیق حسن خال مرحوم نے اتحاف النبلاء ص ۱۳۹ میں حافظ ابن مجر نے نقل کیا کہ وہ کثیر الانصاف نے ،انحول نے نصب الراب میں جربہم اللہ کی بخش کرتے ہوئے واقطنی کی بخش کردہ احادیث موضوعہ وضعف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:۔ اپنے مخار مسلک کو ثابت کرنے کے لئے ضعیف کو تح قرار دینا یا صحیح کو ضعیف ومعلول و کھانے کی سی کرنا الل علم وافعاف کے لئے کسی طرح بھی موز دل نہیں ہے، بلکہ الل علم دوین کی شان تو یہ ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں کسی محتاجی تعصب اور بے افعانی روانہ کی بھی کہ کھیا:

"اوادیث جبر کے ضعیف اور نا قابل عمل ہونے کے لئے بیکائی ہے کہ ان کی روایت سے اصحاب صحاح وسنن و مسانید مشہورہ نے اعراض کیا ہے، اور امام بخاری بھی جن کا مسلک امام ابوضیفہ کے خلاف شدید تعصب اور فرط تحل (جار حیت) سب کو معلوم ہے کوئی ایک صدیث بھی جبر بسم المللہ کی اپنی بھی جن جس اللہ کی اپنی بھی جن بھی ہوں، جا کہ کہ ان دونوں نے ساری احاد یہ صحاح لانے کا الترام بھی کب کیا ہے؟ اور حمکن ہے کہ متر و کہ احاد یہ صحاح بین احاد یہ جبی ہوں، اللہ کی اپنی کہ جبی بی کہ سکتا ہے کو نگر مسلک ہے کو نگر مسلک ہے کہ و کہ اس اللہ مسائل اور مشکلات فقد بھی ہے، جن پر مناظر ہے اور کی سے جب جن پر مناظر ہے اور بھی بڑا تبتہ ور بسری کی ہے، چن پر مناظر ہے اور بعض مباخ جاری رہ ہیں۔ اور امام بخاری نے خاص طور سے امام ابوضیفہ کے دو بھی بڑا تبتہ ور بسری کی ہے، چنانچ ایک حدیث ذکر کر یں کے دو اور اس کے کہ رسول اکرم علی کہ جی کا طون اور شختے و طامت کرتے جیں۔ الی صورت بیں اگر کوئی حدیث بھی اور شختے و طامت کرتے جیں۔ الی صورت بیں اگر کوئی حدیث بھی ہو بھی بیا انڈی ان کی نظر میں مجے بوتی تو وہ ضرورا پی می جواری میں لاتے۔

امام بخاری نے شروع بخاری ش باب المصلون من الاہمان قائم کیا پھراحادیث الباب لاتے اوران کا اراد وامام ماحب کے قول ان الاعسمال لیست من الاہمان کا روتھا، حالا نکہ یہ مسئلہ تو دقی تھا اور صرف فقہا و کے بچھنے کا تھا، جبر ہسم الله کے سئلہ کو ان الاعسمال لیست من الاہمان کا روتھا، حالا نکہ یہ سئلہ تو دیش جبر کوام و جہال بھی جان کی جان کی شرکے موافق یہ است تھے۔ لیک و کی جو یہ جبر ہسم الله کی ان کی شرکے موافق یہ اس سے پہر قریب بھی ہوتی اوروہ اس کو بخاری ش ندلات ان انسب ارایس ۱/۲۵۵)

علامہ محدث سخادی شافعی نے الاعلان بالتو نے میں لکھا کہ شخ ابوحیان نے کتاب السند میں جو کلام بعض ائمہ مجہتدین (امام ابو صنیفہ ) پر کیا ہے، اورا یہ بی ابن عدی نے اپنی کامل میں اور خطیب نے اپنی تاریخ میں اور دوسروں نے اس سے پہلے جیے ابن الی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور بخاری و نسائی نے بھی جن کوالی باتوں سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر تھا، میر سے زدیک اس بارے میں ایسے صفرات کا اتباع ہر گزنہ کیا جائے۔ (دب میں ایسے صفرات کا اتباع ہر گزنہ کیا جائے۔ (دب میں ۱۸۹۸)

حافظ حديث ملامدصالحي شافعيٌ مؤلف "السيرة الكبرى الشامية " في عقود الجمان في مناقب في حديقة العمان " بي لكها: مير يعزيز

بھائی! ہرگز ہرگز ان کا بوں کا مطالعہ ذکر تا جو بعض لوگوں نے کسی امام جہتد کے مثالب اور برائیوں میں کمی ہیں، کداس سے تبیار ہولوں میں سے ان اکا برکی عظمت نکل جائے گی، اور تبیارا قدم ہوایت کے داستے پر متنقیم ہوجائے گے، اور تبیارا قدم ہوایت کے داستے پر متنقیم ہوجائے گی ۔ اور تبیارا قدم ہوایت کے داستے پر متنقیم ہوجائے گی ۔ اور تبیارا قدم ہوایت کے دار کے جی کی ان نقول پر بھی بجروسنہ کرتا جو امام ابوطنینہ کی شان دفع کے خلاف ورج کردی جیں، انھوں نے اگر چہاوجین کے اقوال بھی ذکر کئے جی مگراس کے بعد فدمت کرنے والوں کے ہفو مات بھی نقل کردیتے ہیں جن سے ان کی کتاب کو ہزارا دی گیا ہے اور ہرا کی بید اگر دی ہے کہ وہ سات ان کی تاریخ پر احتراض کا موقع مل گیا ہے۔ در حقیقت انھوں نے بیر شالب کا باب درج کتاب کر کے ایک گندگی پیدا کر دی ہے کہ وہ سات سندروں کے یائی ہے بھی جیس وطالت کی (۔۔ ۱۲۷۹۹)

ملامدائن جرکی شافتی نے" الخیرات الحسان فی مناقب العمان" میں متقل فعمل قائم کر کے خطیب کی چیزوں کا رد کیا ہے اور ان کی اسانید ساقط وضعیفہ کی پول کھول دی ہے۔ اور پھر یہ می کلھا کہ اجما کی واتفاقی مسئلہ ہے کہ اس طرح کسی معمولی مسلم کی آبروریزی بھی جائز نہیں تو ائٹر مسلمین میں ہے کسی امام کی تو جین و چھتے کی تکر جائز ہو تکتی ہے؟! الخ (۔مرہ ۱/۳۰)

علام محر ہشم سندی نے لکھا کہام ایو صنیف کے بارے بین وارتعنی وخطیب کی جرح ستعصب کی جرح کہلائے کی ،اوروواس بیس تعصب کی وجہ ہے جم ہو گئے۔ لہذاو وستجول بیس ہو سکتی۔اور بیابیائی ہے جیسے پکولوگوں نے امام ،خاری پر بھی جرح کی ہے جس طرح سجسین ہالتعصب کی جرح کو بھون کے بی بیس تبول بیس کرتے ،امام صاحب کے بارے بیس کی جہمین ہالتحصب کی جرح کو تبول نہیں کریں گے (ص۲/۲۸) اس کے بعد ہم جز والفر ایک کے مطاع من کا مختر جواب بھی عرض کرتے ہیں:۔

ختر میری کی حکست: علام کوثری نے لکھا کہ امام بغاری نے امام اعظم پرارجاء کا تعن اور خزیر بری کی حلت کا الزام غسان مرجی اور همزی معتزلی کے اجاع میں لگایا ہے، صالاتکہ بید دنوں ہاتی فلااور بے اصل ہیں:۔

ارجام کی بحث تو کی مکداور تفعیل ے آ چی ہے، خزر یری کی ملت کے بہتان یر مافقا ابن تیہ نے لکھا:۔

آگر چہام ایو خنیگ اوگوں نے پچومسائل می مخالفت کی ہے بھرائے علم فہمادرفقہ نے کوئی افکارٹیں کرسکیا ،اوربعض اوگوں نے اکی طرف کی با تیں بھی منسوب کردی ہیں جن سے مقصودان پرشنج ہے مطالانکہ وقطعا جموٹ اوران پر بہتان ہیں مثلا خزیر بری کی صلت وغیرہ (منہان المرس ہوہ/۱)

## همزي وابن عبيد كاذكر

عمرو بن الی مثان الشموی بقول سمعانی معتز له کا سروارتها، جس نے عمرو بن عبیداورواصل ابن عطاب روایت کی ہے، علامه نعمانی نے لکھا کہ تعصب کا بھی جی بیب معاملہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کوئی یہ بھی نہیں ویکھا کہ جو بات کی بزیر خص کی طرف منسوب کی جارہی ہے، اس میں انقطاع، عدم ضب ، جہمتہ کذب، جہلة ، بدحت، حسد، بغض، صبیت وغیرہ میں سے تو کوئی نقص یا علت نہیں ہے۔ جبکدان میں سے کوئی ایک بات بھی روایت کو گرانے کے لئے کائی ہے، جمرائی کوئی روایت جوانام ابوطنیفہ کے مشالب میں باتھ آ جائے تو اس کوضرور معتبر و معتبد روایت کی طرح بے تالی نقل کردیا جاتا ہے۔

کیا استے بڑے امام اعظم کے حق بیں بھی بات موز وں تھی؟ جس کو بمیشے سے امت کے دوٹک فیراد نے اپنے وین اور عقائد وا عمال کے لئے مقتد ااور دہر جمویز کیا ہے؟ ان کے ہارے بیس ہرگری پڑی روایت خواہ وہ کسی کذاب، مرجنی اہل بدعت یا افتر اہ پر داز معتزلی ہی نے گھڑ کر چلائی ہو، قبول کرتا اور اس کوفل کر کے آگے بڑھا نا علم وانصاف کی شان سے بہت بعید ہے۔

بيركيس المحتو لين همزي عمره بن عبيد (عايد شيوخ الاعتزال) كاشاكر دتها، اس كاببتان وافترا وقبول كرلياهميا حالا نكه خوداس كهاستاذ

ندكوركي حيثيت بھي امام اعظم كى وجاہت وجالات قدر كے مقابلہ ميں كھونتى ،علامدآجرى نے امام حديث ابوداؤد لے نقل كياك ابوضيفہ بزار عمرو بن عبيد جيسوں سے افضل وبہتر جيں۔ (تهذيب من علامتر جرعمود بن جيد)

قابل فورو کرے بیات کیام بخاری تعصب کی وجدے کہاں تک پہنچ کے کہ فری کی بات پرامام اعظم کے خلاف اعتاد کرلیا، اورامام ابوداؤ د صاحب سنن افی داؤ دامام اعظم کا کتابی امر تبدو عظمت مانے ہیں کہ ہزاروں عمرو بن عبید کو بھی ان کے مقابلہ میں نظرانداز کرتے ہیں، جو شمزی کے استاذ تھے، اور وزیر یمانی جیسے بابصیرت نے چھر بھی دہو کہ کھایا کہ ایک جگہ ''تنقیع الانظار' میں بیاکھ دیا کہ عمرو بن عبید حفظ دانقان میں امام ابوطنیف ّے کم نہ تھے۔ بہر حال! اگرانہوں نے اس بات کو بھے بچھر بھی کہا تب بھی امام ہمام ابوداؤد کے مقابلہ میں ان کی رائے کا کیاوزن ہوسک ہے؟!

#### امام بخاری وابودا وُ د کا فرق

امام ابوداؤ دہے یہ بھی نقل ہے کہ امام ابوصنیفہ کے ذکر پرفر ماتے تھے رخم اللہ ابا صنیفہ کان اماما ( اللہ تعالی امام ابوصنیفہ پر دختیں نازل فرمائے کہ دوامامت کے مرتبہ پر سرفراز نتے، ہمارے معنرت شاہ صاحب سی فرمائے تھے کہ اصحاب سی احتمام ابوداؤ دامام صاحب کی منہ بھر کرتع ریف کرتے تھے، نہایت افسوس درنج ہوتا ہے کہ ان کے مقابلہ بیں امام بخاری کذا بین ووضا میں کی جموثی خبروں پر بھروسہ کر کے ان کی طرف فلط یا تھی منسوب کر گئے۔

ا مام بخاری نے شمزی معتزلی کی بات پر یقین کرلیا ، اور بینددیکھا کدامام ابوطنیف نے معتزلہ کے عقائد باطلہ کاردکیا تھا ، اوران کو ابل ا ہوا میں قرار دیا تھا اس لئے وولوگ عن دوحسد کی وجہ ہام صاحب کے دشمن تھا اور جمو نے الزامات امام صاحب پر نگایا کرتے تھے ، بیہ بھی انہوں نے ہی مشہور کیا تھا کدامام صاحب اور عمر بن عثمان شمزی مکہ معظمہ بیس ایک جگہ ملے اوران کے مابین ایمان کے بارے بیس من ظرہ ہوا یہ بھی مرامر جموثی روایت امام صاحب کو بدنام کرنے کے لئے گھڑی گئی ، جس کا ذکر علامہ زبیدی نے اتحاف السادہ بیس کیا ہے۔

علامہ ذبیری نے اس کے ساتھ میہ بھی تکھا کہ امام صاحب پر ایسے لوگوں کا جموث کیسے قال سکتا ہے جبکہ ان کے معاصرا مام مالک، سفیان ، اوز ابی وغیرہ اور پھرا مام شافعی ، امام احمد ، اور ابرا ہیم بیسے بڑوں نے امام صاحب کی مدح وثنا کی ہے ، اور ان کے معتقد ، ان کی فقہ ، ورع وزید ، علوم شریعت میں مہارت اور اجتہاد واحتیا ہا امور دین کے بارے میں بہت پھرتعریف کی ہے جو کتابوں میں تا بت ہے۔

# مناظره امام صاحب وجهم بن صفوان

امام صاحب نے جو مناظر وجم بن مغوان ہے کیا تھا وہ بھی مشہور و مسطور فی الکتب ہے، وہ صرف تقدیق قبلی کو ایران کہتا تھ، امام صاحب نے اس کے ساتھ اقرار باللسان کا ضروری ہونا ٹابت کیا تھا، لہذا جن حضرات نے امام صاحب یا امام ابدیوسف کوجمی سمجھا یا امام خدکوجمی کہا، بیسب ان حضرات پرافتراء ہے، انتمدار بعداوران کے تبعین سب کے عقائد ایک تھے، اس بارے میں ال کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ (ماشید نے میں الاے میں اللہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ (ماشید نے میں الاے اللہ کا اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ (ماشید نے میں الاے اللہ کا اللہ کیا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الل

# مسئله خلق قرآن اورامام بخاری کا جواب

امام بخاری نے جز والقرائی م 1 میں الزام قائم کیا کہ امام صاحب کا عقید واحد الله من قبل و من بعد کے تلوق ہونے کا تھا، اس کے بادے میں محشی علام نے لکھا: ۔ امام اعظم کی شان رفیع اور ان کاعلم وقبم عظیم اس سے کہیں ارفیع ہے کہ وہ کلا انتقالی کو تلوق کہیں یا حروف واصوات اور حافظوں کے دماغوں میں حادث ہونے والے حروف کو نیم مخلوق قرار دیں، اور یقر آن مجید تو خدات تولی کے اوامر و

نوائل کابی مجموعہ ہے،امام بھی نے اپنی کماب''الاساء والصفات' بیں امام محمدؒ نے نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے''جوقر آن کو گلوق کیے اس کے میچھے نماز مت پڑھو' اور محمد بن سابق نے امام ابو یوسف ؒ سے سوال کیا کہ کیاامام ابوصنیفرقر آن مجید کو گلوق کہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ معاذ اللہ اندومیہ بات کہتے تھے اور ندیس کہتا ہوں ، دوسراسوال کیا کہ کیاامام صاحب کی رائے جم کے موافق تھا؟ جواب دیا:۔

معاذ الله! اورند ميرى رائي بياس كسب راوى تقديس

ا سکے بعدد دسری روایت ذکر کی کہ امام ابو یوسٹ نے فرمایا بیس نے ایک دفعہ امام صاحب ہے قرآن مجید کے قلوق وغیر مخلوق ہونے کے پارے میں گفتگو کی تو ہم دونوں کی رائے اس امر پر شغنق ہوگئی کہ جوقر آن کو تخلوق کیے دوکا فریے ( کتاب الا ۱۰ دوالسفات س-۲۰۲۰ مربع مسر )

امام ابوحنیفہ کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ منبلی کی رائے

حافظ ابن تیمید نے کتاب الایمان بیل کھا:۔ خداکی بڑی رحت وضل ہا ہے مسلمان بندوں پر کہ سارے وہ ائر جن پر استِ مسلم کا کمل اعتیاد واطمینان ہاوران کی بات مانی جاتی جائی اربعہ وغیر ہم جیسے امام مالک ، توری ، اوز ائی ، لیٹ ابن سعد ، اور جیسے امام شافعی ، امام احمد ، اسحات ، ابوعبید ، امام ابوحنیف ، ابو یوسف ومحمد ، بیسب ہی فرق مجمد کے اہل کلام پر کئیرور دکر یہ جس سے منتول تھے۔ (ص ۱۲۲ ۱۲۴ اطبع مصر ) مجمی اور ایمان وصفات باری کے متعلق بھی۔ اور بیسب ہی حضرات ان امور پرشفق تھے جوسلف سے منقول تھے۔ (ص ۱۲۲ ۱۲۴ اطبع مصر )

امام ابوحنيفه اورامام احمره

پھرخودامام اجر جوسئلفلتی قرآن کے فتنہ میں جتا ہوئے اور حکوسب وقت سے خت تکالیف بھی اٹھا کیں ،ان کے حالات سب کومعلوم یں اور یہ بھی سب جانعے ہیں کہ جوقرآن کو مخلوق کہتا تھا امام احراس کے شدید مخالف تھے، لیکن وہ بھی امام ابوصنیفہ کو امام بخاری والے اوپ کے اتبام سے بری بچھتے تھے اور یوں بھی امام صاحب کی نہایت تعظیم کرتے تھے افسوس ہے کہ امام بخاری نے اسپ استاذِ معظم امام احراکا بھی اس بارے میں پچھ خیال نہیں کیا۔علامہ طوفی صبلی نے شرح مختم الروضہ میں اصول حنا بلدے ذکر میں لکھا:۔

امام ابوحنیفہ کے لئے علامہ طوفی حنبلی کا خراج عقیدت

 مسئے ایے جع کے ہیں، جن بی امام احمدؓ نے امام ابوصنیفہؓ کی موافقت کی ہے اور امام شافعیؓ نے ان بی مخالفت کی ہے ( اس کے باوجود دور حاضر کے حنا بلسکا کالفین امام احمد ( غیر مقلدین ) ہے قرب اور ہم ہے بُعد موجب حیرت ہے )

علامدکوثری نے تکھا کہ منٹی این قدامہ بھی اس کے لئے کانی دلیل وشاہد ہے اور الانساح لاین بھیر و وزیر طبلی بھی یا وجود مختفر ہونے کے اس کا اچھا جوت ہے۔ پھر علامدکوثری نے بیاسی حوالہ دیا کہ بٹس نے بلوغ الا مانی بٹس امام احمد سے امام صاحب کے بارے بٹس مختلف روایات کے اسباب ووجوہ پر بحث کردی ہے اور الا ختلاف فی اللفظ کے حاشیہ بٹس بھی ان کو واضح کیا ہے۔

علامتھ ہاشم سندیؒ نے ابو بکر مروزی سے نقل پیش کی کہ بنے نامام احمد سے سناہ ہفریاتے تھے کہ ہمار بے زویک یہ بات محت کوئیس کپٹی کہ امام ابوصنیفہ قرآن کوٹلوق کہتے تھے۔اس پریش نے کہا کہ ایسا ہے قو خدا کا بڑا شکر ہے۔وہ (امام ابوصنیفہ )علم کے بھی بڑے مرتبہ پر فائز تھے، امام احمد نے فرمایا سجان اللہ اکیا کہتا،وہ تو علم وورع، زہدوا پار دارآ خرت، کے اعتبار سے ایسے مقام پر تھے، جس کو دومرا کوئی ٹبیس پہنی سکتا، ان کوکوڑوں سے مارا گیا تا کہ خلیفہ ابوجعفر منصور کی طرف سے پیش کی ہوئی قضا کو تبول کرلیں گرانھوں نے اس کورد کردیا۔اللہ تعالیٰ کی جمتیں اور رضوان ان کو حاصل ہوں (ذہب ص ۲۰ ۲/۲)

علامہ سندی نے یہ محی کلمھا کہ بول قولهام بخاری کی کتاب الا بھان کے طور دالم بیتی کے طاہر ہے متاثر ہوکران کو کھی بعض اوگوں نے اہل اعتزال میں شاہ کردیا ہے مطاب کا کہ معتبدہ نیس تھے۔
میں شاہ کردیا ہے مطاب کا کہ دہ ان سے دمائی سے مطاب کی دیا ہے میں اور کی مسئلہ شاہ کی معتزلہ کے ہمواوہ ہم عقیدہ نیس تھے۔
ای طرح ہم المل سنت والجماعت کی تعداد کیٹر کے مرواروایا م ابو صنید کے بارے میں بھی بقین رکھتے ہیں کہ ان کے کسی کلام ہے اگر کسی نے فافی کی وجہ ہے، مثال اور جا ووغیرہ ، تو امام صاحب بھی بقینا امام بخاری کی طرح ہری ہیں۔
میں نے فافی کی وجہ ہے، بلا تحقیق کے کوئی بات منسوب کردی ہے ، مثال اور جا ووغیرہ ، تو امام صاحب بھی بقینا امام بخاری کی طرح ہری ہیں۔

حنفي وعنبلي مسالك كانقارب

آ گے ہوئے نے بل اور دورو میں اور الباری کو بنوں میں یہ بات تازہ کردیں کرجیاا و پھی اشارہ بوا ختی مسلک امام احد کے مسلک سے قریب تر ہے ، اور دو بوحت و شرک کے بارے شراقو شافعی و ماکلی مسالک کا عتبار ہے بھی زیادہ موافقت و مرافقت منہ بی ذہب کے

کے لئے ختی مسلک کو حاصل ہے ، اور خبی مسلک کے بعد مالکی ہم سے ذیادہ قریب جیں ، پھر شافعی کدہ فروع میں پکھندیا دہ ہم سے الگ ہوئے جی ،

نیکن اصول و محقا کد کے باب میں چاروں مسالک متحد و شفق جیں ، اور اس وقت جو علاء فرد نے باوجود منبلی المسلک ہوئے کے علام ابن تیمیہ کے

تفروات اصول و فرد می کو افتیار کر کے امام احد کے مسلک اور ارشاوات سے اعتراض کی صورت افتیار کر لی ہے وہ نصر ف ہمارے لئے بلک پوری

و نیا نے اسلام کے با حساس اور متبہ تن علی نے اسلام و کوام کے لئے تخت تکلیف و تشویش کا موجب بن گئی ہے۔ و لمصل اللہ یہ حدث بعد ذلک
اموا ، و بیدہ از مة الامور ، علیہ نیو کل و الیہ نین ب ، و ما تو فیصا الا بافلہ العملی العظیم ، هو حسبنا و نعم الو کیل .

امام صاحب کی مدت رضاعت پراعتراض کا جواب

امام بخاری نے جر والقراوت م الس اکھا کرام ابوطنین نے مترساعت و حالی سال قراروے کرنص قرآنی کا خلاف کیا ہے۔
امام مجتبدایو بکر جسام نے اپنی تغییر احکام القرآن ' جس اس کا جواب یوں دیا کے لفظ اتمام مانع زیادت بیس ہے کیونکہ نص قرآنی نے ایک آ ہے۔
عمل و حمله و هصاله ثلاثون شہوا اظران ' جس کی شعور میں و هصاله فی عامین ارشاد کیا ، دونوں نے سراحت کردی کہ مت مسل الماہ ہے،
حالانکہ ذیادہ بھی ہوتی ہے اور الماہ کم سے کم محت متلائی ہے، تو جس طرح یہاں الماہ کی نص قرآنی پر زیادتی جائز ہے۔ اس طرح محت رضاعت کی زیادتی جائز ہے۔ اس طرح محت کی زیادتی جوگ۔

دوسرے بیک پہال مقصود اجرت رضاحت کا بیان ہے کدو سال سے ریادہ پر شوہر کو مجبور میں کر سکتے ، لیکن وہ خود دولوں زیادتی ہر فيملر كس أووه يمي جائز موكي جماً يستفان اواها فصالا اوردوسري آيسوان اود تسم ان تسمعوا عنابت موكي لبدا مستارضا عت وتی شرعا ثابت ہوگی ،جس پرزیادہ کی صد تک متفق ہوں ،اوروہ ڈھائی سال ہاس سے زیادہ کسی کے یہاں بھی نہیں ہے۔

دوسری دلیل سیمی ہے کہ تن تعالے نے فسان اوا 13 فصالا فرمایا، اگر فصال کی مدت دوسال تک محدود موتی تو و و متعین تھی ، دوسال کے بعدان کے ارادہ پر کیوں رکھا جاتا، اور فصال کوئکرہ لائے، الفصال نہیں فرمایا، جس دو سال پر فصال معبود شرقی مراو ہوتا، اس ہے بھی للا ہر ہوا کہ دوسال رضاع کی مدت مقرر وشرعیتیں ہے۔اس سے آگے ذھائی سال تک به کرشری مدت فتم ہوگی۔

امت برتكوار كااعتراض وجواب

الم بخاري في فرمايا كدامام الوضيف است على قل وقال اورفون ريزى كران كال في جواب يدب كدامام صاحب كا مسلك بيضرورتها أبالي حن كوابل بإطل كے خلاف تكوار ضرورا تھائى جا بينے تاكہ باطل يرجودكرنے والے حن كي طرف رجوع كرنے يرججور بول، علاسابو بكر حساص في احكام القرآن بش الكهاك "امام صاحب كالمدجب فالمون اورائد جور سي في ال كرفي كامشيورها"\_

ای لئے امام اوزا می نے کہا کہ ہم کوامام ابوصنیف نے ہر ہات ہے آبادہ کرلیا تھا، تا آئکہ وہ تکوار تک بھی آھیے ، کینی ظالم موا کموں سے قبال ك ليحظم دياتو بهماس كأتمل شكر سكے ووفر ماتے تھے كدامسو بالمعووف و نهى عن الممنكو اولاز بان سےفرض ہے، پيمراكروه لوگ نہ ما نیں او تکوار سے ان کو درست کیا جائے ، جیسا کہ نی کر یم مالک سے مروی ہے۔

ا ہام صاحب نے جومعالمہ حضرت زید بن علی کے ساتھ کیا وہ بھی مشہور ہے کہ ان کی خفیہ طور ہے تصرت کی اور ان کی مالی امداد بھی کی ، اورابیے بی حضرت عبداللہ بن حسن کے صاحبزادے حضرت محدوابرا جبم کی بھی نصرت کی تھی۔

العائق فرازى كابيان ب كسش في الم الوصنية " كها آب في برب بهاني كوابما بيم كرماته تطفي كامشوره كيون و يا كدوة فل كما حميا؟! ا مام صاحب نے فرمایا کرتمهارے بھائی کاان کے ساتھ لکاناتمہارے نکلنے سے جھے زیادہ محبوب ہے۔ کو تک بیا ہوا کئی آل اللہ سے ایجنے کے ا لئے بعرہ ملے گئے تھے۔

اس كے سوائجى امام صاحب كى تلقين قال ظامد والل جور كے واقعات لقل كركة خريس لكما كدور حقيقت اس دور على امام صاحب كخلاف"يسوى السيف على الاحة" كااعتراض ان بول بمال غيرساي شعوروا لا المامديث في جلايا تماه جنول في احس بسالسعووف و نهى عن المعنكو كافريغريزك كرديا تما ، جس كانتج بيهواك يمّام اسلامى معاطلت يركل كمول في غلبه حاصل كرايا - يوكل ان كى مقاومت ومقابله مفتو د بو كما تعا\_ ( \_ \_ من ١٨١)

(۱) ادراک رکوع سے رکھت نہ ملے گی: ۔ امام بخاریؓ نے ص ۱۹ ش اکسا کہا ہے لوگ جو مدت رضا حت کا تعین نعی قرآنی کے خلاف کرتے ہیںاور خزیر بری کو طال کہتے ہیںاورامت سلمہ کے درمیان آل وقمال اورخوں ریزی کومحیوب رکھتے ہیںاور خلف قرآن کے قائل ہیں اوران سب چیزوں کواجما کی وانغاتی مسائل ہٹلاتے ہیں ،اورایے مقابلہ میں قول رسول اللہ ﷺ پراعتاو کر کے قراءت فاتحد کو ضروری وفرض قراردینے والوں کو تلطی پر ہلاتے ہیں کیا واقعی ایسے لوگوں کی ہاتوں پراھنا دکرتا سمجے ہوسکتا ہے، خاص طور سے جبکہ وہ لوگ مسلمانوں کی عزت و جان د مال وغیرہ کے صافح کرنے کو بھی مباح جانے ہیں؟!اور بیلوگ اس سئلہ کو بھی اجماعی وا تفاقی بتاتے ہیں کہ بغیر قرامت کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے سے وہ رکعت بل جاتی ہے،اور جو پیر کہتا ہے کہ رکوع کا اعتبار جب ہی ہے کہ قراوت کے بعد امام کے رکوع میں شریک ہو، ورندوه رکوع رکعت ندہنائے گاتو اس کو کہتے ہیں کدوہ اہل نظر میں ہے، حالا نکد معزت ابو ہر برہ اور ابوسعید ہٹلاتے ہیں کہ کوئی رکوع نہ
کرے جب تک فاتحہ ند پڑھ لے، اور سب اہل صلوق کا سارے اسلامی شہروں میں بسنے والوں کا اجماعی فیصلہ ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہ ہوگی،
اور قرآن مجید میں مجی صراحت ہے کہ جتنا آسان ہووہ ضرور پڑھو، ہر منصف کا فرض ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرے کہ انگل سے ہاتیں کرنے
والے جوابے کو اہل علم بچھتے ہیں منجے راستے پر ہیں، یا یہ جوقر آن وجد ہے اور سارے مسلمانوں کے زور کیے شاہم شدہ حقیقت پر عال ہیں؟!

(۲) خطبہ کے وقت نماز کا جواز :۔ اس کے بعدا مام بخاری نے مل ایش ہی کھھا کہ وہ کہتے جیں کہ آسیبہ قرآن مجید "فاست معوالله کی مجبہ اس وسعید بن جیر کی وجہ سے امام کے چیچے قرائے جائز نہیں، گھریہ سکا سے امام کی بھی کرتے جیں، توان ہے ہم کہیں مے کہ حضرت ابن عباس وسعید بن جیر سے تو یہ تقل ہوا ہے کہ بیآ ہے نماز کے بارے جس ہے جبکہ جعد کے دن امام خطبد دے رہا ہو، دوسری طرف حضورعلیہ السلام کا بیارشاد بھی ہے کہ کوئی نماز بغیر قرائے کے جی دوک دیا اور قربایا کہ امام کے نماز بغیر قرائے کے جی روک دیا اور قربایا کہ امام کوئی نماز بغیر قرائے کے دیا ہوں دوسرے کو رہ بھی کہ و گھر ہے کہ جہ یہ ہوتو یہ بھی لغوہ وگائیکن ان سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے خطبہ کی حالت جس مجد آنے والے کودور کھت پڑھے کہ جس محد آنے والے کودور کھت پڑھے کا بھی عظم فربایا ہے۔ جب ایسان ہے تو ہم بھی قرائے خلف اللہ ام کوئیس روک سکتے ۔ اور حضور علیہ السلام نے علی کودور کھت پڑھے تا تھا۔

# (m) احادیث اتمام سے وجوب قرائۃ خلف الا مام کا ثبوت

امام بخاریؒ نے ص ۲۰ بین کھا کہ متعدداہل علم کا قول ہے کہ جرمقتدی اپنے فرائنس اداکرے گا،ادر قیام، قرائة ،رکوع وجود مسب فرض بیں اس کے ان کے نز دیک بھی رکوع وجود مقتدی ہے کہ مال بیں ساقط نہ ہوگا لہذا قرائة کا بھی بھی عظم ہوتا چاہئے کہ وہ کی حال بین بھی مقتدی سے ساقط نہ ہوالا بیک کتاب وسنت ہی سے اس کا ساقط ہوتا ثابت ہو، اور صد مدہ نبوی سے بیٹا بت ہوا کہ جب تم نماز کو پنہجو تو جتنی امام کے ساتھ پالوہ وپڑھ لوادر جورہ جائے اس کوخود پورا کرلو۔ لہذا جب کس سے قرائة یا قیام کا فرض رہ جائے تو اس کو بھی خود پورا کرلو۔ لہذا جب کس سے قرائة یا قیام کا فرض رہ جائے تو اس کو بھی خود پورا کر سے گا، جیسیا کہ حضور علیا اسلام کا ارشاد ہے۔

اسکے بعدامام بخاری نے ص ۲۳ تک احادیث وآثار ذکر کئے ہیں، جن میں ہے کی میں بیہے کہ جوامام کے ساتھ رہ کیا اس کو پورا کرے اور کسی ہیں ہے کہ جورہ کیا اے بعد کوادا کر لے۔

امام بخاری ان آثارے اپنا خاص مسلک بیٹا ہت کرتا جا ہے ہیں کداگر کوئی رکوع بیں طاقواس کی رکھت نہیں ہوئی، کیونکداس سے قیام وقر اُت روگئی، البندااس رکھت کے لئے انہوں نے کی جگہ حضرت ابو جریر آگو بھی ہموا ٹابت کیا ہے، حالانکدوو صرف اٹنا کہتے ہیں کدرکوع امام سے آبل اس کے قیام میں مطنے سے دکھت ملے گی خواو قرائے نہ بھی کر سکے۔ان کے سواسب کے فزویک بالا تفاق بغیر قیام کے شمول کے بھی صرف دکوع میں شامل ہونے سے دکھت ال جاتی ہے۔

## (۴) من ادرک رکعۃ سے استدلال بخاری

ص ٢٣ يس الم بخاري في صديب الى بريره من ادرك ركعة من المصلونة فقد ادرك المصلونة سے استدلال كيا اوراس كو مختلف طرق ومتون كي ساتمونق في مراوركت سے ركوئ نقى ،اور مختلف طرق ومتون كي ساتمونقل كيا اوراس همن ين دسرى چيزيں بھى ثابت كيس مثلاً بيك دعفرت ابو بريرة كى بهت كى روايات اس النقل كى جس روايت بيس ايساكوئى جملة قل جواجوه بوجه وجه وجه وبيات كي تعمل كي المرفوض ايو بريرة كى بهت كى روايات اس النقل كى بين كه بقول خيل بار بار اور زياده كلام سے بات الي محمر سي بحدث آجاتى ہے ، اوركى بات كى اگرغوض و عابت بى بيان كردى جائے تو وہ

بات خوب یادرہی ہے، پھر یہ کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد تو رکعت کے لئے ہے رکوع کے لئے نہیں ہے۔ نہ آپ نے رکوع ، جود و تشہد کے بارے بیں بید فرمایا ہے کہ جس نے ان کو پالیا اس نے رکعت پالی ، اور اس پر دلیل بیہ ہے کہ حضرت این عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہمارے نبی کی زبان سے نماز خوف کی ایک رکعت پر حاتی ، پھر تہمارے نبی کی زبان سے نماز خوف کی ایک رکعت پر حاتی ، پھر دوسروں کو دوسری رکعت پر حاتی ہیں جو تعنی ایم کے ساتھ نماز خوف کے سرف رکوع و جود کو پائے گا اور وہ رکعت ہوگی تو اس نے اپنی نماز بی بوری طرح تیام نبیل کی اور شام کے ساتھ نماز خوف کے سرف رکوع و جود کو پائے گا اور موری رکعت ہوگی تو اس نے اپنی نماز بی جودی طرح تیام نبیل کی اور موری سے کہ جس نماز بیس فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ "فید ان "ہے۔ اور آپ نے کسی ایک ان کا میان اس سے سنتی نبیل فرمایا۔ اور ابوعبید نے کہا کہ "اخسر جست المناقة" کہا جاتا ہے جبکہ وہ اور شام بی اور ڈال ہوا بچرم وہ کی کام کانہیں۔ (بینی اس) طرح ابنیر فاتحہ کے نماز باطل و بے سود ہوگی (جیسا کہ اس زمانہ کے غیر مقلدین بھی امام بخاری کی زبان بھی باطل و کا معمد کی ایک کی جس کی ۔

آ گِلَعَ كُورَ شِ بِحَى ايك بى ركعت بى جيها كه اللي هديدكنول سے ثابت بى البذا جس كووزكى ركعت كا قيام وقر ائة ند طے گاس كى نماز بحى بلاقرائة كے موكى اوروه بحى تضورطيا السلام كار شاد الاصلوة الا بىف الدمعة المكتاب "كى وجد سے تيح ند موكى الختا ص ١٦ آ كے نمبر وار جواب طاحظه مول: \_

# (۱) ادراک رکوع سے ادراک رکعت کا مسئلہ اور امام بخاری کا جواب

تمام حفزات محابدہ ابھیں، انکسار بوجہ تدین اور جمہور کو ثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ امام کے ساتھ دکوع کئے ہے وہ رکعت بل جاتی ہے کئی امام مناری کے دائن میں بدیات بیٹے گئی کی کہ ایسائیں ہونا جا ہے ، انبذا سار ہے رسالے قراَت خلف الا مام میں جگہ جگہ اس کی چی ہے ، اور طرح طرح سفی و مقلی استدلال کر کے اپنی بات منوانے کی سمی کی ہے ، حضرت ابو ہریہ کی مروبیا حادیث من اورک رکعۃ ہے بھی استدلال کیا ، اوراکی روایت ان ہے س مسلم بی بات الفوالة فی الا دیم محکمہا یہ بھی لائے کہ حضرت ابو ہریہ نے فر ما یا جب تم قوم کو رکع میں یا و تو تنہاری بدر کعت محسوب نہ ہوگی ، لیکن بدروایت قاتل استدلال نہیں ، الآل سات الواقع ان وی نے متروک قرار دیا (میزان م ۱۸۵ سات الله بیس الآلا سات الله بیس الله بیس بالواقع ان وی نے متروک قرار دیا (میزان م ۱۸۵ سات الله بیس کی مند میں محمد بن الحق ہے ، جس پر علاء رجال نے خت نقد و جرح کی ہے ۔ اور حد مدھ عباد و بھی ای راوی ضعیف کی وجہ کری ہے۔

جس کی بحث بہت مشہور ہے اورخود ام بخاری نے اپنی سیح میں اس کی صدیت لاکرا ستدلال نہیں کیا ، حالا نکہ جیساطویل وعریض دعوی امام بخاری نے خاص طور ہے جہری نماز کے لئے بھی وجؤ ہے آئے خلف الله مام کا کیا ہے ، اس دعوے کے جوت میں امام بخاری کو بید صدیت صرور لائی تھی ، مگرانہوں نے سیح کا معیار قائم رکھا کہ ایسے ضعیف راویوں ہے احاد یٹ نہیں لائے ، یہ امام بخاری کی بہت ہی ہوئی منقبت و حریت ہے ، اگر چہان جیسے امام المحد ثین اور عظیم وجلیل شخصیت سے میح بخاری ہے ، ابر بھی ووسر سے رسالوں جس کری ہوئی اورضعیف وساقط روایات سے اپنی الگ ججتمدانہ رائے قابت کرتا اور امام اعظم واکا بر حنفیہ پرتعربینات کرتا اور غلط با تیں بھی بے سیم بھی ہے ۔ وقوی ان کی طرف منسوب کردینا کسی طرح بھی ان کے شایان شان نے شا۔

ہمارے دھرت شاہ صاحب کا معمول تھا کہ غیر حنی اکابر پر بھی تقل نہ مب حنی میں اعتاد فریا لیتے تھے، اب اگر کوئی فض امام بخاری کی عظیم وطیل شخصیت پر اعتاد کر کے بید یا ہوگا، جیسا کہ امام بخاری عظیم وطیل شخصیت پر اعتاد کر کے بیدیا ورکرے کہ واقعی امام اعظم ابوصنیف نے خزیر بری کے لئے لا بساس بعد کہد یا ہوگا، جیسا کہ امام بخاری اس کا کتنا بڑا اصر داسب مسلمہ کوئی سکتا ہے جبکہ اس بات کوا یک معتزلی عقید ہوا ہے۔

اس کوا ہے دسالہ جزوالقرائد میں نقل کردیا ، تو اس کا کتنا بڑا اصر داسب مسلمہ کوئی سکتا ہے جبکہ اس بات کوا یک معتزلی عقید ہوا ہے

چھوٹے مفتری نے امام اعظم کو بدتام ورسوا کرنے کے لئے کھڑا تھا۔

الله : محد بن الحق مدس میں اور مدس کا عند مقبول نہیں ہوتا ، یہاں امام بخاری کی پیش کردہ روایت میں ان سے عند بھی موجود ہے۔ رابحاً: بیدوایت حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے ، اور موقوف محالی جب کسی مرفوع حدیث کے خلاف ہوتو وہ بھی نا قابل ممل ہوتی ہے۔

### حدیث الی بکره بخاری

اس کے مقابلہ میں حضرت الویکر ای مرفوع روایت خود کی موجود ہے، جس کودوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے اور بخاری شک ای زیر بحث باب سے دوور تی بعد ص ۱۰ میں مدیث غمر ۳۲ کے حضرت الویکر وہ تی کی ہے، اورخود ام بخاری نے اس کا باب اذا د کع دون الصف با ندھاہے۔ یعنی کوئی صف تک پینچ سے پہلے جی رکوع کر کے جماعت میں شامل ہوتو اس کا کیا تھم ہے۔

اس بی ہے کہ حضرت ابو بکر چسجد نبوی بی پنچے ، حضور علیہ السلام رکوئ بیں جا بچکے تھے (حضرت ابو بکر ڈنے سو چا ہوگا کہ صف تک کی پنچے بیں حضور دکوئ سے مر مبارک اٹھالیں گے انبذا) صف سے پہلے ہی رکوع کرلیا ، حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد ان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس تعالیٰ تعلیمیں ایک نیکی پر حریص کرے۔ مگر پھر ایسا نہ کرنا۔ ( کیونکہ نماز کا ادب یمی ہے کہ اطمینان سے صف تک پانچ کرامام کے ساتھ جس صالت بیں بھی وہ ہوائی کے ساتھ شامل ہوجائے )۔

فلاہر ہے کہ حضرت ابو بکر ہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے، رکوع ہیں شامل ہوئے تضاوران کے رکوع کو رکعت کے لئے مجمع مان لیا حمیا ،اگروہ مجمع نہ ہوتا اورامام بخاری کی بات درست ہوتی تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکرہ ہے اس رکعت کا اعادہ کراتے۔

اس مدیث میں جو حضور علیہ السلام نے آخری کلمہ لا تعدیب، (کہ پھراییا ندکرنا کہ نماز جماعت کے لئے تاخیر ہے آؤ، اور صف ہے پہلے تی رکوع کرلو) پر کلمہ لا تعدیمی نقل ہوا ہے جیسا کہ امام نووی اور حافظ ابن تجرنے ذکر کیا (حاشیہ مشکلو تا نووی و فتح الباری ص ۱۸۲۱) اس کا مطلب بیہواکہ نماز تھے ہوگئی، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تیسری روایت لا تعد کی ہے کہ نماز کے لئے دوڑ کرنے آیا کرو۔

#### ا کا برصحابہ کا مسلک

ا مام بیل نے لکھا کہ حضرت ابن عرض معرت ابن مسعود دعفرت الوبكر دعفرت زيد بن ثابت معرت عبدالله بن زير آور حضرت الو ہري و وغيره ين محنت و مشقت ہے ركوع ملنے كى كوشش كياكرتے تھے، يہ مى اس كى واضح ديل ہے كدركوع بيس شائل ہونے سے دكست بل جاتى ہے۔

#### دوسري مرفوع حديث

امام بیکی نے ایک مرفوع روایت دھرت ابو ہریرہ سے ہی بینل کی ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس نے رکعت پالی۔ (سنن کبری ص ۲۹۹) نیز ای مضمون کی ایک اور حدیث مرفوع بھی امام موصوف نے تفل کی ہے اور دھزت ابنِ مسعود اور ان کے اصحاب کا بھی ای بڑمل تھا (الا دب المفردص ۱۵۳)

مذکورہ ہالا حدیدہِ انی بکرہ سے ثابت ہوا کہ مقتدی کے لئے سورہ فاتحد کی قرائد واجب وضروری نہیں ہے، اور اس حدیث سے جمہور امل اسلام اور اعمہ اربعہ نے مددک دکوع کے مدرک دکھت ہونے پراستدلال واحتجاج کیا ہے۔

ابن حزم کی تائید

علامها بن حزم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکره کی آیے۔ صدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ پیشل اور عمل آن

آ خری کمل ہے، کیونکداس میں ابو بکر ہموجود تھے، اور وہ فتح مکہ اور حنین کے بعد طائف کے دن مشرف باسلام ہوئے تھے۔ (کتلی ص ۲۳۲۷) دوسرا استعدلال حضور علیہ السلام کے مرض وفات والی حدیث ہے بھی بہت توی ہے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کا آخری عمل تھا، جس میں آپ جمرۂ مبارک ہے سمجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر تماز پڑھار ہے تھے، وہ پیچھے ہٹ آئے اور حضور علیہ السلام نے وہیں ہے قراکۂ شروع فرمادی جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ ہے تھے۔ (این مجیش ۸۸)

اورمسند احمد ص ۲۰۹۱ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورت کے ای مقام ہے قرائۂ شروع کی جس تک حصزت ابو بکر پڑھ چکے تھے۔ سنن کبری ص ۱۸/۱ میں ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے اس حصہ ہے قرائۂ شروع کی جس تک حضرت ابو بکڑ قرائۂ کر چکے تھے۔

حافظ این جمر نے تکھا کہ سندِ احمد وابن ماہدی سندتوی ہے (فتح ص ۱۹۲۹) ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر فاتحہ پوری پڑھ ہے جے اور آگے صورت پڑھ رہے ہے۔ حضور تشریف لے آئے ،اور بالفرض اگرتموژی ہی فاتحہ پڑھ ہے جے، تب بھی جن کے زدیک پوری فاتحہ یا بچورہ گئی، تو دہ اس نماز ۔ ے کیا کہیں گے ؛ یہ تو نہیں کہ سکتے کے حضور ملیا اسلام کی نماز بھی خدانہ کردہ کا تعدم اور باطل ہوگئی تھی، اہذا ان کو بھی مان لیمنا چاہئے کہ امام کے بیچھے قرائیۃ فاتحہ ضروری یا واجب نہیں ہے۔ پھر متبعی امام ،خاری کو تو او پر کی دونوں حدیثوں کی وجہ سے دونوں حدیثوں کی دونوں حدیثوں کی دونوں میں دونوں حدیثوں کی دونوں میں دونوں می

غرض جمہورسلف وخلف کا مسلک جس طرح ا حادیث نبویداورآ ٹارسحابدہ تا بعین سے ٹابت ہوا،حضور علیدالسلام کے آخری تعل وقمل سے بھی مؤید ہوگیا۔ (احسن الکلام ص۱۵۴)

## امام بخاری کے دوسر سے دلائل

امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری کا قول بھی اپنی تائیدیں پیش کیا کہ سور ہ فاتحہ پڑھنے کے پہلے کی کورکوع نہیں کرنا چاہتے ، مگر اس ہے بھی امام کو پچھ فائد و نہ ہوا ، کیونکہ اس میں راوی منتکلم نیہ جیں ، اور یہ بھی موقوف اثر ہے ، پھراس میں مقتدی وا مام کا پچھ ذکر نہیں ، اور اس ہے کس کوا تکار ہے کہ منفر و پر تو بہر حال بیلا زم ہے کہ و میں بہلے سور ہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد رکوع کرے۔

ا مام بخاریؓ نے اپنے رسالہ میں حضرت مجاہد کا بھی ایک موتوف اثر پیش کیا کے کو کی شخص سور و فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو اس رکھت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا ،گھراس روایت میں لیھ ہے جوضعیف ہے۔ ( دارتطنی س۱۱۲۷) الغرض كتب حديث ميں كوئى سيح صريح مرفوع روايت الى موجو ذہيں ہے، جس سے بيٹابت ہوسكے كدركوع ميں ا، م كے ساتھ شائل ہونے والے كى وہ ركعب قابل اعتبار نہيں ہے، اور اس كے بر خلاف سيح مرفوع احادیث سے اور جمہور سلف و خلف كے متفقہ فيصلہ ہے ہيں حدرك ركوع كا مدرك ركعت ہونا ثابت و تحقق ہے اور اس طرح بغیر فاتحہ كے ركعت درست ہوگئى، لہذا ا، م كے بيتھے اور جبرى نماز ميں وجوب قرائة كا قول اور بيد عولے ہي كدوہ ركعت نہيں شار ہوگى، جس ميں قرائة فاتحہ نہيں ہوكئى، قابل قبول نہيں ہے۔ (احسن الكام ٢١٣٥)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

آپ نے فصل انتظاب م ۸۲ میں مستقل فصل قائم کر کے لکھا کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی ایبانہیں تھا جو یہ کہتا ہوکہ مدرک رکوع بلاقر انتہ کے مدرک رکعت نہ ہوگا، آپ نے فقح الباری اور زرقانی شرح موطاً وغیرہ ہے بھی اپنی تائید میں اقوال چیش کے، پھر لکھا کہ یہ کویاسب کے مدرک رکعت نہوتا ہے اور جب سمارے صحابی دیکھتے تھے کہ رکوع تک اہم مزویک بطور بدیکی تھم شریعت کے معلوم تھا کہ ادراک رکوع ہے اور اک رکعت ہوتا ہے اور جب سمارے صحابی و کی تھے تھے کہ رکوع تک اہم کے ساتھ اللہ جانے میں رکعت مل جاتی ہے، اور اس جس کے ساتھ اللہ جوایک بداہت اور کھلی ہوئی حقیقت کو لغوقر اردے، اور صرف الفاظ کو پکڑ کر بیٹیر ہوئے۔
تر دودہ بی کرسکتا ہے جوایک بداہت اور کھلی ہوئی حقیقت کو لغوقر اردے، اور صرف الفاظ کو پکڑ کر بیٹیر ہوئے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس موقع پرصلوٰۃ خوف کو پیش کرنا بھی مفید نہیں (جیسا کہ اہام بخاری نے کیا، کیونکہ اس کی صورت سب نماز وں سے الگ ہے، کیتر بہر میں سب شریک ہاوجود آ کے پیچھے آنے کے، رکعات و بحدات بیل تقسیم ہوگی، لیکن رکوع میں تق قب واقع نہیں ہوا، کیونکہ اس سے رکعت رکعت بنی ہے اور جس نے رکعت پالی اس نے امام کے ساتھ جماعت کو پالیا، یہاں بھی سارا معاملہ عدم وجوب قرائہ خلف الله م پر بی منی قرار پائے گا۔ لہٰذا اپنے بے سووز ہائی احتمالات کوتر کردوجن کوتمہارا دل بھی اندر سے شامیم نہیں کرسکتا ہم بے کارو بے مقصد باتوں میں الجھنے کے لئے فارغ نہیں بیشے ہیں۔

#### نماز بوقت خطبه کی بحث

امام اعظم ابوطنیف اورامام مالک کامسلک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں پنچے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ خاموش بیٹے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ خاموش بیٹے اور خطبہ سنے، امام کی آواز خطبہ نہ آرہ ہوت بھی خاموش بیٹھارے امام شافعی واحمہ کہتے ہیں کہ اس حالت بیس بھی تھے المسجد پڑھے، امام صاحب اورامام مالک کے ساتھ جمہور سحابہ و تابعیں بھی ہیں، اور حضرت عرب حضرت مثل ہے بھی ایسا ہی مروک ب اور قارو والور کی مسلم ص ۱۸۲۵) ابن قد امد نے ''المغنی' میں ۱۵۷ ابیل حضرت شریح ، ابن سیرین بختی اور قارو سے بھی امام صاحب والم میں بھی بھی تھی اور قروہ ہے بھی امام صاحب والم مالک کے موافی تقل کیا ہے ، محدث ابن ابی شیب نے حض بھی امام صاحب والم مالک کے موافی تقل کیا ہے۔ (شرح التو یہ میں ۱۸۲۸)

حضرت قاضی عیاض نے حضرت ابو بکر سے نقل کیا کہ وہ بھی ہوقت خطب نماز پڑھنے ہے منع فرماتے تھے (معارف اسٹن س۔ ۳۶ س) پھر علامہ بنوری نے تکھیا:۔ جب کہ خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ وتا بعین وفقہائے بلا دکا وہی ند جب ہے جوامام ابوطنیفہ کا بتو پھراس جس کیا شک رہا کہ وہی ند جب تعامل وتو ارث کے لحاظ ہے سب سے زیادہ تو ی ہے، اور وہی سنت سلف رہی ہے اور ایسے معرکۃ الآرا مسائل جس تعاملِ سلف ہی سے فیصلہ ہو بھی سکتا ہے نہ کہ اخبار آ حاد ہے۔ پھر میر کہ تعامل کا استزاد بھی اخبار تو لیہ پر جوتا ہے جو مقصود پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں، اہذاوہ دوسروں کے دلاکل سے زیادہ اتو ی ہوتے ہیں جیسا کے ہم آ مے اس کی تفصیل کریں گے۔

# حضرت شاه ولى اللّدرحمه اللّد كانعجب خيز روبيه

علامہ بنوریؒ نے اس موقع پر لکھا کہ حضرت شاہ ولی انڈ ججۃ اللہ البالغہ میں بی قول بہت ہی بجیب اور موحش ہے کہ '' تم اپنے اہل بلد کے تعال وطریقہ سے دھوکہ نہ کھانا ، کیونکہ حدیث مجھے ہے اور اس کا تباع واجب ہے''۔ اس لئے کہ اہل بلد کا اتباع دوسر سے اہل بلاد نے کیا اور ان سب کو خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ و تا بعین کے تعامل کواپنے لئے اسوہ بنانا ہی جا ہے ، اور وہی فقید الملت امام ابو حذیفہ کا نہ جب ہے اور عالم مدین طیبہ مام ما لک نے بھی علی وجہ البصیرت تعامل و تو ارشے اہل بعد کی روشنی میں ای کو اختیار کیا ہے۔

علامہ بنوری نے مزید ککھا کہ ہا وجود جلالب قندر حضرت شاہ ولی التد کے ان کی تالیفات میں ایک آراء وافکار ملتے ہیں جن کے ساتھ موافقت وہمنو الّی کر تامشکل ودشوار ہے۔

دو ہر ول کا فرق: مولانا ہوری کے جوحفرت شاہ ولی اللہ کے بعض افکار ہے نا موافقت کی جانب اشارہ کیا ہے اور فیض الباری نیز معارف السنن میں کی جگہ اس اجمال کی تفصیل بھی سے گا، ای لئے راقم الحروف نے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ مکتب دیو بند کے وہنی وفکری امام معارف السنن میں کی جگہ اس اجمال کی تفصیل بھی سے گا، ای لئے راقم الحروف شاہ صاحب علامہ کردی شافی اور حافظ ابن تیمیہ کے بکل معنی العکمیہ حضرت شاہ صاحب علامہ کردی شافی اور حافظ ابن تیمیہ کے شاہ میات میں ۔ اور محتر ممولا نا محمد عبد الحقی و المیضہم نے حضرت شاہ عبد العزیز کے رسالہ عجالہ نافعہ پر جوفوا کہ جامعہ لکھے جیں وہ نبایت مفید علمی تحقیقاتی سرمایہ جیں ۔ اس میں آپ نے حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی کے حالات بھی ۱۳۲۲ میں بڑی عمد ہم تحقیق ہے جی ۔ اس کا ایک نمو نہ برائے ملہ حظہ جی ۔

ص۲۷ پرانہوں نے تکھا: ۔ شخ علی تن کی خدکورہ بالا ہدایات اور شخ موصوف کی تصریحات پرغور کیا جائے تو شخ عبدالحق اور شاہ ولی اللہ کے طریق کار، انداز قکراورطر نہ تالیف میں جو بنیاوی فرق ہے وہ بہ آسانی سجھ میں آسکتا ہے، با غاظِ دیکروہ ہاتیں حسب ذیل ہیں. ۔

(۱) هيخ محدث د ماوي كوتصوف كي زبان مين مختلو كي اجازت نبيس اورش ه ولي التديراس باب ميس كوئي قد غن نبيس \_

(٢) شيخ عبدالحق جمهورامت كےمسلك سے سرموانح اف نييں ركھتے ،شاه ولى الله النا افاريس كہيں كہيں منفر دہمي نظرا تے ہيں۔

(٣) شيخ موصوف وسعب نظرين فاكن بين توشاه ولى القد دقب نظريين متناز بين \_

( % ) شیخ عبدالحق محقق بین ،اورشاہ ولی الله مقکر بین ،شاہ صاحب موصوف کی نظر ہمہ کیرا درا فکار کا دائر ہنہا ہے وسیع ہے ہایں ہمہ فضل و کامل شاہ ولی الله نظری کے بیٹ ہم نظری کا ثبوت نہیں دیا ،ان کا دائر کا فکر اس باب میں محد درہوگی ہے ، کیونکہ وہ طبقات شاہ ولی الله نظر الله نظر الله کا دائر کا فکر اس باب میں محد درہوگی ہے ، کیونکہ وہ طبقات کتب حدیث کی بحث میں شیخ ابن الصلاح جیسے خوش عقیدہ تنگ نظر ،متعصب مقلد کے تائع نظر آتے ہیں ، کیونکہ دونوں نے رجال سند اور اصول نقد کونظر انداز کر کے مدارصحت کتابوں کو قرار دیا ہے ،اورتعارض کے وقت ان بی کتابوں کی حدیثوں کو قابلی ترجیح مظہرایا ہے۔

شيخ عبدالحق محدث دہلوی کی شان شحقیق

سے بات متقد میں ومتاخرین محدثین کے مسلک ہی کے خلاف نہیں بلکہ سلمہاصول روایت ودرایت کے بھی خلاف ہے۔ اس کے برکس شخ عبدالحق محدث وہلوی کی روش اس باب میں مقلدانہ نہیں ، محققانہ ہے ، کیونکہ انہوں نے محقق ابن ہمام کی طرح مدارصحت کتابوں کو رازمیں و یا بلکہ صحب حدیث کامدار رجال سنداوراصول نفذ پر رکھا ہے ، چنانچ شخ موصوف ''امنج ابقدیم فی شرح الصراط المتنقیم' میں فرماتے ہیں ۔۔ '' ترتیب جومحد ثین نے صحب اصادیث اور سیح بخاری وسلم کے مقدم رکھنے ہیں کچوظ رکھی ہے ، زبروی کی بات ہے۔ اس میں کسی کی پیروی جائز نہیں ، کیونکہ صحبح اور سیح کا دارو مدار راویوں کا ان شروط پر پور ااتر ناہے جن کا بخاری وسلم نے بھی اعتب رکیا ہے (اور ایام اعظم کے یہاں تو شرط روایت میں ان دونوں سے بھی زیادہ تختی تھی جیسا کرسب جانتے ہیں،اور جب وہی شروط ان دونوں کتابوں کے ملاوہ کسی اور صدیث کے یہاں تو شرط روایت میں ان دونوں کتابوں کے ملاوہ کسی صدیث کے داویوں میں بھی پائی جا کیں تو تھران ہی دوکتابوں کی صدیث کو تھے ترکہنا زبردی نہیں اور تا قابل قبول بات منوانا نہیں تو کیا ہے؟ اور اس امر میں کوئی شک نہیں کہ بخاری و سلم کے کسی مخصوص راوی میں ان شروط کے جمع ہوجانے کا تھم کرنے ہے اس پر جزم و بھین نہیں کہیا جا سکتا کہ بیتھ واقع اور حقیقت کے مطابق ہی ہے کیونکہ رہیمی ممکن ہے کہ واقع اس کے خلاف ہو۔

لبذاان کے حکم صحت پردلیلی قطعی کا پایا جانا اوراس پر جزم ویقین کرنا کی نظر ہے، یہ بات تحقیق ہے معدوم ہے کہ مسلم نے اپنی کہ بہت ہے۔ بہت سے ایسے راویوں سے روایت کی ہے جوجرح وقدح نہیں ہی جسک ہیں۔ اورای طرح بندری بیل بھی راویوں کی ایک جماعت اس بہت پر کلام ہوا ہے، پس راویوں کی ایک جماعت اس بارخ ''۔ پر کلام ہوا ہے، پس راویوں کے معاملہ بیں بدارکا رعواء کے اجتہا داوران کے صوابدید پر ہوگا۔ اورای طرح شرو ماصحت حسن وضعف کا حال ہے ان ''۔ پر کلام ہوا ہے، پس راویوں کے معاملہ بیل بیاری وسلم بیل مخصر نہیں ہیں، کونکہ بخاری و سلم بیل مخصر نہیں ہیں، کونکہ بخاری و سلم بیل نورک کے اوران کے پاس ان ک پاس ان ک شرط کے مطابق تھیں احاط نہیں کیا ہے، اوران میں سے ہرا یک نے تمام سحاح کے اعاطرہ استیعاب نہ کرنے کا خود بھی صاف صاف اقر ارکیا ہے۔ ' ۔ شرط کے مطابق تھیں احاط نہیں کیا ہے، اوران میں سے ہرا یک نے تمام سحاح کے حاط الحد ہیں، ہم ان کو بوجہ خوف طوالہ نقل نہیں کر سے۔ اسکے بعد بھی علامہ محقق شیخ محدث و بلوئ کے افادات قیم نقل کئے جیں جو قابل مطالعہ ہیں، ہم ان کو بوجہ خوف طوالہ نقل نہیں کر سے۔

#### شرح سفرالسعا ده كا ذكر

واضح ہو کہ علا مہمجدالدین فیروز آبادی م کا کے در صاحب القاموں ) نے ایک کتاب''سفرالسعاد وفی تاریخ الرسول قبل نزول الوی و
بعد ہ''کلعی تقی جو''صراط سنقیم'' کے نام ہے بھی مشہور ہے ،علا مہموصوف چونکہ فل ہری المشر بستے ،اس لئے انہوں نے اکثر مواقع میں ان
صدیثوں کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے جس پر جبہتہ میں امت کالمل ہے ،اورزیاد و تر ایک عادیث نقل کردی ہیں جوانمہ جبہتہ میں کے بہاں
معمول بہانہیں ہیں ،اور آخر میں اعدیث موضوعہ کے عنوان سے ایک باب کا اضافہ کر کے ابن جوزی وغیرہ ایسے مقشد دمحد ثین کی طری سینے
صدیثوں کو بھی موضوع کہد یا جس ہے عوام کے دلول میں شبہات بہدا ہونے کا تو ی اختال تھا۔

ان امور کی اہمیت کا احساس فرما کرشخ عبد الحق محدث وہلوئ نے کتاب ندکور کی شرح لکھی ،جس میں مصنف ندکور کے پیدا کروہ تمام شہبات کا از الدکردیا اورا حقاق حتی کا فریضہ کا لی تحقیق و قد قیق کے ساتھ اوافر ماویا۔ چونکہ اصل کتاب کے دونام تصاس لئے شیخ موصوف نے بھی اس کی شرح کے دونام رکھے ایک ''المنج القویم فی شرح الصراط استنقیم''۔ دوسرا'' طریق الما فادہ فی شرح سفر السعادہ' اور موصوف نے بھی اس کی شرح کے دونام رکھے ایک ''المنج القویم فی شرح الصراط استنقیم''۔ دوسرا'' طریق الما فادہ فی شرح سفر السعادہ' اور موصوف نے اس کا ایک نہایت محققانہ مبسوط مقدمہ بھی لکھا، جو در حقیقت اس شرح کی جانب ہے ، اس کے ایک باب میں مصطلحات حدیث بتا کمیں ، اور ارباب سی حسن کا تذکرہ کیا تھے۔ اس کی حقیقت واضح کی ، نیز اسول مطابقت کو سمجھ با ہے ، دوسرے باب میں ائمہ مجتمدین کا تذکرہ کیا ہے۔

شیخ موصوف نے بیشرح اورمقد مدلکھ کریے ٹابت کردیا کہ ائمہ مجتہدین کا مسلک احادیدہ سیح کے خلاف ہرگز نہیں ہے اور خاص طور شے حنفی مسلک پراحادیث ہے بعد کا الزام وا تہام سرا سر نعط ہے۔

یہ کتاب تنااہ میں کلکتہ افضل المطابع سے نائپ کے ذریعہ بڑی تفظیع کے سات سوچیں صفحات پر چھی تھی پھرنول کٹورلامنو سے تین بارشائع ہوئی ۔ گر افسوس کہ اب تا یاب و تادر ہے، اور ہم جیسے ضرورت مند بھی اس کی دید کوتر سے ہیں۔ کیونکہ اب تو غیر مقلعہ بت پھیلانے والی کتابوں کی اشاعت کا دور دورہ ہے، جس کے لئے بعض سریابہ دارمسلمان حکومتیں لاکھوں روپے سالانہ صرف کررہی ہیں۔

# اشعة اللمعات اورلمعات التنقيح كاذكر

شخ تحدث دالوی کا در سراحد بی کارنامہ کے وہ بھی آب زرے کھنے کاستی ہے منتلوۃ شریف کی شرح ''افعۃ الملمعات' بربان فاری ہے ، یہ پہلے کلکت ہے چار خینم جلدوں میں چھی تھی ، پھر سبی کے سے تھے مرتبہ شائع ہوئی۔ گرافسوں صدافسوں کدا ہے وہ بھی نایا ہے ہے گئے موصوف نے منتلوۃ شریف کی دوسری شرح عربی میں 'لمعات النقیع ''کلھی تھی ، پیشرح اگر چہم میں ملاعلی قاری کی مرقاۃ شرح منتلوۃ کے موصوف نے منتلوۃ تشریف کی دوسری شرح عربی میں 'لمعات النقیع ''کلھی تھی ، پیشرح اگر چہم میں ملاعلی قاری کی مرقاۃ شرح منتلوۃ کی ہے کہ ہے گرافادیت وحسنی استخاب میں اس سے بڑھ کر ہے ، علامہ قاری کے پاس کتابوں کا ذخیرہ کا فی زیادہ تھا گرانتخاب اتنا بہتر نہ موسل معند الموال کے باس کتابوں کا ذخیرہ کا فی نہوں کے بہتر میں مثال میں ہی تعدد داخوں کو تیں دو ان کے سلیت استخاب اور الباری ص ۱۸۲۸ میں بھی میں ۔ پھر کہنے کو تو یہ منتخل کر دیا ہے۔ ہم نے مقدمہ انو ادائباری ص ۱۸۲۷ میں بھی اس کتاب کا تعادف کرایا تھا اور خود موکلات علام کا یہ جملے کر رقابل ذکر ہے کہ 'اس شرح کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوگی کے حضرت امام اطلام اپنے مسائل میں احاد ہے وہ قام کا میں تام کا مقدمہ بھی نہا ہے۔ نائو اور وہ شائع بھی ہواتھ ، کر شرح نہ کور کی کیا جاس کا میں اس کا مقدمہ بھی نہا ہے۔ نائو وہ استی شرح نہ کوری کیا جاسکا ہے ادران کے مقابلہ میں امام شافعی کور سے المام کا یہ جمل کر ان کو اس کا میں بھی ہواتھ ، کر شرح نہ کوری کیا جاسکا ہے ادران سے مقابلہ میں امام شافعی کور بھی ہوا تھی بگر شرح نہ کوری کیا جاسکا ہے دوران کے شائع نہ ہو تھی۔ استی الرائے میں شارکر تا ہوران کے اس کا مقدمہ بھی نہا ہے۔ نافع ہے اور وہ شائع بھی ہواتھ ، کر شرح نہ کوری کیا جاسکا کے میں ان کوری کیا جاسکا کے اس کا مقابلہ کی کاروں کی کیا جاسکا کوری کیا جاسکا کے اس کا مقدمہ بھی نہا ہوں کہ کوری کیا جاسکا کے اس کا مقابلہ کوری کیا جاسکا کے اس کا مقابلہ کی کوری کیا جاسکا کے دوران کے میں کوری کیا جاسکا کے دوران کے میں کوری کیا جاسکا کی میں کوری کیا جاسکا کے دوران کے مقابلہ کی کوری کیا کوری

ہمارے دارالعلوم دیو بند کا سب سے پہلافرض تھا کہائی اہم کتابوں کوشائع کرتا ،جس کا سالانہ بجٹ ۲۵-۲۹ لا کھ سالانہ کا بنتا ہے۔ حمرافسوس ہے کہ دہاں تو جدید مطبوعات مصروشام وغیرہ منگانے کا بھی اہتمام نہیں' والی ابتدامشتکی ۔

#### حديث وحفيت اورتقليدائمه كاذكر

جب بات یہاں تک پینی تو اتنا اور بھی عرض کر دول کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہاویؒ نے جو حدیث وحفیت کی نہاہت گراں قدر مند مات انجام دی تھیں، ان کے مقابلہ میں حضرت شاہ ولی القد وہاویؒ کی دوسری عظیم القدر علی خدمات کے ساتھ تقلید وحفیت کو ضرر بھی پہنچا ندمات انجام دی تھیں ان کے مقابلہ میں حضرت شاہ ولی القد وہاویؒ کی دوسری عظیم القدر علی خدمات نہاہت تحقیق و تفصیل ہے حضرت المحتمد منہ شرح کر بہایت تحقیق و تفصیل ہے حضرت المحتمد میں المحتمد میں تب بہائے تعلیم میں المحتمد میں میں المحتمد میں تب المحتمد میں تب المحتم میں المحتمد میں تب بہائے وہ تحقیقات عالیہ کے استراف کے مقدمہ شرح کر بہائے وہ تحقیقات عالیہ کے استراف کے ساتھ جو نفذ کیا ہے، وہ ہم نے حضرت کے حالات میں نقل کر دیا تھا، ملاحظہ ہومقدمہ انوار الباری میں ۱۹۹۲ ۔ اور نوائد جامعہ سی ۱۹۸۲ میں نواب صد این حسن خال مرحوم کے اتحاف النبلاء کے اس جملہ پر نفذ ہی تائی مطالعہ ہے کہ ''جۃ الذہبیت کتب ہارہ سوسال کے اندر عرب وہم کے علاء میں ایک اعظم میں میں ایک میں ایک نور عمل کی ایک اعظم اسلام استراز مربعت میں تصفیق ، جس کا ذکر علامہ بنوری نے مجمعے کے مجمع البرحان (مطبوعہ مصری جلد) نے ''انوام المالک العظم' علم اسرار شریعت میں تصفیق میں میں کا ذکر علامہ بنوری نے بھی تعلیم کی بین اجمداللہ تعالی العظم و علمہ انہ واحد میں مشکلات القرآن میں کیا ہے۔ و اللّٰہ تعالیٰی اعظم و علمہ انہ واحد کم

#### نماز بوفت خطبه

بحث یہاں سے چلی تنی ، شافعیداور حنابلہ کہتے ہیں کہ بوقتِ خطبہ ورکعت تحیۃ المسجد پڑھی جا کیں ، اور حدیثِ سلیک سے استدلال کرتے ہیں ، حنفیدو مالکیہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ سمیک کا ایک خاص واقعہ تھا اور اس میں حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری بھی ندر کھا تھا بلکہ ان کی غربت و مسکنت اور ان کا پھٹا پراٹا حال اوگوں کو دکھلانے کے لئے ان کونماز پڑھنے کا تھم دے کر لوگوں سے چند و جمع کرایا تھا، پھر دوسرے جمد کو بھی ایسانی کیا، تیسرے جمعہ کی روایت ضعیف و مشکوک ہے، گرشا فعید و حنا بلہ کواصرار ہے کہ قصہ سلیک کی وجہ ہے ہوت خصہ بھی نماز تحییہ السبحہ درست ہے۔ ابن ماجہ میں جوحہ ہے کہ حضور طیبالسلام نے خطبہ کے لئے منبر پر چینے ہوئے ایک آنے والے مختص ہے دریافت کی کہ کہا تہ کہا کہ نہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ دور کعت پڑھا و ۔ تو اس کے کہا کہ نہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ دور کعت پڑھا و ۔ تو اس پر جوابن تیمیہ ابوالبرکات بحد بن تیمیہ نے اپنی کتاب "سنتی الا خبار" میں لکھا کہ نمان نہ جین ہے تا بت ہوا کہ جن دور کعت پڑھنے کا حکم حضور طیبالسلام نے فرمایا وہ سنت جمد تھیں ، تحییہ السبحہ منابعہ میں اور ابن ماجہ سے نظلی ہوگئی کہ بجائے الل ان تجلس کے الل ان تجمی روایت کردیا۔

حضرت شاه صاحبؒ نے فرمایا کدامام بخاری نے جز والقرائے (ص ١٩) میں حضرت جابڑگا قول جولفل کیا ہے کدان کویہ پندتھا کہ جعد کے دن دور کعت مجد میں جا کر پڑھا کریں ،اس سے بھی سنت جمد ہی معلوم ہونی ہیں ، نہ کہ تحیۃ المسجد ۔ ( کیونکہ تحیۃ المسجد تو صرف مجد ہی میں ہوتی ہیں ،ان کومبحد میں پندگرنے کا کیا مطلب؟)

اور منداحم سلامی سلامی سی قو جابر کا قول اس طرح مروی ہے کہ اگروہ اپنے گھر میں بھی پڑھایا کرتے تھے، تب بھی سجد میں پہنے کر بات ہے کوزیادہ پند کرتے تھے، فاہر ہے کہ تحیۃ السبحد تو گھر پڑئیں ہوتی ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ارش دسنت جمعہ ہی کے لیے تھ اور اس لئے مصرت جابر اس بات کو پند کرتے تھے کہ گھر پر پڑھنے کے بوہ جود بھی سجد پڑھا کر سنب جمعہ پڑھا کر بی تا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کی تھیل تھی کہ نوافل وسن گھروں میں پڑھے جا کی کی مضرت جابر کے مل نہ کور ت امام نظری وغیرہ کا یہ خیال کرنا کہ مصرت جابر خطبہ کے وقت بھی دور کعت پڑھتے تھے یا اس کو پند کرتے تھے، کسی طرح سے خبیں ،اورای طرح امام نظری ورشا فعید وحزا بلد کا صدیم شعبہ بخاری و سلم سے استدال کرنا بھی مرجوح ہے، جس میں ہے کہ '' جب تم میں ہے کوئی آئے اور امام خطبہ جمعہ و سے دیا ہوتو دور کھت ضرور پڑھ کے ''۔

امام دارفطنی کانفذ

محدث دارتطنی نے ایک رسال لکھاتھ بنام "کتاب النتبع عملی الصحیحین" جس میں تقریباً ایک واحاد میں معیمین پر نقتر کے
ہاور وہ سب انقادات اسانید ہے متعلق ہیں بجز حدیث نہ کورشعبد دالی کے ، کداس کے متن کو بھی معلول قرار دیا ہے اور کھا کداس کے دادی شعبہ نے دوسرے اس حدیث کے چیداویوں کی کالفت کی ہے ، جوابن جرج ، ابن عیب بن ایر بیاب ورقا واور صبیب بن کی ہیں ، یہ سب عمر و بن دینارے اس طرح نے دولیات کرتے ہیں کدایک شخص مجد میں آیا ، حضور علیدالسلام نے دریافت کیا کہم نے نماز پڑھ لی ہے ، پھر آپ نے اس کو دور کھت پڑھے کہ اس طرح روایت کردیا گھر آپ نے اس کو دور کھت بڑھے کہ اس طرح روایت کردیا کہ جس کو کئی مجد میں آئے اور اوام خطب دے رہا ہوتو ، ورکعت ضرور پڑھ لے۔

نطق الور: ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ جب ان کوکسی حدیث سے استدال میں تر دوہوتا ہوہ اس کواس سندے باب بین نہیں لائے ، بلکہ کی دوسرے باب میں ذکر کرتے ہیں، اور غالبًا ایسا ہی بہال بھی ہوا ہے کہ وہ جد کے ذیل میں ذکر رقع بی اور غالبًا ایسا ہی بہال بھی ہوا ہے کہ وہ جد کہ ذیل میں فدکورہ قولی حدیث شعبہ کوئیں لائے حالا تکہ ان کا مسلک اس بارے میں وہی ہے جوشا فعید کا ہے۔ بلکہ اس کو اس مساجہ الله المنظوع عضن مدندی الله میں اس کے خیال ہے کہ اس حدیث سے استدلال کو کمز ورسمجھا ہوگا۔ دوسرے بید کر عروہ بن دینار کی روایات میں ابن عید مسئلة اقتداء المفتوص خلف المنتقل) البذا

ا بن عیبیندگی روایت سب سے زیاد وقو می ہوئی ، خاص کر جبکہ اس کی متابعت و تا نید کر نے والے بھی سارے ثقتہ ہیں۔ جیسے ابن جرسی ، حماد ابوب وغیر ہم۔ اور ابن جرسیج تو عمر و بن وینار کے اجلِ اسحاب ہیں سے ہیں۔ غرض عمر و بن وینار کے دوسرے سارے ہی چھراوی بہت بڑے ثقتہ ہیں ، تو کیا ان سب کی متفقہ دوایت معیار ترجیح نہ ہوگی۔

حعرت نے مزید فرہایا کہ امام بخاری کی روایت کے لفظ"افدا جاء احد کم و الاهام یخطب او قلد خوج" میں شک والی ہت مجی ہے یااس کو قرب وقب خطبہ پرمحمول کریں گے، تب بھی و وان کے موافق اور ہمارے نخالف نہ ہوگی۔

حضرت نے فرمایا کہ جاری تائید بیں ایک بات بطور معادضہ یہ بھی ہے کہ متعددا حادیث صیحہ بیں ایساوارد ہے کہ حضور علیہ السلام کے خطرت کوئی سید بیں آیا تو آپ نے اس کوئماز پڑھنے کا تھم نہیں فرمایا مثلاً ۔

## بوقت خطبه عدم امر بالصلوٰ ة کے واقعات:

(۱) سیح بخاری" باب الاسته قاء فی المه سبجد الجامع" وغیره ش کی جگد حضرت انس سے دوایت ہے کہ ایک مختص جمعہ کے دن منبر نبوی کے سیاستے والے درواز و سے میحد بین داخل ہوا ، حضور علیدالسلام اس وقت خطبد دے رہے تھے، ووحضور کے ساست کھڑ ہے ، وکر کہنے لگا کہ یارسول اللہ! اموال بیں ہلاکت آگئی ہے، راستے منقطع ہو گئے ، بارش کے لئے دعافر مائے! آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی اور اس مختص کو دورکھت پڑھنے کا تھم نہیں فرمایا۔

پھلائکٹا ہوا آ گے آیا، جبکہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے اس کوفر مایا ۔ بیٹھ جا دَا جم نے لوگوں کو ایذا دی، کیکن اس کونماز بڑھنے کے لئے نہیں فرمایا۔

(۳) ) ابوداؤد، "بهاب الاهام يكلم الرجل في حطبة" خطبة مين بيكة پ جمعه كدن مبر پرتشريف لائ ، لوگول سفر مأيا كه بينه جاؤ، حضرت ابن مسعودٌ في مسجد مين آت بوئ آپ كاارشاد ساتواس دفت مسجد كه درواز سه مين تنه، و بين بينه كئ ،حضور طبيه السلام في ان كود يكها توفر ما ياعبدالقد! تم يبال آجاؤ كيكن ان كوجى دوركعت تحية المسجد پرخ صنح كؤيس فر مايا -

آ کے علامہ ہوری کا اضافہ ہے:۔

(۵) اہام احمد، نسائی، این نزیمرویسی نے روایت کی کدایک فخص جمد ک ان حضور عاید السلام کے خطبد دینے کی حالت میں مجد نہو کی حاضر موااور حضور سے سوال کیا کہ قیامت کب آپ نے فرہایا کہتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا القداور اس کے رسول کی مجت، آپ نے فریایا، امجھاتم آخرت میں ای کے ساتھ ہوگے، جس سے مجت کی ہے۔ آپ نے اس فخص کو بھی دور کھت تحیۃ المسجد پڑھنے کا تعمم نہیں دیا۔

(۲) احادیث میں جو باب شسل الجمد میں حصرت عمروعتمان کا قصد آتا ہے وہ بھی یہاں چیش ہوسکتا ہے کہ حضور علید السلام نے ان کے صرف وضوکر کے اور دیریے آئے پر تنبید فرمائی، مگر تحیۃ المسجد کے لئے تھم نہیں فرمایا اور نداس کے بارے میں سوال کیا۔

(۷) مند۵ / ۵ میں عطاء خراس نی کی حدیث ہے کہ دسول اکرم تھا گئے نے فرمایا۔ مسلم جب جعد کے دن عنسل کرتا ہے، پھر مجد ک طرف چاتا ہے ادر کسی کوایذ انہیں دیتا۔ پھراگر دیکھتا ہے کہ ابھی امام خطبہ ونماز کے لئے نہیں لکلاتو جتنی بی چاہتا ہے نمرز پڑھتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ امام نکل آیا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے اور خاموش بیٹھ رہتا ہے، تا آئکہ ا، م خطبہ وجعد سے فارغ ہوجاتا ہے تو اگر اس کے سارے گناہ اس جمعہ سے کفارہ ہو بی جائے گا۔ سارے گناہ اس جمعہ سے ایکے تک کے معاف نہ بھی ہوں تو امید ہے کہ سابق جمعہ تک کا تو گناہوں سے کفارہ ہو بی جائے گا۔

(اللتح الرباني ص ٧/٤) بإب العفل قبل الجمعة مالم بصعد الطبيب أمير)

( A ) اضافہ از راقم الحروف: حضرت قیس بن ابی حازم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کر: واس وقت سجد نبوی ہیں پہنچ کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو دھوپ ہیں ہی پینچ کے خضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو دھوپ ہیں ہی بیٹے گئے ، حضور نے ان کی طرف اشار وکر کے سابیہ بیٹ نیٹے کوفر مایا ، ان کو بھی آپ نے دو رکعت تحییۃ المسجد پڑھنے کا تھم نہیں دیا ( اللتح الر بانی ص ۲/۷ )

القتح الربانی ص ۸ کـ/۲ میں حنیہ و بالکیہ اور جمہورسلف صحاب و تا بعین کے مسلک کی دلیل طبرانی کی مرفوع حدیث ابن عمر و کر کی بہ کہ حضور حلیہ السلام نے ارشاد فر مایا. جب تم جس ہے کوئی محبد میں ایسی حالت میں آئے کہ امام نبر پر ہوتو اس وقت وہ ندنماز پڑھے اور نہ کا اس کر ہے تھی کہ امام فار فی موجائے۔

کر ہے تھی کہ امام فار فی موجائے۔

(۹) اضافه ازمُولا ناعبدالله خال صاحب عم یضیم :سنن بیلی میں ہے کہ اسلام دشمن ابن الجافیق کولل کر کے سحابہ کی ایک جماعت حضور طبیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ اس وقت جمعہ کے خطبہ کے لئے منبر پرتشریف فر ما تھے، آپ نے ان کو دعا دی اور آل والی تلوار کا معائنہ بھی فرمایا ، مگر ان لوگوں کو تھیۃ المسجد پڑھنے کا تھم نہیں دیا۔

(۱۰) مسلم بیبی ، حاکم نے ابواب الجمعہ میں روایت پیش کی کے حضور علیہ السلام کے خطبہ دیتے ہوئے حضرت ابور فاعدا پ کے پاس پنچا در عرض کیا کہ میں ایک پر دیسی مسلمان ہوں ، اپنے دین کی ہاتیں بوجھتے آیا ہوں ، حضور ملیہ السلام نے خطبہ چھوڑ کران کو دین کی ہاتیں سکھا میں ، پھر خطبہ کو بورافر مایا ، یہاں بھی آپ نے ان کو تھیے السجد پڑھنے کوئیس فرمایا ، اگر ضروری ہوتی توسب سے پہلے اس کی تلقین فرمات ۔

بیسب واقعات حضور علیه السلام کی حیات مبارکہ کے زمانہ میں پیش آئے میں ، جن سے صحابہ و تابعین نے خطبہ کے وقت نماز نہ پڑھنے کو ترجیح دی ہے، مگر اس کے باوجود امام شافعی ، امام احمد ، اور امام بخاری کو اصرار ہے کہ امام کے خطبہ پڑھنے کی حالت میں بھی تحیۃ اسجد پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ ستحب ہے اور بغیراس کے بیٹھ جانا مکر وہ ہے۔ صرف بیتا کید ہے کہ مخضر جلدی پڑھ کر پھر خطبہ سننے گئے۔

انوارالمحمودس ۱۹ سا/ ۱ تاص۱۳۷ اور فتح آنههم ومعارف آسنن واعلاء اسنن وغیره پس پورے دلائل اور حدیثی ابحاث درج ۹و بیں اور ہمارے مولا نا عبداللہ خال صاحب کر تھوری ( فاضل دیو بند، آلمیندرشید علامہ کشمیرگ) نے مستقل دسالہ بنام' نماز بوقت خطبہ' میں کمل ویدلل بحث اس مسئلہ کی کر دی ہے۔ جواہل علم کے لئے خاصہ کی چیز ہے ،اس میں رجال حدیث اور متون واسناد کی تفصیل خوب کر دی ہے اور حافظ ابن حجز نیز دوسرے مجوزین تحیۃ المسجد عندالخطبہ غیر مقعدین زمانہ کے دلائل کا جواب اچھی طرح دیا ہے۔

د و ہڑوں کا فرق: یہاں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاریؒ نے جیسا کہ او پر ذکر ہوا شعبہ کی عمر و بن دینار سے دوایت کو ابوا ب الجمعہ ست ہنا کر ہاب العلوع بیں ذکر کیا ہے اور عمر و بن دینار سے جو دوسر ہے شیوخ صدیث نے دوسری طرح روایت کی ہے ، اس کو سح خبیں لائے ، بر خلاف اس کے ایام مسلم نے اپنی سیح کے ابوا ب امجمعہ (ص۲/۳۱۳ فتح اسلیم) بیس بواسطہ عماد بن زید وابوب وسفیان و ابن جرسج ، عمر و بن دینار سے جوروایات درج کی جیں ، ان بیس صرف سلیک کا قصہ اور فعلی صدیث کا ذکر ہے، شعبہ والی صدیث کے تو لی الفاظ نہیں جس جبکہ عمر و بن دینار بی ان سب روایات میں حضرت جابر سے حدیث روایت کرنے والے جیں ، اورص ۲/۳۱۸ میں حضرت ابوالز بیر بھی حضرت جاہر سے صرف سلیک کا واقعہ نقل کررہے ہیں،اس روایت میں بھی شعبہ والے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ سب قر ائن اس بات کے ہیں کہ مام قاعدہ کے الفاظ شعبہ نے سلیک کے قصہ سے خود مجھ کرروایت کردیتے ہیں اور دوسری سب روایات مسلم میں ان کا نہ ہوتا ای وہم کوقوت دیتا ہے۔والثد تعالی اعلم

دوسرے بیکی ممکن ہے کہ شعبہ کے ذہمن میں دوسری حدیث "اذا جاء احد کے السمسیجید فیلا بسجیلیس حتی بصلے رکھتیے۔ " رہی ہو، جوتحیة السجد کے بارے میں الگ ہے مردی دمشہور ہے، اوراس کو یہاں قصدسلیک کے ساتھ لگادیا ہو، اوراس میں خطبہ کے دقت بھی سلیک کے خاص واقعہ کی وجہ ہے نماز پڑھنے کا تھم عام بجھ کرروایت میں داخل کردیا ہو، والقد تع الی اعلم

#### حضرت علامه عثا تی کے رجحان کا جواب

مولانا عبداللہ فان صاحب وام فیضہم نے حضرت الاستاذ مولانا شبیراحدص حبؓ کے ربخان فاص کا جواب بھی وے دیا ہے، جو انھوں نے اس بحث کے سلسلہ بیس سے ۲/۴۷ پر ظاہر فر مایا ہے، حضرت شاوصا حبؓ نے ابوداؤد کی اس حدیث پر بحث فرماتے ہوئ جس کا ذکر حضرت علامہ عنائی نے اوپر کے رجحان بیس کیا ہے، بذل المجوو کے جواب کو پہندفر مایا ہے لہذا ہم ای کوذکر کرتے ہیں:۔

صاحب بذل قدس مرہ فی تعالیہ صلوۃ عندالخطبہ ہوئتی ہے اور صدیث انصاب عندالخطبہ محرّم ہے، الہذا محرم کو ترجع ہونی چاہئے ، دوسرے میرکہ بیصدیث شافعیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آخر نطبہ ہیں مجد پہنچے اور خطرہ ہو کہ تھیۃ السجد پڑھنے سے نماز جعد کی بخبیر تحریمہ فوت ہوجائے گی تو وہ تحیۃ السجد نہ پڑھے، ( کمانی الاقناع) حالا نکہ بیصدیث الی واؤد عام ہے، جس کا اقتضا بھی عام ہے کہ خواہ کسی حالت ہیں بھی خطبہ کے وقت آئے تو تحیۃ المسجد ضرور پڑھے۔ ضرور کا لفظ ہم اس لئے لائے کہ شافعیہ و منابد اس کو مستحب اور ترک کو کمروہ بھی ہتائے ہیں۔ (بذل ص ۲/۱۹۸)

علامدنو وی نے اس صدیت ابی وا و رکو پیش کر کے لکھا کہ بیالی نص صرح ہے جس بیس کی تاویل کی گنجائش نہیں اوراس صدیت کے مام اور صرح الفاظ کے بعد بھی اس کی مخالفت یا تاویل کرنا کی طرح بھی درست نہیں ہوسکتا ،اس کے جواب بیس صاحب بذل نے لکھا کہ تاویل و تخصیص بیس بڑا فرق ہے ، مانعین نے احکام انصات لکظ ہی وجہ سے تخصیص کی ہے کہ نظبہ کے وقت صلا قو و کلام و غیرہ پڑتونہ : ہو، جس کے لئے ووسرے آثار و تعامل جمہور سلف و ظف بھی مؤید ہے ،اور خود شافتی نے بھی تخصیص کا عمل جاری کیا ہے ، جبیبا کہ اوپر ذکر ہوا کہ آخر خطبہ بیس وہ بھی تحییہ السجد سے مانع ہیں۔اس کے لئے انھوں نے کیا تاویل کی ہے ، طامہ نو وی کے تبعین بتلا کیں گے۔

آخر خطبہ بیس وہ بھی تحییۃ السجد سے مانع ہیں۔اس کے لئے انھوں نے کیا تاویل کی ہے ، طامہ نو وی کے تبعین بتلا کیں گے۔

افا و کہ انور: حضرت شاہ صاحب نے صاحب بذل کا جواب مذکو نقل کر کے بھر خود ارش دفر مایا کہ لفظ نہ کور جس کواما م نو وی صرح فر مارہ بیس کے ۔

بیں ، وہ تو حسب تحقیق دار قطمی وہم راوی ہے کہ اس نے صدیث فعلی کو تو لی سمجھ کر اور عام حکم خیال کر کے ایسی تعبیر کر دی ، چنا نچہ وارتطانی نے میں سے راوی ہی کر دور سے داویوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے ۔ میر سیار سے طرق ومتون کا تبتع کر کے بیلی فیصلہ دیا کہ میہ جملہ مدرج راوی ہے ،ای لئے دوسرے داویوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے ۔ میر سیار نے میں اوٹر جے سے شک راوی کے اور اس صدے کوروسری جگہ لائے ،اور اس طرح سے شک راوی ہے اور اس صدے کوروسری جگہ لائے ،اور اس

غرض اس لفظ کے مطابق نہ تو شافعیہ ہی نے پوری طرح عمل کیا ہے اور نہ اس کے مطابق حضور علیہ السلام اور صحاب و تا بعین کے زیانہ میں عمل ہوا ہے، پھر یہ کہ او پروس احادیث بیان ہوئیں جن میں حضور علیہ السلام نے کسی میں بھی خطبہ کے وقت آنے والوں کو تحیۃ المسجد پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا اور صرف سلیک کو وہ بھی دوسری ضرورت ہے اور خطبہ کے اللہ غلبہ روک کر دور کعت پڑھنے کوفر مایا،ان حالات میں خاص طور سے حنفیہ پرطعن تشنیع کرنااوران ہی کو ہدف ملامت بنانا کہ و وتحیة المسجد سے رو کتے ہیں مناسب وموز و شہیں ہے۔

#### احاديث ممانعت صلوة بوقت خطبه

محترم مولا ناعبدالقد ف ن صاحب عمیفتهم نے اپنے رسالہ میں سب سے پہلی حدیث عطاء خراسانی کی روایت سے منداحری پیش ک ہے جس میں ہے کہ مجد میں نماز جعد کے لئے آنے والا اہم کے آنے سے پہلے جتنی چاہے نماز پڑھے لیکن اس کے نطبہ کے واسطے نکلنے پر بیٹے کر صرف خطبہ کی اطرف متوجہ ہواور اس کو خاموش ہوکر سے ۔اس سے اس کے گناموں کا آئندہ جعد تک کے لئے کفارہ ہوجائے گا۔

(۵) حدیث مسلم شریف کہ جو محض اچھی طرح وضوکر کے مسجد گیا گھر خطبہ کی طرف کان لگائے۔اور خاموش رہا تو اس کے گن وہ س جعہ سے دوسرے جمعہ اور مزید تین دن تک کے معاف ہو جاتے ہیں ،

(۲) صدیث بخاری شریف کہ جو تحف کے دن عسل کرے پھرتیل دخوشبولگائے اور دو شخصوں کے درمیان تفریق نہ کرے اور نماز پڑھے پھر جب امام (نماز و خطبہ کے لئے ) نظیرتو خاموثی اختیار کریتو اس کے گناہ اس جمدے اگلے جمد تک کے معاف ہوجا کیں گے۔ مولا نانے مزید ۱۲ احادیث و آٹار ٹیش کر کے لکھا کہ ان سب سے حضور علیہ السلام کا خطبہ کے وقت نماز کو پہند نہ فرمانا اور خافا ، راشدین وجمہور صحابہ و تابعین وائمہ و بین کا بحالت خطبہ نماز کو اختیار نہ کرنا پوری طرح واضح ہوگیا ہے۔ (نماز بوقت خطبہ ص ۵۵) مول نانے اس موقع پر مندامام احمد کی حدیث بھی پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا '' جو خص جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے وقت کلام کرے وہ مشل گدھے کے ہے ، جس پر کتا بیں لادی تھی ہوں''۔

#### علامهابن تيميه كاارشاد

علامداین تیمید نے قاوی ص ۱۲ اورای سلے و لا الصالین پرآ میں بھی کہتے ہیں، پس اگر امام کی قراءت کے وقت مقتدی بھی قراءت میں کہ دو کان لگا کر قراءة ام کوشیں۔اورای سلے و لا الصالین پرآ میں بھی کہتے ہیں، پس اگر امام کی قراءت کے وقت مقتدی بھی قراءت میں مشغول ہوجا کیں تو گویا حق نی نے امام کوالیے لوگوں کو قراءت سنانے کا تھم دیا جواسکوئیس سنتے اورایہ بی ہوا کہ کو کی فخص دوسر سہ سنتی اورایہ بی ہوا کہ کو کی فخص دوسر سہ سنتی کرے، جس کو وہ نسختا ہو یا امام خطبد دے ایسے لوگوں کے سامنے جواس کا خطبہ نہ شین، ایسا تھم اول در ہے کی حماقت ہے جس سے شریعت مقدسہ منزہ ہے اورای کئے حدیث میں وار وہوا کہ جوام کے خطبہ کے وقت کلام کرے وہشل گدھے کے ہے۔انہذا ای طرح وہ بھی ہوگا جوامام کی قرائۃ کے وقت قرائۃ کرے (معلوم نہیں خطبہ کے وقت لوگوں کا نماز میں مشغول ہوجانا بھی اس کے تحت آتا ہے یانہیں ؟) بھی ہوگا جوامام کی قرائۃ کے وقت قرائۃ کرے (معلوم نہیں خطبہ کے وقت لوگوں کا نماز میں مشغول ہوجانا بھی اس کے تحت آتا ہے یانہیں ؟) بھی ہوگا ہول کا فرق : ہم نے او پراش رہ ویا ہے کہ امام بخاری آ ہے مسلک کی رعایت اس صد تک بھی کرتے ہیں کہ ایک بی حدیث کے پہلے مسلک کی رعایت اس صد تک بھی کرتے ہیں کہ ایک بی حدیث کے پہلے مسلک کی رعایت اس صد تک بھی کرتے ہیں کہ ایک بی حدیث کے بھی طرق کولا تے ہیں اور وہروں کو نظرانداز کر دیتے ہیں جیسا کہ مسکد زیر بحث میں حدیث جابر کے لئے ، حالانکہ دوسر سے سب روا ق

متون متن روایت شعبہ ہے بالکل مختلف میں اورا مام سلم نے ان کوایک جگہ ذکر کر دیا ہے،

اوراہیا تو امام بخاریؒ بہت کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث متعدد رواۃ ہے ہواورالفاظ روایت بھی الگ الگ ہوں تو معنی واحد ہونے کی صورت میں وہ صرف کمی ایک راوی کے لفظ نقل کرتے ہیں، پھریہ بہتر ہوتا کہ اس لفظ والے کی تعیین ہی کرویتے ، تو امام بخاریؒ یہ بھی نہیں کرتے ، البنتہ امام سلم اس کا التزام کرتے ہیں اور یہی بہتر بھی ہے۔

حصرت علامة عثما فی نے تر بنج کتاب مسلم علی کتاب ابنجاری کے عنوان سے مقدمہ نتح الملهم ص ۹۸ میں ندکور بالا کے ملاوہ دوسری وجو و مجمی ذکر کی جس مثلانہ

(۳) کسی حدیث کوسلم سے نکال لیمنا بہت آسان ہے، کونکہ امام سلم نے ہر حدیث کے لئے ایک موزوں و مناسب ہا ب اور مقام تجویز کیا ہے، اور اس جگہ دو اس کے سار سے طرق واسا نیداور الفاظ مختلفہ واروہ جمع کر دیتے ہیں، جن سے طرق متعد واور الفاظ مختلفہ کی معرفت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور کسی حدیث کا نکالنا بھی مہل ہوتا ہے بخلاف امام بخاری کے کہ وہ ان وجوہ مختلفہ کو متفرق ابواب میں لاتے ہیں اور بہت می احادیث تو غیر مظان ابواب میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے طرق متعدد ووالفاظ مختلفہ کی معرفت تو در کنار حدیث کو تلاش کر کے نکالنا ہی دشوار ہوجاتا ہے جی کہ بہت سے حفاظ متاخرین کو تو انتاز ہو کہ دواکہ انھوں نے سیح بخاری میں کسی حدیث کے وجود سے انکار بھی کرویا جہدوہ اس میں موجود تھی اور ان کومظان میں نہل سکتی تھی۔

(٣) امام سلم نے اپنی کتاب کو اپنے شہر میں تمام اصول مرجوعہ کو سامنے رکھ کر اپنے بیشتر مشائخ کی زندگی میں لکھولیا تھا، ای کنے الفاظ وسیاق میں وہ پوری احتیاط برتے ہیں بخلاف امام بخاری کے کہ انھوں نے بسااوقات اجودیث کو اپنے حافظ سے ذکر کیا ہے۔ اور الفاظ رواۃ کو بھی ممینز ندکر سکے۔ ای لئے ان کو کھوک بھی پیش آئے ہیں اورخود بھی فر مایا کہ بہت کی احادیث میں نے بھر ہیں تنظیم اور ان کو لکھا شام میں ، پھر انھوں نے احادیث سے استنباط احکام کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ اور ان کے لئے اپنے اجتماد و استنباط کے مطابق ابواب قائم کئے ، اس کی وجہ سے ان کو ایک انھوں نے استنباط احکام کی فکر انھوں نے استنباط احکام کی فکر انھوں نے استنباط احکام کی فکر انھوں کے انھوں نے استنباط احکام کی فکر انھوں کے انھوں نے استنباط احکام کی فکر انھوں ہے دہیں بچھ کردیے۔

(۵) امام سلم نے امام بخاری کے برخلاف احادیث پراقتصار کیا۔ موقو فات کو صرف چند مواضع میں لائے ہیں ، وہ بھی حب ل مقصودا ، اور اس لئے شاید ابن مند و کے بینے امام حاکم ابوعلی نیسا بوریؒ نے کہا کہ'' آسان کے نیچے کتاب مسلم سے زیادہ صبح کوئی کتاب نہیں ہے'۔

(۲) بعض شراح بخاری نے ہائتہار صحت کے سیح بخاری کو دوسری کہ بوں پرتر نیج دیتے ہوئے لکھا کہ امام مسلم کی سیح کو سیح بخاری پر
زیادہ فضیلت اس لئے دی گئی ہے کہ وہ سارے متون حدیث کوایک جگہ جمع کردیتے ہیں اوران کوامام بخاری کی طرح ابواب متفرقہ میں نقشیم
نہیں کرتے ،اور یہ بھی ہے کہ امام مسلم حدیث کے متون پورے ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اورا، م بخاری کی طرح ان کے کلزے نکڑے
بنا کرتر اہم میں نہیں یا نشتے ۔اور رہ بھی ہے کہ امام مسلم احادیث کی روایت باللفظ پرمیا فظت کرتے ہیں ۔ اور روایت بالمعنی نہیں کرتے ،اور
متون احادیث اگٹ کرکے لاتے ہیں امام بخاری کی طرح ان کے ساتھ اتو ال صحابہ وسی بعد ہم کو کلو طنہیں کرتے ۔

اورجلالت قدرتجي كلحوظ رہے۔

## احاديث انتمام ہے وجوب قراءة خلف الامام كاثبوت

امام بخاریؒ نے بہت می احادیث اتمام ذکر کر کے بیٹا بت کیا کہ جب حضور علیہ السلام کا بیار شاد ہے کہ جو پجو نماز کا حسہ تہمیں ل جائے امام کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پڑھلوا ور جورہ جائے اسے بعد کو پورا کرلور تو جس سے قراءت کا فرض رہ گیایا قیام کا تو اسے بعد کو پورا کرنا ہے اور صرف رکوع میں ملنے سے قراءت وقیام دونوں رہ گئے ،البذا وہ رکعت نہ ہوئی اور مقندی کوئی رکعت بعد کو پوری کرنی چاہیے جسیا کہ حضور علیہ السلام نے اتنی بہت می احادیث میں ذکر فرما ہا ہے۔

اگرکوئی سے کہے کہ فاتحہ کی قراءت رکوع میں کر لے گا، جیسا کہ بعض اہل ظاہراس کو کہتے ہیں اورخود امام بخاری کے یہاں بھی رکوع و عہد سے میں قرآن مجید پڑھنے کا جواز ہے ( جبکہ سب اس کونا جائز کہتے ہیں اور سلم شریف میں بہت کی احادیث ممانعت کی دارد ہیں ) تواہ م بغد رک میں کہ جی رد کرتے اور کہتے ہیں کہ بیاس لیئے سے نہ بوگا کہ قراءت کا کل رکوع ہے قبل کا ہے، اگر ہم اس کو قیام ہے مؤخر کر کے رکوع میں جائز کردیں گے تو بیصدیث کی مخالفت ہوگی ۔ لہٰذا جس طرح سجدہ رکوع ہے قبل نہیں ہوسکتا، رکوع بھی قراءت سے پہلے سے نہ ہوگا، اور اس رک کوع کے جو بے گل ہوا ہے معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔

#### من ادرك ركعة كاستدلال

جز والقراءة ص ٢٢ وص ٢٥ ييس اوام بخارى في من ادرك و كعة من المصلوة فقد ادرك المصلوة في كفتف تون متعدد اساد سي ذكر كئة اوربيتاثر ديا كدان سب احاديث بين بيرب كدايك ركعت من بيرب كما عت كي نم ذكا ثواب ل جاتا بيرب بيرب بيرب كركوع من المناد من ركعت المناد من كركا تواس كوركعت المن من من المنابس آيا كردس كوركوع يا تجود يا تشهدل كي تواس كوركعت المن كي

ص ا ٢٤ ميں امام بخارى نے بياعتر اض بھى غير موجبين پركيا كه بيجو كہتے جي كه حضور مليدالسلام بهلى ركعت كوطويل كرتے تھے، اور ان لوگوں ميں ہے بعض نے بيہ بحق خيال كيا كه حضور اس لئے اس كوطويل كرتے تھے، اور وگوں كوركوع تك امام كے ساتھ طف ہے ركعت اللہ جائے كمر بيد بات تو جب سے موتى كہتے ہيں كہ لوگوں كروع ميں اللہ موركوع ميں كوع ميں الله موركوع ميں كوع ميں كوع ميں كوع ميں كوع ميں كوع ميں كو انتظار كرنا نہ كوئى سنت ہے شاس ميں تو اب ہے۔

پھرامام ہخاریؒ نے ایسی روایت پیش کی کہش سے معلوم ہوا کہ حضور علیدالسلام قرارت طویل کرتے تھے،اورسی بہتیج ہا کرضرورت سے فارغ ہوکر گھر آتے اور وضوکر کے آپ کے ساتھ اطمینان سے شریک ہو جایا کرتے تھے گویا قرارت طویل کرنااس لئے نہ تھ کہلوگوں کو رکوع میں طنے سے رکھت مل جائے گی بلکہلوگوں کو بسہولت اور ضروریات سے فارغ ہوکر پہلی رکھت طنے کی غرض سے تھا۔

پہنے ہم تفصیل ہے ذکر کر پکتے ہیں کہ جمہور سلف وخلف کا فیصلہ امام بخاریؒ کی اس رائے کے خلاف ہے کہ رکوع مانے ہے رکعت نہیں متی تکرا مام صاحب برابرا پنی رائے درست ٹابت کرنے کے لئے مواقع تلاش کر کے نکالتے ہیں۔

#### خداج ہےاستدلال

امام بخاری نے متعدد صفحات میں معزرت ابو ہریرہ وغیرہ ہے وہ ۱۳ ساار وایات ذکر کیں جن معلوم ہوا کہ بغیر قراء 6 فاتخہ کے نماز خداج ہوگی یاغیرتمام ہوگی ،اورص ۳۵ میں جا کرخداج کے وہ معنی بھی کھول ویئے جوان کے ذہن میں تنے ،فر ، یا ۔ابوسید نے کہا حسد حست المسلقة اس وقت بولتے ہیں جبکہ افٹی سقط ڈالے ،اور سقط بچے مردہ ہوتا ہے ،جس کا کونی فائد ونہیں ،گویاای طرح بغیر فرتھ کے نماز بھی مردہ

ب جان ، ب فائده يا غير مقلدين كي تعبير مين باطل وكالعدم موك -

جواب: حفرت شخ الحدیث و امت برکاجم نے حدیث خداج کت تکھا ۔خداج کے معنی کی اور نقصان کے ہیں۔امام اخت ضلیل و غیرہ نے کہا کہ خدید الناقة اس وقت ہولتے ہیں جب اونمنی پوری مدت حمل سے پہلے بچے ڈال دے اگر چدوہ بچے جسمانی اعتبار سے پورا ہو اور اخد جنہ جب ہولتے ہیں کہ وہ بچے کو ناقص الخلفت جنے اگر چہ پوری مدت پر جنے ۔اور غیرتمام جن روایات میں آیا ہے۔اس کا مطلب ہی ناقص اور کی ہے، بنسبت کمال کے۔گویا غیرتمام جور بدل یا تاکید کے ہے اور بظاہر یہ بتلایا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز میں کی رہے گی یانہیں کے وہ مرے سے باطل اور کا اعدم ہوجائے گی۔

حنفیہ بھی یہ ہرگز نہیں کہتے کہ نماز بغیراس کے جائز ہوگی ،وہ بھی واجب کہتے ہیں اواگر ند پڑھے تو نماز کو واجب الاعاد ہ ہٹلات ہیں ، بندا جن حضرات نے یہ بچھ کر حنفیہ پر تشنیع کی کہ وہ بغیر فاتحہ کے نماز جائز کہتے ہیں وہ نلطی پر ہیں ،البتہ امام کے پیچھے اور وہ بھی جبری ہیں مقتدی پراس کو واجب نہیں ، نئے ۔اور اس کے عدم وجوب ہیں ان کے ساتھ اور سب بھی ہیں ( بجز امام بخاری وابن حزم کے ) البذا حافظ ابن جرکا تعجب اور علامہ نو وی کے تشنیع حنفیہ پر بالکل ہے کہل ہے ۔ الخ (او جزم ۱/۲۳)

حضرت شاہ صاحب نے فصل الخطاب ۱۹ جی ست علی فصل اعادیث خدان پر کھی ہے اور فر مایا کہ اعادیث خداج نے تو یہ تالایا کہ فاتحد کے بغیر نماز ناتھ ہوگی نہیں بتلایا کہ بالکل باطل ومنفی ہوگی ،اور جب سیحے صدیثوں بیں پوری بت ہے کہ نماز بغیر فاتحداور پہم مزید قراءت کے بغیر نہ بندی ہوگی۔اس ہے معلوم ہوا کہ ند صرف فاتحہ بلکہ ضم قراءت یا سورت بھی ضروری ہے، اس لئے دخنیہ صرف قراءت کو نماز کے لئے فرض اور فاتحہ سورت دونوں کو واجب قرار دیتے ہیں، دوسر سے معلوات نے حدیث کے ایک قطعہ (فصا مداو غیرہ) کو بہت کم درجہ دیا کہ اس سے صرف سدید و استحباب کا اثبات کیا ہے۔ حنفیہ نے اعادیث کے لفظ فصا عدا اور فیماز اد اور و ما تیسر وغیرہ کے اشارات کو بھی پوری اہمیت دی ہے، اس لئے دوسری قراءت کی تو اس کی نماز بالکل نہوگی ، معنرت نے فرایا کہ اس قسم کے اشارات ،صراحتوں سے ذیادہ مقصدی طرف مشیر ہوتے ہیں بقول شام ۔ "مساول میں تھوی دو و بسد ک فائول" ( یہی تو سی کی یاد تازہ کر )

حضرت نے پوری تفصیل ووضا حت کر کے بتاایا کہ اصوریت خداج نے نماز با فاتھ کومسوں ناقص الخلقة بچہ سے تشہید و ہے کراس کے حکمانا نقص ہونے کی طرف اشارہ فر مایا ہے، لہذاان احادیث سے بطلان صلوۃ کا فیصد کرنا احادیث کے خشا کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان سے صرف وجوب فاتخہ اور مرتبہ واجب کا ثبوت ماتا ہے، جو حضیہ کا مسلک ہے۔ آخر میں حضرت نے یہ بھی فر مایا کہ یہاں فیرہ تمام تمام بالمن المحشہور سے نہیں ہے، بلکہ تمام عرب کے خاص محاورہ ' ولد تنامہ تمام' سے ہے۔ یعنی پوری مدت پر بچہو کمرناقص یا کم مدت پر بھو کمرکال ہو۔ کو یا خداج بی کے دونوں معنی کی تاکید بوتی ہے۔

اس تفصیل سے خوب واضح ہو گیا کہ امام بخاریؒ نے جوخداج کے لفظ سے نماز کو باطل کفش ہجی تھا، یا جیسے اب غیر مقلدین بھی وہوی کرتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز باطل اور کالعدم ہوتی ہے۔ بیدوعوی بلا ہر ہان ہے۔ اور امام بخاری نے مردہ بچہ ڈالنے اور میت لا یشنع بہ کا اضافہ بھی کیا ، وہ لفظ کے معنی اسلی ہے زائد بات ہے ، اور بقول حضرت کے بیام م بخاریؒ کے مبالغات میں سے ہے کہ جب ایک ش کوا ختیار کر لیتے ہیں آو دوسری جانب کی ساری مخارت کی اور بینے کی سمی کیا کر ستے ہیں ، جس طرح علامہ ابن تیمیے (اپنے تفروات کے اثبات میں ) صرف اپنی ہی و صفحتے متے اور دوسروں کی فہیں سفتے متھے۔

صاحب احسن الكلام نے دوسرى الى احاديث بھى اس موقع پر پیش كى بين جن بين خداج ياغيرتمام كالفاظ كى واجب وفرض ك

ترک پرنبیں بلکہ صرف مکملات وسنن صلوق کے ترک پر فرمائے گئے ہیں (احسن الکلام ص ۴/۳) اور لکھا کہ جس طرح موجبین نے فصہ عدا وغیرہ الفاظ کو نظر انداز کر دیا ہے، حالا نکہ اس کی روایت کرنے والے اکا ہراہ م معمر، سفیان بن عینیہ، اہام اوزائ ، شعیب بن الب حزہ، عبد الرحمان بن احق مدنی ، اور صافح بن کیسان ایسے جلیل القدرائمہ ثقات اور حفاظ ہیں، اس طرح خداج والی احادیث ہیں ہیں الاسلوق خلف الوام کی زیادتی ثقات کو نظر انداز کردیا ہے اور جہ ں خود ضرورت ہیں آئی تو حضرت عبادہ کی حد برہ تصحیین ہیں جہری قرابة خلف الوام کی الباع ہیں۔ ان کی حد بن آخی جسے ضعیف راوی کے ذریعہ خارج صحیحین سے زیادتی ٹابت ، ان کی ہے۔

### صلوٰة الى غيرالقبليه كاجواز؟

امام بخاری نے ص ۲۶ جزء القراءة میں لکھ کہ حضرت زید بن ثابت سے توبیثابت ہوا کہ انھوں نے غیر قبلہ کی طرف رجوع کی ہے۔ مگر بیلوگ کہتے ہیں کہ اگر رکوع غیر قبلہ کی طرف کیا تو اس کی نماز جائز ند ہوگی۔ حنفیہ نے جن صورتوں میں تحرکی یا بغیر تحرک کے غیر قبلہ کی طرف نماز کو درست یا تا درست کہا ہے، اس کی پوری تفصیل کتب فقہ میں ہے، اور حبی کبیر (شرح مدیہ )ص ۲۲۵/۲۱ میں تمام صورتوں کی تفصیل واحکام ہیں اس لئے مہم طور سے کسی مسلک کو گرائے کے لئے اس کوا حادیث یا آثار کے خلاف کہددینا انصاف ہے بعید ہے۔

### جهرمقتدي بالقراءة كي ممانعت؟

امام بخاری نے ص ۲۸ میں مستقل فصل قائم کر کے بیتا تر دیا کہ دراصل قراءت خلف الا مام کی احادیث ممانعت میں نفس قرائة کی دب سے ممانعت نبیں ہے، بلکہ زور ہے پڑھنے کی ممانعت ہے اور پہلی حدیث اس طرح بیش کی کہ نوگ حضور عبدالسلام کے چنھیے زور ہے پڑھتے ، اس میں نام میں اور اس میں ظہر کی نماز کا بھی واقعہ ہے، اور اس میں ظہر ہے نماز کا بھی واقعہ ہے، اور سے کہ جب حضور علیہ السلام اور دوسر سے سابہ بھی قراءت زور ہے نہ کرتے ہوں گے تو کسی ایک نے بی کیوں زور ہے کہ برجگہ کے واقعات میں حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد یہی سوال فرمایا کہتم میں ہے کس نے قراءت کی ہے اس کی اور کہیں نہیں ہوسکتا۔ وائند تعالی اطم۔ سوال کہیں نہیں ہے کہ کس نے زور ہے تر اور ت کی ؟ لہذا ان سب احاد ہے کو جبر مقتدی ہے متعاتی کردینا میچ نہیں ہوسکتا۔ وائند تعالی اطم۔

منازعت کی وجہ ہے اعادہ کا حکم نہیں ہوا

امام بخاری نے من ۲۹ میں یہ باب بھی قائم کیا،جس سے ثابت کیا کہ امام کے پیچھے قراءت ہے کوئی نقصان نماز میں نہیں آتا،ای لئے و حضور علیہ السلام نے منازعت والے کواعادہ صلوٰ قاکا تھکم نہیں فرمایا، اور حدیث مسلم وغیرہ کے الفاظ کہ امام قراءت کر ہے تو تم خاموش رہوان کو زیاد تی غیر تقد ہتلایا، حالانکہ وہ کہار محدثین کے نزویک زیادتی تقد ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ کی طرف قراءت فی الجبر یہ کی بات منسوب کی، حالانکہ و غلطی ہے اور غیر جبری کی جگہ جبری ہوگیا ہے۔ آخر میں امام بخاری نے دعوی کیا کہ مسم وغیرہ کی زیادتی جوابوخالد نے قبل ہوئی ہے، اس کی کسی نے متابعت نہیں کی ہے، حالانکہ اس کی متابعت و تا ئید دوسرے متعد د تقدرادیوں نے کی ہے۔ (پوری بحث کتابوں میں دیکھی جائے)

سکتات امام کی بحث

ص ٢٩ يس امام بخاريؒ نے مستقل باب سکتات امام بي قراءت كے لئے ذكر كيا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی نسل انطاب ص ٨٥ بي سکتات پر تفصيلی بحث كى ہے، آپ نے لكھ، ۔ جبكہ شريعت نے جبرى نماز بيں امام كے پيچھے كوئى مُل وموقع فاتحہ كے لئے تجويز نبيس كيا تو امام بخارى نے سكتات بيں پڑھنے كى صورت نكالى ہے، اور حضرت سعيد بن جبير سے يہ بھى نقل كيا كہ لوگوں نے نئى نى باتيں نکال کی میں،سلف میں توامام تکبیر کہ کراتن دیر تک خاموش ہوتا تھا کہ اس کواطمینان ہوجا تا تھا کہ اس کے پیچھے والے مقتذیوں نے فاتحہ پڑھ لی ہوگی۔ پھرووقراءت کرتااورلوگ خاموش رہ کرقراءت سنتے تھے۔

اس پر حضرت نے لکھا کہ بیان لوگوں نے فود سے بات بنالی ہے درنہ کسی مرفوع حدیث سے ایسے بڑے سکوت امام اور قراء ت مفقہ مقتدی خلف النامام کا جوت نہیں ہے، اور خود حضرت سعید بن جبیر ہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ بیں یہ بھی منقول ہے کہ ان ہے قراء ت خلف النامام کے بارے بیں پوچھا ممیا تو فرمایا: ۔ امام کے جیجے کوئی قراء ت نہیں ہے، اور دوسرا اثر ان بی ہے کت بالآ فارا مام محمد بیں بھی ہے، لیکن موجبین کی طرف سے اصرار دمبالغہ یہاں تک ہوا ہے کہ امام کے جیجے جہری نماز میں بھی قراء ہے ضرور کر دخواہ اس کی قراء ہے ہوئی بویا بعد بیں یاس کے ساتھ بی بوکسی حال میں بھی ترک نہ کرو، حالا نکہ شارع ملیا اسلام نے حدیث انس میں سوال فرمایا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قراء ہے کہ شایدتم امام کی قراء ہے کہ وقت بھی قراء ہے کہ وقت اور بالام کی اس میں ہوگسی میں ہے کہ شایدتم امام کی قراء ہے کہ وقت بھی قراء ہی تاری ہی ہوگسی اور اس کے حقابلہ میں دوسری طرف ہے بھی مصنف ابن ائی شیب کا اثر حضر ابرا بیم فنی کا چش ہو سکتا ہے کہ انھوں نے فرما اور اس کے مقابلہ میں دوسری طرف ہے بھی مصنف ابن ائی شیب کا اثر حضرت ابرا بیم فنی کا چش ہو سکتا ہے کہ انھوں نے فرما یا کہ سب سے پہلی ہو عت جو لوگوں نے چلائی و قراء ہ خلف الا مام کی ہاں ہی ہیں اور اس کے مقابلہ میں دوسری طرف ہے بھی مصنف ابن ائی شیب کا اثر حضرت ابرا بیم فنی کا چش ہو سکتا ہے کہ انھوں نے فرما یا کہ سب سے پہلی ہو عت جولوگوں نے چلائی و قراء ہی خلف الا مام کی ہاں سے پہلی ہوگ نہ پڑ حقت تھے۔

و دسری بات سیکی دیکھنی ہے کہ جو محف امام کی فاتحد تم ہونے کے قریب نمازیں واخل ہوا تو وہ امام کے آین کہتے ہے آین کہر کر اقید اپنی فاتح اور کی اس سے گاتو اس صورت میں ' آین فاتحہ بوری اللہ کی البوداؤد میں اس کو طالع قرار دیا گیا ہے ، اوراگر آین اپنی فاتحہ بوری کرنے گر بند کے گاتو امام و ملائکہ کی موافقت ندر ہے گی ۔ غرض دونوں فضیاو توں میں سے ایک ضرور فوت ہو جائے گی ۔ اور بیسب غیر موز دس باتیں اس لئے پیش آئیں کہ خودا صادیث کے اندر قراء قاطف اللمام کوکوئی خاص مقام واہمیت نہیں دی گئی ہے ، اور ہم نے الترام مالا بازم کرکے خود سے پچھ صور تیں تجویز کرلی ہیں ۔۔

پھر فرمایا کہ امام فودی ہے تعجب ہے کہ انھوں نے 'الاذکار 'بیس سکتات کا مسئلہ اٹھایا ہے اور تیسرا طویل سکتہ آبین کے بعد نکالا جس میں مقتذی فاتحہ پڑھےگا۔ گویا انھوں نے آبین کے بعداس کو مقتذی کے لئے بطور اصل مطرد کے تجویز کر دیا۔ الح مفترت نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فاق میں سکتات کے اندر قرا امت کو پوری طرح سے ضعیف قرار دیا ہے اور کافی دوانی بحث کردی ہے۔

#### حافظابن تيميه كاارشاد

آپ نے اپنے رسالہ'' توع العبادات' ہیں تکھا: ۔ نماز ہیں سکتہ کے متعلق لوگوں کے تین قول ہیں ، ایک یہ کہ نماز ہیں کوئی سکتہ نہیں ہے جیسے امام یا لک گاغہ ہب ہے کہ ان کے نز دیک ثناءوتعوذ نہیں ہے ، اور قراءت امام کے اندر بھی کوئی سکتہ نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز میں صرف ایک سکتہ ثناءوتعوذ کے لئے ہے جیسے امام ابوصنیفہ کا غذہ ہب ہے کیونکہ صدیث ابی ہر پر ہ محدد الشخص سے اس کا ثبوت ہے۔

تیسراتول بیہ کہ نماز میں دوسکتے ہیں جیس کے روایات میں ہے، گران میں نے درمرا سکت قراءت سے فارغ ہونے کے بعد
رکوع سے پہلے ہے اور یمی سیج ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سور ہ فاتحہ سے فراغت پر سکتہ کرتے تھے، امام شافعی اور امام
احمد کے اصحاب میں سے بعض لوگوں کا قول اس روایت کی بناء پر بیہ ہے کہ نماز میں تین سکتے مستحب ہیں، سور ہ فاتحہ کے بعد والے سکتہ کہ امام
نے بذل الحجود میں ۲/۱۰ میں ہے۔ قبولہ احت میں ماں آموں مثل المطابع علی الصحیحة، یہی، بی وعاکو آمین پر فتم کیا کرو، کیونکہ آمین ایک ہے
جسے خط پر مہر لگ جاتی ہے، اور جس طرح شی عزیز مہر کے ذریعہ محفوظ کر دی جاتی ہیں دعا بھی آمین کی مہر کے دریعہ محفوظ کر دی جاتی ہیں دعا بھی آمین کی مہر کے دریعہ محفوظ ہو کرحی تعالی کی جناب میں پہنچ
وی جاتی ہے۔ (مولف)

شافعی کے اسحاب اور بعض اسحاب احمد نے مقتذی کی قراءت فاتحد کے لئے قرار دیا ہے، مرسیح میہ کے صرف دوی سکے مستحب ہیں۔ صدیث تن میں اس کے سوا کچونہیں ہے، اور ایک روایت دویش سے فعط ہے، ورنہ تین سکتے ہوجا تیں گے۔ اور امام احمد سے یہی منسوس ہ کے سرف وو سکتے مستحب میں اور دوسرا سکتے قراءت سے فارغ ہوئے کے بعد راحت کے لئے اور قراءت ورکورع میں فصل کرنے کے سنتے ہے۔

پھر یہ کہ سور و فاتحہ کے بعد سکتہ کرنے کواہا م احمد اوراہا م مالک واہام ابوصنیفہ مستحب نہیں سبحت اور جمہور بھی اس امر کومت بنہیں بہت کہ اہام اس غرض ہے سکتہ طویلہ کرے کہ مقتدی فاتحہ پڑھ لے۔ کیونکہ جب اہام جہرے قراءت کرے۔ اس وقت مقتدی کے ذیہ جمہور نزدیک قراءت واجب یامتحب نہیں ہے بلکے قراءت کرنا مقتدی کومنع ہے۔

آگراہام کے ساتھ اس حالت میں مقتدی قرا وت کر ہے تواس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے یانہیں؟ اوم احمد کے نذہب میں اس کے متعلق ووقول میں اور عامہ ُ سلف صالحین جوامام کے چیچے قرائۂ کو کر دو کہتے ہیں بیرکرا ہت اس صورت میں ہے کہ امام جبرے قرا وت کرر ہا ہوا ورا نشر اند سور وفاتحہ کے طویل سکوت نہیں کرتے تھے ،اور جبری نماز میں امام کے چیچے قرا وت کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔

اس ہے تو کتاب اللہ بیں بھی منع کیا گیا ہے اور صدیت میں بھی ، اور جمہور سلف وطلف ای پر بیں کہ اہ م کے بیتھے جہری نماز میں قرا ، ت
کروہ ہے۔ نیز لکھا جولوگ اہام کے ساتھ قراءت کرنے ہے مقتدی کر منع کرتے ہیں ان کے ساتھ جمہور سف وطلف بھی ہیں اور کتاب اللہ
وسنت سیحہ بھی ہے ، اور جولوگ اس حالت میں مقتدی پر قراءت کو واجب کہتے ہیں ، ان کی حدیث الی واؤد کو انکہ نے شعیف کہاہے ، اور الماء
احمد وسلم وانکی بن را ہو یہ و غیر ہم نے جو حدیث میں واقا قسر افسان صحب واروایت کیا ہے۔ وہ سیح قرار دی گئی ہے۔ اور ابو واؤ ووالی او پر ک حدیث سیح کے درجہ میں شامل نہیں کی گئی اور بہت ہی وجوہ سے اس کا ضعیف ہونا ثابت ہے اور مشیقت میں وہ حضر سے مہروہ کو ل ہے۔ رسوں اللہ علیہ کا ارشاد نہیں ہے ( تنوع العبادات میں ۸۱/۸۵)

آخرى بإب اورقراءت خلف الإمام

امام بخاریؒ نے باب جز والقرائة میں قراءة ظهر کا قائم کیا ہے جس میں وواحاد پیٹ ذکر کیں، جن سے ظہر وعمر کی چاروں رکعتوں میں واحاد پیٹ ذکر کیں، جن سے ظہر وعمر کی چاروں رکعتوں میں واقحہ پڑھئے کا ثبوت ہے وادوہ بھی جبری میں،
التحد پڑھنے کا ثبوت ہے وادراس کوسب ہی منفر د کے سے وائے میں موال تو فرضوں میں خلف الا وام کی صورت کا ہے اور وہ بھی جبری میں الیکن اس باب میں امام بخاریؒ نے جوسب ہے بہلی حدیث حضرت جا برعبد اللہ کی چین کی ہے وائی میں میں مضمون ہے کہ جو کوئی بھی بخری والم میں بخری ہے گا تو اس کی نماز ند ہوگی والم سے کہ دوا وام کے چینے ہوں امام بخاریؒ نے اس حدیث پر کوئی کلام بھی نہیں کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صحت بھی ان کو تعلیم ہے ۔ اور بھی ساری امت کے سلف و خلف کا مسلک ہوجا ہے کہ جرخف پر نماز میں قراو وہ ناتے واز ب

آ گے حضرت ابوالدروا ، کی حدیث لائے میں ، جس سے ٹابت ہوا کہ ہرنماز کے لئے قرا ، مت ضروری ہے ،اور یہ بعینہ اما م ابو صنیفہ کا مسلک ہے اور بیامام بخاری وغیرہ کے خلاف ہے جو ہر رکعت کے لئے فاتھے کو ضروری کہتے میں اور صرف قرا ، ت کو کا فی نہیں ، شے۔

آ خرے بھی حضرت عبادہ کی حدیث پھرلائ بیں لا صلوۃ فسمن لمم یقوا بھانحۃ المکتاب، جس کے لئے حافظ ابن تیمیدہ کیر اکا برمحدثین کی دائے ہے کہ وہ تولی عبادہ ہے، نبی کر یم تفایق کا ارشاد نبیل ہے۔ رسالہ کی آخری حدیث حضرت ابو ہر برہ کی ہے کہ نماز ابغیر فوتد اور پھھ ذاکد قراءت کے درست نہ ہوگی۔ یہ بھی حضیہ کے مطابق ہے کہ فاتحداور اس کے ساتھ کوئی سورت یا چند آیات پڑھنا ہر نماز کے لئے ضروری ہے اگر نہ پڑھے گاتو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، الل یہ کہ امام کے جیسے ہوتو اس پر قراءت فاتحداور مازاد واجب نبیس ہے، کیونکہ امام ک قراءت مقترى ك ليحكانى بـ لقوله عليه السلام من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة

المام بخاری کارسالہ تم ہوا، حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف بیل فرمایا تھا کہ امام بخاری نے سیح میں چندا حادے ذکر کیس مگروہ کوئی صرح حدیث تعیین فاتحہ خلف المام سے لئے تبدلا سے اس کئے ترجمۃ الاباب میں بھی اس کونہ لائے اور مطلق قرا ، ہے کولائے میں المبتدائے میں اس کونہ لائے اور مطلق قرا ، ہے کولائے میں المبتدائے رسالہ ' جزء القراء قامی خوب تو سع سے کام لیا ہے ، بلکہ اس موضوع فاتحہ خلف الامام سے بہٹ کردومرے مسائل میں امام بخاری نے جو لئے دانہ و جارحانہ کلام کیا ہے ، جوان کی شان رفع کے مناسب نہ تھ بھی نیا ویا ہے کہ بہت سے مسائل میں امام بخاری نے جو شہبت امام صاحب یا حنیہ کی طرف کی ہے ، وہ میچ بھی نہیں ہے۔

# دلائل امام بخارى ايك نظرمين

ہم یہاں ان کے خاص دلائل کوایک جگہ بھی کر دینا چاہتے ہیں ،اور بیشتر یہی دلائل ونظریات اس دور کے غیرمقلدین کے بھی ہیں ، اس لئے مختصر جواب بھی ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں:۔

(۱) حدیث عباد رقی ہے، کہ نماز بغیر فاتحہ کی بین اور کی ہے وہ بالکل سیح وقوی ہے، کہ نماز بغیر فاتحہ کی بین ہوتی ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ہیں تر اردیا ہے۔ مقتدی کواس علم میں شامل نہیں کیا ہے کہ وقی ہے۔ کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہوگی ہیں تر اردیا ہے۔ مقتدی کواس علم میں شامل نہیں کیا ہے کے ونکد معزت جابڑ سے مرفوعا وموقو فا ثابت ہوا کہ کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہوگی عمر جوانا م کے بیٹھے ہو (موطاانا م ما لک ترفدی والحدی ) مجرایک اور حدیث کے سے بھی ثابت ہو کہ من کہ اور جبری میں ممانعت کے لئے سور ڈاعراف کی آیت اور صدیث مسلم اذا قو ا فانصت و اموجود ہے۔ موطاانا م مجمد بمندا حمد ابن منتے وغیرہ ) اور جبری میں ممانعت کے لئے سور ڈاعراف کی آیت اور صدیث مسلم اذا قو ا فانصت و اموجود ہے۔

حضرت عبادہؓ کی دوسری صدیث جس میں قراء ۃ فاتحدامام کے پیچھے بھی ثابت کی جاتی ہے،اس کومحد بن انحق نے روایت کیا ہے جو ضعیف ہےاورابوداؤ دہیں کھول وغیرہ سے روایت کی گئی ہے جومحد بن انتخل ہے بھی کم درجہ جیں۔

(۲) حدیث الی جربرہ اسلم وغیرہ میں بیصدیث ہے کہ نماز بغیر فاتحہ کے ناتص و ناتمام رہتی ہے، اول تو اس سے نماز کا ناتص ہوتا ثابت ہے، باطل و کالعدم ہونا ثابت نہیں، اس کو ہم نے پہلے تفصیل ہے تکھا ہے۔ دوسرے بیاسی منفرد وامام کے لئے ہے، تیسرے اس روایت میں ہمی تقدراویوں نے الاصلون فرحلف الامام ن زیادتی نقل کی ہے

(٣) حدیث چاہر سے استدلال : امام بخاری نے فرہایا کہ استماع وانصات کا تھم قراء تہ نماز و خطبہ دونوں کے لئے ہاں جب سی حدیث فعلی وقولی سے خطبہ کے وقت نماز پڑھنے کا تھم جا بت ہوا تو اس طرح امام کے پیچیئی قراءت کے لیے بھی بہت تم ہونا چاہئے ، اس کا جواب بھی پہلے لکھا تھا تھا ہے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابو واؤد کی اور ایت بھی پہلے لکھا تھا تھا اللہ واؤد کی اور ایت کی ہے ، دوان کا تفرد ہے ، جس کی طرف اور ابواؤد نے زاد کے لفط سے روایت بیل جوزیادتی تھے بین جھفر غندر نے بطور صدیث تو لی روایت کی ہے ، دوان کا تفرد ہے ، جس کی طرف اور ما ابواؤد نے زاد کے لفط سے اشارہ کیا۔ اور امام احمد نے تینوں اشخاص کی سند بیان کر کے غندر کے تفرد کا ظہار کیا ہے ، جس کی طرف اور افول کے مقابل علمی المناس ، مستداح دی اس طرح دوراو یول کے مقابلہ بیس بیر مرف ایک کی زیادتی ہے ، اور غندر کے بارے بیس حافظ این جمر نے لکھا کہ ان بیس غفلت کی معدد متبول نہیں ہوتا۔ تیسر سے یہ کہ معید نہ کور کا حافظ آخر تم بیل خراب ہو گیا تھا ، اور محدث عبد الرحمٰن بین مبدی نے تصریح کر دی ہے کہ خندر نے سعید ہے دوایت کر دی ہے کہ خندر نے سعید سے دوایت اختیا ط دخرا کی حافظ کے زمانہ بیس کی ہے۔ چو تھے یہ کہ سعید دلید البوبشر سے دوایت کر دے جی جمہد بھرتے امام احمدان نے سعید ہے تھرتے امام احمدان

کوابو بشرے ساع ہی حاصل نہیں ہے۔مولا ناعبداللہ خال نے لکھا کہا گرحضرت الاستاذ علامہ عثاثی کوان روایتی اسقام پر تنب ہوتا تو وہ فتح الملهم ص ۲/۴۱۸ میں غندروالی قولی حدیث کی تضویب نیفر ہاتے (نماز بونت خطبیص ۲۸)

ورحقیقت اپنے موضوع پرمولانا موصوف نے روایتی حدیثی تحقیق کاحق ادا کر دیا ہے، اسلئے رسالہ ندکورہ ہرعالم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اسلئے رسالہ ندکورہ ہرعالم کے لئے قابل مطالعہ ہے، اس طرح حضرت شاہ صاحب کا رسالہ فعل الخطاب امام بخاری وغیرہ کے جواب میں محققانہ محدثانہ نفظ نظر ہے شاہ کار کا درجہ رکھتا ہے، نیزمولا ناظفراحمدصاحبؓ نے اعلاء اسنم اور رسالہ فاتحہ میں اور مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر دامت فیضہم نے روایات موجبین و منعین کا حصاء کر کے دلل محدثانہ وناقد انہ کلام کیا ہے۔ جزاہم القد خیرالجزاء۔

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ امام احمد کے نزدیک یا تو مجاہداورعبداللہ بن زبیر کا مبینے فتو ے بسندھی ثابت نہ تھا ، یاس کا وہ مطلب سے نہیں جوایام بخاری اور دوسرے اہل صدیث نے سمجھا ہے۔

'(۵) اثر قاسم بن محكمہُ: امام بخاری نے ان نے نقل كيا كہ بڑے بڑے لوگ امامت كا درجه ركھنے والے امام كے يتجھے قراءت كرية تھے، بياثر اس كئے جمت نبيس كہاس كي سند بيس اسامہ بيس، جن كوام ماحمہ نے ليس بھئى اورنسائی نے ليس بالقوى بتلايا۔ ابوحاتم نے كہا كہاں ہے استعلال درست نبيس، امام يجيٰ بن سعيد نے ان كوضعيف بجھ كر بالآخر مطلقا ترك كرويا تھا، امام يحي بن معين نے فرمايا كه ان كي احاد بيث كامحد ثين نے الكاركيا ہے۔

امام دارقطنی نے کہا کہ جب انصوں نے عطاء عن جاہر بیدروایت مرفوعا بیان کی کہ ایام مٹی کے چاروں وفول قربانی جائز ہے (غیر مقلد مین کا عمل ای پرہے) تو امام یکی بن سعید نے فرمایا کہتم گواہ ہوجاؤ کہ جس نے اس کی حدیث بالکل ترک کردی ہے۔ دارقطنی نے بیکی مقلد مین کا عمل ای پرہے) تو امام بخاری نے بھی اس کوترک کر دیا تھا۔ (تہذیب ص ۱/۲۰) غالباامام بخاری نے صرف سیح بخاری کی حد تک اس ضعیف تک ان کوترک کیا ہوگا کے ویکہ باہر تو وہ ان کی سندلائے جیں ممکن ہے یہاں ہمارے سب کے خلاف محاذ مضبوط ترکر نے کے لئے اس ضعیف تر راوی ہے ہی فاکدہ اٹھا جا باہو۔ واقعلم عنداللہ

پھراس روایت میں بھی قراءت مبہم ہے،اس لئے قراءت فاتحہ کے لئے استدلال درست نہ ہوا۔اورخود قاسم بن محمد ہے یہ اثر منقول ہے کہ وہ غیر جبری نماز وں میں امام کے چیچے سور وَ فاتحہ پڑھتے تھے ) موطأ امام مالک ) اور سری میں فاتحہ پڑھنے ہے کوئی بھی نہیں روکت۔ (۲) فانتی الناس من کلام الزہری کا جواب۔۔اہ م بخاریؒ نے جزاءالقراءۃ سوا میں نقد کیا کہ'' حضورعلیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد کہ جھ سے نماز کی قرائۃ میں کیوں منازعت کی جاتی ہے؟ سب لوگ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت ہے دک گئے تھے''۔ یہ کلام زہری کا ہے بعد سب یعنی حضرت ابو ہریں ہوں کی اقراض نہیں ہے،۔ کیونکہ امام اوزای نے کہا کہام زہری نے بیجی کہا کہ حضور کے ارشاد نہ کور کے بعد سب لوگوں نے لیسے کا کہا کہا کہ دی ہے جو کہا گیا ہے۔۔ کیونکہ امام کے پیچھے قراءت ترک ردی۔

غرض ایک بات تو بهی تحقیق طلب ہے کہ فیقال رجل نعم اصح یافیلیا معم، والقد تعالی اعلم،اس کے بعدامام بخاری کا و مرانقند بے کہ لوگوں کے قراءت ہے رک جانے کی بات محالی ہے نہیں بلکہ تا بھی زہری ہے ہے۔

افاً وہ انور: ہمارے حفرت شاہ صاحب نے فصل النطاب ص ٣٣ ش مستقل فصل میں اس کا محدثانہ جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ سے صدیث ابن اکبر لیگ والی ان احادیث مستحدیث سے ہے جن ہے ترک قراء ہ فی النجر سیکا ثبوت ہوتا ہے، اس حدیث کی تھی ابو حاتم اور دوسروں نے بھی کی ہے، البتہ بعض ان حضرات نے تھی ہے پہلوتی کی ہے جوقراء سے خلف الا مام کواختیار کر بھی میں اور ان کی فقعی رائے حدیث نبوی تک مرایث کر گئی ہے۔

حضرت نے یہ می فرویا کہ اور میں اور میں اور اور میں اعتراف کیا کہ حضور کی تغییہ کے بعد دوگ فیر جمری نمازوں میں امام کے چھیے ول دل میں پڑھنے کے بیندامعلوم ہوا کہ مقابلہ جبری وسری نماز میں تھایہ بات نہی کہ حضور نے در سے قراءت کرنے کوروکا تھا، ابندا می کروگ آ ہت پڑھنے کے بینے اور نہ بیات تھی کہ وہ فاقت بین کرتے ہیں ) آ ہت پڑھنے کے بینے ہوں کہ اور نہ بیات کی کہ وہ فاقت بین کرتے ہیں ) کا کھر حضرت نے فرویا کہ ایک بات اس حدیث کے اثر کو کم کرنے کے لئے مید کی گئی ہے کہ ہاستھی المنساس زھری (تابعی ) کا کلام ہے، صوافی ابوداؤد میں عمر ہے بہ صراحت منقول ہے کہ بید حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے اور بینچ کے داوی کا مقصد یہ ہے کہ فرمی نے حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے اور بینچ کے داوی کا مقصد یہ ہے کہ فرمی نے حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے اور بینچ کے داوی کا مقصد یہ ہے کہ فرمی نے حضرت ابو ہریرہ گئی ہے۔

حضرت نے اس بات کو اچھی طرح مدلل کیا ہے۔ بحث وقیق ہے مطاعد کر لی جائے۔ اوج ص ۱/۲۳۹ اور بذل ص ٢/٥٤ ميں بھی

محققانہ بحث ہے،امام بخاری نے امام اوز اگل کی نظر عن الزہری ہے فائدہ اٹھانے کی سعی کی ہے، حالانکد سارے محدثین جانے ہیں کہ انھوں نے امام زہری سے جتنی روایات کی ہیں وہ سب کمزور ہیں۔اور معمر جتنی روایات زہری ہے کرتے ہیں وہ سب تو ی ہیں۔

يجي وابن عبدالبركانفذ

امام بخاری یکی بن معین کوامام نفقدر جال مانته بین، اور یکی نے کہا کداوزا گار ہری کے بارے میں لیسس ہذاک بین، یعن قوی نبیس (تہذیب ص ۲/۲۳) علامدا بن عبدالبر نے لکھا کدامام اوزا گل کی امام زہری اور یکی بن ائی کثیر سے جملہ روایات ضعیف و کمزور بیں ( کرّب ابعلم ص ۲۰۱) ان کے مقابلہ بین معمرا شبت الناس فی الزہری ہیں۔لیکن ان کوامام بخاریؒ نے یہاں نظراندازکر ناہی بہتر خیال کیا ہوگا۔

احسن الکلام ص ۱۳۱/ ایس می تکھا ہے کہ امام بخاری نے جواہام اوزا کی کی طرف بات منسوب کی ہے،اس کی سند میں حسن بن صاخ میں، جن کواہام نسائی نے لیس بالقوی ( ضعیف ) قرار دیا ہے۔ (میزان ص ۱/۲۳۳) اس کے بعد علامہ ابن تیمید کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

#### علامهابن تيميدكا فيصله

اگر بالغرض فانتھی الناس الخ کوامام زہری کا مدرج ہی تسلیم کالیاجائے ، تب بھی بیاس بات کی ایک بہت بری وزنی ولیل ہوگی کہ
امام کے پیچے قراءت کرتا می نہیں ہے کیونکہ امام زہری کا مدرج ہوت میں سنت وحدیث (اور سیرومغازی واخبار زمانہ رسمالت) کے بہت بری
عالم اورامام نے بقر آئے کرنا ضروری ہوتا تو بیمسکلہ امام زہری ہے کیے تحفی روسکتا تھا؟ الہذا جب امام زہری بیفرمائے بیں کہ جبری نمازوں میں
لوگوں نے قراءت ترک کردی تھی تو بیاس بات کی کھی اور معقول دلیل ہے کہ صحابہ وتا بعین امام کے پیچے قراءت نہیں کیا کرتے تھے، اور اس پر
امام موصوف نے ان کو عامل پایا تھا۔ (فادی میں ۴/۱۳) ،

حدیث بلازیادہ زہری بھی جحت ہے

صاحب احسن الكلام نے علامہ ابن تيمين عبارت نقل كرك آخر من المعان فريق مقابل يه بات اگر به سليم بھى كرليل كروہ جمله امام زبرى كا مدرج ہا اور دوايت مسلم انازع المقر أن بري ختم ہوجاتى ہے (جيسا كه امام ليد بن سعد وغيره كى دوايت يميل ختم ہوجاتى ہے) شب بھى يہ صديث جمہورى كى دليل ہے كيونك آل حضرت الله في جيجي قراءت كرنے والاصرف ايك بى خض تھا، اور اس كو بھى آپ نے گوارہ ندفر ما يا، پہلے تو نمازے ہوتے بى فوراسوال فر ما يا كہ كس فراءت كى ہے؟ پھراس خض كا قراد كرنے كے بعد "مسالمى انسازع المقر آن" كے جمله سان كى قراءت برتا پائد بدكى كا اظہار بھى فر ما يا، اس لئے اگر سرے ہملہ فانتهى المناس نہ بھى ہوتو كيا تهديد فرد كى بعد بھى صحاب كرام ہے بدتو تع ہوكتى تھى كروہ پھرائے ہوئے الله كرتے دہتے ، البذا طاہر ہے كہ جمله فرادہ ہو يانہ ہو بہرصورت يتج و بى محل مورسا من آتا ہے كہ پھركى كے الله كا مام كے بيجے قراءت ندكى ہوگى ۔ وہوالمقصود (احن الكام ١١/١٣)

دلائل تاركين قراءت خلف الا مام ايك نظر مي<u>ن</u>

(۱) قال تعالے جل ذکرہ:۔واذا قسری الفواں فاستمعواله وانصتوا" (اعراف) جمہورا کا برامت کا فیصلہ کہ یہ آیت قراءت طف الا مام کے بارے بیں نازل ہوئی ہے کہ امام کی قرائة کے وقت مقتد یوں کا وظیفہ صرف استماع (کان لگا کرسنتا) اورانصات (خاموثی) ہے۔ (۲) حدیث سنن (بروایت معفرت ابوموی اشعری )انھا جعل الا مام فیؤ تم بعد الح کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب و آئیسر کے توقع مجمی تکبیر کہواور جب و مقراءت کرے قتم خاموش رہو۔اس حدیث کواصحاب اسنن نے روایت کیا اورامام سلم نے اس کی تھے گئیسر (۳) حدیث بخاری و پیمق وغیرہ که حضرت ابو بکرہ صحابی مجد نبوی میں پنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے تھے انہوں نے جددی صصف میں پہنچنے سے قبل ہی رکوع کر لیا تا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دکوع پالیں ، اور اس طرح آگے بڑھ کر جماعت میں شرکت کرلی۔ حضور علیہ السلام نے کیفیت معلوم کر کے فرمایا کہ تمہاری دینی حص اور زیادہ ہو گر آئندہ اس طرح ندکرنا۔

حضورعلیدانسلام نے ان کے رکوع میں شامل ہوجانے کورکعت ملنے کے لئے کافی سمجھااور رکعت لوٹانے کا تھم نہیں فر مایااورا ہو بکر ہ نے فاتحہ وغیرہ بھی نہ پڑھی تھی ، پھر بھی ان کی رکعت میچے ہوگئ ، اس سے سارے اکا برامت نے یہ بھی سمجھا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہوگر یہ فیصلہ کردیا ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہ ملے گی کیونکہ اس کا قیام اور قراءت روح کی سے ۔ حضرت ابو بکرہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ اس لئے یہ حضورعلیہ السلام کا آخری فیصلہ ہے۔

لمحد فکر ہے: امام بخاری نے بخاری ص ۱۹۳۸ کتاب الحیل میں باب الہیۃ کے ایک مسئلہ پر تکھا کہ اس میں بعض الناس (امام ابو صنیۃ ) نے رسول اکرم علیہ اللہ کے فیصلہ کے فلاف دائے قائم کی ہے، ای صفحہ پر حاشیہ میں اس طعن کا پورا بڑا ہے جیت والزامی درج ہے، اور ہم بھی الوار الباری میں اس کے موقع پر تصیں ہے، لیکن میہاں کیا صورت ہے وہ انجی دکھ کی جا حر (۲۰) حضور علیہ السام نے جو آخری نماز پر جی ہے اور حضرت ابو بکر شورة فاتحہ پڑھ کرا گئی سورۃ پڑھ رہے گئی سے ہے، کہ آپ نے تشریف لاکرامات فرمائی اور اس جگر ہے تے ہواں تک حضرت ابو بکر شورة فاتحہ پڑھ کرا گئی سورۃ پڑھ کر انجی ہے اس میں خود آپ نے بھی خود آپ نے بھی فاتحہ ہیں پڑھی ، اور بغیر فاتحہ نے آپ کی رکعت کیسے سے جو جو بگی ، بہاں تک حضرت ابو بکر شورة فاتحہ پڑھ اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں ہوتی اور جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ باطل اور کا لعدم ہے۔ بیا جا جا !! جبکہ امام بخاری اور فحر مقلدوں کا اصرار ہے کہ بغیر فاتحہ کوئی رکعت نہیں ہوتی اور جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ باطل اور کا لعدم ہے۔ بیصد یث بنایا جا ہے!! جبکہ امام بخاری اور فحر مقلدوں کا اصرار ہے کہ بغیر فاتحہ ہے میں میں میں اور کی کہ ایک میں ہوتی اور جس نماز میں کہ ان اس الم اور کا کہ امام میں میں میں میں میں میں میں ہوتی اور میں کہ کا میاں میں میں میں میں ہیں اور اس کے قالوں این میں ہیں ہیں ہی ہیں۔ پھر یہ کا سے دین کا ارسال کرنے والدا کا برتا بعین میں سے بہ اور اس کے قالی بیا تھی جب ہوتی ہیں۔ پھر یہ کیاس صدیت کا ارسال کرنے والدا کا برتا بعین میں سے بہ اور اسی مرسل انکمار لبورہ غیر بم کے خود میں ہیں وہ میں۔ پھر یہ کا کھا ہا ہم کر اور کیا کہ اور اس کے قائی ہو ہے۔ اور اسی مرسل انکمار لبورہ غیر بم کے خود کی بالا نقاق جب میں ہی کا میام کہ یہ کے میں اور اس کے قائل جب مشہور سری نمازوں میں بھی المام اس کے بیچھ میں نے اس بھر اور اس کے دور میان سے بور جب نہیں ہے۔ وجو بہ نہیں ہے وہ جب نہیں ہے۔ وجو بہ نہیں ہے۔ وجو بہ نہیں ہیں کہ میں کہ کی کھر کیا کہ کو میں کہ کے دور کی ہور نہیں ہے۔ وجو بہ نہیں ہے۔ وجو بہ نہیں کو کو کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کی کی کو کھر کیا کہ کو کھر کی کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر

## امام بخاريٌّ وغيرمقلدين كاموقف؟

جبکہ امام بخاری وابن حزم اوراس زمانہ کے غیر مقلدین جبری وسری سب ہی نماز وں بیس امام کے پیچھے وجوب فاتحہ کے لئے مصر ہیں ،اور دو کوے کرتے ہیں کہ بغیراس کے نماز باطل اور کا ابعدم ہوتی ہے گھر یہ کہ ہمارے زمانہ کے غیر مقلدین جو ہندوستان و پاکستان میں حنفیہ کی نماز وں کو باطل ہتل ات ہیں ،ان کو یہ بھی تو کہتا چاہیے کہ ساری و نیا کے بعین انکہ اربعہ کی بی نمازیں باطل ہیں ،اور خاص طور سے سعودی عرب اور حربین شریفین کے لوگوں کی بھی ،کہ نجد والے تو زیادہ تر امام احمد وابن تیمید وابن تیم کے قبیع ہیں ،اور سیفیر مقلدین اپنے کوان سے مسلک و مشرب میں قریب تر ہلا کر لے کوں روپے کی سالا ندا مدادیں بھی حاصل کرتے ہیں۔

(۱) حدیث موطا امام ما لک و ترندی شریف مسن صللے رکعند الخ کے جوکوئی رکعت بغیر فاتحہ کے پڑھی جائے وہ درست ندہو گی۔البتدامام کے چیجیے جج ہوگی۔ (۷) موطااہ مہا لک و دارتطنی وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابن ٹمڑے جب سوال کیا جاتا کہ کیااہ م کے پیچھے قراءت کی جائے ؟ فرویا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کوامام کی قراءت کا فی ہے لیکن الگ پڑھے تو قراءت کرے۔اورخو دحضرت ابن ٹمڑھی امام کے پیچھے قراءت نہ کرتے تھے۔ جس کا اعتراف امام بخاری کوبھی ہے۔

(A) حدیث صحاح وسنن، قسمت العلوٰۃ النے ہی ثابت ہے کہ نمرزی حقیقت فاتحہ وقراءت سورۃ ہے اوراس کو پیش کرنے کا حق جماعت کی نماز میں صرف اوم کو ہے۔ مقتدی خاموش ہوکر دربار خداوندی کی معروضات کو سنیں گے۔ اس کے بارے میں پوری تحقیق ہمارے است ذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی کے رسالہ میں قابل دید ہے۔ اس کے ساتھ امام اعظم کا مشہور واقعہ بھی تا نید میں ہے کہ چندا دی آپ کی خدمت میں قراءت خلف الامام ہی کے مسئد میں بحث و مناظرہ کے لئے بنچے تھے تو امام صاحب نے فر مایا کہتم میں سے ایک وکیل ہوکر مجھ سے کلام کرے ، انھوں نے ایک کو کس بنالیا تو آپ نے فر ، یا کہ زیر بحث مسئلہ تو صل ہوگی ، اس نے کہا کس طرح پر ؟ آپ نے فر مایا کہ جس طرح تم سب کی طرف سے کلام کے لئے مقرر ہوئے ہو، اس طرح امام صلوۃ بھی سب مقتد یوں کی طرف سے در بارخدا وندی میں عرض و معروش

(۹) حدیث ترندی، ابوداو دوابن ماجد دغیره الاهام حسامی و المعوذی موسمی (امام ضامن ولفیل ہے اور مؤذن امانت دار ہے) ہے) سب جانبتے ہیں کہ کسی کا ضامن وکفیل جب اس کی طرف سے قرضدا داکر دیتہ ہے تو قرض دار سبکدوش ہوجا تا ہے، اس طرح امام صوق بھی مقتد یوں کی طرف سے قراءت کا فرض اداکر کے سب کوسبکدوش کردیتا ہے، یہی حدیث کا منش ، ہے۔

(۱۰) حدیث ابی واؤد وغیر و ف انتهی الناس عن القرافة والی جس پراه م بخاری کا اعتراض و جواب بھی او پر گذراب (۱۱) حدیث بخاری (عن ابن عباس کی کہ از جماعت کے سامنے سے اونٹی پر سوار گذر گئے ،اور کی نے ان پر نکیرنہیں کی ،اه م بخاری نے اس حدیث پر عنوان و ترجمة الباب باندھا کہ امام کا ستر و مقتد یوں کے لئے کافی ہے۔ علامہ بینی نے کھا کہ ابن بطال اور ابو مر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ای طرح قراءت کا مسئل بھی ہے )

حافظابن القيم كاارشاد

حافظائن القیم نے کتاب الروح ص ۱۶۱ میں مکھا۔ اوم کی قراءت مقتد یوں کی قراءة ہاورا، مکاستر ومقتد یوں کاستر و ہے، اور مسکد قراءة خلف الدوام کی تعیق کے سلسلہ میں مزید مکھا کہ آں حضرت علیہ نے مقتد یوں پر ہے تجدہ ہوں قط کردیا ہے ہایں طور کدا، م کے جیجے مقتدی پر سورہ و تو تحدہ سے اس پر سجدہ سہول زم نہیں ہوتا، یعنی جب امام کی نماز سجے ہوگئ تو مقتد یوں کی بھی سے جو گئی، ای طرح آر حضرت علیہ نے نہ مقتدی پر سورہ و تو تحدہ لا معام کی نماز سجے ہوگئ تو مقتد یوں کی بھی سجے ہوگئی، ای طرح آر حضرت علیہ نے نہ مقتدی پر سورہ و تحدہ کی بھی سے کہ معندی کے بیان کا فرکہ تو فی طوالت ترک کر دیا ہے۔

لطف انور: آخر میں ہم حضرت شاہ میں اول تو جواز فو تحد سری میں ہتا ایا ہے صدیہ کی روشنی میں ۔ پھر یہ ہتا یا ہے کہ نہ مرضی ہے جو بر غبت خوا معام فرندیں ہے دو ایک ہیں۔ پھر ہو ہو گئی میں ۔ پھر یہ ہو ہو ہو ایک ہوں ہو گئی ہوں ۔ پھر میں ہوتر ایک ہو ہو ہو ان فو تحد سری میں ۔ '' پھر فر و یا '۔ ' جبری میں معام ہو ہو گئی ہوں ان ہو ہو گئی ہوں''۔ میں سے حضور علیہ السلام ہے، لیکن اس درجہ کی بھی نہیں ہے کہ اس کے بیچھے پڑ جا تھیں جو قرائے کر سری میں ۔ '' پھر فر و میا ہو گئی ہوں''۔ میں سے دو تو اس کے جاند ہو گئی ہوں '' جبری میں دو جو ان کے بعد ہوتی تھی۔ الفاظ میں جو درس کے وقت احقر نے تام ہو کہ دھرت تی فو کی قدر سرہ آپ کے تھے۔ چونکہ حضرت تی تو جو تی تھے۔ چونکہ حضرت کی تھے۔ چونکہ حضرت کی تھے۔ چونکہ حضرت کی تو ہوئی تھی ، اس لئے آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کے بعد ہوتی تھی ، اس لئے آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کے بعد ہوتی تھی ، اس لئے آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کے بعد ہوتی تھی ، اس لئے آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کے بعد ہوتی تھی۔ الفاظ میں جو تک کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کے ایک ایک ایک فول کو در ہوتی تھی۔ اور بھول حضرت تھی نوی قدر سرہ آپ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کو اس میں کو ایک در سالہ کی در سالہ کے ایک ایک جملہ پر ایک در سالہ کی در سالہ کی در سالہ کی در سالہ کو کو تو کو تھر سالم کی در سالم کے ایک ایک جملہ کی ایک در سالم کی در سالم کی در سالم کی در سالم کے در سالم کی د

لکھا جاسکتا ہے۔

ہم نے قرائ قاتحہ طلف الامام کے مسئلہ پر کائی طویل بحث درج کردی ہے، صرف اس لئے کدایک سی مسلک کی تشریح و تحقیق بطور نمونہ کے سامنے آجائے۔ اور اس لئے کہ مقابل میں امام بخاری تنے ورنہ ہر جگداور ہر مسئلہ کی شرح و تحقیق کرنے سے بعد خوف طوالت معذوری ہے۔ و آخو دعو الا ان الحمد للله رب العالمين.

## باب القرآءة في الظهر

#### نمازظهر ميں قراءت كابيان

9 ا >: حداثنا ابوالنعمان قال حداثنا ابوعواله عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سعد كنت اصلى بهم صلوة رسول الله صلح الله عليه وسلم صلوات الغثى الآاخرم عنها كنت اركد فى الاوليين واحدف فى الاخريين فقال عمر ذلك الظن بك

• ٤٢: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال كان النبى صلح الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاولين عن صلوة الظهر لفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويتقصر في الثانية ويسمع الأية احياناً و كان يقرأ في العصر بهاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى و كان يطول في الاولى و كان يطول في الاولى عن صلوة الصبح ويقصر في الثانية

ا ٤٢: حدثت عمر بن حفص حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن ابي معمر قال سالنا خباباً اكان النبي صلر الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلبا باي شئ كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته

تر جمہ 19 ے: حضرت جاہر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، کہ سعد نے (حضرت بحرٌ سے بجواب اپنی شکایت کے ) کہا، کہ بیس کوفہ والوں کو (بعد وہ پہر ) شام کی دونوں نمازیں (ظہروعصر ) رسول خدا علقے کی نمازشل پڑھاتا تھا،ان میں کسی شم کا کوئی نقصان نہ کرتا تھا، میں پہلی د ورکعتوں میں دیر لگاتا،اور پچھلی دورکعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔ تو حضرت بحرؓ نے کہا کہ تبہاری طرف میرا بھی بھی خیال ہے۔

تر جمہ ۱۹۷۵: حضرت ابوقنادہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم سیکانیٹھ نماز ظہر کی پہلی دورکھتوں میں سورہ فاتحہاور (کوئی اور) دوسورتیں پڑھتے تئے، پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھتے تئے، اور نماز سے کی پہلی رکعت میں (بھی) بڑی سورت پڑھتے تئے اور دوسری رکعت میں (اس ہے) چھوٹی سورت پڑھتے تئے۔

تر جمدا ۲۲ کندرت ابو معمر روایت کرتے ہیں کے ہم نے خباب سے پوچھا کد کیا نبی کریم مطالبے ظہراور عصر ( کی نماز ) میں قرآن پڑھتے تھے،انہوں نے کہا، ہاں،ہم نے کہا، کہتم مس طرح بہجیان لیتے تھے،وہ بولے، کہ آپ کی داڑھی کی جنبش کی وجہ ہے۔

تشریخ: علامہ بینی نے لکھا کہ اس باب کی پہلی صدیث تو وہی ہے جو باب وجوب القرائة کے تحت آچکی ہے، اور امام بخاری کا مقصد اس باب ہے بھی بیتھا کے قرائة کی رکنیت وفرضیت نہ صرف منفر دوامام کے لئے بلکہ مقتدی کے لئے بھی ثابت کر دی جائے، حالا نکہ ہم نے وہاں بھی (ص ۵۵۷ میں) بتلایا تھا کہ امام بخاری کی ہات منفر دوامام کے لئے سب کوتشلیم ہے لیکن مقتدی کے لئے صحیح نہیں ، اور نہ احادیث

الباب سے اس كا ثبوت موسكما ہے۔

یہاں بھی وہی بات ہے کہ امام بخاری ٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نماز کا حوالہ دے کر حضرت سعد یہ ل بھی وہی پہلی بات کہ در ہے ہیں مگران بینوں احاد بیث الباب ہے بھی صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہیں ہیں اول رکعت ہیں قرائۃ کرتے تھے لیکن سے بات کہ وہ قرائۃ بطور رکن وفرض کے تھی محل نظر ہے ،اگر ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہمیشہ بی قرائۃ وفرض بی کی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے امام بخاری کا استعدال درست ہوجانا چاہئے ، تو اس سے استعدال اس لئے سے مثل افران وا قامت وغیرہ کہ برابر حضور علیہ السلام کی نماز سے خمیرہ کی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے امام بین افران وا قامت وغیرہ کہ برابر حضور علیہ السلام کی نماز جماعت ہیں این کا اہتمام ہوتا رہا ہے ،البذا ووام عمل وجوب وفرضیت یارکنیت کے لئے دلیل و جمت نہیں بن سکتا ، حضرت گنگو بی نے بہتی مکھا کہ رکنیت کا ثبوت تو جب ہوسکتا ہے کہ چارد کعت ہیں ہے مثلاً کی ایک ہیں بھی قرائۃ رہ جائے تو نماز فو سد ہو۔ (عمد وولام ع ص ۱۲۹۲)

امام بخاری نے اپنے رسالہ جز والقرائی سوس میں بھی مستقل بساب المقد افذ فھی المنظھ و فی الاربع کلھا قائم کیا ہے،اور یہاں بخاری میں بھی ظہر کے بعد معمر ومغرب کی نمی زوں کے لئے باب لارہے ہیں،اوران تمام روایت کو پیش کر کے بہی تاثر دینا چاہتے ہیں کے فرضوں کی ہررکعت ہیں قرائی فرش ورکن ہوئی چاہئے ۔ کیونکہ حضور علیہ السلام بمیشہ پڑھتے تھے، حالانک ان کا مقصداس طرح حاصل نہیں ہوسکتا۔
مدا ہب کی تفصیل: حضرت گنگو ہی نے فرمایا کہ امام زفر وحسن فرائن کی ہررکعت ہیں قرائت کوفرض بتلاتے ہیں،حنفید وورکعت ہیں۔ اس مالک تین ہیں اورامام شافعی چاروں ہیں فرض کتے ہیں۔ حاصیہ لائع ہیں ریسی ہے کہ امام مالک سے متعدد روایت ہیں اور مشہور یہ ہے کہ ہر رکعت ہیں واجب ہے محرکسی رکعت ہیں اور مشہور یہ ہے کہ ہر

علامہ مینی نے لکھا:۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ مصلی عامو و ہالقو اللہ ہے بقولہ تعالیٰ لفر ؤ ۱ ھا تیسو ھندہ اورام مقتضی تکرار نہیں ہوتا لہٰذا پہلی رکعت اداءِ فرض کے لئے متعین ہوگی ، اور دوسری رکعت میں پہلی کی مشاکلت من کل وجہ کے سبب سے قرائۂ ضروری قرار دی گئی ہے۔ علامہ نے مزید لکھا کہ پچھ حضرات نے تو نماز میں قرائۂ کوصرف استخباب ہی کا درجہ دیا ہے ، جن میں احمر ، اصم ، ابن می وحسن ہیں۔ اورامام مالک سے بھی ایک شاذ روایت ہے کہ نماز بغیر قرائۂ کے سیحے ہوجائے گی ، ابن ماجون نے کہا کہ جس سے سبح کی یااور کسی وائٹ کی نمرز کی ایک رکعت میں قرائۂ رہ جائے تو نماز مجد مہوکرنے ہے درست ہوجائے گی ۔

امام بین آنے دھنرے زید بن ثابت سے روایت کی کیماز ہیں قرائے سنت ہے، اہ م شافعی کا قدیم قول یہ تھا کہ اگر جول ہے رہ جاتے تو نماز
درست ہوگی ، مصنف ہیں بھی ہے کہ حضرت علی وابن مسعود ؓ نے فر مایا: ۔ پہلی دور کعت ہیں قرائے کر واور دوسری دوہیں تنبیج ۔ ( یہ بات حضرت یہ نشہ علی ہوگی ہے اسود، ابراہیم وثوری ہے بھی نقل ہوا کہ آخری دور کعتوں ہیں تنبیج جمید و تکمیر کافی ہے اور افضل قرائے ہی ہے۔ ( مدہ ساہت کا فول کہ الله کہ کا ویونکہ کوئی دیل فاتحہ دوسورت کے احکام ہیں فرق کرنے کے لئے نہیں ہی ، تو باب سابق کی طرح یہاں بھی باب سے عنوان ہیں صرف قرائے کا فظ لائے ہیں ، جس ہیں فاتحہ اور دوسری سورتی برابر ہیں ، پھر فر ہ یا کہ پہلی اور تیسری حدیث الباب ہیں انہ کو فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کیا رکن کی شان یہی ہے کہ امام بخاری بغیراس کے ذکر دصراحت کے بی رکن ثابت کر دیں گے؟! پھر ہے کہ ہیں تو قرائے بھی موتی برکن کی شان یہی ہے کہ امام بخاری بغیراس کے ذکر دصراحت کے بی رکن ثابت کر دیں گے؟! پھر ہے کہ اضطراب لیے بیاد الیے الفاظ ہے بھی مدعا ثابت نہیں ہوتا ، انظراب لیے بیاد نامورکا فیصلہ تعامل و تو ارث سے بھوتا ہے اور بوا نہات پر کوئی خاص ف کدہ؟! اس ہے استدال ہو سکتا تو بڑ طمطراق دکھائے جاتے۔ ابستدان امورکا فیصلہ تعامل و تو ارث سے بھوتا ہے اور بوا ہو نہیں اس کے اصطراب والی بات پر کوئی بحث و نظریا قبل و قال کا بھی موقع نہ ہوا۔ ہونکہ اس کے در بعدسب بی کوتسیم ہے کہ قرائے ہوتی تھی ، اس لئے اضطراب والی بات پر کوئی بحث و نظریا قبل و قال کا بھی موقع نہ ہوا۔

غرض الفاظ دواۃ پرتکے کر کے بحثیں افعانے ہے بہتر بھی ہے کہ فیصلہ کی بات تعامل پر ہی رکھی جائے۔ (حضیہ کا خاص طریقۂ اثبات بھی بھی ہے کہ کتاب دسنت کے بعد آ ٹار مسحاب دتا بعین اوران کے تعامل پر نظر کرتے ہیں ) حضرت نے یہ بھی فر مایا کہ یہ بات بڑے کا بہ ہیں ہے کہ حضرت ابن عباس کی طرف عدم قرائے فی العصرین منسوب کر دی گئی۔ قولہ بعطول فی الاولی پرفر مایا ۔ شیخین (امام ابوطنیف دامام ابو بوسف ) کا فرہب یہ کہ کہ سواہ فجر کے سب نماز وں کی پہلی دور کعتوں میں قرائے برابر ہو کہ استحقاق قرائے میں وہ برابر ہیں (فجر میں اس لئے پہلی رکعت میں قرائے زیادہ لوگ جماعت میں شرکت کرسکس اچھا ہے )ا مام محد فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قرائے دیا جس بی نماز وں کی پہلی رکعت کو طویل کرتے میں قبر ایک ہیں دکھے ہیں کہ بیٹی رکعت کو طویل کرتے میں کہتے ہیں کہ وہ طوالت بوجر تنابھی ،قرائے کی وجہ ہے نتی ہوا کہ آب سب بی نماز وں کی پہلی رکعت کو طویل کرتے ہے ۔ شیخین کہتے ہیں کہ وہ طوالت بوجر تنابھی ،قرائے کی وجہ ہے نتی گ

حضرت نے فرمایا کہ میرے زویک امام محری کی کے مسلک کور جی ہے کیونکہ ابوداؤد میں احادیث ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السام میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السام میں اور طہر وعصری ہی پہلی رکعت میں طوالت افتیار کرتے تھے جب تک کہ لوگوں کی آواز آتی رہتی تھی۔اور حضرت ابواتی دہ نے فرمایا کہ ہم جھتے تھے کہ آپ یہ چاہی کہ دہ سے کہ اور کو سام کا کہ ہم جھتے تھے کہ آپ یہ چاہی کہ کو کو سام کی اور کو سام کی کہ تھے کہ لوگوں کو پہلی رکعت کی مطابق پہلی رکعت کو طویل کرنا بہتر ہے۔

## باب القرآءة في العصر

#### نما زعصر میں راءت کا بیان

٢٢: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قلت لخساب بن الارت اكان النبي صلح الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت باي شئ كنتم تعلمون قرآء ته وقال باضطراب لحينه

٢٣٪: حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلح الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب سورة سورة ويسمعنا الأية احياناً

ترجہ ۱۷۲۱:۔ حضرت ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خباب بن ارت سے کہا کہ کیا نبی عبیلیفے ظہر اور عصر (کی ٹماز) میں قرآن مجید پر ھتے تھے، وہ بولے، کہ ہاں، میں نے کہا، کہ تم کس طرح آپ کا کا پڑھنا معلوم کر لیتے تھے، وہ بولے، کہ آپ کی داڑھی کی جنش ہے۔ ترجہ ۲۲۳۔۔ حضرت ابوقاد و اور ایت کرتے ہیں، کہ نبی کریم علیفے ظہر اور عصر کی دور کعتوں میں سور وَ فاتحہ اور کوئی ایک ایک دوسری سورت پڑھتے تھے، ورجمی کبی کوئی آیت ہمیں سائی دی جاتی تھی۔

تشریخ: بدد نوں احادیث الباب پہلے باب بیل بھی آ چی ہیں اور ظہر وعصر دونوں کے احکام کیساں ہیں۔ اس لئے مزید تشریح یا بحث کی ضرورت نہیں۔ قولہ ویست صعندا احیانا پر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ حنف کے اس بارے میں متعددا قوال ہیں کہ اگر کوئی سری نماز میں جہر کر لے تو تجدہ سہوکتنی قرائۃ کرنے پر جواب ہوگا ، ایک کلمہ کی قرائۃ ہے ) ایک پوری آیت ہے اور کہا گیا کہ ایک ہے نیادہ آیت پڑھنے پر واجب ہوگا۔ میرامخذاردو سراقول ہے۔

پھریے کے حضور علیہ اکسلام کا مری نمازوں میں مجمی بھی جبر کے ساتھ کی آیت کا سناناتعلیم قرائۃ کے لئے تھا تعلیم جبر کے لئے نہیں تھا

جیسا کہ ظاہر ہے،اور ہمارے نزویک سمیہ کا جہر بھی تعلیم ہی کے لئے تھا، البذاوہ بھی سنت نہ ہوگا اور سری میں کس آیت کا جہرس سنے ہے گذر نے والے کورو کئے کے لئے بھی بہتر سمجھا گیا ہے۔

## باب القرآءة في المغرب

#### مغرب( کینماز) میں قرآن پڑھنے کا بیان

246 : حداثنا عبدائله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدائله بن عبدائله بن عتبة عن ابن عباس الله قال ان ام المفص سمعته وهو يقراء والمرسلات عرفاً فقالت يابني لقد ذكرتني بقرآء تك هذه السورة انها لأخرها سمعت من رسول الله صلح الله عليه وسلم يقرأبها في المغرب 400 دهم ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن المحكم قال قال بي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن المحكم قال قال بي زيد بن ثابت مالك تقرأ في المعرب بقصار وقد سمعت البي صلح الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين جريم كرات عرفاً المعرب عربي كرا مرى والده) المنظل في المعرب المسلم سلات عرفاً

رجمہ ۱۹۳۷ء۔ محصرت این عمال روایت کر اے ہیں اور میری والدہ) ام سل سے (ایک مرتبہ مازیں) بھے والسمہ وسلات عبو قا پڑھتے ساتو کہنے کئیں، کدا سے میر سے بیٹے ، تو نے یہ مورت پڑھ کر بھے یا وولا دیا کہ بی آخری سورت ہے، جو میں نے رسول خدا تعلق ہے۔ سی کدآ ب اس کومغرب میں پڑھتے تھے۔

تر جمہ ۷۲۵ کے ۔۔ سر واُن بن حکم روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا کہ یہ کیا ہوت ہے کہتم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو حالانکہ میں نے نبی کرم میں گئے کو دوبڑی سورتوں ہے بھی بڑی سورتیں پڑھتے ہوئے ساہے۔

۔ تشریح: حضرت نے فرمایا ۔مغرب کی نماز میں مخصر قرابہ مستحب ہے، اس لئے یہاں جوسور کا مرسلات پڑھنے کا ذکر ہے اس کوامام طحاد گ نے اس مرحمول کمیا کہ حضور عبیدالسلام نے سور کا مرسلات کا کہ چھ حصہ پڑھا ہوگا ، پوری نہ پڑھی ہوگی ۔

میرے نز دیک اگر بوری سورت بھی مان کی جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ طویل قرائۃ بھی جائز ہے بشرطیکہ مقتد ہوں پر ہار نہ ہواور ستارےا چھی طرح نہنگل آئیں۔

میرا بیرخیال پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور طیدالسلام اپنے مرض وفات کے دنوں بیں مغرب کی نماز کے لئے بھی نظے ہیں اوراس کی روایت نسائی بیں موجود ہے، جس کی حافظ نے تاویل کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام سجد میں تشریف نہ لائے تھے بلکہ اپنے بیت اقدس کے ایک حصہ ہے دوس ہے حصہ کی طرف نظے تھے۔

اس موقع پراہا م ابوداؤد نے فرہایا کہ مغرب کی نماز میں طویل قرائی منسوخ ہوگئی ہے، جالا نکدآ پ کی سورہ مرسل ت والی نماز مذکور مرض وفات کی تھی ، اس کو منسوخ کی کہد سکتے ہیں۔ لیکن امام طی وی نے رقع الے مقدمہ فق اب دی میں مردان ہے دوایت بغاری کی مافعت میں جانو کی اصطلاح والی سے منسوخ کہد سکتے ہیں۔ لیکن امام طی وی نے رقع الے مقدمہ فق اب دی میں مردان ہے دوایت بغاری کی مافعت میں جانو کے دوائن رہیر گاتو ل تقریب کے دوائن رہیر گاتو ل تقریب کے دوائن میں کہ انسان ہے کہ دوائن ہے کہ

یدین کومنسوخ کہددیا تھا تو ان پر ہرطرف ہے را تعین نے اعتراضات کی ہو چھاڑ کر دی تھی ، حالانکدان کا رویے بخن رفع یدین کو واجب قرار دینے والوں کی طرف تھا، اور انہوں نے وجوب کے لنخ کی بات کہی تھی جس سے آئج جواز لازم نہیں آتا تھا، نیزیہ کہ ان کے نزدیک ننخ جمعتی رفع شروعیت نہیں تھا، بلکہ کی ایک امر کے بعدد وسراا مراس کے خلاف ٹابت ہونے پروہ ننخ کا اطلاق کیا کرتے تھے، جیسا کہ بہت ہے مواقع میں ان سے ایسا ہی ٹابت ہو مکتا ہے۔ ورزنیمں۔

تشجیح بخاری میں مروان کی روایت

حضرت نے فرمایا کہ امام بخاری کی حدیث الباب میں مروان ہے روایت ہاور بھے یہ بات اوپری معلوم ہور بی ہے کو نکہ مروان فقد پرداز ، فوزیز بوں کا باعث ، اور حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا ہے ، اس کی غرض ہر جنگ میں یہ ہوتی تھی کہ بزوں میں ہے کوئی نہ رہے تا کہ خودصاحب حکومت ہے ، جنگ جسل کے واقعہ میں حضرت عائش نے فر میا کہ کون ہے جوحرم نبی پردست درازی کرتا ہے؟ پھرکوئی آیا اور اونٹ کے کوار ماری ، جس سے مماری گرنے گی اور حضرت علی نے دیچے کرفورا پہنچ کر حضرت عائش گوگر نے سے بی یا ، اور جنگ ختم ہوگی۔ اور حضرت طلحہ وز بیر حدیث نبی اکر مسلطے میں کریدین طیب کولوث کئے مروان نے پہنچے سے جاکر حضرت طلحہ کو تیر مارا اور ذخی کرویا جس سے وہ شہید ہوئے ، مروان کا مقصد میتھ کہ حضرت علی سے جنگ جاری رہے ۔ اور کوئی میدان سے نہ جائے ۔

حفرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرہ یا کہ مقبلی نے جوزیدی تھے، کہا کہ ام بخاریؓ نے حنفیہ کے ساتھ فرط تعصب کی وجہ سے امام محمد ایسے حفزات سے بخاری میں صدیث نہیں کی اور رجال مجبولین سے روایات درن کی ہیں۔ پھر حفزتؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اهتعال بالحدیث کی برکت سے مقبلی کی زیدیت بلکی ہوگئی تھی۔

ای رے مول نا عبدالقد خاں صاحب دام ظلیم نے اپنے رسالہ خطبہ میں حافظ ابن مجر کی اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت سلیک کے علاوہ حضرت ابوسعید خدریؓ کے عمل ہے بھی نماز بوقت خطبہ ثابت ہے ،اول تو مولا نانے فر ، یا کہ سارے اہلی مدینہ میں سے صرف ایک فحض کے عمل کو چیش کرنا ہی ان کے مسلک کی مرجوحیت کے لئے کافی ہے ، دوسرے بیکداس زمانہ میں سیحد نبوی کا خطیب مروان تھا ، جو سلطنت نا مرضیہ بنی امیک جانب سے والی مدینہ تھا ،مروان حکومتِ متسلطہ کا ایک رکن ہونے کے علاوہ خود بھی بڑا ظالم و جا برتھا ، صحابۂ کرام کے ساتھوان بد بخت حکام کا طرز عمل بے حدگتا خانہ تھا ،حتی کہ خطبول میں ول آزار کلمات کہنے سے کریز نہیں کرتے تھے۔اور اپنے امراء کی تصیدہ خوانی بھی کرتے تھے،اس لئے علاء کرام ان لوگوں کے خطبے سننا بھی پہند نہ کرتے تھے،اور غالباً حضرت ابوسعید خدریؓ نے مروان کا خطبہ سننے کی نسبت سے بھی بہتر سمجھا ہوگا کہ چھیٹماز ہی پڑھ لیس۔

ای طرح سلیک فی نماز کے وقت تو حضور علیہ السلام نے خطبہ بنذ فرمادیا تھا، اس لئے ان کی نماز ہوقت خطبہ نئے اور مروان کے خطبہ کے لئے شری خطبہ کا تھم ہی بھٹکل دیا جاسکتا تھا، اس لئے حصرت ابوسعید خدری کی اس وقت کی نماز کو بطور دیل پیش کرنا ہے سود ہے۔ (نماز ہوقت خطبہ میں) مولا نا نے ص ۲۲ میں امام بخاری کی جرح بابت عطاء خراسانی پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کے یہاں جرح وتو ثیق میں تو سے دلیل کا سوال نہیں بلکہ خودان کے رجانِ طبع پر فیصلہ ہے۔ قابل اعتو دیجے لیس تو مروان بن اتحکم کوجس کی پیشانی پر اسی بہت کی تعلقہ کے خون کا ٹیکد لگا ہوا ہو، اور جس کوسفا کہ امت کہنا بھی بے جانبیں ، اور ضعیف بجے لیس تو راس النا بعین حضرت اولیں قرقی کو جوالیے خوش قسمت سے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی وساطت سے ان کو اپنا سلام دیا ہے، حافظ ذہبی نے امام بخاری کی اس کتاب افسار پر اظہر پر افسار کہ اس کا ذکر نہ کرتے تو جس بھی اپنی اس کتاب افسار کی ان کا ذکر نہ کرتے تو جس بھی اپنی اس کتاب ان کا ذکر نہ کرتا کے وقت وقت میں جس سے متھے۔ (میزان الاعتدال)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مردان کی صدیث کو اگر صدیث کے بارے میں بھردسہ کر کے لے بھی لیاجائے ، تب بھی ان کو تقد د جب تو نہیں ، نا جاسکتا اور جس نے قبل کو خط میں قبل بنا دیا ہوں وہ کیے تقد ہوسکتا ہے؟ امام اعظم کی یعظیم منقبت یہاں یاد میں تازہ کرئی جائے تو انچھاہے کہ وہ احادیث کی روایت صرف تقد متحدین اور پر ہیز گارلوگوں ہے کرتے تھے، امام بخاری نے امام اعظم پر امت کے اندرخوزیزی کرانے کا الزام دھراتھا ( کما ٹی جر والقہ تندیم مردان ہے بھی زیادہ قصوروار تھے، کہ سارے ہی ایم کہ حنفیداور کب رحمد ثین حنفید کوترک کر کے مردان جیسوں سے سی بخاری میں روایات درج کیس ہوائی اللہ المستد کی . مردان کے بارے میں تاریخ کبیرایام بخاری کے حوالہ سے ایک ایم نوٹ میں المیں گزرا ہے۔

#### احادیث بخاری سب جیح ہیں

جمارے معنرت شاہ صاحبؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام بخاری نے جوضعیف دستکلم فید دا قاسے محجے میں احادیث درج کی ہیں ، وہ سب بھی اس لئے محج وقوی ہیں کہ باہر ہے ان کی متابعات دمؤیدات مل گئی ہیں ، اور ای لئے محجے بخاری کی ساری ہی احادث متلقی بالقول ہو چکی ہیں۔اس نقطہ کونظر انداز ندکیا جائے۔

امام اعظم کی روایت کر ده احاد بیث اور شروطِ روایت

امام صاحب نے اپنی کتاب الآثار کو جالیس ہزار سی احدیث میں سے نتخب کیا ہے اور فرماتے سے کہ میرے پاس صدیب سی کے ک صناویتی مجربوئے ہیں مگر میں نے ان میں سے تعوزی احدیث نکالی ہیں جن سے لوگوں کو نفع ہو (مرادا حادیب احکام ہیں )۔

امام مدیث و کین کابیان ہے کہ جیسی احتیاط امام ابوصنیفہ ہے صدیث میں پائی گئی، کی دوسرے ہے نیس پائی گئی۔ حافظ حدیث میں بائی گئی، کی دوسرے ہے نیس پائی گئی۔ حافظ حدیث میں المجعد جو برگ (استاذ امام بخاری وابوداو ڈ) نے کہ کہ کہ امام ابوصنیفہ جب صدیث بیان کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح آب دار ہوتی ہے۔ حضرت عبد الله بن مبارک (محدور آعظم امام بخاری ) اور امام اہل سمر قند ابو مقاتل نے امام اعظم کی مدح میں فر میا کہ ''آپ نے رواہت احادیث و آثار میں المی بلند پر ڈازی دکھائی کہ جیسے شکاری پرندے بلند مقامات پر پرداز کررہے ہوں۔ اور آپ نے ایے معززین ثقات سے روایت کی جو بڑے و میج علم والے اور معتمد مشائخ تھے۔ امام نقد رجال کی بن سعید القطان نے کہا کہ وامقد ابو صنیفہ آس امت میں خدا اور اس کے رسول سیالی کے موارد ہے اس کے سب سے بڑے عالم شھے۔

ا مام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرائی نے المیز ان الکبری میں لکھا کہ امام ابوضیفہ کسی صدیب رسول اللہ علی پہلے بہ شرط کرتے تھے کہ اس کوشتی لوگوں کی ایک جماعت صحابی رسول ہے برابرنقل کرتی آئی ہو، اورخودا مام صاحب نے بھی فرما یا کہ میں کتاب اللہ سے لیٹا ہوں۔ اگر اس میں نہ طے تو رسول اللہ مقالے کی سنت اور آپ کی ان سیح صدیثوں سے لیٹا ہوں جو ثقات کے ہاتھوں میں ثقات ہی کے ذریعہ شائع ہوئی ہوں۔ الح

محدث مفیان تورگ نے امام صاحب کے ہار ہے میں کہا کہ جوصہ یٹیں ان کے نزدیک سیح ہوتی ہیں اور نقات جن کورواے کرتے ہیں نیز جوآں حضرت علی کا آخری تعلی ہوتا ہے ہیا ہی کو لیتے ہیں (امام ابن ماجداور علم صدیث اردو میں ۱۶۱۳) امام اعظم کی شروط روایت اور بھی کڑی ہیں ،اوران کودیکھتے ہوئے ، بیتقریباً تاممکن ہے کہ مروان جیسے متعکم فیہ یا جمہول راویوں سے ان کے پیماں کوئی روایت ٹل سکے ۔ کیونکہ کسی کا صرف صادق اللہجہ ہوتا ان کے پیماں کافی نہ تھا، جب تک کہ اس میں زہرو درع ، تقویل وغیرہ نہ ہو۔ وابقد تعالی اعلم ۔

قولہ بی بندی سورت پڑھنے کا جوت ماتا ہے، جوسب روایت ابود افروں سے بھی بڑی سورت پڑھنے کا جُوت ماتا ہے، جوسب روایت ابود افروسر کا احداث کے نزد کی مغرب کا دقت صرف تین رکعت پڑھنے کی مقدار ہے، طاہر ہے کہ مغرب بیل حضور علیہ السلام نے سور کا احراف پڑھی تو اس میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا، طامہ کر مانی نے کہا کہ مراد بعض سورت ہوگی، اور امام محاوی کا میلان بھی ای طرف ہے۔ (مردس ۱۸۱۸)

#### باب الجهر في المغرب

نمازمغرب میں بلندآ وازے پڑھنے کا بیان

٢٢): حدثت عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور

ترجمه ٢٦٤: حضرت جبير بن مطعم روايت كرت بي كديس في رسول خدا علي كمفرب مين ' والقور برصة سنا-

تشریج: آ مے حضرت ابو ہر مرہ کی حدیث آری ہے کہ حضور علیہ السلام جن نمازوں میں جبرے قرائہ کرتے بیٹے ہم بھی کرتے ہیں اور جن میں جبرنہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے ،البذامعلوم ہوا کہ جبرواسرارا تباع نبوی ہے،اس لئے اگرامام جبری جگداسرار کرے یا ہالعکس تو بوری ایک آیت یا زیادہ بھول کر پڑھنے پر بجد کا سیوکرنا جا ہے،اورعد ایسا کرے گا تو خلاف سنت کا مرتکب ہوگا۔

## باب الجهر في العشآء

## نمازعشاءمين بلندآ وازيز صنے كابيان

212: حدثنا ابوالنعمان قال حدثا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابى راَفع قال صليت مع ابى هريرة المعتمة فقرأ اذا السمآء انشقت فسجد فقلت له وقل سجدت خلف ابى القاسم صلح الله عليه وسلم فلاازال اسجدبها حتى القاه.

ترجمه عدد عفرت ابورافع روايت كرت بي كديل في (ايك مرجه) حفرت ابو برية كساته عشاكي نماز برهي ، وانهول في اذا

المسماء امشقت پڑھیاور تجدہ کیا، میں نے ان ہے کہ ( کہ بیآپ نے کیا کیا ) بولے کہ میں نے ابوالقاسم تافیق کے چھپے (اس مور ت کے اس مقام پر ) تحدہ کیا ہے۔ بہذا ہیں ہمیشداس میں تحدہ کرتا رہوں گا ، یہاں تک کہان ہے ل جاؤں۔

17"1"+

47A حدثت البوالوليد قال حدثنا شعبة عن عدى قال سمعت البرآء أن النبي صدر الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشآء في احدى الركعتين بالتين والزيتون

ترجمہ ATA، عدی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت براءً ہے سنا کہ بی کریم عظیا کسی سفر میں تھے۔تو آپ نے حشاء کی کسی ایک رکعت میں والتين والزيتون يرحى

تشریح: اس باب میں اور سابق باب کے بارے میں بھی ملامہ محدث ابن المنیر نے اعتراض کیا کہ خرب وعث ، کی تماز میں جبر قرامة سب کے نزدیک انفاقی مستدہے۔ پھر جب کوئی اختار فی صورت نہتی تو اہم بخاری نے ان دولوں کے لئے باب کیوں قائم کئے؟ علامہ پینی اور حافظ این جم دونوں نے بیجواب دیا کیامام بخاری کامقصدتو بیان احکام ہے اگر اس بارے میں کسی کا اختد ف نہیں ، تب بھی تھم بریان کرنا ہی تھ۔ (عمرہ (خجار ری ) شایدعلامهاین انمنیر ؒ نے اعتراض اس وجہ ہے کیا ہو کہانہوں نے دیکھاا کثر جگہ کھونہ کچھا ختلا فی صورتیں ہی سامنے آئی ہیں گر حقیقت سے ہے کہ امام بخاری نے اپنی فقہی آ راء کے مطابق سیح کو مرتب کیا ہے ، اس میں پہ کثرت مواضع میں دوسر نے فقہاء کے خلاف بھی رائے قائم کی ہے، دوسرے بیکدا تناا ختلاف تو یہاں موجود ہی ہے کہ کتنے جہریا اسرار پر بحدہ سہو ہوگا؟ پھرمعموم نہ ہوسکا کہ امام بخاری کی اپنی رائے کیا ہے کسی نے اتنی تھوج نہیں لگائی، کیونکہ فقدا بنیاری کوکسی نے مدون نہیں کیا، نہاس کواہمیت دی گئی۔ دوسری حدیث الباب میں ہے کہ کہلی رکعت عشاء میں حضورعدیدالسلام نے واکنین پڑھی ، حافظ نے لکھا کہ دوسری میں اناائز ن پڑھی تھی۔

## باب القرآء ة في العشآء بالسجدة

#### (عشاء میں تجدے والی سورت یر صنے کا بیان)

٢٩٪:حدثتنا مسندد ثننا يزيد بن زريع ثنا التيمي عن ابي بكرعن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ اذاالسماء انشقت فسجد فقلت ماهذه ؟ قال سجدت فيها حلف ابي القاسم صلح الله عليه وسلم فلا ازال اسجدفيها حتى القاه

ترجمه ۲۹ کار معفرت ابورافع روایت كرتے بین ، كرمین نے ( ایك مرتبه ) حفرت ابو بريرة كے ساتھ عشاء كى نماز يراهى تو انہوں نے ادا السمة المشقة برهم اور تجده كيا، مين ني ان عباء كه يركيا كيا البولية ، كه من في اس مورت مين ابوالقاسم عين عن يحيي تجده كيا-للغرامين اس مين بميشة تجده كرتار بهون گاء يهان تك كرآب سيل جاؤل -

تشريح: اس حديث معلوم ہوا كيرورة ادا السماء انشقت ميں بھى تجدہ ہے،اس ميں امام مالك كنزو كيك تجدة فيس مے، علامہ مینی نے لکھا کہ علامہ این المنبر نے جولکھا کہاس حدیث کواہام ہ لک کے خلاف حجت مجھنا درست نہیں ، کیونکہان کےمشہور تول ہے تو فرنس نماز میں کراہت معلوم ہوتی ہےاور بیحدیث مرفوع نہیں ہے،حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے،علامہ عینی اور حافظ نے بھی دوسری روایات پیش کر کے اس حدیث کا مرفوع ہونا ٹابت کیا ،اورلکھا کہ بیسبا صادیث امام مالک کے خلاف ہیں۔ (عمدہ وفتح)

حضرت شاه صاحبٌ نے فرویا کر حنفید کے یہاں جو یہ فیصد ہے کہ سری نماز میں بحدہ تلاوت سے نماز فاسد ہوجاتی ہے کل نظرے، کیونکہ بجدہ افعال صلوۃ میں ہے ہے،انہذااس ہےنماز فی سدنہ ہونی جا ہے ،جس طرح اذ کارا گرغیر محل میں ہوجا نمیں توان ہےنماز فاسد نہیں ہوتی ، حالا نکہ وہ مجھی غیرمحل وموضع میں غیرمشروع ہی ہیں ،اس طرح تحدہ کا حکم بھی ہونا چاہئے۔

## باب القرآءة في العشاء

## عشاء( کی نماز) میں قراءت کا بیان

٥٣٠ حدثنا خلاد بن يحيى ثنا مسعرتى عدى بن ثابت انه 'سمع البرآء قال سمعت البي صلح الله عليه وسلم يقرأ في العشآء بالتين والزينون وما سمعت احداً احسن صوتاً منه اوقرآء ةً

تر جمہ ۳۰ ک: حضرت برا مُروایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی کریم علیہ کو مشا ، ( کی نماز) میں والنیسن والزینوں پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آ وازیاا چھاپڑھنے والانہیں سنا۔

تشریح: اس صدیث الباب کوامام بخاری مرراست میں ، نمبر ۲۸ کن پرگزر چی ہے، البتداس میں جملہ و منا مسمعت احد الخ ذائد ہے، مافق نے نکسا کہ اس جملہ کی شرح اواخر کتاب التوحید میں آئے گرم ۱۳۹۹ ۱۳۹ باب تول النبی علی اللہ اللہ آن الخ ) میں کھودیا کہ اس کی شرح ہم کتاب الصلاق میں کرآئے ہیں۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ ایسا حافظ ہے بہت جگہ ہوا ہے کہ وسدہ کر گئے ہیں آھے بیان کرنے کا اور پھر ذکر کر ناما البا مجول گئے ہیں۔ والشاتعالی اعظم۔

# باب بطول في الاوليين ويحذف في الاخريين

## مہلی دورکعتوں کوطویل کرے اور پچھلی دورکعتوں کو مخضر کرے

ا ٣٤: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت جابر ابن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شي حطى الصلوة قال اما انافامد في الاوليين واحدف في الاخريين ولآالومااقتديت به من صلوة رسول الله صلح الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظر بك اوظني بك

تشریح: امام بخاری معرت سعد کے بارے میں سابق الذکر شکایت والی طوالت نماز والی حدیث کو یہال مختفر کر کے اختلاف اسناد وغیرہ کی وجہ سے مکرولائے تیں۔

# باب القرآء ة في الفجر وقالت ام سلمة قرأ النبي عُلَيْكُ بالطور

٣٢): حدثنا ادم قبال حدثنا شعبة قبال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت اناوابي على ابي برزة الاسلمي فسالناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلح الله عليه وسلم يصلى الظهر حين تزول الشمس والعصر و يرجع الرجل الى اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ماقال في المغرب ولايبالى بتاخير العشآء الى ثلث اليل ولايحب الموم قبلها ولاالحديث بعدها و يصلى الصبح فينصر ف الرجل فيعرف جليسة وكان يقرأ في الركعتين او احلاهما ما بين الستين الى المائة

۵۳۳: حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعیل بن ابراهیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطآء ابه سمع اباهریرة یقول فی کل صلوة یقرأ فما اسمعیا رسول الله صلح الله علیه وسلم اسمعناکم ومآ اخفی عنا اخفینا عنکم وان لم ترد علیّ ام القران اجزأت و ان زدت فهو خیر

تر جمہ اسا کے: سیار بن سلامہ کا بیان ہے کہ میں اور میرے باپ حضرت ابو برز واسلمی کے پاس گئے اوران سے نماز وں کے اوقات بو عظم،
تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم عین ظلم کی نماز جب آفتاب دھل جوتا تھا اس وقت پڑھے تھے اور عصر کی ایسے وقت (پڑھے تھے) کہ آ دمی
مدینے کی انتہا تک لوٹ کر جاسکے، اور آفتاب میں زردی نہ آئی ہو (سیار کہتے ہیں) اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برز و نے کی
کہا اور آپ عشاء کی تا خیر میں ایک تہائی رات تک بچھ پروا نہ کرتے تھے، اور عشاء سے پہنے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کون پند
کرتے تھے، اور میج کی نماز آپ (ایسے وقت) پڑھ لیتے تھے کہ آدمی فارغ ہوکرا پنے پاس والے کو پہچا تنا تھا اور آپ دونوں رکعتوں یا ہرا یک
میں ساٹھ آتھ بی سے لے کرسوہ وائک بڑھے تھے۔

حسرت شیخ الحدیث نے لکھا کہ حضرت امسمہ کے اثر نہ کورتر جمۃ الباب کوامام بخاری نے کتاب الجج باب طواف النساء میں موصول کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت امسمہ فی حضور علیہ السلام سے اپنی بیاری کا عذر کیا تو آپ نے اجازت دی کہ لوگوں کے طواف کرنے کی جگہ ہم بہ بہی نماز مجم کا ذکر نہیں ہے گراس کے جھے باب کے بعد اذا افسمت المصلوة للصبح وارد ہے، اورا بن فرید نے جوانی صدیث میں عشوء کا ذکر کیا ہے، وہ شاذ ہے الح ۔ (الا بواب والتر الجم ص ۲۸۳۵)

حافظ ابن جُرِّ نے لکھا کہ حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت صرف مستحب وافضل ہے، جو جمہور کا قول ہے اور وجوب کا قول بھی بعض صحابہ سے ثابت ہوا ہے جیسا کہ مطرت عثان بن الی العاص سے اور ای کے قائل بعض حنفیہ وابن کنانہ بھی ہیں مالکیہ بیس ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ (فتح الباری ص اے ۱۷۱)

علامہ عینی نے لکھا کہ اس حدیث ہے شافعیہ نے ضم سورت کے استخباب پر استدلال کیا ہے اور ہمارے اسحاب وابن کنانہ مالکی وارم احمد ہے وجوب لقل ہوا ہے کیونکہ اس بارے میں بہت کی احادیث مروی میں ، پھرعلامہ نے وواحادیث نقل کیس جن میں فاتحہ کے ساتھ ویا

تيسرا درسورة معها وغيره الفاظ داردجين \_ (عمره ۱۹۱۹)

## باب الجهر بقرآء ة صلواة الفجر وقالت ام سلمة طفت ورآء الناس والنبي صلر الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالطور

2007: حدثنا مسدد قال حدثنا ابوعوانة عن ابى بشر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال الطلق النبى صلح الله عليه وسلم طآلفة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين و بين خبر السمآء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا مالكم قالواحيل بيننا و بين خبر السمآء وارسلت علينا الشهب قالوا ماحال بينكم و بين خبر السمآء الاشى حدث فانصر ف اولنك اللذين توجهوانحوتهامة الى النبى صلح الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين الے سوق عكاظ وهو يصلى باصحابه صلوة الفجر فلما سمعوا القران استمعواله فقالو اهذا والله الذي حال بينكم و بين خبر السمآء فهنالك رجعوآ الى قومهم قالوا يقومنآ انا سمعنا قراناً عجباً يهدى الى الرشد فامنابه ولن نشرك بربناحداً فانزل الله على نبيه صلح الله عليه وسلم قل اوحى الى وانما اوحى اليه قول المجن

200 : حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباسٌ قال قرأ النبي صلح الله عليه وسلم فيما امروسكت فيمآامروماكان ربك نسياً ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

تر جمہ 2000 : حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی کے جن نماز وں میں (جبر کا) تھم دیا گیا، ان میں آپ نے قرائۃ کی، اور جن میں (خاموثی کا) تھم دیا گیا، ان میں سکوت کیا اور تمہارا پر وردگار بھولنے والانہیں ہے ( کہ بھولے سے کوئی غلط تھم دے دے ) اور یقیناً تم لوگوں کے لئے رسول اللہ (کے افعال واقوال) میں ایک انجھی پیروی ہے۔

تشريح: حضرت فيخ الحديث وامت بركاتهم في لكها كدابن رشيد في كها حديث امسلمه من جهرى صراحت نبيس بتاجم ان كاس قول

ے کہ میں نے لوگوں کے پیچھے سے طواف کیا، جبر کی بات نگلتی ہے کیونکہ اگر قرائۃ سمری ہوتی تو اتن دور سے زین عتی تھیں۔ ای طرح صد این عباس میں بھی اگی جبر کی صراحت نہیں ہے گر جنوں کی قرائۃ سننے سے معلوم ہوا کہ حضور جبری قرائۃ سننے ہے معلوم ہوا کہ حضور جبری قرائۃ سننے ہے معلوم ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کے اور جا کر خبری افا وات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ابب سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کے اور جا کر خبری لائے پر پا ہندی اور ارسال ہیں کا سلسلہ حضور علیہ السلم کی نبوت سے نماری میں ملا مہر کرمائی سے منقول ہے بھی کہ ہیں ہے ہی ایس ضرور تھا کرم تھی ، اور حضا کرمائی سے منقول ہے بھی کہ ہیں ہے ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگیا۔ بھی ہوگی ہوگی ہوگی

دوسراا شکال سیہ کے بظاہر سیاتی قصد ہے معلوم ہوا کہ ارسلِا شہب اور جنوب کا زمین میں تلماش دہم تو کے لئے چیل جانا آیک ہی زمانہ میں ہوا ہے، حالا تکہ بیر ہات اوائل نبوت کی تھی اور ارسال شہب اس ہے بہت بعد کو ہوا ہے۔

#### سائنس جديدا ورشاه صاحب رحمهالله

اس کے بعد بیسوال ہے کہ وہ شہب ، نجوم وستار ہے ہی ہیں یا دوسری چیز؟ اس شی تحقیق بیہے کہ یہ نجوم بعینہا ہیں ، اور بطلیموی ہیئت کی باتیں اب غلط ہو چکی ہیں، کیونکہ جدید سائنس اور ہیئت مشاہدہ پر بنی ہے اور اجسام اشر بید میں خرق والتسام بھی ٹابت ہو چکا ہے اور مشاہدہ سے یہ بھی کہ ستار ہے بنے اور ٹو شعے ہیں، گرتے بھی ہیں اور ان کے کلا ہے سلے بھی ہیں جو پہیدے ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اب دور بنی مشاہدہ سے یہ بھی ٹابت ہوا ہے کہ آفیاب کے اندر ہزار ہافر سنگوں کے اور نہزار ہافر سنگوں کے نبشاث (گڑھے) بھی ہیں کیونکہ دور بینوں سے بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح ارسطوکی ہفوات سب بیکار : و مسلم میں بوتا فیاب وغیرہ کے متعلق تھیں۔

حضرت کے جوسائنس جدید کے مشاہدات کا بہال خمی تذکرہ فرمایا، اس سے زیادہ تفصیل سے ان کا ذکر مع ویکر معلومت جدیدہ النظم انور انور انور انسان کا جمہ کے اندر انسان میں اور کہکشاں کا بھی ذکر ہے، اور سورت کے اندر انسان انور انسان کا بھی ذکر ہے، اور سورت کے اندر بزار ہافر مشکوں کے بہاڑ اور غاروں پر جیرت نہ کی جائے، کیونکہ سورج کا قطر ۸ لا کھا ۲۲ مزار میل کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا جم کش ہوگا، کیونکہ و در ٹام کا کھیل ہے۔

نظام متشى اور كهكشال

بیامربھی قابلی ذکر ہے کہ نظام شمی ہمارے کہکٹاں کا ایک نہایت تقیر جزو ہے، جس کے ساتھ صرف چالیس سیارے ہیں، جن کی وجہ سے نظام شمی ہولا جاتا ہے اور ہمارے کہکٹال کے اندر سورج کی طرح سے نظام شمی ہولا جاتا ہے اور ہمارے کہکٹال کے اندر سورج ہور ہی ہے، اور سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے لا تعداد کہکٹال خلاء کی لا متمانی وسعتوں میں بھم ہے ہورے ہیں (اوروہ سب زمین وآسان کے درمیان واقع ہیں )۔

ایک کہکشال سیدیم اینڈ رومیدہ دریافت ہواہے جوہم ہے ﴿ الله که ۵ ہزار نوری سال دور ہے۔ اوراس کا قطر ۲۵ ہزار نوری سال ہے۔ نوری سال: روشنی کی رفتارا کی لا مجھے چھیاس ہزار کیل فی سیکنڈ ہے، اس رفتارے روشن ایک سال میں جوفاصلہ طے کرتی ہے ای نوری سال کہتے ہیں۔

سائنس جديداورحضرت مولا نامحمرقاسم صاحب ّ

حصرت استاذ الاسا تذومولا نا نانوتو می قدس سرہ نے ججۃ الاسلام بیں مجرز وُشق القمر پر بحث فرماتے ہوئے سائنس جدید کی تحقیقات کو مان کر جوابد ہی فرمائی ہے اس کی تفصیل بھی طبق انور ۲۵\ا میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

قو له و اندها او حی الیه قول المجن پر حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس کا خیال ہے کہ حضور سیالسلام کوجنوں کی آ مداوران کی تلاو ہم مبار کہ سننے کی فہراس وقت نہ ہوئی تھی عرصلم شریف باب بجدة النا وۃ میں حضرت ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہا یک درخت نے جو قریب ہی تھا، حضور علیہ السلام کواس واقعہ کی فہروے دکتھی۔ یہ بخاری کی تغییر میں بھی ہے اور مفسرین نے حضرت ابن مسعودؓ کے قول پر اعتماد کیا ہے کیونکہ وہ حضرت ابن عباس ہے عمر میں بھی بڑے ہیں اور شاید ابن عباس کی اس واقعہ کے وقت تک پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔ معرفی میں جو حضرت ابن عباس معرفی ہے جو حضرت ابن عباس کی اس واقعہ کے وقت تک پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔

پھر فرمایا کہ اسناد سلم میں حضرت معن بھی ہیں جو حضرت این مسعود کے بھتیے ہیں ،اوران کے بیٹے قاسم امام اعظم ابوصنیقہ کی ضدمت میں کافی مدت رہے ہیں ،اس سے اندازہ کیا جائے کہ امام اعظم کی قدرومنزلت کتنی رفیع تھی کہ مضرت این مسعود کے اینے قریبی عزیز ان سے دیجی علمی استفادہ کرتے تھے۔

## علامه عيني اوروجودجن كي تحقيق

علامدنے عمدہ ص ٩٦\٣ بي وجو د جن برا كابرامت كافادات اور كلمل تحقيق درج كى ب جوالائق مطالعه بـ

باب المجمع بين السورتين في ركعة والقرآء ة بالخواتيم وبسورة قبل سورة و باول سورة ويذكر عن عبىداليليه بين السيآتيب قرأ النبي صلر الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى اذاجآء ذكر موسى و هارون اوذكرعيسي اخذته سعلة فركع وقرأ عمر في الركعة الاولى بمائة و عشرين اية من البقرة وفي الثانية بستورة من التمثاني وقرأالاحنف بالكهف في الاولي و فر الثانية بيوسف او يومس و دكرانه! صلير عيمر الصبح بهما وقرأ ابن مسعود باربعين ايةً من الانفال وفر الثانية بسورة من المفصل وقال قتائمة فيسمسن يبقرأ بسورة واحدة في ركعتين اويردد سورةً واحدةً في ركعتين كل كتاب المله عزوجل وقبال عبيمدالله عن ثابت عن انسَّ كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قبآء وكان كلما افتح سورة يقرأبها لهم في الصلوة مما يقرأبه افتح بقل هوالله احد حتى يفرع مبها ثم يقرأ بسورة احرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعةً فكله اصحابه وقالوا انك تفتح بهذه السورة ثم لاترى انها تجزئك حتم تقرأ باخراي فاماتقر أبها و اما ال تدعها وتقر أباخري فقال مآانا بناركها ان احببتم ان اؤمكم بـذلك فعلت و أن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من افصلهم وكرهو آ أن يؤمهم غيره فلم اللهم النبيي صلر الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يافلان مايمنعك ان تفعل مايامرك بة اصحابك ومايحملك على لزوم هذه السورة فركل ركعة فقال اني احبها قال حبك اياهآ ادخلك الحبة (ایک رکعت میں دوسورتوں کےایک ساتھ پڑھنے اورسورتوں کی آخری آنیوں اورایک سورت کافبل ایک سورت کے، اور سورت کی ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان ،عبداللہ بن سائب ہے منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نسخ ( کی نماز ) میں سور ہُ مومنوں بڑھی ) یہاں تک کہ جب آ پ حضرت موی اور ہارون علیماالسلام یا حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے ذکر پر پہنچے تو آ پ کو کھالتی آگئی ،اورآ پ نے رکوع کر دیا، حضرت فمرؓ نے پہلی رکعت میں ایک سومیں آپٹیں سورہ بقر ہ کی اور دوسری رکعت میں

ا کیک سورت مثانی کی بیڑھی ،اورا حنف نے مہلی رکعت ہیں سور ہ کہف ،اور دوسری ہیں سور ہ پوسف یا پوٹس بیڑھی ،اور بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر کے ہمراہ صبح کی نماز ان ہی دونوں سورتوں کے ساتھ پڑھی ہے، اور حضرت این مسعودٌ نے (پہلی رکعت میں ) انفال کی چالیس آیتیں اور دوسری رکعت میں ایک سورت مفصل کی پڑھی ،حضرت قنادہؓ نے اس شخص کے ہارے میں جو ا بیک سورت کو ( دوحصہ کر کے ) دورکعتوں میں پڑھے، یا ایک ہی سورت بوری بوری دونوں رکعتوں میں پڑھے، یہ کہا، کہ بیہ سب انتدعز وجل کی کتاب ہے ( جس طرح جا ہو پڑھو ) اورعبیدالقد نے ثابت سے انہوں نے حضرت انسؓ ہے بیروایت کی ہے کہ ایک انصاری مخص مبحد قبامیں انصار کی امامت کیا کرتا تھا،اس کی عادت تھی کہ جن نماز وں میں قرائے" ( بلندآ واز ہے ) کی جاتی ہے،ان میں جب وہ کوئی مورت شروع کرنا جا ہتا کہان کے آگے پڑھے،توقیل ہو اللّٰہ احد ہے شروع کرتا،اس کو یڑھ کر پھرکوئی دومری سورت اس کے ساتھ پڑھتا، وہ ہرے ۔ ، میں یہی کیا کرتا تھا اس کے ساتھ والوں نے اس ہے (اس سلسله میں ) گفتگو کی ، اور کہا ، کدتم اس سورت ہے ابتدا کرنے ہو، پھرتم بینیس سجھتے کہ بینہیں کافی ہے، یہاں تک کہ دوسری سورت پڑھتے ہو، کہل یا توتم ای کو پڑھو،( دوسری سورت نہ ملا ؤ )اور یااس کوچھوڑ دو،اورد دسری سورت بڑھا کرو، دہ خص بولا کہ بیں اس کو نہ چھوڑ وں گا ،اگرتم ای کے ساتھ مجھے اپنا امام بنانا جا ہو، تو خیر، ور نہ بیس تم لوگوں کی امامت چھوڑ دوں گا ،اوروہ انسب سے افضل ہے،اوروواس بات کواچمانہ سمجے، کہ کوئی اوران کا امام بنے، پس جب بی کریم عظاف (حب معمول)ان کے پاس تشریف کے گئے ،اوران لوگول نے یکیفیت آپ سے بیان کی ،آپ نے فرمایا کداے فلال مہمیں اس سے کان چیز مانع ہے کہ تم وہ بی کرو، جوتمہارے اصحاب تم ہے کہتے ہیں، اور تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کے لازم کرنے پر کس بات نے آ ما دہ کیا ہے؟ وہ مخص بولا ، کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں ،آ پ نے فر مایا کداس کی محبت تہمیں جنت میں داخل کر د رے گی۔ ف: قرآن مجیر کی سورتوں کو ہائتبار تعداد آیات کے علاء نے جارفتمیر ،کردی ہیں، جن میں سوآیتوں ہے: یادہ ہیں،ان کو طول کہتے ہیں،ادرجن میں سویاسو کے قریب ہیں،ان کو ذوات اُمھین کہتے ہیں،ادرجن میں سو سے بہت کم آیتیں ہوں،ان کو مثانی کہتے ہیں،اورسورہ مجرات ہے آخر قرآن تک جوسور تیں ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں۔

٢٣٧: حدثت ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت اباو آئل قال جآء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذاً لهذا الشعر لقد عرفت النظائر التي كان السي صلر الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورةً من المفصل سورتين في كل ركعةً

ترجمہ: حضرت ابوداکل کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعود کے پاس ایک مخص آیا ، اوراس نے کہا کہ بیس نے رات کو مفصل کی سورتیں ایک ربعت میں پڑھیں اور کہا کہ بیس نے اس قدر جلد پڑھ بس جیسے شعر جلد پڑھا جا تا ہے، میں ان ہم شئز سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم علیا تھے بڑھ ایا کہ کرتے تھے، کھرانہوں نے مفصل کی ہیں سورتیں ذکر کیس (کہان میں ہے) وود وسورتی ، ہر رکعت میں (آس حضرت علیات پڑھا کرتے تھے)۔
تشریح: امام بخاری نے یہاں ایک بڑا عنوان وترجمة الباب قائم کر کے متعدد مسائل کاحل کیا ہے، چار مسائل کاحل تو ابتدائی سرخی میں ، ی کردیا ہے اور دوسیلے درمیان میں ضمناذ کر کے ہیں۔

علام یکتی نے نہایت عمد گی ہے ہرمسکلہ کی مع اس کی دلیل کے وضاحت فرمادی ہے، علامہ نے لکھا کہ امام بخاری نے ان چار سائل میں سے دوسر ہے نمبر لیعنی قرائد بالخواتیم کی دلیل چی نہیں کی ہے اور لکھا کہ حافظ ابن حجر نے جو بید کہا کہ شروع سورتوں کے پڑھنے سے اس ک دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ ہرایک میں سورت کا کچھ ہے واس تاویل سے یہ بہتر ہے کہ قول آل دہ کواس کے لئے دلیل بنایا ج سے ، جس میں ہے کرسب ہی کتاب اللہ ہے، جہاں ہے بھی پڑھلوکوئی حرج نہیں ہے۔ (عمدہ ص ۹۸ س)

(۱) مجر تکھا کہ امام بخاری نے جو چوتھا مسئلہ عنوان میں ذکر کیا ہے کہ سورت کا ابتدائی حصہ پڑھا جائے تو اس کے لئے سب ہے کہلی ذکر کردہ دلیل ہے یعنی حضور علیدالسلام کافعل مبارک۔اس میں مسئلہ فقبی ہے ہے کہ پکھ حصہ سورت کا پڑھ کر تھے السلام کافعل مبارک۔اس میں مسئلہ فقبی ہے ہے کہ پکھ حصہ سورت کا پڑھ کر کے رکوع کر ویٹا سارے فقہا کے نز دیک بلا کر اہت جمہور کے نز دیک جائز ہے،صرف امام ماک کامشہور ند جب کراہت کا ہے۔ (عمد ۱۹۹۵)

(۲) حضرت عمر کانفل ،علامینی نے لکھا کہ اس کی مطابقت ترجمہ کے کسی جزئے نہیں ہے کہ اس سے صرف تطویلی قرائد کا جواز معلوم ہوتا ہے۔اور نبرا سے مطابقت اس اختال پر ہو بھتی ہے کہ حضرت عمر پہلی رکعت میں بقرہ کی ایک سوآیات کے ساتھ مفصل کی بھی سورت ملاتے ہوں ،اور دوسری میں بھی اسی طرح ۔ توجع بین السورتین فی رکعۃ والی صورت بے گی ،اور دوسرے احتال پر کہ پہلی میں صرف بقرہ اور دوسری میں سورت مثانی پڑھتے تھے ،کوئی مطابقت نہ ہے گی۔ (عمرہ ۱۰۰۰)

(۳) قر اُ الاحنف،اس سے ترجمہ کے تئیسر سے جزو سے مطابقت ہوگی کہ سورتوں میں ترحیب مصحف کی رعایت ضروری نہیں۔ علامہ نے لکھا کہ اسکو ہمارے اصحاب نے مکروہ کہا ہے،شرح ہدایہ میں بھی مکروہ لکھا اور یہی جمہور علیاء کا قول ہے جن میں اہام احمد بھی میں کیونکہ ترحیب مصحف عثانی کی رعایت مستحب ہے، اور بعض نے اسکوفرائض میں مستحب قرار دیا ہے اور نوافل میں وسعت دی ہے کیونکہ ان کی ہر رکعت ستقل نماز ہے، امام ما لک نے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہٹلایا۔

# محقق قاضى عياض كي تحقيق

آپ نے لکھا کہ ترحیب سورجیسا کہ باقلانی نے کہااصح القولین میں اجتہادِ سلین سے ہے،حضورعلیدالسلام سے نہیں ہے،اورمنکوسا تلاوت سے ممانعت کو پورے قرآن مجید کواس طرح پڑھنے رچمول کیا ہے البتہ ترحیب آیات جس طرح معحف میں ہے،اس کوسب نے بالا نفاق قوقیف من اللہ قرارویا ہے۔ (عمدہ ص ۱۰۰)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بعض حضرات نے تر ہیں سور کو بھی باششناء انفال وتو بہ تو قیفی قرار دیا ہے اور میرا مخار بھی بھی ہے کیکن چونکہ صحابہ کرام کے نز دیک بیرجد وجوب تک نہ پنجی تھی اورصرف محسنات میں سے شار کی گئی ،اس سے ریے خیال عام طور سے کرلیا گیا کہ وہ ان کے نز دیک اجتہادی ہے۔

حضرت نے مزید قرمایا کہ کبیری شرح منید میں امام بخاری کی چاروں ذکر کردہ صورتن کو کر دہ تکھا ہے، اور امام طحاوی نے جائز تکھا ہے، میر سے نزدیک کے میں کو بھری کے جائز تکھا ہے، میر سے نزدیک طحاوی کو ترقیج ہے۔ صاحب بحر نے ترتیب سورکو ضروری لکھا ہے۔ طانظام الدین نے بھی تحسین کی بحرکی کہ بیٹک واجہات سے بیونکہ صحابہ نے ترتیب دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر علاء کے نزدیک ترتیب آیات تو توقیق ہے بالا جماع ، اور ترتیب سورتوقی تی بیس ہے۔ نوافل میں حضیہ نے تر لئے کے تن میں اس کے ان میں ترتیب سورتوق کے نوافل میں حضیہ نے قرائ میں ترتیب میں ترتیب سورتوق کے اس میں ترتیب سورتوق کو نہیں ہے۔ اور سفیہ نایا ہے دودور کھت کو ) اس لئے ان میں ترتیب سورتوق کو نہیں ہے۔ اور سفیہ نایا ہے دودور کھت کو ) اس لئے ان میں ترتیب سورتوق کو نہیں ہے۔ اور سفیہ نایا ہے دودور کھت کو ) اس لئے ان میں ترتیب سورتی نیس ہے۔ اور ترکیب کو نہیں ہے۔ اور سفیہ کی نہیں ہے۔ اور سفیہ نایا ہے دودور کھت کو کہ نے تو توقیق کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی ترتیب کی

(۳) قر اُابن مسعودٌ،اس کی مطابقت بھی چویتھے جز و ہے ہے،جس طرح فعل نبوی کی تھی۔ کیونکہ دوسری روایات سےان کا ابتدام سورت سے پڑھنامتعین ہوگیاہے۔ (عمرو• • ۱۷ ۳)

(۵) قال قادة ﴿ ملامه عنى في لكما كرقول قاده كى كوئى مطابقت اجزاءِ ترجمة البخارى كے ساتھ نبيس ہے، كويا اس كوامام بخارى مرف اس لئے لائے ہيں كماس ہے، كويا اس كوامام بخارى مرف اس لئے لائے ہيں كماس ہے بھی جاروں اجزاء ترجمہ كا ثبوت موسكتا ہے، كيونكم انہوں نے كتاب اللہ كے ہرطرح پڑھے كو بلاكراہت

جائز کہاہے ... (حمد ص ١٠١١)

## (٢) مديث الباب حضرت السُّ:

اس ہے بھی امام بخاری نے ثابت کیا کہ ایک رکعت ہیں ووسورت پڑھنا درست ہے۔ لہٰذااس کی مطابقت بھی تر جمد کے جزواول سے ہے۔ علامہ بینی نے کہا کہ یکی ند بہب امام بوطنیفہ اوم ما لک ادام شافعی اور ادام احمد کا (ایک روایت ہیں) اور دوسرے اکابر کا بھی ہے، البتہ کچے حضرات فعمی وغیرہ نے کہا کہ ایک رکعت ہیں طاوہ فاتحہ کے ایک سورت سے زیادہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مصنف عبدالررا آل ہیں ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک فخص نے کہا ، کہ ہیں نے ایک رکعت ہیں مفصل کی سب سورتیں پڑھیں ۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایس کے ۔ حضرت ابن عمر سے ایک قطعمل کی سب سورتوں کی جگدا یک بی سورت بنا کرناز ل فرماد ہے ۔ لہٰذاتم ہر سورت کو اس کا حصد رکو ش و جود ہے دو۔ (وافرید المحادی ایپنا)

 کے قرائیة فاتحہ کی شرط لگانا محیج نہیں کہ بغیراس کے نماز ہی سیجے نہ ہوگی خواہ وہ کتنا ہی قرآن مجید پڑھ لے۔ (عمرہ صا۱۰س)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كانفذ

آپ نے فرمایا کہ بظاہرا گرچہ حدیث الباب میں ترک فاتحہ ہے، گر خیال ہے کہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوں گے، ورنہ جہاں اس سے اشتراط در کنیب فاتحہ کی فی ،وتی ہے،ایجاب فاتحہ کی بھی تو نفی ہوگی، جومسلکِ حنفیہ کے بھی خلاف ہے۔

#### تحقيق لفظ اجزاء وصحت

حضرت نے فرمایا کہ عام طور سے فقہاء کی عبادتوں میں بیدونوں لفظ آتے ہیں۔ اور کہدو ہے ہیں کہ نماز مجھے ہوگئی یا جائز ہوگئی حالانکہ وہان کے خزو کیک ہیں کہ نماز محکم موتی ہے، اس لئے مخالفوں کواعتراض کا موقعیل جاتا ہے کہ ان کے خزو کیک محروہ مجھی نہیں ہے، اس لئے بہتر ہوتا کہ فقہاءان دونوں گفظوں کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال کرتے ، جن سے اعتراضات وارد نہوتے اور مخالفوں کو توحش بھی نہوتا۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ در حقیقت سے کالفظ سے المریش ہے نہیں ہے، جو سحت با متباراہ صاف پر دلالت کرتا ہے، بلکہ صرف اجزاء کے احتبار ہے ، پینی اجزاء تو پورے جیں آگر چدا وصاف میں نقص اور کی ہے، اور بھی ایک لفظ فت میں ایک معنی کے لئے وضع ہوتا ہے، پھر عرف میں اس معنی ہے نقل جاتا ہے اور بلغا علمان اس کو معنی اول ہی کے لحاظ ہے استعال کرتے جیں تو عوام کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ دو دو سری طرف کے لحاظ ہے پہلے معنی کو بعروں کے لئے پانی بہانے کے لحاظ ہے پہلے معنی کو بعروں کے لئے پانی بہانے کے لحاظ ہے پہلے معنی کو بعروں کے لئے پانی بہانے کے معنی جی اور سے بھی جو تا ہے اور شخ النواضح اور شخوں کے پانی ڈھونڈ نے کے واسطے ہوتا ہے اور شخص البحر کا لفظ سمندر کی امواج کے لئے اور شخ النواضح اور شخوں کے پانی ڈھونڈ نے کے واسطے ہوتا ہے اور شخص البحر کا لفظ سمندر کی امواج کے لئے اور شخ النواضح اور شخوں کے پانی ڈھونڈ نے کے واسطے ہوتا ہے اس طرح ایک بی نفظ کے اختیان ہوارد کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ بیں نے عربی سے فاری ٹس ترجمہ سیدعلی ہمدانی اور شخ عبدالحق محدث وہلویؒ سے زیادہ اچھا کی کانہیں ویکھا،
بینہ عربی کوف ری کردیتے ٹیر، بغبر تقذیم وہ فیر کے۔اور میرے نزدیک آج کل کے فقد وغیرہ کے ترجہ قطعاً ساقط ہیں میرے نزدیک جازت
کا ترجمہ دواشد نہیں بلکہ دواں شدہ کے کہا گئی، یعنی مثلا نماز تا کہ اس کے نقص دکی کی طرف اشارہ ہوجائے اجزاء کا ترجمہ یہونا چاہئے کہ پچھ
ہوئی۔ جیسے کہ ابھی معفرت ابو ہریرہ کا قول گزراہے فان لم نود علمے ام الفر آن احزات کہ یہاں بھی اجزات کا لفظ نقص پروال ہے۔

قوله حبک ایاها المن حفرت شاه صاحب فرمایا که اس میں نیت کی تصویب ہے جمل کی نہیں، کیونکه اس سے پہلے حضور علیه السلام نے ما یمنعک الح سے اس پراعتراض کیا ہے اور اس سے بیمی معلوم ہوا کہ کسی نماز کے لئے کسی سورت کا تعین کرلین بہتر نہیں، جسیا کہ کنز میں ہے، البتدا بن نجیم نے ان سورتوں کی تیمین کو جائز بلا کراہت ہتا ہا ہے جو حضور علیہ السلام سے مروی ہیں۔

#### امام بخاری کے تو سعات

اوپرکی پوری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے حضور علیہ السلام اور صحبہ کرام کے بھی بھی کے عمل ہے جواز ثابت کیا ہے اور حضرت قبادہ کا بیٹر کیا ہے وہ دونماز ہوجائے گی، عمرہم نے اوپر حضرت ابن عمر کا حضرت قبادہ کا کلام ہے جس طرح بھی پڑھد وہ نماز ہوجائے گی، عمرہم نے اوپر حضرت ابن عمر کا قول بھی پیش کیا ہے کہ انہوں نے کی سورتوں کو ناپند کیا ہے، امام بخاری نے اس کو پیش نہیں کی ، کیونکہ وہ تو تو سعات کے در ہے ہو گئے ، حالانکہ حضور علیہ السلام کا اکثری تعامل وہی تھا جس کی طرف حضرت ابن عمر نے اشار وفر مایا ہے، کہ تر تیب مصحف کے خلاف بھی نہ ہو، ہر رکعت کے

لئے ایک ہی سورت کامل ہو(خواہ چھوٹی ہی ہو) ایک سورت کو دور کعتوں پر بھی تقسیم نہ کیا جائے ، اور نہ ناقص سورت پڑھی جائے۔ وغیرہ ہم کچھ نہیں کہتے ، حضرت ابن عمر ایسے جلیل القدر صحالی کی تصریحات ہی حضرت قماد ہ کے قول سے معارض ہیں۔ یاد ہوگا اسی طرح اہم بخاری نے مساجد کے اندر سارے وہ کام جائز ٹابت کئے تھے جوحضور علیہ السلام کے دور مبارک میں احیاناً یاکسی ضرورت کے تحت انجام یائے تھے۔

# باب يقرأفي الاخريين لفاتحة الكتاب

#### آ خرى دونول ركعتول ميں (صرف) سوره فاتحه يرهي جائے

2 " حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبدالله ابن بي قتادة عن ابيه ان النبي صلح الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاولين بام الكتاب وسورتين و في الركعتين الاخرين بام الكتاب ويسمعنا الأية ويطول في الركعة الاولى مالايطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا

في الصبح

تر جمہ کے ایک مفرت ابوقاد ڈروایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علی فظہر کی دور کعتوں میں سور ۂ فاتحداور دوسور تیں اور (اس کے ساتھ ) پڑھتے تتے اور پہلی دونوں رکعت میں (صرف) سور ۂ فاتحہ پڑھتے تتے ،اور ہم کوکوئی آیت (عبھی بھی ) سائی دیتی ہی ۔اور پہلی رکعت میں اس قدر طول دیتے تتے کہ دوسری رکعت میں نددیتے تتے ،اورعمراور مہم میں بھی یہی صورت تھی ۔

تشریک: حعنرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دوسری دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورت کے بارے میں جمارے تین تول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مجدہ سہوآئے گا، دوسرا بیک نہیں آئے گا، تیسرا بیا کہ نہ وہ مسنون ہے نہ کروہ ہے، بیقول فخر الاسلام کا ہے اور اس کو میں افتیا رکر تا ہوں۔ ور نہ شہور نہ ہب حنفیہ براحاد یہ صحیحہ مریجہ کا جواب نہ ہو سکے گا۔ فائم ۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکافہم نے لکھا کہ انتہ ثلاثہ کے نزدیک آخری دورکعتوں میں ضم سورت مکروہ ہے ، احدیث الباب ، ا، م شافعی کا قدیم قول جمہور کے ساتھ ہے اور جدید میں فاتحہ کے ساتھ سورٹیں ملانے کا استجاب ہے۔ ( کما فی الا وجز ) لہٰذا امام بی ری کا ترجمت الباب ان برروکے لئے ہوگا۔ (الا بواب ص ۲۸۲۸)

# باب من خافت القرآء ق في الظهر والعصر باب من خافت القرآء ق في الظهر والعصر كاليان جس في المادين المادي

۲۳۸: حدثنا قتیبة قال حدثنا جریو عن الاعمش عن عمارة بن عمیو عن ابی معمو قال قلنا لخباب اکان
رسول الله صلے الله علیه وسلم یقر أفی الظهر والعصر قال نعم قلنا من این علمت قال باضطراب لحبته
ترجمه ۲۳۸: حضرت ایومعمردوایت کرتے ہیں کہم نے خباب ہے کہا کہ کیارسول ضدا علیہ قلم اورعمر ش قرائة کرتے ہے؟ خباب نے
کہا، ہاں! ہم نے کہا، ہم نے کہا، ہم نے کہا کہ آپ کی داڑھی کی جنبش ہے۔
تشری : الا بواب ص ۲۲۲۸ ش ہے کہ بیمسلم اتفاقی ہے، سب کے نزد یک بی ہے اور حافظ نے نکھا کہ حدیث کی مطابقت ترجمۃ
الباب سے واضح ہے۔

## باب اذااسمع الامام الأية

9 "22: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبدالله بن ابي قتاصة عن ابيه ان النبي صلح الله عليه وسلم كان يقرأ بام الكتاب وسورة معها في الركعتين الاوليين من صلوة الظهر وصلوة العصر ويسمعنا الأية احيانا وكان يطيل في الركعة الاولى هور: حد مد التألي المركعة العصر ويسمعنا الأية احيانا وكان يطيل في الركعة الاولى مد مد التأليب المركعة العصر ويسمعنا الأية المراكبة المركعة ا

تر جمہ ۹۳۹: حضرت ابوقا دو روایت کرتے ہیں کہ نبی کر پہنچاہی نماز ظہراورعصر کی پہلی دورکعتوں میں سورۂ فاتحہاوراس کے ہمراہ ایک سورت اور پڑھا کرتے تھے،اور بھی بھی کوئی آیت ہمیں سنادیتے تھے اور پہلی رکعت میں (زیادہ) طول دیتے تھے۔ \*\* معدم

تشری : سری نماز میں اگر کوئی آیت جبرے پڑھ دی جائے تو اس سے نماز مکر وہ ند ہوگی ، حافظ نے لکھا کہ بیان کے خلاف ہو گا جو مہو کی ہو۔ دبرے پڑھنے ہیں۔ (الا بداب مے ۱۲۸۷)

## باب يطول في الركعة الاولئ

# مہلی رکعت کوطو میل کرے

۲۵: حدثنا ابونعيم قال حدثنا هشام عز يحيى بن ابى كثير عن عبدالله ابن ابى قتادة عن ابيه ان
 النبى صبلے الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الاولىٰ من صلوة الظهر ويقصرفے الثانية ويفعل ذلك في صلوة الصبح

تر جمہ مہم ک: حضرت ابواتیا دہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تلطیقہ نماز ظہر کی مہلی رکعت طویل اوا فرماتے ،اور دوسری رکعت ( مہلی کے اختیار ہے ) کم ہوتی تنتی ،اور بسی مبح کی نماز میں ( بھی ) کرتے تھے۔

تشری : حضرت نے فرمایا کہ حدیث الباب کی اسادیس ابولیم فضل بن وکیون ۱۹۸ ہے حنی بیں اورامام اعظم کے قلمیذ۔ ان کا نام عمرو بن حماد ہے رواقا صحاح سندیس ہیں۔ ولادت ۱۹۰۰ ہے میں ہوئی تقی، ۸۸سال کی عمر شن انقال فرمایا، سب بی ناقد مین رجال نے ان کی توثیق و مدرج کی ہے۔ میمونی نے امام احمد نے قبل کیا کہ وہ قفتہ معنیقظ وعارف ہالحدیث تھے۔ پھراستحان عمر کھی ایسے ثابت قدم نکلے کہ ان جیسا دوسران ہوسکا۔ (المن الاحبار س ۱۳۸۸)

ا ٧٣: حنث عبدالله بن يوسف قبال الحبوال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبدالرحمان انهما الخبراء عن ابي هريرة ان رسول الله صلح الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فالله من وافق تامين الملّنكة غفوله من هنده قال ابن شهاب وكان رسول الله صلح الله عليه وسلم يقول امين ترجمه اسم حدرت ابو بريرة روايت كرت بن كرمول خدا عليه عرايا، جب ام آين كم، توتم بحي آين كهواس كم كه

جس کی آمین طائکہ کی آمین سے ل جائے گی ،اس کے گئے گئاہ بخش دیتے جائیں شہب کہتے ہیں کررسول خدا عَن الله ہم کہا کرتے تھے۔

تشریخ: آمین کے جہروا خفاء کا مسئلہ بھی معرکۃ الآرا ، سائل میں ہے ہا، اس جی بڑا اختلاف شافعہ کا ہے اور بقول حفزت شاہ صاحب قد یم قول امام شافعی کا بیقا کہ امام ومقدی اخفا کریں۔ شافعہ فقد یم قول امام شافعی کا بیقا کہ امام ومقدی اخفا کریں۔ شافعہ امام شافعی کے قول جدید کو اضام جہر کر ہے اور امام بخاری بھی امام شافعی کا بیقا کہ اور امام بخاری بھی ہوگوں امام شافعی کے قول جدید کو اضام جہر کر کے نزاعی صورت کو بڑھوا دیا ہے ، حالا نکہ امام کے آخری قول کو بی ترجے دینی چاہئے تھی ، اور امام بخاری بھی چرکی کوئی صراحت نہیں ہے ۔

پونکہ ان بی کے ساتھ ہیں ۔اس لئے وہ بھی حسب عاوت مبالغانی تراجم قائم کررہے ہیں ، یہ ان صدیث الب بھی جہرکی کوئی صراحت نہیں ہے۔

اور صرف ''اذا من الا مام'' کے لفظ ہے جہر کا اثبات مشکل ہے ، جیسا کہ ہم نفصیل کریں سے لیکن ترجمہ وعنوان باب بھی لجہ کے نفظ ہے ۔ وار دوس اور اور اس کی خاص کیفیت بن جاتی ہے ۔ وار دوس ان خرجہ کی ہوتو اس کی خاص کیفیت بن جاتی ہے ۔ وار دوس ان خرجہ کی ہوتو اس کی خاص کیفیت بن جاتی ہے ۔ وار دوس انتہ جب کی ہوتو اس کی خاص کیفیت بن جاتی ہے ۔ وار دوس انتہ جب کے صوت مرتفع ضروری نہیں ہے۔

استدلال جهرآمين يرنظر

ا مام بخاریؒ نے ترجمہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا تول بھی چیش کیا ہے کہ وہ ایک وفت میں جب موذن تضوا مام سے فرمات تھے کہ ویکھنا فوتخہ اتنی جلد فتم نہ کر دینا کہ میری آمین رو جائے ، کیونکہ مقتدی کی آمین کا امام اور فرشتوں کے ساتھ بیک وقت ہون مغفرت ذنو ب کا موجب ہے، لیکن اس سے بھی جبر کا اثبات نہیں ہوتا۔

اس پر حفزت شاہ صاحبؒ نے بطو ہمزاح یہ بھی فرمایا کہ اہم بخاری یہاں جمرِ آمین ثابت کرنے کی فکر میں اسے مشغول ہوئے کہ فاتحہ کی فرمنیت ہوں کے فکر نیست میں کے فکر نیست ہوں گئے ، کیونکہ اس سے تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہر برہؓ کوامام کے چیچنے فاتحہ کی فکر نیسی بلکہ صرف آمین کی فکرتھی ، اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی پہلوان اسپنے کپڑے اتار کر اور کنٹکوٹ کس کرا کھاڑے میں اتر جائے اور وہ کشتی جینئے کے خیال میں ایس محوہ ہو کہ اس کو اسپنے کپڑوں کا بھی خیال ندر ہے خواہ ان کوکوئی اٹھا کر ہی لے جائے۔

#### حضرت ابوہرریؓ کااٹر

حضرت کا ارشادگرامی اس لئے بھی زیادہ اہم ہوج تا ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنے رسالہ جزءالقرائیۃ خلف الامام سے امیں مسلک کی تائید میں خاص طور سے حضرت ابو ہر ہر ہ کا اسم گرامی پیش کیا ہے کہ وہ قرائیۃ ضف الامام کوضروری وفرض بجھتے تتھے۔

یہاں تو صاف طور سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہر بر اُلام کی قرائیۃ فاتحہ کو مقتذی کے لئے کانی سجھتے تھے،اور وہ صرف اس امر کا اہتمام فرماتے تھے کہ امام کے ساتھ آمین میں شرکت فرمائیں۔واللہ تعالی اعلم۔

اگرکہا جائے کہ حضرت ابو ہربرہ وا قامتِ صفوف وغیرہ کے کام بین مصروف ہوتے تھے، اس لئے وہ امام کے ساتھ فاتحہ نہ رہ سے تھے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ ہذا کر دیے کہ جھے تجمیر کے بعد کے وقعہ میں فاتحہ پڑھنی ہے، بغیراس کے میری نمازا الا کے جیجے نہ ہوگی، ابندا قامتِ صفوف وغیرہ کا کام ایسے حضرات کے سپر دکرا دیے جوامام کے پیچھے قرائۃ فاتحہ کورکن وفرض نہیں کیجھتہ تھے، اورا یہ سحا ہے کہ تعداوزیادہ بھی کھنے کے میں کو کہ خودامام بخاری نے بی ص عامیں ای مقام پر کئی سحا ہے نام ذکر کئے ہیں جوامام کے پیچھے قرائۃ کو ضروری نہ بچھتے تھے (حضرت ابو ہربرہ و کا نام پیش کیا ہے، اوران بی کا می حال تھا کہ خودامام بخاری کے اقراد نہ کور کے بیسے والوں میں صرف حضرت ابو ہربرہ و کا کام پیش کیا ہے، اوران بی کا می حال تھا کہ خودامام بخاری کے اقراد نہ کور میں بھی کھیے۔ اوران بی کا می حال تھا کہ خودامام بخاری کے اقراد نہ کور

حضرت شاہ صاحب نے فرہ بیا کہ میں نے اورت سراور کلکتہ میں بڑے مجمع میں برسرِ منبراعلان کرویا تھا کہ ذخیرہ نُقل میں کہیں بھی

مقندیوں کے لئے جمر کا تھم ٹابت نبیں ہے۔

#### ایک ہزار برس کا اشکال اور جواب

حضرت نفر مایا ۔ اتن مدت سے بیاشکال صل ندہو سکا کہ افدا اصن الا مسام کی تھی غرض کیا ہے؟ امام مالک نے فر مایا کہ حدیث افدا قال الا مام ولا المضالين قولوا آمين سے مقتد ہوں کے لئے آجن کا مقام ووقت ہمّا ویا گیا ہے۔ اور اس سے بیجی معلوم ہوا کتقتیم ہے، لہٰذا امام اجن نہ کہے گا جس طرح خارج صلوق میں بھی امام یا مقتداء دعا کمی کرتا ہے اور سب لوگ ان پر آجین کہتے ہیں۔ دعا کیں چیش کرنا امام کا کام ہے اور آجن کہنا سننے والوں کا کام ہے۔

حفیہ میں سے امام محمد نے امام ابوصنیقہ کا ایک تو ل نقل کیا ہے کہ امام پر آمین نہیں ہے ( کمانی موطاً الا مام محمد ) مالکیہ سے حدیث افدا امن الا مام فامنوا کا جواب بید یا جب امام آمین کی جگہ پنچ تو تم آمین کہو، جیسے انجد، ایمن ، اعرق اقبم وغیرہ ہو لتے میں کہ نجد، یمن ، عراق یا تہامہ کے قریب پہنچا، شافعیہ نے دوسری حدیث (افدا قسال انع ) میں ہی وہیش کیا ہے اور حافظ نے فتح الباری میں خاصی تقریری ہے مگر شفا نہیں ہے، میں نے فسل الخطاب وغیرہ میں کھف حقیقت کی ہے اور جواب اشکال ایا ہے،

خلاصة تحقیق انور: ایک حدیث بانسما جعل الامام لیؤتم به اوراس کوراوی حدیث کمین پوری قل کرتے میں اور کمیں اس کے پحم عکو سال تب میں اور دوسر نے کرنہیں کرتے ،امام سلم نے باب ایتمام المماموم بالامام کے تحت حضرت ابو ہریرہ سے دی علی حضور طیہ السلام بمیں نماز سکھات ہے ،جس میں یہ بھی فرماتے سے کمامام سے پہلے کوئی رکن اوا نہ کرو، جب وہ تاہم بھی کہو، جب وہ لا المسلال کہ تو تم آمین کہو، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللّه لمن حمدہ کہوتم اللهم دینا لک المحمد کہو،

نیزامام سنم نے اس سے پہلے باب المتسمیع والت حمید والمتامیں میں بھی مفرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی جب قاری غیر المعفضوب علیهم ولا المضالین کے اوراس کے پیچے مقتدی آمین اوران کی آمین آمان والول کے ساتھ ہوجائے وان کے سب گناومعاف ہوجا کیں گے۔

امام بخاری بھی آ کے باب جھیو المعاموم ہالمنامین میں حضرت ابو ہریر اُکی صدیث نمبر ۲۳۳ کان الفاظ ہے لاکیں کے کہ جب امام عبر المعضوب علیهم و لا الصالین کے توتم آمین کہو کیونکہ جس کا تول (آمین ) فرشتوں کے قول آمین کے ساتھ موافق ہوجائے گاتو اس کے گذشتہ گناہ سب معاف ہوجا کیں گے۔

اس سلسلہ کی تمام روایات ہے معلوم ہوا کہ ان میں جہاں نماز کے سار مے طریقے سکھائے گئے ہیں وہاں آبین کی جگہ بھی بتلا لی گئی ہے،ان احادیث میں امام کی آبین کا حوالہ دینا عیرضر دری تھا ،بس اتنا ہی بتلا نا تھا کہ سور و فاتحد نمٹ گئی ،اب موقع ہے آبین کہنے کا۔

دوسری مدیث آئی ہے افدا امن الا مام فامنوا چونکہ بیاس قرر رکلا اے، اور کی بڑی صدیث کااو پروائی صدیث کی طرح جزونیس ہے اور بیصدیث صرف آئیں کی فضیلت بٹلانے کے لئے ہاں لئے بیہ بٹلانا ضروری ہو گیا کہ آئین کی وقت کہو، اوراشارہ کیا امام کی آئین کی طرف پہلی کا مقعمہ بیانِ موضع ہے کہ آئین کا تلفظ کی وقت کرو ۔ بید حقیقت ہے دونوں الگ الگ حدیثوں کی ، جن کی وجہ ہے اختلاف ندا ہب پیدا ہوا جس کی تفصیل او پر گزری ہے گردونوں صدیثوں میں جہزئیس ہے، کی نے کہا کہ اگرام م جہزئد کر ہے تو پند کیے جاگا؟ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بتلاد یا گیا کہ امام کے ولا المضالین کے بعد آئین کہنی ہواس کے جہرکی کیاضرورت باقی رہی؟

اس كمااده ايك مديث اور بهاذا احن المقارئ فامنوا جسكوانام بخارى كتاب الدعوات بس الأكيس ك بظاهره وان دولوس

کے ایک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکے، اس لئے خب عادت دو جگہ لائے ہیں، حالانکہ بید دونوں سنداد متنا ایک بن ہیں، میرے نز دیک ایک پنجبر عظیمہ کا قول ہےاوردوسری میں روایت بالمعنیٰ ہے، امام بخاری نے وہ بجد کر داخل صلوۃ اور خارج صلوۃ کا تھم عام ظاہر کیا ہے۔ اور : دا امن الاحام کوسرف داخل صلوۃ کے لئے سمجھا ہے۔

پیریکریرےزوکیا فا اعن الاحام ساتھا ووقت بتلایا سیائے کرسب ساتھ کہیں انام ،مقندی وطا کدھدیٹ بیس ہے کہ احب الکلام عنداللہ وہ ہے جواس نے اپنے بندول فرشتوں کے لئے تجویز کیا ہے۔ سبحان اللّٰه و بحمدہ سبحان اللّٰه العظیم اور سبحان الملک المقدوس، معلوم ہواکہ طائکہ کی نماز بھی حنفیہ کے موافق ہاوروعدہ مغفرت بھی وہیں جہاں حنفیہ کے موافق چیز ہے 'افا وافق تسامین ہے فوله ما تقدم من ذابه ''اورامام کی آمین بمدِ امامت نہیں ہے، بلکہ وہمدِ مصلی ہے، وہمی مقند یوں کے درجہ بی ہوکران کے ساتھ کہتا ہے۔

#### احادیث جمرکا جواب

ابوداؤدوتر فدی میں جوبیآیا ہے کہ جہر بہاصونداس کے ہارے شدخنیہ نے کہا کہ بھی بھی ایسا بھی ہوا ہے تعلیم وغیرہ کے لئے ،جیب کہ محدث ابن جریر نے بھی کہا کہ اکثر صحابہ وتابعین کا عمل آمین کا اخفاء ہی تف۔ (الجو برائتی ص۱۷۳) جواہام مالک کے مسلک ہے بھی تابت ہواہے، کیونکہ وہتی الامکان تعام محابہ وتابعین کوئی لیا کرتے ہیں۔

حضرت نفر مایا کدیں نے کشف الستر میں بیمی ثابت کیا ہے کہ جہاں جر ہوا ہے وہ می خفیف ہوا ہے، جوا خفاء ہی کے تھم میں ہے کہ کسی پاس والے نے یاصف اول والوں نے س لیا ۔ جیسا کرنسائی میں ہے اور پوری بات ند شعبہ نے تقل کی نہ سفیان نے ، شایداس کئے بخاری وسلم نے ان کی روایت کونیس لیا۔اورامام شافئی کا ند ہب متون میں ہے کہ جمر قرائة سے جمر آمین کو پست کرے۔

حضرت ابو ہررہ کی جس حدیث بیں ہے کہ محد گونج اٹھتی تھی اور اس سے غیر مقلد استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے، دوسرے اس بیل ہمی ہیہے کہ پہلی صف والے سنتے تھے، (ابوداؤد)

ابن ماجہ بیں جوحت پیسے مہا اہل الصف الاول و پوقیج بھا صوته. اس بیں دونوں بے جوزلفظوں کوجم کردیا ہے، بیہ راوی ضعیف ہےادر شاید وہ آج کل کے عامل بالحدیث کی طرح ہوگا۔

واكل كى مديث يس بيلفظ بهى بي "فسمعناها منه" جس معلوم بواكر بمى ن ياياب

حاصل مطالعہ: آخر میں معزرت نے فرمایا کہ خارج موضوع ہے جو پتے لئتے ہیں،ان ہے جھے یکی سائح ہوا ہے کہ فاتحہ خلف الامام نہیں ہے، نہ رفع یدین ہے بعنی سلسلتار تباط (وائیں ہائیں کڑیوں کا)اور تغربع و تاصل نہیں ہے کہ رفع یدین یا قرائة خلف الامام پرکس نے مسائل کی بنار کمی ہو۔

رفع یدین کے لئے تو قولی حدیث بھی ٹبیں ہے البندآ مین کے بارے میں خارج سے بناٹکلتی ہے، جس میں خارتی حدیث سے غیرقوم کا آمین پر حسد کرنے سے جہر کی بات نگلتی ہے، مسند احمد میں ہے کہ یہود نے تم پر کسی بات میں اتنا حسد نبیس کیا جتنا کہ آمین پر کیا ہے لبندانس کی کثرت کیا کرو، میں نے اس کا جواب بھی کشف الستر میں وے ویا ہے۔

ایک استدلال پرنظر: جمر آمین کے قاتلین نے اذا امن الاعام سے استدلال کیا کہ امام کا جبرتو مقتذیوں کو ہا خبر کرنے کے لئے ہے اور چونکہ مقتذیوں کو بھی اس لفظ سے تھم ہوااس لئے وہ بھی جبر کریں گے۔حضرتؓ نے فرمایا کہ اگر بھی اصول ہے تو صدیث میں تو بی بھی ہے کہ جب موذن اذان دے تو تم بھی اسی طرح کہوجس طرح وہ کہتا ہے، یہاں تو مثل کا لفظ بھی وارد ہوا ہے لہذااس سے بیتھم نکال لوکہ سارے اذان سننے والے موذن کی طرح میتارہ پر چڑھ کراڈان دیا کریں اور حدیث میں ہے کہ امام تجبیر کہاتو تم بھی تجبیر کہو، لہذا جس طرح وہ زور ے تجبر کہتا ہے تم بھی بلندآ وازے کہو، صدیث میں ہے کہ جب امام سمع المله لمن حمدہ کہو تم ہو المنداس الحمد کہو، لہذا اس کے جواب میں تم بھی دہنا لمک الحمد زورے کہا کرو۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حضرت سفیان ہے روایت جمرِ آمین کی ہے اور شعبہ سے پست آواز سے کہنے کی ہے، حالانکہ حدیث ایک بی ہے اورخود سفیان کا فدہب بھی اختاءِ آمین کا ہے، الہٰ ذاتر جج اختاء کے لئے بی ہوگی۔

پھرقر آن مجید کی آیات مبارکہ بھی بھی تلقین کر رہی ہیں کہ دعاش اخفاء بہتر ہے، علامہ ابن تیمیدوابن القیم نے کہا کہ آ مین کے جمرو اخفا کے مسئلہ شراختلاف مباح کا ہے۔ اور بعض مواضع میں جمرکوئر جے بھی دی ہے، لہٰذااختلاف زیادہ اہم نہیں ہے حافظ ابن حجر کی غلطی: حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرہا یا کہ حافظ نے فتح میں جوجہود کا قول ہمر آ مین کا قرار دیا ہے وہ قابل تعجب ہے، کیونکہ امام مالک بھی اور مالکیہ سب بی اخفا کے قائل جیں اور جرکی صراحت کہیں بھی نہیں ہے۔ (محارف ص ۲۱۳۹۷)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام شافق کی آخری تالیف کتاب الام ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کی تفصیل گذر چکی ہے اوراس کے ص ۱۹۵ میں ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ ہے فارغ ہوتو آ بین بلند آواز ہے کہ تاکہ اس کے بیچے والے مقتذی اس کوئ کرافقد آکریں، اور جب امام کہ تو وہ بھی کہیں، کہا نہ اور جب امام کہ تو کہ کہیں، کہا نہ کہ کہیں، کی کہیں کہ بلند آواز ہے کہ وہ ان کے دوہ اپنی آب کی کرج خبیں۔ جرت ہے کہ امام شافق کے جدیداور آخری قول فیصل کے باوجود شافعیہ نے ان کے منسوخ شدہ قدیم قول کو افتتیار کر کے زاع کو باقی رکھا، اورامام بخاری نے اس اختلاف کو اور بھی ہوادی، پھراس زمانہ کے غیر مقلدین اور اور بھی ہوادی، پھراس زمانہ کے غیر مقلدین آئے دیوانہ کے امام ابن تیمید وغیرہ کے بھی اختلاف مرف مبارح کا ہے۔
کے خلاف پرو پکینڈ ہ مشنری تیز کرنے کا بہانہ جا ہے ، حالانکہ بقول ان کے امام ابن تیمید وغیرہ کے بھی اختلاف مرف مبارح کا ہے۔

دوسری بات میں معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح حثا فعیہ کا امام صلوٰ ۃ مقتد یوں کی صحت وفساد کا ضامن نہیں بلکہ صرف نلا ہو کی اتباع ہے ، اس طرح شایدان کا اپنے امام ِ نم ہب کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس بات میں چا ہاان کا قول قدیم الفتیار کر لیا اور جب چاہا قول جدید کے لیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت نے نیبھی فرمایا کہ واکل کی حدیث بیں بھی اضطراب ہے، اور عالبًا ای وجہ ہے امام بخاریؒ اس کوا پی میج بیس نہیں لائے، حالانکہ ووا ثبات جبرآ بین کے لئے نہایت حریص ہتے، اور امام مسلم نے بھی اس کی تمخ تئے نہیں کی۔ تاہم واکل نے ریبھی کہا ہے کہ ہم بچھتے ہیں کہ ہمیں سعید آ میں سکھانے کے لئے جبر کمیا ہوگا، (اخرجہ ابو بشر الدولا فی فی کتاب الاسا، واکنی ص ۱۹۷۸) انوراُمحووص ۱۸۳۷ میں رجال کی بحث بھی قامل مطالعہ ہے۔

جمہور كا اختفاع آمين: "الزوائد"ص ١٠١٨ ش حضرت على وعبدالله بن مسعود في نقل بواكدوه بهم الله بتعوذ اور آمين كا جهر نه كرتے تے اور كنز العمال ص ١٣٣٩ ميں حضرت عمر كا قول ہے كدامام جار چيزوں كا اخفاكرے: يتعوذ ، بهم الله ، آمين المبلهم و بسنا و لك المحمد . غرض حضرت عمر على ،عبدالله بن مسعود ،ابرا جيم تخفى ، جمهور محابدت ابعين اور سارے اللي كوف كا ند بب اخفاقي آمين ہے۔ (معارف اسنن ص ٢١٨١٣)

#### محقق امت حافظ ابوغمرا بن عبدالبر كاارشاد

آپ نے صدیث اذا امن الامام ف امنوا سے استباط کیا کرامام کے پیچے قرائینیں ہے کو تکہ حدیث نے بتلایا ہے کہ مقتلی امام کے آپی نے متاب ہے کہ وہ خاموش رہند کر آت کرتار ہے۔ (معارف ۱۲۳۲۷) افا وات علامہ عینی ۔ آپ نے کہ ما کہ المام سلم نے اذا قبال احد کہ فی الصلواۃ کی روایت کر کے فی الصلوۃ کی زیادتی بتلائی جواجھی

زیادتی ہے اوراس پرشنخ عبدالحق نے الجمع بین الصحیسین میں متنبہ کیا ہے، اس مے مفروبھی فضیلت میں شال ہو گیا، ورندامام بخاری و غیرہ نے اس نے مفروبھی فضیلت میں شال ہو گیا، ورندامام بخاری و غیرہ نے اس زیاد تی کوئیس لیا ہے، ان کی روایات امام کے لئے یا مقتدی کے لئے یا دونوں کے لئے ہیں۔ پھر لکھا کہ لائکہ ہے کون سے مراد ہیں ابعض نے کہا کہ حقاظت کرنے والے، کس نے کہا صبح وشام کی نمازوں میں آنے والے اور بعض کی رائے ہیے کہ سار فر شنے مراد ہیں حفاظت کرنے والے بھی اور جوان کے اور جیل وہ کہا گیا گئے بغاری کی صفاظت کرنے والے بھی اور جوان کے اوپر جیل وہ بھی حتی کہ مارا کہا ہی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں اس کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں اس کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں اس کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کے سال میں کہاں سے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کہاں کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کہاں کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کہاں کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کیں کہاں کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کہاں کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میروس میں کہاں کی کہاں کے بھی معلوم ہوا کہ صرف حفظ مراد نہیں ہیں۔ (میروس میں کہاں کے بھی کی کوئیس کی کے بھی کی کوئیس کی کہاں کی کے بھی کی کوئیس کی کہا کہ کوئیس کی کوئیس

#### حضرت كنگوبى رحمهاللد كاارشاد

آپ نے قرور یا کہ امام بخاری کا حدیث الباب ہے جہرآ مین کے لئے استدلال تو نہایت بی جیب وغریب ہے، کیونکہ اس کے کسی لفظ ہے بھی ان کا مقصد نیس ثابت ہوتا واس برگھی علام دامت بر کا جم نے لکھا کہ حدیث اذا امن الا مام ہے تو جبر کا ثبوت کسی طرح ہوتا ہی نہیں ندولالة نداشارة ۔ (لامع س ۱/۳۱۲)

**باب فضل التاحبين** آمين كين كانضيلت

۵۳۲: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الرناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول المله صلح الله عليه وسلم قال اذاقال احدكم امين وقالت الملّنكة في السمآء امين فوافقت احدهما الاخرى غفرله عالية عن ذنبه

تر جمہ آ<sup>7</sup> کے: حصرت ابو ہر برہ وایت کرتے ہیں کہ رسول خدا <del>علیاف</del>ے نے فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، اور ملائکہ آسان میں آمین کہتے ہیں، پھران دونوں میں (جس کی )ایک دوسرے کے موافق ہوگئی تو اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جامیں کے۔ آمین کہتے ہیں، پھران دونوں میں (جس کی )ایک دوسرے کے موافق ہوگئی تو اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جامیں کے۔

تشری : حافظ این جُرِّ نے لکھا: \_ یہاں اہام بخاری اعراق کے واسط ہے حضرت ابو ہری آگی حدیث لائے ہیں، بوطلق ہے، اور حالت نمیز کے ساتھ مقید نہیں ہے اور فضیلت کے لئے حسب تول ابن المفیر " یہی کافی ہے کہ ایک مختصر سے لفظ کے کہنے پر جس میں کوئی ہمی کافیت نہیں ہے۔ مغفرت ذنو ب کا وعدہ النہ یہ حاصل ہوجا تا ہے، اس اطلاق سے بیٹا بت ہوا کہ جوہمی قراءت فی تحد کے بعد آ مین کہے گا، خواہ وہ نماز میں پر سے یا خارج میں اس کو یفضیلت ال جائے گی ، گرمسلم شریف کی اس سند ہے روایت میں "ادا قسال احد کہ فی السماء آمین " ہے جس سے نمازی قید معلوم ہوتی ہے، البندا کی اللہ مطلق والی روایات کو بھی مقید برجمول کر نوب ہے، البندا کی اللہ مسلان کے فی السماء آمین " ہے جس سے نمازی قید معلوم ہوتی ہے، البندا میں اللہ ہو ہوتا ہے ہوں اور ہرقاری کی قرا، ت اللہ ہریں والی ہوئے ہیں۔ اور میر بھی ممکن ہے کہ حدیث نہ کور میں قاری ہے مراد بھی ایہ مری ہو یا خارج میں۔ اور میر بھی ممکن ہے کہ حدیث نہ کور میں قاری ہے مراد بھی اور مرقالی ہوئے ہیں۔ (فتح ال روئیات کو میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہی مراد بھی کہ کونکہ حدیث نہ کور میں قاری ہوئے اللہ کو کو تھیں۔ اور میر بھی کہ کور میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہوئے کی ہوئے کور کونک کے کور میں قاری ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کو کور میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہے مراد بھی کہ کور میں قاری ہوئے کی ہوئے کے کہ خواہ کور کی کونک کے کہ کور میں قاری کی کور میں قاری ہوئے کا کہ کور میں قاری ہوئے کا کہ کے کہ کور میں قاری ہوئے کا کہ کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے لکھا کہ اگر ترجمۃ الباب کواطلاق پر دکھا جائے تو پھراس ہے روایت الی داؤد کی تقویت ہوگی، جس میں ہے کہ '' آمین''مثل طالع اور مہر کے ہے محیفہ کے لئے الا بواب والتر اجم للنخاری مس ۹ ۲/۲۸)

راقم الحروف عرض كرتاب كمامام ابوداؤداس صديث كوبب التامين وراءالامام كتحت آخريس لائة بين،اوراس عثابت بهوتاب كقراءت فاتحد كے بعد بی نبیس بلکہ جود عابھی كی جائے۔اس كے بعد آمین كی مہراس پرضرور لگانی جاہيے، كماس سے بشارت قبولیت ملتی ہے۔ (بذل الجود مراس 10،1) ای کے ساتھ میہ می گذارش ہے کہ حافظ نے جو کہا کہ مسلم میں ای سندنی الصلوۃ کی روایت ہے، یہ تسامح ہے کیونکہ اس کے رادی حضرت ابو ہریں ہے دوسر سے ہیں، نیزیہ کہ ام بخاری کا رجمان بھی اطلاق کی طرف بی معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب الدعوات کے باب اتا مین صیح میں میں معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب الدعوات کے باب اتا مین صیح میں میں معلوم ہوتا ہے کی خدید کی حدیث لا کمیں گے کہ جب قاری آئین کہتو تم بھی آئین کہوائے وہاں بھی نماز کی قید نہیں ہے۔ لہذا یہاں بھی امام بخاری نے ارادہ مطلق کا بی کیا ہوگا ،غرش اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ حدیث میں دونوں تنم کی جیں اطلاق والی بھی اور مقید بھی، اور فضیلت دونوں بی کے واسطے معلوم ہوتی ہے بلکہ صدیث ابوداؤد نہ کور کے ذریعہ نے سرف قرا است کے بعد بلکہ ہردیا ،حاجت پر آئین کہنے سے بشارت قبول متی ہے مگر اس کے لئے تاجین طائکہ کی موافقت کی صراحت ابوداؤد جی نہیں ہے۔ وابقد تعالے اعلم

## باب جهرالماموم بالتامين

#### مقتدى كابلندة وازے أين كہنے كابيان

٣٣٠: حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمى مولى ابى بكر عن ابى صالح اسمان عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام عير المغصوب عليهم والاالضآلين فقولو آ امين فانه من وافق قوله قول الملّنكة غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمد - حطرت ابو ہريرة روايت كرتے ہيں كدرسول خدا عليقة نے قرمايا ہے كد جب امام غيسر المعضوب عليهم ولا المضالين كير، تو تم آيين كهو، كيونكد جس كاكہنا ملائك كے كہنے سے ل جائے گااس كے گذشتہ كناه بخش ديئے جائيں گے۔

تشری : علامینی نے تکھا:۔ابن اکمنیر نے صدیث البب ہے ترجمۃ الباب کی مناسبت اس طرح بتلائی کہ صدیث میں آمین کہنے کو کہا گیا ہے اور تول کا اطلاق خطاب کے ساتھ جب ہوتا ہے تو وہ جبری پرمحمول ہوتا ہے کیونکہ اگر اسرار مقصود ہوتو اس کی قید لگا دی جاتی ہے، علامینی نے اس تاویل پر نقد کیا کہ مطلق کا اطلاق تو جبروا نفاء دونوں پر ہوتا ہے ،الہٰ دااطلاق کی صورت میں جبر کی تخصیص بلا وجد کا فیصلہ ہے، جو کسی طرح درست نہیں۔

ابن رشید نے بیتاویل کی کہ اذا قسال الامسام فیفولوا میں مقابلہ تول کا تول ہے ہوراہ م جمرا کے گاتو فیا ہر یک ہے کہ اس کی موافقت صفت جہر میں ہونی چاہیے ، علا مدیمنی نے تعلق کہ بیتاویل پہلی ہے بھی زیادہ بعید تر ہے کیونکہ فلا ہر کلام توبہہ کہ امام آمین بھی ہے ہوں کہ امام استعمال کہ بیتا ہے ہونکہ امام ولا المسنسالین کے تین کہواور تقلیم شرکت کے منافی ہے ، لہذا یہ کہنا کہ جہرا کے گائی ، سرے سے بھل ہے کیونکہ حدیث کا ظاہرتو یہ کہدر ہاہے کہ وہ کے گائی نہیں ، پھر جہر ہے کہنا کیونکر مراوموگا؟ اور اس کی صفت جہر میں مقتدی کا اتفاق کیونکر ثابت ہوگا؟ جب کہذات قول کا بی شوت نہیں ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ پہلے بیگر رچکا کہ امام جبرے آمن کے گا،اوریہ می گذرا کہ مقتدی کواہام کی پیروی کرنی جاہتے،البذااس کوہمی امام کی طرح جبر کرنا جاہتے، علامہ بینی نے فرمایا کہ بیتا ویل پہلی دو ہے بھی زیادہ ابعد ہے،اور جو تلازم بتلایا ہے وہ بھی ٹا قابل تشایم ہے کیونکہ امام کی طرح قرایہ کا بھی جبر کرے،حالا تکہ اس کا قائل کوئی بھی نبیس ہے،اور کر مانی نے بھی بہی تاویل کی ہے،شایدانہوں نے اس کوابن بطال سے بی لیا ہواوران کی تاویل بطل میں شرکت کرئی۔

غرض مدیث الباب ہے کسی درجہ میں امام کا آمین کہنا تو نکل سکتا ہے، جس کوامام ما نک کے علاوہ حنفیہ وغیرہ نے مانا ہے لیکن جبر کا ، ثبات نہیں ہوسکتا۔ (عمرہ ۱۳/۱۱۳) حافظ این مجرِّنے بھی فتح ص ۱۸۱/۳ میں این بطال کی تاویل پریپی اعتراض کیا ہے جوعلامہ بیٹی نے کیا ہے اور دوسری تاویل کر کے پچھ بات بنانے کی سمی کی ہے، پوری بحث پہلے آپھی ہے،اس لئے اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔

#### باب اذاركع دون الصف

#### صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کابیان

٣٣٢: حدثت موسى بن اسمعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابى بكرة انه انتهى النبى النبى النبى صلح الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبى صلر الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصاً والاتعد

ترجمہ: حضرت ابو بکر ڈروایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کر میں تعلقہ کے قریب اس حالت ہیں پنچ کہ آپ رکوع ہیں تھے تو انھوں نے اس قبل کہ مصف ہیں شامل ہوں رکوع کر دیا ، پھراس کا ذکر نبی کر میں تھائے ہے کیا ، آپ نے فر مایا: ۔ انڈر تبراری شوق زیادہ کر ہے، گراب ایب نہ کرنا۔
تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ۔ امام بخاری کے فزویک چونکہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہوتا ، کیونکہ اس نے فاتخ نہیں پڑھی ،
اس طرح انھوں نے تو از سلف کے فلاف اپنی الگ رائے بڑی تئی کے ساتھ قائم کرلی ہے ، لبذا یہاں حضرت ابو بکر قصحانی کے واقعہ کی صدیث
لائے ہیں اور عنوان باب بیس تھم کو حذف کرویا ہے ، کہ ایس رکھت معتبر ہوگی یا نہیں ، وہ جانے تھے کہ سارے علیا ہسلف معتبر مانے ہیں ، پھر صاف طور سے کیونکر کہدویں کہ معتبر مانے ہیں ، پھر صاف طور سے کیونکر کہدویں کہ معتبر نہ ہوگی۔

حافظ نے یہاں امام بخاری پر نقد کیا کہ اس بات کو بہت پہلے ابواب امامۃ کے ساتھدالا ٹاتھا، جہاں مورت کومردوں کی صفوف کے بیٹھے الگ ہے تنہا کھڑے ہونے کا تھم بھی ستنقل باب قائم کر کے بتلایا تھا، علاسیتی نے لکھا کہ امام بخاری نے کسی کتاب کے بھی ذیلی ابواب میں باہم مناسبت تا مدکی رعایت نہیں کی ہے، اس لئے ہر باب کوسابق باب سے یک گوندمنا سبت کافی ہے، اور یہاں بھی پہنے باب میں قراء قافاتھے بعد آمین کا باب لائے تھے کہ فاتھ اس پر ختم ہوتی ہے اس کے بعد رکوع کو لے آئے، اتنی مناسبت کافی ہے۔

علامہ عنی نے متعددا حادیث ذکر کر کے حضرت ابو بکرہ کا واقعہ تفصیل ہے وکھایا ہے اور یہ بھی ہتلایا کہ بہت ہے صحاب نے ان کے علاوہ بھی اس کے طرح جماعت میں شرکت کی ہے ، اور اس رکعت ورکوع کو بغیر فاتحہ کے معتبر سمجھا ہے ، بلکہ ایک واقعہ دوصحا لی کا یہ بھی ذکر کہا ہے کہ ودئوں نے اس طرح رکوع میں شرکت کی تو ایک ہے کہ کر کر درکوع ہے رکعت نہیں فی ، کھڑا ہونے لگا کہ اس رکعت کو پڑھے ، دوسرے ساتھی نے اس کو بٹھلا دیا اور کہا گئم نے تورکعت پائی تھی ان سب واقعات کو پڑھ کرامام بخاری کا رسالہ جز والقراءت پڑھا جائے کہ کی طرح اس رکعت کو معتبر مائے پر بھا جائے کہ کی طرح اس رکعت کو معتبر مائے پر بتیارتہیں ہوئے ، اور جمہور وسلف کے خلاف اپنی رائے پر معرد ہے۔

اس کے بعد بیسسلد تا ہے کے مفوف رجال کے پیچے اگر کوئی تنہا کھڑ نے ہوکر نماز پڑھے تواس کا تھم کیا ہے، حافظ بیٹی نے لکھا کہ اور جس البورک، حسن بھری امام مالک، شافعی، ابو یوسف، جمد، اوزاعی والوری وغیرہ کے نزویک سیحے ہوگی محرکراہت کے ساتھ، اور جس صدیث بیس ہے کہ ایک بخض کی نمازصف کے پیچھے نہیں ہوتی اس کا مقصد ہے کہ کا طاف بیس ہوتی جسے لا و حضوء لسمن لسم یسسم اور لا حسلوۃ لبجاد اللہ میں المسجد وغیرہ بیس کمال کی نفی ہے، اور ابن ماجداور وابعد کی حدیث ضعیف ہے۔ امام شافعی نے بھی فرمایا کہ میں کہ اگراس بارے جس کوئی حدیث مجمح ہوتی تو میس ای پر ممل کرتا۔ علا سرخطا بی نے کہا کہ رکوع نماز کا جزوج، جب وہ سیحے ہوتی تو میس ای پر ممل کرتا۔ علا سرخطا بی نے کہا کہ رکوع نماز کا جزوج، جب وہ سیحے ہوگیا ساری تو م سے الگ ہوکرتواسی طرح باتی اجزاء بھی میحے ہولی سے البتہ نماز عروہ ہوگی ، کیونکہ حضور علیہ السلام نے لا تعدفر مایا، کہ وہ نا پہندیدہ اور غیرافضل ہے۔

امام احمد، الحق وابن المنذ رشافعی، ایرا ہیم نختی وغیرہ کے نز دیک اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ علامہ عینی نے یہاں دوسری احادیث بھی ذکر کریں، جن سے تنہاصف کے پیچھے نماز سجے نہ ہونے کا ذکر ہے اور علامہ نے ان کے رجال رواۃ کا ضعف ٹابت کیا۔ (عمدہ صرا۲ ۳/۱۱۲) اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بقول امام شافعتی اس بارے بیس کوئی حدیث سے تو کی نہیں ہے۔

# باب اتمام التكبير في الركوع قاله ابن عباس عن النبي عَلَيْكِ الله ابن عباس عن النبي عَلَيْكِ الله الله الله الم

۵۳۵: حدثنا اسخق الواسطى قال حدثنا خالد عن الجريرى عن ابى العلاّء عن عمران بن حصين قال صلح مع على بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلواة كنا نصليها مع رسول الله صلح الله عليه وسلم فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع

٣ ٢/٤: حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هويرة انه كان

یصلی بھم فیکیر کلما حفص ورفع فاذا انصرف قال ان لاشبھ کم صاوۃ برسول الله صلی الله علیه وسلم تر جمہ ۴۵ کے: حضرت عمران بن حمین کا بیان ہے کہ میں نے بھرہ میں حضرت کلی کے ساتھ نماز پڑھی، عمران کہتے ہیں کہ انحوں نے (لیحیٰ علی مرتشیٰ ) نے ہمیں وہ نماز یادولادی، جوہم رسول ضدا علیجے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر عمران نے کہا کہ وہ جب اشحے تھے، اور جب جھکتے تھے، بھیر کہتے تھے۔

ترجمہ الا ۱۷ اور جب المحترت ابو ہریرہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کوئما زیز ہواتے تھے تو جب جھکتے تھے ،اورا شعتے تھے ،تو تجبیر کہتے تھے ،اور جب (نمازے) فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جس نماز میں رسول خدا علقے کے ساتھ تم سب ہے زیادہ مشابہوں:۔
تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ ترجمۃ البب کے لفظ اتمام میں واقعی لئے جا سکتے ہیں ، ایک یہ کہ تجبیر کو لمباکر کے بوری حرکت انتقالیہ پر بچھا دیا جائے ، دوسرے میں کہتے سرات صلوٰ قاکا عدد بوراکیا جائے جس میں ایک بحبیر رکوع کی بھی ہے اوراگر چد لفظ پہلے معنے کے لئے انتقالیہ پر بچھا دیا جائے ، دوسرے میں کہتے سے معلوٰ موتے ہیں کیونکہ بنی امیہ کے بارے میں سے بات شہرت کو بہتے تھی کہ دہ تمام نیادہ تھی میں ایک بارے میں سے بات شہرت کو بہتے تھی کہ دہ تمام کو سے اس کا اہتمام ندکر تے تھی ،مثلا خفض کی حالت کے لئے تکمیر نہ کہتے تھے ،اور عام طورے بنیاس کی جد چیش کرنی ضروری ہوگی۔

کے اس تعلی کی تاویل بھی ضروری نہیں ، محر حضرت عثمان سے بھی ایسی بات نقل ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی وجہ چیش کرنی ضروری ہوگی۔

صدیث الباب میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علق کی نماز کا ذکر مذرح کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تکبیرات پوری کرتے تھے،اور حضرت ابو ہر بر ڈکا بھی ذکر دوسری صدیث میں آیا کہ وہ بھی ہرخفض ورفع کے وقت بحبیر کہا کرتے تھے۔

پھر میں کہ حدیث میں جو بیآ تا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر خفض ورفع پڑ تجبیر کہتے تھے، حالانکہ تو مدی حالت میں بجائے تجبیر کے محمید و تجمید بھی مروی ہے، اس کی مزید ضاحت ہی بھی حضور علیہ السلام ہر میں گئے ہے کہ دو پوری (چار رکعت کی ) نماز میں ۲۲ مرتبہ تجبیر کہتے تھے۔ یعنی ہر رکعت میں پانچ کے حساب ہے میں اورا کی تجبیر تحر بر اورا کید دورکعت کے شہد سے انسے کی بگل ۱۲۲ ہو کئی علاوہ ہر رکعت کی تسمیع و تحمید کی فی تیس ہے۔ تحمید کے تکمیر کا مقصد ترک تجبیر عند الحفض کا رد ہے تسمیح و تحمید کی فی تیس ہے۔ افادہ انور از حضرت این عمر سے بور اگمان ہے کہ وہ اس افادہ انور از حضرت این عمر سے بھی نقل ہوئی ہے اور میرا گمان ہے کہ وہ اس ورفع یدین کا ساتھ ہے، اور غالباان کے ترک کا منشا ابوداؤوکی حدیث جہاد ہے، جس میں وہت رفع یدین کا ساتھ ہے، اور غالباان کے ترک کا منشا ابوداؤوکی حدیث جہاد ہے، جس میں

ہے کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی لشکروالے جب کسی اونچے مقام پر چڑھتے تھے تو تئمبیر کہتے تھے، اور کسی وادی میں اتر تے تھے تو تشیع کرتے تھے، پھرراوی نے کہا کہ ای طریقہ پرنماز بھی مشروع ہوئی ہے۔

میر سے زویک بیآ خری بات راوی کا اجتہاد ہے، اور جماہیر صحابہ کے خالف ہے۔ نیز فرہ یا کہ الیم صورت میں ان کو اجتہاد نہ چاہیے تھا
کیونکہ حضور علیہ السلام کو ۲۳ سال تک نماز پڑھتے ویکھ تھا اسی طرح کرتے ہوئے۔ ٹیلہ کی چوٹی پر پہنچ کر تکبیر کہے اور بار بار کہے، پھر انحد ارک بھی جمالت تکبیر ہوجائے۔ حضرت نے فربایا کہ میر سے زوک بین بحالت تکبیر ہوجائے۔ حضرت نے فربایا کہ میر سے نزویک نماز میں بھی بعدا لرکوع اور بعد الحج واسی طرح ہے، لیکن ابن عرم مخالف سمجھے، یہال تسلسل ہے اور کڑیاں ہیں جو سفر والی صورت میں کہ کر یول سے ملتی ہیں۔ فرا مل فیڈ اور بصورت تسلیم ہم کہیں گے کہ انحطاط کے وقت کی تکبیر صلوق آگر چہ ظاہر وحس کے لحاظ ہے تو پستی کے کر ایول سے ملتی ہیں۔ فرا ہم کہیں ہوجاتی ہے، اگر چہ وہ پھیل کرانحد ار ہیں بھی پہنچ وقت کی تکبیر صلوق آگر چہ وہ پھیل کرانحد ار ہیں بھی پہنچ جاتی ہوجاتی ہے، اگر چہ وہ پھیل کرانحد ار ہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو بیدرحقیقت ابقاء کی کیفیت ہے ابتدا کی نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر ہے جو تسوک دفعے ہیں المسجد دنین منقول ہے، وہ بھی شایدای لئے ہوگا کہ وہ فضل کی حالت میں بھیبر کو بہتر خیال نہ کرتے ہوں گے اس لئے رفع بھی ختم کیا، اگر چہ دفع یدین بین السجد تین کا ثبوت بھی ضرور ہے اور وہ کسی طرح قابل رونہیں ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہا مرتئبیر عند انخفض بھی جب ان کے اپنے اجتہاد کے تحت تھا، ایسے ہی رفع یدین میں بھی ان کا اجتہادتھا کہ کہیں افتیار کیا اور کہیں ترک کرویا۔

علامہ بنوری کئے معارف السنن ص ۲/۳۳۳ میں تکبیر عندکل خفض ورفع کی مختفر گریمہ ہ بحث کردی ہے، اس میں بھی امراء بی امیہ کی طرف ترک تکبیرات عندالخفض کا ذکر کیا گیا ہے، اوراکھا کہ اکا برامت نے بنووں کے اس فعل کوترک احیانا اور بیان جواز پر محمول کیا ہے، اور فضی ترک بنتاہر کہا گیا ہے، اس کے مقابلہ میں طبرانی وغیرہ ہے اول حضرت معاویہ یازیاد کو دکھلا یا ہے۔ اوراکھا کہ ایک جماعت اہل علم نے اس کو اخفاء پر محمول کیا ہے۔ ووسرے یہ کہ کنز العمال ص ۲۰ ۲۰ میں مصنف عبدالرز اق اور مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت انس کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ نبی کریم عقبات ، حضرت ابو بکر، حضرت محمروعمان ، تکبیروں میں کی خدکر نے متھا ور جب بھی جھکتے تھے۔ ایک لوڈ میں یہ کہیروں کو پورا کرتے تھے، رکوع کے وقت بھی اور جب بھی جھکتے تھے۔

اور ابو داؤد کی حدیث کو (جس میں حضور علیہ السلام سے تکبیر پوری نہ کرنے کا ذکر ہے) امام طحاوی نے دوسری احدیث و آثار کے مقابلہ میں گرانے ہے، حدیث اس کے اس کا اس کی تاریخ نے قبل کیا ہے کہ بیحدیث مارے بزد کی باطل ہے۔ اور بی بھی کہ گیا ہے کہ امام بخاری میں اتمام کی احدیث ای لئے لائے ہیں کہ ابوداؤد کی حدیث نہ کورکا رد ہوج نے۔ اور اس کا نا قابل استدلال ہونا واضح کردیں۔ پھر بشرط سلیم علماء نے کہا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام نے ایس بیرن جواز کے لئے کیا ہو، یا یوری طرح جہرنہ کی ہوجس کورادی نے عدم اتمام سے تعبیر کردیا۔ (فتح ص ۱۸۳۷)

امام طحاوی کاارشاد

حافظُ نے آخر میں پیھی لکھ کہ اور مطحاویؒ نے نقل کیا کہ پچھ ہوگ صرف رفع کے وقت تکمیر کہتے تھے اور خفض کے وقت نہ کہتے تھے ، اور بخام میاں کو اس کے مقرت این عمرا وربعض سلف سے بھی اس کو نقل کیا کہ وہ تکمیر تحر میں این المنذ رئے حضرت این عمرا وربعض سلف سے بھی اس کو نقل کیا کہ وہ تکمیر مقد ہوں کے خبر دینے کے لئے تھی تا کہ انتقالات میں امام کا اتباع کریں البذا منفر دکو ضرورت اور بعض نے منفر دوغیر منفر دکا فرق کیا کہ تکمیر مقد ہوں کے خبر دینے کے لئے تھی تا کہ انتقالات میں امام کا اتباع کریں البذا منفر دکو ضرورت

نہیں، کیکن ہالاً خرمشر وعیت تکبیرات عند کل خفض ورفع پر ہی استقر ار ہو گیا ہے ای لئے جمہور کے مزد کی علاوہ تکبیر تحریم کے سب تکبیرات متحب قرار یا گئیں صرف امام احمد اور بعض اہل ظاہر نے ان سب کو واجب کہا ہے۔

#### باب اتمام التكبير فے السجود

# سجدوں میں تکبیر کے بورا کرنے کا بیان

2/12: حدثنا ابوالنعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطوف بن عبدالله قال صليت خلف على بن ابى طالب انا و عمران بن حصين فكان اذا سجد كبرو اذار فع راسه كبرو اذا نهض من الركعتين كبرفلما قضى الصلواة اخذبيدى عمران بن حصين فقال قدذكرني هذا صلواة محمد صلح الله عليه وسلم اوقال لقد صلح بنا صلواة محمد صلح الله عليه وسلم

۵۳۸: حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن ابي بشرعن عكرمة قال رايت رجلاً عندالمقام يكبر في كل خفض و رفع واذا قام واذاوضع فاخبرت ابن عباسٌ فقال اوليس تلك صلوة النبي صلح الله عليه وسلم لاام لك

تر جمہ کا ک: مطرف بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حصین نے حضرت علی بن ابی طالب کے بیچھے نماز پڑھی تو (میں نے ان کو دیکھا کہ) جب وہ مجدہ کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اور جب اپنا سر (سجدے سے) اٹھاتے تھے، تکبیر کہتے تھے اور جب دو رکعتوں سے (فراغت کر کے تیسری رکعت کے لئے) اٹھتے تھے، تکبیر کہتے تھے، چنا نچہ جب ہم نماز پڑھ چکے، تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑلیا، اور (جھ سے) کہا کہ اس محض (لیمن علی مرتفعی ) نے جھے حضرت محمد اللہ کی نماز یا دولا دی، یا یہ کہا کہ بے شک انھوں نے ہمیں حضرت محمد اللہ کی می نماز پڑھائی:۔

تر جمہ ۱۳۸۸: حفرت عکر مدکا بیان ہے کہ بیل نے ایک مخص کو مقام (ابراہیم) کے پاس دیکھا کہ وہ ہر جھکنے اور اٹھنے ہیں،اور جب کھڑا ہوتا تھا،اور جب بیٹھتا تکبیر کہتا تھا، میں نے حضرت ابن عہاسؓ سے بیان کیا ( کہ بیکسی نماز ہے ) انھوں نے کہا، تیری ماں ندر ہے، کیا بیر نی کا لیا تھا۔ کی (سی) نماز نہیں ہے۔

تشریخ: یہاں بھی اتمام تبیر کی تشریح مثل سابق ہے، حضرت گنگو ہی نے فرہ یہ کہ ہوسکتا ہے اس باب اور سابق میں بھی اتمام سے مراد م صرف اتیان ہو، کیفس تبیر کا کہنا ہی اتمام ہے اور اس کا ترک تقصیر ہے، البذا دوسری تا دیلوں کی ضرورت نہ ہوگی ، حضرت شیخ الحدیث دامت برکا تہم نے اس پر حاشیہ میں پچھ تائیدی وجوہ بھی چیش کیس ، لیکن یہ بھی لکھا کہ ظاہر ہے اتمام کے اپنے اصل معنی ہی امام بخاری کی مراد معلوم ہوتے ہیں ، جس کی تفصیل پہلے گذری ہے۔ واللہ تعالی اعلم (لائع س ۱/۳۱۵)

قول او لیس تلک صلوق النبی ملت اس پرحفرت شاہ صاحت نے فرمایاد یکھا جائے کہ حفرت عکر مکتنی غلوانہی میں پڑھئے تھے کے ایک امر مکر (ترک تکبیر) کوسنت اور سنت (تکبیر ہررکن) کوسنگر سمجھے ہوئے تھے ای لئے حضرت ابن عہاس نے تی کے ساتھ اس کاردکیا اور بتلایا کہ اصل سنت نبویہ تو تکبیرات کو پورا کرنا ہی ہ، تراجم بخاری بھی اس طرف مشیر ہیں کہ ابوداؤد کی صدیث عدم اتمام تجبیروالی ے فلو نبی نہ ہواورا مام بخاری نے اپنا مختار بھی اتمام ہی ہٹلا یا اوراس کومتعدور آجم ہے ظاہر کیا۔

#### باب التكبيراذا قام من السجود

#### سجدول سے جب (فارغ ہوکر ) کھڑ اہو تواس ونت تکبیر کہنے کابیان

9 "4: حدثنا موسىٰ بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكرمة تال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين و عشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال ثكلتك امك سنة ابى القاسم صلح الله عليه وسلم وقال موسى حدثنا ايان قال قتادة حدثنا عكرمة

400: حدثت يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنى ابوبكر بن عبدالرحمن بن المحارث انه سمع اباهريرة يقول كان رسول الله صلح الله عليه وسلم اذاقام الى المصلوة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يكبر حين يهوى ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يرفع على الصلوة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنين بعد الجلوس وقال عبدالله بن صالح عن الليث ولك الحمد

تر جمہ ٢٩ ك : حضرت تكرمدروايت كرتے ہيں كہ ميں نے ايك فض كے بيتھے نماز پڑھى۔ تو اس نے بائيس ٢٢ تكبيري كبير، ميں نے حضرت ابن عباس بولے، كہ تيرى ماں تجھے روئے ، ابوالقاسم علاقے كى سنت يهى ہے، اورموى نے كہا ہم سابان نے بسند تا وہ وكرمدروايت كيا۔ كہا ہم سابان نے بسند تا وہ وكرمدروايت كيا۔

الک لفظ میں ہے کہ حضرت اُبو ہر براہ کا تذکرہ کیا گیا حضرت ابن عبائ کے پائ تو فرمایااو لیسس تلک صلواۃ رسول اللّه صلمی اللّه علیه و سلم اورساروایت میں احتی کالفظ نہیں ہے، دوسری صدیث خلف شیخ والی ہے اوراس میں احتی کالفظ ہے، کرامام طحاوی کے تصریح نہیں کی کہ وہ شیخ کون تھے۔ قولہ ویکبو حین یقوم من الثنتین. حضرت ؒ نے فرمایا کہ امام مالک ؒ کے یہاں قاعدہ اولیٰ کے لئے تکبیر نہیں ہے ملکہ شل رکعت اولیٰ کے کھڑے ہوکر ہے جمکن ہا اولیٰ کے کھڑے ہوکر ہے جمکن ہا اولیٰ کے کھڑے ہوکر ہے جمکن ہے امام بخاری نے یہاں ای کی طرف اشارہ کیا ہواور ثابت کیا کہ یہاں بھی تکبیر ہے۔

قدوله فحبو لنتين وعشوين تكبيرة پرالا بواب ٢٠٢٩ مين قسطلانى سے تعمان برركعت ميں پائج تكبير جين لبذا چار ركعت والى نماز مين ٢٠ هوئيں علاوہ تكبير تو يم مين انتشبد الاول كے اور تين ركعات والى مين ستر ودووالى مين گيار و ہوئيں اور پانچون وقت مين ٩٣ چورانو ئے تكبير ہوئيں۔

اذا قام من السجود شخقيق انيق

حضرت شاہ صاحب نے جوفر مایا کہ جس نے اہم طحاوی کی طرف بینست کی کے انہوں نے شیخ ابو ہریے گوقر اردیا ، وہ سیح نہیں ہے ، اس کی گرہ عمد ۃ القاری ص ۱۲۳س سے تعلق ہے ، کیونکہ اصل مخالط علام یعنی ہی کو جوا ہے ، انہوں نے قولہ خلف شیخ پر لکھ دیا کہ اس کو امام طحاوی نے اپنی روایت میں ابر ہر بر ہر ہیں ہیں کہ اس کی روایت بھی نقل کی مگر اس میں شیخ کا لفظ نہیں ہے۔ ہلکہ حضرت ابو ہر بر ہ کے چیچے نماز پڑھنے کا در ایس میں شیخ کا لفظ نہیں رہتا ۔ فلا فور کی اورای کے میں اوراس طرح کوئی اشکال باتی نہیں رہتا ۔ فلا فور در المشیخ الالو د الم مسیخ الالود . وسری روایت ندکورہ کا حوالہ عینی و حافظ دولوں نے طحاوی کے علاوہ مسند احمد وطبر انی کا بھی دیا ہے۔ (فتح ص ۲۷۱۸)

# باب وضع الاكف على الركب في الركوع وقال ابوحميد في اصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه

ا 20: حدثنا ابوالوليد قال حدثنا شعبة عن ابي يعفور قال سمعت مصعب ابن سعد صليت الى جنب ابى فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذى فنهاني ابى وقال كنا نفعله ونهيناعنه وامرنآ ان نضع ايدينا على الركب

تر جمہ: حضرت معصب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں (ایک مرتب) نماز پڑھی، تو میں نے اپنی وونوں ہتھیلیوں کو طاکراپنی راتوں کے درمیان میں وہالیا، جھے میرے باپ نے منع کیا، اور کہا کہ ہم ایسا کرتے تھے، تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، اور ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ (رکوع میں) تھٹنوں پر رکھ لیا کریں۔

چاہے تطبیق کرو، چاہے گھنوں پر ہاتھ رکھو۔اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی دونوں کو ہرابر سجھتے تھے، لبند تطبیق کو عروہ بہ کراہت تنزیہ بھی نہیں کہ سکتے، نیز علامہ عینی نے لکھا کہ حضرت بھڑنے بھی تطبیق کرنے والوں کونمازلونانے کا حکم نہیں دیا۔ (عمرہ ص ۱۳۱۷)

#### باب إذالم يتم الركوع

## اگرکوئی شخص رکوع کو بورانہ کرے

۵۲: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال راى حديفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود وقال ماصليت ولومت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلح الله عليه واله وسلم

تر جمہ ۲۵۵: حضرت زید بن وہب کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ ؓنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور مجدوں کو پورانہ کرتا تھا، انہوں نے (اس ہے ) کہا کہ تونے نمازنہیں پڑھی،اورا گر تو مرے گا، تو اس دین کے خلاف پر مرے گا، جس پرانڈنے کھی تلفظہ کو پیدا کیا تھا۔

تشرتے: یہاں ہام بخاریؒ نے متعددابواب تعدیل ارکان کی ضرورت واہمیت بتلانے کے لئے باندھے ہیں،اورحفرت شاہ صاحبؒ نے فرہایا کہ جس قدرتا کید تعدیل ارکان کی نماز میں ہاور کسی کنہیں ہے، تقریباً پچاس مدیثیں اس میں وارد ہیں،اوراس کو فطرۃ نبی بتایا ہے، جواظہاراہمیت کے لئے کافی ہے۔

تعدیل ارکان یہ ہے کہ بدن ایئت طبعی پر پہنی جائے اور حرکت انقال مبدل بہ سکون ہوجائے۔ حافظ ابن تجر نے لکھا کہ طمانیت مطلوبہ ٹی الصلوٰ قابیہ ہے کہ حرکت جاتی رہے، جیسا کہ اس کی تغییر صدیث البی جید (ص۱۹۵۵) بیس آنے والی ہے (فنج ص ۱۸۵۷) بسباب المط مانیت حین موفع راسه عن المو کوع بیس ابوحید نے کہا کہ حضور علیہ السلام اپنا سرمبارک اٹھا کرمستوی ہوجاتے حتی کہ ہر عضوا پی جگر قرار پکڑ لیتا تھا۔ (فنج ص ۱۲۹۵ع)

قوله ها صلیت پر حافظ نے لکھا کہ پیضور علیہ السلام کارشادہ سینی فلصلواۃ کی نظیرہ، آپ نے اس کوفر مایا تھا کہ تم نے نمازنیس پڑھی (فتح صلام ۲۱۱۸) علامین کے حافظ کا قول نہ کو نقل کر کے چمر علامینی کا قول نقل کیا کہ مرادصلوۃ کا ملہ کی نفی ہے، البذائعی کمال صلوۃ کی ہوئی، هیقت صلوۃ کی نہیں، اور یہی نہ بہ امام ابو صنیف وامام محکم کا ہے کہ رکوع میں طماعیت فرض نہیں ہے، بخل ف امام ابو یوسف کے (عمدہ ص ۲۱۱۲) (کیوں کہ وہ اس مسئلہ میں امام شافعی وغیرہ کے ساتھ ہیں) حنفیہ کے نز دیک اگر تعدیل ارکان نہ کرے تو اس کا پیغل محروہ تحریمی ہوگا کیونکہ دوسری حدیث سے نماز کا درست ہونا مع نقصان کے ثابت ہوا ہے جس سے وجو ب کا درجہ نکلتا ہے اور ترک واجب سے اعادہ واجب ہوتا ہے، نہ کرے تیں ہوتی۔

## باب استوآء الظهر في الركوع وقال ابوحميد في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصرظهره

(رکوع میں پینے کر برابر کرے کا بیان) اور ابوحید ؓ نے اپنے دوستوں کے جلسہ میں سے بیان کیا کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا اس کے بعد اپنی پینے کر جھکا ویا۔

تشری : علامینی نے لکھا کہ استواءظہرے مرادیہ کے بیٹہ کررکوع میں سیدھا کرلے، اُدر سرکوبھی اس کے برابر کرلے نداونچا کرے نہ نچا کرے۔ اس تعلیق کوامام بخاری آ کے باب سنته البعلوس فی المتشہد میں موصولاً بھی لامیں گے۔ (عدوص ۱۲۷)۳)

#### باب حداتمام الركوع ولااعتدال فيه والطمانينة

## رکوع کے بورا کرنے اوراس میں اعتدال واطمینان کی مرکابیان

20" حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلي عن البرآء قال كان ركوع المبنى صلح الله عليه وسلم وسجوده و بين السحد تين واذار فع من الركوع ماخلاالقيام والقعود قريباً من السوآء

تر جمہ ۱۹۵۵: حضرت براءروایت کرتے ہیں ، کہ نی کریم عظیفہ کا رکوع اور آپ کے بجدے اور بجدوں کے درمیان کی نشست اور (وہ عالت ) جب کہ آپ رکوع سے اپنا سراٹھاتے تھے بقریبا برابر ہوتے تھے بجز قیام اور تعود کے ( کہ پیطویل ہوتے تھے۔

تشریکی: حضرت نے فرمایا کرداوی نے یہاں چار چیز وں کا برابر ہونا بٹلا یہ رکوع ، بجود ، تو مدہ جسہ ، اور قیام وتعود کوسٹنی کی کیونکہ حضور علیہ السلام کے قیام میں تو تنوع ثابت ہوا ہم ہمی بہت مختصر بھی بہت مختصر بھی ۔ دسب موقع وضرورت چنا نچ بھی آپ نے ضبح کی نماز میں معو ذخین بھی پڑھی ہے اور بھی ہوتا تھا کہ طویل قرائے شروع فرمائی اور کسی بچے کے دونے کی آ واز سی تو رکوع کر دیا۔ بیسب پچھٹا بت ہے ، مگر رکوع و جود میں غطر بود کہیں تا بت نہیں ہے ، لین ان کا پیا نہ تقریباً کیس ان بی رہا ہے ، اور سلم شریف میں جوقیام وقعود اور ان چاروں کی برابروالی روایت ہے وہ بظا ہر مسامحت ہے ، اور تسویہ مرف چار ہی میں ہے۔

میرے زدیک مرادِشارع ظاہر و متعین ہوجائے کے بعدراویوں کے الفاظ پر جمود کرنا مناسب نہیں، ندان میں تاویل کی ضرورت اور جس نے تاویل کی اس نے تناسب کی بات نکالی ہے کہ اگر قرائۂ طویل ہوتی تھی تو ہاتی افعال میں بھی طوالت ہوتی تھی اور اگر وہ مختصر ہوتی تو ہاتی افعال میں بھی اختصار ہوتا تھالیکن میرے نزویک رائے وہی ہے جو بخاری میں ہے۔ حضرت نے بیٹھی فرمایا کہ صدِ اتمام غیر منضبط ہے ترجمۃ الباب میں اطمانینہ کے لفظ کے جو بخاری کے حوض میں ہے حضرت شاہ صاحب نے غلط بنلایہ اور فرمایا کہ سے طمانینت ہے۔ جواویر بطور نسخد یا ہے۔

حضرت درس بخاری شریف میں فرمایا کرتے ہے کہ اکثر مواضع میں دوش کے لفظ سے حاشید کا لفظ زیادہ سے اور دانتے ہوتا ہے اور بعض اہم مواضع میں اس پرخاص طور سے تعبید فرمادیا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں فرمائی۔

حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب تلمید طلام کشیری نے تقریباً چ لیس سال بخاری شریف مراد آباد بی دیو بند بیس پر صائی ہے،ان کوالیے مواضع خوب یاد تھے،اور حضرت شاہ صاحب کے ارشادات پرنہایت اعتاد فر مایا کرتے تھے۔

ا کی مرتبہ حضرت مولا تا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کی صدارت دارالعلوم دیو بندیس مراد آباد ہے دیو بند آھے اور حضرت کے درس بخاری شریف ہیں شرکت کی ،حضرت مجھے اور تیز قرائۃ کرنے کو بہت پندفر ، تے تھے ،مولا نافخر الدین صاحب سے قرائۃ کے لئے ارشاو فرسیا ،اوراس روزمولا تانے بی قرائۃ کی مولا تا کواس میں بڑی مہارت حاصل تھی کہ جو تھے یارائے لفظ ہوتا و بی پڑھے تھے خواہ وہ حوش میں ہو یا حاشیہ پر ،اور بڑی روانی سے پڑھ جاتے تھے، چنانچ قرائۃ کے درمیان کی جگہ مولا نائے حاشیہ کا لفظ پڑھا، حضرت نے ٹو کا تو کہا کہ میر سے بڑد کی بڑھوں گا۔ د حمصہ الله د حصة و اسعة .

## باب امر النبى صلى الله عليه وسلم الذى لايتم ركوعه ، بالاعادة (ني كريم سلى التدعليد و ملى الله عليه وسلم الذي كريم سلى التدعليد و ملم كالك فنص كوجورك و كوراند كريم ملى التدعليد و ملم كالك فنص كوجورك و كوراند كريم ملى التدعليد و ملم كالك فن

200: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثنى يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثنى سعيد المقبرى عن ابيه عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدحل رجل فصلى ثم جآء فسلم على النبى صلى الله عليه واله وسلم السلام فصلى ثم جآء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فقال ارجع فصل فقال ارجع فصل فانك ثم تصل فصلى ثم جآء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك ثم تصل ثلاثاً فقال والذي بعثك بالحق مآاحسن غيره فعلمنى فقال اذاقمت الى الصلوة فكبرثم اقرا ماتيسرمعك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن صاجداً ثم اوقع حتى تطمئن كلها

ال نماز جماعت كی شركی حیثیت: بداید می جن عت كوست مؤكده لك با ارجلی كبير م ٥٠ ه من يقصيل ب رامام احد كرد و يك فرض يين ب بغيرعذر ترك ما فرز بين ب بغيرعذر مرض وغيره كاس فرش كا بازت نيس، ترك من ناز شهو كي اور بعض ف فرض كفار قرار و يا رامام محد فران الاس من كرد برا عت سدت موكده ب بغير عذر مرض وغيره كاس كرك كي اجازت نيس، بهر ما كرد مشاخ فرج بها ب بالمغير مي كا و باب قرار و يا بها و داس كوست كهااس من بهر كرام من المعرب بها به بهر بهر من كرد برائع من بهر عمل من المعرب به وجوب كا صرور بهم عقلاء بالمغين قادرين على الجماعة برواجب المعادر كي حامت كوست بالمعرب كرد به به وجوب كا صرور به المعرب المعرب كرد به به بالمعرب كرد بهرورك زور يك جماعت كي فر زسنت يا فرض كفار به باور فالم بريد فرض بين كتي بين من كرد بين كرد ب

موکدہ ہے، جیسا کہ قدوری میں ہےاورشرع ہدایہ میں ہمارےا کشر مشائخ ہے وجو بنقل ہوا ہے،ادربعض نے فرض کفاریکہ ہجا،ام حافظ نے لکھا کہ امام احمداوزا فی وغیرہ کے نز و کیٹ فرض میں ہے،اورا، ما حمد کا ایک قول واجب غیرشرط کا ہے،امام شافعی فرض کفاریہ کہتے ہیں اورا می پران کے جمہور حقد مین اصحاب ہیں۔اورا می کے قائل کیٹر حنفیہ و الکیہ ہمی ہیں ، باقی حضرات کا مشہور خدب سنت موکدہ کا ہے۔

ا و برخص ۱۵ عن انگھا ۔ مالکیے کا طا ہر ندہب سنت فی البلد وفی کل مہد وفی حق طسل ہے اور شہر کاوگ جماعت مسنونہ قائم کرنے بیل سستی کریں تو ان سے قال کیا جائے۔ ابن دشد و ابن بشیر نے کہا کہ شہر کے لوگوں پر جماعت کا قائم کرنا فرض کفایہ ہے اور ہرمجد بیل سنت ہے اور ہرخض کے حق بیل مستخب ہے۔ جمہور نے بہت میں احاد بیٹ سے استد لال کیا ہے ، جن میں دویہ ہیں ایک نفائش والی ، کیونکہ نماز جماعت اور اس میں (بقید حاشیہ اسلام کی سفویر) نماز کا اعادہ واجب ہے اور اس کا مقتضابہ ہے کہ اگر نماز جماعت ہے رہ جائے تو گھر میں تنہا پڑھ لے تو اس کا بھی اعادہ ہونا چاہئے ، کیونکہ جماعت بھی واجب ہے۔ ترک واجب کی وجہ سے اعادہ ہونا چاہئے۔ جیسا کہ یہاں واجب تعدیلی ارکان کے ترک کے سبب سے حضور علیہ السلام نے نماز کا اعادہ کرایا ہے ، علامہ شامی کو اس میں تر دو ہوا کہ کیا تھم ہو کیونکہ نماز کا اعادہ کرائیں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ، دو ہارہ بھی تنہا ہی پڑھے گا ، اور اگر اعادہ کا تھم شکریں تو کلیے تھکورہ ٹو ٹرائے۔

حضرت ؓ نے فر مایا کہ مجھے کوئی تر وڈئیس ہے بلکہ جزم ویقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعادہ کی ضرورت نہیں ، کیونکہ کلیہ مذکورہ اس صورت کے لئے ہے کہ اعادہ سے فائدہ ہویا اس کے تلافی ہوسکے ، اوریہاں اعادہ بے سود ہے۔

دوسری طرف بیجی ہے کہ حدیث الباب کی وجہ سے تعدیل کوفرض کے درجہ بیس بھی نہیں پہنچا سکتے ، کیونکہ اعادہ کا تھم تعدیل کی فرمنیت پر بنی نہیں ہے ، جیسا کہ امام بخاری نے خیال کیا ہے ، بلکہ ممکن ہے کہ وہ تھم اعادہ بطورا بیک شم کی تعزیر و تنبیہ کے ہو،اور بھی بظاہر ہے بھی کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس مخض کو باوجو و نسطی کے بھی اس محمل کے بھراعادہ کا تھم دیا۔ تاکہ وہ متنبہ ہوکراصلاح کرلے، اوراگر سرے ہو و عمل باطل محض ہی ہوتا جیسا کہ ترک فرض کی صورت میں ہونا چا ہے تو اس کواعادہ کا تھم نہ دیسے ، ناتص کے اعادہ کا تھم تو معقول ہوسکتا ہے ، باطل محض کا نہیں ۔ اہذا تعدیل کوفرض قرار دینے والوں کے لئے حدیث میں کوئی جست نہیں ہے ۔

حنفيه کی ایک علطی پر تنبیه

حضرت نے فرمایا کہ سنی الصلوٰۃ والی حدیث الب بوحضرت ابو ہریں نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت رفاعد ابن رافع نے بھی اور حضرت ابو ہریں نے بھی اور حضرت ابو ہریں نے نام طرق روایات میں 'فیم اقسو اُ ما تیسسو من المقو آن ''ہے، اور اس سے حنفیہ نے عدم رکنیب فاتحہ پراستدلال کیا ہے، میرے زویک میں جو نہیں ہے، کیونکہ فاتحہ اگر چہ حنفیہ کے زویک رکن وفرض کے در ہے میں نہیں ہے مگر پھر بھی وہ وہ اجب تو ہمارے یہاں بھی ہے۔ اور یہاں تعلیم کا موقع ہے، اگر ہم مان لیس کہ حضور علیہ السلام نے اس محض کو فاتحہ کی تعلیم نہیں وی تو اس سے لازم آئے گا کہ کراہوت تحریم کی (جوٹرک واجب کولازم ہے) تعلیم دی گئی، جوشارع عدیہ السلام کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف می منسوب نہیں کی جاسکتی۔

دوسرے بیکہ فاتحہ پڑھنے کا تھم اگر چہتر ندی وغیرہ کی صدیب رفاعہ میں نبیں ہے، مگر وہ رواست ابی واؤد میں تو بصراحت موجود ہے، اس کو کیسے نظرانداز کیا جاسکتا ہے، بلکہ میرے نزدیک وہ اجمالی طورے صدیب ابی ہریرہ میں بھی موجود ہے کیونکہ اصل تیسیر کا تھم جوقر آن مجید میں ہے وہ باعتبار صصی شب وطول قیام کے ہے، فاتحہ کے لحاظ ہے میں ہاور یہاں بھی بددی کو مہولت اس لئے دی گئی کہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پھی بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یا نہیں، ای لئے یہ بھی روایت میں ہے کہ یہ بھی نہ موسکے تو تحمید و تجمیر کرلے غرض ایک پکی ہاتوں سے استعدال حنف میں نہیں ہے۔

حضرت كي وسعت نظرا درانصاف

ایسے مواقع میں حضرت کی وسعب نظراور محدثانہ بائغ نظری اور انصاف پسندی کی داد دینی پڑتی ہے، کہ کہیں بھی اور کس ہے بھی کوئی غلطی ہو،خواہ اپنول سے یا دوسروں سے،حضرت اس کو ہر داشت نہ کرتے تھے،اور واضح فیصلہ صادر کر دیتے تھے اور حضرت اس پر بھی تختی سے عامل تھے کہ بغیر سارے طرق واسا نید ومتون احادیث پرنظر کئے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کرتے تھے۔

خیال ہوتا ہے کہ شایدعلامہ کوٹری نے جونو دبھی بے نظیر ہتر حنقی عالم تھے، حضرت شاہ صاحبؓ کے مؤلفہ رسائل کا مطالعہ کر کے یہ فیصلہ صحح ہی دیا تھا کہ شخ ابن ہمام کے بعد سے اس یا پنج سوبرس کے عرصہ ہیں ایس محقق محدث عالم پیدائبیں ہوا۔

خدا کاشکر ہے داتم الحروف کوعلامہ موصوف ہے بھی تلمذ کا شرف حاصل ہواہے، اور ۹-۱ ماہ کے قیام مصریس ان کی بیشتر عمی مجالس میں شرکت کا موقع میسر ہوا، وہ بھی حضرت شده صاحب کی طرح بھی کسی کی غلط تعریف ندکر تے تھے، اور مدح و ذم کا معیار دونوں کا کیسال تقہ، اس لئے کوئی بیے خیال مرکز ندکرے کہ علامہ نے یوں بی تعریف کردی تھی۔ اور حضرت کے علوم و کمالات کا ایک ادنی شبوت خودانوارالبادی آپ کے ساسنے ہے۔

حضرت ؒ نے اس موقع پریشخ ابن الہمام کی ایک محقق پر اصولی وصدیثی نقل بھی کیا ہے، جواہل علم کے لئے نہایت قیتی ملی تخذہ، وہ فیض الباری ص ۱۳۸۰ میں بھی ہے اور اس کی تفصیل قصل الخطاب میں ہے وہاں دیکھی جائے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ امام ابن ہمام جیسا حاذ تی فن چاروں ندا ہب میں نہیں ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ اصولِ فقہ میں امام ابن ہم م کی نظیر نہیں ہے چاروں فقہ میں علامہ 'قاسم ہے بھی بڑھ کر ہیں۔

## باب الدعآء فے الرکوع

#### (رکوع کی حالت میں دعا کرنے کا بیان )

200: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحيُّ عن مسروق عن عآنشة قالت

کان النبی صلے الله علیه وسلم یقول فی رکوعه وسجوده سبخنک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفرلی ترجمہ: حضرت عائش وایت کرتی ہیں کہ نی کریم علی اپنے اور اور این کہا کرتے تھے سبحانک اللّهم ربنا و بحمدک اللّهم اغفرلی . (اے الله میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے ہمارے پروروگار میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں ،اے اللہ مجھے بخش وے) جب تک سبع اسم و بک الاعلی اور سبح اسم و بک العظیم کا نزول نہ ہوواتھا، اس وقت تک حضور الور علی استم کی ادعید برحت تھے، اس کے بعد سبحان و بی العظیم اور سبحان و بی الاعلی مقرر ہوگی۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے رکوع میں دعا کی شرعاً اجازت ہے۔ اور حدیث الب ب سے بھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے دعاءِ مغفرت کی۔ اوم بخاری کی نظر حدیثِ مسلم پر ہوگی جس میں ہے کہ رکوع میں تعظیم رب کرو اور بندہ سب سے زیادہ قریب خدا سے بدہ میں ہوتا ہے ، اس لئے زیادہ امید ہے کہ تبہاری دع سجدہ میں قبول ہو، کیکن تعظیم رب دعا کے منافی نہیں ہے ، اس لئے رکوع میں تعظیم رب بھی کرے گا اور مختصر دعا بھی کرسکتا ہے۔ تا ہم اگر امام بخدری کا ارادہ سیح مسلم کی حدیث کا اسقاط ہوتو وہ ہے نہیں ، کیونکہ اس میں تقابل مقصود نہیں ہے۔ (والقد تعالی اعلم)

علمی وحدیثی فائدہ: حضرت شاہ صاحب نے جس حدیث مسلم کا حوالہ دیا ہے، اس کی آبتداء میں بیجی ہے کہ رکوع و مجود کی حالت میں تلاوت قرآن مجید کی ممانعت کی تی ہا اور علامہ ابن رشد نے تکھا کہ یہی سارے فقہ عاممار کا ندہب ہے، لیکن پچھتا بعین نے اس کا جواز کہا ہے اور امام بخاری کا ندہب بھی یہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کیلئے سیح حدیث نہیں ہے، علامہ نے لکھا کہ اس کیلئے حضرت علی کی حدیث

بھی ہاور وہ بھی بقول طبری صدیرہ سیح ہے۔اور سلم میں مستقل باب قائم ہوا نہی و ممانعت قر آن کا رکوع و بجود میں ،اور آٹھ ا حاد مرہ صحیحہ درج کی جیں اور ہمارے حضرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ امام بخاری نے مسلم کی سیح احادیث کوسرابارے میں ترک کردیا ہے۔

علامہ این رشد نے اس موقع پرص الا ایس مزید لکھا کہ اس بارے یس بھی اختلاف ہے کہ رکوع میں دعا کی جاستی ہے یا نہیں؟ ایک جماعت نے اس کوجائز کہا ہے اورانام بخاری بھی ای کے قائل جیں ۔لیکن اہ م ما لک نے اس کو کروہ کہا ہے (ممکن ہے یہاں امام بخاری نے امام مالک کارد کیا ہو) پھر لکھا کہ امام ابوحنیفہ نماز کے اندر صرف اس دعا کی اجازت دیتے جیں جوالفاظ قرآن مجید میں ہو، امام مالک وشافعی بغیر الفاظ قرآن کے بھی دعا کو جائز کہتے جیں، واضح ہو کہ امام مالک رکوع کے علاوہ نماز کے اندر تمام حالتوں میں اور ہر تسم کی دینی و دینوی حاجات کے لئے دعا کو جائز فرماتے جیں۔ (کمافی الا بواب ۲۲۹۳)

حضرت شاہ صاحب ؒ نے یہ بھی فرمایا کہ مبسوط سرحسی میں فرض نمازوں کے اندراذ کار دادعیہ سے رد کا ہے ، تگر میر سے نز دیک ابن امیر الحاج کا قول رائج ہے کہ فرض نمازوں میں اور جماعت میں بھی اذ کار وادعیہ جائز میں بشرطیکہ منفقہ یوں پر ان سے گرانی نہ ہو، اور فر ، یہ کہ ''مواہب لدنیا' میں نماز کےمواضح ادعیہ کی تفصیل خوب ہے۔اس کی مراجعت کی جائے۔

#### باب مايقول الامام ومن خلفه اذا رفع راسه من الركوع

٢ ١٥٤: حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابى ذئب عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة قال كان النبى صلح الله عليه وسلم عليه وسلم اذاقال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبى صلح الله عليه وسلم اذار كع واذار فع راسه يكبرواذاقام من السجدتين قال الله اكبر

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہ نی کریم عناقت جب مسمع الملّه لعن حمدہ کتے تھے، تو (اس کے بعد) الملّهم دبنا ولک السحمد ( بھی) کتے ، اور جب رکوع کرتے اور (رکوع ہے) اپناسرا ٹھاتے بجبر کتے تھے، اور جب دونوں مجدوں سے (فارغ ہو کر) کمڑے ہوتے تھے، تو اللہ اکبر کتے تھے۔

تشری : حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتیم نے اس موقع پر لائع ص ۱۳۱۱ اور الا بواب ص ۲۲۹۳ بیس مفید علی تحقیقات جمع فرما دی بیس ، ضروری واجم یہ ہے کہ حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے سمح الد المن جمد وہی کہاا ور المنظیم رہنا ولک المحمد بھی ، اور جب آپ نے جمع کیا تو آپ کے مقتلی صحاب کرام نے بھی جمع کیا ہوگا۔ اور امام ابوطنیف ہے بھی ایک روایت جمع کی ہے ، لیکن چونکدا کم اصاویث میں موارد ہے ، تو آپ کا مشہور فد جب بھی تقتیم ، ہی ہے، اور منظر و کے لئے تو انتمار بعد ہے جمع منقول ہے ، حافظ نے لکھا کہ امام طحاوی واین عبد البر نے اس پراجماع نقل کیا ہے ، امام کے لئے یہ ہے کہ امام احمد، شافعی ، ابو یوسف ومحد جمع کو قائل ہیں ، امام ابوطنیف وامام علی وادی واین عبد البر نے اس پراجماع نقل کیا ہے ، امام کے لئے جمع منقول ہے ، امام شافعی اس کے لئے جمع مالک کہتے ہیں کہ امام مقاوی اس کے لئے جمع کو قائل ہیں ، امام شافعی کے قائل ہیں ، امام شافعی کے قائل ہیں ، امام شافعی کے قائل ہیں اور امام بخاری نے قائل ہیں اور امام بخاری نے تاکل ہیں اور امام بخاری نے تاکل ہیں اور امام بخاری مارون نقل کر کے حافظ این جرنے لکھا کہ اس بار سے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے (فتح ص ۱۹۲۳) اس طرح حافظ نے امام شفعی و امام بخاری و نونوں کے خلاف فیصلہ ویا ہے ۔ والمحق احق ان یقال در مؤلف)

دوسری بحث بدہے کر تمید کن الفاظ میں افضل ہے، او جرص ۱۱۱۱ سے تفصیل ما حظہ ہو۔

(1) حنفيد: علامة اي خريب حنفي الكرسب عافض اللهم ربنا ولك الحمد عرج اللهم ربنا لك الحمد

( بحذف داوً) مجرد بنا ولک المحمد ( بحذف اللهم دا ثبات داد) مجرد بنا لک المحمد ( بحذف اللهم دواد) یعنی ان چارول کلمات میں افغیلت ای خدکوره ترتیب سے ہے۔ (غالبًا سہولت کے خیال سے مختفر کل کواختیار کرلیا گیاہے)

بسبب المدوره وربیب به به درون به بوت به ورب الحمد لکما (جوانام الک به بیم) مقول به اور رااللهم ربنا لک الحمد. (۲) حمنا بلد: مين بيمان بلغ في في منافر الله به ربنا ولک الحمد کوتر ارديا جو حفيد که يهال بهی نم ايک پر ب، اور مدونه ميل (۳) ما لکيد: مين سه اين القاسم في الله الله به ربنا ولک الحمد کوتر ارديا جو حفيد که بيان کيا که جمعانام ما لک في ايک وقد اللهم ربنا لک الحمد کها اورا يک مرتب اللهم ربنا ولک الحمد که اور فرما يک مرتب اللهم ربنا ولک الحمد که اور فرما يک مرتب اللهم ربنا ولک الحمد که اور فرما يک مرتب اللهم ربنا ولک الحمد که اور فرما يک مرتب اللهم ربنا ولک الحمد که اور فرما يک ديد دومراکلم جمع زياده محبوب ب

(سم) شافعید: اما مثافق نے دہنا لک المحمد کوافتیارکیا۔اور فر بنیا کہ اواؤ عطف کے لئے ہوتی ہے اور یہاں کوئی سے جس پرعطف کیا جائے ،اس بات کا'' ورایت وروایت وروایت دونوں کے اعتبارے ردکیا گیا ہے کہ اول تو پروایات بیس ثابت ہے، دوسرے بیک عطف مقدر پہنی جائز ہے اور خود علامد نووی شافعی نے لکھا کہ ولک بالواوی صورت بیس و ماقیل ہے متعلق ہوگا ، یعن ''سب مع الملہ له نسمن مقدر پہنی جائز ہوئی العید مائعی نے لکھا کہ ولک بالحمد علی ہدایتنا'' ، حافظ نے نقل کیا کہ تقل این وقتی العید مائلی شافعی نے کہا کہ اثابت واو سے معنی زائد نگلتے ہیں کیونکر نقذ پر عبارت مثل اس طرح ہوگی:۔ و بنا استجب و لک المحمد ، لبذا اس بیس دعا اور خبر دونوں کا مضمون آجائے گا' ۔اور بیصورت واوعا طف کے کئے ہے ،اور باب استجب اذا قمام من المسجو و بیس اس کوحالی قرار دیے کا قول بھی گذر چکا ہے ،اور اگر حضرات نے جوت واوی کورائ قرار دیا ہے ،اور اثر م نے کہا کہ بیس نے امام احتی ہے ساک دو و بسنا و لک المحمد بیس واکو تابت میں نے امام احتی ہے ،اور ایس متعدوا حال یہ کیس نے امام احتی ہے ،اور اگر حضرات نے خوت واوی کورائ قرار دیا ہے ،اور اثر م نے کہا کہ بیس نے امام احتی ہے ،اور ایس متعدوا حال یہ کیس نے واو حالیہ کے سوار ورکون کو معرف قرار دیا ہے ۔فوت واوی کورائ قرار دیا ہے ،اور اثر م نے کہا کہ بیس نے امام احتیا ہے ،اور اگر ہے ۔ واوی کورائ کی میت سے یہال واوگا انکار بہت ہی جیب ہے۔

علامه ابن القيم كاتفرو: آپ نے الهدى ش كهاكر ربنا لك المحمد، يا ربنا ولك المحمد اور اللَّهم ربنا لك المحمد يتمن صورتي توحد رف مي سئابت جي، باتى اللهم ربنا ولك المحمد والى صورت الليم اورواوكوجع كر كے مي نيس ب

اول آوای حدیث الباب بخاری میں حضور علیہ السلام بی سے ثابت ہوا کہ آپ اللّٰهم ربنا و نک المحمد کہتے تھے۔ پھر آ کے بھی 
باب فعنل الملّٰهم ربنا و فک المحمد میں خود ترجہ میں بھی بخاری میں واد پراصلی ، شبینی ،اورستملی تین کا تمین سمجے بخاری کے نشا ثابت 
نخوں کے لگے ہوئے میں ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے نشوں میں وادموجود ہے اور اللّٰہم بھی۔ پھر اس باب کی حدیث الباب میں 
بھی "الملهم ربنا و لک المحمد" کی واد پراصلی کے نشو کا نشان ہے، غرض یہاں بخاری میں بی تین مواضع میں اللّٰہم اور واو کا اجتماع موجود 
ہو، اور علامدائن القیم نے فرمادیا کہ بیا جتماع میں نہیں ہے۔

او پر بھی ہم نے بیان قدا ہب کے ذیل میں معتبر حوالوں کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ام اعظم اور امام مالک کے نزد کی سب سے ذیا وہ شرف نسیات کامد اللّٰهم ربنا ولک المحمد بن کو حاصل ہے۔جس شہر واد بھی ہے اور اللہم بھی۔

حافظ ابن تجرّ نے تولہ باب فعنل الملهم ربنا لک المحمد پر لکھا کہ مہینی کی روایت پین و لک المحمد ہواو کے ساتھ ،اوراس سے ابن القیم کا روہوا کیونک انہوں نے یقین کے ساتھ دوئی کردیا کہ اللہم اورواو کے جمع کے ساتھ کوئی حدیث وارڈییں ہوئی۔ (فتح ص ۱۹۲۷) علامہ محدث زرقائی شارح موطاامام مالک نے لکھا کہ الملهم ربنا لک المحمد پی ایک روایت واو کے ساتھ بھی ہے جس سے ابن القیم کا روہوا کہ انہوں نے جزم کے ساتھ اس جمع کوغیر ثابت کہ دیا ہے۔ (شرح الزرقائی ص ۱۸۱۸) الن الن الن مع الله لمن حمده قال اللهم ربنا النبى مَنْكُ اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك المحمد فانه من وافق الغ ولك الحمد لله المحمد فانه من وافق الغ بخارى مُسلم، ثنائى ، ابوداؤ دوتر قدى يا تي ابحد عديث في الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فانه من وافق الغ بخارى مُسلم، ثنائى ، ابوداؤ دوتر قدى يا تي ابحد عديث في الكل ك

علامہ محدث باجی مالک نے تکھا کے روامت سعید عن الی ہریرہ میں الملہ میں دہنا ولک المحمد وارد ہے اورامام مالک سے تقل ہوا کہ وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔ اوراک کو این القاسم ماکلی نے بھی اختیار کیا ہے۔ (او جزص ۱۸۲۵)

دیکھا جائے کہ حافظ ابن تجر، حافظ زرقانی، علامہ ہاتی اور صاحب الآج ایسے اکا برمحدثین جس کلم بخمید کا ثبوت سیح بتلاتے ہیں اور صحیح بیں مان رہے ہیں، علامہ ابن تیم نے دعویٰ کے ساتھ اس کا انکار کر دیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح ان کے استاذ محترم حافظ ابن تیمیہ اور خود انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ کسی صحیح حدیث میں درود شریف ہے کلمات میں لفظ ابراہیم وآل ابراہیم ایک سات جمع ہو کر مروی نہیں ہوئے ہیں۔ اور خالف کہ موجوے ہیں، حالانکہ خود بخاری جیسی اسمح الکتب میں مجی ہے دونوں لفظ جمع ہو کر آئے ہیں اور اس غلط دعا کی تر دید حافظ ابن حجر نے بھی کی ہے ملاحظہ ہو گئے الباری میں سمار انگل شدہ ہے اور حافظ نے بھی آٹھ احداد میں میں اس سلسلہ کی انوار الباری میں ۹۸ انا تاص ۱۹۳۳ میں شائع شدہ ہے اور حافظ نے بھی آٹھ احداد میں میں کی سے احداد میں میں میں میں میں اسلسلہ کی انوار الباری میں ۱۸ کیا دیاری انقیم آئے کے سامنے ہے۔

ہم نے انوارالباری ۱۷۰۰ میں بیجی ککھا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیم اور پیخ محمد بن عبدالوہا بنجدی رجال حدیث سے کما حقدوا نف ندیتے، ورندوہ حدیث ٹمانیۃ اوعال جیسی احاد مرف مشکرہ شاذہ پراعتماد کر کے عقائد واصول کا اثبات ان سے ہرگز ندکرتے۔ اور بیمی لکھا تھا کہ حافظ حدیث ابو بکر صامتی حنبائی نے مستقل رسالہ حافظ ابن تیمید کی اغلاط فی الرجال پر تالیف کیا تھا اور حافظ ابن القیم کے ضعف دعدم حذالت فی معرفۃ الرجال کی تصریح تو حافظ ذہیں نے بھی المجم الخنص میں کی ہے جبکہ وہ ان دونوں حضرات کے بڑے دارج و محتقد بھی تھے۔

اعلام الموقعين كاذكر

افسوں ہے کہ باہ جوداس حدیثی ضعف کے بھی حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین کھی، جس میں ائمہ جمہتدین (امام اعظم وامام مالک و شافعی ) پر الزامات ترک احادیث سے زیادہ توی وسیح شافعی ) پر الزامات ترک احادیث سے زیادہ توی وسیح شافعی ) پر الزامات ترک احادیث سے زیادہ توی وسیح احادیث موجود تھیں، جن پر انہوں نے اپ سائل مختارہ کی بنیادر کھی ہے، اور ان حفرات کی حدیث دانی اور محققانہ بصیرت اور علم بالرجال کی شہادت ساری دنیا نے اسلام مے محدثین کبار نے دی ہے، حافظ ابن تیمیاس بارے میں ابن القیم سے نئیمت تھے کہ انہوں نے اعلام الموقعین دائی بین از ان سے پر جیز کیا۔ اور انہوں نے انمیہ جہتدین کی بڑی حد تک عزت بھی کی ہے، بیاور بات ہے کہ بقول حضرت علامہ تشریق کے جب و کسی مسئلہ میں ابن الحق میں اور بات ہے کہ بقول حضرت علامہ کشمیری کے جب و کسی مسئلہ میں ابن انہال کی تفصیل بہت ہے اور بم نے پھیزیارت نیو بیاور توسل نبوی کی بحث میں اکھا بھی ہے، ملاحظہ بوانو ارالباری جلدیا زدہم۔

#### ا کابرامت برجرح وتنقید

خدا کی شان کہ جوخو دمعرفت رجال میں ضعیف اور غیر معتمد نتے ، انہوں نے انکہ مجتبدین پر مخالفت حدیث کاطعن کیا حالا نکہ معرفت رجال وعلل حدیث کاعلم ، علم حدیث کا نصف مانا گیا ہے۔ اور جب تک کوئی اس فن میں کامل دستگاہ نہ در کھتا ہو۔ اس کوا پیے اکا ہرا مت پر حرف میں کم طرح بھی موز وں نہیں ، جن کی حدیثی وقعبی بلندو برتر شان کوسارے اکا برمحد ثمین امت نے تسلیم کرلیا ہے۔ حافظ الد نیا ابن حجر عسقلانی کو دیکھتے کہ جشکل کوئی اہم اختلائی مسئلہ ایہا ہوگا جس میں و وامام طحاوی حنی یا ابن عبدالبر ماکھی کی حدیث یا

رائے کا حوالہ نددیتے ہوں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حافظ ابن قیم کی حدیث دانی پرکیسی کڑی تنقید کی ہے، اور اس طرح فتح الباری بیس کتنی ہی جگہ حافظ ابن تیمید پربھی نقد کیا ہے، اور یہ بھی ابھی گڑرا کہ خود حافظ ابن تجرایے متعصب شافعی المسلک نے اپنے عظیم مقتد اا ام مشافعی کے اختیار کردہ ایک مسئلہ پر (جس بیس امام بخاری بھی ساتھ ہیں) کہدویا کہ اس کے لئے ان کے پاس کوئی صبح حدیث نہیں ہے، کیکن ان بی جیسوں کو بیخ بہنچتا بھی ہے، ہرایک کوئیس، انہوں نے تو ایک مرتبطی وجالبھیرت فقیر حنی کے اصول استنباط ت کی احقیت کا اعتراف کر کے بیسی ارادہ کرایا تھا۔ ولا داد فقضاند.

حافظا بن تيميه وابن القيم كي جلالت قدر

ہم حافظ ابن تیمیدوا بن القیم کی جلائب قدراورعلمی خدمات کانی ول سے اعتراف کرتے ہیں اور اسب مرحومہ پر جوان کے احسانات ہیں ان کوکسی طرح بھی نظرِ انداز نہیں کر سکتے ، گران دونوں کے لئے اکا برامت کی مخالفت اور نقد و جرح کا حق ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اور ان بٹس بڑی کی ہے تو بہی کہ جن مسائل اصول وفر و عیس انہوں نے جمہور سلف و خلف اور خودا پیٹے مقتداا، ماحد کا بھی خلاف کیا ہے، وہ ان کے لئے موز وں نہیں ہے۔ بس صرف اتناسا ہمارا ان سے اختد ف ان کے لئے موز وں نہیں ہے۔ بس صرف اتناسا ہمارا ان سے اختد ف ہے جس پر ہم آخر تک قائم رہیں گے ان شاء امتد کیونکہ کی بھی خوف وطع کے تحت ابن الوقتی اختیار کر لینا ہمارے نزد یک بدترین کردار کا مظاہرہ ہے واللّه بقول المحق و ہو بھدی السبیل.

## باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد (اللهم ربنا ولك الحمد) كمن كي فضيلت كابيان

202: حدث عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمى عن ابى صالح عن ابى هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاقال الامام سمع الله لمن حمده' فقو لو اللهم ربنا ولك الحمد فانه' من وافق قوله' قول الملّنكة غفرله' ماتقدم من ذنبه

تر جمہ: حضرت ابو ہریر ڈروایت کرتے ہیں کہ نبی کر پیمٹیانی نے فرمایا جب امام مع الدیمان مدہ کیے، تو تم النہم ر بناولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا قول ملائکہ کے قول ہے موافق ہوجائے گااس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

تشریک: اس مسئد پرکافی بحث او پرآ چکی ہے، یہاں حضرت شاہ صاحب کا بیار شاد لائق ذکر ہے کہ ا، م کے لئے تسمیع وتحمید کا جمع کرناا، م ابوصنیفه ؒ ہے بھی ایک روایت میں ثابت ہے۔ اور بعض اکا برفقہائے حنفیہ نے اس پرفتو کی بھی ویا ہے مشلاً حلوانی ،فضل بن مجمد اور ابوعلی سفی نے ۔ اگر چرمشہور روایت تقسیم ہی کی ہے۔

قولهمن وافق قوله قول الملائكه

قول المراكد إلى التحفره والله كل كفر شنول كريب فرآن مجيدكي قرائة فيس جادران كيين صرف اذكار واورادكابب بنقط و (قالم أشخ الانور) 200: حدث نما معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن ابن سلمة عن ابن هريرة قال لاقربن صلوة النبي صليب الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت في الركعة الأخرة من صلوة المظهر وصلوة العشآء وصلوة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار 9 20 · حدثت عبدالله بن ابي الاسود قال حدثنا اسمعيل عن خالد الحذآء عن ابي قلابة عن انس قال كان القنوت في الفجر والمغرب

• ٧٦: حداثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبدالله المجمر عن على بن يحي بن خلاد الزرقي عن ابيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوماً نصلي ورآء النبي صلر الله عليه وسلم فلما رفع راسة من المركعة قبال مسمع المله لمن حمده قال رحل ورآء ه ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بضعةً وثلثين ملكاً يبتدروها ايهم يكتبها اول ترجمه ۵۸): حفرت ابو هريرة نے فرمايا كه ين تهباري نمازر سول الته عليه كي نماز كقريب كردوں گا، چنانچيابو هرميرة نماز ظهراورنماز عشا ماورنماز لجركي آخرى ركعتول بين مسمع الله لعن حمده ك بعدد عاءِ تنوت يرسطة تقير مومنوں كين بين دعائے خيراور كفار يربعنت كرتے تھے۔ ترجمه 24) حفرت الس فرماي كراني كريم علي كالمان كراني كريم علي المرادر منرب الحرادر منرب كالماز) يس تنوت يزمي جاتي تتى -تر جمیہ ۲۷: حضرت بھی بن خلاوروایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن راقع زرتی نے کہا کہ ہم ایک دن نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑ ھارہے تخے، تو (ہم نے دیکھا، کہ) جب آپ نے اپنا سررکوع سے اٹھایا ، تو فرمایا سمنع اللّٰہ لمن حملة ، ایک شخص نے آپ کے پیچے کہا کہا۔ ہمارے پروردگار تیرے ہی لئے تعریف ہے بہت تعریف یا کیزہ جس میں برکت ہے، تو آپ نے فارغ ہوکر فرمایا، کے میکلمات کہنے والاکون تھا، اس مخص نے عرض کیا کہ بیس تھا،آپ نے فرمایا کہ بیس نے پکھاو پڑھیں فرشتوں کوریکھا کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پرسبقت لے جاتا جا ہیا ہی جے۔ تشريخ: حضرت شاه ولي الله في الله في الرابواب والتراجم بين لكها كه اكثر تسنون مين اي طرح بيه باب بلاتر جمه به اوربعض مين باب القنوت ہے، چونکہ پہلے باب میں بعدرکوع تسمیع وتخمید کا ذکرآیا تھا، یہاں اس کے بعد قنوت کا ذکر مناسب ہوا کہ وہ بھی بعد رکوع کےاور تسمیع وتخمید کے بعد ہوتی ہے، حضرت علام تشمیریؓ نے فرمایا کہ امام شافعؓ کے نز دیک دعاء تونت توضیح کی نماز میں پورے سال ہوتی ہے اور نماز ور میں فقل و جے رمضان میں ہے، لیکن یہاں حدیث الباب میں ذکر قنوت تازلہ کا ہاور بید تنفید کے نزویک جبری نماز میں ہے، اور یہی قول امام احمد والوزی کا بھی ہے، وومرا تول حنفید کانماز فجر کے لئے ہاور چونکہ احاد مب<sup>صحیح</sup> توبیش بیل الرکوع بھی ہاور بعد الرکوع بھی اس لئے اس میں بھی حنفیہ کے دونوں قول ہیں،شافعہ کے یہاں قنوت نازلہ سب نمازوں میں جائز ہے،اور سب ہی میں قنوت کا جبرے،حفرت نے فرمایا کہ سری نمازوں میں جبر قنوت کی

حافظ نے تولد ف ک ن ابو هند پسر اُمُّ النِّر پراکھ کہ کہا گیا بخاری کی حدیث الباب کے مرفوع حصدے صرف تنوت کا وجود خابت ہوا، نہ کور و ساری نماز وں میں وقوع خابت نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ موقوف ہے حضرت ابو ہر براُہ پر ، اور اس کی وضاحت تغییر نساء میں آئے گی جس میں مرفوع کی تخصیص ہے نماز عشا کے ساتھ ۔ اور ابوداؤرکی روایت اوز ان عن کی میں بھی ایک ماہ تک عتمہ کی نماز میں تنوت کا ذکر ہے اور اس جیسی روایت مسلم میں ہمی ہے ۔ اِنْحُ (فِیْمُ الباری سے ۱۷۱۹)

ہات بہت ہی عجیب وغریب ہے، اوراس کے لئے انہوں نے جس صدیث انی داؤ د سے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے۔

مزیر تفصیل کے لئے فتح اسلیم معارف اسنن اور معانی الا آثار دیکھی جائے۔ امام بخاری کارتجان سری و جہری سب نماز وں میں قنوت نازلہ جائز ہونے کامعلوم ہوتا ہے، جوامام شافتی اور دوسر بیض اہلِ حدیث کا بھی مذہب ہے، مگر ساری احدیث قنوت پرنظر کرنے پراس کی تائیز نہیں ہوتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کہ ام طحاوی نے جو کلام قنوت تازلد کے بارے میں کیا ہے،اس سے متوجم ہوتا ہے کہ وہ اس کے نتح کے قائل ہیں گروہ سے خبیں کیونکہ علامہ مین نے شرح ہوا ہے میں ام طح وی سے مسئد فعہ یہ نقل کیا ہے کہ آنوت نازلد حنفیہ کے بہاں بھی ہے۔اور فرمایا کہ ہمارے

یہاں آنوستہ تازلہ جمریی ہے جبیا کیشرح ہداییا میرانقانی میں ہے،اورشرح مش الدین فردی میں مطلقا نماز وں کےاندر جوا<sup>ز</sup>نقل ہوا ہے۔

قسولسه رأیت بسط معة و شلالین پرحفرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کدایک روایت بین اافر شتوں کا ذکر ہے، میرے نزدیک دو واقعات الگ الگ بیں۔

تجستد معانی: قونه ان یکتبها: فرمایا کرسلم می ایهم بصعد بها اول بر میر نزدیک معانی کا تجسد (جددی صورت افتیار کراین) اوراعراض کا تجو بر (جو بری صورت افتیار کرتا) عقل فقل بن بایت به البذاکلمات ندکوره کا آسانوں کی طرف چرد سناکوئی ستجدامز بیس ب

نفی علم غیب نبوی کی دلیل

نیز فر مایا کہ ہی کریم علی پہر ہوا مت کے درود شریف پیش ہونے کی صدیث آتی ہے کہ فرشتے مقرر میں وہ حضور کی خدمت میں اس کو لے جا کر پیش کرتے ہیں، اس ہے بعض لوگوں نے نفی علم غیب نبوی کے لئے استدلال کیا ہے، گرمیر ہے زدیک وہ صحیح نہیں، اگر چہ یہ بات اپنی جگہ ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کی نسبت علم اللی کے لیاظ ہے اس بی ہی ہے جیسی ایک متابی کو غیر شنائی ہے ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں کے پیش کرنے کا مقصد بعید نہاں کلمات کو بطور تحف کے ہارگاہ نبوت میں پیش کرنا ہے خواہ آپ کوان کاعلم پہلے ہے ہویا نہ ہو، جیسا کہ بارگاہ فرشتوں کے ذریعہ پیش کے جاتے ہیں، اور اس ہے جن تعالی کے علم کی نفی نہیں ہوئتی ۔ لہذا ہمی تو پیش کرنے کی مرب العزت میں ہوئی۔ سات نبیل افتیار کرنی چاہئے۔ مرض علم ہوتی ہے اور موقع استدلال میں ہی بات نبیل افتیار کرنی چاہئے۔ مرض علم ہوتی ہے اور موقع استدلال میں ہی بات نبیل افتیار کرنی چاہئے۔ مرف علم میں ہوتا ہے کہ موقع ہے کہ دیا تھا کہ غیب جزئی تو پاگل و مجنوں کو بھی ہوتا ہے ہیں کہ دیا تھا کہ غیب جزئی تو پاگل و مجنوں کو بھی حضور میں اس کے کی خواب میں دوسری طرف سے یہ بات سنی پڑی کہ علم غیب ذاتی ، اور کی تو ہم بھی حضور علیہ السلام کے لئے نبیل مانے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نبیل مانے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نبیل و کہ تاہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نبیل مانے ہیں جو ت ہے کہ اور جہ بنتا ہے۔ کہ وہ لوگ ایسا علم جزئی مانے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لئے نبیل وہ کہ اس السلام کے لئے نبیل وہ کہ ایک ہور مانے ہیں جو آپ کے کہ مقبت کا درجہ بنتا ہے۔

غرض حق تعالی عز اسمد کے علم غیب کی و ذاتی کا مسئلہ ہو، یاس کی قدرت کا ملہ غیر متنا ہیں کا بیان ہو، یا امکان کذب امکان نظیر دا متاع نظیر کی بحث ہو وغیرہ وغیرہ بمسی کے لئے بھی موقع استدلال و بحث میں ایساطر یقدا نقیار کرنا جس سے حقائق ثابتہ پرغیر مقصودا ورغلط اثر ات وارد ہوں موزون ومناسب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امکان کذب کی تجبیر مضر ہے جوام کیا سمجھیں گے کہ امکان ذاتی اور وہو گی بیس کیافرق ہے، وہ تو ہی خیال کریں گے کہ ضدا جموٹ بول سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ امکان نظیر کو بھی عوام کیے سمجھیں گے کہ وہ اشتاع بالغیر کے ساتھ دیج ہونے والا امکان ہے۔ ای طرح حضرت شاہ صاحب قرمایا کرتے تھے کہ نبوت بالذات اور بالعرض کی تجبیر بھی مجھے اوپری گئی ہے۔ مشکلات القرآن بیس بھی اس پر کلام کیا ہے۔

#### وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى

باب الطمانينة حين يرفع راسه' من الركوع وقال ابو حميد رفع النبى صلح الله عليه وسلم واستواى حتى يعود كل فقاليه مكانه' ١٢١: حدثنا ابوالولليد قال حدثنا شعبة عن ثابتٌ قال كان انس ينعت لنا صلواة النبى صلح الله عليه وسلم فكان يصلى فاذارفع راسه من الركوع قام حتىٰ نقول قدنسى 4 ٢ ٪: حدثت ابوالوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلے عن البرآء قال كان ركوع النبي صلح الله عليه وسلم وسجوده واذارفع راسه من الركوع و بين السجدتين قريباً من السوآء عليه عدله عن ابي قلابة قال كان مالك بن

الحويسرث يريسا كيف كان صلواة النبى صلح الله عليه وسلم وذاك في غيروقت صلواة فقام فامكن التحويسرث يريسا كيف كان صلواة فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب هنية قال فصلى بناصلوأة شيخنا هذا ابى يزيد وكان ابويزيد اذا رفع راسه من السجدة الأخرة استوى قاعداً ثم نهض

تر جمہالا ک: حضرت انس ہمارے سامنے نبی کریم علی کے کماز کی کیفیت بیان کرتے تنے بتو وہ نماز پڑھ کر بتاتے تنے پس جس وقت وہ اپناسر رکوع سے اٹھاتے ، تواتے کھڑے رہے کہ ہم کہتے ، کہ یقیناً ہیر اسجدے میں جانا ) مجول گئے ۔

تر جمہ ۲۲ ک: حضرت برا امروایت کرتے ہیں کہ ہی کریم علیقہ کا رکوع ،اورآپ کے بجدے اور جب کہ آپ اپنا سررکوع سے افعاتے تھے، اور دونوں بجدوں کی درمیانی نشست تقریباً (سب ہی ) برابر ہوتے تھے۔

ترجمه ۱۳۳۷: حضرت ابوقلابرضی الله عندروایت کرتے ہیں، کہ مالک بن حویرث ہمیں نماز کے وقت کے علاوہ یہ دکھایا کرتے ہے کہ ہی کریم علقہ کی نماز اس طرح ہوتی تھی ، ایک ون وہ کھڑے ہوئے ، اور انہوں نے پورا قیام کیا، اس کے بعد رکوع کیا اور پورارکوع کیا، اس کے بعد سرا شایا اور تھوڑی دیرسید ھے کھڑے رہے، ابوقلا بہ کہتے ہیں، کہ (اس وقت) مالک بن تویرث نے ہمیں ہمارے اس شے بعنی ابویزید کے شک نماز پڑھائی، اور ابویزید جب ابنا سردوسرے جدے سے اٹھاتے ہے تو سید ھے بیٹے جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہوئے ہے۔

کشری جمل نماز پڑھائی، اور ابویزید جب ابنا سردوسرے جدے سے اٹھاتے ہے تو سید ھے بیٹے جاتے ہوں اس کے بعد کھڑے ہوئے ہے۔

تشری خصورت شاہ صاحب نے فرمایا کہ احاد ہے الباب سے نماز کے اندر ہردکن کو پوری طرح کرنے کا شوت ہے کہ ہم کا ہرعضوا پی جگہ پر سکون سے ہوجائے، کویا شریعت کی نظر ہیں طول تیام کی اتن انہیت واعتنا وہیں بھتا کہ مواضح اربحہ ہیں تعدیل کا ہے۔ ای لئے تیام کی مقدار حالات وجا جات کے قضاء کے موافق تھیروطویل ہرتم کی وارد ہوئی ہے، لیکن مواضح اربحہ ہیں حضور علیدالسلام کامعمول ہمیشہ کیسال رہا ہے۔

اس میں نے کشف الستریس نے کشف الستریس بھی تھول قد نسسی " یرفر مایا کہ اس سے جہاں قومہ کا طول معلوم ہوار پی مقہوم اس میں میں کے کشف الستریس نے کشف الستریس نے کشف الستریس کے کھول قد نسسی " یرفر مایا کہ اس سے جہاں قومہ کا موار بھی مقہوم

اس پریس نے کشف الستر میں مجی کھا ہے۔ قبولہ "حتی نقول قلد نسی" پرفر مایا کداس ہے جہاں قو سکا طول معلوم ہوا یہ مغیوم ہوا کہ بیعام عادت جنمور ملیہ السلام کی نہتی ۔ پھر حضرت نے ذکر کیا کہ ایک عالم دیو بندآیا کرتے تھے، جوک کے بہاں کھانا نہ کھاتے تھے، (لعلہ للحد ق درعہ) اور نماز بھی کسی کے چھے نہ پڑھے نے اور بخاری کی حدیث الباب سے استدلال کرتے تھے کہ مروج قومہ سے نماز نہیں ہوتی، یس نے کہا کہ لفظ کی دلالت کرتا ہے کہ بہت کم ایسا پیش آیا ہے، عام عادت مبارک اس کی نہتی، البذاحد یہ قواس کے خلاف بتلارہ ہی ہے جودہ سمجھے تھے۔ جسلہ کہ استر احدیث قواس کے خلاف بتلارہ ہی تا بودہ ایسا ہوا جب ایسا ہوا جب سے بھلے کہ استر احدیث بھراو جدان نہیں کہتا کہ جلہ کا سر احت سنے را تبہ ہو، بلکہ احدیا تا ہو قب حاجت ایسا ہوا ہے، جس کو مستقل سنت بھولیا گیا۔ امام طحادی نے بھی اس کو ضرورت ہی پڑھول کیا ہے۔

میں نے شافعیہ کے مسلک پر ایوں بھی کلام کیا ہے کہ نماز کے اندر تکبیرات کا شارتو ۲۲ نقل ہواہے، پھرا گرجلسہ استراحت کو مان لیں تو یا تو تحبیرات بڑھ جائیں گی، یا تحبیر کا ترک لازم آئے گا، حالا تکہ حضور علیہ السلام کامعمول برخفض ورفع کے لئے تکبیر کہنے کا تھا، اورشا فعیہ نے جو تاویل کی ہے وہ بھی دیکھ کی جائے کس درجہ کی ہے کہ ایک ہی تنجیبر کو جو تجدہ سے اٹھنے کے دفت ہوتی ہے اس کو ہم اتنا لمبا کر دیں گے کہ وہ جلسہ استراحت پر بھی حاوی ہواور دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تک بھی چلتی رہے۔

حضرت نے مزاحاً قرمایا کہ بیاتی کمبی چکر والی بھیرشا یدمصری ابجد کی ہوگی؟! میرے نز دیک بد بالکل منشاِ شریعت کےخلاف ہے۔ پس اگر جلسہ کرنا ہی ہے تو قیام وجلسہ کوخالی رکھو تکبیر سے، کیونکہ دو تکبیر میں ٹبیس آئیں۔اور نداس قدر تطویل مشروع ہے تکبیر ہیں۔ قلول الله المست هنیة: قرمایاس کے معنی بدین کہ بدائے تھوڑی دم کے لئے ، لین جس طرح تھوڑا پانی بہدکررک جاتا ہے ،ای طرح رکوع سے سراٹھا کراهمینان ہے کھڑے ہو وسرائسفہ فانصت کا بھی ہے جوکان لگا کر خاموثی سے دوسرے کی بات سننے کے لئے بولا جاتا ہے۔اس کوراوی نے یہاں سکون اطراف کے لئے استعمال کیا۔

علمی فائدہ: علامہ بینی نے تکھا: کر مائی نے کہا کہ روایت لفظ فسانصت کا مطلب بیہ وگا کہ فور آبی مجد ہیں جانے اور جھکنے کے لئے تہیں ہوگا کہ فور آبی مجد ہیں جانے اور جھکنے کے لئے تہیں ہیں گئی اور پھے دیر خاموش رہاس پر حافظ نے لفتہ کیا اور کہا کہ اس ہے بہتر بیہ کہ انصات کوسکون اعضاء کے لئے کنا یہ مان لیا جائے عدم حرکت کو انصات سے تعبیر کر دیا گیا، جو طماعیت پر دال ہے، میں کہتا ہوں کہ کرمائی کی تو جیدزیا وہ معقول ہے، کیونکہ خورتگہیر کی تا خیر بی دلیل طمانیت بن جاتی ہے، اس لئے اس کوسکون اعضاء کیلئے کنا یہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور قاعدہ کے مطابق مجاز کو صرف اس وقت دلیل طمانیت ہوں جبکہ حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو۔ (عمد وس ۱۹۲۰)

## باب يهوى بالتكبير حين يسجدوقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه

٣٤٠: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى اخبرنى ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبدالرحمن ان اباهريرة كان يكبر في كل صلوة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده 'لم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله إكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع راسه 'من السجود ثم يكبر حين يومع راسه 'من السجود ثم يكبر حين في عدد ثم يكبر حين يوفع راسه 'من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الالتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلوة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده اني لاقربكم شبهاً بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت هذه لصلوة 'حتى فارق الدنيا قالا وقال ابوهريرة و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت هذه لصلوق سمع الله لمن حمده ' ربنا ولك الحمد يدعولر جال الله صلى الله عليه وسلم وين يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمده ' ربنا ولك الحمد يدعولر جال فيسميهم باسماتهم فيقول اللهم النبح الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد دوطاتك على مضرو اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف واهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له '

MYZ

کہ حضور پرنور سی اللہ ہے وئیا کو چھوڑا، عبدالرحمٰن اور ابوسلمہ (راویانِ حدیث) کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسولِ خدا عیائے جب اپنا مر (رکوع سے) اٹھائے شے تو مع اللہ لین حمدہ (اور ربناویک الجمد (دونوں) کہتے تھے (اور) کچھلوگوں کے لئے دعا کرتے تھے، اور ان کے نام لینے (اور فرمائے تھے کہ اے اللہ ولید بن ولید کو اور سلم بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ربید اور کمز ور مسلمانوں کو ( کفار کہ کے پہنے ظلم ہے) نجات وے۔ اے اللہ اپنی پکڑ (قبیلہ) معز پر سخت کروے، اور اس کو ان پر قبط سالیاں بناوے، جسے حضرت بوسف علیہ السلام (کے زمانے) کی قبط سالیاں۔ اور اس زمانے بیں (قبیلہ) معز کے مشرقی لوگ آپ کے مخالف تھے۔

2 ٢٥: حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفين غيرمرة عن الزهرى قال سمعت انس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرس وربما قال سفين من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلوة فصلى بنا قاعداً و قعد ناوقال سفين مرة صلينا قعوداً فلما قضى الصلوة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركموا واذا رفع فارفعوا واذاقال سمع الله لمن حمده فقولوربنا ولك الحمد واذا سجدفا سجدوا وكذاجآء به محمد قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهرى قال البن الحمد حفظت من شقه الايمن فلما حرجنا من عندالزهرى قال ابن جريح وانا عنده فجحش ماقة الايمن

ترجہ ۲۵۱۵ ۔ زہری روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت انس بن مالک کوفر ماتے ہوئے سنا کہ (ایک مرتبہ) رسول خدانہ کے محوز سے کر پڑے اور آپ کی دائن جانب چھل گئی، ہم لوگ آپ کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوئے، استے میں نماز کا وقت آگیا، تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی، اور ہم بیٹھ کے (اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے بیٹھ کرنماز پڑھی) جب آپ نماز پڑھ چے، تو فر مایا کہ امام اس لئے بتایا گیا ہے کہ اس اکی افتد اکی جائے، لہذا جب وہ تجمیر کہے، تو تم تحمیر کہو، اور جب وہ رکوع کرو، اور جب وہ (سر) اٹھا کے بتو تم (سر) اٹھا کہ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو تم (ربنا و لک انعجمد کہو، اور جب وہ تجدہ کر رکھتے تھے، اس تھرتے: حضرت کنگوئی نے فر مایا کہ حضرت ابن عرق جو رکوع کے بعد تجدہ کو جاتے ہوئے اپنے ہاتھ گھنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے، اس کی وجہ سے کہ ان کا بدن بھاری تھا، اگر پہلے گھنے زمین پر رکھتے تو بدن کا تو زان بھنکل سے کہ وہ سکا تھا۔ اور اس لئے وہ تشہد میں بھی جوز انو ہو کر کہ جنتے ہوئے۔ (ام ع ص ۱۳۱۹)

ہمارے حضرت شاہ صاحب ہم الیے آٹار کو جن میں ہاتھ پہلے زمین پر فیک کر سجدہ کرنے کی ہات مردی ہے، حالب عذر پرمحول فرماتے تھے، کیونکہ بیاری، کم ورکی یابدن بھاری ہونے کی صورت میں بغیر ہاتھوں کے پہلے زمین پر شیئے کے بجدہ میں جانا دشوار ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت نے صدیت ابی ہریہ ہر قدی والی کو بھی اس پر اتاراہ ہے، اور فرمایا کہ نماز میں بروک جمل اونٹ کی نہ ہونا چاہئے، کیونکہ نماز کے اندر کسی بھی جو نور کی مشابہت نہ آئی چاہئے الرشاد نہوں کا مشابہ ہے کہ اونٹ کی طرح اگلادھ مرسارا کر اگر باتی پچھلادھ کھڑار کھ کر بجدہ میں نہ جاؤ، بلکہ معذوری کی حالت میں ایسا کرو کہ زمین پر ہاتھ فیک کرساراوھ ماتھ ہی نے لے جو کہ مصرت نے فرمایا کہ تر نہ کی میں تو صدیث مختصر ہے۔ نسائی وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ بجدہ میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح بروک نہ کرو، اور ہاتھوں کو فیک کر تھی ہوگ ۔ یا دومرااحتال حدیث ابی ہریے گا مطلب لیا جائے تو اس کا مقصد ہاتھوں یہ گھنوں کو مصرف بروگ ، جگہ صرف بروک ایک کی تو بی ہوگ ۔ یا دومرااحتال سے ہے کہ گھنوں کو دھین پر رکھ کو ایس ہوں کہ مسلب ہوں کا مقدم و موفر کرتا نہ ہوگا ، جگہ صرف بروک این کی نور کی ہوں کے گھنوں پر کھنوں پر کھنوں برد کھرا حقیاط کے ساتھ بحدہ میں جاؤ۔ بہ کا این نہیں ہوتا ، جگہ میں خود ہیں جاؤ۔ باتھوں کو گھنوں پر دکھ کو ایا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی ترتیب یا تقدیم وتا خبر کا بیان نہیں ہوتا ، جگہ ستا میں جو کہ دیں ہوگی سقوط بادا ختیار کی کہ اونٹ کی طرح نہ گر جاؤ ، ہاتھوں کو گھنوں پر دکھ کرا حتیاط کے ساتھ بجدہ میں جاؤ ۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ''النہائی' اور''التاج'' کی مراجعت کی جائے اور فرمایا کہ بیٹھتے وقت اونٹ اپنے دونوں ہاتھ، ہیروے پہلے زمین پرنیکتا ہےاگر چداس کے دونوں گھنے بھی ساکے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں۔

ر دِائن القیم: علامہ بنوریؒ نے معارف اسنن ص ۱۳۰۰ میں حضرت شاہ صاحب ہے ابن القیم کے اس دعویٰ کا روہمی نقل کیا کہ لغت میں اونٹ کے لئے رکہتین فی الیدین کا کوئی ثبوت نہیں ہے ، اور کتب لغت معتبرہ سے ثابت کیا کہ یہ بات تو اہل لغت کے یہاں بہت معروف ہے ، عربی کمشنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ کہ ہر چو پایہ کے کھنے اس کے دونوں ہیں اور ایزیاں اس کے پیروں میں ہوتی ہیں۔

#### حديث الي هرريه ترمذي

معارف السنن ص ٣١١ جس لکھا کے ترندی کی حدیث الباب سے امام ما لک نے استدلال کیا ہے کیونکدان کا مسلک جمہور کے خلاف مجدہ کو جاتے ہوئے تھٹنوں سے پہلے ہاتھ دنیکنا ہے، لیکن بیرصدیث معلول ہے، امام ترندی نے اس کوخریب کہا اور امام بخاری نے اس کے راوی محد بن عبداللہ بن الحن کے لئے لا بتابع علیہ کہا، واقطنی نے دراوروی کا تفر دہتلایا۔ الخ

ام مرتر ذی نے اس سے پہلے باب میں صدیدہ وائل ہی ذکر کی ہے، جس میں سمٹنے پہلے نکانے کائی ثبوت ہے، اور وہی فد بہ ام شافعی، امام ابوطنیفہ، امام احجہ، ٹوری، اسحاق، عامہ ُ فقہاء اور تمام اہل کوفہ کا ہے، اور ایک روایت امام مالک سے بھی ایک ہے۔ عرض طرت ابن مسعود وغیرہ کا بھی مختار ہے ( معارف میں ۲۲/۳) امام مالک سے ایک روایت میں اور امام احمد سے بھی ایک قول تخیر کا بھی ہے، کہ دونوں میں سے جوصورت جا ہے افتیار کرے کوئی حرج نہیں (فتح ص ۲۲۳)

قدو اسه بسدعو لمو جال: فرمایا که 'بخ' بن مسئلہ ہا گرنماز کے اندرکس مخص کا نام لے لیاجائے تواس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، لیکن کسی کا نام لے کراس کے لئے دعا کی جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، یہ ہات بطور معمداور چیستان کے ہے کہ جزومفسد ہے اورکل مفسد نہیں ہے، جس طرح اطراف کی دیت نفس کے دیت سے بڑھ جاتی ہے،اس کاحل صدرالشریعة نے شرح الوقا بید پس کیا ہے۔

#### باب فضل السجود

## سجدہ کرنے کی فضیلت کا بیان

٢٢٧: حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال الحبرني سعيد بن المسيب وعطآء بن يزيد الليفي ان اباهريرة اخبرهما ان الناس قالوا يارسول الله صلى الله هل نراى ربنا يوم القيمة قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب قالوالايارسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوالاقال فانكم ترونه كذلك يمحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان معدشيئاً فليتبعه فمنهم من

يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فياتيهم الملمه فيقول اناربكم فيقولون هذا مكاننا حتى ياتيناربنا فاذا جآء ربنا عرفناه فياتيهم الله عزوجل فيقول انباريكم فيقولون انت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون اول من يجوزمن الرسل بنامته ولايتنكسلم ينومئذ احدالاالرسول وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك استعمان هل رايتم شوك السعدان فقالوانهم فانها مثل شوك السعدان غيرانه الايعلم قدر عنظمها الاالله تخطف الناس باعمالهم فمنهم من يوبق بعمله و منهم من يخردل ثم ينجوحتي اذا ارادالله رحمة من اراده من اهل النار امرالله الملَّكة ان يخرجونهم ويعرفونهم بالار السجود و حرم الله على النار ان تاكل الرائسجود فيخرجون من النار فكل ابن ادم تاكله النارالا الرائسجود فيخرجون من الناو قدامتحشوا فيصب عليهم مآء الحياة فينبستون كماتنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضآء بيس العباد و يبقى رجل بين الجنة والنار وهواخر اهل النار دخلوا الجنة مقبلاً بوجهه قبل النار فيقول يارب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحهاو احرقني ذكالها فيقول هل عسيت ان فعل ذلك بك ان تسئل غير ذلك فيقول لاوعزتك فيعطى الله عزوجل مايشآء من عهدوميثاق فيصرف الله وجهه٬ عن النار فاذا اقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ماشآء الله أن يسكت ثم قال يارب قدمني عندباب البجنة فيقول الله له؛ اليس قداعطيت العهود والميثاق ان لاتسأل غير الذي كنت سالت فيقول ياوب لااكون اشقى خلقك فيقول فماعسيت ان اعطيت ذلك ان لاتسال غيره فيقول لاوعزتك لااسالك غير ذلك فيصطى ربه ماشاء من عهد و ميثاق فيقدمه الي باب الجنة فاذا بلغ بيها فراي زهرتها ومافيها من النضرة والسرور فيسكت ماشآء الله أن يسكت فيقول يارب أدخلني الجنة فيقول الله عزوجل و يحك يناابين ادم ما اغدرك اليس قداعطيت العهدو الميثاق ان لاتسأل غير الذي اعطيت فيقول يارب لاتـجـعـلـني اشقى خلقك فيضحك الله منه ثم ياذن له٬ فر دخول الجنة فيقول تمن فيمتني حتىٰ اذا نقطع امنيته قال الله عزوجل زد من كذاوكذا اقبل يذكره ربه حتى اذاانتهت به الاماني قال الله لك ذُلك و مثله معه وقال ابوسعيد الخدري لابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عيز و جيل لك ذلك و عشرة امثاله قال ابو هريرة لم احفظه٬ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقوله٬ لك ذلك ومثله معه قال ابوسيعد اني سمعته يقول ذلك لك وعشرة امثاله

ترجہ ۲۷۱ ۔۔ حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا ، کہ ایک مرتب لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اکیا ہم قیامت کے دن اپنے پر وردگار کو دیکھیں گے ، آپ نے فرمایا ، کیا تم کوهب بدریں چاند (کے دیکھنے) میں جب کہ اس کے او پر ابر نہ ہو ، کچھ شک ہوتا ہے ، ان لوگوں نے نے کہا ، کہ یارسول اللہ انہیں ، آپ نے فرمایا ، تو کیا تم کو آفا ب (کے دیکھنے) میں جب کہ اس کے او پر ابر نہ ہو ، کچھ شبہ ہوتا ہے ، لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا بس تم ای طرح آپ نے پر وردگار کو دیکھو گے ، قیامت کے دن لوگ اٹھا نے جا کیں گے ، پھر (اللہ تعالی ) فرمائے گا کہ جو (و نیامیں) جس کی پرسٹش کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ ہوجائے ، چنانچہ کوئی ان میں سے آفل سے ساتھ ہوجائے گا ، اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچے ہولے گا ، اور سے انگار دوباتی رہ جائے ، وہ انگار دوباتی سے جاند کے ساتھ ہوجائے گا ، اور ای میں اس

کے منافق (بھی) شامل) ہوں گے،اللہ تعالیٰ (اس صورت میں جس کو وہنیں پہنچانتے) ان کے پاس آئے گا،اور فریائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ کہیں مے (ہم مختے نہیں جانے) ہم ای جگہ کھڑے دہیں گے، یہاں تکہ کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آ جائے ،اور جب وہ آئے گا ،ہم اے پیجیان لیں ہے، پھراللہ عز وجل ان کے پاس (اس صورت میں ) آئے گا (جس کووہ پہنچاتے ہیں ) اور فرمائے گا کہ میں تمبارا پروردگار ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، پس الله، انہیں بلائے گا، اور جہنم کی پشت پر (بل بناکر) ایک راستہ بنایا جائے گا ، تمام چیفیمرجوا پی امتوں کے ساتھ (اس بل ہے ) گزریں گے ، ان میں پہلا میں ہوں گا ، اوراس دن سوائے چیفیروں کے کوئی بول نہ سکے گا،اور پنجمبرون كاكلام اس دن اللهم مسلم مسلم موكا،جہنم بين سعدان كےكانٹوں كے مث باآ نكثر بيروں كے كياتم لوگوں نے سعدان كے كا نظ و كيم ين محابات عرض كيا، بال! آپ نے فرمايا، كه وه معدان ككانوں سے مشابه موں كالبندان كى برائى كى مقدارسوائ الله تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، ووآ کاڑے لوگوں کوان کے اعمال کے موافق انچلیں گے، تو ان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب (جہنم میں گر كر) بلاك ہوجائے گا،اوركوئي ان ميں سے (مارے زخمول كے ) كلزے كلزے ہوجائے گا،اس كے بعد نجات پائے گا، يهال تك كر جب التد تعالى نے دوزنیوں میں سے جن پرمہر یانی کرتا جا ہے گا، فرشتوں کو تھم دے گا کہ جوالتد کی پرشش کرتے تھے، وہ نکال لئے جائیں۔ اور فرشتے انہیں مجدول کے نشانوں سے پہیان لیس کے، اللہ تعالیٰ نے ( دوزخ کی ) آگ پرحرام کر دیا ہے کہ وہ مجدے کے نشان کو کھائے، چنانچہ مجدول کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگ ابن آ دم کے تمام جسم کو کھا جائے گی (ای نشان مجدہ کی علامت ہے) جب لوگ نکالے جائیں مے،اس وقت بالكل سياه (كوئله) ہو مكتے مول كے، چران كے اوپر آ ب حيات ڈالا جائے گا تو (اس كے پڑنے ہے) وہ ايسے نكل آئيں گے، جیسے دانہ سل کے بہاؤیں اگنا ہے۔اس کے بعد القدتى لى بندول کے درمیان میں فیصد کرنے سے فارغ ہوج ئے گا، اور ایک فخص جنت اور دوزخ کے درمیان میں باقی رہ جائے گا اور وہ جنت میں سب دوز خیوں ہے آخر میں داخل ہوگا ،اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا ، کہے گا کہا ہے میرے پروردگار! میرامنہ دوزخ ( کی طرف) ہے چردے، کیونکہ مجھے اس کی جوانے زہرآ لودکر دیا ہے، اور مجھے اس کے شعلہ نے جلا دیا ہے، اللہ تعالی فرمائے گا، کہ کیا تو (ایسا تو نہ کرے گا، کہ )اگر تیرے ساتھ بیا حسان کر دیا جائے، تو تو اس کے علاوہ اور پچھ مانے ، وہ کے گا، کہ تیری بزرگ کی متم نہیں، پھراللہ عزوجل (اس بات پر) جس قدروہ جا ہے گا،اس سے پختہ وعدہ لے لے گا(اس کے بعد)اللہ تعالی اس کا مندووزخ (کی طرف) سے پھیرد ہے گا، پھر جب وہ جنت کی طرف مندکر ہے گا اور وہ اس کی تر وتازگی دیکھے گا، تو جس قدرمشین البی موگی، وہ جیب رہے گا،اس کے بعد کم کا کہ اے پروردگار! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے، توانلد تعالیٰ اس ہے فرمائے گا کہ کیا تونے اس بات پرتول وقر ار نہ کئے تھے، کہ اس کے سواجوتو ما تگ چکا ، اور پھے سوال نہ کرے گا ، وہ عرض کرے گا ، کہ اے میرے پر در د گار! جھے تيرى مخلوق ميسب سے زياده بدنعيب ندمونا جا ہے التد تعالى فرمائے گا، كه بوسكتا ہے، كداكر تخفير بيلمى عطاكر ديا جائے، تو تواس كے علاوہ اور پھے سوال کرے، وہ عرض کرے گا کہتم تیری بزرگ کی بنییں، میں اس کے سوال سوال ندکروں گا۔ پھرا پے پر وردگا رکوجس قدر تول وقر ار **جا ہے گا دے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کردے گا، جب اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا،اوراس کی شکفتگی؛وروہ** ، تازگی اور سرور جواس میں ہے دیکھے گا، تو جتنی دیرمشھ ب الہی ہوگی ، چپ رہے گا ،اس کے بعد کے گا کداے میرے پروردگار! مجھے جنت میں واخل کرد ہےاللہ عز وجل فرمائے گا کہا ہے ابن آ وم تیری خرابی ہو، تو کس فقد رعبدشکن ہے، کیا تو نے اس بات پر قول وقر ارنہ کئے تھے، کہا س کے سواجو کچھے دیا جاچکا اور کچھے نہ مانکھے گا، وہ عرض کرے گا، کہ اے میرے پر در دگار! جھے! بی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنھیب نہ کر، پس الله تعالی اس (کی باتوں) سے ہننے کیے گا ،اس کے بعداس کو جنت میں لے جانے کی اجازت و سے گا ،اور فرمائے گا کہ (جہاں تک تجھ سے ہو سکے) طلب کر، چنانچہ وہ خواہش کرنے گے گا، یہاں تک کداس کی خواہشیں ختم ہوجا کیں گی، توانقد ہزرت و ہرتر فرمائے گا، کہ بید چیزیں
اور ما مگ، اس کا پروردگارا سے یادولانے گے گا یہاں تک کہ جب اس کی خواہشیں تمام ہوجا کیں گی توانلہ تعالیٰ فرمائے گا، نجھے بیہ می (ویا
جاتا) ہے، اور ای کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، (بیرصدیث من کر) ابوسعید خدری نے ابو ہریرہ سے کہا، کہ رسول خدا علیہ نے نے (اس مقام
پر) یہ فرمایا تھا، کہ اللہ عزوج ل نے فرمایا کہ تجھے بیاور اس کے (ساتھ اس کے) مثل وس (گئے دیئے جاتے ہیں) ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ
جھے اس حدیث میں رسول خدا ملک تھے سے مرف آپ کا بھی ارشادیا دہے کہ تجھے یہ بھی (دیاجات) ہے اور ای کے مثل اس کے ساتھ اور ( بھی )
ابوسعید نے کہا، کہ میں نے خود آپ کو بیفرماتے ہوئے ساکہ کہتے بیاور اس کے ساتھ دیئے جاتے ) ہیں۔

تشریخ: امام بخاریؒ نے بحدہ کی نضیلت میں وہ صدیب ابی ہریرہ پیش کی ہے، جس میں بحدہ کی وجہ سے بحدہ کرنے والے کے جسم کے پچھ حصہ پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی بینی اس پر پچھاٹر نہ کرے گی ،تمام بدن اس کی آگ میں بطلے کا گروہ حصہ محفوظ رہے گا ،اور بیصرف بجدہ اور نماز کی برکت ہے ہوگا ، حافظ نے لکھا کہ بیصریٹ آگے کتاب الرقاق میں بھی آئے گی ،اور بم وہاں تنصیل سے بحث کریں گے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے درس بخاری میں فرمایا کہ یہاں ایک مسئلہ میں امام نو وی اور قاضی عیاض کا کچھا ختانا ف بھی ہے، جس پرحافظ نے اچھا کلام اور تبعرہ کیا ہے، وہ وہ کھے لیا جائے، چونکہ بعض امالی میں صبط وتحریر کی خلطی ہوگئ ہے، اس لئے ہم یہاں اس کو سیج طور ہے اور حافظ کی بات کو بھی مخضر کر کے لکھتے ہیں۔ ویڈ تنعین:۔

حافظ نے لکھا کہ اس بارے میں اختلاف ہوا کہ دوزخ کی آگ ہے کون ساحصہ محفوظ رہے گا، علامہ نووی شار ہے مسلم شریف کی
رائے یہ ہے کہ ساتوں اعضاء محفوظ رہیں گے، جن پر نکا کر مجدہ ہوتا ہے، لینی پیشانی ، دونوں ہاتھ دونوں گھٹے اور دونوں قدم ۔ قاضی عیاض
نے کہا کہ صرف پیشانی جس سے مجدہ ہوتا ہے وہی محفوظ ہوگی ، کیونکہ مسلم دغیرہ میں بیہ مروی ہے کہ آنہ کارلوگوں میں پچھ لوگ آ دھی پنڈ لی
تک آگ میں رہیں گے، پہنے تھٹوں تک ، پچھ کمرتک ۔ تو ظاہر ہے کہ قدم اور تھٹے بھی محفوظ نہرہ سیس گے ، اس لئے صرف چیشانی کو محفوظ کہد
سکتے ہیں ، اور حافظ نے لکھا کہ ایک دورس کی حدیث مسلم ہے بھی قاضی عیاض کی تا تید ہوسکتی ہے ، جس میں ہے کہ پچھ لوگوں کو دوزخ میں
عذاب ہوگا ، مگران کے چہروں کے دائرے اس سے محفوظ ہوں گے۔

علامہ نو دی کا جواب حافظ نے ذکر کیا کہ بیتو خاص لوگوں کا حال حدیثِ مسلم ٹس بیان ہواہے، باتی عام طور سے توعموم حدیث الباب کے تحت گنبگار مومنوں کے تمام ہی اعصاءِ بچود محفوظ ہوں گے، البذادوزخ بیس ایک مدت تک گنا ہوں کی پاداش اٹھانے والے مومنوں کی دوشم ہوگئیں ۔لبذادونوں شم کی احادیث کے موردا لگ الگ ہیں۔

پھر حافظ نے قاضی عیاض کے دوسرے استدلال کا جواب بیدیا کہ آخرت کے احوال کا بہاں کے احوال پر قیاس نہ کرنا چاہیے ہوسکا ہے کہ وہال کرتک جلنے والے کے بھی گھنے اور قدم دوزخ کی آگ ہے بالکل متاثر نہ ہوں اور استے جھے جن پر بجدہ ہوتا ہے وہ محفوظ رہیں۔
پھر لکھا کہ دارات الوجوہ دالی حدیث ہے بھی بیٹانی ہے کہ نہ صرف پیشانی بلکہ چبروں کے پورے دائرے بحدہ کی برکت سے عذاب سے محفوظ رہیں گے لہٰذا اس لئے بھی صرف پیشانی کے استثناء والی بات قاضی عیاض کی محل نظر ہے۔ (فتح الباری می والا اوم ۲۹۱۷ اوم ۲۹۱۷)

اس پوری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اصل اختلاف تو علامہ لو وی اور قاضی عیاض کا ہے ، اور حافظ نے کلام واستدلال کر کے اپنا میلان علم ۔
علامہ نو وی کی طرف طاہر کردیا ہے اور ہمارے دعفرت شاہ صاحب کا اشارہ بھی اس کی تصویب کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بينمازى كاعذاب

حافظٌ نے علامہ محدث ابن الی جمرہ کا ایک نہایت مفیدارشا دمجی نقل کیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں کوعذاب کے بعد

حق تعالیٰ کی رحمت ومغفرت دوزخ سے نکلوالے گی ،کین جولوگ نماز کی نعمت ہے دنیا کے اندر بالکل ہی محروم رہے ہوں ہے ،ان کی عذاب ے خلاصی کیونکر ہوگی کدان کے جسم پرتو سجدہ کے آثار وعلامات بھی نہ ہوں گی ، جن ہے پہچان کر فرشتے نکالیں محے، البذاوہ ہمیشہ ہی ووزخ کے عذاب میں جتنار میں گے۔

علامد فرمایا البتدان کے لئے بھی ایک مدیث نبوی ہے کہ سب سے آخر میں کہتمام انبیا وفرشتوں اور مومنوں کی شفاعتوں کے فیل میں لوگ دوزخ سے نکل چکیں مے،اور جنت میں داخل ہوجا کیں ہے، تب حق تعالی فرمائے کا کماب میری شفاعت رو کی ہے اور حق تعالی مفی بجر کے ا کیا تو م کودوزخ سے نکالیں مے، جس کے پاس بجزا بمان کے کوئی بھی نیکے مل نہ ہوگا (وہ صدیث بخاری کمّاب التوحیوص کے ااش آئے گی)

#### فتح الباري كي اغلاط

حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ فتح الباری کا جونسخداب حیسی کرآیا ہے وہ فلطیوں ہے بھرا ہوا ہے، پانچ سوتو بیں سیج کر چکا ہوں، باتی كتني بين الله جانيا ہے۔

تجلياتِ ربانى: قوله فياتيهم الله

حضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت الہیہ کے بارے میں جوافعال لازمہ استعال ہوئے ہیں ان سے مراقعاتی ہوتا ہے اس صفت کامحل وتوع كساتها ورجوا فعال متعديدواروبوك يسءان سمراواسكل كابيداكرنا موتاب يسيقو لسه تسعساني خلق المسموات والارض چنانچا تیان ،نزول داستواءسارے افعال لازمہ ہیں ادر مرادان صفات کاتعلق ہے کی کے ساتھ اور استوی علی العویش کامعنی ہیے کہ تعلق ہواصفید استواء کا عرش کے ساتھ۔اور بیسب تجلیات ہاری عز اسمہ ہیں۔ دوسرے موقع پر فرمایا کداستواء، قرب ومعیت میرے نزد کیسب ایک بی نوع کی چزیں ہیں ، ہم ان کی کیفیات کا ادراک نہیں کر سکتے ، اور نہ ہم تشبید وجسیم کے قائل ہیں جیسے کہ اہل زیخ قائل ہیں، اور ائکسار بعد کے نز دیک اس نوع کی تمام چیزیں بلاتا ویل کے اپنے فلاہر پرمحول ہیں۔ای طرح میرے نز دیک نماز میں مواجبۂ خدا وندى اوروصله مناجات محى ب- اور تحقيق بيب كديرسب تجليات مين حق تعالى جل مجدوك .

قوله والكلاليب: فرمايا كه بيطائي نفس بين جوآخرت بن بجسد بوجاكين ك\_يعني يهال كمعاصي وشبوات نفسانيكانون اور کثو ول کی طرح 'گنچگاروں اور کا فروں ومشر کوں کو بل سراط چہنم پر ہے گذرنے کی حالت میں اچک اچک کر دوزخ میں گرالیں گے تا کہ اس یں اپنے برے اعمال دعقائد کی سزایا تیں۔ عما وات ومعاصی کا دخول جنت وجہتم

حضرت نے فرمایا کہ بظاہر حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ گنبگاروں کے ساتھ ان کی عباد تیل بھی جہنم میں ساتھ ہوں گی اگر برگار میں گی ،اورایک قول علا وکاریمی ہے کہ اعمال صالح اس ز ماند میں باہر ہی رہیں گے،اور بیہ تفقہ فیصلہ ہے کہ معاصی جنت میں نہ جا کیں گے۔

#### باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

( مردکوچا ہے کہ ) سجدہ میں اپنے دونوں پہلوکھول دے اور پیٹ کوز انو سے جدار کھے ٧٤٤: حدثنا يحيي بن يكير قال حدثني يكر بن مضيي عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبدالله بن مالک ابن بحسینة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلح فرج بين يديه حتى يبدوابياض ابطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه

مر جمہ: حضرت عبداللہ بن مالک بن تحسینہ روایت کرتے ہیں، کہ نی کریم علی جب نماز پڑھے تھے والوں ہاتھوں کے درمیان میں اس قدرکشادگی رکھتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی ،اورلیٹ نے کہا کہ جھے جعفر بن رہید نے اس کے شل روایت کو تھی آتھوں کے جیسے بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی گزری ہے، وہاں یہ بٹلایا تھا کہ بغل اوراس سے ملے ہوئے ہاتھوں کے جھے نماز میں محلے رہیں تو وہ عدم آستر میں واخل نہیں ہے، یہاں یہ بٹلایا کہ بحدہ کے وقت باز وکو پہلوست جدار کھا جائے ، تا کہ وہ بھی آزادی ہے مشقلاً سجدہ کریں، پہلو ہے باز ووک کو طالبا تو ان کا مجدہ الگ ہے متصور نہ ہوگا جبہ منشاء شارع یہ ہے کہ نماز کے سارے اعصاء مراجی و ہوں اوراس لئے آگے آگے گا کہ مجدہ میں پاؤں کی الگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں کہ وہ بھی مجدہ گزار ہوتی ہیں۔ گرقیام وقو عد ہیں بھی اس مراجی و ہوں اوراس کے آگے آگے گا کہ مجدہ ہیں پاؤں کی الگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں کہ وہ بھی مجدہ گزار ہوتی ہیں۔ گرقیام وقو عد ہیں بھی اس میں بھی ہی ہے اس میں بھی ہنست تو رک ہائھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ دی رکھنا جائے ، حضیہ کے یہاں قعدہ تشہد میں بھی افتر اش کی جوشل ہے، اس میں بھی ہنست تو رک کے یاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کے جان دونوں کی تھری آگے ہے گے۔

حافظ نے لکھا کہ حدیث الباب سے باز وجدا کر کے بجدہ کرنے کا وجوب معلوم ہوتا ہے اور صدیبی افی داؤد سے اس کا استجاب منہوم ہوتا ہے، جس ش ہے کہ صحابۂ کرام نے طوالب بجدہ کی صورت شی مشقب بجدہ کی شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تھنوں سے مدولو بینی ان پر کہدیاں فیک کر۔ حالا نکد بیصورت پہلی سے الگ ہے اور باز دو کی کو بحالت بجدہ عام حالات میں جدار کھنے کا تھم کیا گیا۔ اور بیخاص صورت ہے کہ طوالب سجدہ کے دفت تھن رفع کرنے کے لئے گھنوں سے مدد کی جائے ، یہ کو یا خاص صورت حالب عذر کی ہے۔ امام تر ذر کی استحان بالرکب کا تھم مجد ہے ہے تیام کے لئے اٹھنے کے دفت مراد لیا ہے، اور امام طحاد کی نے قومہ کے بعد مجدہ کو جاتے ہوئے استحان نے بالرکب کولیا ہے۔ خرص بیچاروں صورت ما الگ ہیں۔ اور امام بخار کی نے بہاں سجدے کی سے اور مشروع و مسنون صورت عام حالت کے لئے بیان کی ہے دائلہ تو الی انگے استحان کے لئے بیان کی ہے دائلہ تو الی اعلم۔

واضع ہو کہ ص ۵۲ کی طرح یہاں نبی بُحسینہ یا لک کی ماں نہیں ہیں ، ہلکہ عبداللہ بن مالک کی والدہ ہیں۔اور ابن بُحسینہ عبداللہ کی صفت ہے مالک کی نہیں،البذا سی بخاری ص ۵۲ میں مالک ابن بُحسینہ سی محطیع ہوا ہے،اور یہاں ص ۱۱ میں ابن کا الف ضطی ہے رہ کیا ہے۔

باب يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله

ابوحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(سجد ، مس این ورول کوا تعلیال قباء زخر کے )اس کوابوجمید نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کیا ہے

باب اذالم يتم سجودة

(اگرکوئی شخص ایناسجده پورانه کرے)

218: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدى عن واصل عن ابى و آئل عن حليفة انه و راى رجلاً لايتم ركوعه ولاستجوده فلما قضى صلوته قال له حذيفة ماصليت واحسبه قال لومت مت على غيرسنة محمد صلح الله عليه وسلم ترجمہ ۲۸ ک:۔ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا رکوع پورا کرتا ہے، اور نداپنا مجدہ، جب وہ اپنی نمازختم کر چکا، تو اس سے حذیفہ نے کہا، کہ تو من نہیں پڑھی، اور (ابووائل کہتے ہیں) کہ مجھے خیال ہے کہ صدیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مرجائے گا۔ تو محمد علاقے کے خلاف طریقے برمرے گا۔

تشریح: پہلے ایک باب افدا لم بنم الرکوع گزراہ، وای تشریح یہاں جود کے لئے بھی ہے۔ (فق ص ۲۱۲۰)

### باب السجود علىٰ سبعة اعظم اگركوكی شخص اپناسجده پورانه کرے

9 ٢٧: حدث قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباس قال امرائنبي صلح الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضآء ولايكف شعراً ولاثوباً الجبهة واليدين والركبتين والرجلين ٥٤٠: حدث مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاؤس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولانكف شعراً ولاثوباً

ا 22: حدثنا ادم قال حدثنا اسرآء يل عن ابي اسخق عن عبدالله بن يريد قال حدثنا البرآء بن عازب وهو غير كلوب قال كنا نصلي خلف النبي صلح الله عليه وسلم فاذاقال سمع الله لمن حمده لم يحن احد مناظهره حتى يضع النبي صلح الله عليه وسلم جبهته على الارض

تر جمہ ۲۷۰: طاؤس حضرت ابن عباس کے متعلق روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا، کہ نبی مقطقہ کوسات اعضاء کے بل مجد وکرنے کا تھم دیا گیا ہے، اور بید کہ بالوں کونہ سنوارے، اور نہ کپڑے کورو کے (ووسات اعضابہ ہیں ) پیشانی، دونوں ہاتھ دونوں تھٹے، دونوں ہیر۔ تر جمہ ۵۰ کے: حضرت ابن عباس نبی کریم علیقے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم سات ہڈیوں کے بل محد و کریں، اور نہ بالوں کوروکیس اور نہ کپڑے کو۔

ترجمہاکے: حضرت براء بن عازب نے بیان کیا، اور وہ جموئے آدئ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں، کہ ہم نبی کر یم علیہ کے یہ چھے نماز پڑھتے تھے، تو جب سمع الله لعن حمدہ کہتے، تو کوئی فضہ ہم میں سے پیٹونہ جھکا تا تھا، جب تک کہ نبی کر یم علیہ کا پیٹائی زبین پر کھتے نہ و کیے لین تھا۔ تھر تک: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:۔ عاصل اس باب اور اس کی اعادیث کا بیب کہترہ کرنے والے ساتوں اعتصاء مسلی ہیں نہ بیکہ ساجدتو نمازی ہے اور بیا عضاء اس کے بحدہ کے لئے صرف معاون اور فر ربعہ ہیں، اور فارج سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نمازی کے بال بھی بحدہ کرتے ہیں ای لئے بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ نمازی ممانعت کی ٹی۔ اور آثار سے بیٹجی معلوم ہوا کہ نمازی کے پڑے بھی بحدہ کرتے ہیں، ای لئے بندھے ہوئے والوں کے ساتھ نمازی ممانعت کی ٹی۔ اور آثار سے بیٹجی معلوم ہوا کہ نمازی کے پڑے بھی بحدہ کرتے ہیں، ای لئے بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ نمازی ممانعت کی ٹی۔ اور آثار سے بیٹجی معلوم ہوا کہ نمازی کے پڑے بھی بحدہ کرتے ہیں، ای وہ کی نماز کے اندور و کے سنت بھی بحدہ کی طور اور بالوں کا بیرعال ہوئی نماز کے اعتصاء بحود کے لئے سب بی کے اندور و کی سندی بھر بیر دور کے بیرے کے معلی نہیں ہیں۔ بھر بید مشہور تول حذید ہوئی کی رہے کہ بھی نہیں ہوئی این معام نے وجو ہوئی افتیار کیا ہے شاید حضاء کے مشہور تول کی وجہ یہ و کہ پیشانی زبین پر رکھنے کو ہنصب و دور سے بھی منہوم ہوتا ہے جو بحدہ کے وقت کی ماتو رہوئی ہیں، کیکن بظام سے اعتصاء کے مشیور موتا ہے جو بحدہ کے وقت کی ماتو رہوئی ہیں، کیکن بظام سے ای کا مونا چاہئے والد تعالی اعلم ۔ بیان کا صوف قبل کی وجہ بھی کا ہونا چاہئے والد تعالی اعلی ۔

اس مسئلہ بیں اختلاف کی نوعیت تاحش کو کب سے اس طرح نقل کی گئی ہے شافعیہ کے اظہرالقولین میں اورا مام زفر کے نز دیک نیز امام احمد ہے ایک روایت میں اعصاءِ سبعہ پر مجدہ واجب ہے ، امام احمدؓ سے دوسری روایت میں اور امام مالک و حنفیہ کے نز دیک بجز پیشانی کے دوسرے اعصاء کے لئے وجوب نہیں ہے۔ (الا بواب ص ۲۷۶۷)

جمارے حضرت شاہ صاحب کی نظر ہمیشہ بیرہ تی تھی کہ حنفیہ کے لئے اقر ب الی الحدیث تو جیہ کوتر تیجے دیا کرتے تھے، اور حافظ ابن ہمام کا مزاع بھی بہی تھا، ای لئے اوپر جو تو جیہ اور وجیر ترجے حضرت نے بیان کی ہے وہ ہمارے خیال کی تائید کرتی ہے، حضرت نے اپنی عمر کے چالیس سال ای فکر وسعی میں گزارے بیل کہ خفی مسلک کا اقر ب الی الحدیث ہونا ٹابت کریں، اور فر مایا کرتے تھے کہ معدود سے چند مسائل کے علاوہ مجھے اس میں کا میائی ہوگئے ہے۔

راتم الحروف کا خیال ہے کہ امام مجمد ، امام طحادی ، امام زیلعی ، اور شیخ این انہمام کے بعد دی رے حضرت شاہ صاحب کی اس طرف کا مل وکھمل توجہ مبذول ہوئی ہے جو بزی حد تک کا میا بی ہے بھی ہمدوش ہوئی ، یوں تو اکا برک بہت بزی تعداد نے گراں قدرخد مات انجام دی ہیں ، ان سے انکار نہیں ہوسکتا ۔ گرافسوں ہے کہ حضرت کے افادات و تحقیقات عالیہ کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع ہو گیا۔ اور تعلیقات آٹار السنن کی صورت میں جتنا و موجود ہے ، وہ بھی ابھی تک تا قابل انتفاع ہے۔ والا مربیداللہ

قوله لم بعن احدن فرمایا که بیمورت اس وقت پیش آئی که حضور علیدالسلام کابدن مبارک بھاری ہوگیا تھااور بیخطروتھا کہ کہیں مقتدی آپ سے پہلے بعدہ میں نہ پنجی جا کیں ، صلا نکدامام سے قبل کسی رکن میں جانا محنوع ہے، لہذا صحابہ کرام اس امر کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس لئے بیمسکلہ بھی ہے کہ مقتدی ایک ہوتوا سے امام سے پکھ پیچھے رہنا چاہئے ، تاکه آگے ہوجانے کا احتمال ندر ہے کیونکہ آگے ہوجانے سے مقتدی کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

ضروری ٹوٹ: کتاب الفقہ علی المد اہب الاربعرص ۹ ۱۳۰۰ محث تقدم الماموم میں لکھا کہ برخلاف دیگر ندا ہب ائمہ کے مالکیہ کے نزدیک افتدا کے لئے تقدم امام شرطنیں ہے۔ لہٰدا اگر مقدی امام ہے آ کے ہوکر بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جماعت ہے درست ہو جائے گی البتہ بلاضرورت ایسا کرنا کمروہ ہے۔ کثر ت زائرین کے دقت دیکھا گیا کہ بہت ک صفیق مسجد نبوی ہے آ کے سمب قبلہ میں بھی ہو جاتی میں لہٰذایا در ہے کہ بجز مالکیہ کے دوسرول کی نمازیں درست نہوں گی۔

### باب السجود على الانف ناك ك بل مجده كرف كابيان

227: حدثنا معلى بن اسدثنا وهيب عن عبدالله بن طانوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال النبي صلح المنه عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشاربيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولانكفت الثياب والشعر

تر جمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کر پم انگانی نے فرمایا کہ جھے میں کم دیا گیا ہے کہ میں سات مڈیوں کے بل مجدہ کروں، پیشانی کے بل اورآپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیروں کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا ،اور (یہ بھی فرمایا ، کہ ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ نماز میں ) کپڑوں اور بالوں کو نہیٹیں۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام اعظم سے جواروایت پیشانی کے بغیر صرف ناک پر سجدہ کرنے کے جواز کی ہے، اس سے

رجوع بھی ثابت ہواہے، البذا صاحبین کی طرح امام صاحب کا بھی یہی مسلک ہوا کہ بغیر کسی عذر کے اس طرح کرنے سے نماز ندہوگی ، علامہ عثاق نے تعلقہ علی کے است ہوں کہ بنتیں کے نکہ است میں جو کہ ترک واجب کی عشوں اکا بر حنفیہ بیس کوئی اختلاف نہیں کے ونکہ امام اعظم بھی اقتصار علی الانف کو کروہ تحریح کی فرماتے ہیں جو کہ ترک واجب کی صورت بیس ہوتا ہے اور صاحبین کا قول عدم جواز کا مطلب بھی عدم صلت ہے جو کراہت تحریمی کو مقتصیٰ ہے لہذا پیشانی پر سجدہ کرتا بالاتفاق واجب موااورون عدیث وآثار کا بھی مقتصیٰ ہے۔

حافظ نے جوابن المنذ رہے اجماع نقل کیا صرف الف پرعدم جواز سجدہ کا واس کا مطلب بھی یہی ہے کہ معتد بہطریقہ پرنماز ورست ندہوگی۔ (فتح المبلم ص ۲۱۹۸)

## حضرت گنگوہی رحمہاللّٰد کاارشاد

آپ نے اوقع میں فرمایا: ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سات اعتفاء پر مجدہ کیا جائے جن میں پیشانی کی صراحت ہے کین حدیث الباب میں سات کے بعد پیشانی کیساتھ اشارہ ناک کی طرف بھی فرمایا، اور پیشانی پوری زمین پر رکھی جائے گانو ناک بھی شروراس کے ساتھ انکے گا، نہ کئے گا، نہ کئے گا، نہ نہ اشارہ سے پیشانی کا بھی کچھ حصہ کلنے سے باقی رہ جائے گا، البذا اشارہ سے پیشانی کی کہا جب بی بوگ کہ مناک بھی ساتھ رکھی جائے۔ محقق ابن وقیق العید نے فرمایا کہ حدیث الباب کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے پیشانی اور ناک کا بمنز لہ عضو واحد ہونا تا بت ہوا،

ورنداعضاءِ تکودآ ٹھ ہوجائے، لیکن اس میں نظر ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا۔ کہ بحدہ میں ناک پہمی اکتفاکر نا جائز ہوجیسا کہ پیشانی کے کھے حصہ پہمی جائز ہے، اور اس سے امام ابوطنیفہ کے لئے استدلال کیا گیا ہے، لیکن جمہور کا مسلک اگر چہ پیشانی پر جواز اکتفا کا ہے، تاہم امام احمدواطن وغیرہم پیشانی و ناک ایک ساتھ دونوں ہی پر بجد ہ کو واجب کہتے ہیں، اور بیام شافعی کا بھی ایک تول ہے۔ (الابواب ۱۲۲۹۷) قوله و لا نکفت المصاب: ممانعت نے ہتلایا کہ کپڑے اور بال بھی سجدہ کرتے ہیں، اور آگے امام بخاری ایک باب عقدالدیا ہی لائمیں گے، تاکہ اس ممانعت کو عام اور مطلق نہ مجماحات، کیونکہ انکشا فیستر کا اندیشہ ہوگا تو کپڑے کورو کنا بھی پڑے گا۔

## باب السجود علىٰ الانف في الطين

## (ناک کے بل مجدہ کرنے کابیان)

221: حدثنا موسى ثناهمام عن يحيى عن ابى سلمة قال انطلقت الى ابى سعيد الخدرى فقلت الاسخرج بنآ الى النخل نتحدث فخرج قال قلت حدثنى ماسمعت النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة المقدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان الذى تطلب امامك فاعتكف العشر الاوسط واعتكفنا معه فاتاه جبريل فقال ان الذى تطلب امامك فقام المنبى صلى الله عليه خطيباً صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبى فليرجع فاني رايت ليلة القدر واني نسيتها وانها في العشر الاواخرفي وتر واني رايت سكاني اسجدفي طين ومآء وكان سقف المسجد جريد النخل ومانري في السمآء شيئاً فجآء ت فزعة فامطرنا فصلى بناالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رايت اثر الطين والمآء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارنبته تصديق رؤياه

تشریح: حضرت شاه صاحب نے فرمایا: فقها و نے لکھا ہے کہ اگر کیچڑیا دلدل ایسی ہوکہ اس میں چہرہ دمنس جائے تو سجدہ سمج نہ ہوگا ،لہذا نماز کومؤ خرکر دے۔

علامینی اورجافظ نے لکھا کدیر جمد پہلے تر جمدے اخص ہے، اور اس سے ناک پر سجدہ کے تاکد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ باوجود عذر کے بھی اس کو حضور علیہ السلام نے ترک نہیں کیا۔ بظاہر تر جمہ کی غرض بھی معلوم ہوتی ہے۔ گرسابت تر جمہ بیں ام اشارہ کیا تھا، اس لئے ممکن ہے یہ تلانا ہوکہ باوجودا ختلاف کے بھی مجدہ علی الانف امرِ مؤکدہے، تاکہ بلاعذر کے ترک نہ کیا جائے وانڈ تعالی اعلم۔

## باب عقدالثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه' اذاخاف ان تنكشف عورته'

24%: حدثنا محمد بن كثيرانا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعدقال كان الناس يصلون مع النبي صلح النبي صلح النبي صلح النبي الله عليه وسلم وهم عاقدوا ازرهم من الصغر على رقابهم قفيل للنسآء الارفعن رء وسكن حتى يستوى الرجال جلوساً

ترجمہ: حضرت بل بن سعدروایت کرتے میں کہ اوگ نی کر یم علقہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب سے اپنی گردنوں پر ہا ندھے ہوئے میں اس وقت تک تم سبب سے اپنی گردنوں پر ہا ندھے ہوئے ہوتے تھے اور گورتوں سے کہددیا گیا تھا کہ جب تک مردسیدھے ہوکر بیٹھ ندجا کیں اس وقت تک تم اینے سر (سجدے سے ) ندا فوانا۔

تشری : حضرت بیخ الحدیث دامت برکاجم نے لکھا: امام بخاری بہاں دوباب لائے ہیں، جن کاتعلق الواب ثیاب سے تھا اور الواب ثیاب میں دوباب مقرصلو قاکل کیں مے باب اذا لم ہنم السنجود اور باب بهدی ضعید ، بعض نے کہا کہ لکھنے والوں کی فلطی سے ایسا ہو گیا، مگر مرے نزدیک میراطا کو بخاری میں سے بے کہ وقع نظر اور ذہنوں کی تیزی وتربیت کے لئے وہ ایسا کیا کرتے ہیں، اس کے بعد تو جیداورمنا سبت نکال لیما آسمان ہے،اور یہاں عقد ثیاب کا جواز بتلانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ دوسری حدیث میں کتِ ثیاب کی ممانعت وارد ہے، جواس لئے ہے کہ وہ بھی مجدہ کرتے ہیں اوران کے روکئے سیٹنے میں دھیان بھی بٹتا ہے جوخشوع وخضوع صلوٰ قاکے منافیٰ ہے اور عقد ثیاب کا جواز کشنے عورت ہے بچنے کے لئے ہے کہ اسی نبوت بھی نہ آجائے۔

پھر بیرکہ امام بخاری نے کھٹِ شعر کوتو مطلق رکھا اور کھٹِ ٹیاب کونماز کے ساتھ مقید کیا ،اس کی وجہ بیر معلوم ہوتی ہے کہ حسب تصریح علامہ بینی واؤ دی اس کے قائل ہیں کہ صدیث سے کھٹِ شعر و ٹیاب کی ممانعت نماز کے اندر کی ہے، جس کوقاضی عیاض نے رد بھی کیا اور جمہور بھی اس کے خلاف ہیں کہ دونوں یا تیس کروہ ہیں خواہ پہلے کر کے نماز پڑھے یا نماز کے اندر کر رے (عمرہ مص ۱۵۵ سا) امام بخاری سے بھا ہر واؤ دی کی بات ٹیاب کے بارے میں افتیار کرلی ہے، تاہم اس بارے میں سب متنق ہیں کہ ان دونوں کے نماز میں کرنے ہے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (الا بواب م ۱۳۹۷)

قولہ لا تسوفعن: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایاس سے معلوم ہوا کہ ستر میں شرعاً اعتبار فی نفیہ تستر کا ہے، انبذاا گرکوئی دوسرااس کے باوجود بھی غور وتعق کر کے کسی کا ستر و کیے لے تو وہ گئنگار ہوگا، یا نہ ہوگا، اور بید سئلہ کپٹروں کی وسعت وفراخی کے وقت کے لئے ہے، ورنہ حدیث میں جوذکر ہے وہ تو بہت تکی وکی کا دورتھا جیسا کہ راوی حدیث سلم نے اس کی صراحت کی ہے۔

#### باب لایکف شعرًا (نمازیس)بالوںکوندروکے

240: حدالت ابوالنعمان ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباس قال امرالنبي صلح الله عليه وسلم ان يسجدعلي سبعة اعظم ولايكف شعره ولاثوبه

تر جمہ: حضرت ابن عباس نے کہا کہ نمی کریم علیقے کو (خدا کی طرف سے ) بیٹکم دیا گیا تھ، کہ سات ہڈیوں کے بل تجدہ کریں (اورنماز پڑھنے میں ) نبدا سینے بالوں کوروکیس اور نہ کپڑا ( سنجالیں )۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہالوں کواس کے ندرو کے کدوہ بھی مجدہ کرتے ہیں، چونکداس کے لئے حدیث امام بخاری کی شرط پر نہتی ، اس لئے جودعلی هیعة اعظم اور کفٹ شعر کی حدیث لائے، جس سے اشارہ کیا کہ بیسا توں اعضاء بھی مجدہ کرتے ہیں اہذا بیٹیس کہ انسان تو مجدہ کرے گاہ درییا عضاءِ بجود صرف ذریعہ بجود ہوں گے۔ لہذا سرکے ہال بھی سرکے ساتھ مجدہ کریں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ نماز ہوں مقادہ صحید کے اندر ہونی چاہئے ،اور عرب کے لوگ ہالی چھوڑے رکھتے تھے ،اس کے
ہالوں کوسر پر ہاند ہے کی صورت ان کے یہاں بھی مستحسن نہتی ،البذائی ہے روکا گیا۔ (شرح تراجم ابواب ابخاری س ۲۵) گر جب بالوں کو
چھوڑے رکھنے کا استحسان اس لئے ہوا کہ وہ بھی بجدہ کرتے ہیں ،تو اگر کسی وقت لوگ ہالوں کے باند ھنے کو بھی مستحسن بجھنے لگیس تب بھی شرعی
استحسان تو ارسال ہی رہے گا ،لہذا نماز کے معاملہ کو خار بی عادات واستحسان کے ساتھ مرتبط نہ کیا جائے تو زیادہ اچھاہے۔

#### باب لايكف ثوبه' في الصلواة (نماز مين كيرُ اندسميثِ)

٢٧٧: حدث موسى بن اسمعيل ثنا بوعوانة عن عمرو عن طائوس عن ابن عباس عن النبي صلح الله عليه وسلم قال امرت ان اسجدعلي سبعة اعظم لا اكف شعرًا ولاثوباً

ترجمه ٢ ٢٤: حفرت ابن عبال رسول التدعيقية بروايت كرت بي، كرآب في ماياز جير عمر ديا كياب كريس سات بذيون بر سجده كرون اورند بالون كوسينون ندكير بركو-

تشریج: ہم پہلے ہتا ہے جی کہ ضرورت سر و فیرو کے لئے کپڑوں کورو کئے اور سیٹنے یں کو کی حرج نہیں کیونکہ ستر عورت فرض ہے ،اس کی رعایت مقدم ہے، یہاں بتلایا کہ دوسرے حالات میں کپڑوں کوا بنی حالت پر ہی رہنے دیاجائے ،اوران کورو کئے سیٹنے کی طرف خیال و توجہ صرف نہ کی جائے۔

#### باب التسبيح والدعآء في السجود تنبيح كابيان سجدول مين دعااور نبيح كابيان

222: حدثنا مسددقال ثنايجي عن سفيان قال حدثنى منصور عن مسلم عن مسروق عن عآئشة قالت كان النبى صلح الله عليه وسلم يكثران يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم الغفرلي يتأول القرآن

تر جمہ کے کے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرباتی میں کہ ٹی کریم علیات اکثر اپنے رکوع اور اپنے بجود میں کہا کرتے تھے سب حانک الملهم و بحمد ک ربنا و بحمد ک الملهم اغفولی آپ قرآن کے تھم کی تیل کرتے تھے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: حضور اکرم منطقہ ہے متعدد مواضع کے اندر دعائیں ثابت ہیں، تم پر کے بعد قراءت ہے قراءت کے بعد رکوع ہیں، قومہ ہیں، تو دہیں، ودنوں بحدول کے درمیان تشہد کے بعد سلام سے قمل ، طبرانی کی روایت ہے معلوم ہوا کہ فاتھ کے بعد آجن کی بار بھی ، اور ایک طرح یہ وار دہوا کہ آجن کے بعد آپ نے الم افھیم اغفر نمی کہا۔ پھر یہ کا گروئی مواضی معلوم ہوا کہ فاتھ کے علاوہ بھی دعا کر بے آواس کی بھی شارع نے تھین کی ہے، اور کوئی تا پہند یدگ اس پر ظاہر نہیں کی ، ہمار نے تقیم ایس معلق ابن مار الحاج نے تعلیم کا درصیہ واز کا رسب نمازوں بھی درست ہیں، اور فرائفل بیں بھی بھر طیکہ مقتد یوں پر گرانی نہ ہو، اور فرض نمازوں بھی درست ہیں، اور فرائفل بیں بھی بھر طیکہ مقتد یوں پر گرانی نہ ہو، اور فرض نمازوں بھی چونکہ تخفیف کی رعایت کی گئی ہے جسیا کہ معفرت محالات کا ذکر رہ گیا ، کیونکہ وہ متعقل کی مرضی پر ہیں، بھنا جا ہے ان کوطول دے سکتا ہے، اس سے کوقوم کی مرضی پر ہیں، بھنا جا ہے ان کوطول دے سکتا ہے، اس سے کوقوم پر بار بھوں ۔ ور دنہیں چونکہ اس سے حفیہ کے اندراذکا رواد عہدکو دواور تنگ ہوجا تا ہے، اور بیحد ہے کہی خلاف ہے ، اس کے تنہیہ کی خرورات بھی ہے، اس کے تنہیہ کی ضرورت ہوئی ۔ حضرت نے اس تقریب سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے حضرات بھی ہے، اور بیحد ہے کہی خلاف ہے، اس کے تنہیہ کی ضرورت ہوئی۔ حضرت نے اس تو اور دی ہے موانی کی طاف ہیں ہے، اس کے تنہیہ کی ضرورت ہوئی۔ دیا گیا کہ اس کے تنہیہ کی ضرورت ہوئی۔ دیا گیا کہ کہارے حضرات بھی ہے، اس کے تنہیہ کی ضرورت ہوئی۔ دیا گیا کہ کہارے حضرات بھی ہے۔ اس کے تنہیہ کی ضرورات بھی ہے۔ اس کے تنہیہ کی ضرورات بھی ہے۔ اس کے تنہیہ کی ضرورات بھی ہے۔ اس کے تنہیہ کی خروات بھی ہے۔ اس کے تنہیہ کی ضرورات بھی ہے، اس کے تنہیہ کی خروات بھی ہے۔ اس کے تنہیہ کی خروات بھی ہی خروال میں سے تنہیں کی مورون کی انہ کی مورون کی کھروں کے کوئی کو کوئی کے کہ کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کوئیر کے کہ کی کھروں کی کھروں کی کھروں کوئیر کے کہ کی کھروں کے کوئیر کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی

يشخ ابن البهما م اورشاه صاحب كى مما ثلت

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی ہو بہ ہوا آپی ہی عادت بھی ، وہ بھی ہرونت صدیب نبوی سیح وتوی کا قرب ڈھونڈتے تھے، اور کسی تاویل بعید کو پسند نہ کرتے تھے، کاش! ہمارے زیانہ کے حضرات اساتذہ وشیوخ حدیث بھی اسی روش کو اپنا کس کہ یکی طریقہ احق واسلم بھی ہے۔ حضرت نے بہلی فرمایا کہ میرے نزدیک منفرد کے لئے رکوع وجودیش دعا کی بھی اجازت ہے۔ ق و ل منت ہواتھ، بای کی تعمیل شی کہ حسب روایت حضرت عائشہ جفور علیہ السلام کے لئے استغفار کا تھم ہواتھ، بای کی تعمیل تھی کہ حسب روایت حضرت عائشہ جضور علیہ السلام نے تہتے واستغفار کی آخرز ماند میں رکوع وجود میں بھی بہت کثرت کی تھی، اور ہروفت اٹھتے بیٹیتے آتے جاتے بھی اس کا وظیفہ کرتے تھے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کو قرب وقات کی خبر دی گئی تھی، اور اب بھی کوئی آخر عمر میں اس طرح کر بو یہ اتباع سنت ہوگا، اور کوئی آگریہ کے کہ ایسا تھم صرف حضور علیہ السلام کے لئے تھا، ہمارے لئے نہیں تو اس کی بھی مخوائش ہے۔ واللہ تعالی اعلم بعض امالی میں سورہ نصر کی جگہ سورہ فتح کی تعالی اعلم سے بعض امالی میں سورہ نصر کی جگہ سورہ فتح کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل

#### باب المكث بين السجدتين

## دونول سجدول کے درمیانی تھہرنے کا بیان

424: حدثنا ابوالنعمان قال حدثنا حماد عن ابوب عن ابي قلابة ان مالك ابن الحويوث قال لاصحابه الاانبئكم صلوة رسول الله صلح الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلوة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه هنية فصلى صلوة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال ابوب كان يفعل شيئالم ارهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة اوالرابعة فاتينا النبي صلح الله عليه وسلم فاقمنا عنده فقال لو رجعتم الى اهاليكم صلوا مصلواة كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلواة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم

9 / 22: حدثت محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا ابواحمد محمد بن عبدالله الزبيرى قال حدثنا مسعر عن السحكم عن عبدالرحمن بن ابني ليبلي عن البراء قال كان سجود النبي صلح الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريباً من السوآء

۸۵: حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس بن مالک قال الی لاالوان اصلی بکم کمارایت النبی صلے الله علیه وسلم یصلی بناقال ثابت کان انس بن مالک یصنع شیئالم از کم تصنعونه کان اذارفع راسه من الرکوع قام حتیٰ یقول القآئل قدنسی و بین السجدتین حتیٰ یقول القآئل قدنسی

ترجہ ۸ کے کند حضرت ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا ہیں تنہیں رسول خدا علیقے کی نماز

(کی کیفیت) ہتلا کی ، ابو قلابہ کہتے ہیں ، وہ وفت کسی فرض نماز کا نہ تھا، لہذا وہ کھڑے ہوگئے ، پھرانہوں نے رکوع کیا اور تئہیر کہی اس کے بعد اپنا سرا ٹھایا ، اور تھوڑی دیر کھڑے در ہے اس کے بعد بجہ ہو کہا ، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا ، اس کے بعد بجہ ہو کہا ، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا ، اس کے بعد بحبہ ہو کہا ، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا ، پس انہوں نے ہمارے اس شخ اس کے بعد بحبہ ہو کہا ، پھر تھوڑی دیر اپنا سرا ٹھائے رکھا ، پس انہوں نے ہمارے اس شخ تھی عمر و بن سلمہ کی جیسی نماز پڑھی ، ابوب کہتے ہیں کہ وہ ایک بات الی کرتے تھے کہ ہم نے اور لوگوں کو اسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تیسری یا چھی رکھت میں بیٹھتے تھے (مالک بن حویرث) کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی کریم علاقے کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں قیام چھی رکھت میں بیٹھتے تھے (مالک بن حویرث) کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی کریم علاقے کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں قیام کیا ، تو آپ نے قرمایا کہ آگرتم اپنے الل وعیال میں واپس جاؤ ، تو اس طرح ان او قات میں نماز اوا کیا کرتا ، لہذا جب نماز کا وقت آبا ہے تو تھی میں سے کوئی اذان کہد ہے ، اور تم میں کا بڑا تھاری امامت کرے۔

ترجمه 22: حضرت براء سے روایت ہے کہ رسول خدا عقاق کا بجود اور آپ کا رکوع ، اور آپ کا بیشنا دولوں سجدوں کے درمیان میں

( تغبرنا ) تقريباً برايري موتا تغابه

ترجمہ • ٨٠: حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں اس بات میں کی نہ کروں گا کہ تہمیں وہلی ہی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے نبی کریم علیات کی نہ کروں گا کہ تہمیں وہلی ہی نماز پڑھاؤں ہوو عمل کرتے نہیں ویکھا کریم علیات کی کریم علیات کو پڑھاتے ویکھا ہے، ٹابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک ایک بات الی کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کو وہ میل کرتے نہیں ویکھا وہ جب اپناسر رکوع سے افھاتے اتنا کھڑ اربیتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ (وہرا ہجد) کرنا مجول گئے۔
بیٹھے رہے تھے ) کہ دیکھنے والا بجمتا کہ وہ (وہرا ہجدہ) کرنا مجول گئے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: قال ایوب الخ ہے معلوم ہوا کہ جلسہ استراحت درجہ خول میں آگیا تھا اوراس پر عمل بہت کم ہو گیا تھا، تا ہم روایات میں اس کے جوت سے انکار بھی نہیں ہوسکا، علامہ طوانی نے اس کا جواز بھی شلیم کیا ہے اور ہم نے جس نے اس کو کمروہ کہا ہے وہ طوالت پر محمول ہے کہ قد رمعنا دے زیادہ دیر تک کیا جائے ، ورنہ کراہت یا عدم جواز کا قول حدیث ہوگا۔ شافعیہ ہے جس تطویل اعتدال کی ممانعت منقول ہے بگدانہوں نے اس کومفسد صلوق بھی کہا ہے۔ (الا بواب ۲۱۲۹۳)

حضرت نفر مایا: امام احمد کا قول ہے کہ اکثر حدیثوں میں جلّبہ استراحت نبیں ہے، مافظ نے کہا کہ بعد کو امام احمد نے اس سے رجوع کرلیا تھا، میں کہتا ہوں کہ آخر عمر میں امام احمد نے معض کے باعث جلسہ استراحت کیا ہوگا، جس کو حافظ نے رجوع بنالیا۔ میراوجد ان کہتا ہے کہ جلسہ استراحت سعب را جہنیں ہے، بلکہ بعض اوقات میں بوقب ضروراییا ہوا ہے۔

## باب لایفترش ذراعیه فی السجود وقال ابوحمید سجد النبی مَلْنِهُ ووضع یدیه غیرمفترش و لاقابضهما

ا 24: حدث محمد بن بشارقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قعادة عن انس بن مالک عن النبی صلح الله علیه و سلم قال اعتدلوا فی السجود و لا بسط احد کم ذراعیه انبساط الکلب ترجمه ۱۸۵: حضرت الس بن مالک رسول الله علیه عدوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجدول ش اعتدال کرو، اورکوئی فخص افی ولول کہدیاں (زشن پر) جس طرح کہ کہ کی الیہ ایہ نہ کی اے۔

تشریج: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ابوداؤ دیمی حضرت ابن عمر ہے مروی ہے کہ دونوں ہاتھ بھی بجدہ کرتے ہیں اوران کے بجدہ کی صورت بھی ہوئی ہے کہ دواو پر سے الحجے ہوئے ہوں اور نے جے سے بہت ہوں ، افتر اش کی صورت بھی ظاہر ہے کہ بیصورت ندر ہے گی تو ان کا بجدہ بھی متصور ندہوگا ، دوسرے یہ بھی ہے کہ حدیث سے نماز میں بری ہیئت اور حیوانات کے ساتھ تشہر کو ٹا پہند کیا گیا اور افتر اش ( کہنیاں بچھا کر بجدہ کرنے کے ساتھ تشہر کو ٹا پہند کیا گیا اور افتر اش کی کہنے گئی ہے۔ کرنے کی مشابہت ہوتی ہے۔ البتدا کرکوئی مختص تعب وقت ہے۔ البتدا کرکوئی مختص تعب وقت کے ساتھ تھا دینے کی مشابہت ہوتی ہے۔ البتدا کرکوئی میں مقدب و تعمل کی وجدے تر اور بھی کی نماز میں ایسا کر بے تو اس کیلئے گئی ہے۔

# باب من استوی قاعداً فی وتر من صلوته ثم نهض (نمازی طاق رکعت میں سید هے بیٹھنے پھر کھڑے ہوئے کابیان)

۵۸۲: حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم اخبرنا خالد ن الحذآء عن ابى قلابة قال اخبرنى مالك بن الحويرث الليثى انه واى النبى صلح الله عليه وسلم يصلى فاذاكان فى وترمن صلوته لم ينهض حتى يستوى قاعداً

ترجمة 4 A : حفرت ليثى بيان كرتے ہيں كدانبوں نے ني كريم عظفے كونماز پڑھتے و يكھا تو (كياد يكھا كہ) جب آپ اپني نماز كى طاق ركعت ميں ہوتے تقے تو جب تک سيدھے نہينے جاتے تھے۔ كمڑے نہ ہوتے تھے۔

تھری : حضرت نے فرمایا:۔ابام بخاری نے صراحت کے ساتھ جلسہ اسر احت کا عنوان قائم کردیا ہے،اور حافظ نے سمجھا کہ کی امام کا مخار بھی ہے اور ان کے نز دیک سنت ہے، میرے نز دیک سنت ہونے کا حال تو او پراہوب کے قول سے معلوم ہو چکا ہے اور امام احد کے اس قول سے بھی کہ احادیث میں اس کے لئے بہت کم جوت ہے، اور خود امام احمد بھی اس پر قمل نہیں کرتے تھے،اگر چہ آخر عمر میں بوڑ حاپ کے عذر کی وجہ سے کیا ہے،اور بیان اس کے لئے بہت کم جوت ہے، اور خود امام احمد بھی اس پر قمل احت کی اور نہ کوئی اور دلیل اس پر ہے، بلکہ باب عذر کی وجہ سے کیا ہے،اور بیان مسئلہ میں نظر وائر وسائر مین استوی کے من سے قوا اشارہ اس طرف ہوا کہ دوسر سے لوگوں کے مخار کی دلیل چیش کرتا جا جے جیں،اور جب کسی مسئلہ میں نظر وائر وسائر ہوتی ہے تو امام بغاری اس طرح عنوان قائم کیا کرتے ہیں اور اپنے او پر اس کی فرمدواری نہیں لیتے۔

ووسرے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جلے اسر احت کوا عقیار کرنااس لئے ہی کی تال ہے کہ جلے ہے بعدا گراضتے ہوئے تعمیر نہ کے گا تو تعلیم اس سندید معہودہ ہوگا کیونکہ ہر دفع وظفن میں تجمیر ہے ،اگر کے گا تو تعمیرات مقررہ سے تعداد بڑھ جائے گی اورا گر بجدہ سے اشحتے ہوئے جو تجمیر کی تھی اس کو اورائر بحدہ سے ہوئے جو تجمیر کہی تھی اس کو اورائ سے اورائ سے الشخے کے وقت تک بھی چلتی رہے تو اس میں وشواری ہے ، یہ سب بے اصولی کا ارتکاب محض اس لئے ہوگا کہ نماز کا جلسہ استراحت فحول میں رہا ہے اور جو چیز خال و نا در ہوتی ہے اس کے لئے بحث و حمیم ،اور تاصیل و تقریح نیس ہوا کرتی ، جیسے کے قراء قو فاتحہ خلف اللها م اور رفع یدین کے مسائل میں بھی بھی میں صورت پیش آئی ہے۔

## تفصيل مذهب وشحقيق مزيد

ا مام ترفری نے مجدہ سے اشخے کی کیفیت ہتلا ہے کے لئے باب قائم کیا اور اس کیلئے مالک بن الحویرٹ کی حدیث الباب بخاری پیش کی پھر تکھا کہ اس پر بعض اہلی علم اور ہمارے اصحاب کا عمل ہے، پھر دوسرا باب قائم کر کے حدیث البی جربر "و ذکر کی جس پی حضور علیہ السلام کے مجدہ کے بعد بغیر جلسہ استراحت کے کھڑے ہونے کا ثبوت ہے اور تکھا کہ اس پر بھی اہلی علم کا عمل ہے، تمریہ صدیث ضعیف ہے۔

ا مام بخاری نے چونکہ عنوان باب من استوی ہے قائم کیا ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب کارججان ہے کہ بیان کے اختیار ورتجان کی دلیل نہیں، کیونکہ وہ عام طور ہے اس طرح جب کرتے ہیں کہ خودا نیا مخار نہ دو ہر ان کا مخار تھا کہ کہ ہے ہوں ہے اسٹن ش جو ہر نتی اور آئی ہیں کہ عبد البر سے نقل کیا کہ نام ما لک، امام ابو صغیفہ ان کے اصحاب اور اوزا کی کا خرب یہ ہے کہ بحدہ کے بعد دو مری اور چوتھی رکعت کے لئے بغیر جلوس کے کھڑا ہو جائے اور بھی حضرت این مسعود، این عمر وابن عباس وابوسعید وابن زبیر کا مخار ہے، ابوائر تا داور نعمان بن ابی عیاش نے کہا کہ بیس نے بہت سے صحابہ کرام کوابیا ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور بھی امام احمد وابن راوہ و یکا غیر ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ امام احمد و بعدا ہے بیروں کے بیٹوں پر اٹھ جاتے تھے، اور انس جائی جلوس نہیں کرتے ہے، اور انس نے امام احمد و بعدا ہے بیروں کے بیٹوں پر اٹھ جاتے تھے، اور انس جلوس نہیں کرتے تھے۔ و شرح نے بیل جلوس نہیں کرتے تھے۔

ان سب حضرات کی دلیل حدیرہِ الی حید وحدیدِ رفاعۃ بن رافع ہا درابن بہت تھیم کی'' نواورالنظہا و'' بیس اس پراجہا عنقل کیا اور صرف! مام شافعی کا اختلاف بتلایا۔ علامہ موفق حنبلی نے المنفی میں اے ۵\ا بیس حضرت عمرو علی ہے بھی جلسہ استراحت کا ترک لفل کیا۔ حضرت علامہ کشمیریؓ نے اپنی تعلیقا ہے آثار السنن بیس بحوالہ'' سعابی' مجد دالدین ابن تیمیہ (جدتی الدین ابن تیمیہ ) سے محابہ کا اجہاع ترک جلسہ استراحت پرنقل کیا۔ غرض بی امام ابوحنیفہ و مالک وجمہور کا مختار ہے اور امام احمد ہے بھی مشہور روایت و ممل ترک بی کامنقول ہے اور جن

تعزات نے ان کار جو علق کیا وہ بعجہ عذر آخری عمر کا لعل ہوگا جیسا کہ ما لک بن الحویرث کی روایت کے لئے بھی کہا حمیا ہے کہ انہوں نے کسی باری کے وقت یا اخری عمر وضعف کے وقت حضور علیہ السلام کا لعل و کمچہ کرروایت کیا ہے، کیونکہ وہ صرف بیس ۲۰ دن حضور کی خدمت میں رہے تھے ،ای لئے ان کی تا تدیش شوا ہد بھی ، ترک کے شوا ہد ہے کم ہیں۔

علام ین نے عمدہ ص ۲۵۰ میں علام سفاقس کے حوالہ سے ابوعبد الملک کا قول نقل کیا کہ ام شافع کے جلسہ استراحت والی بات کیا اہل مدینہ سے تفلی رہتی جبکہ انہوں نے دس سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ دنمازیں پڑھی ہیں، اور حضرت ابو بکر، همر، عثمان اور دوسر سے صحاب و تا ابھین نے بھی ان کونمازیں پڑھائی ہیں، الی بڑی بات ان سب سے چھپی رہتی، یہ بہت ہی سنتجد امر ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگراہ ام احمد کارجوع سیح ہوتا تو ان کے اصاب کیوں جلب استراحت کورک کرتے؟ البت اتن بات ممکن ہے کہ انہوں نے معصب مالک بن الحویرث کی وجہ سے اس کی کراہت سے رجوع کر کے اباحت کا قول اختیار کرلیا ہو، البذاسدیب جلسہ کی طرف رجوع پھر بھی نہ ہوگا۔ (معارف ص ۱۷۸۸)

#### علامه شوكاني كااستدلال وجواب

آپ نے لکھا کہ مالک بن الحویرث ہے جلہ اسر احت کی مشروعیت نگلتی ہے، امام شافعی کامشہور ندہب بہی ہے اور امام احمہ ہے و ' روایت ہیں، خلال نے کہا کہ انہوں نے جلسہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور اکثر حضرات نے اس کومتحب نہیں سمجا، ان کی دلیل نعمان بن ابی عیاش کا قول ہے کہ میں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا کہ دہ بغیر جلسے سیدھے کھڑے ہوجایا کرتے تھے، کیکن بے قول اس کے سنت ہونے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے بھی بعض حالات میں ترک کیا ہوگا، جس سے صرف و جوب کی نئی ہوگی اور سنیع باتی رہے گی۔ (بستان الاحبار ص ۱۸۳۷)

اعلاء استن ص ۵۱ سیمی علامہ شوکانی کا نیل الا وطارص ۱۲ ۱۱ سے یہ تو لفش کیا:۔ ہم نے شرح حدیث سینی الصلوٰۃ میں ہتلایا تھا کہ جلسہ استراحت کا ذکر برقاری و فیرہ میں بھی ہوا و درعلامہ نووی کا اس سے انکار کرنا فلط ہے، اس لئے ذکر بروامہ بھی بخاری ہے وجوب پہلی ہم استدلال کر سکتے ہیں گرچونکہ خوامام بخاری نے بی اس کے ذکر کووہ ہم بھی قرار دے دیا ہے، اور ہم بیجی بتلا پچکے ہیں کہ وجوب کا قائل کوئی بھی بواجے، اس لئے وجوب کا قول نہیں کر سکتے ، یعن سدیعہ بھر بھی باتی رہی۔

مکر فا ہر ہے کہ ایے معاملات بیل جوز مانہ نبوت و بعد نبوت بیس رات دن برکٹر ت پیش آئے ہیں ،ا خطاف کے موقع پر سب سے بہتر فیصلہ تعاملِ محابدوتا بعین وسلف سے ہی ہوسکتا ہے اور دہ جمہور کے حق بیس ہے۔

## صاحب عون المعبود كااستدلال وجواب

اعلاءالسنن۳۵۳ میں صاحب عون کا کلام ہا بتدہد میں ابن عمر تقل کر کے ان کے قلب علم بالرجال اور متحد و تلطیوں کو ثابت کیا حمیا۔ وہاں دیکولیا جائے۔

صاحب تحفة الاحوذي كانفتره جواب

آپ نے شرح ترندی شریف فدکورس ۱٬۲۳۷ شی لکھا کہ امام احمد سے دور وا بیتی ثابت ہیں جن کوصاحب المننی اورصاحب شرح کبیر ابوالفرح بش الدین مقدی نے نقل کیا اور این القیم نے زاد المعادیش لکھا کہ خلال نے بیان کیا کہ امام احمد نے جلسۂ استزاحت کے مسئلہ میں صدیمیے یا لک بن المحویرے کی طرف رجوع کر لیا تھا کا کرکھا کہ ' بعض حنیہ نے تعلیقات تو ترندی بیں حافظا بن حجر وابن القیم سے امام ሮላሮ

احمد عروع کی بات نقل کر کے کہا کہ میرا گمان ہے انہوں نے رجوع نہ کیا ہوگا۔ بیل کہتا ہوں کدان کے گمان ندکور کامنشا محض تقلید ہے کیونکہ جب وہ کسی کے دل میں گھر کر جایا کرتی ہے تو اس ہےا ہے ہی ظنونِ فا سدہ پیدا ہوا کرتے ہیں'۔( واضح ہو کہ یہ تعریض حضرت علامہ کشمیری اورالعرف الشذی کی طرف ہے)اس پرصاحب معارف اسنن نے لکھا کہ علامہ مبار کیوری نے عبارت مغنی وشرح کبیری نقل میں خیانت کی کمان کا مچرحصنفل کردیااور پچرچهوژ دیاتا کربیتاثر دیاجاسکے که امام احمد نے اثبات جلسهٔ استراحت کوبی اختیار کرلیا تعااور موفق و ابوالغرج ومارد بی سنقل کیا که وسب حدیث ما لک بن الحویرث کوهالب عذر پرمحمول کرتے تھے، جیسا که حدیث انی بدنت اور ترج ابن مرّ حالت عذر برمحول ہیں۔ اور موفق نے میمی لکھا کہ جمع بین الا خبار اور توسط بین القولین کے لئے میمی بہتر ہے۔ پھر تکھا کہ ابن القیم نے بھی رجوع کی بات ضرورنقل کی ہے مرساتھ ہی انہوں نے امام احمد کے پہلے قول کوڑ جے دی ہے اور وہ عبارت بھی صاحب تخد نے چمیادی ہے، ( كيا يمي المل علم كاشيوه ب، جواية آپ كو بزي لخر كرساته سلق بهي كتبة مين ) علامه ابن القيم كي زاد المعاديس پوري عبارت بيب :-'' سجدہ کے بعد حضور منطقی سید مے کھڑے ہو جاتے تھے،اس طرح وائل اور ابو ہربرہ نے نقل کیا ہے،البتہ ما لک بن الحویرث کی روایت سے جلسة استراحت معلوم موتا ب،اس لئے فقها على اختلاف مواكرآ يابينمازك سنتول على سے جس كواواكرنا جائے ياصرف عذروالے بوڑھوں، منعیفوں، بیاروں کوابیا کرنا چاہئے۔ضرورت کی وجہ۔۔امام احمدے دوقول منقول ہیں۔ایک ہی ہمی ہے کہ انہوں نے مالک بن الحويرث كے قول كى طرف رجوع كرايا تھا، كيكن ان تمام حصرات نے جنہوں نے نمازكى بورى كيفيت وطريقة نقل كيا ہے انہوں نے جلسة استراحت كفقل نبيس كيا ب، صرف ابوجيده ما لك بن الحويث كي حديثون بين اس كا ذكر آيا ب، اورا كرحضور عليه السلام كي عادت مباركه ہمیشہ جلس استراحت کرنے کی ہوتی تو ہوخض نماز کی صفت بیان کرنے والا اس کا ذکر بھی ضرور کرتا، باقی صرف آپ سے اس کا جوت بیس بتلاتا كدوه سنن نمازيس سے بالا جبكاس كافعل بطورسنب مقندى بها ك ثابت بورانبذا اگريدان لياجائ كاس كوآب نے كى ضرورت كتحت كيا إنواس كاسنن صلوة من عاكيسنت بن جاناتمقل ندموكا - يبي اس مئله من تحقيق مناط بي و معارف السنن ص ١٥١١) آ مے معارف میں بیمی ہے کے جلسہ استراحت کا ثبوت حضورعلیا اسلام ہے بہت بی کم ہوا ہے اور بیکہ وہ آپ کی عادت متمره عامد نتھی جو ہرنتی ش لکھا ہے کہ بخاری میں بیمی ہے کہ ایوب نے کہا کہ انہوں نے الی نماز پڑھائی کہتم لوگ اس طرح نہیں پڑھتے وہ تو تیسری یا چوشی رکعت پر بیٹے تے (بیحدیث بخاری س ۱۱۳باب المحث بین السجدتین میں گذر پکی ہے) اور طحاوی میں ہے کدعرو بن سلمالیا کام کرتے ہیں جوتم نبیں کرتے ، وہ بحد واولی و ثالثہ ہے اٹھ کرجس رکعت میں تعدونہیں تھا بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے،علامہ طحاوی نے فرمایا كرتول ايوب مصفوم ہوا كرانہوں نے اورلوگوں كوابيا كرتے نبيس ديكھا، حالانكه انہوں نے اجلہ تا بعين كي ايك جماعت كوديكھا ہے، اس ے ثابت ہوا کہ بیصورت (جلب ُ استراحت کی )سنت صلوۃ نتمی۔ الخ (معارف السنن ص ۲۷۲)

#### علامه مبار كيوري كاريمارك

اوپر جور میارک ہم نے تختہ الاحوذی نے نقل کیا ہے، ایک محدث کی شان سے بہت بعید ہے، ان کوسو چنا چاہتے تھا کہ وہ کتنے بڑے ما حافظ حدیث، علامہ بحقق کے بارے میں ایک بات کلھ رہے ہیں، جس نے ہر مسئلہ میں نہا ہت انساف سے اور صرف محد ثانہ تحقیق چیش کی ہے، مقلدانہ نہیں ۔ اور اگر تقلید ائمہ ایک ہی بری چیز ہے کہ اس کو افقیا دکر کے ایک بڑے سے بڑا عالم بھی صرف ظنون فاسدہ کا مورد بن جاتا ہے، مقلدانہ نہیں ۔ اور بار بلکہ لاکھوں اکا برعایا عامت محدثین وفقہا پر طعن ہے، جنہوں نے ائمہ اربعہ کی تقلید کی ہے اور رجال وحدیث کی کتا ہیں بھری بڑی ہیں، جن میں کو نقل کی کو مالک کی کو خیلی وشافعی بتایا گیا ہے ، اور اس وقت جوسعودی حکومت کے اکا بردا عیان ہیں ۔ وہ بھی سب امام

احمد کے مقلد ہیں، کیا وہ اس طعن و تشنیع سے فئی جائیں گے، جن کی مالی امداد سے تحذۃ الاحوذی وغیرہ عربی ٹائپ سے مزین ہوکر جھپ رہی ہیں، ہم جھتے ہیں کہ آئندہ اِن سلنی معفرات کی کتابوں کی اشاعت کے لئے امداد کوالی معفر عبارتیں کتابوں ہیں سے نکال دینے کی شرط کرنی چاہئے، پھر صاحب تخد نے بیجی ندموجا کہ جن اکا ہر حنا بلہ نے امام احمد کے پہلنے ہی تول وہل کو ترجیح دی ہے، اور ای کوا ختیار بھی کیا ہے، اور خود ابن القیم نے بھی (جن کی تاقعی عبارت نقل کر کے صاحب تخد نے اپنے طن کی تائید دکھلانی ہے پوری تفصیل کر کے جلسہ استرا احت کو صرف ضرورت وعذر پری مجمول کردیا ہے، کیا ہیسب حضرات بھی ظنون فاسدہ میں ہیں جتا ہوگئے تے؟! بہنو الوجو و ا

ہماراجہاں تک علم ہےموجودہ علاءوا عمیان سعودیہ بھی امام احمدؓ کے قول اول پر ہی عمل کرتے ہیں ،سلنی حصزات کو حیا ہے کہان کے بھی طنونِ فاسدہ کی اصلاح کریں اورامام احمدؓ کے رجوع شدہ مسلک پڑھل کرائیں۔

## صاحب مرعاة كاغيرمعمولى تعصب اور درازلساني

صاحب مرعاة كاستاذ محترم علامد مبادك إورى تو چربهى غنيمت تنے،ان كے تليذ نے اور بھى آ مے قدم بردھا ديا، شايد يہ مجما ہوكد اى ذر بعدے حقیقت كوغير مقبول بنانے كی مہم كامياب ہوسكتی ہے۔اور حكومت سعود بيك مزيد سر پرتى اورامداوين ل سكتی ہيں۔

آپ نے مرعاۃ شرح ملکوۃ ص ١٣٩٤ میں ابن عبد البر کے حوالہ سے امام اعظم کوسین الحفظ لکھا، حالاتکہ بیرجوالہ تعلق علط ہے، ابن عبد البرنے تو اس بات کو اہل حدیث کی طرف منسوب کیا ہے اور بیمی ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ اہل حدیث تو کو یا اعداءِ امام ابو صنیفہ ہیں، (افسوس کہ اب وہ کو یا کا پر دہ مجی ختم ہوگیا ہے اور کملی عداوت ہے )۔

ص ۱۵۸۷ بین العرف الهذی ص ۱۳۵ کے حوالہ سے حضرت علامہ کشمیریؒ پراعتر اض کیا، گراس کے جواب کونظرا نداز کر دیا جوم ۱۳۶ بین موجود ہے۔ ص ۱۷۲۰ بین لکھا کہ ''علامہ کشمیریؒ کی فصل الخطاب کا ردیشن عبد القدامرت سری کا ضرور پڑھنا جا ہے تا کہ حنفیہ کی تشخیریا ت اوران کے مراوغات جدلیہ دسائس خبیشہ وابیہ اور تمویہات باطلہ مزخر فسٹنشف ہوں''۔

ہم نے ابھی چندورق پہلے مسئلہ فاتحہ خلف الا مام کے لئے معزت اور دیگرا کا پر امت کی تحقیقات ذکر کی ہیں ، ان کو پڑھ کر انصاف کیا جائے کہ ندکورہ بالا دراز لسانی اور دریدہ ڈٹی کا کیا جواز ہے؟!

مرعاة ص ٢٩٩٩ هل الوسل بوی " کے بحوزین کو" قبورین " کے لقب سے نوازا۔ اور ہار ہارای لقب سے ان کو مطعون کر کے تنایز بالا لقاب کا ارتکاب کیا ہے۔ جواز زیارت وقوسل کی پوری بحث ہم نے انوارالباری جلد یاز دہم میں ذکر کر دی ہے، اور سلنی حضرات کی تنہید کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ مسئلۂ توصل وزیار ق نبویہ میں ان کے مقتدا علامہ شوکائی بھی ان کے خلاف ہیں۔ (انوار ص ۱۵۵ ا) اور مسئلۂ زیارت نبویہ میں ان کے مقتدا ابن حزم طاہری ہمارے ہموا ہیں وہ کہتے ہیں کہ" سفر کی مجد کی طرف تو علاوہ مساجد ثلاث ہے حرام ہے، لیکن آثار انہیا میلیم السلام کی طرف سفر مستحب ہے"۔ (الردعلی الاختائی لابن تیمید۔ بحوالۂ ذب الذبابات می ۲۱۵۹) اس لئے اگر ہم سب مجوز بین زیارت وقوسل قبوری ہیں تو علامہ شوکائی اور ابن حزم طاہری بھی قبوری ہیں۔ ونذالحد۔

برو و احترام

صاحب تخدومؤلف مرعاة كي عبارتين اس لئے بھي نقل كي كي كدان كاروبيا كابر الله كي تنقيص كا وكھلاكراس سے اجتناب كي طرف توجد ولائي جائے ، ہمارے بڑے ہمارے بئے ان سب كابى احترام ضرورى ہے ، كيونكدانہوں نے دين قيم كى

گرانقدر خدمات انجام دی ہیں اورامام اعظم ابوصنیفہ تو تمام محد هین صحاح وغیرہم کے استاذ الاسا تذہ کے درجہ بیں ہیم نے مقد مدانوار الباری بیں اس کو ثابت کیا ہے اور علامہ ذہبی شافعی نے بھی لکھا کہ امام ابوصنیفہ سے محد ثین وفقہا اولاتی بڑی تعداد نے حدیث کی روایت کی ہے کہ جن کا شار نہیں ہوسکتا (منا قب ابی صنیفہ از ذہبی مس ااطبع مصر) اور حافظ جمال الدین مزی نے تہذیب الکمال بیں امام اعظم کرتر جمہ بیس سے رواستِ حدیث کرنے والے بچانو ہے محدثین کبارکوتام بنام ذکر کیا ہے۔ احتر کے پاس ان کی نقل موجود ہے۔

محدث شہیرعلامہ سیوطی شافع نے لکھا:۔''امام ابوصنیفہ کے ان خصوصی منا قب بیس ہے کہ جن بیس و منفرہ ہیں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہی پہلے مخص ہیں جنبوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اس کی ابواب پر ترتیب کی چرامام ما لک بن انس نے موسا کی ترتیب بیس ان ہی کی پیروی کی ،اور اس بارے بیس امام ابوصنیفہ پر کسی کوسیفت حاصل نہیں' (تبعض الصحیلہ فی منا قب الا مام ابی صنیفہ سلام مطبوعہ دائر ۃ المعارف حیدرآ باود کن )۔

سنب تاریخ معتبرہ بیس یہ بھی صراحت ہے کہ امام مالک ،امام ابو صنیفہ کی ترابوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے نفع اندوز ہوتے تھے ،اور اس کے برعکس جو تذکرۃ الحفاظ ذہبی بیل موا (جس کی وجہ سے علام شیل نعمانی اور علامہ سیدسلیمان ندوی کو بھی مغالطہ ہوا) وہ غلط ہے۔

ہوری تفصیل مولا نا عبد الرشید نعمانی نے دے دی ہے (امام ابن ماجا ورعلم صدیث اردوس ۱۲۱)۔

بہرحال!مقصد گزارش میہ کے اکابر امت کے واجب احرّ ام کے خلاف کوئی بات چلانے کی مہم دین وعلم کے لئے سخت معنر ہے اور اس سے احرّ از لازم ہے ، واللہ الموفق \_

#### باب كيف يعتمد على الارض اذاقام من الركعة

200 : حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابى قلابة قال جآء نامالك بن الحويرث فصلى بنافى مسجدنا هذا فقال انى لاصلى بكم وما اريد الصلوة لكنى اريد ان اربكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قال ايوب فقلت لابى قلابة وكيف كانت صلوته قال مثل صلوة شيخنا هذا يعنى عمر بن سلمة قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فاذا رفع راسه عن السجده الثانية جلس و اعتمد على الارض ثم قام

ترجمہ: ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویث ہمارے پاس آئے ،اور ہماری مجد شن ہمیں نماز پڑھائی ،اور انہوں نے یہ کہ دیا کہ شرحمہہ، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ مالکہ کو سرح کرتے ہیں ہمیں نماز پڑھا تا ہوں، لیکن میں نماز پڑھا نہیں چاہتا ، بلکہ میں ہمیں یہ دکھا تا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ علکے ہے کو سرح نماز پڑھتے ویکھا ،ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ ہے کہا ،کہ مالک بن حویرٹ کی نماز کہتی تھی ،وہ بولے ہے ہیں کہ ہمارے ان شخ بعنی عمر و بن سلمہ کی نماز کی طرح ابوب کہتے ہیں ، کہ وہ شخ بوری تھیر کہتے تھے ،اور جب اپنا سراسپے بحد نے سے اٹھاتے تھے تو بیٹے جاتے تھے ،اور زیمن پر ٹک جاتے ہے ،اور خب اپنا سراسپے بحد نے سے اٹھاتے تھے تو بیٹے جاتے تھے ،اور زیمن پر ٹک جاتے تھے ،اور نیمن پر ٹک

تشری : حضرت شاه ولی الله نے اس باب پر کھا کہ امام شافعی کے زود یک زشن پر فیک لگا کر افعنا سنت ہے، حنفیہ کے زویک بیسنت نہیں ہے،
معارف اسن ص ۲ کے ۲ میں بینفصیل ہے کہ اعتادی دوسم ہیں، ایک تو سجدہ کے اندر کہنوں یارانوں پر رکھنا، جوامام ترفدی نے باب الاعتاد
فی اُسی مرادلیا ہے، دوسری بیہے کہ دسری رکعت ہے گئر ہے ہونے کو دونوں ہاتھ ذہین پر دکھ کرا تھے، جوشا فعیہ کے پہال سنت ہے، علامہ
نووی نے شرح المہذ ہے سام ۱۳۸۳ میں کھا کہ جارے اصحاب کے نزدیک مجدہ یا جلسہ اور تشہداولی سے اٹھنے کے وقت مسنون بیہے کہ دونوں ہاتھ
زیین پر فیک کر کھڑ ا ہو۔ اس میں آقوی وضعیف اور مردو تورت برابر ہیں۔ مجرص ۱۳۳۳ میں کھا کہ ' کہی خرجب امام مالک داحم کا مجی ہے'۔

علامد بنوریؓ نے لکھا کہ بیمرف امام شافعی و مالک کا فد بہب ہے، اور امام احمدُ کا فد بب وہی ہے جوامام ابوطنیفہ کا ہے، ( کمانی المنفی ص ۱۵۵۲ والشرح الکبیر ص ا۱۵۵۶) بلکہ صافظ ابن عبد البر مالکی نے ''التجمید'' بیس امام مالک کا فد بب بھی امام صاحب کی طرح نقل کیا ہے، جبکہ وہ اس کے ذیادہ جانے ذائے ہیں، (عمدہ ص ۱۷۲۳) اور ایسابی تو اعدا بن رشد ش بھی ہے۔

معفرت بیخ الحدیث وامت برگاجیم نے لکھا:۔ علامہ موفق نے امام احجد کے جلسہ استراحت کے بارے بیس ووٹول ذکر کر کے لکھا کہ ووٹوں روایت پر کھڑے ہونے کی صورت پاؤل کے سروں پر ہی اور کھنوں پراعتماد کر کے اٹھنا متعین ہے، قاضی نے کہا کہ امام احمدے اس کے بارے بیس ووسرا تول نہیں کہ ذرجین پراعتما و (کھی) زکر ہے گا،خواہ جلسہ استراحت کے لئے بیٹے یانہ بیٹھے۔ (الا بواب والتراجم س ۲۲۹۹)

وافظ نے علامدا بن رشید سے اعماد علی الا رض کا مطلب جمکن کے ساتھ بیٹھنا لیا ہے، جو یکدم کھڑے ہونے کے مقابل ہے، البذا ان کے نزدیک بخاری نے باب سابق کے ترجمہ بیس شروعیت کے لئے اشارہ کیا تھا۔ جلسہ استراحت کی، اور یہاں اس کا طریقہ بٹلا یا کہ تمکن کے ساتھ ہو، اس کوذکر کر کے حافظ نے پھر بھی ہاتھوں کو کیک کر ہی اٹھنے کی بات اپنے نہ جب کی نکالنے کی سعی کی ہے اور حضرت ابن عمر کا لفل بھی عبدالرزاتی کی روایت سے چیش کیا ہے۔ (معم میں ۲۷۰۹)

ہم ہتلا بچکے ہیں کہ حضرت ابن عرائے بھی بیصورت اپنے بدن کے بھاری ہونے اورعذر کی وجہ سے افتیار کی تھی ،اس لئے اس کو ہار ہار چی کرنا ہے سود ہے واللہ تعالی اعلم ۔

#### اجتهاد حضرت ابن عمرٌّاورا فادهٔ انور

آپ نے فرمایا: ایوداؤ دہاب محمواہ الاعتماد علی المید فی الصلوۃ یس جوحفرت ابن عمرای روایت ہودہ اری مؤید ہے،
کہ ہم حالب تعود ونہوض میں ہاتھوں کو تھنٹوں پر نیکتے ہیں اور شافعیان کوز مین پر نیکتے ہیں، وہ حضرت ابن عمر کے نظل سے تا سُد لیتے ہیں، میر سے
مزد یک وہ ان کا اپنا اجتہادتھا، جس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، وہ بچھتے تھے کہ بجد کو جاتے ہوئے کہ ہاتھوں کو بجد سے میں
سید ھے لے جا کیں اور تھنٹوں پر فیک کر لے جانے کو بچو یدین کا انقطاع وقعم خیال کرتے تھے، اور پھرای طرح سجد سے ای جو یے بھی
اینر تھنٹوں پر نیکنے کے سید ھے او پر لانے کو بہتر خیال کرتے تھے تا کہ دونوں صور تیں ایک طرح سے ادا ہوں لیکن جب بوڑھے ہوگے اور بدن

بھی بھاری ہوگیا تو بغیر گھٹنوں پر ہاتھ ٹیکنے کے مشقت و دشواری پیش آئی، اس لئے ہاتھوں کوز بین پررکھنے کے لئے مجبور ہو گئے۔اور ایسا پیش آئی، اس لئے ہاتھوں کوز بین پررکھنے کے لئے مجبور ہو گئے۔اور ایسا پیش آئی، اس لئے ہاتھوں کو جانے کہ جانے ہے،اور میر ےنزد یک بہی معنی ہیں اجتہاد کے بھی ایک جزئی پر بہت کلیات صاوت ہو گئی ہیں اور ای طرح آیک جزئی بہت سے قواعد وضوابط میں داخل ہو گئی ہے،الہذا اس میں نظر کرنا ہی اجتہاد ہے کہ کون می جزئی کس قاعدہ سے اقرب ہے تا کہ اس پر اس کا تھم جاری کردیں۔ بیدو ظیفہ صرف مجتمد کا ہے، دوسرا جس میں شرائط اجتہاد پوری نہ ہوں، اس میں غلطی کرتا ہے۔اگر چفلطی مجتمد ہے بھی ہو جاتی ہے،معموم وہ بھی نہیں ہے۔حضرت نے فرمایا میر سے نزد یک اعتباد والی صورت میں بھی اسی بی شکل ہوئی ہے۔اور میر سے زدیک وہ سنتے نبویہ سے تابت نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

#### قوله واعتمد على الارض

حضرت نے فرمایا بیمروبن سلمہ کافعل ذکر موااور جھے پورے ذخیرۂ حدیث میں بیٹیں طا، بلکہ اس میں صرف است عینو ا بالو سحب یا احسو ا بالو سکب ہے، اورامام ترندی نے اس پرالاعمّاد فی السجو دکایا ب ہا تدھا ہے، اور اس میں لفظ بحود کا اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے اور حافظ علاوً الدین مغلطا کے کی ''مگوری'' میں ترندی کے نسخہ ہے باب ما جاء فی الاعتماد اذا قام من السجو دفقل ہوا ہے۔

غرض بیرکتر ندی کے باب ندکور کے تحت صدیث است عینو ا بالر کب سروی ہے، جوعام ہے، اس میں صفت رکوئ اور صفت قیام النسی الموسحة من المسجود سب بی شامل بیں اور سب بی حالتوں کے لئے گفٹوں پر ہاتھ رکھنے کا تھم وارد ہے، البذااس کو صرف حالت تجود کے خاص کیوں کرکر سکتے ہیں؟ البتہ یہ بات لکل سکتی ہے کہ جوکسی عذر ہے گھٹوں کی استعانت سے کام نہ چلا سکے، وہ مجبوری میں ہاتھوں کو کیک کربھی اٹھ سکتا ہے لہذا اس کومسنون وستحب قرار دینے کے لئے ذخیرہ صدیث میں کوئی صراحت نہیں لتی واللہ تعالی اعلم۔

علامہ بیتی نے علامہ کرمانی شافعی شارح بخاری کا قول نقل کیا کہ فقہاء (شافعیہ ) نے کہا کہ جس طرح خمیر کے لئے آٹا گوند ہے والا بیشتا ہے، اس طرح بیٹے، یا ہاتھوں پر فیک لگا کر بجدہ ہے اسمے، جس طرح حضرت ابن مُرَّکرتے تھے، (عمدہ سم ۱۹۳۳) معلوم نہیں فقہاءِ شافعیہ نے یہ بیئت مذکورہ عاجن والی کہاں ہے استنباط کی؟ حاصیۂ بخاری ص۱۱۳ میں عابمن غلاجہت کیا ہے۔

## باب يكبروهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته

۵۸۲: حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید ابن الحارث قال صلے لنا ابوسعید فجهر بالتکبیر حین رفع راسه' من السجود و حین سجدو حین رفع و حین قام من الرکعتین وقال هکذارایت النبی صلے الله علیه وسلم

۵۸۵: حدثنا مسلمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انبا عسمران بن الحصين صلواة خلف على بن ابي طالب فكان اذا سجد كبرواذا رفع كبرواذا نهض من الركعتين كبرفلما سلم اخذعمران بيدى فقال لقد صلى بناهذا صلواة محمد صلى الله عليه وسلم اوقال لقدذكرني هذا صلواة محمد صلى الله عليه وسلم

ترجمة ٨٨٤: سعيد بن حارث كيتر بيل كرجمين ابوسعيد نے نماز پر حائى توجس وقت انہوں نے اپنا سر ( يملے ) سجدہ سے انحايا اور جب

سجدہ کیا۔اور جب انہوں نے ( دوسر سے مجدے ہے)سراٹھایا ،اور جب دورکعتوں سے ( فراغت کر کے ) انتصافہ بلندآ واز سے تعبیر کہی اور کہا کدیس نے نبی کریم علیتے کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

ترجہ ۵۸۵: مطرف دوایت کرتے ہیں کہ بیس نے اور عمران بن صین نے حضرت علی بن ابی طالب دسمی اللہ عند کے پیچے ایک مرتبہ نماز پرجی ہتو (ہم نے ان کودیکھا کہ ان ہب وہ مجدہ کرتے تھے ہئیسر کہتے تھے ، اور جب دور کعتوں سے اشختے تھے ، تجبیر کہتے تھے ، سلام پھیر نے کے بعد عمران نے میرا ہاتھ پاڑ کر کہا کہ اس محتمل نے میں سیدنا محد علیا تھا گئے گئی نماز پڑھائی یا یہ ہا کہ اس محتمل نے سیدنا محد علیا تھا کہ علیا السلام کا خشابیہ کہ جب نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف خشل ہوتو اس تشریح کے دھزت شاہ ما حب نے فر مایا:۔ شارع علیے السلام کا خشابیہ کہ جب نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف خشل ہوتو اس پوری انتقالی حالت کو ذکر خداد ندی سے معمور دمبر دک کرے ، البذا امام بخاری نے اس باب میں ثابت کیا کہ بحدوں سے اٹھنے کے ساتھ ہی تحجیر شروع کر دے ، اور داوی کے تجبیر جبر سے کا بھی ذکر ہوا ، تا کہ بنی امیہ کے دور میں جو تجبیرات کم کر دی گئی تھیں ، ان کی طرف بنی تحریف ہوجائے ۔ اور امام بخاری نے شاید مالکیہ پر بھی تحریف کی ہے جو کہتے ہیں کہ تجدوں سے اٹھنے کے وقت ساتھ ہی تجبیر نیس ہی میں جبر کھڑے ہیں کہ تحدوں سے اٹھنے کے وقت ساتھ ہی تجبیر نیس ہیں ہیں جبر کھڑے ہیں کہ تجدوں سے اٹھنے کے وقت ساتھ ہی تجبیر نیس ہیں ہیں جبر کہ بھی ہیں کہ تحدول کے اندر فقل تاسب و تشاکل پر ہدار مس جو بیا جائے گا ، مگر امور شرعیہ کے اندر فقل تاسب و تشاکل پر ہدار میں جب بیا ہوجائے کہ اس می بھی ہیں کہ بیل کہ بیر کھڑ ہے ہو کہتے ہیں مدیس ، بلک اس کے لئے سلف کا توان و افغانیا ردھنا جائے ۔

#### باب سنة الجلوس في التشهد و كانت ام الدردآء تجلس في صلوتها جلسة الرجل و كانت فقيهةً (تهدك لعَ يَضْعَاظريقًام درداء إني نمازي مردك طرح بَيْعَيْ تَمِن اورفقيد تمين)

2AY: حدث عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحين ابن القاسم عن عبدالله بن عبدالله انه اخبره انه كان يرى عبدالله بن عمر يتربع في الصلواة اذا جلس نفعلته وانا يومند حديث السن فنهاني عبدالله بن عمروقال انما سنة الصلواة ان تنصب رجلك اليمني وتثنى اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلاى لاتحملاني

2/۱۷ حدات يحيى بن بكير قال حداثنا الليث عن خالدعن سعيد عن محمد بن عمروبن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطآء حقال وحداثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عبرو بن حليحلة عن محمد بن عمرو بن عطآء انه كان جالساً مع نفرمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابوحميد ن الساعدى انا كنت احفظكم عليه وسلم وايته اذا كبر جعل يديه حدومنكبيه واذا ركع امكن يديه من كبيه الم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه واذا سجدوضع يديه غيرمفترش كبيه الم ها واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب الاخرى وقعد على مقعدته و سمع الليث يزيد بن ابي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطآء وقال ابوصالح

. عن الليث كل فقار مكانه وقال ابن المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه كل فقارة

ترجمه ۸۹ ک: حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ دوعبداللہ بن عمر کود کھتے تھے کہ جب وہ نماز بیل بیٹھتے تھے، تو چار اللہ بیٹے تھے، تو چار اللہ بیٹے تھے، تو چار اللہ بیٹ ایسان کیا اور بیس ان مائے بیل کم من تعافی ہیں ہے ہیں ایسان کیا اور بیس ان کہ انہ ہیں کہ من اللہ بیل کہ کہ کہ اور است نہیں کر کئے مسائلہ کی خود اصحاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے کی مرحمہ کے مسائلہ کی نماز کا ذکر کیا ، ابو جید ساعدی ہولے کہ بھے تو سب سے زیادہ اصواب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے کی مسائلہ کی نماز کا ذکر کیا ، ابو جید ساعدی ہولے کہ بھے تو سب سے زیادہ رسول خدا علقہ کی نماز یا دہے، بیس نے آپ کود کھا آپ دونوں کر کے مسائلہ کی نماز یا دہے، بیس نے آپ کود کھا کہ جب آپ نے تجدول کو اس نے کہ بھی اور بیس انہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے کی مسائلہ کی نماز یا دہے، بیس نے آپ کود کھا کہ جب کو دونوں آپھو اسے نہ بیس کے دونوں کے مسائلہ کی افعالے ، اور جب آپ نے رکوع کیا ، تو اپنی عضور کا بھو اسے نہ بیس کو تھا کہ جو کئے کہ ہرا کے عضور کا بھو اسے نہ بیس کی تو اسے نہ ہوگئے کہ ہرا کے عضور کا بھو اسے مسائلہ کی افعالی آپ بیسے دونوں ہیں بیسے تو اس حدیک سید سے ہوگئے کہ ہرا کے عضور کا بھو اسے نہ بیسے ، اور دیس آپ نے تی کہ جس بیر کوآپ نے تھا اور بیس کی افعالی آپ بیسے ، اور در بیس بیر کوآپ نے کے اور لیسے نہ اور ایسان کو بیسان کی بیسے ، اور ایسان کو بیس کے دور اور اس مسائلہ نہ کہ کی سے بیر کو کھڑا کرلیا ، اور اپن مبارک نے بیا کی بیس بیر کوآگے کر دیا اور در سرے بیر کو کھڑا کرلیا ، اور اپن مبارک نے بیر کی من الیو ب سے دوا یہ کہ بیسے نے بیان کیا ، ان سے تھر بن تو رہ بی کہ اور لیسے نہ بیر کی فقار تا کہ لیک اور ایسان کی بیر بیر بیر نہ بیران کیا ، ان سے تھر بن تو رہ بیر بیر بیران کیا ، ان سے تھر بن تو بیر بیر بیران کیا میں بیران کیا ، ان سے تھر بن تو بیران کیا ، ان سے تھر بن تو رہ بیران کیا میں کہ تو اس کے بیران کیا ، ان سے تھر بن تو بیران کیا ، ان سے تھر بن تو بیران کیا ، ان سے تھر بن تور کیا کہ تو اس کی تو بیران کیا کہ بی

تشریخ: اس باب میں امام بخاری نماز میں بیضنے کامسنون طریقہ بتلانا جاہے ہیں، اورعنوان میں ام الدردا مکا اثر بھی ذکر کیا جس سے نابت کیا کہ مورتیں بھی مردوں کی طرح بینمیں گی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام بخاری ای کوئی بھیتے ہوں گے، گراس دعوے کے لئے کوئی حدیث نہیں بیش کر سکے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے، مرد کے لئے افتر اش ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو بچھائے گا اور اس پر بیٹے گا، مورت کے لئے تورک ہے کہ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں ران وسرین ذمین پر رکھ کر بیٹے گا، اور بھی اس کے لئے تورک ہے کہ اس کے لئے ہمارے پاس مراسیل الی داؤد میں ایک مرسل صدید بھی ہے، امام احمد نے فرمایا کہ مورت رکو جو دے کے دفت اپنے دونوں ہا تھ ندا تھائے ، اس ہے بھی معلوم ہوا کہ مرداور مورت کی نماز دن میں طرق اداکا فرق ہوت ہے، ہم نے انوار الباری میں پہلے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔

امام بخاری اورآ ثار صحابه کی جمیت

اول توام الدروا وووجی، ایک صحابیہ میں ، ووسری تاجیہ ، اور یہاں اختلاف ہوا کہ کوئی مرادجیں۔ اگر صحابیہ بھی ہوں تو امام بخاری کے نزدیک آٹار صحابہ جست نہیں ہیں ، پھر ان کے اثر سے استدلال کیوں کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنا مختار و پہندیدہ مسلک ٹابت کرنے کی ضرورت پڑجائے تو کسی صحابی یا تابعی کے اثر سے بھی جست پکڑلی جائے ، اوروہ خلاف ہوں تو نظر انداز کردیتے جا کیں۔

یاد ہوگا کہ کتاب اسلم میں امام بخاری نے حصرت بمربن عبد العزیزؓ کے مکتوب گرامی کا ذکر کر کے اپنی طرف سے بیم ارت برحادی تھی کہ

صدیت نبوی کے سوااور کچھ تحول ندکیا جائے ہیں پرہم نے سند بھی کیا تھا۔ دوسرے بیکدام مالک نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی ابوبکر بن حزم کو یہ بھی کھھاتھا کہ عمر وہنت عبدالرحن اور قاسم بن جمہ کے پاس جوعلم موجود ہے، اس کوکھ کران کے لیے بھیجے دیں۔ ( تہذیب ترجمہ ابو بکرحزی )

بن و موجد کا معاط الدمرہ بھی جبراس اورہ میں ہوئے ہیں ہوئے ہو، ان وہ موران سے سے ناوی کے جداللہ کو کھا تھا کہ صدقات کے علامہ میں عبداللہ کو کھا تھا کہ صدقات کے بارے بیس حضرت عرفی ہوئی نے تاریخ الخلفاء بیس امام زہری نے قبل کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ گذشتہ سنت اور طریقوں کا زہری سے بندہ کرکوئی عالم باتی نہیں رہا، ( تذکر 8 الحفاظ ترجمہ امام زہری) حضرت شاہ ولی اللہ نے الانسان اور ججۃ اللہ بیس کھا کہ دوراول کے علاء کا طرزعمل آیک دوسرے سے ملتا جاتی تھا جس کا ظلاصہ ہے کہ رسول آکرم تھا تھے کی حدیث سے خواہ وہ مرسل ہویا مشد دونوں سے استدلال کیا جائے۔ نیز صحاب دوتا بعین کے اقوال سے بھی استدلال کیا جائے کیونکہ ان کے علم بیس بیا تو ال یا تو خود آل حضرت علاقے کی بی احاد مہد منقولہ جس جن کو انہوں نے مختفر کر کے موقوف بنالیا تھا ، اور بہت سے حضرات مثلاً ابرا بیم نحق اور حصی وغیرہ تو احاد مہد مرفوعہ کو بھورموقوف بی بیش کھی بیشی نفول کیا کرتے ہے اور جب می مشدیات ہی مسئلہ بیس منطق کے احد کے کی قص سے ان کونش کریں تا کہ دوایت بیس بھر کی بیشی موتو وہ وہ دیک میں ہوئے وہ بول کونی ہوئی ہوئی کی طرف رجوع کی بیشی موتو وہ بول جب محاب دوتا بھین کے فراہ ہے بھی کی مسئلہ بیس محتلف ہوئے تو ہم عالم کے زد کیا ، سیاسی کونس کی طرف رجوع کی بیشی کرتے تھے ، اور جب محاب دوتا بھین کے فراہ ہے بھی کی مسئلہ بیس محتلف ہوئے تو ہم عالم کے زد کیا ، سیخ شہر کے ماکند اور اسے اساتذہ کا کہ جب پہند یہ ہوتا تھا۔ (مزید بحث وقتی رہن تا تھا۔ (مزید بحث وقتی میں کہنے کونس کی تالیت تیم 'نام ابن ماجا ورعام مدے'' اردوش دیکھی جائے )۔

موض ہے کہ متفدین بیس سے امام بخاری نے اس بارے بیس بھی اپنی راہ الگ ہی بنائی تھی کہ وہ آٹار محابدوتا بعین کو جت نہ بھتے تھے، اورای لئے مجروبی کا مجموعہ کے بخاری کو قرار دیا ۔ لیکن جیسا کہ اس باب زیر بحث بیس ہے خودامام بخاریؒ نے صد مدے مرسل ابی واؤ دے مقابلہ میں ایک محاب یا تاہید کے اثر سے استدلال کر لیا ہے، اور دوسرے مواضع میں بھی جب اپنے مسلک کی تائید کے لئے ضرورت وجھتے ہیں تو ترجمۃ الباب کے اندرا قوال وآٹار محابہ کولاتے ہیں اور رسالہ رفع بدین وقرائد خلف الامام میں تو برواحصہ آٹار ہی کا ہے۔

برخلاف اس کے امام اعظم کی کتاب الآثار میں جوحب احتراف علامہ سیوطی سب سے پہلی اثری تالیف ہے اوران کے مسانید میں بھی احاد مدہِ مرفوصہ کے ساتھ آٹار محابہ بھی فدکور ہیں اوران ہی کا اتباع امام ما لک نے بھی کیا کہ موطاً میں احادیث کے ساتھ اقوال محاب و فرآوی تا بھین وجع تا بھیں بھی موجود ہیں۔

عورت کا جلوس وغیرہ مرد کی طرح نہیں ہے

ابن جرت کابیان ہے کہ میں نے عطاسے ہو جھا کیا حورت بھی مردی طرح بھیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا نیگ ؟ کہانہیں وہ مردی طرح ہاتھ ندا ٹھائے گی ، پھرا سپنے دونوں ہاتھ بہت پست کر کے اور اپنے بدن سے خوب طاکر اشارہ سے بتلایا کہ اس طرح کرے گی ،اور فر مایا کہ حورت کی نماز کا طریقہ مردکی طرح نہیں ہے۔ (باب الی این ترفع یدیہا مصنف ابن الی شیبرس ۱۸۳۹)

دوسری روایت میں عطاء نے فرمایا کہ محورت صرف اپنے سینہ تک ہاتھ اٹھائے گی۔ حضرت حماد ہے بھی ایسا ہی منقول ہے، حضرت عصد بنت سیرین نے نقل ہوا کہ محورت بحبیر کے وقت اپنی چھاتی تک ہاتھ اٹھائے ، البندام الدرداء سے نقل ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت وہ اپنے مونڈ موں تک ہاتھ اٹھاتی تھیں۔ (مصنف =) پھر محدث این افی شیبہ نے ایک ہاب ٹی المراَۃ کیف بھون فی بجود ہابا ندھا اور حضرت علیٰ نے قبل کیا کہ محورت جب مجدہ کرے توسمٹ جائے اور اپنی رانوں کو پیٹ سے ملالے )۔

حضرت این عباس نے فرمایا کہ حورت اکشی ہوکرا ورسٹ کرنماز بڑھے، حضرت مجابد مرد کے لئے عورت کی طرح پیٹ سے را نول کو

ملا كرىجده كوكروه يجحتے تتے۔ حضرت ايرا بيم نے كہا كركورت بحدے كوفت اپنى پيٹ كورانوں سے ملا لے اور سرين ندا نھائ، اور ندمر دكی طرح اعتماد بهم كوالگ الگ كرے۔ (مصنف ص ٢٦٩١) كير باب المعراة كيف تسجيلس في المصلوة قائم كيا جس بيس حضرت خالد سے نقل كيا كدنماز بيس كورتوں كو چارزانو بيشنے كائكم ہوا تھا اور يہ بھى كہ وہ مردوں كى طرح سرينوں پر ندبيشيس د حضرت نافع نے نقل ہوا كہ حضرت ابن عمر كے كھركى كورتى نماز بيس چارزانو بيشنے تقص ابراہيم نے كہا كركورت نماز بيس ايك جانب پر بيشے بعض حضرات نے كہا كہ حدرت ابن عمر سے كرا مشى ہوكر بيشے۔ (دس س ١٤٧٠)

اس تفعیل سے معلوم ہوا کہ عورت کی نماز میں کئی طریقوں پر فرق ہے، اور بیٹھنا بھی مرد کی طرح نہیں ہے اور مراسیل ابی داؤد کی تو مرسل حدیث بھی بھی تنار ان ہے، پھراس سب کے خلاف ام الدرداء کے نعل سے استدلال کیونکر سمجے ہوسکتا ہے؟! محرامام بخاری کی عادت ہے کہ اپنے مختار کے خلاف احادیث وآٹارکونیڈ کرکرتے ہیں نہ ان کا اثر لیتے ہیں۔

بلکہ دونوں ہی کے لئے تھا''۔ ( کذانی النیل )

بداية الجنبد كاذكر

علامدائن رشدؓ نے بیئت جلوس فی الصلوٰۃ کے بارے ہیں اختلاف نداہب و دلائل کا ذکر کر کے لکھا کہ یہ ساری پیجات نماز ہیں جائز میں ،اور نماز سب سے ہوجاتی ہے،البذائس کو جواز وعدم جواز کا اختلاف نہ سمجھا جائے۔ (ص ۱۱/۱۵)

مسئله تعديل اركان اورعلامها بن رشد كي غلطي

علامدکی بیمنقبت خاص طور سے لاکن ذکر ہے کہ انتصار کے ماتھ سب کے دلائل انصاف کے ماتھ ذکر کردیا کرتے ہیں، اور بیان نہ اہب مل جی کان کا تلم جتاط ہے، گربعض مواقع میں ان نے تلعی ہوتی ہے، مثل ای (ص ۱۱۵ میں اعتدال کی بحث میں بیکھ کے کہا ما ابو صنیف کر کو عیرہ میں اعتدال کو واجب نہیں کہتے ، حالانکہ بیفلا ہے اور ہم نے ای جلد کے ص ۱۱۵ ماریس عضرت شاہ صاحب اور اہام میں اعتدال کو واجب نہیں ہیں ، اور دھترت نے دیا تھی کے دلی قطعی جائے ، لیکن وہ اس کے وجوب سے تکنیس ہیں، اور دھترت نے دیا تھی فرمایا تھا کہ تقریباً بچاس احاد ہے تقدیل واعتدالی ادکان کے مؤکد ہونے کی مروی ہیں، اس کے نماز میں اس کی ضرورت و وجوب سے کون منکر ہوسکتا ہے؟ البت فرض کے دوجہ میں اس کی خرورت و وجوب سے کون منکر ہوسکتا ہے؟ البت فرض کے دوجہ میں اس کو چنچا دینا مشکل ہے۔ اور جائے تا گجہد ہی کی طرح کتاب المقتہ علی المرذ اہب الخمہ (محمد جواد مغنیہ) میں ۱۲۳ میں میں انہ ہوئی ہے، اس میں کھا کہ دخنیہ کے زد دیک رکوع میں صرف جھکنا کافی ہا اور طمانیت واجب ہیں ہوا وہ بسید میں اور بقید فراہب میں طمانیت واستقرار واجب ہی کھرص ۱۳۹۱ میں کھی کہ دوجہ ہی کور سے دوجہ ہور کے درمیان میٹھنا واجب نہیں ہے، اور باقی سب فدا ہب میں واجب ہے۔

البت كمآب الفقه على المد ابهب الاربعد (شائع كرده وزارة الاوقاف معر) ص ۱۸ الای واجبات مسلوة کے بیان میں جونقل ہوا ہوہ وصح ہے۔ اس میں حنفیہ کے نزویک اواجبات مسلوة ذكر كئے ہیں، جن میں نبسر ہر اطمینان كااركان اصلیہ ركوع وجود وغیرہ میں واجب كہا ہے، اور آخر میں دفع من الركوع اور تعدیل اركان كو بھی واجب بتلایا ہے۔ اور لكھا كہ يہب حنفیہ كے بہال واجب ہیں كيونكہ حضور علیہ السلام ہاور آخر میں دفع من الركوع اور تعدیل اركان كو بھی واجب بتلایا ہے۔ اور لكھا كہ يہب حنفیہ كے بہال واجب ہیں كيونكہ حضور علیہ السلام ہاں سب پرموا طب تابت ہے، لہذا جوكوئی ان میں ہے كی ایك كو بھی بھول كرترك كرے گاتو اس پر بحدہ سہو واجب ہوگا۔ اور عمد آترك كرے گاتو اس پر بحدہ سہو واجب ہوگا۔ اور عمد آترك كرے گاتو اس پر بحدہ سہو واجب ہوگا۔ اور عمد آترك كرے گاتو اس پر بحدہ سہو واجب ہوگا۔

غرض مید بردا مغالط ہے کہ حنفیہ کی طرف تعدیل ارکان کے عدم وجوب کا قول منسوب کر دیا گیا، یا کسی نے اس کو صرف مسنون وستحب لکھ دیا،اورعلامه ابن رشدایسے محقق ہے بھی اس بارے میں غلطی ہوگئی ہے۔ فلیح پہ لا واللہ تعالی اعلم۔

# باب من لم يرالتشهد الاول واجباًلان النبي صلح الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع

۵۸۸: حدالت ابوالیسمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال حداثی عبدالرحین بن هرمز مولیٰ بنی عبدالرحین بن هرمز مولیٰ بنی عبدالسط اب وقال مرحة مولیٰ ربیعة ابن الحارث ان عبدالله بن بحیتة قال وهو من از دشتوء قوهو حلیف لبنی عبدمشاف و کان من اصحاب البی صلح الله علیه وسلم ان البی صلح الله علیه وسلم صلح بهم النظهر فقام فی الرکعتین الاولیین لم ینجلس فقام الناس معه حتیٰ اذا قضی الصلواة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس فسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم سلم

ترجمہ: نی اکرم ملک نے نے (ایک دن) اوگوں کوظہری ٹماز پڑھائی، تو (بھو کے ہے) کہلی دورکعتوں (کے تم ) پر کھڑے ہو گئے۔اور قعد و نہیں کیا تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہال تک کہ جب آپ ٹماز تمام کر چکے، اور لوگ آپ کے سلام چیمرنے کے ختطر ہوئ تو آپ نے پیٹھے ہی بیٹھے تجبیر کمی ،اور سلام چھیرنے سے پہلے دو تجدے کئے ،اور کے بعد سلام چھیرا۔

تشریح: مافظ نے اس باب پر بسیط کلام کیا ہے اور امام بخاری پر علامہ زین بن المعیر کے اعتراض کا بھی ذکر کیا ہے فتح الباری می ۲۱۳۹ میں ویکھا جائے۔ میں دیکھا جائے۔ حصرت گنگونی نے فرمایا کہ اس باب سے بیبان کرنامقصود ہے کہ تشہدر کن صلوٰ قیا فرض نہیں ہے، جس کے ترک سے نماز بیاطل ہوجائے، البت ترک واجب ہواجس سے مجدو سہولا زم ہوا۔

ام بخاری نے تولدو لسم ہو جع ہے یہ جی بتلایا کہ اگر تشہد فرض درکن ہوتا تو حضور علیا اسلام کھڑے ہوئے کے بعد بھی اس کی طرف لوث جاتے ۔ جیسا کہ قعد کا خیر ہے کہ بوا پر لوٹنا ضر دری ہوتا ہے کہ تکہ وہ فرض ہے ، دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو بلاتشہد کے کھڑے ہوئے پر توجہ بھی دلائی ، گرآپ نہ لوٹے ، لہٰذا بیر کہ واجب بھی کم تعین صورت تھی ۔ نیز معلوم ہوا کہ متعدد واجب بھی ترک ہو جا تھیں تب بھی بحد کا سوال کے مال ہوگا ، کیونکہ یہاں قعد کا دلی بھی واجب تھا اور تشہد بھی ، دو واجب حضور علیہ السلام ہے مہوا ترک ہوگئے تھے ، گرآپ نے ایک بی بحد کا مہوکیا۔

علامہ موفق نے لکھا کہ اگر دوسمہ یا زیادہ ایک جنس کے ہوں توسب کے نزدیک ایک بی سجد اس کو کانی ہوگا الیکن اگر وہ مختلف جنس کے

ہوں تو ابن المنذ رنے ایک تول امام احمد سے ایک ہی بجد ؤسمو کافی ہونے کانقل کیا اور یکی قول اکثر الل علم کا بھی ہے، جن جس امام مالک، ٹوری، شافعی اوراصحاب الرائے جیں۔

بعض حضرات نے ہر ہوکے لئے الگ بحدہ قرار دیا ہے، کین ان کی دلیل صدیمی افی داؤد وابن ماجد وکل ہو مجدتان کی سند بھی
کلام ہے، دوسر ساس کا مطلب یہ ہی ہوسکا ہے کہ ہر فماز کے لئے بحدہ ہنواہ وہ ایک فماز شی ستعدد بھی ہوں ۔ ان فی (لا مع می ۱۳۳۱)۔
افا وہ انو ر: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ امام بغاری کے یہاں واجب کا مرجبہ بیں ہوا کہ وہ فرض مزادلیا ہے، امام
بغاری نے دیکھا کر ترکی تشہد کی حافی حضور علیہ السلام کے بحدہ سموے کی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرض ندھا، ور نداس کے ترک سے نماز
باطل اور کا العدم ہو جاتی ، اور اجینہ بھی شان حفیہ کے یہاں واجب کی ہے، کہ وہ سنت سے او پر اور فرض ہے کہ درجہ ہے، اگر بھول سے کوئی
سنت نماز جس وہ جائے تو اس کی وجہ سے بحدہ سموتا۔ چونکہ میہ عرجہ وہ مراول کے یہاں نہیں ہے اس لئے ان کے مسائل کی توجیت بجیب
موجاتی ہے، چنا نجی جنا بلہ نے تو فرض کی ووجہ کہ ہوئیں ہوتا۔ چونکہ میہ عرجہ وہ مواز دوسر اجواب انہ ہو، حالانکہ میدوسر ان کے بیان ہوں ہو جوب کا درجہ مانا پڑا، کیونکہ انہوں نے جنایات کی حال کی مان کرج کیکمل مان لیا ہے، ہمارے ذرد کیک
درجہ رکھتا ہے۔ شافعہ کو باب ان جمل و جوب کا درجہ مانا پڑا، کیونکہ انہوں نے جنایات کی حال کی مان کرج کوکمل مان لیا ہے، ہمارے زد کیک
درجہ رکھتا ہے۔ شافعہ کو باب ان جمل و جوب کا درجہ مانا پڑا، کیونکہ انہوں نے جنایات کی حال کی مان کرج کوکمل مان لیا ہے، ہمارے دوب کا درجہ و بیا ہو جوب کا درجہ مین از اور جوب کا درجہ و بیا تھا کہ جوب کا درجہ و بیا ہو موبات کی دوبال مان کرج کوکمل مان لیا ہے، ہمارے دوبال کی مسائل کو مطلب کا درجہ و بیا ہو کہ کیا ، جو حضرت کی مشہور جوبیت کیا۔ دوبال کی مشہور جوبیت کیا درجہ و بیا ہو کا درجہ و بیا ہو کہ کیا کہ میں واقع کیا ، جو حضرت کی مشہور جوبیت ہو ہوبات کی دوبال کر سے کو کرد کیا۔

## باب التشهد في الاولئ

# (پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان)

٩٨٥: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفرين ربيعة عن الاعرج عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال صلى بتنارسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام و عليه جلوس فلما كان في آخر صلوته سجد سجدتين وهو جالس

تر جمہ: عبداللہ بن یا لک ابن بحسینہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) ہمیں رسول خدا علیہ نے ظہری نماز پڑھائی، تو (ووسری رکعت کے بحدوں کے بعد ) کھڑے ہوگئے ، حالا کہ آپ کو بیٹھنا ضروری تھا، کین جب آپ نے نماز کا آخری قعدہ کیا، تو دو مجدے (سہوکے ) کئے۔
تشریح : پہلے باب جس امام بخاری نے بہتلایا تھا کہ شہدفرض ہیں ہے، بیمال بیہ تلایا کہ اگر دہ سموات کو سموری موجوکر تا چاہیے ، البندا اس کو ترک کرنا جا ترجیس اور اس کی تلافی نہ کرے گا تو نماز قابل اعادہ ہوگی۔

## باب التشهد في الأخرة

## (آخرى تعده مين تشهد پر صنح كابيان)

• 9 2: حدث ابو نعيم قال حدث الاعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبدالله كنا اذا صلينا خلف النبى صلح الله علي فلان وفلان فالطت النبى صلح الله علي فلان وفلان فالطت الينارسول الله علي الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا صلح احدكم فليقل التحيات لله

والصلوات والطيبات السلام عليك ايهاالنبي و رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين فانكم اذاقلتموها اصابت كل عبدالله صالح في السمآء والارض اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمداً عبدالله و رسوله

ترجمه + 9 2: حضرت عبدالله (بن مسعود) روایت کرتے بین که جب ہم نی کر یم اللہ کے پیچے (نماز کے (تعده میں) یہ پڑھا کرتے کے السلام علی جبویل و میکانیل السلام علی فلان و فلان تو (ایک مرتبہ) رسول فداتہ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمای، کا اللہ تو فود بی سلام علی جبویل و میکانیل السلام علی فلان و فلان تو (ایک مرتبہ) رسول فداتہ نے ہماری طرف و الصلوات و المطیات کو اللہ تو فود بی سلام علیک ایما النہی ورحمة الله و ہر کاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ﴿ کونک جس وقت تم کے دوگ ، تو السلام علیک ایما الله واشعد ان محمد عبد فورسوله . (بیدعا) الله کے برنیک بندے کو تی تا ہوائی تشہد کا بیان ہواتھا، یمال آخری تشہد کا بیان ہے ، جو پہلے سے زیادہ اہم وضروری ہے۔ اس طرح الم بخاری نے تیوں باب میں درمیانی تشہد کا میان ہے ۔

قوله ان الله هو الاسلام اسكاتعلق دوسرى مفصل حديث سے جوآ كة ربى باس بس ب كر صحاب كرام السلام على الله محركة تعر

قولہ علی جبویل پرمعزت شاہ صاحبؒ نے فرمایا جر کے معنی دفت کے ہیں اورایل اللہ ہے لہٰذا جبریل کے معنی خدا کا تو ی بندہ۔ ایسے ہی میخا کے معنی دوست کے ہیں۔ لہٰذا میخا ئیل معنی خدا کا دوست۔اسراف کے معنی مصطفے کے ہیں میخا ٹیل خدا کا برگزیدہ بندہ۔ معنی ناصر کے ہیں ،عزرا ٹیل خدا کا ناصر و مددگار بندہ۔

قوله التحیات پرفر مایا کرتحیات سے عبادات تولید مرادی بی بصلوت سے مرادعبادات فعلید اورطیبات سے مالی عبادات مرادی سے میلات تو حضور علیدالسلام کی طرف سے حب معران ہی بیل جناب باری بیل بطور یخیے پیش کئے سے جس کے جواب بیل حضرت باری جل ذکرہ کی جانب سے السلام علیک ایما النبی و د حمة الله و ہر کاته ارشادہ وااور نبی اکرم علیقی نے المسلام علینا الی سے اس کی پخیل فرمائی ہے۔

## شاه اساعيل رحمه الله كي محقيق

حفرت نے فرمایا کہ شاہ صاحب نے ''الایف ری'' میں اس سے استدلال کیا کہ جنع معرف باللام مفیدِ استغراق ہوتی ہے، میں کہتا ہول کہ ادعیہ، نذور ایمان کے بارے میں توبیقا عدہ سلم ہے، کیونکہ ان سب کا بنی فقط الفاظ پر ہوتا ہے، کیکن ان کے سوا دوسری چیزوں میں قطعیب عموم واستغراق کی بات تسلیم نہیں ہے۔

#### اختلاف مذاهب

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتبم نے او جزم ۱۳۶۲ میں کھا:۔ اہلِ نقل نے حکم تشہد میں علماء کا کائی اختلاف ذکر کیا ہے، اس لئے تغصیل ضروری ہے امام ما لک ہے اس کے سنیت مطلقاً منقول ہے، جبیبا کہ ذرقانی وغیرہ نے کہا اوراصحاب متون بھی اس کوسنن صلوٰ قابی ہے قرار دسیتے ہیں، جبیبا کیخضرالحکیل اور مختصر عبدالرحمن وغیرہ ہیں ہے، لیکن ابن عربی نے کہا کہ وہ درکن صلوٰ قاہے مگر واجب نیس نہاس کا گل واجب ہے۔ امام احمد ہے ذرقانی، حافظ اور نووی نے دونوں تشہد کا وجوب نقل کیا، اورصاحب نیل المار رب عنبلی نے اول کو واجب دوسرے کورکن

قرار دیا یسے بی صاحب المغنی نے بھی دوسرے تشہد کوار کان میں بتلایا اوراول کو واجبات میں۔

ا مام شافعی سے زرقانی نے دوسرے میں وجوب نقل کیا ،اول میں نہیں اور نو وی نے بھی اول کوسنت کہا۔ حنفیہ سے بھی ان حضرات نے امام ما لک کے موافق نقل کیا ،گر ہماری کتابوں میں دوسر تے شہد کو واجب لکھا ہے ،حد فظ نے لکھا کہ معروف عندالحفیہ وجوب ہے ،فرض نہیں۔ بخلاف اس کے کہ جوان کے مخالفین کی کتابوں میں ہے۔

علامہ عینی نے تکھا کہ شرح ہدایہ بیں اہم صاحب کے نز دیک قعد ہ اولی کا تشہد واجب تکھا ہے اور یہی مختاصیح ہے ، بعض نے سنت کہا جو قیاس کا مقتصیٰ ہے لیکن وہ ظاہر روایت کے خلاف ہے۔ اوپر کی تفصیل سے اتنی بات بقدر مشترک نکلی کہ جمہور کے نز دیک وصراتشہد زیادہ مؤکد ہے اول سے۔ الخے۔

## باب الدعآء قبل السلام

# (سلام پھيرنے سے پہلے دعا كرنے كابيان)

1 92: حدث ابواليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى اخبرنا عروة ابن الزبير عن عآئشة زوج النبي صلح الله عليه وسلم كان يا عو في الصلوة اللهم انى اعو ذبك من عذاب القبر واعوذبك من فتنة المسيح الدجال واعوذبك من فتنة الممات اللهم انى اعوذبك من الماثم والمغرم فقال له قآئل ما كثر ماتستعيد من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعداحلف وعن الزهرى قال احبرني عروة بن الربير ان عآئشة قالت سمعت رسول الله صلر الله عليه وسلم يستعيد في صلوته من فتنة الدجال

4 9 2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخيرعن عبدالله بن عبمروعن ابي الخيرعن عبدالله بن عبمروعن ابي بكر ن الصديق رضى الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمي دعاء ادعوبه في صلوتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب الاانت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني انك الت الغفور الرحيم

ترجمها 9 2: حضرت عائش روایت کرتی بین کدر سول خدات الله نمین این کرتے تصافی آهم انی اعو ذبک من علااب القبر واعو ذبک من علااب القبر واعو ذبک من الماثم و المغرم واعو ذبک من الماثم و المغرم تو آپ ہے کی نے عرض کیا کہ آپ قرض ہے بہت پناوہ تکتے میں (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ نے فرمایا کہ جب آدمی قرضدار ہوجاتا ہے، تو جب وہ بات کہتا ہے، جبوث پولیا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور زہری نے بیان کیا کہ بس نے رسولی خدا علیہ کے کماز بھی فتر والے علیہ کا کہتا ہے۔ اور زہری نے بیان کیا کہ بس نے رسولی خدا علیہ کو کماز بھی فتر والے سا۔

ترجم ٩٢٠ - حغرت ابو بكرصد التي رضى الله عند في رسول خدا عليه الله على الله بحصول الى دعاتعليم فرما يج جويس الى نمازيس برحاليا كروان، آپ في فرما ياكريه برها كرو، المفهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر المذنوب الا انت فاغفرلى مغفرةً من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.

تشریح: حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا۔ جودعا کیں حضورا کرم تاہے ہے مروی وثابت ہیں وہ تو نماز کے اندرسب جائز ہیں جبیبا کہ بحرمیں

اس کی تضری ہے، اور جونمازی خود ہے دوسری کرے اس میں تفصیل ہے کہ قرآن جمید دادعیہ بالاً رہ حدیث کی طرح کی دعا نمیں جائز ہیں ، اور جن اس کی تضریح ہے، اور جونمازی خود ہے بھی کیا جاتا ہے۔ ایک دعا نماز میں نہ کرنی چاہئے کہ ان سے فساد صلوٰ ق کا اندیشہ ہے۔ تاہم ابن بطال اور دوسرے لوگوں نے جوامام ابوطنیفہ کی طرف ہیہ بات منسوب کردی ہے کہ ان کے نزد یک صرف قرآن مجید کی ذکر کردہ دعا نمیں نماز میں جائز ہیں ، یہ نقل صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسپ حنفیہ میں قرآنی ادعیہ کے ساتھ او عیہ حدیث اور دوسری ماثورادعیہ کا جواز موجود ہے، اور یکی حن بلہ کا بھی نہ بہ منی میں ہے کہ اگر کہ تھیں سے کہ اگر تشہد میں ایک دعا کمیں کرے جواحادیث میں ثابت ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ الخ او جزم میں میں میں بیا چھی تفصیل حقیق ہے۔

تشهدك بعددرودشريف ادرامام بخاري

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ مجھے بہت تعجب ہے کہ امام بخاریؓ نے تشہد کے بعد دعاؤں کے ابواب شروع کر دیے اور درود شریف کوترک کردیا، نداس پر باب قائم کیا نداس کا پکھھکم بنلایا، حالانکدان کے پاس اس کے لئے سیج حدیث بھی ان کی شرط برموجودتھی ،جس کووہ کتاب الدعوات میں لائیں گےاور باب الصلوٰۃ علی النبی تلکی ہے قائم کریں گے(بیعدیث بخاری ۴۰۰ یارہ نمبر۲۰۱ میں آئے گی )۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز کے اندرآ خری تشہد کے بعد درووشریف کا پڑھناا مام شافق کے نزویک تو فرض ہے تکر جہور کے نزویک سنت ہے،اس لنے اس سے کم درجہ تو کسی طرح بھی نہیں ہے،اگر ریکہا جائے کہ امام شافعی کے دو کے واسطے امام بخاری نے ایسا کیا ہے، تب بھی اس کا بالکل ترک کردینا مناسب نبیس تف، اور میں اب تک نبیس مجھ کا کہ امام بخاری کے لئے اس کے ترک کی کیا تو جیہ موعق ہے؟ اگرامام بخاری نے درودکوصرف دعا کےطور پر خیال کیااورنماز کےاندراس کو داخل نہ مجھا تو اس کے مقابلہ میں وہ حدیث ابن مسعودٌ ہے جس میں نماز کے اندر درود پڑھنے کا سوال اور حضور علیہ السلام کا جواب بھی اس کے لئے ہے، پھر حدیث کواس زیاد ۃ کے ساتھ محدث بہتی، ما کم ،ابن حبان ، ا بن خزیمه اور دارقطنی نے روایت کیا ہے اور سب نے اس کی تھیج بھی کی ہے ۔ لبذا در ود کا کس صلوٰۃ ہو تامتعین ہو گیا۔ (اعل السنن ص١٥٣) حضرت من الحديث وامت فيوضهم الساميات لكعه: -شايدامام بغاري ني يهال اس لئة ذكرنبيس كيا كداس ، وجوب كاتوجم جوتا اوراس کا وجوب ان کے نز دیک سمجے نہ ہوگا،ای لئے مطلق دعاء کے شمن میں لائے ، تا کداس میں بیجی شامل ہوجائے ( لامع ص ١١٣٣٧) لیکن بیتو جیداس لئے بے سود ہے کہ اہ م بخاری نم ز کے سنن وستحبات ، واجبات وفرائض سب بی ہتلار ہے ہیں ، اگران کے نز دیک بیسنت کے درجے میں ہوتا تو اس کی اہمیت متقاضی تھی کہ جو بھی اس کی حیثیت ان کے نزد کیے تھی ای کے مطابق باب قائم کر کے اس کو بتلات، دوسرے بیکہ یہاں بھی تشہد کے بعددعا کا باب قائم کیا ہے، جبکہ دعا کوکوئی بھی واجب نبیس کہتا ،اگر باب قائم کرنے ہے وجوب کا تو ہم ہوتا ہے تو کیا دعاء کے لئے بیتو ہم نہ ہوگا؟ اور کیا وہ باب من لم برالتشبد واجبا کی طرح ہی باب من لم برالصلوٰ وَ علی النبی عصرے واجبانہیں لا سکتے تھے؟! بہر حال! حبیبا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحبٌ نے فرمایا اہام بخاری کے اس فعل کی کوئی بہتر اور مناسب تو جیہ بچھ میں نہیں آتی ،اور نہ ا کایم امت میں ہے کسی کی مناسب تو جیہ ہماری نظرے گذری واللہ تعالی اعلم۔

امام سلم وغيره اكابرمحدثين كاطريقه

امام بخاری کے بعدامام ترندی کے طریقہ ہے ہمیں تعجب در تعجب ہے کہ انہوں نے بھی ارکان وسٹن صلوۃ کے خمن میں تشہد کے بعد دروو شریف کا باب چھوڑ دیا ہے ، اور آخر ہیں ابوا ہو و تر کے بعد ابوا ب الجمعہ ہے تمل اس کولائے ہیں ، حالا تکہ ان کوامام شافتی کی رعایت ہے بھی اس کا باب تشہد کے ساتھ لا تا چاہیے تھا ، شاید انہوں نے ابراوظہر وغیرہ چند مسائل کی طرح اس مسئلہ بنس بھی امام شافتی کا مسلک کمزی راور مرجوح قر اردیا ہوگا ، تا ہم سنیت یا استحباب کے قائل تو وہ بھی ضرور ہوں گے ، اس لئے کوئی معقول وجدان کے ترک کی بھی ہم نہیں سمجھ سکے ۔ اس کے بعد ہم نے امام مسلم کی طرف رجوع کیا تو دیکھا کہ انہوں نے باب التشہد فی الصلوۃ کے بعد باب الصلوۃ عی النبی عظیمے بعد التشہد بھی قائم کیا ہے، اور وہی صدیث کعب بن بحرہ ہوئی کی ہے۔ جس کوا مام بخاری آخریس باب الدعوات ص ۱۹۳۰ میں لا کیں گے۔ اور ابوحید الساعدی کی حدیث بھی لا ہے بیں ، اور امام بخاری و ہاں صدیث ابی سعید خدری بھی لائے بیں ، اور ان سب ہی بیں در دو شریف پڑھنے کی کیفیت اور طریقہ تعلیم کیا حمیا ہیں میں انہوں نے باب التشبد کے بعد باب التسلیم قائم کیا پھر باب المتصبد و الصلوۃ علی النبی میں النبی میں کے بعد دوسر اباب الاصو بالصلوۃ علی النبی میں ہیں ہی ذکر کیا۔ پھر باب المضل فی المصلوۃ علی النبی میں النبی میں النبی میں ہیں ہوں کے بعد باب تخییر الدعاء صلوۃ علی النبی میں ہوں کی دوسر کی میں الموسل کی المصلوۃ علی النبی میں الموسل کی میں الموسل کی الموسل کی الموسل کی الموسل کی الموسل کی الموسل کی میں الموسل کی کور کی الموسل کی الموسل کی الموسل کی کور کی موسل کی کور کی دور کی کور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کور کی کور کی دور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور

## درودِ نماز کے بارے میں اقوال اکابر ّ

ہم یہاں نوعیب مسئلہ کی مزیدوف حت اکابر امت کے ارشادات کی روشی میں پیش کرتے ہیں، والقدالموفی: ۔ واجز مس ۱۲ ۱۲ میں اس طرح ہے: ۔ نماز کے اندرورووشریف کے بارے میں علامدا بن عبدالبر نے نقل کیا کہ ان مالک، ثور کی واوز اع کے نزویک تھبد اخیر کے بعد مستخب ہے اور تارک خطا کار ہے، باوجوداس کے نماز درست ہے، ان م شافعی نے کہا کہ اگر تشہد آخر کے بعد اور سلام سے پہلے وروو شریف نہ پڑھے گا تو نمازلوٹائے گا، ابن قد امدنے امغنی میں کھا کہ تے نہ نہر کی روسے وہ واجب ہے اور یہی قول انام شافعی وابخق کا ہے انام احمد کے نزویک وہ غیروا جب ہے۔

مروزی نے نقل کیا کہ ابوعبدالقدہے کہا گیا کہ ابن راہویہ تارک صلوۃ فی التشہد کی نماز کو باطل کہتے ہیں تو کہا کہ انہوں نے کتنی جرأت کی؟!اور ایک موقع پراس کوشنہ وفر ہتا یا ہاس ہے معلوم ہوا کہ وہ اس کو واجب نہیں بچھتے تھے اور یہی آول امام مالک ، شافعی واصحاب الرائے واکٹر اہل علم کا ہے۔ این المنذ رنے کہا کہ بی تول امام شافعی کے سواسب اہل علم کا ہے۔ امام احمد کے بارے میں بیجی کہا عمیا کہ پہلے تول سے رجوۓ کر کے آخر میں وہ وجوب کے قائل ہو گئے تھے ،اور نیل المآرب میں تول اللہم صلی عی محد کوار کا ن میں شمار کیا ہے۔

اصحاب امام شافعی ہے یہ بھی نقل ہوا کہ درود شریف کی فرضیت نماز میں مخصر ہے، اور نماز سے باہر وہ بھی اس کو واجب نہیں کہتے۔ علامہ ابوعمرا بن عبدالبر نے کہا کہ اصل میہ ہے کہ فرائعن صرف ایس دلیل سے ثابت ہو سکتے ہیں جس کا کوئی معارض نہ ہویا ایسے اجماع ہے جس کا کوئی مخالف نہ ہو، اور میہ بات اس مسئلہ میں معدوم ہے، اس لئے امام شافعی کی دلیل کوضعیف بجھتا ہوں اور درود کو ہر نماز میں واجب و فرض نہیں مجھتا ، اور اس کے ترک کو بھی کسی کے لئے لیندنہیں کرتا۔

در میں رہیں ہے کہ امام شافعی نے لفظ"الم لُلھے صلی علی محمد" کوفرض کہا، جس پران کوشندوذ اورمخالفۃِ اجماع کاالزام دیا گیا، ابن عابدین نے کہا کہ ان الزام دینے والوں میں امام طحاوی، رازی، ابن المنذ ر، خطابی، بغوی اور طبری بھی ہیں، حالا تکسیہ بات جوامام شافعی نے کہی وہ بعض صحابہ اور تابعین سے بھی نقش کی گئی ہے۔ ( کذا قال انحمی فی الکبیری ) اورامام احمد ہے بھی وہ قول نقل ہوا جوامام شافعی کا ہے۔ امام شافعی کا استدلال حدیث این مجد "لا صلونی قسمن لم بصل علی هی صلاحه" ہے ہے، جس کورمارے اہلی حدیث نے ضعیف قر اردیا ہے، اور آست قر آنی بیابھا اللذین احدوا صلوا علیہ ہے ہے کہ مطلق امرفر ضیت کے لئے ہوتا ہے، دوسرے حضرات نے اس امرکواستی باب کے لئے کہا ہے کیونکہ حضرت عمروا بن مسعودؓ ہے در ودشریف کا نماز شن مسئون ہونا مروی ہے۔ الخے۔

نماز کےعلاوہ درودشریف کاحکم

ا مام طحاوی حنفی اورا کیک جماعت حنفیہ نے اور عدا مدھیمی اور ایک جماعت شافعیہ نے نیز قاضی ابو بکر ماکنگ نے کہا کہ جب بھی حضور ا کرم علی کا نام نامی اسم گرامی بولا جائے یا سنا جائے تو آپ پرورووشریف پڑھنا ضروری ہےخواہ وومختصرالفاظ میں ہی ہو، یہی تول احوط ہے، وکذا قال الزمخشری اورمحدث این العربی نے شرح تر ندی میں لکھا کہ اس بارے میں امت میں ہے کسی کا بھی اختلہ ف نہیں کہ جمر میں ا یک بارتو حضورعلیہ انسلام پر درود بھیجنا فرض کے درجہ میں ہے ، اور یہی در مختار کا بھی مختار ہے ،البذا جس کسی نے پیے کہا کہ اس کے استی ہے بر ا جماع ہے،اس نے خلاف اجماع بات کہی ،اس کے بعد علا مدکرخی اورامام طحاوی کا اختلاف ہے کہان کے نز دیک جب بھی حضورا کرم عیکے کے اسم گرامی کا ذکر مبارک آئے گا تو درود پڑھنا واجب ہوگا ،خواہ ایک مجلس میں کتنی ہی بار مکرر ہو۔اصح بہی ہے کیونکدا مرمقتھی تکر ارہے ،اور جب بھی سبب مکرر ہوگا، وجوب بھی مکرر ہوگا،اور ترک ہے دین رہے گا، کہ اس کی قضا ضروری ہوگ، کیونکہ یہ حق عبد ہے، جیسے کہ تشمیت عاطب بخلاف ذکر باری عز اسمه کے اور غرب استجاب تکرار کا ہے،جس پرفتوی ہے اور معتمد قول امام طحاوی کا ہے، کذاذ کر والبا قلانی متبعالما صححه الحکسی وغیرہ وربحہ فی البحر با حادیث الوعید كرغم والبعا دوشقاء و كِلُ و جفوعہ حافظٌ نے فتح الباری میں لکھا كے جن حضرات نے آپ كے سر ذاكر مبارک پر درود کو واجب قم ار دیا ہے اس لئے کہ درود نہ بڑھنے پر رقم ، ابعاد وشقا ، وغیر ہ کی وعید میں وارد ہیں ، اس کے جواب میں ووس ہے حضرات ( کرخی وغیرہ ) نے جوابات دیئے ہیں مثلاً یہ کہ صحابہ تابعین کے ممل ہے اس کی توثیق نہ ہوتکی کیوں کہ اذان وا قامت اور دوسرے مواقع میں کسی سے ثابت نہ ہوا کہ دو ہکمہ شہادت کے ساتھ درود بھی پڑھتے ہوں ، یاصحابہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کے وقت یارسول التد ك ساته صلى التدعليك كها مووغيره ، دوسر ال يس برى مشقت بهى به جبكنص قرآن ك ذريدامب مرحومد حرج ومشقت ك غي آ چکی ہے، تیسرے بیدکہاہیا ہوتا تو دوسرے کا موں اور عبو دتوں کے لئے وقت فارغ نہ ہوسکتا ،اورا جا دیث وعید کا جواب بددیا ہے کہ وہ تا کید وتر غیب کے لئے ہیں۔ایجاب وفرضیت کے لئے نہیں ہیں، یا ان لوگوں کے لئے ہیں جوتر ک درودشریف کے عادی ہیں، بہر صال ایک ہی مجلس میں تکراراسم مبارک کی صورت میں بوجو و مذکورہ ہا لاتکرار وجوب کی بات مرجوح قرار دی گئی ہے۔

علام طبری نے باوجود صیفۂ امر کے بھی عدم وجوب پر بطور اصلی شری کے اس امر سے استدلال کیا کہ علاءِ امت کے سارے متقد مین دمتاخرین نے بالا نفاق یہ بات تسلیم کرلی ہے کہ ہر بار ذکر اسم مبارک کے دفت درود پڑ ھناایساں زم دفرض کے درجہ میں قطعانہیں ہے کہ اس کا تارک عاصی ونافر مان قرار پائے ، نہذا اس سے یہی ٹابت ہوا کہ امراستجاب ہی کے لئے ہے۔ یہ ساری تفصیل او جزم ۲۱۶۲ سے فل کی گئے ہے۔

ذكر بارى يرتفذيس كاحكم

معارف اسنن ص۳۹۳ میں بیاف فیہ کہ ایب ہی اختد ف و کر معظم اسم باری جل مجدہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب بھی حق تعالی جل ذکرہ کا اسم معظم لیاجائے بیات جائے تو کیا ایک ہی جیلس میں ہر بار جل ذکرہ کا اسم معظم لیاجائے بیات جائے تو کیا ایک ہی جیلس میں ہیں جی تعالیٰ کا نام من کر ہمجلس کے لئے الگ الگ ثنا کا کلمہ کہنا جا ہے لیکن اگر نہ علامہ ذاہدی نے لکھا کہ ایک جلس میں یا کتی مجالس میں حق تعالیٰ کا نام من کر ہمجلس کے لئے الگ الگ ثنا کا کلمہ کہنا جا ہے لیکن اگر نہ

کہدسکا تو وہ دین قابلِ ادا ٹیکی نہ ہوگا کیونکہ باری تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہرلحہ ہوتی رہتی ہے ( اوراس کے ساتھواس کا اسم گرامی اور یاد بھی متجد د ہوتی رہتی ہے ) لہذا ہر لحداور ہرآن اس کی ثناء تقذیس بھی ہونی چاہئے،جس کے لئے بندہ فارغ نہیں ہوسکتا اوراس لئے رحمت باری سے عفوہ درگز رکی تو قع پر ہروقت ثنا وتقذلیں لازم نہ ہوئی اور نہ دین کے طور پراس کی قضا ضروری ہوئی! بخلاف اس کے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک پرمختصر کلمی ورود دشوار نہیں ہے،البذاعظتے یا علیہالسلام کہنا ہی جاہئے ،اگر کسی مجلس میں نہ کہدے اتو وہ دین رہے گا،جس کی قضا ضروري ہوگی۔ (شرح المنيه نمبر٣٣٣)

0.1

راقم الحروف عرض كرتا ہے كداس موقع پرصلى كبير (شرح المنيه )كي طرف مراجعت كى گئي تو فرق پايا بجھ لفظ طباعت ميں ره كئے جي اور ما تی اضافہ ضروری سمجھا گیا۔

صلعم كى مما نعت: يهال بيام بهي قابل ذكر ب كه اس زمانه مين متسابل طبع عوام يا طلبه يا بعض علاء زمانه بهي جوحضورا كرم منطقة كاسم گرامی کے ساتھ صرف کی اصلیم لکھ دیتے ہیں، پیخت ممنوع اور غیر پسندید وفعل ہے، معارف اسنن ص۲۹۳ میں الند ریب ص۱۵۴ سے فقل کیا گیا کہ لکھنے میں حضورعلیہ السلام کے لئے " یاصلعم ہےاشارہ کرنا مکر دہ ہےاس لئے پورا در دوغلیک یا علیہ السلام وغیرہ لکھنا جا ہے ۔اورنقل مواكر جس مخص نے پہلے ایسا كيا تھاء اس كا ہاتھ شل ہو كيا تھا ياكث كيا تھا۔

علامه عراتی ئے اپنے الفیہ میں لکھا کہ رمز وحدّ ف ہا جتناب کرو،خواہ مختصر ہی لفظوں ہے ہوصلوٰ ۃ وسلام واضح طور سیجیجوعلامہ سخاوی نے بھی ا بناءِ عجم اورعوام طلب کے اس فعل پر شنیع کی ہے، اور حضرت على مكشيري نے امام احد سے بھی اس پر شنيع لقل فرمائی ہے۔ ليكن بعض ناواقف آپ يا جناب پربھی میں گادیتے ہیں ہے بچل ہے۔ای طرح جہاں عبارت و حکایت میں یا قرائۃ حدیث کے وقت لفظ یارسول اللہ آئے تو وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم یاعلیدالسلام لکھنایا کہنا ہے کل ہے، ندمحابہ "سے ایسامنقول ہے کہ وہ یارسول اللہ! کے ساتھ سلی اللہ علیک کہتے مول اس لئے ہمارے حفزت شاہ صاحب ورس بخاری میں قرائة كرنے والاطانب علم اگريارسول الله آنے برصلى الله عليه وسلم بھى كہتا تو آپ علي الله اسكوروك ديتے تھے كتم سے زياده علم وادب والصحابة على اليهاما تو رئيس ب غرض ان اموركو بجھنے اور برتنے کے لئے علم وادب بنہم ودانش سب ہی کی ضرورت ہے۔ اكثارِاستغفار يا درودشريف

ہمارے حضرت شاہ صاحب اکثر فریاتے تھے اور معارف اسنن ص ۲۹۹ میں بھی نقل ہوا کہ عفو معاصی کے لیے جبلیل واستغفار کی کثرت کرنی جاہیے ،اورحضورعلیہ السلام کی شفاعت کے لئے ورودشریف کی کثرت کی جائے۔

### درودمين لفظ سيدنا كااستعال

بعض علماء غجد درودشریف میں لفظ'' سیدنا'' کے اضافہ کو بدعت بتلاتے ہیں ،اس کی تر دید مختصراً ہم سے انوارالباری ص۹۴\۱۱ میں بھی کیتھی، بغرض علمی افادہ او جزوغیرہ سے یہاں اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے: اسم گرامی محمد کے اول میں لفظ سیاد ہ کے اضافہ پراختلاف ہواہے، ابن رسلان نے کہا کدادب نبوی کے لحاظ سے توبیہ بہتر ہی ہے، در مختار میں ہے کہ سیادہ کا اضافہ مندوب ہے کیونکہ واقعی امور کا اضافہ تقاضائے عین ادب ہے، للمذاوہ ترک سے قضل ہے، رملی شافعی وغیرہ نے بھی یبی کہا، اور حضور علیدالسلام سے لا تسب و دونبی فبی المصلونة ك نقل جموث ب، اور بفرض صحت احمال ب كرآب نے ايسا تو اضعافا فرماويا جو، يااس لئے كه مشافة تعريف كونا پسندكيا ہويااس لئے كه وه جا لمیت کا تحیہ تھا، قرب عہد جا لمیت کے باعث نا پند فر مایا ہو،اوراس کے مقابلہ میں بیہ کہ خودحضور علیہ السلام نے فر مایا کہ میں تمام اولا و آ وم کاسید ہوں ،اورآپ نے حضرت حسنؓ کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیہ بٹاسید ہے۔اور حضرت سعدؓ کے لئے صحابہ کوارشاوفر مایا کہا ہے سید

کے لئے کھڑے ہوجاؤ، اور حدیثِ نسائی میں ہے کہ بہل بن حنیف نے حضور کو یاسید کہد کر خطاب کیا، اور حضرت ابن مسعود کے درود میں اللّٰہم صل علی سید الممر سلین وارد ہے۔ اور علامہ سیوطی نے درمنثور میں بواسط، عبد الرزق، عبد بن حمید، ابن ماجہوا بن مردویہ حضرت ابن مسعود کے فقل کیا کہ آپ نے لوگوں کو میدرود تلقین کیا:۔ اللّٰہم اجعل صلواتک و رحمتک حضرات کے انتثالِ امر نبوی ہے تاد با بازر ہے کو گوارہ فرمایا، اس سے ان کے معل کی اولویت ثابت ہوتی ہے۔ (اعلاء السن ص اکا اس

## سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احرثكا واقعه

اس قتم کے واقعات اور بھی منقول ہیں کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب ؓ نے علما عِنجد سے تباولۂ خیال کر کے ان کو متاثر کیا ، اور ہم لوگ جب سے اور اور ہم منقول ہیں کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب ؓ نے علمان الصنیع رئیس بیئة الام ، المعروف والنبی عن المئلر سے بہ کو جب سے اور عاضر ہوئے تنے ، اور وہاں کے طویل قیام میں نشخہ دکی راہ چھوڑ کر اعتدال کو پہند کرتے تنے ، اس کے بحثرت ملاقاتوں میں اختیاد فی مسائل ہیں تشد دکی راہ چھوٹ کر اعتدال کو پہند کرتے تنے ، اس کے بعدر فیق محترم مولا نا السید محمد یوسف البنوری ہی ما قاتوں میں اور معارف السنن کے ذریعہ بھی علما بخبر و حجاز کے سامنے جرات مندانہ احتیاق حق کو تن کرتے رہے اور مام طور سے مصلحت بنی اور ماہرے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر آتا ہے اور عام طور سے مصلحت بنی اور ماہرے کی طرف رہ تحان بڑھ در ہا ہے واللہ المستعمان ہے۔

حافظ ابن تیمیہ وابن القیم اور درودشریف کے ماثورالفاظ کی بحث

ہم نے اس کے بارے میں انوار الباری ص ۹۰ ۱۱ میں بھی تکھا تھا اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ نہ صرف این القیم بلکدان کے شیخ حافظ ابن تیمید نے بھی ایسا ہی غلط دعویٰ کیا ہے اب ووسرے افاوات پیش ہیں۔ او جز ۱۵۵٪ میں ہے حافظ ابن مجر عسقلائی نے فتح الباری میں تکھا کہ حافظ ابن القیم نے یوعویٰ کیا ہے کہ' ورووشریف والی اکثر احاد ہے میں صحصد و آل محمد کا ذکر ہے، اوران کے ساتھ صرف ابر اهیم یا صرف آل ابو اهیم کا ذکر ہے (ماریس ہوا ہے، البت بہتی نے صرف آل ابو اهیم کا ذکر ہے (ماریس ہوا ہے، البت بہتی نے سیطریق کے عن رجل روایت کی ہے، جبکہ کی مجبول ہے اوراس کا شخ مہم ہے، البذا اس کی سند ضعیف ہے۔ اور ابن ماجہ میں ضرور سند تو ک سے بیطریق کے عن رجل روایت کی ہے، جبکہ کی مجبول ہے اور اس کا شخ مہم ہے، البذا اس کی سند ضعیف ہے۔ اور ابن ماجہ میں ضرور سند تو ک سے

روایت ہے۔ گروہ موقوف ہے، حافظ نے اس پر لکھا کہ ابن القیم سی بخاری کی روایت سیجے تو یہ بھی خافل ہوگئے ہوگا بالانہیا ہتر جمہ سید نااہرا ہیم علیہ السلام میں ہے، کہ اس میں کے معاصلیت علی ابو اہم وعلیٰ آل ابو اہم اورایت کی کمایارکت میں بھی ابو اہم وآل ابو اہم ایک جگہ ساتھ جی اورایت بی کمایارکت میں بھی ابو اہم وآل ابو اہم ایک جگہ ساتھ جی ساتھ جی ابورا ایسے بی اورایت بی بھی از دورا کی روایت میں بھی ہے۔ پھر حافظ نے دوسری روایات سیجہ بھی ذکر کیں، جن میں دونوں لفظ ساتھ جمع جی ۔ فرخ المہم میں اور خالبا حافظ بھی اور ایسے بھی اس المہم میں اور خالبا میں بھی اس میں دونوں الفظ ساتھ جی اس المہم میں اور پر مطلق نہیں ہو سے کہ لیعنہ بھی دونوں سے بھی اب اس کسی کی سے نواوی میں اور دونوں میں ہو سے کہ دونوں میں ہو سے کہ دونوں میں اور دونوں میں کسی میں دونوں میں اور دی ہو تھی میں دونوں دونوں میں کہ میں کسی میں دونوں میں کہ میں دونوں میں کہ میں میں دونوں میں کہ میں کہ میں کہ میں میں دونوں میں کہ کہ میں دونوں دونوں میں کہ میں میں دونوں دونوں میں کہ میں کہ میں میں دونوں دونوں میں کہ میں دونوں میں کہ میں دونوں دونو

اللُّهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين.

وبو کاتی علی سید المعرسلین و اهام المتقین الحدیث، بیرب دائل افتیارلفظ سید کے لئے کافی ووافی ہیں اورعلامہ شوکانی نے بھی ٹیل الا وطار میں اس کی اولویت کی طرف میلان ظاہر کیا ہے، علامه ابی نے بھی ٹیس مسلم شریف میں لکھا کہ لفظ سید اورمولی کا استعمال بہتر ہے، اگر چدوہ خاص طور سے درود کے الفاظ میں حضورعلیہ السلام ہے روایت بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس بارے میں متند حدیث سے انسان میں ہے کہ ابن عبد السلام نے سید کے اضافہ کو باب سلوک اوب سے قرار انسان میں ہے کہ ابن عبد السلام نے سید کے اضافہ کو باب سلوک اوب سے قرار دیا۔ اور بیاس قاعدہ پڑی ہے کہ طریق اوب کی رعایت احتمال امرے بھی زیادہ محبوب اور رائح ہو جاتی ہے، جس کی تا ئید حضرت ابو بکر گی حضور علیہ السلام نے ان کوا پی جگر گئی میں ہی دیا۔ اور بیاس قاعدہ پڑی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کا تب صحیفہ عدیث ہے ہوئی گئا تھی ہے کہ حکم میں عبد السلام نے کا تب صحیفہ خدید ہے صحیفہ میں حضور علیہ السلام نے کا تب صحیفہ حضرت علی تو تھا گئا تھی ہے کہ حکم حدیث ہیں آپ کا اس کوخود کا تب کو گئا ہی ہی ہی اور میں ہیں ، اور حضور علیہ السلام نے جو ان حضور علیہ السلام نے اس کوخود کاٹ کر حجمد بن عبد اللہ کھوایا ( بخاری ص ۱۹ میا ) دونوں حدیث سے جاتی کی اولویت ٹابت ہوتی ہے ۔ اعلاء السن سی ای اس سے ان کے حوال کون کے میاب السلام نے اس کوخود کاٹ کر حجمد بن عبد اللہ کی سی سی اور حضور علیہ السلام نے اس کوخود کاٹ کر حجمد بن عبد اللہ کو اور اور ایا ، اس سے ان کے خطل کی اولویت ٹابت ہوتی ہے ۔ اعلاء السن سی ایس السلام نے اس کوخود کاٹ کر حقود کی تعدال اس میں اور حضور علیہ السلام نے اس کوخود کاٹ کر حقود کی تعدال اور میں بیاب السلام نے اس کوخود کاٹ کر حقود کی اور میں تا وہ بازر ہے گوگوارہ فر مایا ، اس سے ان کے فعل کی اولویت ٹابت ہوتی ہے ۔ اعلاء السن سی ایس کی دونوں حدیث سے دونوں حدیث بیاب کی دونوں حدیث بیاب کونوں کونوں

## سلطان عبدالعزيز اورحضرت مولا ناخليل احمر كاواقعه

 تعالی کے نام مبارک کے ساتھ جو تعالی لگاتے ہیں، وہ بھی کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، قاضی صاحب نے کہانہیں، حضرت نے فرمایا کہ کون کہا کرتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ جو تعالی لگاتے ہیں، وہ بھی کہیں قرآن مجید میں آگیا وہ کافی ہے۔ سلطان تجاز ونجد اس مکالمہ کو فور ہے ن رہے تھے، اب انہوں نے قاضی صاحب ہے سوال کیا کہ کہیں اس لفظ کی ممانعت آئی ہے؟ قاضی صاحب نے جواب ویا کہ ممانعت تو نہیں آئی۔ سلطان نے کہا کہ ایک جگہ آگیا اور ممانعت کہیں آئی نہیں ۔ تو اس پر تشدد کیوں کیا جاتا ہے؟!اس کے بعد لوگوں میں اس مکا لمے کا ہزا جرچا ہوا، اور مجرمشرک مشرک کی صدا بھی کان میں نہیں آئی۔ (تذکر ۃ الخلیل ص ۲۰۹)

اس قتم کے واقعات اور بھی منقول ہیں کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے علماء نجد ہے جاولہ خیال کر کے ان کومتا اثر کیا ،اور ہم لوگ جب سے اور ہم مولا ناخلیل احمد صاحب نے علماء نجد ہے جاولہ خیال کر کے ان کومتا اثر کیا ،اور ہم لوگ جب ایور اور ہم لوگ ہیں جاز حاضر ہوئے تھے،اور وہاں کے طویل قیام میں شخ سلیمان الصنیج رئیس ہینۃ الامر ،المعروف والنبی عن المنظر ہے ہے کثر ہم اٹل میں تشدد کی راہ مجھوڑ کراعتدال کو پہند کرتے تھے،اس کے بعدر فیق محتر م مولا ناالسید محمد پوسف المبنو رئے بھی اپنی ملاقاتوں میں اور معارف اسنن کے ذریعہ بھی علماء نخبرہ وجاز کے سامنے جرائت منداندا حقاق حق کرتے رہا ہوراس کے بہتر اثر ات بھی رونما ہوئے ،گرافسوس ہے کہ اب بیسلسلے تھے ہوتا نظر آتا ہے اور عام طور ہے صلحت بنی اور ماہنت کی طرف ربھان بڑھ رہا ہے واللہ المستعان۔

حافظ ابن تیمیہ وابن القیم اور درود شریف کے ماثورالفاظ کی بحث

ہم نے اس کے بارے میں انوار الباری ص • ٩\ اا میں بھی لکھا تھا اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ نہ صرف ابن القیم بلکہ ان کے شیخ حافظ ابن تیمید نے بھی ایسا ہی غلط دعویٰ کیا ہےاب دومرے افا دات پیش ہیں۔او جزے۱۵۷ میں ہے حافظ ابن حجرعسقلا فی نے فتح الباری میں لکھا کہ عافظ ابن القيم نے بيدعويٰ كيا ہے كە' درودشريف والى اكثر احاديث ميں محمد وآل محمد كا ذكر ہے، اور ان كے ساتھ صرف ابرا جيم يا صرف آل ابراہیم کا ذکر ہے (علیم السلام) اور کسی حدیث محج میں لفظ ابراہیم وآل ابراہم ایک جگدساتھ وار ذہیں ہوا ہے، البته یہی نے بطریق یجیٰ عن رجل روایت کی ہے، جبکہ بچی مجبول ہےاوراس کا شیخ مبہم ہے، لبندااس کی سندضعیف ہے۔اورابن ماجہ میں ضرور سند قوی ہے روایت ہے۔ مگروہ موقوف ہے، حافظ نے اس پرتکھا کہ ابن القیم سیح بخاری کی روایت سیح قویہ بھی غافل ہو گئے جو کتاب الانبیاء تر جمہ سید نا ابرا ہیم علیہ السلام میں ہے، کداس میں کے حاصلیت علی ابواهم وعلیٰ آل ابواهیم اورایے بی کمابارکت میں بھی ابرا ہم واآل ابراہیم ایک جگه ساتھ ہیں ،اورایسے بی طبری کی روایت میں بھی ہے۔ پھر حافظ نے دوسری روایات سیح بھی ذکر کیس ، جن میں دونوں لفظ ساتھ جمع ہیں۔ فتح الملهم ص ٢٨٥٨ مير بھي ' حتيبية' كے عنوان ہے يہي بات يكھي گئي ہے،اور غالبًا حافظ كى طرح صاحب او جزاورصاحب فتح الملهم بھي اس امر رِ مطلع نہیں ہو سکے کہ بیعینہ یمی وعولی علامداہن تیمید نے بھی اپنے فقاوی میں کیا ہے، ملاحظہ ہوفقاوی میں ۱۹۰ز ترتیحیق مسئلہ نمبر۵۱ (انوار الباري ص ٨٩\١١ تاص ١٩\١١ مين يوري تفصيل آچكى ب ) معارف السنن ص ٢٩٤ مين دونو ل حضرات كے غلط دعاوى كا حواله دے كرر دوافر كيا ميا ب-والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. التفصيل كساتهدب تجويز واصطلاح عافظ ابن جرعسقلاني صاحب فتح البارى ''تیمین'' کےاس مشہور ومعروف دعوے کو بھی حافظہ میں تازہ رکھئے کہ جس حدیث کوحافظ ابن تمیہ کچھے قرار دیں وہ سجے ہےادر جس کووہ کہیں کہ سچے نہیں ہے تو وہ واقع میں بھی صحیح نہیں ہے۔'اوراب تو دونوں حضرات نے دعویٰ فرمادیا کہ لفظ ابراہم وآل ابراہیم ایک جگہ ساتھ ہوکر کئی صحیح صدیث میں وار ذبیس ہوا ہے، تو پھرخوا صحیح بخاری میں بھی کی جگہ موجود ہوا کرے بمجھنا بھی چاہئے کہ وہ واقع میں موجود یا صحیح نہیں ہے! والی اللہ المشکلی۔ اللُّهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين.